المَّا الثَّعَا الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْ

اضافه وتخزيج شده ايدين



حضرت بولاً محد لوسف شد لرصیالوی منه بیشی رسید رسیب وزی حضر شن بولانا سیمیالی وری منه بیشی رسید

# فيليهام

مسافری نماز جمعه کی نماز نماز تراوی سجده سیو اوراده وظائف میت کادکای نمازجنانه قبرول کی زیارت ایصال اواب آنگھوں کاعطیہ اوراعضاء ک یوندکاری قرآن کریم کی عظمت اوراس کی تلاوت روزور کھنے کے مسائل روزور کھنے کے مسائل اعتکاف کے مسائل





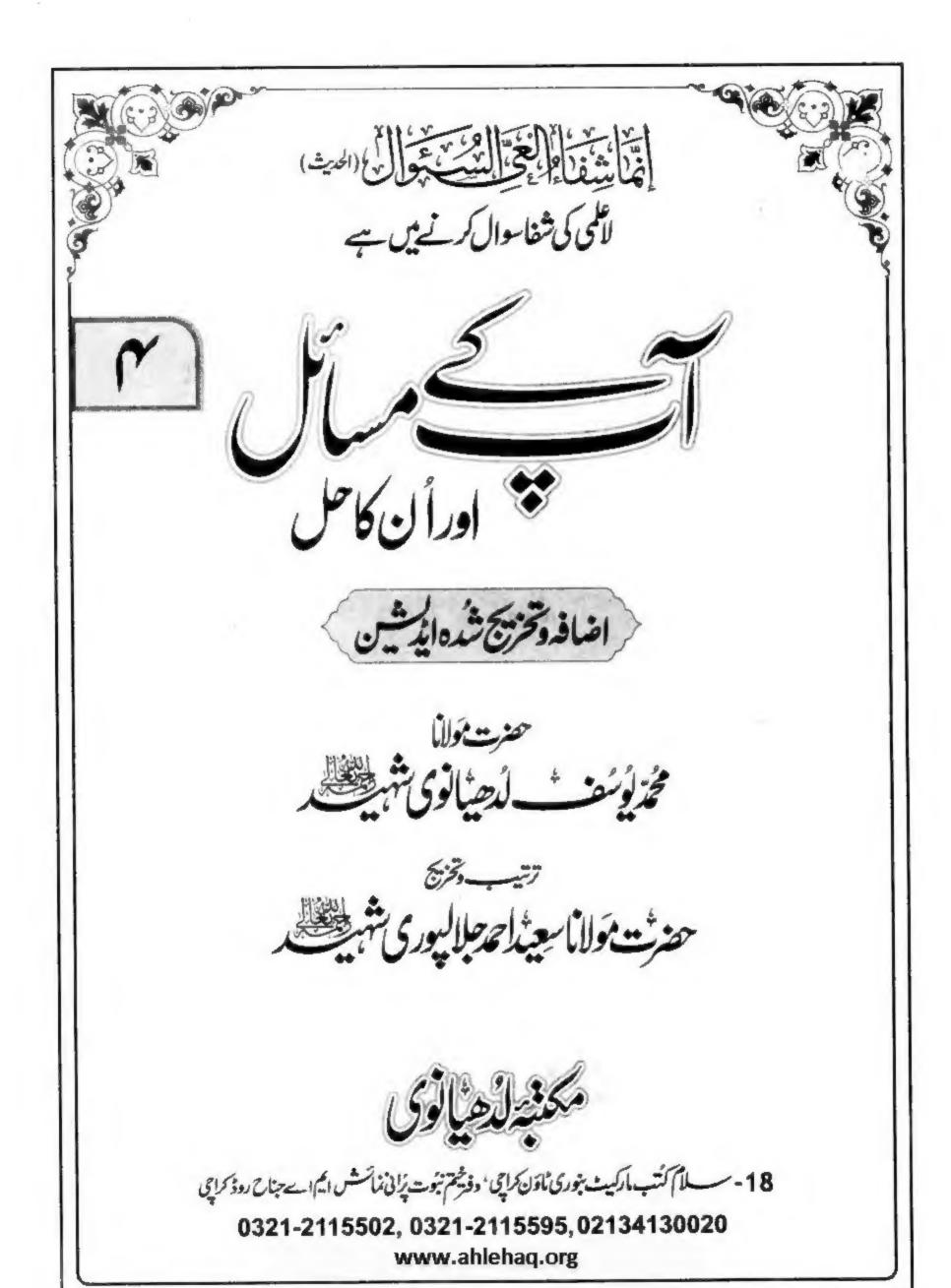



۔۔ 'یہ کتاب بااس کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں ادار ہ کی پیشگی وتحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جا سکتا۔

### كالى دائك رجسر يشن نمبر 11719

: آھيڪمال ان کامل

: مَنهِ عَوَلا مُحَدِّلُونِيْفُ لُدُهِي الْوِي الْهِيِكَ ر

ت حضرت مولانا سعيدا حرماليوري شبيط

ت منظوراحرميوراجيوت (ايددديث باني كورث)

: 1919

: محمد عامر صديقي

: سنمس برندنگ برلیس

نام كتاب

ترتيب وتخزيج

قانونی مشیر

طبع اوّل

اضافه وتخزيج شُده الدشين : مئى ١١٠ ٢ء

كميوزنك

يرنثنك

www.ahlehaq.org

مكنيةلاهبالوي

18- سلاً كُتْب اركبيث بنوري اون كراجي دفرخيم نبوت يراني نائسس الم الماسية باح رود كراچي

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

### فهرست

#### سجدة سيو

| ۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مجدة مهوكن چيزول سے لازم آتا ہے اور كس طرح كرنا جا ہے؟                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نماز میں ہونے والی غلطی کی تلافی کا طریقہ                                                 |
| ۵۲,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تجدهٔ سہو کے مختلف طریقوں میں افضل طریقہ                                                  |
| ۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نماز میں یادآیا کہ ایک مجدہ بھول گیا تھا تو مجدہ کر کے مجدہ سہوکرے                        |
| ۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بھولے ہے نماز کا فرض چھوٹ جائے تو تجدہ سہوے پوری نہ ہوگی                                  |
| ۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اگر کوئی مخص تیسری رکعت میں بھی بھول کر بیٹھ گیا تو کیا سجد اسہولا زم ہے؟                 |
| ۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بہلی یا وُوسری رکعت میں مجدہ بعول کیا تو یا دا نے پر مجدہ کر کے محدہ سہوکر لے             |
| ۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نماز میں رکعات کی کمی بیشی پر سجدہ سہوکرنا                                                |
| ۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ور کی آخری رکعت میں دُعائے تنوت کے بغیر رُکوع کر لیا تو سجد ہ سہوکرے                      |
| ۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | پہلے تعدے میں دُرودشریف پڑھ لے تو سجدہ سپولا زم ہے                                        |
| ۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |
| ۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مقتدی ہے غلطی ہوجائے تو وہ تجدہ سہونہ کرے                                                 |
| ۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كيامقتدى كى غلطى پرأے سجدة سہوكرنا ہوگا؟                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آخری قعدے میں شریک مقتدی کیا اِ مام کے ساتھ مجدہ سہوکرے؟                                  |
| هُ المحتمد الم | مفتدی نے پہلی رکعت سمجھ کرؤوسری میں ثنا پڑھ لی یا پہلی کوؤوسری سمجھ کر ثنانہیں پڑھی سجد ا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جماعت میں مقتدی کا بھول کرالتحیات کی جگہ سور ہُ فاتحہ پڑھنا                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كيا قضانمازون ميں بھى بحدۇسہوكرنا ہوگا؟                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سجدہ سہوکے لئے نیت کرنا                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبدة سهويس كنف عبد ع كرف جائيس؟                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                         |

| ۵۲        | سجدهٔ سهو منی مرتبه کمیا جا تا ہے؟                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۲۵      | - 112                                                                                   |
| ۵۷        | اگر ثنا پڑھنا بھول گیا تو بھی نماز ہوگئی                                                |
| ۵۷        |                                                                                         |
| ۵۷        | آیات بھولنے والے پر تجد وسہو                                                            |
| ۵۷        | فرض کی آخری دورکعتوں میں سورۃ ملانے ہے تجدہ سہووا جب نبیں ہوتا                          |
| ۵۸        | نماز میں اگرسورۃ پڑھنا بھول جائے تو کیا تجدہُ مہوکر ناہوگا؟                             |
| ۵۸        | پہلی اور دُوسری رکعت میں سورۃ ملانا بھول جائے اور تیسری، چوتھی میں ملالے تو کافی ہے     |
| ۵۸        | نماز میں اگرسور و فاتحہ بھولے ہے رہ جائے اور بحبہ وسہوکر لے تو نماز کا حکم              |
| ۵۸        | نفل،سنت نماز کی وُ وسری، تیسری رکعت میں فاتحہ یا کوئی سورۃ بھول جانے والے کی نماز کا آ  |
| ۵٩        | سنتوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتھ کے بعد سورۃ ملانا بھول جائے تو سجدہ سہو کافی |
| ۵٩        | ایک رکعت رہے پرالحمد کے ساتھ سورة نه ملانے پر سجدہ سہوکرے                               |
| ۵٩        | قیام میں بھولے ہے التحیات پڑھنے پر کب مجدہ سہوداجب ہوگا؟                                |
| ۲٠        |                                                                                         |
| <b>**</b> | آ خرى دوركعت ميں الحمد كے بعد بسم الله پڑھ لى جائے توسجد أسبووا جب نہيں                 |
| ٧٠        | الحمد يا دُوسر ي سورة چھوڑ ديئے سے سحيد اُسهووا جب ہے                                   |
| ٧١        | ظهراورعصر میں بھول کر فاتحہ بلندآ واز ہے شروع کر دی تو کیا سجدہ سہوکر ناہوگا؟           |
| ¥1        |                                                                                         |
| YI        | التحیات کے بعد خلطی ہوجائے تو کیا سجدہ سہوکرنا ہوگا؟                                    |
| YI        | عارر کعت سنت مؤکدہ کے درمیانی قعدہ میں التحیات ہے زیادہ پڑھنے پر مجدہ سہو               |
| ۲۲        | سجدہ سہوکے بعد غلطی ہے دود فعہ تشہد پڑھ لے تو دوبارہ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں             |
| ٦٢        | دُرودشریف اوردُ عاکے بعد بحدهٔ سہوکیا تو کوئی حرج نہیں                                  |
| ۲۲        | التحیات میں کلمہ شہادت کے بعد وضو کی دُعاز بان سے نکل گئی تو سجد ہُ سہونبیں             |
| ٣         |                                                                                         |
| ۲۲        | • •                                                                                     |
| ٧٣        | كياالتحيات ميں تھوڑى دىر بيٹھنے والا تجد وسہوكرے گا؟                                    |

| بجده سروكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | التحيات كى جگه سورة برا صنے برا         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| لا تجده سموكر ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | التحيات كي جكه الحمد يرا صفه واا        |
| المام | كيا زكوع كى تكبير بحول جائے             |
| واجب ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تین تجدے کرنے پر تجدہ سہو               |
| "كهدديا توكيا مجده سبوكرنا بوكا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تكبير كي حكمه مستمع الله لمن حمده       |
| ول جائے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اكردرمياني قعده مين بيثينا بم           |
| ) پڙه ليا تو کيا سجده کرنا هوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | درمياني قعده مين اگرؤرود بھى            |
| ونے والا یا د وِلانے پر بیٹ کر سجدہ سہوکرنے والے کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قعدهٔ أولیٰ میں بھول کر کھڑا ہو         |
| نے نہ پڑھنے میں یا پہلے قعدہ میں شک ہوتو سجد وسموضر وری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | دُ وسرى ركعت مين سورة يرد <u>ه</u>      |
| یا تو واپس نہ لوٹے بلکہ آخر میں سجد ہ سہوکر لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| عجدة سيوكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الرقعدة أولى كااشتهاه موكياتو           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بعول كرإمام كاآخرى تعدوم                |
| يكونى آيت چيوز د ئة كيا مجدة مهوم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اِمام قراءت میں درمیان ہے               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لقمہ دینے برج پڑھ لینے ہے               |
| ره سبوکا تکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ''مسبوق''اور''لاحق'' کے سج              |
| ں کر دُرود شریف پڑھ لے تواس پر سجد ہ سہونبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مبوق إمام كے بيجيے الربحوا              |
| م پھیرد نے تواب کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
| ں میں غلطی پر سجد و سہو کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| میرنے والا اگر فور أسجد هُ سهوکر لے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| سجدة سهوكرنے سے نماز ہوجائے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تين ركعت فرض كوبجول كرجار               |
| ھے والا تجد اُسہوکس طرح کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                       |
| ں تو کیا سجد وُسہوے دُرست ہوجا ئیں گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | غلطی ہے یانچ رکعتیں پڑھ <sup>آ</sup> یر |
| رے یا کم کردے تو مجدہ سہوکرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عيد کي کلبيرات إمام زياده کهه د         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جمعها درعيدين من تجدة سهونه             |
| مِل تجدؤ سبوكرنا تفاتو أب كياكر _ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |

| نفل نماز بیٹے کرشروع کی اس کے بعد کھڑ اہو گیا تو سجد ہ سہونہیں                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سجده سهوك تك كرسكتا ہے؟                                                                                                                                          |
| دونو ل طرف سلام پھیرنے کے بعد بجدہ سہو کرسکتا ہے                                                                                                                 |
| دُرودشر يف پڑھتے وقت مجدؤسمويادآ ئے تو كب مجدؤسموكرے؟                                                                                                            |
| الحمد كى جكدالتحيات پر هكر نماز پورى كى ، وتر پر هت بوئ يادآن پردووتر پرسلام پھيردياتو كياسجدة سپوسے نماز ہوجائے كى؟ ٢٥                                          |
| مسافرى نماز                                                                                                                                                      |
| کتنے فاصلے کی مسافت پر قصر نماز ہوتی ہے؟                                                                                                                         |
| نماز کوقعر کرنے کی رعایت قیامت تک کے لئے ہے                                                                                                                      |
| سنرکی کیا حدہے؟                                                                                                                                                  |
| قصرنماز کے لئے سفر کی حد کتنی ہے؟                                                                                                                                |
| دوران سفرنمازیں مؤخرکر کے منزل پر اِظمینان ہے پڑھنا                                                                                                              |
| گھرے نکلتے ہی مسافر ہوجا کیں گے یا اشیشن پہنچ کر؟                                                                                                                |
| شهر کے اندر کا ڈی میں دور گعت پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                         |
| ما فرہشرکی آبادی ہے باہر نکلتے ہی قصر پڑھے گا                                                                                                                    |
| قىرنماز كے لئے كس رائے كااعتبار ہے؟                                                                                                                              |
| شہر کا ایک قریبی راستہ ہو، دُوسرا دُور کا تو قصر کے لئے مسافت کا اِعتبار ہوگا<br>گاکس نے رویالیسر ممال سکم ریاں میں بیٹ علی ایس میں جو سے ایک میں ان قدم کے مصاف |
| اگر کسی نے اڑتالیس میل ہے کم والے رائے پر سنر شروع کیااور رائے میں لمے سنر کااراد وکرلیا تو قعر کرے گا                                                           |
| سال برسر پررہے واسے ورا پور ہیستہ سر سرے ہ<br>سومیل سفر کر کے فوراً واپس آنے والانماز قصر کرے یا پوری پڑھے؟                                                      |
| رین سر رے در در در ان مار سر رے یا پرن پرے .<br>کیا شہرے ۵۰ کلومیٹر ؤور جانے آنے والاٹرک ڈرائیورمسافر ہوگا؟                                                      |
| ر بلوے ملازم مسافر کی تماز                                                                                                                                       |
| جہاں انسان کی جائیدادومکان نہ ہو، وہ وطنِ اصلیٰ ہیں ہے                                                                                                           |
| جس شہر میں مکان کرا ریکا ہو، جا ہے اپنا، وہاں پہنچتے ہی مسافر مقیم بن جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |
| ایک ہفتہ تھ ہرنے کی نبیت ہے اپنے گھرے ساٹھ میل ؤور رہنے والاضخص نماز قصر کرے                                                                                     |
| ر ہائش کہیں اور ہواور والدین کو ملئے آئیں تو کون ی نماز پڑھیں؟                                                                                                   |

| ٨٣  | كوئة سے چكوال ڈیڑھ ماہ کے لئے جانے والا وہاں ہے اگر تین جاردن کے لئے لا ہور جائے تو قصر كرے . |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۴, | ا یک جگه از حمائی ماه گزار نے والا کنٹی نماز پڑھے گا؟                                         |
| ۸۴  | کرا چی کار ہائشی میر پور میں آٹھ دن رہ کر کرا چی آئے جائے تو دہاں کتنی نماز پڑھے؟             |
| ۸۵  | کراچی کار ہائٹی حیررآ بادمیں ملازمت کرے تو کیا قصر کرے گا؟                                    |
| ۸۵  | گھرے سومیل دُور چیودن رہنے والا وہاں کتنی نماز پڑھے؟                                          |
| ۸۵  | دورن سفرنماز پوری پڑھی جائے گی یا قصر؟                                                        |
| AY  | حیدرآ بادے نوری آبادنو کری کے لئے آنے والا وہاں پوری نماز پڑھے گا                             |
| ۸۲  | سفر کے دوران نماز کے مسائل                                                                    |
| AY  | نوری آبا د فیکٹری میں ہفتہ رہنے والے کراچی کے باشندے کتنی نماز پڑھیں؟                         |
| ۸۷  | بیک وقت دوشهروں میں مقیم کس طرح قصرنماز پڑھے؟                                                 |
| ٨٧  | مسافر مختلف قریب قریب جگہوں پر دہے تب بھی قصر کرے                                             |
| ۸۸  | مر دا ورعورت اپنی اپنی سسرال میں مقیم ہوں گے یا مسافر؟                                        |
| ۸۸, | عورت میکے میں سغری نماز پڑھے یا پوری نماز؟                                                    |
| ۸۸  | شادی شدہ لڑ سے کی مستقل سکونت کون سی کہلائے گی؟                                               |
|     | بچوسمیت دٔ وسرے شهر میں قیام پذیر کی نماز کا حکم                                              |
| Λ٩  | ۵۷ میل دُور پندره دن ہے کم رہنے والے کی نماز کا تھم                                           |
| A9, | إشل ميں رہنے والا طالب علم كتنى نماز وہاں پڑھے اور كتنى گھرير؟                                |
| 9   | کیا سفر ہے واپسی کے بعد بھی نماز قصر پڑھنی ہوگی؟                                              |
| 4+  | دورانِ سفر قضا شده نمازین کتنی پ <sup>ر</sup> هنی مهول گی؟                                    |
| 4+  | تصرنمازی قضابهی قصر ہوگی                                                                      |
| 9+  | إنی کے جہاز میں سفر حج کریں تو کیا قصر کریں ہے؟                                               |
| 91  | مخلف علاقوں اور پچھدن سات میل دُ وردیبہات میں گز ارنے والی تبلیغی جماعت پوری نماز پڑھے گی     |
| 91  | سفر ہج میں نماز قصر پڑھیں گے یا پوری؟                                                         |
| 4*  | عاجی مکه میں مقیم ہوگا یا مسافر؟                                                              |
|     | سیدانِ عرفات میں قصر کیوں پڑھی جاتی ہے؟                                                       |
| 91" | نٹی میں قصرنماز                                                                               |

| ۹۳   | ا مام مسافر کے چیچے بھی مقتدی کو جماعت کی نضیلت ملتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91"  | مقیم اِمام کی اِقتد امیں مسافر مقتدی کتنی رکعات کی نیت کرے؟                                                                                                                     |
| 97.  | مسافرمقندی کی مقیم اِمام کے پیچھے نماز ٹوٹ گئی تو دوبارہ کتنی رکعتیں پڑھے؟                                                                                                      |
| ۹۵., | ہوائی جہاز میں بیٹھ کرنماز پڑھنااور کھانے کی میز پر تجدہ کرنا                                                                                                                   |
| ۹۵,, | كيا بس اور بموا كي جهاز مين نماز ادا كر ني حيا ہئے؟                                                                                                                             |
|      | ہوائی جہاز میں نماز کا کیاتھم ہے؟                                                                                                                                               |
|      | بحری جہاز کاعملہ مسافر ہے ،شہری بندرگاہ پروہ مقیم بن سکتا ہے                                                                                                                    |
|      | بحری جہاز کا ملازم بحری جہاز میں کتنی نماز پڑھے گا؟                                                                                                                             |
| 94., | · ·                                                                                                                                                                             |
| 9A., |                                                                                                                                                                                 |
| ۹۸   |                                                                                                                                                                                 |
| 99., | ·                                                                                                                                                                               |
|      | دورانِ سفر ٹرین بیس نماز نسست پڑھیں؟                                                                                                                                            |
|      | گر قیام ممکن ہوتو چلتی ٹرین میں نماز کا قیام فرض ہے۔<br>اگر قیام ممکن ہوتو چلتی ٹرین میں نماز کا قیام فرض ہے                                                                    |
|      | چلتی ژبن میں بیٹھ کرنماز پڑھنا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                          |
|      | ٠ بن رین بین بین رسی طرف بھی منه کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟<br>کیار مِل میں سیٹ پر ہین <i>ھ کر کسی طرف بھی منه کر کے نم</i> از پڑھ سکتے ہیں؟                                      |
|      |                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                 |
|      | بس میں بیٹے کرنمازنہیں ہوتی ،مناسب جگدروک کر پڑھیں<br>میں برید سے میں                                                                       |
|      | دُرا ئيوربس نەروكے تو كياسيث پر بينچ كرنماز پڑھ كے ہيں؟<br>در سر سادل سر مرد مارس مرد مارس مارس مارس مارس مارس مارس مارس مارس                                                   |
|      | نماز کے لئے بس رو کنے والا ڈرائیورا گرنماز نہ پڑھے تو کیا تھم ہے؟<br>جات ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |
|      | چکتی کارمیں نماز پڑھنا دُرست نہیں ہمبجد پرروک کر پڑھیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                     |
|      | اگر کسی نے دورانِ سفر پورے فرائض پڑھے تو کیا نماز ہوجائے گی؟<br>اور میں ہے تاہم کا تاہم |
|      | اگرمسافرا مام نے چاررگعتیں پڑھائیں تو ؟                                                                                                                                         |
|      | دورانِ سفرا گرسنتیں رہ جائیں تو کیا گناہ ہوگا؟<br>                                                                                                                              |
| ٠١٠. | دورانِ سغرنماز کس طرح پرهنی چاہتے؟ نیزنیت کیا کریں؟                                                                                                                             |

| قتدائس طرح کریں؟                                  | إمام مسافر ہے یامقیم معلوم نہ ہوتو ا               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| وورتر بحمى؟                                       | سغرمين صرف فرض بريطيس ياسنن                        |
| کیاہے؟                                            | سفربين سنت اورنو افل بھی ا دا کرناً                |
| اور دُعا کے بعد سلام پھیرا جائے                   | قصرنماز مين التحيات ، دُرودشريف                    |
| منتیں پڑھنی ضروری ہیں؟                            | اگرمسافركبيل قيام كرے تومؤكد                       |
| عجير؟                                             | كياسفر مين تنجد ، إشراق وغيره برزه                 |
| مطابق پڙھ سکتے جي                                 | سغرمیں عصر کی نماز شافعی وفت کے                    |
| ال ١٠٧٠                                           | کیاسفر میں نمازیں ملاکر پڑھ سکتے                   |
| جمعه کی نماز                                      |                                                    |
|                                                   | 100                                                |
| I+A                                               | جعد کا دن سب سے افضل ہے                            |
|                                                   | الله تعالیٰ نے جمعہ کوسیدالا یام بنایا۔            |
| 1•9                                               |                                                    |
| •                                                 |                                                    |
| •                                                 | اودَرِيْاتُم کی خاطر جمعه کی نماز چھوڑ:            |
|                                                   | جعدکے لئے شرائط                                    |
|                                                   | جعه شهراور قصب میں جائز ہے، چھو۔                   |
|                                                   | بڑے تھے کے ملحقہ چھوٹے چھو۔                        |
|                                                   | بڑے گا وَں میں جمعہ فرض ہے، پو <sup>ک</sup><br>میں |
|                                                   | جھوٹے گاؤں میں جعہ پڑھنا سیجے                      |
| زچو                                               |                                                    |
|                                                   | الشاره ہزارآ بادی والے گاؤں میں                    |
| اد میں مسلم،غیرمسلم،عور تیں اور بیچے سب شامل ہیں؟ |                                                    |
|                                                   | جہاں پر کسی کوآنے کی اِجازت ندہو                   |
|                                                   | فَيْ كَانهُمَا زِكَا إِنْظَامِ نه مونے والے        |
| رکا شرعی تقلم                                     | دوسو کمروں پر مشتل آبادی میں جع                    |

| وں پر شتمل گاؤل میں نماز جمعہ                                             | سوگھر  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| نا وَں میں ضروریات زندگی میسرنہ ہوں وہاں تمیں سال ہے پڑھے گئے جمعہ کا تھم | جس     |
| يواً فراد پرمشمل گا وَل مِينِ نما فِي جمعه                                | آ گھ   |
| اورعورتول سمیت تین سوا فراد پرشتمل آبادی می <i>ن نما نے جمعه</i>          | بجول   |
| زارا فراد پرشتمل آبادی قریهٔ کبیرہ ہے،اس میں نماز جمعہ جائز ہے            | تين بن |
| ﴾ وَل ميں جمعه اورعيدين كي نماز جس كي قريبي سبتي ميں جمعه ہوتا ہو         | ایسےگا |
| میں جمعہ کی نمازنسی کے نز و یک صحیح نہیں                                  | جنگل   |
| مائے میں نماز جمعہ اوا کرنا                                               | جيل    |
| ئيمپ مين جمعه اوا كرنا                                                    | فوجی   |
| ل میں جمعد کی نماز                                                        | فيكشرك |
| ت كتهدخان عن تماز جعد                                                     | مأركيس |
| ا كے مقام یا اجتماع کی جگه برنماز جمعه اُواکرنا                           | تفري   |
| . کی مسجد چیموژ کر ؤور کی مسجد میں نما نے جمعها دا کرنا                   | -      |
| سجد ميں بنج گاندنماز ند ہوتی ہواس میں جعدادا کرنا                         | جسم    |
| سجد ميں إمام مقرّر ند ہو، و ہاں بھی نماز جمعہ جائز ہے                     | جسم    |
| ) پہلی اُ ذان کے بعد وُ نیوی کا موں میں مشغولی حرام ہے                    | جمعدكي |
| ا ول کے بعد نکاح کرنااور کھانا کھلاتا جائز نہیں                           | أذال   |
| تيسرى أذان تيجي نبيس                                                      | جمعدكي |
| حہ کے وقت کا رخانہ بند کرنا مجمی ضروری ہے؟                                | كياجم  |
| ، پېلى اُ ذان اور بيس تراوت كې كب شروع بيو كيس؟                           | جعدكي  |
| حہ کے لئے صرف چارسنت دوفرض ہی کافی ہیں؟                                   | كياج   |
| ت ِ جمعه کی تعدا دو تفصیل اور نبیت                                        | ركعار  |
| وقت جمعه اورظهر دونول کوادا کرنے کا حکم نہیں                              | بيك    |
| معد كي تشهد ميں ملنے والانماز جمعه پڙھے يانماز ظهر؟                       | تمازج  |
| يے فرائض کی تشهد میں ملنے والا جمعہ پڑھے یا ظہر؟                          | جمعه   |
| نعه گھر کی بیٹھک میں ادا کرنا                                             | تمازج  |
|                                                                           |        |

| I*A                                               | جعدگی نماز ند ملے تو گھر میں پڑھنا کیسا ہے؟                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                   | جس جگہ جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو، وہاں آ دمی ظہر کی نماز ادا کرے |
| 1ra                                               | صاحب ترتیب پہلے فجر کی تضایر مے پھر جمعداداکرے                 |
| اے محروی                                          | جمعه كوخطبه سي مبلغ مسجد سينجنج كالواب اورخطبه سي غيرها ضرى    |
| يں کون بہتر ہیں؟                                  | جعد کے دن جلدی آنے والے اور دیرے آنے والے لوگوں!               |
| IP1                                               |                                                                |
| ۱۳۱ <u></u>                                       |                                                                |
| ی طرح بیشهنا                                      | خطبه جمعه کے پہلے خطبے میں ہاتھ یا ندھنااورؤ وسرے میں تشہد     |
| IFY                                               | جمعہ کے خطبہ میں لوگوں کوئس طرح بیٹھنا جا ہے؟                  |
| IP+                                               | خطبہ جمعہ کے دوران مفیں مجلانگنا                               |
| [P* P*                                            | دوران خطبهاً لگلیوں میں اُنگلیاں ڈال کر بیٹمنامنع ہے           |
|                                                   | خطبات جمعه عربی میں کیوں وہتے جاتے ہیں؟                        |
|                                                   | غيرعر بي ميل خطبه جمعه                                         |
| 1 mm/m                                            |                                                                |
| يا حاتم كي تعريف كرنا                             | خطبهٔ جمعه عربی زبان کے علاوہ کسی زبان میں دینانیز کسی سروار ب |
| IPA                                               |                                                                |
| ۳۵                                                |                                                                |
| ITA                                               | •                                                              |
| Ira                                               |                                                                |
| IPTY                                              | 4                                                              |
| /PT                                               | •                                                              |
| لئے اشتنی تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | *                                                              |
| IPZ                                               | •                                                              |
| 1 m A                                             |                                                                |
| IFA                                               |                                                                |
| IPA                                               | خطبہ کے دوران ،اَ ذان کے بعد دُعاماً نگتا                      |

| جعد کے خطبہ سے پہلے تشمید بلند آواز ہے کیول نہیں پڑھی جاتی ؟                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| خطبہ جمعہ کومسنون طریقے کے خلاف پڑھنا                                                  |
| خطبے سے پہلے إمام كاسلام كہنا                                                          |
| خطے میں خلفائے راشدین کا ذِ کر کرنا ضروری ہے                                           |
| خطبہ جمعہ کے دوران دُرود شریف پڑھنے کا تھم.                                            |
| خطبہ جمعہ کے دوران بآواز آمین کہنا سمجے نہیں                                           |
| دورانِ خطبہ سلام کرنا، جواب دینا حرام ہے                                               |
| خطبہ کے دوران گفتگواوراً ذان کا جواب دینا۔                                             |
| خطبہ کے دوران چندہ لینا دینا جائز نبیں                                                 |
| خطبهٔ جمعه کی اُ ذان سے لے کر دور کعت فرض تک دُنیاوی بات کرنا                          |
| خطبے کے دوران آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک آنے پر ڈرود بھیجیں یا خاموش رہیں؟ |
| خطبے کے دوران ڈ عاما نگزا، نیز ڈوسری اُ ڈان کا جواب دیتا                               |
| خطے میں خطیب کا ہاتھ یا ندھ کر کھڑے ہونا                                               |
| جمعہ کے خطبے کی اُ ذان کا جواب دینا                                                    |
| جمعہ کے دوران ذکرامٹدیا وُرودشریف پڑھنا                                                |
| خطبہ جمعہ کے دوران خاموثی اور لاؤ ڈائپیکر کا اِستنعال                                  |
| جمعه کا خطبدایک نے پڑھااور نماز وُومرے نے پڑھائی                                       |
| خطبها ورنماز میں لوگوں کی رعایت رکھنی حاہیے                                            |
| نماز جعدد دیاره پڑھنا                                                                  |
| نماز جمعه کی سنتوں کی نیت کس طرح کریں؟                                                 |
| كياسنن جمعه كے لئے تعين جمعه ضروري ہے؟                                                 |
| جعدت قبل چارد کعت پڑھنا کیاہے؟                                                         |
| سنت قبل الجمعه كاثبوت                                                                  |
| جعه کی نماز میں کمبی قراءت کرنا                                                        |
| جمعہ کے بعد سنتوں میں وقفہ ہونا جا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| شمعة الوداع كياركيس                                                                    |

| 16" A | جمعہ کے دن عید ہوتب بھی نماز جمعہ پڑھی جائے گی                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 M 9 |                                                                        |
| I/ 9  |                                                                        |
| 1△ •  |                                                                        |
| 10+,  |                                                                        |
| Iƥ    |                                                                        |
|       | کیا جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|       | لا وَ دُا تَهِ مِيكِر بِرِخطبه ونما زكا شركَ عَلَم                     |
| t&l   | شہرے ؤور جانے والے پر جعد کی نمازہے                                    |
| 167   |                                                                        |
| IST   | جعد کی نماز میں اگر إمام کا وضوثوث جائے تو کیا کرے؟                    |
| lar   |                                                                        |
| IAT   | پیٹ میں دردیا چیشاب کا نقاضا ہوتو کیا کرے؟                             |
| 167   | جعدا ورنماز کے بعد اِجمّاعی وُ عانہ کروا نا کیسا ہے؟                   |
| انماز | عيدين کي                                                               |
| Iar,  | را زعیدین کی نیت                                                       |
| 167   | اعذرنما زعیدمسجد میں پڑھنا کروہ ہے                                     |
| 107   |                                                                        |
|       | عید عید کا و میں پڑھ تا افضل ہے یا مسجد میں؟                           |
|       | وْل كاعيدين كى نماز گھريراُ داكر تا                                    |
|       | ں کاعبد کے لئے عید گاہ جانا                                            |
| 100   | ت كادن كس ملك كي عيد كا بوگا؟                                          |
|       | ن میں ایک ملک سے وُ ومرے ملک جانے والاعید کب کرے؟                      |
|       | ، سے سعود میہ جانے والا آ دمی سعود میدش کس دن عید کرے گا؟              |
| 16Y   | بید میں مقتدی کی تحبیرات نکل جائیں تو نماز کس طرح پوری کر ۔            |

| 1/42       | تراوت کے امام کی شرا نط کیا ہیں؟                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 11/4       | دا رُھی منڈے حافظ کی افتدا میں تر اوت کی پڑھنا مکر و اتحریجی ہے               |
| اوح        | نماز کی پابندی نہ کرنے والے اور داڑھی کتر انے والے حافظ کی اقتد امیں تر       |
| IAA        | معاوضه طے کرنے والے حافظ کی اِقتدامیں تراوی ناجائز ہے                         |
| ΙΔΔ        | تراوی پڑھانے والے حافظ کو مدیہ لیٹا کیہاہے؟                                   |
| IA4        | تراوح میں تیزر فآرجا فظ کے پیچیے قرآن سننا کیسا ہے؟                           |
| IA9        | بغیرعذرکے تراویح بینے کر پڑھنا کیساہے؟                                        |
| IA9        | تراویج میں رُکوع تک الگ بیٹھے رہنا مکروہ فعل ہے                               |
| 19+        | تراویح میں قراءت کی مقدار                                                     |
| 19 •       | ووتین را توں میں کمل قرآن کر کے بقیہ تراوی چھوڑ دینا                          |
| 19 •       | کیاسات روز و تراوع جائز ہے جبکہ ملفظ بھی سیح نہیں ہوتا؟                       |
| ل ہوجاتے   | رمضان کے چند دِن میں تر اوت کے سننے والے بقیہ مہینے کی تر اوت کے سے فارغ نہیں |
| 191        | نمازِ تراوح میں صرف بعولی ہوئی آیات کو دُہرا نا بھی جائز ہے                   |
| 191        |                                                                               |
| 197        | 4                                                                             |
| 197        | دورانِ تراوی '' قل عواللہ'' کوتین بار پڑھنا کیساہے؟                           |
| 197        | رَ او يَح مِين خَتْمِ قَرْ آن كالتَّحِيح طريقه كيا ہے؟                        |
| 191"       | تراویج میں اگرمنفتدی کا رُکوع چھوٹ کیا تو کیااس کی نماز ہوجائے گی؟            |
| ع ہو کمیں؟ | تر اویح کی وُ وسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے اور چار پڑھ لے آو کنٹی تر اور    |
| 197        | تر اوت کے دوران <b>وقفہ</b>                                                   |
| 191"       | عشاء کے فرائض تراوی کے بعدا دا کرنے والے کی نماز کا کیا تھم ہے؟               |
| 194        | جماعت ہے فوت شدہ تر اوس کے در وں کے بعدا داکی جائے یا پہلے؟                   |
| 195        | عشاء کی نماز ہا جماعت نہ پڑھی تو تر اور مج بھی بلاجماعت پڑھے                  |
| 190        | کیا تراوت کے کی قضا پڑھنی ہوگی؟                                               |
| 197        | نما نِرَادِ آئے ہے بل ورّ پڑھ سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| 197        | رمضان میں وتر بغیر جماعت کے اوا کرنا                                          |

| 147                                     | البليزاوح اداكرنا كيهابع؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.4                                    | گھر میں تراوح پڑھنے والا وتر جا ہے آہتہ پڑھے جا ہے جہراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | نمازِتراوی کا وَ دُاسِپیکر پر پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 192                                     | تراوی میں إمام کی آ واز ندین سکے تب بھی پورا ثواب طے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 194                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 192                                     | تراویج میں قرآن ہاتھ میں لے کرسنناغلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | تراو <sup>ج</sup> جیسے مردوں کے ذمہ ہے ، ویسے بی عورتوں کے ذمہ بھی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19.7                                    | تراویج کے لئے عورتوں کامسجد میں جانا تکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19.5                                    | عورتوں کا تراوت کیڑھنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19A                                     | کیا جا فظ قر آن عورت ،عورتول کی تر اوت کی میں اِمامت کرسکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19A                                     | غيررمضان ميں تراوت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | نفل کی نیت ہے تر او تکے میں شامل ہونے والا بعد میں تر او تکے پڑھا سکتا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 199                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | د سرد سرد کی در این |
|                                         | نفل نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | نفل نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ي ي                                     | نفل نماز<br>نفل اورسنت غيرمؤ كده مين فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| د یں                                    | نفل نما ز<br>نفل اورسنت غیرمؤ کده میں فرق<br>کیا پنج وقتہ نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رین<br>۲۰۰<br>۲۰۰                       | نفل نماز<br>نفل اورسنت غیرمؤ کده میں فرق<br>کیا پنج وقته نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اشراق ، حیاشت ،اقا بین اور تہجد کی رکھات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۰۰<br>۲۰۰                              | نفل نماز<br>نفل اورسنت غیرمؤ کده میں فرق<br>کیا پنج وقته نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اِشْرِاق، چاشت، اوّا بین اور تہجد کی رکھات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | نفل نماز<br>نفل ادرسنت غیرمؤ کده میں فرق<br>کیا پنج وقته نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اِشراق، جاشت، اقابین اور تہجد کی رکعات<br>نماز نفل اور سنتیں جہرا پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | نفل نما ز<br>نفل اورسنت غیرمؤ کده میں فرق<br>کیا پنج وقتهٔ نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اِشراق، چاشت، اوّا بین اور تہجد کی رکعات<br>نماز نفل اور سنتیں جہراً پڑھنا<br>نوافل میں خلاف تر تب سورتیں پڑھنا<br>نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r・・                                     | نفل نما ز<br>نفل اورسنت غیرمو کده میں فرق<br>کیا بنج وقته نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اشراق ، چاشت ،اقا بین اور تہجد کی رکعات<br>نمازنفل اور سنتیں جبرا پڑھنا<br>نوافل میں خلاف تر تیب سورتیں پڑھنا<br>نفل نماز بیٹے کر پڑھنا کیسا ہے؟<br>کیا سنت ونوافل کھر پر پڑھنا ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r • • · · · · · · · · · · · · · · · · · | نفل نماز<br>کیان وقته نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اشراق ، چاشت ،اقابین اور تہجد کی رکھات<br>نماز نفل اور سنتیں جہزا پڑھنا<br>نوافل میں خلاف تر تبیب سورتیں پڑھنا<br>نفل نماز بیٹے کر پڑھنا کیسا ہے؟<br>کیاست و نوافل کھر پر پڑھنا ضروری ہے؟<br>صادق کے بعد نوافل کمروہ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r • • · · · · · · · · · · · · · · · · · | نفل نما ز<br>نفل اورسنت غیرمؤ کده میں فرق<br>کیا پنج وقته نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اشراق، چاشت، الذا بین اور تہجد کی رکعات<br>نماز نفل اور سنتیں جہزا پڑھنا<br>نوافل میں خلاف تر حیب سورتیں پڑھنا<br>نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟<br>کیاسنت وٹو افل گھر پر پڑھنا ضروری ہے؟<br>میادق کے بعد نوافل کمروہ ہیں<br>منج صادق کے بعد نوافل کی ادائیگی دُرست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| r•۵               | كياحضور صلى الله عليه وسلم برتهجد فرض هي؟                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| r • ۵             | تېجد کې نماز کس عمر ميں پڙهني ڇا ہئے؟                               |
| <b>γ•</b> γ       | رات کے آخری حصے کی نضیات اوراس کا تعین                              |
| r•4               | تهجر کاصیح وقت کب ہوتا ہے؟                                          |
| r+4               | سحری کے وقت تہجد رپڑھنا                                             |
| r.4               | تنجد کی نماز میں کون سی سورة پڑھنی چاہئے؟                           |
| r+4               |                                                                     |
| r • A             | تهجد کی نماز با جماعت ادا کرنا دُرست نبیس                           |
| r•A               | آخرِشب میں ندأ ٹھ سکنے والا تہجد وتر سے پہلے پڑھ لے                 |
| r • 4             | تبجد کی نماز کے لئے نہ اُٹھ سکنے کا گمان ہوتو کیا کریں؟             |
| r+4               | تہجد کی نماز کے لئے سونا مااوتھنا ضروری ہے                          |
| r + 4             | اگرعشاء كے ساتھ وتر پڑھ لئے تو كيا تہجد كے ساتھ دوبارہ پڑھے؟.       |
| r+q               | كيا ظهر ،عشاءاورمغرب مين بعدواليفل ضروري بين؟                       |
| *I•               | مغرب سے پہلے فل پڑ مناجا تزہے مرافضل نہیں                           |
| *i•               | مغرب کی اُ ذان کے بعد دونفل پڑھنا جبکہ جماعت کھڑی ہوجائے .          |
| *I•               | كيانفل چھوڑ كتے ہیں؟                                                |
| *II               | مغرب کے نوافل جھوڑ نا کیسا ہے؟                                      |
| r <sub>II</sub> , | نوافل کی وجہ سے فرائض کو چھوڑ ناغلط ہے                              |
| <b>Y</b> 11,      | ور تہجد سے پہلے پڑھے یا بعد میں؟                                    |
| rir               | وترکے بعد فنگ پڑھنا بدعت نہیں                                       |
| rir               | وترکے بعدد ورکعت نفل کی شرعی حیثیت                                  |
| rr                | کیا وتر کے بعد کے نفل بیٹھ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟                  |
| rir               | نفل نمازشروع کر کے تو ڑنے کے بعد کیا فرض ہوجاتی ہے؟                 |
| rm                | نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم وتر کے بعد دونفل بیٹھ کراَ دافر ماتے تھے |
| rir'              | وترکے بعد نقل ضروری نہیں                                            |
|                   | نماز حاجت كاطريقه                                                   |

| صلوٰ ۃ انحاجت کیے پڑھیں؟ اور افضل وقت کونسا ہے؟                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| کیاصلو ۃ الحاجت اپنی تمام حاجتوں کے لئے پڑھ کتے ہیں؟                               |
| صلوٰ ة الحاجت كب تك برُصة ربنا جائب؟                                               |
| نماز حاجت کی رکعتیں پڑھنا چھوڑ ڈوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| صلوٰ قالسبیح سے گنا ہوں کی معافی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| صلوٰة الشيخ ہے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں                                           |
| صلوٰ قالسبنے کی تبیج اگرا یک زکن میں بعول کر ذوسری میں پڑھ لے تو نماز کا تھم<br>ال |
| صلوٰة السبح كاكونساطريقة سجح ہے؟                                                   |
| صلوٰ ۃ السبعے میں تنہیج وُ وسری رکعت میں کس طرح پڑھی جاتی ہے؟                      |
| اند حیرے میں تبجد ، صلوٰ قالت بینے پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| صلوٰ ة التبيح كي نماز بإجماعت پڑھنے كى شرعى حيثيت                                  |
| كياصلوة الشبيح كاكو كي خاص وقت ہے؟                                                 |
| صلوة التبيح كي جماعت برعت بسنة بين                                                 |
| صلوة التبيح كي جماعت جائز نبيس                                                     |
| استخارے کی حقیقت                                                                   |
| اہم اُمورے متعلق اِستخارہ                                                          |
| منّت كنوافل كس ونت اداك عائمي؟                                                     |
| استخاره کرنے کا شری طریقه                                                          |
| استخاره کرنے کا طریقه، نیز کیا اِستخارے میں کوئی چیز نظر آنا منروری ہے؟            |
| نمازِ استخاره کا طریقه نبیت اورکون می سورتین پڑھیں؟                                |
| استخار وقرآن وسنت سے ثابت ب                                                        |
| سنت كے مطابق إستخاره كيا جائے                                                      |
| استخارے کو دُہرا تا کیسا ہے؟ نیز کیا اِستخارے کا جواب آنا ضروری ہے؟                |
| دوران خواب میں ہارش دیکھنا                                                         |
| كيابرهمل سے پہلے إستخاره كروانا ضرورى ہے؟                                          |
| كاروبارك لئے اِستخارے كاطريقه                                                      |

| بیعت ہونے کے لئے اِستخارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كيابيك ونت كني أمورك لئے إستخاره كريكتے بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کیا شادی کے لئے اِستخارہ کر ماضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شادی وغیرہ کے لئے اِستخارہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کیا ش دی کے لئے لڑ کے اور لڑکی دونوں کو اِستخارہ کرنا جا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اِشْراق کی نماز جہال فجر پڑھی ہو، وہیں پڑھناضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| شکرانے کی فماز کب اوا کرنی جاہیے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فرض نماز دں ہے پہلے نما زِ استغفارا ورشکرانہ پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| پچاس رکعت شکرانه کی نماز جار جار رکعات کر کے ادا کر سکتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وُلَهِن کے آپیل پرنمازشکرانداداکرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بلاسے حفاظت اور گناہوں ہے تو بہ کے لئے کون می نماز پڑھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كياعورت تحية الوضو پڙه ڪتي ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تحية الوضوكس نماز كے وقت پڑمنی جاہئے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ونت كم بوتوتحية الوضورية هي ياتحية المسجد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مغرب کی نماز ہے پہلے تحیۃ السجد پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تحية المسجد كأتفكم اورتعيين اوقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شب برأت میں باجماعت تفل نماز جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لغل نماز کی جماعت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| and the second s |
| سجيدهٔ تلاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سجدهٔ تلاوت کی شرا نط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سجدهٔ تلاوت کی ادا نیکی کی شرا نظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سجدهٔ تلاوت ادا کرنے کا طریقتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سجدهٔ تلاوت کی نبیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سجدهٔ تلاوت کاصیح طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سجدهٔ تلادت كالشجيح طريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| PPP                                    | سجدهٔ تلاوت میں صرف ایک سجدہ ہوتا ہے                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PPP                                    | نمازين آيت بحده پڙھ کرڙگوع ويجده کرليا تو بحدهُ تلاوت ہو گيا            |
| rrr                                    | كياسجدة تلاوت سيارے پر بغير قبله زُخْ كريخة بين؟                        |
| ייין                                   | مجدهٔ تلاوت فردا فردا کریں یا <sup>ختم</sup> قرآن پرتمام مجدے ایک ساتھ؟ |
|                                        | ا كشے چودہ مجدے كرنا                                                    |
| PP"("                                  | قرآن مجيد يرشصتے ہوئے تحدهُ تلاوت كرناچاہے يانہيں؟                      |
| ************************************** |                                                                         |
|                                        | سجدهٔ تلاوت کا طریقنه                                                   |
|                                        | جن سورتول کے اواخر میں تجدے ہوں وہ پڑھنے والانجد و کب کرے               |
| rra                                    | ز دال کے دفت تلاوت جائز ہے ، کیکن تجد دُ تلاوت جائز نبیں .              |
| rmy                                    | فجرا ورعصر کے بعد مکر وہ وقت کے علاوہ تجد ہُ تلادت جائز ہے              |
| PP4                                    |                                                                         |
|                                        | عمرکے بعد مجد ہُ تلاوت کرنا                                             |
| rr4                                    | <b>عاریانی پر بینه کرتلاوت کرنے والا کب محد ہ تلاوت کرے؟</b>            |
| rr                                     | تلاوت کے دوران آیت بحدہ کو آہتہ پڑھنا بہتر ہے                           |
| rr∠                                    | آیت بجده اوراس کا ترجمه پڑھئے ہے صرف ایک مجده لازم آئے گا۔              |
| rma                                    | ایک آیت بحده کی بچول کو پڑھائی ،تب بھی ایک بی بحد ہ کر تا ہوگا          |
| rma                                    | دوآ دی ایک ہی آیت بحدہ پڑھیں تو کتنے بحدے داجب ہول گے؟                  |
| rm                                     | آیت بجدہ نماز ہے باہر کا آ دمی بھی بن لے تو سجدہ کرے                    |
| rr9                                    | لاؤڈ اسپیکر پر مجد ہ تلاوت                                              |
| rmq                                    | لاؤڈ اسپیکر، ریڈ بواور ٹیلی ویژن ہے آیت بجدہ پر بجدہ تلاوت              |
| rrq                                    | ئىپ رىكار داورىجدۇ تلاوت                                                |
| rr.                                    | آيت بحده معلوم نبيل توسجد هُ تلاوت واجب نبيل                            |
| ۳/° •                                  | آیت بجدہ من کر سجدہ نہ کرنے والا گنا بگا رہوگا یا پڑھنے والا؟           |
| ***                                    | سجدهٔ تلاوت صاحب تلاوت خود کرے ، نه که کو کی دُومرا                     |
| *P'1                                   | سورة السجدة كي آيت كوآمسته پڙهنا چاہئے، ندكه پوري سورة كو               |
|                                        |                                                                         |

کاروبار کی بندش کے لئے وظیفہ .....

| کاروبار میں ترقی اوراُ دھارکی واپسی کا وظیفه                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورهٔ فاتحه پڙه کر کان پر ڌ م کرين، اِن شاءالله ٹھيک ہوجائے گا                              |
| بدتمیز بچے کے لئے وظیفہ                                                                     |
| یج کی بیماری اوراس کا وظیفه                                                                 |
| ر شیتے کے لئے وظیفہ                                                                         |
| شادی کے لئے وظیفہ                                                                           |
| اولا د کے لئے وظیفہ:                                                                        |
| میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا وظیفہ                                                 |
| حافظے کو توک کرنے کا وظیفہ                                                                  |
| آیت الکری پڑھ کرسر پر ہاتھ رکھ کر' یا توی'' گیارہ مرتبہ پڑھنا                               |
| ہر نماز کے بعد داماں ہاتھ سر پررکھ کر گیارہ مرتبہ 'یا قوی''ادر گیارہ مرتبہ 'یا حافظ' پڑھنا۔ |
| یادواشت کے لئے وظیفہ                                                                        |
| سول دائر وبنا كر حصار كمينچيا اور تالى بيجانا                                               |
| نماز کی شرط والے وظیفے میں نماز حجھوڑ دینا                                                  |
| بلا وضو ذِ كركر نا                                                                          |
| شہدگی تھی کے کاٹے کا قرم                                                                    |
| سانس کی تکلیف کا وظیفه                                                                      |
| ز هنی اور مالی پریشانی دُورکرنے کا وظیفه                                                    |
| ېريشانيول سے نجات كاوظيفه                                                                   |
| یماری کے لئے وظیفہ                                                                          |
| شوهركى إصلاح كا آسان طريقة                                                                  |
| لا كيول كا يابندى سے سورة ياس پر حمنا                                                       |
| جادوكا توزً                                                                                 |
| ر يثانيول سے حفاظت كا وظيفه                                                                 |
| بے خوالی کا وظیفہ                                                                           |
| چلتے پھرتے "حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير" پڑھنا                         |

| raz                                         | آیت کریمه کاختم کتنے وقت میں کرنامیج ہے؟               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| عائمنا                                      | آیت کریمہ کے ختم کے دوران کسی ضرورت ہے                 |
| raz                                         | بچوں کا آیتِ کریمہ کے ختم میں شریک ہونا                |
| رواَ ذ کار پرزوردینا کیساہے؟                | غیرمؤ کدوسنتیں اورنوافل نه پڑھنے والوں کا ذِ کم        |
| کے لئے کسی کی اجازت ضروری ہے؟               | کیا قرآن وحدیث میں مذکورہ دُعا کیں پڑھنے.              |
| بنے کی ضرورت نہیں؟                          | کیا'' اعمالِ قرآنی'' کے وظا کف کی اجازت لے             |
|                                             | كياوط كف كے لئے پشت پناہى ضرورى ہے؟                    |
| اجازت کی ضرورت ہے؟                          | کیااللہ تعالی کے ناموں کا ورد کے لئے کس ہے             |
| rag                                         | كيا" حصن حصين "متندب?                                  |
| raq                                         | نی وی د کھتے ہوئے تبلیج پڑھنا                          |
| raq                                         |                                                        |
| ***                                         | تسبیح پر ذِ کر کرنے پر اِعتراض اوراً س کا جواب         |
| ي متوجه نه بهو، کيما ہے؟                    | چلتے پھرتے یامجلس میں ذکر کرتے رہنا جبکہ ذہمن          |
| نیز کیا بیون طائف بیس رُ کا وَ ث ہے؟        | کیا دُرودِ إبراہیمی صرف مرد ہی پڑھ سکتے ہیں؟           |
| ryr                                         | وُرودشريف كتنا پڙھنا چا ہئے؟                           |
| ryr                                         | وُرود شريفِ پڙھنا کٻواجب ہوتاہے؟                       |
| ryr                                         | سب ہے افضل وُرووشریف کونسا ہے؟                         |
| اہے جتنامل بیٹھ کر پڑھنے کا؟                | کیاا کیے ڈرودشریف کے ورد کا اُتناہی تواب ملت           |
| ryr,                                        | بغيروضودُ رود شريف كا دِر د كرنا                       |
| ryr                                         | دُرودٌ' صلوة تنجيبنا'' كاحكم                           |
| ryr                                         | نا پا کی کے وِنوں میں اسائے حسنی کی شبیع کرنا          |
| ryr                                         | '' تسبیح فاطمہ'' کوکس اُنگل ہے شروع کریں؟              |
| بیجات میں گزارنا.                           | مغرب ہے عشاء تک کا وقت مسجد میں تلاوت وت               |
| هم أجرني من النار " وغيره يِرْ صنے كِ فضائل | "لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وحدهُ لَا شريك لَه"، "اللَّه |
| 740 <u></u>                                 | درجات کی بلندی کے لئے وظائف پڑھنا                      |
| rys                                         | عذاب قبرگ کی اورنزع کی تکلیف کی کی کا وظیفه .          |
|                                             |                                                        |

| ٢٩٦   | كيا آپ صلى القدعليه وسلم نے مظلوم كوظالم كے خلاف بدؤ عاہے منع فر ما                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ****  | غیرمسلم ندہی پیشوا ہے دُ عاکروا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ryy   | کیانخنوں سے پنچ شلوار، پا جامہ پہننے والے کی وُ عاقبول ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FYY   | نخنے ڈھا بینے والے کی دُعانہ قبول ہونے پر اعتراض کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r4A   | دُعا کی قبولیت کے لئے وظا کف پڑھٹا کیوںضروری ہیں؟<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rya   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · ·   | الحمد شریف اور تعوّذ پڑھنے کے باوجوداً حکام البی کی خلاف ورزی اور شیہ                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r 4 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | مَا تُورِهِ وُعَا تَعِيلٍ بِرْ هِينِهِ كَالْرِيكِ لِي النَّهِ لِي مِن اللَّهِ اللَّهِ كِيولَ نَهِيلِ بِهُوتا؟<br>مرمد الله السرية السرية الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                    |
|       | جاری دُعا قبول کیون نہیں ہوتی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٧١   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r4r   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r_r_, | عفر دغار دغالے ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حکام  | میّت کے اُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دکام  | میت کے اُ<br>نامحرم کوئفن دفن کے لئے ولی مقرر کرنا سیج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۸۶   | میت کے اُ<br>نامحرم کوئفن دفن کے لئے ولی مقرر کرنا تیج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۸۶   | میت کے اُ<br>نامحرم کوکفن دفن کے لئے ولی مقرر کرنا سی خبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۸۶   | میت کے اُ<br>نامرم کوئفن دفن کے لئے ولی مقرر کر تا سیح نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ΓΛΥ   | میت کے آئے ولی مقرر کرنا سی خبیں ۔ جس میت کا ند ہب معلوم ند ہو، اُسے کس طرح نفن دُن کریں گے؟ اگر عورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیا نشانی ہے اگر عورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیا نشانی ہے مردہ پیدا شدہ نبچے کا کفن دُن                                                                                     |
| ΓΛΥ   | میت کے اُکے مرکفن وُن کے لئے ولی مقرر کرنا سی خبیں جس میت کا ند ہب معلوم ند ہو، اُسے کس طرح کفن وُن کریں گے؟ اگر عورت کہیں مردہ پائی جائے تواس کے مسلمان ہونے کی کیا نشانی ہے ا<br>مردہ بیدا شدہ بچ کا کفن وُن                                                                                                                                     |
| ΓΛΥ   | میت کے ا<br>نامحرم کوئفن دفن کے لئے ولی مقرر کرتا تھے نہیں ۔<br>جس میت کا ند ہب معلوم نہ ہو، اُسے کس طرح نفن دفن کریں ہے؟ ۔<br>اگرعورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیا نشانی ہے!<br>مردہ پیدا شدہ نچے کا کفن دفن ۔<br>میت کے پاس قر آب کریم کی تلاوت کرنا ۔<br>مرنے والے کو کلے کی تلقین کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ΓΛΥ   | میت کے آئے ولی مقرر کرتا سیح نہیں ۔ جس میت کا ند ہب معلوم نہ ہو، اُسے کس طرح کفن وُن کریں گے؟ ۔۔۔۔ اگر عورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیا نشانی ہے اُسے مردہ ہیدا شدہ بچے کا کفن وُن ۔۔۔ مردہ ہیدا شدہ بچے کا کفن وُن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                         |

| r4•         | متت کےمصنوعی دانت نکالنا                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| F4+         |                                                                  |
| <b>r</b> 91 | 1                                                                |
| <b>791</b>  |                                                                  |
| r9r         | 1 . 1 . 8                                                        |
| rar.        |                                                                  |
| rgr         | میت کونسل دینے والے برخسل واجب نہیں ہوتا                         |
| ran         |                                                                  |
| r9/"        |                                                                  |
|             |                                                                  |
| rgo         |                                                                  |
| rqa,        |                                                                  |
| P94         | کفن میں سلے ہوئے کپڑے استعمال کرنا خلاف سنت ہے                   |
| ليكهيس      | ع م تنصے کا کفن تیارر کھ سکتے ہیں لیکن اس پر آیات یا مقدس نام نہ |
| r94         | کفن کا کپڑا اندکرنے ہے حرام نہیں ہوتا                            |
| r42         | آب زمزم ہے ڈھلے ہوئے کپڑے سے گفن دینا جائز ہے                    |
| r92         | کفن زمزم ہے دھوکرر کھنا ،اپنی قبر کی جگہ مخصوص کرنا              |
| r9∠         | مردے کے گفن میں عہد تامہ رکھنا ہے اولی ہے                        |
| r9A         | مردہ عورت کے یا وَل کومہندی لگانا جا ترنبیں                      |
| پ ہے پاہے   |                                                                  |
| r94         |                                                                  |
| r99         | میت کے لئے حیلہ اسقاط اور قدم کننے کی رسم                        |
| F • •       |                                                                  |
| P*+1        |                                                                  |
| <b>**</b> * | 1 1 . 1                                                          |
| P* •        |                                                                  |
| ***         | موت کے بعد بیوی کا چبرہ دیکھ سکتا ہے، ہاتھ نبیس لگا سکتا         |
|             |                                                                  |

| ئے توایک ذوسرے کا چبرہ و کھے سکتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | میاں ہوی میں ہے کوئی مرجا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | ميت كوگھر جي کتني ديريتک رڪو س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رکمنا                                                                     | لوگوں کے اِنتظار کے لئے میتت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r.,                                                                       | نا پاک آ دمی کا جنازے کو کندھاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ے سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             | عورت کی میت کو ہر مخص کندها د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ملے بیٹھنا خلاف اوب ہے                                                    | قبرستان میں جناز ور کھنے ہے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r•Δ                                                                       | میّت کودفناتے وقت کی رُسومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                           | قبرمیں رُوئی فوم وغیرہ بچھا نا دُر۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           | قبرمين قرآن ياكلمه ركهنا جائز نبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                           | ميّت كاصرف منه قبله زُخْ كروينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                           | مرده عورت كامنه غيرمحرَم مردول ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                           | قبرکے اندرمیت کا منہ دیکھا ناا چھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يا ہے؟.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ئى ۋالنے كاطريقه                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آنو اُ ہے کھولنا                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r · A                                                                     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                           | قبر براُ ذان کہنا بدعت ہے،اور کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ے کو قبول نہیں کرتی<br>ا                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٠٩                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| f** • 4                                                                   | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>*</b>   •                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **/* <sub></sub>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rir                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                           | قبرکی د بواروں کو به مجبوری پخته کیا<br>تناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rir                                                                       | and the same of th |
| rr                                                                        | منبدم فبرتی ورسلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| قبر پرشناخت کے لئے پھرلگانا                                     |
|-----------------------------------------------------------------|
| مٹی دینے جانے والے قبرستان میں کن چیز ول پڑمل کریں؟             |
| قبر پر غلطی سے پاؤل پڑنے کی تلافی کس طرح ہو؟                    |
| قبرول کوروندنے کے بچائے دُور ہی سے فاتحہ پڑھ دے                 |
| قبرول پر چلنا اوران سے تکبیراگا نا جائز نہیں                    |
| قبرکوجانوروں ہے بچانے کے خلاف چڑھانا                            |
| ميّت كوبطورا مانت وفن كرتا جا تزنبين                            |
| میّت کوآبائی جگہ لے جانا شرعاً کیسا ہے؟                         |
| قبرے اُطراف میں گنا ہوں کی وجہ سے میّت کو دُوسری جگه منتقل کرنا |
| مینت کوؤ وسری جگه نتقل کرنے کے لئے تا بوت استعال کرنا           |
| نوت شده بچی شفاعت کا ذرایعه                                     |
| کیامیّت پررونا اُس کے لئے تکلیف کا ہاعث بنمآ ہے؟                |
| ميّت كاسوگ كنتخ دِن منانا جا ہے؟                                |
| میت دالول کے سوگ کی مدت اور کھانا کھلانے کی رسم                 |
| میت کے گھروالوں کوایک دن ایک رات کا کھانادینامتحب ہے            |
| میت کے گھر چولہا جلانے کی ممانعت نہیں                           |
| میّت کے گھر کا کھا نا                                           |
| الله ميّت كا كمريش كها نا                                       |
| الصالي ثواب كا كان المالي ثواب كان كانتهم                       |
| ضيافت، ايصال ثواب اور مكارم إخلاق كافرق                         |
| صدقة نبيل صلة رحى ہے                                            |
| كيابي صدقه بين شارنيس بوگا؟                                     |
| تعزیت میت کے گھر جا کر کریں اور فاتحہ ایصال ثواب اپنے گھر پر    |
| تغزيت كب تك كرسكتة بين؟                                         |
| ميّت پررشته داري طرف يے كفن دُالنا                              |
| بيوه کو تيج پر نياد و پشه اُژهانا                               |

### 

## متفرق مسائل (ميت ہے متعلق)

| rra         | هرمسلمان پرزندنی میس سات میتول کونهلا نافر صبیس                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| rra         |                                                                            |
| rra         | میت کے بعداس کے بیٹے کو اِجماعی پکڑی پہنانا.                               |
| Pr4         | والد کی تجبیز و تکفین پررقم س نے خرج کی؟ معلوم نه جوتو اولا دیر گناه بیس   |
| mr4         | مرحوم کا قرض ادا ہو، ورنہ وہ عذاب کامستحق ہے                               |
| rr•         | مرحوم ترکهند چھوڑے تو وارث اس کے قرض کے اداکرنے کے ذمہ دار نبیس            |
| <b>""</b>   | مردے کے مال اور قرض کا کیا کیا جائے؟                                       |
| rri         | مرحوم کااگر کسی نے قرض اُ تار ناہوتو شرعی وارثوں کوا داکرے                 |
| mmr         | مرحوم کا قرض اگر کوئی معاف کر دے تو جائز ہے                                |
| rrr         | مرحوم کی تماز ،روزوں کی تضائس طرح کی جائے؟                                 |
| rrr         | نانی کے مرنے کے بعد جالیسویں ہے بل نوای کی شادی کرنا کیسا ہے؟              |
| mmm         | شہید کون ہے؟                                                               |
| rrr         | كياسزائے موت كامجرم شهيد ہے؟                                               |
| PP (*       | یانی میں ڈو ہے والا اورعلم وین حاصل کرنے کے دوران مرنے والامعنوی شہیر ہوگا |
|             | كيامحرتم بيس مرنے والاشهبيد كهلائے گا؟                                     |
| יין יין יין | دُ يونْي كى ادا يَنْكَى مِين مسلمان مقتول شهيد ہوگا                        |
| rra         | عنسل کے بعدمیت کی ناک سے خون بہنے سے شہید نہیں شار ہوگا                    |
|             | اگرعورت اپنی آبر و بچائے کے لئے ماری جائے تو شہید ہوگی                     |
| rra         | انسانی لاش کی چیر مجاڑ اوراس پرتجر بات کرنا جائز نہیں                      |
| ٣٣۵         | پوسٹ مار ٹم کی شرعی حیثیت                                                  |
|             | لاش کی چیر مجاڑ کا شری تھم                                                 |
| rr          |                                                                            |
|             |                                                                            |

# آنکھوں کاعطیہ اور اعضاء کی پیوند کاری

| ٣٣٨         | آ تکھوں کےعطیہ کی وصیت کرنا شرعاً کیسا ہے؟                                         |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ۳°۰         |                                                                                    |  |
| rrr         | خون کے عطیہ کا اِمتمام کرناا درمریضوں کو دیناشر عاکیسا ہے؟                         |  |
| rrr         | انسانی اعضاء کی پیوند کاری اورخون کامسئله                                          |  |
| rr4         | انسانی اعضاء کی حرمت                                                               |  |
| نماذِجنازه  |                                                                                    |  |
| ror         | حضورصلی الندعدیہ وسلم کی نما زِ جناز ہاور تد فین کس طرح ہوئی اورخلافت کیسے طے ہوئی |  |
| rar         | حضور صلی ابتدعلیہ وسلم کی نماز جناز وکس نے پڑھائی تھی؟                             |  |
| ror         | بِنمازي کي نماز جنازه هويانه هو؟                                                   |  |
| raa         | نما ذِجنازہ کے وقت ساتھ شریک سونے کی بجائے الگ کھڑے رہنا                           |  |
| <b>F</b> 54 | بنمازی کی نماز جنازه                                                               |  |
| <b>May</b>  | بِنمازی کی لاش کو گھسیٹنا جائز نہیں ، نیز اس کی بھی نما زِجنا زہ جائز ہے           |  |
| raz         | غیرشادی شده کی نماز جنازه جا تز ہے                                                 |  |
| rs4         | نما ذِجنازہ کے جواز کے لئے ایمان شرط ہے ند کہ شادی                                 |  |
| rs2         | خود کشی کرنے والے کی نماز جناز ومعاشرے کے متازلوگ ندادا کریں                       |  |
| POA         | خودکشی والے کی نمازِ جناز ہ                                                        |  |
| ٣۵٨         | Ar .                                                                               |  |
| ۳۵۸         | مقروض کی نماز میں حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کی شرکت اورادا میتی قرض            |  |
|             | شہید کی نماز جنازہ کیوں؟ جبکہ شہیدزندہ ہے                                          |  |
| ra9         | باغی، ڈاکواور ماں باپ کے قاتل کی نمازِ جنازہ نہیں                                  |  |
|             | مرتداورغيرمسكم كي نماز جنازه                                                       |  |
|             | معلوم ہونے کے باوجود مرتدمیت کوسل دینے والے کاشرعی تھم                             |  |
| PY•         | قادیانی کی نماز جنازه پڑھتا                                                        |  |
| <b>7</b> 71 | نماز جنازه میں کا فروں اور بے ایمانوں کی شرکت                                      |  |

| قاديا نيول كاجنازه جائز نبيس                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قادیانی مردے کومسلمانوں کے قبرستان میں دُن کرنااور فاتحہ وُ عاواستغفار کرناحرام ہے                 |
| قادیانی مروہ مسلمانوں کے قبرستان میں دُن کرنا ناجا ئز ہے                                           |
| نوزائیدہ بیچے میں اگرزندگی کی کوئی علامت پائی ٹنی تو مرنے کے بعداس کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی     |
| حالمه عورت کاایک بی جناز و ہوتا ہے                                                                 |
| اگر پانچ چھ ماہ میں پیداشدہ بچہ کچھ دیر زندہ رہ کر مرجائے تو کیااس کی نماز جنازہ ہوگی؟             |
| نما نے جنازہ مسجد کے اندر پڑھنا تکروہ ہے .                                                         |
| نومولود بچے کو دفنانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ پیدا ہونے کے وفت زندہ تھا تو اُب کیا کیا جائے؟        |
| منجد میں نماز جناز وادا کرنا                                                                       |
| تماز جنازه مبجد میں أداكرنا                                                                        |
| نماز جناز و کی جگه فرض نماز اواکرنا                                                                |
| نم زِجنازہ کے لئے حطیم میں کھڑے ہونا                                                               |
| نماز جناز ہ حرمین شریفین میں کیوں ہوتی ہے؟                                                         |
| بازار شي تماز جناز ومكروه ب                                                                        |
| نجر وعصر کے بعد نماز جناز و                                                                        |
| تماز جناز وسنتوں کے بعد پڑھی جائے                                                                  |
| جوتے کئن کرنماز جناز واوا کرنی جاہئے یا اُتارکر؟                                                   |
| جوتے پہن کرنماز جنازہ کی ادائیگی                                                                   |
| عجلت میں نماز جناز و تیم سے پڑھناجا زہے                                                            |
| بغيرونسوكے نماز جنازه                                                                              |
| نمازِ جنازہ کے لئے صرف بڑے بیٹے کی اجازت ضروری تہیں                                                |
| سیّد کی موجود گی میں نمازِ جناز ہ ؤ وسرامخنص بھی پڑھا سکتا ہے                                      |
| تماز جناز وپڑھانے کاحق وارکون ہے؟                                                                  |
| نماز جناز ہ پڑھانے کے کون لوگ حق وار ہیں؟                                                          |
| ولی اَ قرب کی اجازت کے بغیر پڑھی گئی نمازِ جنازہ کا تھم                                            |
| جس کی نمازِ جنازہ غیرمسلم نے پڑھائی،اس پردوبارہ نمازہونی چاہئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| ۳۸۸            | نماز جنازه كاطريقه                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| ٣٨٨            | نماز جنازه کی نبیت کیا ہو؟ اور دُعایا دنہ ہوتو کیا کرے؟        |
| ٣٨٩            | نماز جنازه میں دُعا کیں سنت ہیں                                |
| مايزهين        | بچوں اور بروں کی اگر ایک ہی نمازِ جناز و پڑھیں تو بروں والی ؤ، |
| ٣٨٩            | جناز ومرد کاہے باعورت کا ، نەمعلوم ہوتو بالغ والی وُ عا پڑھیں  |
| ٣٨٩            | مرد باعورت كامعلوم نه بوتو نما زِجنازه كس طرح اوا كريس؟        |
| P* 9 +         | نمازِ جنازه اورعیدین کی نبیت سنانا                             |
| ra•            | نماز جنازه میں دُعا کی شرعی حیثیت                              |
| r-4+           | نماز جناز ومیں بہلی تکبیر کے بعد تین تکبیریں بھی کہیں گے       |
| r4•            | نمازِ جنازہ میں رُکوع و بچودئیں ہے                             |
| rai            | نمازِ جناز وہیں سور وُ فاتحہ اور وُ وسری سور ۃ پڑھنا کیسا ہے؟  |
| r91            | نماز جنازه کی ہرتگبیر میں سرآ سان کی طرف آنھ نا                |
| r91            | نمازِ جنازہ کے دوران شامل ہونے والانماز کس طرح پوری کرے        |
| rar            | اگرنماز جنازه میں مقتدی کی پچینجمبیریں رہ جا کیں تو کیا کرے؟ . |
| rar            |                                                                |
| rar            |                                                                |
| rqr            |                                                                |
| r 9r           |                                                                |
| r 9r           |                                                                |
| r 4/           | · ·                                                            |
| ي پڙهنا برعت ۽ |                                                                |
| mak            | میّت کے ساتھ چلتے ہوئے بلندآ وازے 'کلمہ شہادت' 'پڑھنا.         |
| r90            |                                                                |
| mga            | ***                                                            |
| maa            |                                                                |
| P44            | عا كبائة تماز جنازه                                            |

| تبريرٍ بإتحداً ثنا كرِّمًا ما نكَّمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| تبرستان ميں فاتحہ اور دُعا كا طريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| قبرستان میں پڑھنے کی مسنون دُعا ئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| قبرستان میں قرآنِ کریم کی تلاوت آہتہ جائز ہے، آواز ہے مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| قبرستان میں عور توں کا جانا سیحے نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| خواتین کا قبرستان جانا گناہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| کیاعورتوں کا مزارات پر جانا جا تزہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| عورتوں اور بچوں کا قبرستان جانا ، بزرگ کے نام کی منت ماننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| قبرستان ونف ہوتا ہے،اس میں ذاتی تصرفات جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| قبرستان کب تک قبرستان رہتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| مسی کی مملو که زمین میں قبر بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| خواب کی بنا پرکسی کی زمین میں بنائے گئے مزار کا کیا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ايصال ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| ایصال ثواب کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے شروع کیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نوافل ہے ایصالی ثواب کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے لئے الصال ثواب، إشكال كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| سخت منا در برای ده روز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے لئے اليسال ثواب، إشكال كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| آ پخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایصال تو اب اِشکال کا جواب<br>ایسال تو اب کی شرعی حیثیت<br>آ پخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر دُرود وسلام کا طریقہ نیز ایصال تو اب کے لئے فاتحہ پڑھنا<br>ایسال تو اب کا مرحوم کو بھی بتا چاتا ہے اور اس کو بطور نتھے کے ملتا ہے                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| آنخفرت ملی الله علیہ وسلم کے لئے ایصال تو آب، اِشکال کا جواب<br>ایصال تو آب کی شرقی حیثیت<br>آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پر دُرود وسلام کا طریقہ نیز ایصال تو آب کے لئے فاتحہ پڑھنا<br>ایصال تو آب کا مرحوم کوبھی بتا چاتا ہے اور اس کو بطور تخفے کے ماتا ہے<br>مسلمان خواہ کتنا ہی گنا ہگار ہو، اس کوخیرات کا نفع پہنچتا ہے                                                                                                                                                                              |  |  |
| آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایصال ثواب، إشکال کا جواب<br>ایصال ثواب کی شرعی حیثیت<br>آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دُرود وسلام کا طریقہ نیز ایصال ثواب کے لئے فاتحہ پڑھنا<br>ایصال ثواب کا مرحوم کوبھی بتا چاتا ہے اور اس کو بطور تھنے کے ماتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| آنخفرت ملی الله علیہ وسلم کے لئے ایصال تو آب، اِشکال کا جواب<br>ایصال تو آب کی شرقی حیثیت<br>آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پر دُرود وسلام کا طریقہ نیز ایصال تو آب کے لئے فاتحہ پڑھنا<br>ایصال تو آب کا مرحوم کوبھی بتا چاتا ہے اور اس کو بطور تخفے کے ماتا ہے<br>مسلمان خواہ کتنا ہی گنا ہگار ہو، اس کوخیرات کا نفع پہنچتا ہے                                                                                                                                                                              |  |  |
| آنخضرت ملی الدعلیہ وسلم کے لئے الیسال ثواب اوشکال کا جواب<br>الیسال ثواب کی شرمی حثیت<br>آنخضرت ملی الدعلیہ وسلم پر دُر ودوسلام کا طریقہ نیز ایسال ثواب کے لئے فاتحہ پڑھنا<br>ایسال ثواب کا مرحوم کوبھی بہا چاہا ہے اوراس کوبطور تھے کے ماتا ہے<br>مسلمان خواہ کٹنائی گنا ہگار ہو، اس کو خیرات کا نفع پہنچتا ہے<br>لا بہا ہختص کے لئے ایسال ثواب جائز ہے                                                                                                                                                |  |  |
| آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسال تواب اشکال کا جواب ایسال تواب کی شرعی حیثیت ایسال تواب کی شرعی حیثیت آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر دُر دودوسلام کا طریقہ نیز ایسال تواب کے لئے فاتحہ پڑھنا ایسال تواب کا مرحوم کوبھی پہا چاتا ہے اور اس کو بطور شخفے کے ملت ہے مسلمان خواہ کتنا ہی گنا ہگار ہو، اس کو خیرات کا نفع پہنچتا ہے مسلمان خواہ کتنا ہی گنا ہگار ہو، اس کو خیرات کا نفع پہنچتا ہے مرحوبین کے لئے ایسال تواب جائز ہے مرحوبین کے لئے ایسال تواب جائز ہے مرحوبین کے لئے ایسال تواب کا طریقہ |  |  |

| نغلی اعمال کا تواب                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|
| پوری اُمت کو اِیصال تُواب کاطریقه                                       |
| ایسال تواب کرنے کا طریقہ، نیز وُرودشریف لیٹے لیٹے بھی پڑھنا جائز ہے     |
| زندوں کو بھی ایصال ثواب کرنا جائز ہے                                    |
| تد فین ہے پہلے ایصال تو اب دُرست ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ایسال ثواب کے لئے کسی خاص چیز کا صدقہ ضروری نہیں                        |
| دُنیا کود کھانے کے لئے برادری کو کھانا کھلانے ہے میت کوثواب نہیں ملتا   |
| تربانی کے ذریعے ایسال اثواب                                             |
| اليمال ثواب كے لئے نشست كرنا اور كھانا كھانا                            |
| كياجب تك كھاناندكھلايا جائے مردے كامندكھلار ہتاہے؟                      |
| ختم دینا بدعت ہے، کیکن فقراء کو کھانا کھلانا کارٹو اب ہے                |
| تلاوت قرآن سے ایسال تُواب کرنا ٢٢٨                                      |
| میت کوقر آن خوانی کا نواب پہنچانے کا سیح طریقہ                          |
| قر آن خوانی کے دوران غلط اُموراوران کاوبال                              |
| کسی کے مرنے پردشتہ داروں کا قرآن خوانی کرنا                             |
| عبادات كاليصال ثواب                                                     |
| قرآن خوانی میں بغیر پڑھے پاروں ل کو پڑھے ہوئے پاروں میں رکھنے کا کفارہ  |
| تیجا، دسوال اور قر آن خوانی میں شرکت کرنا                               |
| میّت کوقبرتک لے جانے کا اور ایصال نو اب کا سیح طریقه                    |
| نيار ژهها بويا پهلے کا پڙها بوءسب کا تواب پينچا ڪتے ہيں                 |
| پہلے کے پڑھے ہوئے کا ایسال ثواب کرنا                                    |
| خود ثواب حاصل کرنے کے لئے صدقۂ جاریہ کی مثالیں                          |
| متوفی کے لئے تعزیت کے جلبے کرنا میچے مقاصد کے تحت جائز ہے               |
| عذاب قبریس کی اورزع کی آسانی کے لئے وظیفہ                               |
| قبرستان میں ایصال تو اب کے لئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا جا ہے؟         |
| والدوكى قبرمعلوم ند بوتو دُعائ مغفرت كيي كرون؟                          |

| rry                                | كنوال مامر ك كاليسال ثواب؟                                        |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| ٣٣٦                                | عورت بھی ایصال تو اب کرسکتی ہے                                    |  |
| ٣٣٦                                | مرحومین کی قبر پر ایصال ثواب کے لئے قر آن خوانی                   |  |
| الالصال الواب وُرست ہے؟            | ایصال تواب کی مجلس میں قادیانی اورغیرمسلم کاشریک ہونا، نیز کیاان  |  |
| قر آنِ کریم کی عظمت اوراس کی تلاوت |                                                                   |  |
| ٣٣٨                                | چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لئے پارہ مم کی ترتیب بدلنا جائز ہے         |  |
| rra                                | قرآن مجید میں شنخ کاعلی الاطلاق انکار کرنا محرابی ہے              |  |
| rra                                | قرآنِ کریم کی سب ہے لبی آیت سور اُلقرہ کی آیت:۲۸۲ ہے              |  |
| PT9                                | دُعامِين قرآنی الفاظ کوتند مل کرنا                                |  |
|                                    | لوچ محفوظ سے کیا مراد ہے؟                                         |  |
| ۳۳۹ <u></u>                        | .3                                                                |  |
| ۴۰۱۰۰۰                             | جامع القرآن كون شفي؟                                              |  |
| rr+,                               |                                                                   |  |
| ۳۴•                                | 4 . A W                                                           |  |
| ٣٣١                                | قرآن مجید پڑھنافرض ہے یاسنت؟                                      |  |
| ٣٣١                                |                                                                   |  |
| ۳۳۱ <u></u>                        |                                                                   |  |
|                                    | قرآن مجيد كو بوسه دينا                                            |  |
|                                    | قرآن مجيدکو چومنا جائز ہے                                         |  |
| / የ                                |                                                                   |  |
| ין יין יין                         | تختهٔ سیاه پر جاک ہے تحریر کردہ قرآنی آیات کوئس طرح مٹائیں؟       |  |
|                                    | بوسیده مقدس اوراق کوکیا کیا جائے؟                                 |  |
| יין יין יין                        | اخبارات وجرا ئد میں قابل احتر ام شائع شدہ اور اق کو کیا کیا جائے؟ |  |
| יין יין                            | * " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                           |  |
| ۲r۵                                | 11 - 4 2 11-11 77 - T                                             |  |
|                                    | ¥ ¥ = /                                                           |  |

| ۳۳۵                            | قرآن مجید کوالماری کے اُو ہری جصے میں رکھیں                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                | , 12 m                                                               |
| <u> </u>                       |                                                                      |
| rry                            |                                                                      |
| rrγ,                           | قرآن پاک کے بارے میں گتا خاند خیالات آنے کا شری تھم                  |
| איזין.                         | نى وى كى طرف يا وَل كرنا جبكه اس برقر آنِ كريم كى آيات آر بى بون     |
| ادا کرنا ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ول میں پڑھنے ہے تلاوت قرآن نہیں ہوتی ، زبان ہے قرآن کے الفاظ کا      |
|                                | بغیرز بان ہلائے تلاوت کا تواب نہیں ،البتہ دیکھنےاورتصورکرنے کا ثواب. |
|                                | کیا نمازعشاء میں پڑھی جانے والی سورتوں کی نضیات حاصل ہوجائے گی؟      |
|                                | سور ؤ تبارک الذی مور و کلیین آواز ہے پڑھنا                           |
|                                | تلاوت کے لئے ہرونت سیح ہے                                            |
|                                |                                                                      |
|                                | طلوع آنآب کے دفت تلاوت جائز ہے                                       |
| ٣٣٨                            |                                                                      |
| ۲° ۲° ۹                        | عصرتامغرب تلاوت متبعے کے لئے بہترین وقت ہے                           |
| (° (° 9                        | تلاوت قرآن كالفل ترين وقت                                            |
| ۳۵·                            |                                                                      |
| ۳۵۰                            |                                                                      |
| ۳۵·                            |                                                                      |
| rai                            |                                                                      |
| rai                            |                                                                      |
| rai                            |                                                                      |
|                                |                                                                      |
| rar                            |                                                                      |
| rar                            | وِل سَكِ مِانه سَكِي قِر آن شريف پڙھتے رہنا جا ہے                    |
| rar                            | قر آن مجید کوفقط غلاف میں رکھ کریدتوں نہ پڑ ھناموجبِ وبال ہے         |
| rar                            | قر آن مجید کی تلاوت نه کرنے والا عظیم الشان نعمت سے محروم ہے         |
| rar                            | سگریٹ بیتے ہوئے قرآنِ کریم کا مطالعہ یا ترجمہ پر منا خلاف ادب ہے .   |
|                                | سوتے وفت لیٹ کرآیت الکری پڑھنے میں بےاد بی نہیں                      |

| ror          | تلادت کرنے والے کونہ کوئی سلام کرے ، نہوہ جواب دے                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| rar          | ہر تلاوت کرنے والے کے لئے بیرجا نناضروری ہے کہ کہاں تھہرے؟ کہاں نہیں؟ |
| ۳۵۳          | مسجد میں تلاوت قرآن کے آ داب                                          |
| ۳۵۳,         | اگر کوئی شخص قر آن پڑھ رہا ہوتو کیااس کاسنناوا جب ہے؟                 |
| rar          | سورة التوبيين كب بسم الله الرحمن الرحيم يزيه هيا وركب نبين؟           |
| raa          | قرآن شریف کی ہرسطر پراُنگلی رکھ کر'' بہم اللہ الرحمن الرحیم'' پڑھنا   |
| raa          | قرآنِ كريم أنقل ركاكر پڙهيں يا بغيراً نقل رڪيج                        |
| raa          | بغیر شمجے قرآن پاک سننا بہتر ہے یا اُردوتر جمہ پڑھنا؟                 |
| roz          | أردو بين تلاوت كرنا                                                   |
| raa          |                                                                       |
| rδλ          |                                                                       |
| ran          | قرآن مجید کے الفاظ کو بغیر معنی متحصے ہوئے پڑھنا بھی عظیم مقصد ہے     |
| ۳۵۹          |                                                                       |
| /Y+          | قرآن مجيد تجه كربره هے ياب مجھے ، تي ہے ہائين نيامطلب كھڑناغلا ہے     |
| <b>[4]</b>   |                                                                       |
| (*Y)         |                                                                       |
| ( Tr         | امریکا کی مسلم برادری کے تلاوت قرآن مجید پر اشکالات کا جواب           |
|              | " "تغهيم القرآن "تغيير كامطالعه كرنا                                  |
| ۳ <b>۷</b> ۲ | ڈپٹی نذریاحم کا ترجمہ پڑھنا کیساہے؟<br>منت                            |
| ۳۷۹          |                                                                       |
| ٣٧٦          |                                                                       |
| ٣٧٦          |                                                                       |
|              | حتم قرآن کی دعوت بدعت تبین                                            |
| r22          |                                                                       |
| F22          |                                                                       |
| ۳۷۸          | ایک دن میں قرآن ختم کرنا                                              |

| رمضان میں قرآن تیز پڑھنا کیاہے؟                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| شبين قرآن جائز ہے يا تا جائز؟                                                      |
| ٢٧وي شب رمضان كوشبيندا ورلائمنگ كرناكيها ٢٠٠٠                                      |
| ریڈ ہو کے دینی پر دگرام چیوژ کر گانے سنا                                           |
| شيپ ريکار ڈرے گا ناسننے کا گناہ ملتا ہے ، تو تلاوت سننے کا تواب کيون نبيں ملتا؟    |
| شيپ ريکارڈ رکی تلاوت کا ثواب ہوتا ہے                                               |
| كيست پرتلاوت كا تواب بيس ما تزيير كا ناسنے كا كناه كيول ماتا ہے؟                   |
| کیسٹ کی آواز ہے بحدہ                                                               |
| شیپ ریکارڈ رہے تلاوت سننا خلاف ادب ہے؟                                             |
| تلاوت كلام پاك اوركات ريديوياكيت سننا                                              |
| كياثيپ ريكارۋېر تلاوت ناجائز ې؟                                                    |
| ئىپ ريكارۋېرىچى خلاوت وترجمە سنىناموجىپ بركت ہے۔                                   |
| تلاوت کی کیسٹ شنی کافی ہے یا خود بھی تلاوت کرنی جاہتے؟                             |
| شپ ریکارڈ کی تلاوت کا تواب بیس ہتو پھرگانوں کا گناہ کیوں؟                          |
| لی آئی اے کوفلائٹ میں بجائے موسیقی کے تلاوت سنانی جائے۔                            |
| قرآن کی تعلیم پراُجرت                                                              |
| مردأ ستاذ كاعورتول كوقر آن مجيد پردهانے كى عملى تربيت دينا                         |
| نامحرتم حافظ ہے قرآن کریم کس طرح پڑھے؟                                             |
| قریب البعوغ لڑی کوبغیر بردے کے پڑھانا دُرست نہیں                                   |
| ئرى جاً۔ برقر آن خوانی كا ہرشر یک گنا ہگاراور معاوضہ والی قر آن خوانی كا ثواب نہيں |
| ناحار كاروبارك لئے آیات قرآنی آویزال كرناناجائز ہے                                 |
| سينمايل قرآن خوانی اورسيرت پاک كاجلسه كرتا خدااوراس كے رسول سے غداق ب              |
| ميوزك اور تلاوت قرآن پاك                                                           |
| مناه کا کام تلاوت قر آن سے شروع کرنا                                               |
| دفتری اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت اورنوافل کاادا کرنا                             |
| قرآن يا دكر كے بھول جا نابر الكناه ہے                                              |
|                                                                                    |

| فظ كروانا جائية                                                       | قرآن مجيدحة        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| بود کوشش کے بھول جائے تو گناہ ہیں                                     |                    |
| یں کر کیم کی تلاوت ، یا وجود پیٹے ہونے کے کرنا                        | حرم میں قر آب      |
| تھے۔ گرجائے تو کیا کرے؟                                               | قرآن مجيد ہا       |
| ار کھنا ہے اولی ہے                                                    | قبرمين قرآن        |
| رت مبارک ہے اور سورتوں کے مؤکل ہونے کاعقیدہ غلط ہے                    | تلاوت کی کثر       |
| نط میں قرآن کریم کی طباعت جا ئزنبیں                                   | مستجراتی رسم ال    |
| قرآنی آیات لکصناجا تزنبیں                                             | موتو کرام میں      |
| ، کی خطاطی میں تصویر بنانا حرام ہے                                    | _                  |
| کی کتابت میں مبہم آرٹ بھرنا تھے نہیں                                  |                    |
| ن مجید گھر لے جانا ؤرست نہیں                                          |                    |
| ت گھر لے جائے کا حکم                                                  |                    |
| ر کے پنچ اخبار لگانا                                                  |                    |
| ہوڑ ہے ہوئے قر آ نِ کریم رکھنا چاہیں توان کی قیمت کاصدقہ کردینا چاہئے | حاجیوں کے حج       |
| روز ہ رکھنے کے فضائل                                                  |                    |
| MAA                                                                   | آ واب رمضال        |
| ب کی افضل ترین عبادتاا ۵ ا                                            | دمضان السيادك      |
| ے کی مستون عبا دات                                                    | دمضاك السيادك      |
| بين سركش شياطين كا قيد مونا                                           | دمضان السيادك      |
| رُ وَيتِ بِلال                                                        |                    |
| روز ەركىيىس ،عيدكريں يا رُؤيت بلال تميثى پراعتمادكريں                 | خود جا ندد كيهر    |
| ئى كاقىصلىر                                                           | رُ وَيت مِلال مَهِ |
| مئلہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                             |                    |
| مِي مطلع كا قرق                                                       |                    |
| فی کا در سے جا ند کا اعلان کرنا                                       | رُوَيتِ إِلال مَنْ |

| ۵۱۷                                   | قمری مہینے کے تعین میں رُؤیت شرط ہے                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱۷                                   | كيارُ ؤيت ِ ہلال تمينی جا ند كالتيح فيصله بيس كرتی ؟                        |
| ۵۱۸                                   | کیا رُوّیتِ ہلال میں فلکیات پراعتما د کیا جاسکتا ہے؟                        |
|                                       | انگلسّان میں نماز عید                                                       |
| اكرنى جائية                           | جن کے نزد یک شرقی شہادت سے جا ند ثابت ہو گیا تھا اُنہیں ایک روز ہے کی قضا   |
|                                       | روز ہے کی نبیت                                                              |
| ۵۳۳                                   | روزے کی نیت کب کرے؟                                                         |
| ۵۳۳                                   | نصف النہارشری ہے پہلے روزے کی نیت کرنا جائے                                 |
| ۵۳۵                                   |                                                                             |
| ۵۳۲                                   | اِفطار کی کون می وُعاصد بیث ہے ابت ہے؟                                      |
| ۵۳۲                                   | روزے کی نیت کس وقت کریں؟                                                    |
| ۵۴۷                                   | رات سے روزے کی نیت کرنے سے کیا مراد ہے؟                                     |
| ۵۳۷                                   | تفل روزے کی نیت                                                             |
| ۵۳۷                                   | سحری کھائے بغیرروزے کی نیت دُرست ہے                                         |
| ۵۳۸                                   | قضاروز ہے کی نیت                                                            |
| ۵۳۸                                   | رمضان کاروز ہ رکھ کرتو ژو یا تو تضااور کفارہ لازم ہول کے                    |
|                                       | سحری اور إفطار                                                              |
| ۵۵۰                                   | سحری کھانامتحب ہے،اگرنہ کھائی تب بھی روز ہ ہوجائے گا                        |
| ۵۵۰                                   | سحری میں دیراور اِفطاری میں جلدی کرنی جائے                                  |
| ۵۵۱                                   | منج میا د ق کے بعد کھانی لیا تو روز ہیں ہوگا .                              |
| ۵۵۱                                   | سحری کے دفت نہ اُٹھ سکے تو کیا کرے؟                                         |
| و کیا، اب اس کوتو ژینے کا اختیار نہیں | سونے سے پہلے روزے کی نبیت کی اور شیج صادق کے بعد آ نکھ کھلی توروز ہ شروع ہم |
| ۵۵۲                                   | رات کوروزے کی نیت کرنے والا محری نہ کھا سکا تو بھی روز ہ ہوجائے گا          |
| ۵۵۲                                   | كيانقل روز ه ركھنے والے أذ ان تك سحرى كھا سكتے جيں؟                         |
| ۵۵۳                                   | اَ ذَان کے وقت محری کھا تا ہینا                                             |

| 66T                     | سحری کا وقت سائر کن پرختم ہوتا ہے یا اَ ذان پر                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵۲                     | سائرن بجتے وقت پانی بینا                                                 |
| 55r                     | سحری کا وقت ختم ہونے کے دس منٹ بعد کھانے پینے سے روز وہیں ہ              |
| ۵۵۳                     | روز ہ کھولنے کے لئے نیت شرط نہیں                                         |
| ۵۵۴                     | روز ہ دارکی تحری و اِ فطار میں ای جگہ کے وقت کا اعتبار ہوگا جہاں وہ۔     |
| ۵۵۵,                    | ریڈیوکی اُذان پرروز واِ فطار کرنا ڈرست ہے                                |
| ۵۵۵                     | مسجد میں سائر ن بجانا نیز اس ہے روز ہ اِ فطار کرنا                       |
| ۵۵۵                     |                                                                          |
| ۵۵۲۲۵۵                  | ***                                                                      |
| ۵۵۲                     |                                                                          |
| ینا جائز ہے؟ کن ہے ہیں؟ | کن وجو ہات سے روز ہ تو ڑ د                                               |
|                         | بیاری بره حانے یا اپنی یا بچے کی ہلا کت کا خدشہ ہوتو روز ہتو ڑتا جا تز _ |
| ۵۲۰                     | یاری کی وجہ ہے اگر روزے ندر کھ سکے تو قضا کرے                            |
| ۵۲۱                     |                                                                          |
| ۵۲۱                     | بيهوش كى كيفيت ميس كسى نے يانى بلا و يا تو كفاره بيس صرف قضا ب           |
| ہ ہ نہ رکھنا جائز ہے؟   | کن وجو ہات ہےروز                                                         |
| ۵۲۲                     | کن وجو ہات ہے روز ہ نہ رکھنا جا تزہے؟                                    |
| ۵۲۳                     | کام کی وجہ ہے روز وچھوڑنے کی اجازت نہیں                                  |
| ۵۹۳                     | سخت کام کی وجہ ہے روز ہ چھوڑ تا                                          |
| ۵۲۳                     | ,                                                                        |
| ۵۲۳                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |
| ۵۲۵                     | کیا اِمتخان کی وجہ ہے روز ہ چھوڑ سکتے ہیں؟                               |
|                         | سفریا بهاری مین روزه جهوژنا                                              |
| ۵۲۲                     | * .                                                                      |
| ۳۲۵                     | حاملہ عور تیں اپنے بچے کے نقصان کے خوف سے روز و چھوڑ سکتی ہیں            |

| رُ عَتى ہے؟                            | اگرروز ہ رکھنے ہے دُ ودھ کم آئے یا بند ہونے کا خوف ہوتو کیاروز ہ چھو |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۷                                    | دُ ووره پلانے والی عورت کا روز ہ کا قضا کرتا                         |
| ۵۲۷                                    | سخت بیاری کی وجہ سے فوت شدہ روزوں کی قضااور فدییہ                    |
| ۵۹۸                                    | پیشاب کی بیاری روزے میں رُ کاوٹ نہیں                                 |
| ۵۲۸                                    | مرض کے عود کرآنے کے خوف ہے روزے کا فدید دینے کا تھم                  |
| )مخصوص ایام کے مسائل                   | رمضان میں (عورتوں کے                                                 |
|                                        | مجبوری کے ایام میں عورت کوروز ہ رکھنا جا ئرنبیں                      |
| ۵4 •                                   | دوانی کھا کرایام رو کنے والی عورت کاروز ہ رکھنا                      |
| ۵۷٠                                    | روزے کے دوران اگر'' ایام''شروع ہوجا کیں توروز ہختم ہوجا تاہے         |
| ۵۷۱                                    | غیررمضان میں روزوں کی قضاہے، تراویح کی نہیں                          |
| عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | چھوٹے ہوئے روز وں کی قضا جا ہے مسلسل تھیں، جا ہے و تفے و تفے         |
| رومیت کرے                              | تمام عمر میں بھی قضار وزے پورے نہ ہوں توا پنے مال میں سے فدید کی     |
| ۵۷۲                                    | اگر'' ایام' میں کوئی روزے کا پو چھے تو کس طرح ٹالیں؟                 |
| ۵۷۲                                    | عورت کے کفارے کے روز وں کے دوران '' ایام'' کا آنا                    |
| با تاہے یا مکروہ ہوجا تاہے؟            | کن چیز ول سے روز ہ ٹوٹ ج                                             |
| نا او کی                               | بھول کر کھانے والا اور نے کرنے والا اگر قصد آ کھانی کے تو صرف قد     |
| ۵۷۳                                    | اگر غنطی ہے اِ فطار کرلیا تو صرف قضاوا جب ہے کفارہ نہیں              |
| ۵۷۳                                    | ا گرخون حلق میں چلا کمیا توروز ہاٹوٹ کمیا                            |
| ۵۷۳                                    | روزے میں مخصوص جگہ میں دوار کھنے سے روز وٹوٹ جا تاہے                 |
| ۵۷۴                                    | نه تے وقت مندمیں پانی جلے جانے سے روز وٹوٹ جاتا ہے                   |
| ۵۷۵                                    | اگرروز ہے میں بھول کر کھا بی لیا توروز ونہیں ٹوٹا .                  |
| ۵۷۵                                    | روزے میں فرض عنسل کرتے ہوئے تاف یا کان میں پانی ڈالنا                |
| ۵۷۵                                    | روزے میں غرغرہ کرنااور ناک میں اُو پر تک یانی چڑھا ناممنوع ہے        |
| ۵۷۲                                    | روز ہے کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے روز وٹوٹ جاتا ہے             |
| ۵۷۲                                    | اگرایسی چیزنگل لی جائے جوغذا یا دوانه ہوتو صرف قضا واجب ہوگی         |

| ۵۷۲             | سحری فتم ہونے ہے پہلے کوئی چیز منہ میں رکھ کرسو گیا توروزے کا حکم    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| ے روز ہ ٹوٹ گیا | چنے کے دانے کی مقدار دانتوں میں مھنے ہوئے گوشت کے ریشے نگلنے         |
| ۵۷۷             | روزے کی حالت میں پاتی میں بیٹھنایا تاز ومسواک کرنا                   |
| ۵۷۷             | کسیعورت کود تکھنے یا بوسہ دینے ہے اِنزال ہوجائے تو روزے کا حکم       |
| ۵۷۷             | روزه دارا گراسمتنا مباليد كريا كفاره بوكا؟                           |
| وزه بين توشآ؟   | کن چیز ول سے رو                                                      |
| ۵۷۸             | انجکشن ہےروز وہیں ٹو نتا                                             |
| ۵۷۸             |                                                                      |
| ۵۷۸             | مندے لکلا ہوا خون محرتموک ہے کم بنگل لیا توروز وہیں ٹوٹا             |
| △∠٩             | روزے میں تھوک نگل سکتے ہیں                                           |
| ۵۷۹             | بلغم پیپ میں چلا جائے توروز وہیں ٹوشا                                |
| ۵۷۹             | بلا قصدحلق کے اندر کھی ، وُحوال بگر دوغبار چلا گیا توروز ونبیں ٹو ٹا |
| ۵۷۹             | ناک اور کان میں دوا ڈائے ہے روز ہ ٹوٹ جا تا ہے                       |
| ۵۸۰             | روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنے سے قضالازم ہے                   |
| ۵۸۰             | روز ہے کی حالت میں آنکھ کھول کروضو کرتا                              |
| ۵۸۰             | آ نکھ میں دوا ڈالنے ہے روز و کیول نہیں ٹو شا؟                        |
| ۵۸۰.,           | روزے میں بھول کر کھائے پینے ہے روز وہیں ٹو ٹنا                       |
| ۵۸۱             | روز ہ دار بھول کر ہم بستری کر لے توروزے کا کیا تھم ہے؟               |
| ۵۸۱             | باز دا دررگ دا به انجکشن کانتم                                       |
| ۵۸۱             | روزے کے دوران انجکشن لگوا ٹااور سانس ہے دواج ڑھا نا                  |
| ۵۸۲             | روز ه وار کوگلوکوز چژهانا یا انجکشن آلکوا تا                         |
| ۵۸۲             | خودے قے آئے ہے روز وہیں ٹوٹنا                                        |
| ۵۸۳             | نماز اورروزے میں تے کا آنا                                           |
| ۵۸۳             | خون دیئے سے روز پہیں ٹو ٹٹا                                          |
| ۵۸۳             | خون نکلنے ہے روز ہبیں ٹو شا                                          |

کیا قضاروز ہے مشہورنفل روز ول کے دن رکھ کتے ہں؟

| ے                                              | روزے چھوڑ دیئے تو قضا کرے ورندم تے وقت فدیے کی وصیت کر                                                                                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۹۱                                            | '' ایام'' کے روز وں کی قضا ہے، نماز وں کی نہیں                                                                                                         |
| ۵۹۲                                            | '' ایام'' کے روز وں کی صرف قضا ہے ، کفار پنیس                                                                                                          |
| ۵۹۲                                            | '' نفال''ے فراغت کے بعد قضار وزے رکھے                                                                                                                  |
| ۵۹۲                                            | نفل روز ہ تو ڑنے کی قضاہے، کفارہ نہیں                                                                                                                  |
| ۵۹۳                                            | نغلی روزه اگر عذر کے بغیر تو ژو سے تو کیا اس کا گناہ ہے؟                                                                                               |
| ۵۹۳                                            | تندرست آ دمی قضاروز ول کا فدید بیس دے سکتا                                                                                                             |
| ۵۹۳                                            | دُ وسرے کی طرف ہے نماز روزے کی قضائبیں ہوسکتی                                                                                                          |
| ۵۹۳                                            | غروب سے مہلے اگر غلطی ہے روز وافطار کرلیا تو صرف قضالا زم ہے                                                                                           |
| ۵۹۵,,,,                                        | غنطی ہے وقت ہے بہلےروز و تھلوانے والے پر قضاہے ، کفار وہیں                                                                                             |
| نتالازم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | دمه کی دوائی روزے کی حالت میں استعمال کرنے ہے روز و جاتا ہے، قا                                                                                        |
| ۔ اس کھنے کی طاقت ہے، فدید ویتاجا ترجیس        | بجین کے تو ڑے ہوئے روزے کی قضانہیں، نیز جب تک دو ماہ کے روز                                                                                            |
| •                                              | / · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                |
| كافدىي                                         | قضاروز ول                                                                                                                                              |
| ۵۹۷                                            | کزوریا بیارآ دمی روزے کا فدیدوے سکتا ہے                                                                                                                |
| ۵۹۷                                            | نہایت بیار عورت کے روز وں کا فدید دیتا جائز ہے                                                                                                         |
| ۵۹۸                                            | کوئی اگر قضا کی طافت بھی ندر کھے تو کیا کرے؟                                                                                                           |
| ۵۹۸                                            | اگر کسی کواکشیاں آتی ہوں تو روز وں کا کیا کرے؟                                                                                                         |
| ۵۹۹                                            | روزے کا فدید کتنااور کس کودیا جائے؟ اور کب دیا جائے؟                                                                                                   |
| ۵۹۹                                            | روز ہے کا فدیدا پی اولا داوراولا دکی اولا دکودیتا جائز نبیس                                                                                            |
| ۵۹۹                                            | وین مدرسہ کے غریب طلبہ کے کھانے کے لئے روزے کا فدیدویں                                                                                                 |
| 4                                              | قضاروز ول کافدریا یک ہی مسکین کوایک ہی وقت میں وینا جائز ہے                                                                                            |
| Y • •                                          | مرحومین کے قضا شدہ روز وں کا فعہ بیا دا کر نااشد ضروری ہے                                                                                              |
| Y•٢                                            | سر وين علامر ورون و مديدادا حرما احمد سروري هم                                                                                                         |
| **************************************         | •                                                                                                                                                      |
| Y-F"                                           | سر وین سے مصامرہ رور وں 6 مدیدادا سرماہ سد سرور وری ہے۔<br>تنگ دست مریض روز ہے کا فدید کیسے ادا کرے؟<br>کیامیت کی طرف ہے اُس کا ولی روز ہ رکھ سکتا ہے؟ |

| Y•1"                                                 | کیا دُومرے کی طر <b>ف ہے روز ہ رکھنا جا</b> تزہے؟       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ئے تو کیاروز وچھوڑ سکتا ہے؟                          | روز ہ رکھنے پرگیس ہونے کی وجہ سے بخت تکلیف ہوجا۔        |
| ٧٠٢                                                  | گردول کی بیاری کی وجہ ہے روز ہندر کھیلیں تو کیا کر ب    |
| ئے روز وں کا کیا ہموجبکہ وہ فوت ہوگئ ہے              | چار پائی پر پڑی رہنے والی کے اس دوران چھوٹے ہو۔         |
| ور تا جا کز ہے؟                                      | اگرروز ہ رکھنے سے گردے کی تکلیف ہوجاتی ہوتو کیا ج       |
| ۲+۵                                                  |                                                         |
| موگی اوراً س کاروز و ترواد یا تو صرف قضاواجب ہے ۲۰۲  | بجے کے چیت ہے گرنے کی وجہ سے مال کی حالت غیر            |
| ٧٠٧                                                  | بلذ پر بشراور شوگر کا مریض اگرروز ب ندر کا سکے تو کیا ک |
| وز ہ تو ڑنے کا کفارہ                                 |                                                         |
| ۲۰۸                                                  | روز وتو ڑنے والے کے متعلق کفارہ کے مسائل                |
| و کی عذر نبیس                                        | رمضان کاروز ہتو ڑنے پر کفارہ ہے،مسئلے معلوم نہ ہونا ک   |
| 4 • 4                                                | قصداً رمضان كاروز وتوژ ديا تو قضااور كفار دلازم بين     |
| 41.                                                  | قصداً کھائے پینے ہے تضااور کفارہ دونوں لازم ہوں.        |
| وٹ کیا، پھر پچھ کھالیا تو قضاا در کفارہ دونوں ہوں کے | سرمدلگانے اور سرکوتیل نگانے والے نے سمجھ کے روز و       |
| YI+                                                  |                                                         |
| YII                                                  | روزه وارنے اگر جماع کرنیا تواس پر کفاره لازم ہوگا       |
| اره د ونول پرلازم ہوگا                               | روزے کے دوران اگر میاں ہوی نے محبت کر لی تو کفا         |
| YIF                                                  |                                                         |
| · ·                                                  | یماری کی وجہ سے کفارہ کے روز ہے درمیان سے رہ جا         |
| ۲۱۳                                                  |                                                         |
| زراورمنت کے روز ہے                                   | تفلءنا                                                  |
| ئەرىھ كانۇ كوئى حرج نبيس                             | نفل روزے کی نیت رات ہے کی لیکن عذر کی وجہ ہے:           |
| YIP"                                                 | منّت کے روزے کی شرعا کیا حیثیت ہے؟                      |
| YIQ                                                  | نغل روز وتو ڑنے ہے صرف قضا واجب ہوگی کفارہ نبیر         |
| *10                                                  | اگر کوئی منت کے روزے بیں رکھ سکتا تو کیا کرے؟           |

| 114                                                   | کیا مجبوری کی وجہ ہے منت کے روز ہے چھوڑ سکتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414                                                   | منت كروز ، دُومرول ، ركھوانا دُرست نہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 414                                                   | روز در کھنے کی منت مان کر پوری نہ کی تو گنا ہگار ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۱۷                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 412                                                   | كياجمعة السبارك كاروز ه صرف رمضان مين ركهنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YIA                                                   | کیاا کیلے جمعہ کے دن کاروز ورکھنا ڈرست ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YIA:                                                  | خاص کرے جمعہ کوروز ہ رکھنا موجب ن <u>ضیا</u> ت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| YIA                                                   | كيا جمعة الوداع كروز بكاؤوس بروزول سے زياده ثواب ملتاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y19                                                   | کیا جمعة الوداع کاروز ور کھنے ہے بچھلے روز ہمعاف ہوجاتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y19                                                   | جمعة الوداع كروز كالحكم بهى دُوسر بروزون كي طرح ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y19                                                   | ر جب،شعبان ، رمضان کے روزے رکھنے کا عبد کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Yr•                                                   | ر جب وشعبان کے روز ول کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٩٢١                                                   | رمضان کے روز وں کی قضا ۹ ، ۱۰ محرم کے نغلی روز ہے کے ساتھ رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تقرمت شوق کا دا فعه معلوم بین تفایا ۲۴۲۰۰۰۰۰۰۰        | آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بغیر وحی کے عاشورا کاروز ہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ کوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عفرت موق کا دا فعیمعنوم بین تفای ۱۲۲                  | المصرت می الله علیه و ملم نے بعیروی نے عاشورا کاروزہ ایوں رکھا ابھیز کیا آپ کوا<br>اِعتہ کا ف کے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4rm                                                   | اعتکاف کے مسائل<br>اعتکاف کے مشائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Yry                                                   | اعتکاف کے مسائل<br>اعتکاف کے مختلف مسائل<br>اعتکاف کی تین تشمیں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Yry                                                   | اعتکاف کے مسائل<br>اعتکاف کے مختلف مسائل<br>اعتکاف کی تین تشمیں ہیں اور اس کی نبیت کے الفاظ زبانی کہنا ضرور کی نبیں<br>آخری عشرے کے علاوہ اِعتکاف مستحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YPY       YPY       YPY                               | اعتکاف کے مسائل<br>اعتکاف کے مختلف مسائل<br>اعتکاف کی تین تشمیس ہیں اور اس کی نبیت کے الفاظ زبانی کہنا ضرور ی نبیس<br>آخری عشرے کے علاوہ اعتکاف مستحب ہے۔<br>اعتکاف ہر مسلمان بیٹھ سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                     |
| YPY       YPY       YPY       YPZ                     | اعتکاف کے مسائل<br>اعتکاف کی تین تشمیں ہیں اوراس کی نبیت کے الفاظ زبانی کہنا ضرور کی نبیں<br>آخری عشرے کے علاوہ اِعتکاف مستحب<br>اِعتکاف ہر مسلمان بیٹے سکتا ہے۔<br>اِعتکاف ہر مسلمان بیٹے سکتا ہے۔                                                                                                                                                                                                            |
| YPY       YPY       YPZ       YPZ                     | اعتکاف کے مسائل<br>اعتکاف کی تین تشمیس ہیں اور اس کی نبیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں<br>آخری عشرے کے علاوہ اِعتکاف مستحب ہے<br>اعتکاف ہر مسلمان بیٹے سکتا ہے<br>معتکف کوتقریے کے ڈوسری مسجد میں جانا                                                                                                                                                                                                       |
| YPY       YPY       YPY       YPZ                     | اعتکاف کے مسائل اعتکاف کے مسائل اعتکاف کے مسائل اعتکاف کی تین تشمیں ہیں اور اس کی نبیت کے الفاظ زبانی کہنا ضرور ی نہیں آخری عشرے کے علاوہ اعتکاف مستحب ہے اعتکاف ہر مسلمان ہیں شکت ہے مستکف کو تقریرے لئے دُوسری معجد ہیں جانا مستکف کو تقریرے لئے دُوسری معجد ہیں جانا مستکف عورت اگر نویں دِن اُٹھ جائے تواس کی قضا کیے کرے؟                                                                                 |
| YPP         YPY         YPZ         YPZ         YPA   | اعتکاف کے مسائل<br>اعتکاف کی تین تشمیں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں ۔<br>آخری عشرے کے علاوہ اعتکاف مستحب ہے۔<br>اعتکاف ہر مسلمان ہیٹے سکتا ہے۔<br>مسکلف کو تقریبے لئے ڈوسری مبحد جیں جانا ۔<br>مسکلف کو تقریبے کے نئے دوسری مبحد جیں جانا ۔<br>مجور آمسکنف عورت اگر نویں دِن اُٹھ جائے تو اس کی قضا کیے کرے؟ ۔<br>دوران اعتکاف عورتوں کے خصوص ایا م شروع ہوجا کیں تو اِعتکاف ختم ہوجائے گا |
| YPP       YPY       YPZ       YPZ       YPA       YPA | اعتکاف کے مسائل اعتکاف کے مسائل اعتکاف کے مسائل اعتکاف کی تین تشمیں ہیں اور اس کی نبیت کے الفاظ زبانی کہنا ضرور ی نہیں آخری عشرے کے علاوہ اعتکاف مستحب ہے اعتکاف ہر مسلمان ہیں شکت ہے مستکف کو تقریرے لئے دُوسری معجد ہیں جانا مستکف کو تقریرے لئے دُوسری معجد ہیں جانا مستکف عورت اگر نویں دِن اُٹھ جائے تواس کی قضا کیے کرے؟                                                                                 |

| 779         | عور آول کا اِعتکاف بھی جائز ہے                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| YF"+        |                                                                           |
| YF+         | قرآن شریف کمل ندکرنے والاہمی إعتاکاف کرسکتاہے                             |
| ۲۳۰         | ايك مجد ميں جتنے لوگ جا ہيں إعتكاف كريكتے ہيں                             |
| ۲۳•         | معتلف بوری محدمیں جہاں جا ہے سویا بین سکتا ہے                             |
| ٦٣١         | اعتكاف ميں جا دريں لگا ناضر دري نہيں                                      |
|             | اعتكاف كے دوران تفتگو كرنا                                                |
| 4rr         |                                                                           |
| YPY         | اِعتكاف كے دوران توالی سنمااور ٹیلیو پڑن د یکمنااور دفتری كام كرنا        |
| YPP         | معتکف کامسجد کے کنارے پر بیٹھ کرمحض سستی ؤ ورکرنے کے لئے شسل کرنا         |
| 44m.bm.     | معتلف کے لئے شل کا تھم                                                    |
| YPP         | كيااعتكاف مين شن كريكتے بين؟                                              |
| 4P" ("      | دورانِ إعتكاف علماء كي غيبت كرنا                                          |
| 4mm         | كيام المركة كخصوص كرده كوني بين إعتكاف بيضي والاؤومري جكه بينه باليث سكتا |
| YPO. ,      |                                                                           |
| 4ra         | بلاعذر إعتكاف تو زنے والاعظیم دولت ہے محروم ہے محر تضانبیں                |
| YPY         | اعتكاف كى منت بورى نه كرسكة وكيا كرنا بوگا؟                               |
| ئل          | روزے کے متفرق مسأ                                                         |
| YFZ         | رمضان میں رات کو جماع کی اجازت کی آیت کا نزول                             |
| Yr'A        | روزے والالغویات چھوڑ دے                                                   |
| YP"9        | روزه دارکاروزه رکه کرٹیلیویژن دیکھنا                                      |
| ۲۱٬۰۰       | کیا بچوں کوروز ہ رکھنا ضروری ہے؟                                          |
| <u> </u>    |                                                                           |
| ۳۳۰         | تعصرتامغرب روزے کی شرعی حیثیت                                             |
| <b>ነ</b> ሮ! | عصراورمغرب کے درمیان روز ہاور دی تح م کاروز ہ رکھنا کیساہے؟               |

| یا نج دن روز ه رکھنا حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کیاامیر وغریب اور عزیز کو اِ فطار کروائے کا ثواب برابر ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حضورصلی امتدعلیه وسلم کاروز ه کھولنے کامعمول معمول معم |
| تمب کوکا کام کرنے والے کے روزے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| روزه دار کامسید میں سوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| روزے کی حالت میں بار بار شل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نا یاک آ دمی نے اگر سحری کی تو کیاروز ہ ہوجائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نا یا کی کی حالت میں روز ورکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٹش عید کے روزے رکھنے سے رمضان کے قضاروزے اوا نہ ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عورت اپنے قضار وزیشوال میں رکھ سکتی ہے ، کیکن شوال کے روز وں کا ثواب نہیں ملے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| چے ماہ رات اور جیے ماہ دن والے علاقے میں روز ہ کس طرح رکیس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| چہ در میں ہے۔<br>سحری کھانے کے بعد سونے میں حرج نہیں ، بشر طبیکہ جماعت نہ چھوٹے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ر میں میں میں میں میں میں ہوئیاں سے بہرے<br>لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ سحری وافطاری کی اطلاع ویٹا ڈرست ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مؤدّن روزه کھول کرآذان دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عود ن رور ہوں حرار ہاں دے<br>عرب مما لک ہے آئے پرتمیں ہے ذا ئدروز ہے رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رب من لک سے اسے پریں سے را معرود کے رسا<br>کیا یا کستان والے بھی سعودی عرب کے حساب سے روزے رکھیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سعودی عرب میں روز وشروع کرےاورعید کراچی میں منائے تو کیا زائدروزے رکھے؟<br>رویزن میں میں جس کو سے مہتر اور کی میں من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اِختنام ِرمضان پرجس ملک میں پہنچے وہاں کی چیروی کرے۔<br>مسانا کی شیشاں کے سیار میں میں جانب کا چیروں کرے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عيدالفطر کي خوشيال کيول مناتے ٻين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| روز وٹوٹ جائے تب مجمی سارادن روز ہ داروں کی طرح رہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يمار کی تراوت کی مروزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کیاغیرمسلم کوروز در کھنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ، هذمان المبارك كى هر گھڑى مختلف عبا دات كريں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ' پیورٹن پر شبینہ موجب ِلعنت ہے ۔<br>' پیورٹن پر شبینہ موجب ِلعنت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



www.ahlehaq.org

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

### سحده مهو

## سجدة سهوكن چيزول سے لازم آتا ہے اوركس طرح كرنا جا ہے؟

سوال:...نماز پڑھتے وقت کون کون کی یا کستم کی غلطی ہوجائے تو سجد وسہوا داکر تا پڑتا ہے؟ اور سجد وسہوا داکرنے کے لئے التحیات کے بعد سلام پھیر تا پڑتا ہے یا دُر ووشریف اور دُ عاتبھی پڑھ کر پھرسلام پھیرنا پڑتا ہے؟

جواب: ... بحدہ سہو کے داجب ہونے کا اُصول ہے کے فرض کی تا خیرے یا داجب چھوٹ جانے سے یا داجب کی تا خیر سے بیاداجب ہوتا ہے۔ آ گے اس اُصول کی جزئیات ہے شار ہیں۔ بحدہ سے کو کاطریقہ ہے کہ آخری قعدہ میں "عبدہ ورسولہ" کے بحدہ سے بحدہ سے کہ آخری قعدہ میں "عبدہ ورسولہ" کے براہ سولہ" کے براہ سولہ کھیریں۔ (۱) کا براہ سولہ کھیریں۔ (۱) کی براہ سولہ کھیریں۔ (۱) کا براہ سولہ کی براہ سولہ کی براہ سولہ کا براہ سولہ کا براہ سولہ کی براہ کی

### نماز میں ہونے والی خلطی کی تلاقی کا طریقہ

سوال:...اگرہمیں محسوں ہو کہ ہم نے نماز پڑھتے ہوئے کوئی غلطی کی ہے، لینی دو مجدوں کے بجائے تین کرلئے تواس کی معانی کا کیا طریقتہ ہوگا؟

جواب: ... اگر خلطی سے نماز کا کوئی واجب جھوٹ جائے یا کسی فرض یا واجب کے اداکر نے میں تا خیر ہوجائے تو الی خلطی کی اصلاح سجد اسہو سے ہوجاتی ہے، اگر نماز کا کوئی فرض رہ گیا ہوتو نماز کا لوٹا نا ضروری ہے، اور اگر کوئی سنت جھوٹ جائے تو معاف ہے، اس لئے نمازی کونماز کے فرائف و واجبات اور سنن اور مستحبات معلوم ہونے جائیں، اگر خلطی ہے دو کے بجائے تمن سجد سے کرلئے تو سجد اس ہولا زم آئے گا۔ (م)

(۱) ولا ينجب السنجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب. (عالمگيرية ج: ۱
 ص: ۱۲۱، كتاب الصلاة، باب سنجود السهو، طبع رشيدية).

(٢) وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأوّل ويخر ساجدًا ويسبح في سجوده ثم يتشهد ثانيًا ثم يسلم ويأتي بالصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو كذا في التبيين. (أيضًا عالمكيرية، باب سجود السهو ج ١ ص:١٢٥).

(٣) الأصل في هنذا ان المتروك اللالة أنواع فرض ومنة وواحب، ففي الأوّل إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضي وإلّا فسدت صلاته، وفي الثاني لَا تفسد، لأن قيامها بأركانها وقد وجدت، وفي الثالث إن ترك ساهيًا يجبر بسجدتي السهو كذا في التتارخانية. (عالمكيرية ج١٠ ص. ٢١ ١، باب سجود السهو طبع رشيديه).

(٣) لوركع ركوعين أو سجد ثلاثًا في ركعة لزمه السجود. (البحر الرائق ج٢٠ ص١٠٥٠) كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع بيروت).

### سجدة سهو كے مختلف طریقوں میں انصل طریقہ

سوال:...الف:... بجدہ سہوالتحیات ہڑھنے کے بعداور دُرود شریف ہے بل کرنا جا ہے؟ ب:.. کیا سجد ہ سہو کے بعدالتحیات ، 'رود شریف وغیرہ دوبارہ پڑھا جائے گا؟

ج:... شانعی حضرات عموماً تجدهٔ سہوئے فور أبعد سلام پھیردیتے ہیں ، کیا پیطریقہ ہمارے مسلک کے مطابق ہے؟ جواب:... تجدهٔ سہوسلام سے پہلے بھی جائز ہے اور بعد بھی ، امام ابوصنیفۂ کے نز دیک افضل طریقہ وہ ہے جو آپ نے

"الف"اور"ب"مي لكها إ\_(

#### نماز میں یادآیا کہ ایک سجدہ بھول گیا تھا تو سجدہ کر کے سجدہ سہوکرے

سوال: ...کسی رکعت میں بھول کرا یک ہی مجدہ کیااور سلام سے پہلے یا دآ محیا تو کیا کرنا جا ہے؟ جواب: ... جب یادآ جائے اس مجد ہے کوا دا کر لے، پھر دستور کے مطابق سجدہ سہوبھی کرے۔

## بھولے ہے نماز کا فرض جھوٹ جائے تو سجد ہسہوسے پوری نہ ہوگی

سوال:...اگرنماز میں بھولے نے فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہوکر لینے سے نماز ہوجائے گی؟

جواب:..فرض ساقط ہوجانے یا بھولے ہے چھوٹ جانے سے نماز کا دوبارہ اِعادہ ضروری ہے چھن سجدۂ سہوکر لینے ہے ہاز نہیں ہوگی۔

## ا گرکوئی شخص تیسری رکعت میں بھی بھول کر بیٹھ گیا تو کیا سجدہ سہولازم ہے؟

سوال:...اگرکوئی آ دمی ظهر کی نماز پڑھے اور وہ دُوسری رکعت میں التحیات میں بیٹھ جائے ، اور پھر تیسری رکعت میں بھی جائے اور مجدو مسہونہ کرے ، تو کیا نماز ہوجائے گی یانہیں؟

جواب:...جس نماز میں مجد وُسہو واجب ہو، اوراس کواَ دانہ کرے، تو نماز کالوثا ناواجب ہے۔

# بہلی یا وُ وسری رکعت میں سجدہ بھول گیا تو یا دا نے پر سجدہ کر کے سجدہ سہوکر لے

سوال:... جب کوئی آ دمی پہلی رکعت یا دُوسری رکعت میں مجدہ کرنا بھول جائے تواس کی صورت کیا ہوگی؟ اورا ہے لوٹانے

<sup>(</sup>۱) ومحله بعد السلام سواء كان من زيادة أو نقصان ولو سجد قبل السلام أجزأه عندنا هكذا رواية الأصول كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥ ١ ، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٢ و ٣) أن المتروك ثلاثة أنواع فرص وسنة وواجب، ففي الأول إن أمكه التدارك بالقضاء يقصى والا فسدت صلاته. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢١ ١ ، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها وفي الشامية: للكن قولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل ترك الواجب وغيره ... إلح. (شامي ج ١ ص: ٣٥٧، مطلب كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تحب إعادتها).

کی کیاصورت ہوسکتی ہے؟

جواب:...اگرایک مجدہ کسی رکعت کارہ گیا ہوتو سلام پھیرنے سے پہلے جب یاد آ جائے ادا کرے، اور مجدہ سہوکرے، اوراگر سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے تو نماز دوبارہ پڑھے۔ (۱)

نماز میں رکعات کی تمی ، بیشی پرسجد وسہوکرنا

سوال:...اگرنماز کے دوران بھول ہے ایک رکعت کم یازیادہ ہوجائے ، ڈومری صورت میں پہلے ہی سلام پھیرلیں ، تو سجد ہ سہوکیا جاسکتا ہے یا پھرنماز دوبارہ اداکر نی جاہے؟

جواب:...جس شخص کی تین رکعتیں ہوئی ہوں ،ایک رکعت باتی تھی کہ اس نے بھول کر سلام پھیرویا تو اُٹھ کر کھڑا ہوہ ہے ، اپنی اس رکعت کو پوری کرے اور التحیات پڑھ کر بحدہ سہو کر لے ، اور دوبارہ تشہد ، ؤرودشریف اور وُعا پڑھ کے سلام پھیرے۔ اگر چار رکعتیں ہو چی تھیں ،گرقعد وَاخیر ونہیں کیا ، پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو اے چاہے کہ واپس لوٹے اور بحدہ سہوکر کے نماز پوری کرے۔ اور اگر پانچویں رکعت بھی کھمل پڑھ لی تو اس کے فرض باطل ہو گئے ، ایک رکعت اور پڑھ کر بحدہ سہوکر کے نماز پوری کرے ، یہ نقل ہوجا تیں گے ، اور چار فرض رکعتیں دوبارہ پڑھے۔ (۱۳)

وترکی آخری رکعت میں دُعائے قنوت کے بغیر رُکوع کرلیا تو سجدہ سہوکرے

سوال:..عشاء کی نماز میں وتر کی آخری رکعت میں اگر دُعائے قنوت پڑھے بغیر زکوع کر لیا جائے تو وتر ہوں تھے یانہیں؟ جواب:..سجد دُسہوکر لیا جائے تو نماز تھے ہو جائے گی ، ورنہ دو بار ہ پڑھی جائے۔

سلے قعدے میں دُرودشریف پڑھ لے توسجدہ سہولازم ہے

سوال:... بین نے ظہر کی نماز میں دور کعت کے بعد التحیات کے بعد ؤرود شریف "الملہ صل علی محمد" بھول کر پڑھ لیا تو کیا سجد ہ سہولازم تھ؟ میں نے سہونہیں کیا ، تو اس کا کوئی کفار دا دا کرتا پڑے گا؟

جواب:..فرض، واجب اورسنت مؤكده كے پہلے قعدے میں اگرؤرود شریف "اللّٰهم صل علیٰ محمد" پڑھ لے تو

ان المتروك اللائمة أنواع فرض وسنمة وواجب، ففي الأول إن أمكمه التدارك بالقضاء يقضى وإلاً فسدت صلائه.
 (عالمگيري ج: ١ ص.٢٦ ١، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٢) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويًا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة. (شامي ج٠٦ ص. ٩١).

<sup>(</sup>٣) رجل صلّى الظهر خمَّسًا وقعد في الرابعة قدر التشهد ان تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة الخامسة عاد إلى القعده وسلم كذا في انحيط ويسجد للسهو ... . وإن لم يقعد على رأس الرابعة حتى قام إلى الحامسة وإن فيه بالسجود فسد ظهره عندنا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٩ ١ ، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) ومنها القنوت فإذا تركها يجب عليه السهو. (عالمگيري ج٠١ ص١٢٨، باب سحود السهو).

ر ( ) سجد ہُ سہولا زم آئے گا، سجد ہُ سہونیں کیا تو نماز کا لوٹا ناوا جب ہے۔

### ا گرسجدهٔ سہوکرنا بھول جائے تو کیا کرے؟

سوال:...نماز میں جب بھی کوئی غلطی ہوجائے تو سجد ہُ سہو کا تھکم ہے،لیکن بعض او قات سجد ہُ سہوکر نا بھی مجلول جاتا ہوں ،تو الیصورت میں کیا کرتا جائے؟

ٹ کی ایما کرتا جائے؟ **جواب :...اگرالی غلطی ہوجائے جس سے تجد ہ**س ہولا زم آتا ہے ،اور سجد ہسہونہ کرے تو نماز کالوٹا تا واجب ہے۔

### مقتدی ہے علطی ہوجائے تو وہ تجدہ سہونہ کرے

سوال:... باجماعت نماز ہور ہی ہے،اس دوران اگرانفرادی طور پرکسی نمازی ہے کوئی غلطی سرز دہوجائے تو کیاوہ ا مام کے سلام پھیرنے کے بعد بحدہ سے وکرسکتا ہے؟

جواب :...نماز باجماعت میں اگر مقتدی ہے ایک کوئی غلطی ہوجائے جس سے بحدہ سہولازم آیا کر تاہے، اس سے مقتدی ے ذریحدہ واجب نہیں ہوتا ،اس لئے اہام کے سلام پھیرنے کے بعد تجدہ سہوکرنے کی ضرورت نہیں۔

## کیا مقتدی کی علطی براے سے بدہ سہوکر نا ہوگا؟

سوال:...اگر کوئی مخص با جماعت نماز اُ دا کر رہا ہو، اور بینماز جار رکعت والی ہو، اگر دورکعت کے بعد درمیانی تشہد میں التحیات کے بعد آ دھاؤرودشریف بھی غلطی ہے بڑھ لیا تو وہ بعد میں سجدؤ سہوکس طرح اداکرے گا؟ کیونکہ اِمام کے سلام پھیرنے کے بعدتو تمام نمازی بھی سلام پھیرتے ہیں، جواب دیں۔

جواب :...مقتدی کی ایس خلطی ہے بحدہ سہووا جب نہیں ہوتا، پس اگر امام نے درمیانی تشہد میں دُرودشریف بھوں کر پڑھ لیا تھ تو امام کے ذھے بحد وسہولا زم ہے۔ کیکن اگر امام کے پیچھے مقتدی نے بھول کر پڑھ لیا تو اس کے ذھے بحد وسہونیس۔(``

## آخری قعدے میں شریک مقتدی کیا اِ مام کے ساتھ سجدہ سہوکرے؟

سوال:...اگرکوئی شخص آخرنماز جماعت میں شریک ہونے آیا،ای حالت میں اس شخص نے ارادہ قعدہ کیا تبل اس کے

(۵) الينأ حاشية نمبرا للاحظه و-

<sup>(</sup>١) وأو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو وكذا أو زاد على التشهد الصلاة على النبي صنى الله عليه وسلم كذا في التبيين وعليه الفتويِّ. (عالمكيري ج: ١ ص:١٢٤ ) باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٢ و ٣) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها، وفي الشامية: لكن قولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل ترك الواجب وغيره ...إلخ. (شامي ج. ١ ص:٥٤٪، مطلب كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها). (٣) - قاما المقتدي إذا سها في صلاته فلا سهو عليه\_ (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥٥ ، فـصل في بيان من يجب عليه سحو د

السهو ومن لا يجب عليه، طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) العِناَ حاشيهُ برم ملاحظه بور.

بیضے کے اِمام نے سجدہ سہوکیا، آیا اس شخص کو کیا تھم ہے؟ اِمام کے ساتھ تجدہ سہوکر ہے یا نہ کرے؟ اگر نہ کرے تو اس کی نماز ہوگی یا نہ ہوگی؟

جواب:..اس فض پر سجد ہ سری میں امام کے ساتھ شرکت داجب ہے، اگر شریک نبیں ہوا، تو گنا ہگار ہوگا۔ (') مقتدی نے جہلی رکعت سمجھ کر دُوسری میں شاہر مصلی یا جہلی کو دُوسری سمجھ کر شنا ہیں پر بھی سجد ہ سہو ہیں

سوال:...اگر کسی مخص نے امام کے ساتھ فرض رکعتوں کی ؤوسری رکعت ملائی اور پیرخیال کر کے بیر پہلی رکعت ہے، شاپڑھ لی ، تو کیا پھروہ سجد ہ سہوکرے؟ یاکس نے پہلی رکعت کو ؤوسری رکعت سجھ کرشانہیں پڑھی ، تو پھروہ ؤوسری رکعت میں شاپڑھے؟ جواب:...وونوں صورتوں میں اس کے ذھے جدہ سہونہیں۔

جماعت میں مقتدی کا بھول کرالتحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھنا

سوال:...ایک دفعه ایسا ہوا کہ میں نے قعدے میں بجائے التحیات کے بھول کر'' الجمد شریف' پڑھی ، الی صورت میں میری نماز ہوئی کرنبیں؟ جبکہ میں جماعت میں شامل تھا۔

جواب:...نماز ہوگئی،ا کیلے ہوتے تو مجدہ سبولازم تھا۔ (۳)

كيا قضانمازوں ميں بھی سجدهٔ سہوکرنا ہوگا؟

سوال:...کسی بھی وقت کی فرض نماز اگر قضا ہوجائے ، کیا قضا نماز میں بحد ہ سہوکر نالا زم ہے؟ اگر لازم ہے تو سجد ہ رکعت ہی میں اوا کیا جائے یا علیحدہ ہے؟

جواب: ... نمازخواه اوا ہویا قضا، فرض ہویا واجب یاسنت، جب ال میں ایس ہمول ہوجائے کہ واجب چھوٹ جائے یہ نماز کے سے کسی فرض میں تا خیر ہوجائے تی ترہ وجائے تو سجدہ سہولازم ہوجاتا ہے۔ اور تجدہ سہو ہمیشہ آخری التحیات "عبدہ ورسولہ" پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے، اور تجدہ سہوکرنے کے بعد دوبارہ التحیات، وُرودشریف اور وُ عا پڑھ کرسلام پھیرد ہے۔ "عبدہ ورسولہ" پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے، اور تجدہ سہوکرنے کے بعد دوبارہ التحیات، وُرودشریف اور وُ عا پڑھ کرسلام پھیرد ہے۔

(۱) لأن متابعة الإمام واجبة قبال النبي صلى الله عليه وسلم. تابع إمامك على أي حال وجدته . إلخ والبدائع ج: ١ ص: ١٥٥ ، فصل في بيان من يجب عليه وعلى من خلفه الدعة الدين أيضًا سهو الإمام يوجب عليه وعلى من خلفه السجود كذا في المحط ولا يشترط أن يكون مقتديا به وقت السهو حتى لو أدرك الإمام بعد ما سها يلزمه أن يسجد مع الإمام تبعًا له والمكرى ج: ١ ص: ٢٨ ا ، باب سجود السهو).

(٣ و ٣) فأما المقتدى إذا سها في صلاته فلا سهو عليه. (بدائع ج ١ ص: ١٥٥).

(٣) وحكم السهو في الفرض والنفل سواء كذا في الحيط. (عالمكيري ح. ١ ص: ٣٦ ١) باب سجود السهو).

(۵) ولا بحب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب. (عالمگيرى ج: ۱
 ص: ۱۲۲) كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع رشيديه كوئنه).

(۲) وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأول ويخرّ ساجدًا ويسبح في سجوده ثم يتشهد ثانيًا ثم يسلم ويأتي بالصلوة على النبي
صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو كدا في التبيين. (عالمگيري ج١٠ ص: ٢٦ ١، باب سجود السهو).

#### سجدة سهوك لئے نبیت كرنا

سوال:... بحدہ سہو کے لئے اگر ضرورت پیش آئے تو کیا اس کے لئے بھی نیت کی جائے یا جب محسوں کرے کہ بحدہ کی مغرورت ہوگئی ہے تو طریقہ کے مطابق بحدہ سہوکر لیا جائے؟

**جواب:...جب سجد ہُ سہو کے** ارادے ہے سجدہ کرے گا،تو یہی سجد ہُ سہو کی نیت ہے، زبان ہے نیت کے الفاظ ادانہیں کئے جاتے۔

## سجدة سهومين كتف سجد كرنے جا مئيں؟

سوال: ... بحدہ سہومیں کتے بحدے کئے جاتے ہیں؟ جواب: ... بحدہ سہوکے لئے دو بحدے کئے جاتے ہیں۔ (۲)

### سجده سهوكتني مرتبه كياجا تاہے؟

سوال: ... بجدهٔ سبواور بجدهٔ تلاوت ایک مرتبه کیاجا تا ہے یا نماز کی طرح دومرتبه؟ جواب: ... بجدهٔ سبود ومرتبه کیاجا تا ہے، اور بجدهٔ تلاوت ایک مرتبه والله اعلم! (۳)

## نماز میں غلطی ہونے پر کتنی دفعہ بحدہ سہوکرنا ہوگا؟

سوال:...میرامسئلہ بیہ ہے کہ اگر نماز میں غلطی ہوجائے یا بھول ہوجائے تو ایک ہی بارسجد ہُمہو کافی ہوتا ہے یا ہمنطی یا بھول پرالگ الگ سجد ہُمہو کیا جائے ،مثلاً: سنت میں غلطی ہواور پھر فرضوں میں ہوجائے تو کتنے سجد ہُمہو کرنے جا ہمیں؟

جواب: ..نیت باند صنے کے بعد سلام پھیرنے تک ہر نماز مستقل ہوتی ہے، نماز کی نیت باند صنے ہے لے کرسلام پھیرنے تک تک ہر نماز مستقل ہوتی ہے، نماز کی نیت باند صنے ہے لے کرسلام پھیر کر دُوسری نماز شروع کی اور تک کے عرصے میں اگر کئی مرتبہ بھول ہوجائے تو ایک ہی مرتبہ بجد دُسہو واجب ہوگا، اور اگر سلام پھیر کر دُوسری نماز شروع کی اور اس میں بھول ہوگئی تو سجد دُسہو پھر واجب ہوگا۔ مثلاً: سنت کی نیت باندھی تو اس کا سلام پھیرنے تک اس نماز میں اگر کئی جگہ بھول

<sup>(</sup>۱) وليس من شرط السجود أن يسلم ومن قصده السجود بل لو سلم ذاكرًا للسهو ومن عرمه أن لا يسجد كان عليه أن يسجد ولا يبطل سجوده. (فتح القدير ج ۱ ص:٣٥٥، باب سجود السهو، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۲) يستجد للسهو في الزيادة والمقصان سجدتين بعد السلام . . إلخ. (هداية ج: ۱ ص. ۱۳۲ ، كتاب الصلاة، باب السجود، طبع محمد على كارخانه كراچي).

<sup>(</sup>۳) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) فإذا أراد السنجود كبّر ولا يرفع يندينه وسنجند ثنم كبّر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام. (عالمكيري ج. ا ص: ١٣٥) كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

 <sup>(</sup>۵) ولوسها في صلاته مرارًا يكفيه سحدتان كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج. ١ ص: ١٣٠، سجود السهو).

<sup>(</sup>٢) فإن سجود السهو في مطلق الصلاة ولا يختص بالقرائض. (البحر الرائق ج ٢٠ ص: ٩٨، باب سجود السهو).

ہوئی تو ایک ہی مرتبہ سجد ہُ سہو واجب ہوگا ، اورسنت کے بعد جب فرض کی نبیت با ندھی اور اس میں بھول ہوئی تو اس میں الگ سجد ہُ

# اگر شنایر هنا بھول گیا تو بھی نماز ہوگئی

سوال:...ایک موقع پر باوجود ٹال مٹول کے مجھے امام بنایا گیا، گر ثنا بھول گئی ؤ دسری تمام نمازکھل کی گر پھرسجد وُسہوبھی نہ کیا، اب خلجان ہے کہ ہیں نماز ضائع تونہیں ہوگئی؟

جواب:...ا گر شانهیں پر حی تو نماز ہوگئی ہجدہ سہو کی ضرورت نہیں تھی۔''

## کیاایک سورۃ چھوڑ کرآ گے پڑھنے سے سجدہ سہولا زم ہوگا؟

سوال:...منغردنمازی یا اِمام صاحب چھوٹی سورۃ رکعت میں پڑھتے ہیں جیسے پہلی رکعت میں سورۂ قبل پڑھی ہے، اب وُ وسری رکعت میں سورۂ ماعون پڑھ لیتا ہے، اس کو تجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نماز ہوجائے گی؟ علائے کرام فرماتے ہیں کہ یا تو پہلی سورۃ سے ملتی ہوئی سورة پڑھی جائے یا کم از کم دوسورتیں چھوڑ کرتیسری سورة پڑھی جائے۔

جواب:...چھوٹی سورتوں میں ایک سورۃ جھوڑ کراگلی سورۃ پڑھنا مکروہ ہے، سمراس سے بحدہ سہووا جب نہیں ہوتا۔

### آیات بھولنے والے برسجدہ سہو

سوال:... ہم یہاں دس بارہ آ دمی ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں ، اپنا إمام ایک مخص کو بنایا ہوا ہے ، جسے قر آن مجید کی پچھ آیات مختلف سیاروں سے یاد ہیں۔مسئلہ یہ ہے کہ جب مجھی نماز پڑھاتے ہوئے آیات بھول جا تا ہے تو نماز کے اختیام پر سجد ہُ مہوکرتا ہے ، کیا سس آیت کے بھول جانے پر سجد ہُسہولا زم ہوجا تا ہے یااسے جیموڑ کر کوئی آیت وُ وسری پڑھ جاسکتی ہے؟

جواب:..قراءت میں بھولنے ہے تو سجدہ سہولازم نہیں آتا،البتۃ اگر قراءت بھول جانے کی وجہ سے نتین مرتبہ سجان اللہ کہنے کی مقدار خاموش کھڑار ہے،تو مجد ہسہولا زم ہے۔ 🖱

## فرض کی آخری دورکعتوں میں سورۃ ملانے سے سجدہ سہووا جب بہیں ہوتا

سوال:...نمازی تنها (جماعت کے بغیر) اپنی چارفرض پڑھ رہاہے، جبکہ دورکعت میں تو سور ۂ فاتخہ کے بعد وُ وسری سورۃ ملانی ہ، ہاتی دورکعت میں صرف سور و فاتحہ پڑھ کر رکوع کرنا ہوتا ہے، اگر بھول ہے ان دورکعتوں میں جن میں صرف سور و فاتحہ پڑھنی ہے،

<sup>(</sup>۱) ولا يجب بترك التعوذ والبسملة في الأولى والثناء . . إلخ ـ (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۱). (۲) وإذا جمع بين سورتين ...... . . وأما في ركعتين إن كان بينهما سور لا يكره وإن كان بينهما سورة واحدة قال بعضهم يكره وقال بعضهم إن كانت السورة طويلة لا يكره هكذا في الحيط. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٨).

 <sup>(</sup>٣) إذا شغله التفكر أداء عن واجب بقدر ركن ..... وثم يبينوا قدر الركن وعلى قياس ما تقدم أن يعتبر الركن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسبيحات. (الطحطاوي على مراقى الفلاح ص:٣٥٨، باب سجود السهو، طبع مير محمد).

سورة ملالی ماصرف تسمید پڑھنے پایاتھا کہ یادآ گیااورزکوع میں چلا گیا،اباس پر بحدہ سہوواجب ہوگایاتہیں؟ **جواب :.. فرض نماز کی آخری د ورکعتوں میں فاتحہ کے بعد سور ۃ نہیں ملائی جاتی ،کیکن اگر کوئی بھول کر ملہ لے تواس ہے بحد ہ** 

### نماز میں اگر سورة پڑھنا بھول جائے تو کیا سجدہ سہوکرنا ہوگا؟

سوال:...جار رکعت نماز میں اگر الحمد شریف کے ساتھ سورۃ ملانا بھول جائے تو سجدہ سہو سے نماز وُرست ہوجائے گ؟ کیونکہ واجبات نماز میں الحمد ہے ساتھ سورۃ ملانا واجب بتایا گیاہے ، اور واجب ترک ہوجانے سے بحد ہ سہوکر تا پڑتا ہے۔ جواب:... پہلی دورکعتوں میں سورۃ ملانا واجب ہے ، مجول جائے تو سجد ہ سہولا زم ہے۔

مہلی اور وُ وسری رکعت میں سورۃ ملانا بھول جائے اور تیسری ، چوتھی میں ملا لے تو کافی ہے

سوال:... بهلی یا دُ وسری رکعت میں سورۃ ملانا بھول جائے تو اگریا دآ جائے تو تنیسری یا چوتھی رکعت میں ( جبکہ خالی الحمد پرجعی جاتی ہے) سورة الحمد كے ساتھ ملا كتے إلى؟

**جواب:...اگر بہلی یا** دُوسری رکعت میں سورۃ ملانا بھول جائے تو تیسری اور چوتھی میں سورۃ ملائے ،لیکن سجد ہُ سہو بھی کرےگا۔

نماز میں اگر ببور و فاتحہ بھولے ہے رہ جائے اور سجد و سہوکر لے تو نماز کا تھم سوال:...ایک نمازی ہے سور و فاتحہ بھول کر روگی ، تگر کوئی سورۃ اس نے پڑھی تھی ، بعد میں یاد آیا ، بجد و سہوکرلیا ، آیان ک نماز کمل ہوگئ ہے کہ نبیں؟

جواب:...نماز سيح ہوگئ۔

تقل، سنت نماز کی دُوسری، تیسری رکعت میں فاتحہ یا کوئی سورۃ بھول جانے والے کی نماز کا حکم سوال:...فرض نماز کےعلاوہ سنت یانفل چار رکعت والی نماز میں وُ دسری تیسری میں فاتحہ یا کوئی سورۃ ملہ نی بھول جائے تو اس كے لئے كيا تھم ہے؟

 <sup>(</sup>١) ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة لا يلزمه السهو وهو الأصح. (عالمگيري ج١٠ ص:٢٦١).

 <sup>(</sup>٢) وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة أو ما يقوم مقامها ثلاث آيات قصار وآية طويلة في الأوليين بعد الفاتحة. (عالمگيري ج: ١-ص: ١ ٤، كتاب الصلاة، الياب الرابع في صفة الصلاة، العصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) ولَا يجب السهو إلَّا بترك واجب. إلخ. (عالمگيري ج ١ ص:١٢١، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر).

<sup>(</sup>٣) وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأحربين الفاتحة والسورة ...... ويسجد للسهو. (عالمكيري ج: ١ ص. ١٠).

 <sup>(4)</sup> والسهو يلزم إذا زاد في الصلاة فعلا من جنسها ليس منها، أو ترك فعلا مسنونًا، أو ترك قراءة فاتحة الكتاب. (اللباب في شرح الكتاب ص:٣٠ ١ ، باب سجود السهو ، طبع قديمي).

جواب:...أس صورت پرسجد وسيولازم ہے۔

سنتوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورۃ ملانا بھول جائے تو سجدہ سہو کافی ہے

سوال: تنین یا جاررکعت سنتوں کی نماز میں تبسری یا چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ ملانا بھول جا کیں تو سجدہ سہو کافی ہوگایانہیں؟

جواب: ... بجدهٔ سہوے نماز کی کی پوری ہوجائے گی۔

سوال:... چار یا تین رکعت نماز فرض میں تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد بھول کرسورۃ پڑھ لی تو اس صورت میں کیا کرنا جا ہے؟

جواب: ... پچه کر نالا زمنبین ،اس صورت میں بحد هم پوچمی لا زمنبین \_ (۳)

ایک دکعت رہنے پرالحمد کے ساتھ سورۃ نہ ملانے پر سجدہ سہوکرے

سوال:...مقندی ایک رکعت ہے رہ گیا ہے، تو مقندی کوا کیے رکعت میں سور و کا تھے کے بعد کوئی سور قریز هنی لازم ہے، لیکن اگر مقندی غنطی ہے آمین پر بی رُکوع میں چلا جائے تو وہ کیا کر ہے؟ صرف بجد ہ سہو ہے نماز ہو جائے گی یا نماز پھر پڑھنی پڑے گی؟ جواب:...اگر سجد وُسہوکر لیا تو نماز ہوگئی۔

قیام میں بھولے سے التحیات پڑھنے پر کب سجدہ سہوواجب ہوگا؟

سوال:...کیانماز قیام میں ثنااورسورہ فاتھ کے بعد کو کی شخص بھولے سے التحیات پڑھے اور یادا نے پر پھر کو کی سورۃ پڑھے تو کیانماز کمل ہوگئ ہے یانہیں؟ مخضر ساجواب دیں۔

جواب:...اگر ثنا کی جگہ التحیات پڑھ لی تو سجد ؤسہو واجب نہیں ، اور اگر سور و فاتحہ کے بجائے التحیات پڑھی تو سجد وُسہولا زم ہے ، ای طرح اگر سور و فاتحہ کے بعد سور ق کی جگہ التحیات پڑھ لی تب بھی بجد وُسہو واجب ہے۔

<sup>(</sup>١) (وكل النفل والوتر) أي القراءة فـرض في جميع ركعات النفل والوتر . إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠، باب الوتر والنفل)، فلو لم يقرأ شيئًا مع الفاتحة . ..... لزمه السجود . .إلخ. (أيضًا ج ٢٠ ص. ١٠١، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٢) فلو لم يقرأ شيئًا مع الفاتحة . . لزمه السجود ... إلح. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٠١ ، باب، سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة لا يلزمه السهو وهو الأصح. (عالمگيري ح: ١ ص:٢١١).

<sup>(</sup>٣) وأما المسبوق إذا سها فيما يقضى وجب عليه السهو، لأنه فيما يقضى بمنرلة المفرد. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥٥ ، ا فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه).

 <sup>(</sup>۵) ولو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها يلزمه سجود السهو وهو الأصح لأن بعد الفاتحة محل قراءة السورة فإذا تشهد فيه فقد أخر الواجب وقبلها محل الثناء كذا في التبيين. (عالمگيري ج. ١ ص. ٢٠٠ ، باب سجود السهو)\_

## قيام ميں التحيات بالتبيح برا هنااور رُ كوع و بجود ميں قراءت كرنا

چواب:..قراءت کے بجائے التحیات پڑھنے ہے بحد ہُسہو واجب ہوجائے گا، دُ عایات بیج ہے بھی، رُکوع، بجدے میں قراءت نہیں کی جاتی 'لیکن اس سے بحد ہُسہو واجب نہیں ہوگا۔

آخرى دوركعت ميں الحمد كے بعد بسم الله يره ولى جائے تو سجدة سهووا جب نہيں

سوال:...ایک هخص اکیلافرض نماز پڑھ رہاہے، پہلی دورکعت میں سور و فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کرکوئی اور سور ۃ شروع کرےگا، بعد کی دورکعتیں خالی ہیں، اگر خلطی ہے بسم اللہ پڑھ لے تو کیا مجد وسہودا جب ہے کہیں؟

جواب:...بعد کی دورکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تا ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ پڑھے تو سجدہ سہووا جب نہیں ہوتا ،الہذا بسم اللّٰہ پڑھئے ہے پچھ نیس ہوا۔

### الحمد با دُوسری سورة جھوڑ دینے سے سجدہُ سہوواجب ہے

سوال:...نمازیس قراءت کرنافرض ہے،جس کے چھوٹ جانے ہے نماز دُہرانی ہوگی،اور بحدہ سہوے کامنہیں چاتا،اکشر مولوی صاحبان کی رائے ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورۃ بھولے ہے رہ جائے اور زُکوع کو چلا جائے تو سجدہ سہوسے نماز ہوجاتی ہے، کیا سورہ فاتحہ کا اداکر ناقر اءت کے اداکر نے کی شرط کو پورا کردیتا ہے یا سورہ فاتحہ کوقراءت میں بھی شامل نہیں کیا جاسکتا؟اگر سورہ فاتحہ قراءت میں شامل نہیں تو پھرفرض اداہونے ہے۔ ہی سہوک طرح اس کی کو پوری کردے گا؟

جواب:...نماز میں مطلق قراءت فرض ہے، اور معین طور پرسور و فاتحہ پڑھنااوراس کے ساتھ کو کی سور ۃ ملانا (یاایک بڑی آیت یا تمین چھوٹی آیتیں ) یہ دونوں واجب ہیں، اس لئے اگر بالکل ہی قراءت نہیں کی تو نماز نہیں ہوئی،اورا گرسور و فاتح نہیں پڑھی یا

(1) محرّ شته صفح كا حاشيه نبر ۵ ملاحظه فرما كير.

(٢) ولو قرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده أو في قيامه لا سهو عليه لأنه ثناء، وهذه الأركان موضع الثناء. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٤٢)، بيان محل السجود للسهو).

(٣) (وان قرأ الفاتحة) في احدى (الأخريين مرتين أو ضم فيهما) إليهما (سورة) وكذا لو قرأ السورة دون الفاتحة (أو قرأ التشهيد مرتين ...... اما تكرار الفاتحة وضم السورة فلأن الأخريين محل القراءة منطلقًا ولم يلزم منه ترك الواحب ولا تأخيره. (حلبي كبير ص: ٢٧، طبع سهيل اكيلمي لاهور).

(٣) ۚ قوله والقراءة لـقوله تعالى: فاقروًا ما تيسر من القران، وحكى الشارح الإجماع على فرضيتها. (البحر الرائق، باب صفة الصلوة، ج: ١ ص:٣٠٨، طبع بيروت).

(٥) وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة أو ما يقوم مقامها ... إلخ. (عالمكيرى ج: ١ ص: ١١، باب صفة الصلوة).

سورة نبيس ملائى تو سجد ؤسبوواجب ہوگا، اور سجد ؤسبوكر لينے سے نماز تھے ہوگئى۔

### ظهراورعصر میں بھول کر فاتحہ بلندآ واز ہے شروع کردی تو کیا سجدہ سہوکر نا ہوگا؟

سوال:...ظہراورعمر میں اِمام بھولے سے فاتحہ جبر سے شروع کردےاور معاً یاداؔ تے بی چپ بہوجائے تو کیا نماز تو ڑوے؟ اور مجدوُسہولا زم ہوگا یانہیں؟

جواب:...اگرتمن ہے کم آیتیں پڑھیں تھیں تو تجد وُسہو واجب نہیں ،اگر پوری رکعت میں قراءت بلندآ واز سے کی تو تجد و سہو واجب ہوگا۔

### دُ عائے قنوت بھول جائے تو سجدہ سہوکرے

سوال:...نمازِ وترکی تیسری رکعت میں سورۂ فانحہ اور سورۃ پڑھ کر رُکوع میں چلے جائیں ، وُعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو کیا کریں؟ آیا نماز وُہرائے یاواپس لوٹ جائے؟ تغصیل ہے جواب ہے نواز ہے۔

جواب:...دُعائِ تنوت واجب ہے،اگر بھول جائے تو سجدہ سہوکر لینے سے نماز سجے ہوجائے گی۔ (۳)

## التحیات کے بعد علطی ہوجائے تو کیاسجدہ سہوکرنا ہوگا؟

سوال :...نما میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجد ہ سہوکرتے ہیں ایکن اگر التحیات کے بعد کوئی غلطی ہوجائے تو کیا کریں؟ یا اگر نم زے درمیان کوئی غلطی ہوجائے اورسلام پھیرنے کے بعدیا دآئے تو کیا کریں؟

جواب:...آخری التحیات کے بعد سہو ہوجائے تو سجدہ سہونیں'' نماز پوری ہوگئی،سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ میرے ذمہ بجدہ سہوتھا تو اگر سلام پھیر کرا بھی اپنی جگہ بیٹھا ہے، نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا تو سجدہ سہوکر کے پھرسے التحیات پڑھے اور اگر اپنی جگہ سے اُٹھ چکا ہے یا نماز کے منافی کوئی کام کرلیا تو نماز دوبارہ پڑھے۔ (۵)

# جارر کعت سنت ِموً کدہ کے درمیانی قعدہ میں التحیات سے زیادہ پڑھنے پر سجدہ سہو

سوال:... ظهر كي حيارمؤ كده منتيل پرهيس، درميان والے تعده من وُرودشريف وُعا وغيره بھي پڑھ لي تو آيا سجدو سهوكرنا

<sup>(</sup>١) كرشته صفح كاحاشي نبرا، ٢ ملاحظ فرمائي، نيز ص: ٥١ كاحاشي نبرا.

 <sup>(</sup>٢) لو جهر فيما يحافت أو خافت فيما يجهر وجب عليه سجود السهو، واختلفوا في مقدار ما يجب به السهو منهما قيل يعتبر في الفصلين بقدر ما تجوز به الصلوة وهو الأصح ولا فرق بين الفاتحة وغيرها. إلح. (عالمگيري ج١٠ ص:١٢٨).

<sup>(</sup>٣) ومنها القنوت فإذا تركه يجب عليه السهور (فتأوى عالمگيري ج: ١ ص: ١٢٨، بأب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) لو شك بعد الفراغ منها أو يعدما قعد قدر التشهد لا يعتبر. (شامي ج. ٣ ص. ٩٢، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>۵) ان السجود لا يسقط بالسلام ولو عمدًا إلا إذا فعل فعلا يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث عمدًا أو خرج من المسجد أو صرف وجهه من القبلة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ۵ ٤ ١ ، فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ... إلخ).

پڑے گایانبیں؟ جبکہ فرضوں میں ایسا ہوجانے سے بحد ہ سہوکرنا پڑتا ہے۔

جواب:...چار رکعت والی مؤکدہ سنتوں کے پہلے قعدہ میں اگر بھول کرؤرود شریف پڑھ لے تو بعض کے نزدیک مجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ، مگر صحیح ہے ہے کہ اس سے بحدہ سہوواجب ہوجاتا ہے ، اس لئے احتیاط کی بات یہی ہے کہ یہ کہ کہ کہ کہ کہ اس سے بحدہ سہوواجب ہوجاتا ہے ، اس لئے احتیاط کی بات یہی ہے کہ بحدہ کہ کہ کہ اہوجائے اور سوال:... چار رکعت فرض یا سنت نماز میں دور کعت پڑھنے کے بعد کوئی آ دی فلطی سے التحیات پڑھے بغیر کھڑا ہوجائے اور تیسری رکعت میں بیٹے کر التحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہوجائے گی یا تیسری رکعت میں بیٹے کر التحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہو کرچوتی رکعت پڑھے ، اس کے بعد مجدہ سہوکر لے ، تو کیا اس کی نماز ہوجائے گی یا لوٹانی بڑے گی ؟

جواب:...اے تیسری رکعت پرنبیں بینصنا چاہئے ، بلکہ آخری قعدہ میں مجدؤ سہوکر لیمنا چاہئے ، چونکہ مجدؤ سہوکر لیا ،اس لئے نماز سچے ہوگئی۔

سجدة سهوكے بعد خلطی ہے دود فعہ تشہد پڑھ لے تو دوبارہ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں

سوال:...اگر بحدہ سہو کے بعد تلطی ہے دود فعہ تشہد پڑھ لیا تو اَب دوبارہ بحبرہ سہوکر نا پڑے گا؟ جواب:...دوبارہ بحدہ سہوکرنے کی ضرورت نہیں۔

دُرودشر بف اوردُ عاکے بعد سجدہ سہوکیا تو کوئی حرج نہیں

سوال: بجدهٔ سہونو آخری رکعت میں' التحیات' کے بعدا یک طرف سلام پھیر کر کیا جا تا ہے، گر میں وُروداوروُ عا بھی پڑھ لیتا ہوں ، بجدہُ سہوکس ونت کرنا جا ہے؟ آیا شروع سے نماز پڑھنی ہوگی یا نماز اَ داہوگئی؟

جواب:...اگر دُرود شریف پڑھنے کے بعد بجدہ سہو کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ، بجدہ سہو کے بعد دو ہارہ التحیات پڑھیں اور دُرود شریف اور دُ عایڑھ کرنماز پوری کریں۔

التحیات میں کلمہشہادت کے بعد وضو کی وُعازبان سے نکل گئی توسجد وسہونیں

سوال:...ا یک مرتبد میں نے التحیات میں کلمہ شہادت کے بعد بھول کروضوی وُ عام پڑھ دی قعد وَاخیر و میں ، جلدی میں تھا، اس

 <sup>(</sup>١) ولو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو وكذا لو زاد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذا في التبيين وعليه الفتوئ كذا في المضمرات. (عالمگيري ج: ١ ص ١٢٤٠).

 <sup>(</sup>٢) كل قعدة ليست أخيرة سواء كان في العرض أو في النفل فإنه يلزمه سجود السهو بتركها ساهيًا إلخ. (البحر الرائل ج:٢ ص: ١٠٢) طبع بيروت، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>m) لو شك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر. (شامي ج: ٢ ص: ٩٢، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>٣) وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأول ويخر ساجدًا ويسبح في سجوده ثم يتشهد ثانيًا . إلخ (عالمكيرى ج ١ ص ١٢٥٠ الباب الثاني عشر في سجود السهو، طبع رشيديه كوثه).

کے غلطی ہے بیالف ظا اُوا ہو گئے، میں نے مجد اُسہوتو کرلیا تھا، یہ بتا ہے کہ نماز ہوئی کہ نبیں؟ آیا ایک عالت میں مجد اُسہوکر تا جا ہے یا نماز اُبرانی جائے؟

جواب:..اس سے بحد اس بولازم نبیس ہوا، نماز ہوگئی۔ (۱)

وترکی نماز میں بھی پہلا قعدہ واجب ہے

سوال: ... تین رکعت وتر نماز میں دور کعت کے بعد تشہد میں بینصنا چاہئے یانہیں؟

جواب:...وترکی نمازیش بھی دورکعت پرقعدہ دا جب ہے، اگر بیٹھنا بھول جائے تو سجدہ سبولازم ہوگا۔

وتروں میں دور کعت کے بعد علطی سے سلام پھیرنے پر تھے

سوال:...وتر میں دورکعت کے بعد غلطی ہے سلام پھیرلیا جائے اور فورا ہی غلطی کا احساس ہوجائے تو ساتھ ہی تیسری رکعت کمل کر کے بجدہ کرلیس یا پھر نئے سرے ہے وتر پڑھنے پڑھیں گے؟ جواب:...بجدہ سہوکر لینا کا فی ہے۔

كياالتحيات مين تفور كر دريبيض والاسجدة سبوكرے كا؟

سوال:..عمر کے چارفرض الگ پڑھ دہ ہم ہوں ، پہلی رکعت کے دُوسرے جدے کے بعد دُوسری رکعت ہم کھ کر التجات میں تھوڑی دیر تخدے کے بعد دُوسری رکعت ہم کھ کر التجات ہیں تھوڑی دیر تخدر کئے ، ابھی التجات پڑھنا شروع نہیں کیا تھا کہ یاد آجائے کہ بیتو پہلی رکعت ہے ، کھڑے ہوجا کیں ، تو کیا سجد ہُسہولا زم ہوگا یا نہیں؟ اور کیا ای صورت میں ہمیں دُوسری رکعت کے لئے کھڑا ہونا جا ہے جب تک کہ التجات کھل نہ ہوجائے۔

جواب:...ذرای در پخبرنے سے بحدہ سمبوداجب نبیں ہوتا، یادآنے پر فوراً کھڑے ہوجاتا جاہے، ذرای دریہ مرادیہ ہے کہ تین مرحبہ'' سبحان اللہ'' کہنے کی مقدارن پخبرے۔

<sup>(</sup>١) وإذا كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء. (هداية ج: ١ ص: ١١١ باب صفة الصلاة، طبع مكتبه شركت علميه).

 <sup>(</sup>٢) وتجب القعدة الأولى قدر التشهد إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية في ذوات الأربع والثلاث وهو الأصح، هكذا في الظهيرية. (عالمگيري ج ١ ص: ١٤، كتاب الصلاة، الباب الرابع، الفصل الثاني عشر في واجبات الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما وكل ذالك واجب وفيها سجدة السهو هو الصحيح.
 (هداية ج: ١ ص: ١٥٨) كتاب الصلاة، باب سجود السهور.

 <sup>(</sup>٣) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويًا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة . والخد (رد المتار ج٢٠ مي: ٩١ ه كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۵) والتاخیر الیسیر وهو ما دون رکن معفو عنه ... الخد (شامی ج: ۱ ص: ۳۲ باب سحود السهو، طبع سعید). أيضًا:
 وعلی قیاس ما تقدم أن یعبتر الرکن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسبیحات .. إلخد (مراقی الفلاح ص. ۲۵۸، باب سجود السهو طبع سعید).

## التحیات کی جگہ سورہ پڑھنے پر سجدہ سہوکرے

سوال:...نماز پوری کرنے کے لئے جب التحیات پڑھتے ہیں، تو اگر التحیات کی جگہ کوئی سورۃ پڑھ لیس یا التحیات خلط پڑھ لیس تو کیا سجد وُسہوکر نا جا ہے یانہیں؟

جواب:..اس صورت ميں مجدؤسموداجب ہے۔

## التحیات کی جگہ الحمد پڑھنے والاسجد وُسہوکر ہے

سوال:..بعض اوقات نماز میں التحیات کے وقت الحمد شریف غلطی سے پڑھی جاتی ہے، اور ایساعمو ما نفل کی نماز میں ہوتا ہے، جبکہ نفل بیٹھ کر پڑھے جاتے ہیں، سجد وُسہو سے نماز اوا ہو جاتی ہے یا دوبار واوا کرنی ہوگی؟

جواب:..بجدہ سہوکرنے ہے نماز ہوجائے گی، 'نغل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے ،محرافصنل بیہے کہ کھڑا ہوکر پڑھے، بیٹھ کر پڑھنے ہے تواب آ دھارہ جاتا ہے۔

## كيارُكوع كى تكبير بھول جانے سے سجدہ سہولازم آتا ہے؟

سوال:.. اگرکوئی شخص قیام ہے رُکوع میں جاتے ہوئے'' اللّٰدا کبر'' کہنا بھول جائے تو سجد ہُسہوتو لا زم نہیں آتا؟ جواب:...مجد ہُسہووا جب کے چھوڑنے پروا جب ہوتا ہے، رُکوع اور سجدے کی تکبیریں سنت ہیں، واجب نہیں، اگر کوئی ان کو بھول کرنہ کے تو سجدہ سہووا جب نہیں۔

### تنین سجدے کرنے پرسجدہ سہودا جب ہے

سوال:... بندے نے آج عصر کی نماز قریم مجد بیں ادا کی جماعت کے ساتھ، جب اِمام صاحب چوتھی رکعت کے تجدے میں گئے تو بجائے دو تجدول کے تین تجدے کئے ، کیااس طرح بینماز ہوگئی؟ جبکدا یک تجدہ زائد ہے۔

 <sup>(</sup>١) وإذا قرأ الفاتحة مكان التشهد فعليه السهو وكذلك إذا قرأ الفاتحة ثم التشهد كان عليه السهور (عالمگيري ج: ١
 ص: ١٢٥ كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) يلحسوز النسفل قاعدًا ولكن له بصف أجر القائم ...إلخ. (مراقى الفلاح ص: ٢٢٠ كتاب الصلاة، فصل في صلاة النفل جالسًا، طبع مير محمد كتب خانه).

جواب:...اگر کس رکعت میں بھول کر دو کے بجائے تین سجدے کرے تو اس سے بحد ہُ سہووا جب ہوجا تا ہے۔ پس اگرآپ کے اِمام صاحب نے سجد ہُ سہوکر لیا تھا تو نماز ہوگئی ،اورا گرسجد ہُ سہونیں کیا تھا تو اس نماز کا لوٹا تا واجب ہے۔ سبر سر رہ سر میں میں ا

تكبير كى جَكَهُ "مع اللِّد كمن حمده "كهدديا تو كياسجده سهوكرنا موگا؟

سوال:..نماز فجر میں ہماری مسجد کے امام صاحب نے تجدے کی حالت میں اللہ اکبر کے بجائے مع اللہ کہتے ہوئے پھر اللہ اکبر کہہ کر بغیر مجد ہُسہو کے نماز بوری کرلی۔ کیا ہماری نماز بغیر مجد ہُسہو کے ہوگئی یانبیں؟

جواب: تکبیر کے بجائے مع اللہ یاسمع اللہ کے بجائے تکبیر کہددی جائے توسجدہ سہولاز منہیں آتا۔ (m)

### اگر درمیانی قعدہ میں بیٹھنا بھول جائے تو کیا کرے؟

سوال:...اگرایک آدمی چاررکعت نماز ادا کرر ہاہو، دورکعت کے بعد التحیات میں نہ بیٹھے اور سیدھا کھڑا ہو ہا ہے اور پھر جب کھڑا ہوتو یادا ّئے کہ میں التحیات میں نہیں جیٹھا تو اس صورت میں کیا کرنا چاہئے؟

جواب:... پہلاقعدہ واجب ہے، اورا گرنماز کا واجب بھول جائے تو نماز فاسدنہیں ہوتی ، بلکہ بحدہ سہولا زم آتا ہے، اس لئے اگر کوئی مخص بھولے سے کھڑ اہو گیا تو اب نہ بیٹے، بلکہ آخر میں بحدہ سہوکر لے ،نماز سیح ہوجائے گی۔ (۱)

### درمیانی قعده میں اگر دُرود بھی پڑھ لیا تو کیا سجدہ کرنا ہوگا؟

#### سوال:...تین یا چار رکعت والی نماز میں پہلی التحیات میں جیٹھے تو تشہد کے بعد بھول کر دُرود شریف بھی پڑھ گئے ،آ دھایا

(۱) وذكر في المذخيرة ان سجود السهو يجب بستة أشياء . . . و يجب بتكرار الركن هذا الثالث من الستة نحو أن يركع مرتين أو يسجد ثلاث مرات .إلخ. (حلبي كبير ص: ٣٥٦ فصل في سجود السهو ، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).
(٢) (ولها واجبات) لا تفسد بتركها، وتعاد وجوبًا في العمد والسهو إن لم يسجد . . (قوله وتعاد وجوبًا) أي بترك هذه الواجبات أو واحد منها . . . . . (قوله: إن لم يسجد له) أي للسهو ، وهذا قيد لقوله والسهو ، إذ لا سجود في العمد . (داغتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٣٥١، باب صفة الصلاة ، مطلب واجبات الصلاة ، طبع ايج ايم سعيد . أيضًا: البحو الرائق ج: ١ ص: ٥١٥ ، باب صفة الصلاة ، طبع رشيديه) .

(۳) لَا يَجِب بِترك سنة ..... والتسميع والتحميد ..إلخ. (البحر الرائق ج۲۰ ص:۲۱) طبع بيروت، أيضًا: فتاوئ عالمگيري ج: ١ ص:۲۱) كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر، في سجود السهو).

(٣) ثم واجبات الصلاة أنواع ...... ومنها القعدة الأولى حتى لو تركها يجب عليه السهو كذا في التبيين. (فتاوي عالمگيري ج. ١ ص:٢٦ ١ ، ٢٤ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، طبع رشيديه).

(۵) سجود السهو واجبة ..... فليعلم أنه لا يجب إلا بترك الواجب من واجبات الصلاة (حلبي كبير ص:۵۵»،
 فصل في سجود السهو، طبع سهيل اكيدمي).

(٢) (سها عن القعود الأول من الفرض ثم تذكره، عاد إليه) وتشهد، ولا سهو عليه في الأصح (ما لم يستقم قائمًا) في ظاهر المنهب وهو الأصح (وإلا) أي وإن إستقام قائمًا (لاً، وسجد للسهو). (درمختار ح. ٢ ص. ٨٣، ٨٨، باب سجود السهو، طبع اينج ايم سعيد، أيضًا: بخارى ج ١ ص ٢٣٠ ا، كتاب التهجد، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، طبع قديمي).

پورا، تواس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ جیسے ہی یا دآئے آ دھا ڈرود شریف جھوڈ کر کھڑے ہوجا ئیں یا پھر کیا کریں؟ جواب:... ؤرود شریف کو درمیان میں جھوڈ کر کھڑے ہوجا ئیں ،اوراس بھول پرسجد ہُسہوکرلیں۔(۱)

## قعدہ اُولی میں بھول کر کھڑا ہونے والایاد دِلانے پر بیٹھ کرسجدہ سہوکرنے والے کی نماز

سوال:... چارفرضوں کی نماز میں ہمارے حافظ صاحب قعد ہُ اُولی میں نہیں بیٹھے، اور حافظ صاحب بالکل سیدھے ہوگئے اور ہم نے اللہ اکبر کرکے بٹھادیا، اور پھر التحیات پڑھ کے دور کعتیں پوری کیں ، اور بعد میں بجد ہُ مہو دیا،معلوم ہیکرنا ہے کہ ہماری نماز ہوگئی؟

جواب:...اگردورکعتول پرسیدها کھڑا ہوجائے تو دوبارہ نہیں بیٹھنا چاہئے، بلکہ بحدہ سہوکر لینا چاہئے، تا ہم اگر دوبارہ لوٹ آیا ادر سجدۂ کرلیا تو نماز ہوگئی۔

## دُ وسرى ركعت ميں سورة پڑھنے نہ پڑھنے ميں يا پہلے قعدہ ميں شك ہوتو سجدہ سہوضرورى ہے

سوال:...ایک فخص کوشک ہوجائے کہ میں نے دُوسری رکعت میں سورۃ پڑھی ہے یا کہ بیں؟ یا شک ہوجائے کہ میں نے پہلا قعدہ کیایا کہ بیں؟ تواگرشک کی بنا پر بجدہ سہوکر لیاجائے تو نماز ہوجائے گی؟

جواب:...اگرداجب کے رہ جانے میں شک ہوجائے توسجدہ سبوکر لینا ضروری ہے۔

## درمیانی قعدہ بھول کر کھڑا ہو گیا تو واپس نہلوٹے بلکہ آخر میں سجدہ سہوکر لے

سوال:...ایک مرتبہ ہمارے إمام صاحب ہوا و وسری رکعت کے بعد قعدہ کے بغیراً ٹھ کھڑے ہوئے ، نمازیوں نے '' اللہ اکبر'' کہہ کریادہ ہانی کرائی ، گرچونکہ وہ یا دہ ہانی سے قبل ہی سیدھے کھڑے ہوگئے تھے، اس لئے انہوں نے نماز جاری رکھی ، اور آخری رکعت میں تجدو سہو کیا۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ قیام کی حالت سے قعدہ میں آنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تجدو سہو کیا جائے۔ غالبًا انہوں نے واجب اور سنت کے الفاظ بھی اِستعمال کئے تھے، آپ بتلا ہے کہ کیا اِمام صاحب نے ورست کیا تھا کہ بیں ؟

(۱) لو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو وكذا لو زاد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٤ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، طبع رشيديه).

(٣) وكذاً إن شك انه الظهر أو في العصر مثلًا أو شك انه صلّى ثلاثًا أو أربعًا وشغله عن التسليم ونحو ذلك أو فرغ من الفاتحة وتفكر أي سورة يقرأ وطال تفكره يجب عليه سجود السهو ... إلخ. (حلبي كبير ص٣١٥، فحصل في سجود السهو، طبع سهيل اكيلهمي لاهور).

<sup>(</sup>٢) فلو عاد إلى القعود بعد ذلك تفسد صلاته لرفض الفرض لما ليس بفرض، وصححه الزيلعي وقيل لا تفسد لكمه يكون مسيئًا ويسجد لتأخير الواجب، وهو الأشبه كما حققه الكمال وهو الحق بحر . . إلخ. درمختار وفي الشامية. قوله بعد ذلك أي بعدها ما استقام قائمًا . . إلح. قوله لكنه يكون مسيئًا أي يأثم كما في الفتح. (رد المحتار ج: ٢ ص. ٨٣، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...! مام صاحب نے ٹھیک کیا، پہلا قعدہ چھوڑ کرا گرآ دمی سیدھا کھڑا ہوجائے تو واپس نہیں لوٹنا جاہئے ،آخر میں سجد ہ سہوکر لینا جائے۔ (۱)

### اگر قعدهٔ اُولی کااشتباه ہوگیا تو سجدهٔ سہوکرے

سوال:...اگرنماز میں یہ بھول جائے کہ قعد ہُ اُولیٰ ہوایا نہیں؟ تو آخر میں کیا کرنا چاہئے؟ جواب:...اگرسوچنے کے بعد غالب خیال یہی ہو کہ قعد ہ اُولیٰ نہیں کیا تو سجد ہُ سہوکرے۔ (۲)

### بھول کر إمام کا آخری قعدہ میں کھڑ ہے ہونا

سوال:...ایک مسجد میں جماعت ہور بی تھی، امام صاحب آخری قعدہ میں بغیر التحیات پڑھے بالکل سیدھے کھڑے ہوگئے، گردگ سائل اور اس کے دوست کا موقف بیتھا کہ نماز دوبارہ ہوگئے، گردگ سائل اور اس کے دوست کا موقف بیتھا کہ نماز دوبارہ پڑھائی جائے، کیونکہ آخری قعدہ فرض ہے اور وہ اوانہیں ہوا، لوگنہیں مانے اور سائل اور اس کے دوست نے نماز دوبارہ پڑھ لی ۔اگلی نماز میں سائل موجود ندتھا، لیکن سنا ہے کہ إمام صاحب نے ہمتی زیور پڑھ کرلوگوں کو بتایا کہ ان کا طریقہ ٹھیک تھا، اور نماز ہوگئی ہے، اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ قعدہ فرض کے ادا نہ کرنے پرنماز نہیں ہوتی، لیکن پھر خیال آیا کہ شاید جماعت میں اس کی رعایت دی گئی ہواور بام صاحب ہی کا موقف سیح ہو، آپ اس کا صحیح میں بتادیں۔

جواب:...آخری قعدہ فرض ہے،اگر کوئی شخص بھول کر کھڑا ہوجائے تو جب تک پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا،اس کولوث آنا چاہئے، فرض میں تاخیر کی وجہ ہے اس پر سجدہ سہو واجب ہے اور نماز ہوگئ لیکن اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کرلیا تو فرض نماز ہاطل ہوگئ،ایک اور رکعت ملا کرنماز پوری کرلے اور فرض نئے سرے سے پڑھے۔

آپ نے جوصورت لکھی ہے، اس میں اِمام صاحب کاموقف سیح ہے، کیونکہ اس میں فرض ترک نہیں ہوا، بلکہ فرض میں تأخیر ہوئی تھی ،جس کی تلافی سجد کسہوسے ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) السادس القعود الأوّل وكذا كل قعده ليست أخيرة سواء كان في الفرض أو في النفل فانه يلزمه سجود السهو بتركها ساهيًا. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠ ١ باب سجود السهو، طبع دار المعرفة بيروت). أيضًا: سها عن القعود الأوّل من الفرض ثم تذكره، عاد إليه وتشهد، ولا سهو عليه في الأصح ما لم يستقم قائمًا في ظاهر المذهب وهو الأصح وإلّا أي وإن إستقام قائمًا لا وسجد للسهو. (درمختار ج: ٢ ص: ٨٣، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٢) اليناً-

<sup>(</sup>٣) (وإن سها عن الأخير عاد ما لم يسجد) لأن فيه إصلاح صلاته ...... (وسجد للسهو) لتأخيره فرصًا وهو القعود الأخير .... .. (فإن سجد ببطل فرضه برفعه) لأنه استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١ ١ ١ ١ ١ ١ كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع دار المعرفة بيروت، أيضًا: رد الحتار ج ٢٠ ص: ٨٥ المسهود السهو).

## إمام قراءت میں درمیان ہے کوئی آیت چھوڑ دے تو کیا سجد ہمہوہ؟

سوال: جبری نماز کے اندر قراءت کے دوران امام نے تقریباً تین آیات سے زیادہ پڑھنے کے بعد پوری ایک آیت چھوڑ دی ، یا پچھ لفظ چھوڑ کرای سورۃ کو آگے سے پڑھنے گئے ، نہ ہی مقتدی ٹوک سکے ، کیا نماز کا اعادہ کرنا چاہئے یا سجد کا سہوکا ٹی ہوگا؟ جواب: اگر پوری آیت چھوڑ دی گئی یا پچھالفاظ قرآنیہ چھوڑ دیئے گئے اوراس کے چھوڑ نے ہے معنی کے اندر کوئی تبدیلی چیدا نہ ہوئی توالی صورت میں نہ نماز کا اعادہ واجب ہے ، نہ بحد کا سہولازم ہے ، نماز ڈرست ہوگی۔ (۱)

# لقمه دین پرتیج پڑھ لینے سے بحدہ سہولازم ہیں

سوال:.. ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، میں اس مبد میں نماز پڑھتا ہوں ، اتفاق سے ایک دن امام صاحب کی کام سے باہر گئے ہوئے تنے ، نہذا ہم نمازیوں نے کسی دُ دسرے آ دمی کو امامت کے لئے کہا، وہ نماز پڑھانے گئے تو ان صاحب ہے تر اءت میں دومقام پر خلطی ہوئی ، اور نمازیوں نے ان کو نقمہ دیا اور قراءت کو سجے پڑھایا اور اس طرح نماز ختم ہوئی ، نماز جیسے ہی فتم ہوئی تو پجونمازیوں نے کہا کہ امام صاحب کو بجد و سہوکرنا چاہے ، انہذا نماز دوبارہ اداکریں ، اور کسی نے کہا کہ نماز سجے ہوگئی ، لوٹانے کی ضرورت نہیں ۔ سوال سیب کہ امام صاحب سے فرض نمازییں غلطی ہوجائے (جیسی اُوپر بیان کی گئی ہے) تو کیا سجد و سہولا زم ہوتا ہے یا نہیں ؟

عدار میں اور میں اور میں میں اور کسی اوپر بیان کی گئی ہے ) تو کیا سجد و سہولا زم ہوتا ہے یا نہیں ؟

جواب:...!مام صاحب کے قراءت میں بھول جانے اور پھرلقمہ دینے پرتیج پڑھ لینے سے بحد وُسہولا زم نہیں آتا،نماز ہوگئی۔

# " مسبوق "اور" لاحق" كے بحدہ سبوكا حكم

سوال:...ہارے امام صاحب مغرب کی نماز پڑھارہ سے اور دُوسری رکعت میں جب وہ التحیات پڑھے بیٹے تو اُٹھنا ہوئے،

ہول گئے اور مزید پڑھتے رہے، پیچے ہے کی نے ''القدا کب' کہا، اِمام صاحب اُٹھے، تیسری رکعت میں ایک مقتدی آکر شامل ہوئے،

اِمام نے تجدہ سہوکیا، ساتھ ہی بعد میں آنے والے متقدی نے بھی تجدہ سہوکیا، اِمام نے سلام کہا، مقتدی کھڑا ہوگیا، جب مقتدی اپنی آخری رکعت میں انتھات پڑھ رہا تھ تو ہمارے گاؤں کے مولانا صاحب نے اس سے کہا کہ تجدہ سہوکرو، اس نے نہ کیا، صالانکہ غلطی اُمری رکعت میں انتھات پڑھ رہا تھ تو ہمارے گاؤں کے مولانا صاحب نے اس سے کہا کہ تجدہ سہوکرو، اس نے نہ کیا، صالانکہ غلطی اِمام صاحب نے کی تھی اور مقتدی نے اس کے ساتھ تو جدہ سہوکی کیا تھا، مگر اِمام کا کہنا ہے کہ اس کواپنی رکعت میں تجدہ سہوکرنا چاہے مقا۔ امام صاحب کے پاس ایک کتاب'' رکن دین' ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ مقتدی کواپنی آخری رکعت میں تورک سے ہیں اور اس مسند کا جواب جبکہ ہم سب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس مسند کا جواب

 <sup>(</sup>۱) ومنها حذف حرف وإن لم يكن على وجه الإيحاز والترخيم فإن كان لا يغير المعنى لا تفسد صلاته إلح.
 (عالمگيرى ج: ۱ ص: ٩٩، كتاب الصلاة، العصل الخامس في زلة القارى).

 <sup>(</sup>۲) بخلاف فتحه على إمامه فإنه لا يفسد مطلقًا لفاتح وآخذ بكل حال ...إلخ. (رد انحتار مع در مختار ج. ۱ ص ۲۲۲۰
 باب ما لا يفسد الصلاة وما يكره فيها، طبع سعيد).

براو کرم قرآن وحدیث اور فقیر فنی کی روشی میں تحریفر ما کیں، کیونکہ اس نمازی نے اس مسئلے پر اِم م سے جھڑ ہے کی بنیاد پر اِمام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے، مقتدی نے کی جگہ سے تقد این کروائی تو جواب ملا کہ بحدہ کہ بہوئیں ہوگا ، جبکہ اِمام صاحب سے بات کہتے ہیں کہ جو اس کتاب میں لکھا ہے وہ صحیح ہے۔ اِمام صاحب اپنی اس ایک بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور تقد این نمیں کرواتے۔ اور یہ بھی آپ ہتا کیں کہ اس جھڑ ہے میں مقتدی نے اِمام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے اور کیا مقتدی کا یفعل صحیح ہے یا کہ فلط؟ اور مقتدی نماز گھر میں پڑھتا ہے۔ جن صاحب نے یہ کتاب کھی ہاں کا نام سے ہے: '' حضرت مولا ناشاہ زُکن الدین صاحب ''، اس کتاب میں نمیان کے امام نے اپنی میں جدہ کہ یا تو یہ لاحق کیا تو یہ لاحق کیا کہ جو اب سے کہ اِمام کے سہوسے لاحق پر بھی سیسوال ہے کہ اگر لاحق کے اِمام نے اپنی تعدہ کر سے جسے اس کے اِمام نے آخر میں کیا ہے، اور اگر اِمام کے ساتھ کر لے گا تو پھر دواج ب ہے ، اور اگر اِمام کے ساتھ کر لے گا تو پھر دواج ب ہے ، اور اگر اِمام کے ساتھ کر لے گا تو پھر دواج رہ اس کو کرنا چا ہے ' درمختار )۔

جواب: ... جو خص وُ ومبری یا بعد کی کسی رکعت میں آکر جماعت میں شامل ہوا ہو، اس کو'' مسبوق' کہتے ہیں'، مسبوق کو چاہئے کہ جب اِ مام مجدو سہوکر بو بیسلام پھیر بیٹیر اِ مام کے ساتھ مجدہ کر لے، اور پھر اِ مام کی نماز ختم ہونے کے بعد اپنی رہی ہوئی رکعت یار کعتیں پوری کرے، ان رکعتوں میں اگر اس کوکوئی سہوہ و جائے تو دو بارہ مجد و سہوکرے گا، ورنہ نیس ۔ ورمیت رمیں ہے:

"والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقًا سواء كان السهو قبل الإقتداء او بعده ثم يقضى ما فاته ولو مها فيه سجد ثانيًا."

'' زکن دین' بیں جومسکلہ کھا ہے، وہ سی جی مگروہ'' مسبوق' کانہیں، بلکہ'' لائن' کا ہے، اور'' لائن' وہ فیض کہلاتا ہے جو ابتداء سے إمام کے ساتھ شریک ہو، مگر کی وجہ سے نماز کا آخری حصہ اے إمام کے ساتھ نہ ملا ہو۔'' آپ کے إمام صاحب سے سیہو ہوا کہ انہوں نے'' مسبوق' اور'' لائن' کے درمیان فرق نہیں کیا، اس لئے'' لائن' کا مسئلہ'' مسبوق' 'پرچسیاں کردیا۔

مسبوق إمام کے پیچھےاگر بھول کر دُرود شریف پڑھ لے تواس پرسجد ہُسہونہیں سوال:...نمازا بھی ہاتی ہے گرایک مخض (اِمام کی) آخری رکعت میں دُرود شریف بھی پڑھ لیتا ہے، تو کیا سجد ہُسہولا زم آتا ہے؟

(۱) والمسبوق من سبقه الإمام بها أي يكل الركعات بأن اقتدى به يعد ركوع الأخيرة وقوله أو ببعضها أي بعض الركعات.
 (درمختار مع ردانحتار ح: ۱ ص: ۹۹ ماب الإمامة).

<sup>(</sup>٢) ثم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو أي في سجدة السهو بأن سجد هو دون السلام بل ينتظر الإمام حتى يسلم فيسجد فيتابعه في سجود السهو لا في سلامه. (بدائع الصنائع ج. ١ ص: ٢١ ا، فصل في بيان من يجب عليه السهو ... الخي ... (٣) واللاحق من فاتته الركعات كلها أو بعضها لكن بعد إقتدائه بعذر كغفلة وزحمة وسبق حدث ... . . وكذا بلا عذر بأن سبق إمامه ... إلخ . (در مختار ج: ٢ ص: ٥٩٣ ، باب الإمامة، مطلب في أحكام المسبوق والمدرك واللاحق) .

جواب: نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## مسبوق اگر إمام كے ساتھ سلام چھردے تواب كياكرے؟

سوال:...اگرہم ایک یا دورکعت کے بعد نماز میں شریک ہوتے ہیں لیکن اِمام کے ساتھ سلام پھیر لیتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہمیں نماز دوبارہ اداکر نی ضروری ہے یانہیں؟

جواب:...نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر اِمام کے ساتھ ہی سلام پھیرا تھا تو یاد آنے پر فورا اُٹھ جا کیں، اس صورت میں مجد وسہو کی بھی ضرورت نہیں،اوراگر امام کے بعد سلام پھیراتو سجد وسہولازم ہے۔

# جماعت ہے چھوٹی ہوئی رکعتوں میں غلطی پرسجدہ سہو کا حکم

سوال:...جماعت ہے چھوٹی ہوئی رکعتوں میں اگر کوئی غلطی ہوجائے تو کیا مجدؤ سہوکرنا جاہئے؟

جواب:...امام کے فارغ ہونے کے بعد جورکعتیں مسبوق ادا کرتا ہے،اس میں وہ منفر دیعنی تنہا نماز پڑھنے والے کے عکم میں ہوتا ہے،اس لئے ان میں اگرا کی خلطی ہوجائے جس ہے بحدہ سہولا زم آتا ہوتو سجدہ سہودا جب ہے۔

## بھول کر إمام کے ساتھ سلام پھیرنے والا اگر فوراً سجد ہ سہوکر لے تو کیا تھم ہے؟

سوال:... میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، گر پہلی رکعت میں شامل نہ ہوسکا، سلام پھیرتے وقت میں نے بھی سلام پھیر لیا، لیکن فورا یا دا گیا، الہٰ ذامیں نے بحد وسہو کیا اورا ٹھ کرایک رکعت نماز پڑھ کرسلام پھیرلیا، کیا اس طریقے سے میری نماز بچ ہوگئی؟ اگر جس رکعت میں غلطی ہوجائے تو اس رکعت میں بحد وسہوکرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟

جواب:...اگر بعول کر اما کے ساتھ سلام پھیر دے اور فورا ہی یاد آجائے کہ میری رکعت باقی ہے تو اس سے مجدہ سہو

<sup>(</sup>١) (فإن سها المؤتم) حالة اقتدائه لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود، لأنه إذا سجد وحده كان مخالفًا لإمامه، وإن تابعه الإمام ينقلب الأصل متبعًا، قيدنا بحالة الإقتداء لأن المسبوق إذا سها فيما يقضيه يسجد له. (اللباب في شرح الكتاب ج١٠ ص:٣٠ ١، سهو الإمام).

<sup>(</sup>٢) إن سلم قبل تسليم الإمام أو سلم معًا لا يلزمه . ..... وإن سلم بعد تسليم الإمام لزمه ...الخ. (بدائع الصنائع ج: ا ص: ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) والمسبوق يسجد لسهوه فيما يقضى الصلاة (فتاوئ عالمگيرى ج: ١ ص: ١٢٩ ، الباب الثاني عشر في سجود السهو). أيضًا: ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له أى لسهوه أيضًا، ولا يجريه سجوده مع الإمام (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص. ٢٥٣، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع مير محمد كتب خانه، أيضًا: فتاوئ شامى ج: ٢ ص: ٨٣ ، ٨٢ باب سجود السهو).

واجب نبیں ہوگا، سجد ہمہو ہمیشہ آخری التحیات میں ادا کیا جاتا ہے، جس رکعت میں غلطی ہو، اس میں ادا کرنا دُرست نبیس ۔

ایک رکعت زیادہ پڑھ لی تو کیا سجدہ سہوکرنے سے نماز ہوجائے گی؟

سوال:...مغرب کی نماز فرض میں اِمام صاحب نے تین کی جگہ جارر کعت پڑھادیں ،سلام پھیرتے ہی لوگوں نے کہا کہ عار رکعت ہوئی ہیں، امام صاحب بحدہ سہومیں چلے گئے اور نمازختم کی اور کہا کہ جن لوگوں نے کہا تھا وہ نماز دوبارہ پڑھ لیس، باتی سب کی نماز ہوگئی، جبکہ اِمام صاحب جب چوتھی رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تو مقتذبوں نے لقمہ بھی دیا تھا،مقنذبوں نے اِمام صاحب کونماز دوبارہ پڑھانے کو کہالیکن اِمام صاحب راضی نہ ہوئے ، اور کہا کہ نماز ہوگئی ، اس طرح تقریباً آ دھے نمازیوں نے د دبارہ جماعت کرائی ، آ دھے اِمام صاحب کی بات پر رہے کہ نماز ہوگئے۔ اِمام صاحب نے نماز دو بارہ نہیں پڑھائی۔ آپ اب اس کو واصح کریں کہ نماز ہوئی یانہیں؟ اس لئے کہ اگر نماز ہوگئ تو جن لوگوں نے دو بار ہ نماز پڑھی ان کے لئے کیا تھم ہے؟ اور جن لوگوں نے میں بڑمی ان کے لئے کیا ہے؟

جواب:..اگرامام صاحب تیسری رکعت کے بعد التیات میں بیٹھے تھے اور بجائے سلام پھیرنے کے چوتھی رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے تو سجد وُسہوکرنے سے ان کی اور جن مقتد ہوں نے گفتگونبیں کی تھی ان کی نماز ہوگئ<sup>(۴)</sup> اور اگر تیسری رکعت پر جیضے نبیس تنے سیدھے کھڑے ہو گئے تتے تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی ، دو بارہ پڑھنا ضروری ہے۔ <sup>(\*)</sup>

## تبين ركعت فرض كوبھول كرجيا رركعت پريز هنا

سوال:...مغرب کی نماز میں إمام صاحب آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھے تھے، پیچھے ہے کسی مقتدی نے'' سجان اللہ'' کہا اوراس پر إمام صاحب بینے رہے، پھرکسی ؤوسرے مقتدی نے'' سبحان الند'' کہا، اس پر إمام صاحب کھڑے ہو گئے اور چوتھی رکعت پوری کر کے سجد وُسہوکیا اور سلام پھیر دیا، پچھالوگوں کے قول کے مطابق تین فرض ادا ہو گئے ، جبکہ ایک زائد رکعت باطل ہوگئی ،کیکن پچھ مقتد ہوں کا خیال ہے کہ نماز دوبارہ پڑھنی جا ہے اس لئے کہ آخری قعدہ فرض ہے۔

جواب:..قعد وَاخِيره مِين تشهد يرْ صني مقدار بينهنا فرض ہے، اگر قعد وَاخِيره بالكل بى ترك كرديا جائے يا بقدرتشهد نه بيضا

<sup>(</sup>١) وإن سلم (أي المسبوق) مع الإمام مقارنًا له أو قبله ساهيًا فلا سهو عليه لأنه في حال إقتدائه، وإن سلّم بعده يلزمه السهو لأنبه منفرد. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص:٢٥٣، باب سجود السهو). أيضًا المسبوق يتبع إمامه قإن سلم مع الإمام قإن كان عامدًا فسدت صلاته وإلَّا لَا\_ (ردانحتار ج٣٠ ص: ٨٣ باب سحود السهو).

الأن سنجود السهو أخر عن محل النقصان بالإجماع وإنما كان لمعنى ذلك المعنى يقتصى التأخير عن السلام. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٤٦٠ فصل في بيان محل سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) وإن قعد في الرابعة مثلًا قدر التشهد ثم قام عاد وسلم صح (قوله مثلًا) أي أو قعد في ثالثه الثلاثي أو في ثالبه الثنائي. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: ١ ص٣١١، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) وإنما تجب الإعادة إذا ترك واجبًا عمدًا جبرًا لنقصانه. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢١١ باب سجود السهو).

جائے تو فرض ادانہ ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہوجائے گی ، اعادہ ضروری ہوگا۔ جب فوسرے مقتدی کے ''سجان اللہ'' کہنے پر إمام صاحب کھڑ ہے ہوئے تواگر وہ اس وفت تک شہد پڑھنے کی مقدار بیٹھ چکے تھے تب تو سجدہ سہوا داکرنے کے بعد تین رکعت مغرب کے فرض ادا ہو گئے ، اور اگر امام صاحب تشہد پڑھنے کی مقدار نہیں بیٹھے ، بلکہ اس سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے تو سجدہ سہوکے باوجو دمغرب کی فرض نماز فاسد ہوگئی ، اس نماز کو فہرایا جائے گا ، البتہ پڑھی ہوئی نماز چارر کعت نفل ہوجائے گی۔ (۱)

#### جارر کعت کے بجائے پانچ پڑھنے والاسجدہ سہوکس طرح کرے؟

سوال:..اگرچاردکعت کے بجائے پانچ رکعت پڑھ لیں اور آخریں مجدہ سہوکرنیا تو نماز ہوگئی یالوٹا نالازمی ہے؟

جواب: ..اگر پانچویں رکعت کا مجدہ کرنے ہے پہلے یاد آ جائے تو فورا قعدہ میں بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کرلے، نماز ہوگئی،اوراگراس وقت یاد آیا جبکہ پانچویں رکعت کا سجدہ کرلیا تھا تو ایک رکعت اور ملاکر چےرکعتیں پوری کرلے،اب اگرچوتھی رکعت کے بعد قعدہ کیا تھا تب تو اس کے فرض اوا ہو گئے،ورنہ یہ چےرکعتیں نفل ہن گئیں،فرض ووبارہ پڑھے،گر دونوں صورتوں میں سجدہ سہو ان مہ مہ

غلطی سے پانچ رکعتیں پڑھ لیں تو کیا سجدہ سہوسے دُرست ہوجا کیں گی؟

سوال:..ظہر کی فرض نماز میں امام صاحب نے نلطی ہے پانچ رکھتیں پڑھ لیں ،سلام پھیرنے کے بعد إمام صاحب نے فرمایا کہ نماز دوبارہ ہوگی، جبکہ میں نے ساہے کہ اگر پانچ رکھتیں نلطی ہے پڑھ لی جا کیں اور آخر میں سجد و سہوکرلیا جائے تو نماز سیح ہوجاتی ہے۔

(١) ومنها أى من الفرائض الصلوة القعود الأخير مقدار التشهد ... . ... والقعدة الأخيرة فرض في الفرض والتطوع حتى لو صلّى ركعتين ولم يقعد في آخرهما وفام وذهب تفسد صلاته كذا في الخلاصة ...إلخ. (عالمكيري ج١٠ ص١٠) الباب الرابع في صفة الصلاة، العصل الأوّل في فرائض الصلاة).

(٢) ولوسها عن القعود الأخير كله أو بعضه عادما لم يقيدها بسجدة . . . . . . وسجد للسهو لتأخير القعود وإن قيدها بسجدة تحول فرضه نفلًا برفعه . . . وإن قعد في الرابعة مثلًا قدر التشهد ثم قام عاد وسلم . . . . . وإن سجد للخامسة سلموا، وضم إليها السادسة . . . . . لتصير الركعتان له نفلًا وسجد للسهو . (تنوير الأبصار مع الدر المختار ج: ٢ ص ٨٥٠ تا ٨٠ باب سحود السهو). وفي الطحطاوي على الدر المختار، باب سجود السهو (ج: ١ ص: ٣١٣، طبع رشيديه) وقوله مثلًا أي أو قعد في ثالثه الثلالي أو ثانيه الثنائي.

(٣) رجل صلى الظهر خمسًا وقعد في الرابعة قدر التشهد ان تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة إنها الخامسة عاد إلى القعدة والا يسلم بل يضيف القعدة وسلم ويسجد للسهو وان تذكر بعد ما قيد الخامسة بالسجدة انها الخامسة لا يعود إلى القعدة ولا يسلم بل يضيف إليها ركعة أخرى حتى يصير شفعًا ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو ..... وإن لم يقعد على رأس الرابعة حتى قام إلى الحامسة إن تذكر قبل أن يقيد الحامسة عاد إلى القعدة هنكذا في اغيط .... وإن قيد الخامسة بالسجدة فسد ظهره عندنا كذا في اغيط .... وعلمهما الله تعالى وعلم عبد المحرى ج١٠ عندنا كذا في اعيط .... وتحولت صلاته نفلًا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى وعالم عبد السهوي.

جواب:..اگر چوتھی رکعت پر بیٹھ کریانچویں کے لئے کھڑے ہوجا کیں ، تب تو سجد ہُسہو کرنے سے نماز ہوجائے گی ،اورا کر چوتھی رکعت پر آخری قعدہ نہیں کیا، پانچویں کے لئے کھڑے ہو گئے اور پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کرلیا تو فرض نماز بالکل باطل ہوگئی، اب اس کو دوبار ہیڈ ھناضر وری ہے ،اس صورت میں سجد ہُسہوکر لیٹا کافی نہیں۔ (۱)

## عید کی تکبیرات إمام زیادہ کہددے یا کم کردے توسجدہ سہوکرے

سوال: ..عیدی نماز میں زائد چھ تعبیروں ہے امام سات یا آٹھ تعبیریں کہدو ہے، یااِ مام ہے پہلی یا وُ وسری رکھت میں زائد تحبیریں چھوٹ جائیں تو کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...دونوں صورتوں میں بجدہ سہودا جب ہے، کیکن اگر مجمع زیادہ ہواور بجدہ سہوکرنے ہے مقتذیوں کی تماز میں گڑ برد کا اندیشہ ہوتو سجدہ سہونہ کرے۔

## جمعہ اور عیدین میں سجدہ سہونہ کرنے کی گنجائش ہے

سوال:...نماز جمعہ کی آخری رکعت میں مولوی صاحب التجات کے بعد 'اللہ اکبر' کہدکر دوبارہ سید سے کھڑے ہو گئے اور تقریباً دویا ڈیڈ ھومنٹ تک سید سے کھڑے رہنے کے بعد فور آبیٹو گئے اور اس کے بعد سلام پھیر دیا ،لیکن سجد ہو سہونیس کیا، پھر خود ہی مولوی صاحب نے بیا علان کیا کہ ہم آخری رکعت میں التجات پڑھ کے تھے، اس لئے بحد ہ سہولا زم نہیں ہے، اور جمعہ کی نماز میں جا فرض چھوٹ جائے یا واجب اس میں نہتو نماز کو دوبارہ پڑھنا جا ہے اور نہیدہ سے کیا بید مسئلہ وُرست ہے؟

جواب:...آخری رکعت میں التحیات پڑھ کر اگر کھڑا ہوجائے تو سجدہ سہولا زم ہوجا تا ہے، سمر جمعداور عیدین کی قماز میں اگر مجمع بہت زیادہ ہواور سجدہ سہوکرنے سے نمازیوں کی پریشانی کا اندیشہ ہوتو سجدہ سہونہ کرتا بہتر ہے۔ اور مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ

(۱) محرّ شنه صفح کا حاشیه نمبر ۳ ملاحظه قرمانمین ـ

<sup>(</sup>٣) والسهو يلزم أى يجب. . . . إذا زاد في صلوته فعلًا من جنسها ليس منها . . . . . أو ترك فعلًا مستونًا أى واجبًا عرف وحوبه بالسُّنَة أو ترك . . . . تكبيرات العيدين أو يعضها أو تكبيرة الركعة الثانية منهما واللباب في شر الكتاب ج. ١ ص: ١٠٣ ، ١٠٣ ، باب سجود السهو، طبع قديمي، أيضًا: (قوله أو تكبيرات العيدين) أو البعض لأنه واجب وكذا إذا ترك تكبيرة الركوع من صلوة العيد يجب السهو و (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٢ باب سجود السهو). (٣) السهو في العيدين والجمعة والمكتوبة والتطوع واجب إلّا أن مشايخنا قالوا لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة لتلا يقع الناس في الفتنة (عالمكيري ج: ١ ص: ١٢ ، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) ولا يتجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه ... إلخ. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٦ ١ م باب سجود السهو). أيضًا: وإن قعد الأخير ثم قام، عاد وسلم من غير إعادة التشهد ... . وسجد للسهو. (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوى ص: ٣٤٠، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٥) إن مشايخنا قالوا لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة لتلايقع الناس في فتنة كذا في المضمرات. (عالمكيري ج: ا ص ١٢٨٠). أيضًا: ولا يأتي الإمام يسجود السهو في الجمعة والعيدين دفعًا للفتنة بكثرة الجماعة. (حاشية الطحطاوي مع مراقي الفلاح، باب سجود السهو ص: ٣٢٥، ٣٢٦ طبع قديمي).

جمعہ کی نماز میں جائے فرض چھوٹ جائے وو ہارہ نمازنہیں پڑھنی جائے ، غلط ہے۔فرض چھوٹ جانے کی صورت میں نماز کا لوٹا ناضروری ہے اور واجب چھوٹ جانے کی صورت میں بحد وسہولا زم ہوجا تاہے ،کین جمعہ اورعیدین میں اگر مجمع زیاوہ ہوتو سجدہ سہونہ کیا جائے۔

#### فرضوں میں یادآئے کہ سنتوں میں سجدہ سہوکرنا تھا تو اُب کیا کرے؟

سوال: ...ظهر کی نماز اگرالگ پڑھ رہے ہوں، چارسنت پڑھیں اور اس میں کوئی الی غلطی ہوجائے جس پرسجد وُسہووا جب ہوجائے جس پرسجد وُسہووا جب ہوجائے اور کید وُسہو کردیں، فرض کی وُوسری رکھت میں یاد آیا کہ سجد وُسہوسنتوں میں بھول سے تصفول جائے ،اب چارفرض کی وُوسری رکھت میں سلام پھیریں اور پھر چارسنتیں پڑھیں اور اس کے بعد گئے تھے تو کیا یہ چارشا ور پھر چارسنتیں پڑھیں اور اس کے بعد چارفرض اور پھر نمازیوری کریں؟

جواب:..فرض نماز پوری کرلیں ، بعد کی دو منتیں بھی پڑھ لیں ،اس کے بعدان چاررکھتوں کولوٹالیں۔<sup>(۱)</sup>

## نفل نماز بیٹھ کرشروع کی اس کے بعد کھڑا ہو گیا تو سجدہ سہونہیں

سوال:..نقل نماز کی نیت بینی کر باندهی ،سورهٔ فاتحه پڑھنے کے بعد خیال آیا کہ تواب آ دھا ملے گا ، کھڑا ہو گیااورسورۃ پڑھ کر رُکوع کیا ، یا ایک رکعت بیٹھ کر پڑھنے کے بعد خیال آیا تو دُومری رکعت کھڑے ہوکر پڑھی ، اس کے لئے کیا تھم ہے ، کیا سجد ہُ سہو کیا جائے گایا نماز دُہرانا ہوگی ؟

جواب:...جوصورت آپ نے کھی ہے یہ بالا تفاق جائز ہے، اس لئے ندمجد ہمہولازم، ندنماز کا وُہرانا۔اس کے برنکس نفل نماز کھڑے ہوکرشروع کرنااور بیٹھ کر پوری کرنا حضرت اِمام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز ہے اور حضرت اِمام ابو یوسف ّاور حضرت امام محکمہ ّ کے نزدیک جائز نہیں۔ (۳)

## سجدہ سہوکب تک کرسکتا ہے؟

سوال:...نماز میں غلطی ہونے کی صورت میں مجدہ سہوکر ٹاپڑتا ہے، اکثر بھول جاتا ہوں ، سلام پھیرنے کے قریب یاد آتا ہے، اس وقت سوچ میں پڑجا تا ہوں کہ بحدہ سہوکروں یانہیں؟ لیکن بیسوچ کر بحدہ سہوکر لیتا ہوں کہ ندکرنے سے کرنا بہتر ہے، آپ بیر بتائے کہ اگر بالکل بھول جائے اور دونوں سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے تو کیا کرنا چاہئے؟ کیونکہ بحدہ سہوکرنا بھول گیا؟

جواب:...نماز کے اندر جب بھی یاد آ جائے بحد ہُ سہو کر لیا جائے ، اور سلام پھیرنے کے بعد جب تک اپنی جگہ قبلہ رُخ بیٹھے \_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) (ولها واجبات) لا تفسد بتركها، وتعاد وجوبًا في العمد والسهو إن لم يسجد ....... قوله (وتعاد وجوبًا) أى بترك هذه الواجبات أو واحد منها (قوله إن لم يسحد له) أى للسهو، وهذا قيد لقوله والسهو، إذ لا سجود في العمد (رداعتار على الدر المختار ج: ١ ص ٢٥٦٠، كتاب الصلاة، مطلب واجبات الصلاة).

<sup>(</sup>٢) ولو افتتح التطوع قاعدًا فأدى بعضها قاعدًا وبعضها قائمًا أجزاله ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٩٨).

 <sup>(</sup>٣) ولو افتتح التطوع قائمًا ثم أراد أن يقعد من غير علر فله ذلك عند أبي حنيفة استحسانًا وعند أبي يوسف ومحمد لا يجرز. (بدائع الصنائع ج١٠ ص: ٢٩٤، فصل في بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه).

ہول اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس وقت تک بحد ہُ سہو کر سکتے ہیں۔ 'سجد ہُ سہو کے بعد دوبارہ التحیات وغیرہ پڑھ کرسلام چھیراجائے،' اورا گرسلام چھیر کرکوئی ایسا کام کرلیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو نماز کو دوبارہ لوٹا ناوا جب ہے۔ ''

## دونو ل طرف سلام پھیرنے کے بعد سجد اسہوکرسکتا ہے

سوال:..نمازیں دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد بحد ہُ سہوکرنے سے نماز ہوجاتی ہے یا کہ ہیں؟ جواب:...اگر بھول کر دونوں طرف سلام پھیردیا ہوتو سجدہ سہوکر سکتا ہے، بشرطیکہ اپنی جگہ ہے نہ ہٹا ہو۔ (۳)

#### دُرودشر بف پڑھتے وقت سجدہ سہویا دآئے تو کب سجدہ سہوکرے؟

سوال:...نمازی کتاب میں بحدہ سہو کا طریقہ لکھا ہے کہ نماز میں کوئی غلطی ہوجائے تو نماز کے آخر میں التحیات پڑھنے کے
بعد ایک طرف سلام پھیر کر دو بحدے کرلیں۔اگر نماز کے آخر میں التحیات پڑھ کر بحد بُسہو کر یا بیول جائے ، وُرود شریف پڑھتے وقت یا
وُرود شریف کے بعد وُعا پڑھتے وقت بحدہ سہو کرتا یا د آئے تو ایسی صورت میں کیا التحیات پڑھ کر بحدہ سہو کریں گے؟ نیزیہ کہ پوری وُرود
شریف یا پوری وُ عا پڑھنے کے بعد مجدہ سہو کرتا ہے یا در میان میں جس وقت بھی یا د آئے ،ای وقت سجدہ سہو کرتا ہے؟

جواب:... جب بادآ جائے سلام پھیر کر بجد وُسہو کرلیا جائے ، اور دو بار ہ التحیات ، وُرود شریف ، دُعا نمیں پڑھ کرسلام پھیر ماجائے۔

الحمد کی جگہ التحیات پڑھ کرنماز پوری کی ، وتر پڑھتے ہوئے یاد آنے پر دووتر پرسلام پھیر دیا تو کیاسجد وُسہوے نماز ہوجائے گی ؟

سوال:... بین سفر بین تھا، بین نے عشاء کی نماز قصر پڑھی، پھر دور کعت سنت پڑھنا شروع کی ، وُ دسری رکعت بین بجائے الحمد کے التحیات کی وُ عا پڑھتے ہوئے یاد آیا کہ بیتو غلطی ہوئی ،سوچا نماز پوری کرلوں ، پھر بجد وَ سہو کرلوں گا،کین بجد وَ سہو بھی بھول گیا، نماز پوری کرنی پھر تین رکعت ونز پڑھنی شروع کی ، وُ دسری رکعت میں یاد آیا کہ سنت میں بجد وَ سہورہ گیا تھا ،اس لئے وہ نماز کا لعدم ہوئی ،

 <sup>(</sup>۱) ويسبجد للسهو ولو مع سلامه ناويًا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة. (رد اغتار ج: ۲
 ص: ۹۱، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>۲) وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأوّل ويخر ساجدًا ويسبح في سجوده ثم يفعل ثانيًا كذالك ثم يتشهد ثانيًا ثم يسلم، كذا في اغيط. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص:١٢٥) ، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

 <sup>(</sup>٣) ويسجد للسهو ...... ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة (قوله لبطلان التحريمة) أي بالتحول أو
 التكلم وقيل ..... أو يخرج من المسجد. (رداغتار على الدر المختار ح ٢٠ ص . ١ ٩ ، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويًا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة ... إلخ. (درمختار ج: ٢ ص: ١٩، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٥) ومحله بعد السلام سواء كان من زيادة أو نقصان. (عالمگيري ج: ١ ص ١٢٥٠)، ايناً سفير فذا كاما شينم ٢ طاحظه بو.

لہذااس وترکی دورکعت کے بعد سلام پھیردیا کہ بیددورکعت سنت کا بدل ہوجائے ،اس کے بعداً زسرِنو تین رکعت وتر پوری کی۔سوال بیہ کے کہ اگر میں سنت میں و دسری رکعت کے تعدے میں بحدہ سہوکر لیتا تو کیا نماز ہوجاتی ؟ یا الحمدنہ پڑھنے سے نماز سجدہ سہوکے باوجود سجے کہ اگر میں سنت میں تبدیل کردیا ،وہ وُرست ہوایا غلط؟ شہوتی ؟ وُدس اس کودورکعت سنت میں تبدیل کردیا ،وہ وُرست ہوایا غلط؟

جواب:...نمازسنت (اورنفل) کی تمام رکعتوں میں قراءت فرض ہے، اگر آپ نے بحول کر التحیات شروع کردی، پھریاد
آنے پرسورہ فاتحداوراس کے ساتھ کوئی اورسورۃ پڑھ کرزکوع کیا، تو سجدہ سہو کئے بغیر آپ کی نماز سیجے ہوگئی، آپ پر سجدہ سہو کر نا واجب نہیں۔ اور اگر آپ التحیات پڑھ کرزکوع میں چلے گئے، قراءت چھوڑ دی، تو آپ کی نماز سیجے نہیں ہوئی، کیونکہ نماز کا فرض (یعنی قراءت) آپ سے چھوٹ گیا، اگر نماز کا واجب بھول جا کیں تو اس کی تلافی سجدہ سہوجاتی ہے، فرض چھوٹ جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہوجاتی ہے، فرض چھوٹ جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہوجہ نیس ہوئی۔ بعد میں وزکی نماز میں آپ نے دور کھت پر سلام پھیردیا، آپ کوابیانہیں کرنا چاہئے تھا، چونکہ آپ نے ناز تو ڑ دی، اس لئے سنت اوانہیں ہوئی۔

<sup>(</sup>۱) ولو قرأ التشهد في القيام إن كان في الركعة الأولى لا يلزمه شيء، وإن كان في الركعة الثانية إختلف المشائخ فيه والمسحيح أنه لا يجب، كذا في الظهيرية. ولو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه ... إلخ. (فتاوى عالمگيرى جناص الدول المناني عشر في سجود السهو). أيضًا: (وكل النفل والوتر) أي القراءة فرض في جميع ركعات النفل والوتر ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠).

<sup>(</sup>٢) فإن كان المترك فرضًا تفسد الصلاة، وإن كان واجبًا لَا تفسد وللكن تنتقص وتدخل في حد الكراهة ...إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٧ ١، كتاب الصلاة، فصل في بيان أن المتروك ساهيًا هل يقضي أم لَا). ولَا يجب السجود إلّا بترك واجب أو تأخيره ..... أو تغيير واجب . .إلخ. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص: ١٢١، الياب الثاني عشر في سجود السهو).

# مسافرى نماز

44

# کتنے فاصلے کی مسافت پر قصر نماز ہوتی ہے؟

سوال:..قصرنماز کے لئے تین منزل ہوناضروری ہے،ایک منزل کتنے کلومیٹریامیل کے برابر ہوتا ہے؟ جواب:...عثارقول کے مطابق ایک منزل ۱۲ میل اور تین منزل ۸ سم میل کے برابر ہوتی ہے، اور ۴۸ میل کے ۷۷ پیٹر بنتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

## نماز کوقصر کرنے کی رعایت قیامت تک کے لئے ہے

سوال:...کیانمازتعری رعایت مرف پہلے وقوں کے لئے تھی جبکہ لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے یا اب بھی ہے؟ جواب:...مرف پہلے وقوں کے لئے نہیں تھی، بلکہ قیامت تک کے لئے ہے۔

#### سفری کیا حدہے؟

سوال:...سنرکی کیا حدمقرر ہے؟ اور کیا سغری نماز دن کی قضامیں بھی فرض آ دھے پڑھے جا کیں ہے؟ جواب:...سغر کی حد ۴۸ میل ہے، مسفر کی قضانمازیں بھی آ دھی پڑھی جا کیں گی۔

(١) قال في النهاية: التقدير بثلاث مراحل قريب من التقدير بثلالة أيام، لأن المعتاد من اليسير في كل يوم مرحلة واحدة خصوصًا في أقصر أيام السنة كذا في المبسوط. (رداغتار ج٠٢ ص:١٢٣ باب صلاة المسافر، طبع سعيد).

نآدئ رشید بیش ہے: سوال: کتنی مسافت سفر بی نماز قعر کرنا جائے حسب احادیث میجد؟ جواب: جار بریدجس کی سولہ سولہ کی تین منزلیں ہوتی جیں، حدیث مؤطا مالک سے تابت ہوتی جیں، گرمقدار میل کی مختلف ہے، لہذا تین منزل جامع سب اقوال کو ہوجاتی ہے۔ ( فقاوی رشیدیہ تا کیف: حضرت سنگوی رحمہ القد، مشمولہ: تالیفات رشیدیہ ص: ۳۵۸، طبع ادار واسلامیات لا ہور )۔

(٢) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: ان الله تعالى فرض الصلوة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعًا
وفي الخوف ركعة. (صحيح مسلم ج: ١ ص. ٢٣١). أيضًا عن عائشة أمّ المؤمنين رضى الله عنها قالت: فرض الله الصلاة
حين فرضها ركعتين وكعتين في الحضر والسفر، فاقرت صلاة المسافر، وزيدت في صلاة الحضر. (صحيح البخارى ج: ١
 ص: ١٥، كتاب الصلاة، باب كيف).

(٣) الينأحاشي نمبرا للاحظه دو.

(٣) (والقبضاء يحكي) أي يشابه الأداء سفرًا وحضرًا لأنه بعد ما تقرر لا يتغير (قوله والقضاء) أي فلو فاتته صلوة المسافر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ١٣٥ باب صلاة المسافى.

# قصرنماز کے لئے سفر کی حد کتنی ہے؟

سوال:...سفری مقرّرہ حد کتنی ہے جس کے بعد سفری نماز قعر پڑھی جاتی ہے، لینی چارفرض کی جگہ دوفرض پڑھے جاتے ہیں؟ اوراگر سفر نماز باجماعت پڑھی جائے تو کتنے فرض پڑھے جاتے ہیں؟ سفر کی نماز میں پوری رکھتیں لیعنی پوری نماز پڑھی جائے یاصرف فرض پڑھے جا کیں؟ کتنے دنوں کا قیام ہوتو تب تک پوری نماز نہ پڑھی جائے؟ اس بارے میں کیاتھم ہے؟

جواب:...سنر کی نماز اُڑتالیس (۴۸)میل پر ہوتی ہے، بیعنی آ دمی اپنیستی کو چھوڑ دے اور اُڑتالیس میل کا اِرادہ ہوتو قصر ہے۔ سنر میں اگر جماعت کی نماز پڑھائی جائے تو قصر ہی ہوگی۔البتۃ اگر نماز پڑھانے والامقیم ہوتو اس کے پیچھے مسافر کو بھی پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ (۲)

#### دوران سفرنمازی مؤخر کرے منزل پر اِطمینان سے پڑھنا

سوال:...کیادوران سفرنمازوں کومؤخر کر کے منزل پر پہنچ کر بہ اِطمینان تمام کو ملاکر پڑھناؤرست ہے؟ جواب:... بیجا ئرنبیں، بلکہ سفر کی نماز سفری میں پڑھنی چاہئے، ''اگر پانی ندیلے تو تیم کرے۔ '''

## گھرے نکلتے ہی مسافر ہوجا کیں کے یا اسٹیش پہنچ کر؟

سوال:...کیا گھرے نکلتے ہوئے مسافر ہوجا کیں گے یا انٹیشن پر پہنچ کر؟ جیسے ٹی انٹیشن اور کینٹ انٹیشن یا شہرسے باہر نکلنے کے بعد؟

#### جواب:...جب آدمی این شرکی حدود سے باہرنکل جائے تب مسافر ہوتا ہے، جب تک اپنے شہر کی حدود کے اندررہے،

(۱) من خرج من عمارة موضع إقامته قاصدًا مسيرة ثلالة أيام ولياليها بالسير الوسط مع الإستراحات المعتادة من أقصر أيام السننة .. ..... صلى الفرض الرباعي ركعتين حتى يدخل موضع مقامه. (درمختار ج: ٢ ص: ١٢١ باب صلاة المسافر، أيضا فتاوئ قاضيخان ج: ١ ص: ١٣٠ ، باب صلاة المسافر).

(٢) وإن اقتدى مسافر بمقيم أتم أربعًا .. إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص. ١٢٢ ، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر). أيضًا: وأما إقتداء المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعًا. (الهداية ح: ١ ص: ٢١ ١ ، باب صلاة المسافر، طبع شركت علمية). (٣) عن ابن مسعود رضى الله عنه. والدى لا إله إلا غيره! ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا وقتها إلغ. (أدلة الحنفية ص: ١١١ ، باب لا يجمع بين الصلاتين). أيضًا عن عبدالله قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها .. إلخ. (بخارى ج: ١ ص ٢٢٨، كتاب المتناسك، باب منى يصلى الفحر بجمع، أيضًا: صحيح مسلم، كتاب الحج، طبع قديمي).

(٣) وَإِنْ كُنتُمْ مُّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدَّ مِّنَكُمْ مِنَ الْفَآئِطِ أَوْ لَمُسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءٌ فَتَيْمُمُوا صَعِيدًا طَيِّنَا فَاللَّهُ عَرْفِهُمُ وَالْفَدِينَكُمْ مِّنَهُ وَالمَائدة: ٢). أيضًا: ومن عجز عن استعماله لبعده ميلًا ...... تيمم لهذه الأعذار كنها. (رداعتار ج: ا ص: ٢٣٢ ، ٢٣٢ باب التيمم).

اں وقت تک متیم ہے، مسافرنہیں۔اسٹیشن اگر آبادی کے اندر ہو، جبیہا کہ کراچی کا اسٹیشن ہے، تو وہاں آ دمی مقیم ہے مسافرنہیں۔<sup>(۱)</sup> شہر کے اندر گاڑی میں دور کعت پڑھنا

۔ سوال:...بعض حفزات دیکھے گئے دوڑ ھائی ہج گھرے نکلتے ہیں اور ظہر کی نماز اکٹیشن یا گاڑی پراُ دا کرتے ہیں صرف دو ۔۔۔ رکعت، کیا بیتے ہے؟

جواب:...گاڑی جبشہرہے باہرنگل جائے گی اس وقت مسافر ہوگا ،شہر کے اندراشیشن یا گاڑی میں دورکعت پڑھنا

#### مسافر، شہرکی آبادی ہے باہر نکلتے ہی قصر پڑھے گا

سوال:...ایک مسافر جوکه کسی گاڑی کے ذریعہ سفر کررہاہے وہ گاڑی کچھ ہی دیر بعدروانہ ہونے والی ہے یاروانہ ہو چکی ہے، کیکن اس نے ابھی ۸ م میل کا فاصلہ طے نہیں کیا ، اس وفت اگر نماز کا وفت ہوجائے تو کیا اس نماز کوبھی قصر پڑھیں گے؟

جواب:... جب مسافر ۴۸ میل یااس سے زیادہ مسافت کے سفر کی نیت کر کے اپنے شہر کی آبادی سے نگل جائے تو قصر

#### قصر نماز کے لئے کس راستے کا اعتبار ہے؟

سوال:...میرے گاؤں سے پیٹا درشہر کو تمن راستے جاتے ہیں ، ایک راستداڑ تالیس میل کا ہے جو سڑک اور سواری کا ہے ، اور ہمیشہ ہم لوگ ۸ سم میل والے راستے پر بیثاور کی طرف جاتے ہیں ،اور دُوسراراستہ چالیس میل سواری کا راستہ ہے ،اور تیسرا راستہ پیادہ ۳۵ میل کا ہے۔ جب میں ۴۸ میل پر پشاور کو جاتا ہوں تو مجھے نماز قصر کا تھم ہے یا دُوسرے رائے کا تھم ہے؟ نماز قصر کروں یا بوری نماز ادا کرول؟ شرعی حکم ارشاد فرمائیں۔

 (١) فبلا ينصير مسافرًا قبل أن ينفارق عنمران ما خرج منه من الجانب الذي خرج منه حتى لو كان ثمة محلة منفصلة عن المصر وقند كنانت متصلة به لا يصير مسافرًا ما لم يجاوزها، ولو جاوز العمران من جهة خروجه وكان بحداته محلة من الجانب الآخر يصير مسافرًا ... إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص: ٥٣١، فصل في صلاة المسافر).

 (٢) ثم المعتبرة المحاوزة من الجانب الذي خرج منه حتى لو جاوز عمران المصر قصر. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩) كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

(٣) ومن خرج من عمارة موضع إقامته من جانب خروجه وإن لم يجاز من الجانب الآخر قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقبصر أيام السنة ..... صلَّى الفرض الرباعي ركعتين وجويًا لقول ابن عباس إن الله فرض على لسان نبيكم صلاة المقيم أربعًا، والممسافر ركعتين. وفي الشامية: (قوله من جانب خروجه إلخ) قال في شرح المبية. فلا يصير مسافرًا قبل أن يفارق عمران ما خرج منه من الجانب الذي خرج ... الخ. (ردالحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ١ ٢ ١ ، ١٢٣ ، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر ، طبع أيج أيم سعيد). **جواب:..**جس راستے پرسفر کیا جائے اس کا اعتبار ہے ، اگروہ اڑتالیس میل ہوتو قصر لازم ہے ،خواہ دُوسراراستہ اس ہے کم سیافت کا ہو۔

### شہر کا ایک قریبی راستہ ہو، وُ دسرا دُ ور کا تو قصر کے لئے مسافت کا اِعتبار ہوگا

سوال:...گاؤں خرم زنی اور کوئٹہ کے درمیان دورائے ہیں، ایک راستہ ۵۷ کلومیٹر کے فاصلے کا ہے، جبکہ وُ دسراراستہ ۵۷ یا ۵۰ کلومیٹر کے فاصلے کا ہے، ہم جب ۵۷ کلومیٹر کے فاصلے سے سفر کرتے ہیں تو نماز قصر پڑھتے ہیں، جب ہم ۴۵ یا ۵۰ کلومیٹر کے فاصلے سے سفر کرتے ہیں تو ہمیں پوری نماز پڑھنی جا ہے یا قصر؟

جواب:...جس رائے سے جانا ہو، اس کا اعتبار ہے ، اگر وہ مسافت سِنر ہوتو قصر کرے ، نہ ہوتو نہ کرے۔

اگر کسی نے اڑتالیس میل ہے کم والے راستے پر سفر شروع کیا اور راستے میں لمبے سفر کا ارادہ کرلیا تو قصر کرے گا

سوال:...ایک مخف نے اڑتالیس میل ہے کم والے راستے پر سفر شروع کیا تمیں جالیس میل کے بعداراو وساٹھ میل والے راستے پر سفر کرنے کا ہوا ، ابھی جونمازیہ پڑھے گاقصر پڑھے گایابوری پڑھے گا؟

جواب:...دورانِ سفراگراس کا اِرادہ بدل گیا تو وہ مسافر ہوگیا ، اِرادہ بدلنے کے بعد وہ قعر کرے گا۔ <sup>(۳)</sup>

## سال بھرسفر پررہنے والے ڈرائیور ہمیشہ قصر کرے گا

سوال:... یہاں سعودی عرب میں ایکٹریلا ڈرائیورسال کے بارہ مہینے سفر میں رہتا ہے، لینی فرض کریں آئ کرا چی ہے لا ہور پہنچا، اورکل لا ہورے کرا چی روانہ ہوا، تو کیا ایک صورت میں جوسال بحرسفر میں رہتا ہے، نماز پوری پڑھے یا قصر پڑھے؟ جواب:... جب اپنے گھرے باہر ہوتو قصرنماز پڑھےگا۔

(١) - فياذا قصد بلدة وإلى مقصده طريقان أحدهما ثلاثة أيام ولياليها والآخر دونها فسلك الطريق الأبعد كان مسافرًا عندنا وإن سلك الأقصر يتم. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣٨، كتاب الصلاة، الباب الحامس عشر في صلاة المسافر).

 (۲) فإذا قصد بملدة واللي مقصده طريقان أحدهما مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، والآخر دونها، فسلك الطريق الأبعد كان مسافرًا عنمذنا وإن سلك، الأقصر يتم كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣٨)، كتاب الصلاة، الباب الحامس عشر في صلاة المسافي.

(٣) من خرج من عمارة موضوع إقامته قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام وليائيها. (تنوير الأبصار). وفي الشامية قوله قاصدًا أشار به
مع قوله خرج إلى أنه لو خرج ولم يقصد أو قصد ولم يخرج لا يكون مسافرًا. وفي البحر وأشار إلى أن النية لا بد ان تكون قبل
الصلاة. (ردائحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ١٢٢ باب صلاة المسافر، طبع سعيد).

(٣) ولا يزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشرة يومًا أو أكثر. (عالمگيرى ج: ١
 ص: ١٣٩ ، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشز في صلاة المسافر، طبع رشيديه).

#### سومیل سفر کر کے فوراُ والیس آنے والانماز قصر کرے یا پوری پڑھے؟

سوال:...ایک شخص ایک سومیل دورمثلاً: تفتان ہے نو کنڈی (••امیل) جاتا ہے، یعنی اپنے شہرے ؤ دسرے شہرسی ضروری کام کے لئے تو تمین گھنٹے میں پہنچتا ہے،ظہر کی نماز رائے میں یا ای مذکورہ شہر میں پڑھ لیتنا ہے،عصر کی نماز کے وقت واپس اپنے شہریا گاؤں میں پہنچتا ہے، بوچھنا ہے کہ وہ ظہر کی نمازم فری پڑھ لے یا جِری"

جواب: .. ظهر کی نماز کے دفت سغر میں ہے،اس کئے قصر پڑھےگا۔(۱)

#### كياشبرے • ٧ كلوميٹرۇورجانے آنے والاٹرک ڈرائيورمسافر ہوگا؟

سوال:... میں رین بجری کا نرک چلاتا ہوں ، اور سپر ہائی وے روڈ پر تقریباً + ۷ کلومیٹر آ کے جاکر بجری لاتا ہوں ، اگر میں و ہاں ندی پر پہنچ جاؤں اور نمی ز کا وقت ہوج ئے تو کیا میں نمی زقصرَ سروں یا بوری نماز ادا سروں ، اور خدانخو استہ اگر قضا ہوج ئے تو واپس كراجي آكرمسافراند قضاا داكرون يايوري؟

جواب: ..اگرآپ کراچی کی حدودختم ہونے کے بعد ۸ میل (۷۷ کلومیٹر) یااس سے زیادہ ؤور جاتے ہیں تو نماز قصر ئریں گے ، سفر کی قضا شدہ نماز گھر پراوا کی جائے تب بھی قصر ہی پڑھتے ہیں۔ گمر ۲۰ کلومیٹر قصر کی مسافت نہیں ،اس لئے آپ وہاں یوری نماز پڑھیں کے۔

#### ربيوے ملازم مسافر کی نماز

سوال: . بیں ربیوے میں ملازم ہوں، میری ڈیوٹی ٹرین کے ساتھ ہوتی ہے، میں کراچی سے کوئٹہ گاڑی کے ساتھ جاتا ہوں ، کوننہ ہے کرا چی ، پھر کرا چی ہے تھھراور واپسی کرا چی ہے سرگودھا جاتا ہول۔ ای طرح میری ڈیونی کا سرکل چاتا ہے، میری ر ہائش اور قیملی کراچی میں ہے۔ اب سوال مدے کہ جھے دورانِ سفر قصر نماز پڑھنی جا ہے یا کہ بوری نماز پڑھنی جا ہے ، جبکہ گاڑی کے اندر مجھے تنام سہولتیں دستیاب ہیں؟ انجیتنل کمرہ میرے پاس ہے، جس میں ایئر کنڈیشن ہے، میں اور میراعملہ بوری نماز پڑھتے ہیں، آ پاقر آن دسنت کی روشنی میں جواب ویں کہ ہم قصرنماز بڑھیں یا کہ بوری؟ خدا آ پ کوجز ادے۔

جواب:...کراچی ہے ہم سفر کے دوران آپ قصر کریں گے، ''اور کراچی آ کر پوری ٹماز پڑھیں گے،'' آپ کا سفراگر چہ و یونی کی حیثیت میں ہے الیکن سفر کے اُ حکام اس پر بھی لا کو ہیں۔

<sup>( )</sup> قبال ومن مسافير في احر الوقت قبل أن يصلي، صلّى صلاة مسافر، ولو قدم مسافر في أحر الوقت قبل أن يصلي، صلّى صلاة مقيم. (شرح محتصر الطحاوي ج: ٢ ص: ٩٩، باب صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٢) فلو فاتته صلاة المسافر وقصاها في الحضر يقصيها مقصورة كما لو أداها إلح. (شامي ح ٢ ص ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) حَرِّشْتْ صَفْحِ كَا حاشية تمبر ٣ ملا حظه مو .

<sup>(&</sup>quot;) وكنداإذا عاد من سفره إلى مصره لم يتم حتى يدخل العمران إلخ. (عالمگيري ج ١ ص ١٣٩ الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

## جہاں انسان کی جائیدا دوم کان نہ ہو، وہ وطن اصلی ہیں ہے

سوال:...میرا آبائی گاؤں حیدرآبادے • ۱۵ میل ڈور ہے، گاؤں میں میرے دو بھائی اور بر، دری کے ڈوسرے وگ اب بھی رہتے ہیں، برادری کا قبرت نہجی ای کا وَل میں ہے۔میری سرکاری ملازمت زیادہ تر حیدرآ باد میں رہی ہے، بچوں ک علیم بھی زیاد و تر حیدرآ بادمیں بی ہوئی ہے، ایک دو بجے اب بھی حیدرآ بادمیں بی پڑھتے ہیں، بکدایک دو بچوں کی ملازمت بھی حیدرآ بادمیں بی ہے۔ درحقیقت مدازمت کے زمانے ہی میں ، میں نے اپنی کوتھی حیدرآ باد میں بنوائی ہے، اور پنش لینے کے بعدا پنی رہائش حیدرآ باد ہی میں قائم رکھی ہے، بلکہ زر کی زمین بھی پنشن مینے کے بعد حیدرآ باد کے زا کی خریدی ہے، مطب یہ کامستقل سکونت ایب طرت سے حیدرآ باومیں اختیار کررکھی ہے۔شادی بخی اور برادری کے معاملات میں گاؤں سے تعلق قائم رکھا ہے اور اَسٹر گاؤں آنا جانا رہتا ہے۔ اب سوال بیہ ہے کہ (الف) اگر میں یا میری اولا دمیں ہے کوئی گاؤں جا میں تو گاؤں میں یا آتے جاتے رائے میں ون کی نماز پڑھیں،قصریا پوری؟ (ب)اگر گاؤاں میں بوری نماز پڑھنی ہے اور گاؤں ہے اروگر د ۰۰ھ میل کے اندرآ نا جانا پڑے تو اوھ کون می نماز پرهیس قصریا بوری؟

جواب: ..آپ کا گاؤل چونور آبادے • شامیل کے فیصلے پرے ،اس کئے وہاں آت جات ہوے رائے میں ق قصر ہی ہوگی ،اصل سوال بیہ ہے کہ گاؤں پینی آیا ہو ہاں مسافر ہوں کے یامقیم؟ اور وہاں قصر کریں گے یا بوری تماز ادا کریں گے؟ س کا جواب میہ ہے کہ چونکدا آپ نے وہاں و سونت ترک کروی ہے، وہاں ندآ پ کا مکان ہے، اور ندس وی اس کے وہ آپ کا وطمق اصلی نہیں رہا،آ ب وہاں مسافر ہوں سے اور قصر کریں گے۔ <sup>(ا</sup>

جس شہر میں مکان کرا ہے کا ہو، جا ہے اپنا، وہاں پہنچتے ہی مسافر مقیم بن جاتا ہے

سوال:...ہماراایک مستقل کھ صوبہ سرحد میں ہے،اورایک مستقل ٹھکا نا کراچی میں ،اورا گرجم سرحدے کراچی کی کام کے کئے آئیں اور کراچی میں بیندرہ دن ہے کم رہنے کا ارادہ ہوتو کیا نماز قصر پڑھنی ہوگی یا پوری؟ (الف) جب مکان کرائے کا سو، (ب) جب مكان اينامو؟

چواب:...کراچی آپ کا بطن اقامت ہے، جب تک آپ کا کراچی میں رہے کا ارادہ ہارہ ہاں دہے کے لیے سرا۔ کا مکان لے رکھا ہے، اس وقت تک آپ مراجی آت ہی مقیم ہوجا تمیں گ، اور آپ کے لئے بندرہ ون یہاں رہنے کی نہیت کر نا ضروری نبیں ہوگا، اس صورت میں آپ یہاں یوری نماز پڑھیں گے، اور جب آپ کراچی کی سکونت قتم کر کے یہاں ہے اپناسامان منتقل کرلیں گے اور کرائے کا مکان بھی جیموڑ ویں گے ،اس وقت کراچی آپ کا وطن اتو مت نہیں رہے گا ، پھر اگر بھی کراچی آن ہوگا تو اگر پندرہ دن تھبرنے کی نبیت ہوگی تو آپ یہاں مقیم ہوں گے،اورا کر ۵ا دن ہے کم تھبرنے کی نبیت ہوگی تو مسافر ہوں گے۔

خلاصه يه كه جب تك يبال آپ كا مرائ كا مكان ب، اور جب تك يبال آپ كا سامان ره ب، ورآپ كن بيت بيب

<sup>(</sup>١) ويبطل الوطن الأصلى بالوطن الأصلى إذا التقل عن الأوّل بأهله إلح. (عالمكيري ح ١ ص ١٣٢ صلاة المسافر).

کہ آپ کووا پس آ کریبال رہناہے،اس وقت تک بیآپ کا وطنِ اقامت ہے۔

# ایک ہفتہ گھہرنے کی نبیت سے اپنے گھر سے ساٹھ میل وُ درر ہنے والاسخف نماز قصر کرے

سوال:.. میں نوکری کی غرض سے زیادہ تر گھر ہے باہر رہتا ہوں ،اورمنزل اکثر ۵۰ یا ۲۰ میل سے زیادہ ہوتی ہے،اور میں ہمیشہ ایک ہفتہ کی نیت کر کے گھر سے جاتا ہوں اور ہر جمعرات کووائیں آ جاتا ہوں ،ان مقامات پر قصر نماز پڑھی جائے یا کہ پوری؟ جواب :...مل زمت کی جگدا گر پندرہ دن گفہر نے کی نہیت کرلیں تب تو آپ دہاں مقیم ہوں گے، ور نہ مسافر۔ آپ نما زمسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھا کریں تا کہ قصر کا سوال ہی پیدا نہ ہو، مبرحال اگرا کیلے نماز پڑھنے کی نوبت آئے تو قصر ہی کریں۔

# ر ہائش کہیں اور ہواور والدین کو ملنے آئیں تو کون سی نماز پڑھیں؟

سوال:.. مسئلہ قصرنماز کا ہے، میرے والدین یہاں چکوال میں رہتے ہیں،لیکن میں کسی وجہ ہے کوئٹہ ( بلوچستان ) میں ا بے بڑے بھائی کے ہال مقیم ہوں ،اب اگر میں ایک ہفتے یا دس دن کے لئے اپنے والدین کے پاس آؤں تو کیا قصر نمازیں پڑھوں؟ جواب :...اگرآپ نے کوئٹہ میں مستقل رہائش اختیار کرلی ہے اور چکوال کواپناوطن نبیں سمجھتیں ، تو آپ چکوال میں قصر تماز پڑھیں ، بشرطیکہ دہاں بندرہ دِن رہنے کی نبیت ندہو۔ <sup>(سی</sup>

# کوئٹہ سے چکوال ڈیڑھ ماہ کے لئے جانے والا وہاں سے اگر تنین جارون کے لئے لا ہور جائے تو قصر کرے

سوال: . مسئلہ رہے کہ میں یہاں بندرہ دن ہے زائد تقریباً ڈیڑھ ماہ کے لئے ( کوئٹہ ہے چکوال ) آئی ہوئی ہوں ،ادر پوری نم زیز ھر ہی ہوں الیکن تین چار دِن کے لئے لا ہور ( چکوال ) ہے جانا پڑا، میں نے لا ہور میں قصر نمازیں ادا کیں ، کیا بیدؤرست ہے؟ اگرؤرست تبین تو کفارہ کیاہے؟

 الوطن الأصلى هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه يبطل بمثله إذا لم يبق له بالأوّل أهل فلو بقي لم يبطل بل يتم فيهما أي بمجرد الدحول وإن لم يتو إقامة . إلخ. (شامي ح٠٦ ص١٣٢، بات صلاة المسافر).

(٢) وإن نوى الإقامة أقل من خمسة عشر يومًا قصر. (عالمكيري ج ١ ص١٣٩٠، كتاب الصلاة، الباب الحامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كونته).

(٣) وإن اقتدى مسافر بمقيم أتم أربعًا . إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص.١٣٢ كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر).

(٣) الوطن الأصلي يبطل بمثله فلو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس ذلك وطأ له إلا إذا عزم على القبرار فينه وترك الوطن الذي كان قبله. (شامي ح: ٢ ص١٣٣٠ بنات صبلاة النمسافر). أيضًا ﴿ والوطن الأصلي هو وطن الإنسان في بـلـدة أو بـلـدة أخرى إتخذها دارًا، أو توطن بها مع أهله وولده وليس من قصده الإرتحال عنها، بل التعيش بها، وهـذا الوطن يبطل بمثله لا غير، وهو أن يتوطن في بلدة أخرى وينتقل الأهل إليها، فيخرج الأوّل من يكون وطنًا أصليًّا حتّى لو دخل مسافرًا لا يتم قيدما بكونه إنتقل عن الأوّل بأهله، لأنه لو لم ينتقل بهم، وللكنه استحدث أهلًا في بلدة أخرى، فإن الأوّل لم يبطل، ويتم فيها. (البحر الرائق ج ٣ ص ٣٤)، بات المسافر، طبع دار المعرفة، بيروت). جواب: جب آپ چکوال ہے لا ہور گئیں تو لا ہور میں مسافر تھیں ،اس نے قسر بی پڑھنی جا ہے تھی ،اس نے آپ نے گئیک کیا۔ (۱) تھیک کیا۔ (۱)

# ایک جگہاڑھائی ماہ گزارنے والاکتنی نمازیڑھےگا؟

سوال: الکسوال یہ ہے کہ ہم کوئٹ سے و پنجاب کے ایک گاؤں گئے ، وہاں ہم نے اڑھانی مہینے گزارے ، و کیا اس دوران سفری نماز پ<sup>ره</sup>نی چاہئے تھی یا پوری نماز؟

جواب: اگر آ دمی ایک بی جگہ بندرہ دن تھہرنے کی نیت کرلے تو مقیم بوج تا ہے، اس صورت میں پوری نماز پڑھنا ضروری ہے، سفر کی تماز نہیں پڑھی جائے گ۔

کراچی کارہائشی میر پورمیں آٹھ دن رہ کر کراچی آئے جائے تو وہاں کتنی نماز پڑھے؟

سوال: میرا کراچی ہے میر پورخاص غیرمعینہ مذت کے لئے ٹرانسفر ہو گیا ہے،میرا گھربار کراچی میں ہے، میں ہر ہفتے پابندی ہے کراچی آتا ہوں، میں میر پورمیں اتوار ہے بدھ تک رہتا ہوں ،اورجعرات کوکراچی آجا تا ہوں ، مجھے معلوم بیکر ناہے کہ:

ا:... جُھےتصر تماز كہاں اداكر تى ہے؟

٢:... يا مجھے دونوں جگہ پوری نمازاً دا کرنی ہے؟

سا:...مغرب اورعشاء مين كل تتني قصرر كعات بهوتي بين-

جواب: کراچی تو آپ کا وطن ہے، یبال آپ ہر حال میں پوری نماز پڑھیں،میر پور میں اگر آپ کا قیام ایک ور پندرہ دن یاس سے زیادہ اِ قامت کی نیت کے ساتھ ہوجائے تو آپ وہاں تھیم ہوجا کیں گے، اور جب تک وہاں ملہ زمت ہے وہاں جاتے بی مقیم ہوجایا کریں گے،اگروہال بندرہ دن قیام کی نوبت نہیں آتی تو آپ وہال مسافر ہیں،قصر کریں گے۔ظہر،عصر،عشہ وہیں قصر کی دودورکعتیں ہوتی ہیں، فجر کی دواورمغرب کی تمین رکعتیں سفر میں بھی بدستوررہتی ہیں، وتر کی تمین رکعتیں ہی سفر میں اوا کریں ہے۔ ' ''

 <sup>(</sup>١) من حرح من موضع إقامته قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر أيام السنة صلى الفرص الرباعي ركعتبن. (در محتار ج: ٢ ص: ١٢١ باب صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٣) ولا يسرال عملي حكم السفر حتى يموى الإقامة في بلدة أو قرية حمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيري ج الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

وأما في غير وطنه فالا يصير معيمًا إلا بنية الإقامة وأقل الإقامة عندنا حمسة عشر يومًا الح. (حسى كبير ح. ا ص. ٥٣٩ فصل في صلاة المسافر).

<sup>(</sup>٣) صلى الفرص الرباعي ركعتيل حتى يدحل موضع مقامه أو ينوي إقامة بصف شير بموضع صالح لها، فيقصر لها إن نوي أقل منها \_ الخ. (تنوير الأنصار مع الدر المختار ج ٢٠ ص ١٢٣، ١٢٨، باب صلاة المسافر، أيضًا. تبيين الحقائق ح ا ص ٥٠٩٠، ١٣ ٥، باب صلاة المسافر طبع دار الكتب العلمية).

## کراچی کار ہائشی حبیراآ باد میں ملازمت کرے تو کیا قصر کرے گا؟

سوال: آپ سے گزارش ہے کہ میری ایک مسئے میں تشفی فرما کیں۔ میری مستقل ملازمت ن کل حیدرآ ہو میں ہے، جبکہ میری مستقل مرا بی سے گزارش ہے کہ میری ایک مسئے میں تشفی فرما کیں۔ میری مستقل ملازمت ن کل حیدرآ ہو میں ہے، جبکہ میری مستقل رہ بئش کرا چی میں ہے، جفتے میں کبھی ایک وفعہ اور کبھی دو دفعہ کرا چی جاتا ہوں ، لہندا میں فرض نمی زیں کہاں ادا کروں؟ اور قصر نمی زیں کہاں؟ چونکہ آج کل میں دونوں جگہ فرض نمازیں ہی ادا کرتا ہوں۔

جواب: کر چی تو آپ کی رہائش ہے،اس نے بہتو آپ کا بطن اصلی ہے،اور وہ ب آ کرآپ کو پوری نمی زیز هنی ہوگ۔ حیدرآباد میں آپ کی ملازمت ہے،اگر آپ ایک دفعہ لگا تاریخدروون رہیں تو وہاں بھی مقیم ہوجاتیں گے،اور جب تک آپ کی وہاں مل زمت رہے گی،آپ وہاں چینچے ہی مقیم ہوجایا کریں گے۔

# گھر سے سومیل دُ ور چھودن رہنے والا وہاں کتنی نماز پڑھے؟

سوال:... بین نوکری کے سلیلے میں ہر بھتے اپنے گاؤں ہے ایک سومیل ذور جاتا ہوں ،اور جمعرات کے دن واپس پنے گاؤں آتا ہوں۔ کیا میں باتا مدہ واپس آتے ہیں اور نوکری گاؤں آتا ہوں۔ کیا میں باتا مدہ واپس آتے ہیں اور نوکری کی جگہ نواز میں باتا مدہ واپس آتے ہیں اور نوکری کی جگہ پر مسافر ہیں ،اور نمی زقتم بیعنی وور کعت فرض پڑھا کریں۔

جواب:.. اگرآپایک دفعہ ملازمت کی جگہ بندرہ روز مسلسل رہنے کی نیت کرلیں تو آپ وہاں تقیم ہوج کیں گے، اس کے بعد جب تک آپ بعد جب تک وہاں آپ کی معازمت ہے، جب بھی وہاں جا کیں گے، تقیم ہوا کریں گےاور پوری نماز پڑھیں گے، کین جب تک آپ بغدرہ دن قیام نییں کریں گے، وہاں مسافر ہوں گے۔

## دورنِ سفرنماز بوری پڑھی جائے گی یا قصر؟

سوال: شام کوتقریباً پانچ بج ہم نوری آباد ہے کراچی کے لئے روانہ ہوتے ہیں، اور نوری آباد ہے ۵۰ کلومیٹر ( ۳ میل) دُوردورانِ سفرعصر کی نمازادا کرتے ہیں،عصر کی نماز بھی ہم قصرادا کر سکتے ہیں یا بھر پوری ادا کرنی ہوگی جبکہ بھی بھارعصر کا وقت • ۵:۳ مجھی ہوتاہے؟

جواب:..اس کا حکم بھی وہی ہے جواو پر لکھا گیا، کیونکہ اگر کراچی کی آبادی سے نکلنے کے بعد نوری آبادتک مسافت سفر ک مقد، رہنتی ہے تو آپ آتے جاتے ہوئے راستے میں بھی مسافر ہول گے، اور راستے میں کوئی نماز پڑھیں تو قصر پڑھیں گے، اوراگر وہاں سے وہاں تک مسافت سفر نہیں ، تو آپ راستے میں بھی مقیم ہول گے اور پوری نماز پڑھیں گے۔

ر و ٣) وأما في عير وطنه فلا يصير مقيمًا إلّا بنية الإقامة وأقل الإقامة عندنا حمسة عشر يومًا . إلخ. (حلبي كبير ح ا ص. ٥٣٩، فصل في صلاة المسافر، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

#### حیدرآباد سے نوری آبادنو کری کے لئے آنے والا وہاں پوری نماز پڑھے گا

سوال:...ميراسوال يه ب كه مجهد نوكري كے مليلے ميں روزانه حيدرآ باد سے نوري آباد آن پڑتا ہے، جو حيدرآ باد سے قريب کلومیٹر پر ہے، پو چھنا یہ ہے کہ جھے نوری آباد میں قصر نماز پڑھنی چاہئے یا پوری؟

جواب:... پوری نماز پرهیس\_<sup>(1)</sup>

#### سفر کے دوران نماز کے مسائل

سوال: ہم نوری آباد میں نو کری کرتے ہیں اور روز اندنوری آباد ہے کراچی اور کراچی ہے نوری آباد بذر بعد ہیں۔ غر سے بیں اورظبر کی نماز اکثر فیکٹری میں اوا کرتے ہیں جو کہ کراچی ہے • • ا کلومیٹر (۶۲ میل) ؤور ہے، کیا ہم ظبر کی نماز آصر کر کتے ہیں یا بوری نمازادا کری<u>ں</u>؟

جواب: .سفر کی مسافت ایے شہر کی آبادی ہے نکلنے کے بعد شروٹ ہوتی ہے۔ پس اُسرکراچی کی آبادی ہے بام کلنے ک بعدنوری آباد کا فاصد مسافت ِسفر پر ہے قر آپ نوری آباد میں مسافر ہول گے، اور و ہاں قصر پڑھیں گے ( صرف سڑک پر سکجے ہوئے میلوں کونہ دیکھا جائے )۔اورا گرکرا چی کی آباوی ہے نکلنے کے بعدنوری آباد کا فاصلہ مسافت سفر کانبیں رہتا تو آپ وہال مقیم ہول گے اور بوری نماز پڑھیں گے۔(\*)

## نوری آباد فیکٹری میں ہفتہ رہنے والے کراچی کے باشندے کتنی نماز پڑھیں؟

**سوال:...جمارے پچھ**ساتھی ایک بھی ہیں کہ وہ ہفتہ دالے دن فیکٹری میں آتے ہیں اور پھر پورے ہفتے یہیں فیکنہ ی میں قیام کرتے ہیں،اور پھر جمعرات کوواپس کرا ہی جاتے ہیں، کینی وو پورا ہفتہ یہیں قیام کرتے ہیں،ان کے لئے نماز قصرے ہارے میس

**جواب:..ان کا حکم بھی وہی ہے جوروز اندآنے جانے والول کا ہے، البتدا گرنوری آباد کراچی سے مسافت قصر پرو تع ہے** اور پچھاوگ وہاں پندرہ ون قیام کر کے مقیم ہوج میں ،تو جب تک ان کی وہاں ماا زمت ہے، وہاں جاتے ہی مقیم ہوجایا کری گے،اور بوری نماز پڑھیں گے، ہاں رائے میں آتے جاتے مسافر ہوں گے۔

إلح. (عالمگيري ح ١ (١) ولا بعد للمسافر من قصد مسافة مقدرة شلاقة أيام حتى يترحص برحصة المسافرين ص١٣٩٠، كتاب الصلاة، الباب الحامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوئنه).

 <sup>(</sup>۲) ثم المعتبرة امحاورة من الحاب الدي حرح مه حتى لو حاوز عمران المصر قصر ولا بدللمسافر من قصد الغد (عالمگیری ج ۱ ص ۱۳۹، کتاب الصلاف الباب مسافية مقدرة بشلالية أينام حتبي يترحص برحصة المسافرين الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوتثه).

 <sup>(</sup>٣) ولا يسرال على حكم السفر حتى يموى الإقامة في بلدة أو قرية حمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيري ح١٠ ص١٣٩٠، كتاب المصلاة، الباب الحامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كونته).

سوال:..عصر کی نماز گرمیوں کے دنوں میں نوری آباد ہے کراچی جاتے ہیں تو نوری آباد ہے ۶۲۴ کلومیٹر وُورتقریباً • سم میل ( َسراچی ہے ۳۶ کلومیٹر، تقریباً ۴۴ میل دُور ) کے فاصلے پر دوران سفرادا َسرتے ہیں، کیااس صورت ہیں بھی نماز قصراَ دا كرنى موكى يا پيم يورى يردهني موكى؟

جواب:..اس کا حکم أو پر آ چکا ہے۔

#### بیک وفت دوشہروں میں مقیم کس طرح قصرنماز پڑھے؟

سوال: میری مستقل ربائش سمندری میں ہے، جوفیصل آباد ہے • سامیل پر ہے، فیصل آباد میں مستقل ملازمت کرتا ہوں اور بوجدما، زمت فیصل آبا دکو ہی وطن سکونت سمجھتا ہول ، دوران سفر قصر نماز کے نئے س شہرکو پیش نظرر کھنا ہوگا ہستنقل خاندانی رہائش کو یا جبال ملازمت كرتا بول؟

جواب: دونوں کا امتبار ہوگا، جس شہرے آپ سفر شروع کریں گے وہاں کا بھی ،اور دُوسے کا بھی ،مثال کے طور پر آپ فیمل آباد ہے سرگودھا کی طرف سفر کررہے ہیں تو وہ جگہ فیمل آباد ہے ۴۸ میل یا زیادہ کی مسافت پر ہونی ج ہے ، تب آپ مسافر ہوں ے۔ادراگرآپ فیصل آبادے نوبہ یا گوجرہ کی طرف سفر شروع کریں تو سمندری آت بی آپ مقیم ہوجا کمیں گے،اب آگے کی جگداگر مندری ہے ۸ میل ہوتو آپ مسافر ہول گے، ور زنبیں۔ای طرح اگر آپ کو سمندری ہے ہو گودھ کی طرف جانا ہے، راہتے میں فیصل آباد آتا ہے، آپ وہال چنجیجے ہی مقیم ہوجا کیں گے،اب اس ہے آگے کی مسافت ۸ سم میل ہوتو مسافر ہول گے،ورنہ نیس۔

## مسافر مختلف قريب قريب جگهول پررے تب بھی قصر كرے

سوال: ﴿ الف ﴾ زبید کراچی ہے بیثا در گیا ، اور بیثا ور میں پچیس دن رہنے کا اراد ہ ہے ، گرمخنلف مقامات میر دو تین دن ر ہن ہے، کیکن جن مختلف مقامات پر رہنا ہے، و وقریب قریب ہیں ، ایک فراہا تگ یا آ دھا فراہ نگ ؤ ور وُ ورمختلف ویہات ہیں ، کیا وہ تمازيوري يزھے گا؟

سوال: (ب) عمرو پیڅاور سے کراچی آیا،اور پندرو دن سے زائد کراچی میں رہتا ہے،گر دودن ناظم آباد، تین دن ٹاور میں ، تین دن کیما ڑی میں بااس سے بھی تھوڑاؤور بااس ہے بھی قریب قریب مقامات پر رہتا ہے ، کیا پوری نماز پڑھے گا؟ جواب: مسافر جب ایک معین مقام (شهریا گاؤں) میں بندرہ دن یااس سے زیادہ رہنے کی نیت کرلے تو وہ مقیم ہوجا تا ہے،اوراس کے ذمہ بوری نماز پڑھنا ضروری ہے،اورا گرا یک جگہ رہنے کی نبیت نبیس تو وہ بدستورمیا فررہے گا، اورنماز کی قصر

را، ولا سد للمسافر من قصيد مسافية مقدرة بثلاثة أياء حتى يترحص برحصة المسافرين والا لا يترخص أبدًا. (فتاوى عالمگيري ح ١ ص ١٣٩ الباب الحامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كونته). أيضًا وتعتبر المدة من أيّ طريق أخذ فيه، كذا في البحر الرائق. (أيضًا ج: ١ ص:٣٨)، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) ولا يسرال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيري ج١٠ ص١٣٩٠، كتاب الصلاة، الباب الحامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كونته).

کرےگا'' پی سوال میں ذکر کر دو پہلی صورت میں وہ مسافر ہے، یونکداس کی نیت ایک جگدر ہنے کی نبیل ، بکد مختلف جگہوں پر رہنے کی ہے۔ گوان جگہوں میں زیادہ فی صلیٰ بیل ، اور ہوسر کی صورت میں وہ تقیم ہوگا ، کیونکد کراچی کا پورا شہرایک ہی ہے، س کے مختلف تھوں یا علی قول میں رہنے کے باوجودووا ایک ہی شہر میں ہے۔ علی قول میں رہنے کے باوجودووا ایک ہی شہر میں ہے۔

## مرداورعورت اپنی اپنی سسرال میں مقیم ہوں گے یا مسافر؟

سوال: ..آ دمی جب اپنی سسرال جائے تو کیا و ہال سفر والی نماز اوا کرے یا مقیم والی ؟ بیوی خواہ این وامدین کے گھ ہو بیانہ ہو، تو کس طرح نماز اوا کرے؟ اگر بیوی اینے والدین کے گھر جائے تو کیا و وبھی مسافر ہے یا مقیم؟

جواب:...مرد کی سسرال اگر مسافت سفر پر ہے تو وہ وہاں مسافر ہوگا ،اور بیوی کی اگر زخصتی ہو چکی ہے اور وہ اپنے میکے ملنے کے لئے آتی ہے تو وہ بھی وہاں مسافر ہوگی ، جبکہ اس کی نیت وہاں پندر دون کفہر نے کی ند ہو۔ (\*)

#### عورت میکے میں سفری نماز پڑھے یا پوری نماز؟

سوال:... میرے والدین مورو، سندھ میں رہتے ہیں، جبد میر اگھر کرا پی میں ہے، لہذا آپ سے بوچھنا ہے کہ جب میں کرا چی ہے۔ ہفتہ یاوی دن کے لئے مورہ ماں باپ کے گھر آیا کروں تو چارفرض کے دوفرض پڑھوں یا پورے جارفرض پڑھوں ؟ یونکہ یہ بھی میرالیخی ماں باپ کا گھر ہے۔ وُوسری بات یہ ہے کہ میرے شوہر جب میرے ساتھ آکیں تو وہ قصرنماز پڑھیں گے یا سسراں کی وجہ سے پوری نماز پڑھیں گے یا سسراں کی وجہ سے پوری نماز پڑھیں گے؟

جواب:...شادی کے بعداز کی کے لئے شوہر کا گھراس کاوطن ہے، مال باپ کا گھراس کاوطن نبیس رہتا،اس سے جب آپ اپنے شیکے جا کیں تو اگر وہاں پندرہ دن یا زیادہ تخریر نے کی نیت ہو، تب پوری نماز پڑھیس، ورنہ قنعر پڑھیس، آپ سے شوہر کی جس کر پندرہ دن ہے کم رہنے کی نیت ہوتو وہ وہاں مسافر ہوں گے۔

#### شادی شدہ لڑ کے کی مستقل سکونت کون سی کہلائے گی؟

سوال:...کہتے ہیں کہ بیٹے کا گھر شادی ہے پہلے ماں باپ والا ہوتا ہے، اور شادی کے بعد ووواالا جہاں اس کے، مل خانہ رہتے ہوں ،الیک صورت میں جبکہ رید دونوں گھر دومختلف شہروں میں ہول تو اس لڑکے کی سکونت کس شہر میں کہلا ہے کہ ؟

<sup>(</sup>١) - ولو بـوى الإقـامـة حمسة عشر يومًا في موضعين فإن كان كل منهما أصلًا بنفسه بحو مكة ومنى والكوفة والحميرة لا يصير مقيمًا - إلح. (عالمگيري ج. ١ ص ١٣٠) كتاب الصلاة، الباب الحامس عشر في صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٢) ثم المعتبر في السفر والإقامة بية الأصل دون التبع كالحليفة والأمير مع الجدد والروح مع روحته الخ. (شرح حلبي كبير ص: ١٣٥)، فصل في صلاة المسافر، طبع لاهور).

 <sup>(</sup>٣) الوطن الأصلى يبطل بمثله وفي الشامية فلو كان له أبوان ببلد عير مولده وهو بالع ولم يتأهل به فليس دلك وطنًا له إلّا
 إدا عرم على القرار فيه وترك الوطن الدي كان له قبله . إلح. (شامي ج ٢ ص ١٣٢، باب صلاة المسافر).

جواب:...جہاں اس نے مستقل سکونت کا اِ رادہ کرلیا ہو۔<sup>(۱)</sup>

بچوسمیت دُ وسر ہے شہر میں قیام پذیر کی نماز کا حکم

سوال:.. اینے بچوں کے ساتھ ڈومرے شہر میں رہنے والے کو قصر کی نماز کس گھز میں اوا کرنی ہوگی؟ ماں باپ کے گھر میں پانہیں؟

جواب: اگر ، ں باپ کے گھر کو ہمیشہ کے لئے چیوڑ چکا ہے قریبال مسافر ہوگا، وراگر اس کومستقل طور پر چیموڑنے کا اِرادہ نہیل کیا تو دونوں جگہ تیم ہوگا ،اور پوری نماز پڑھےگا۔

۵۲ میل دُور بپندره دن ہے کم رہنے والے کی نماز کا حکم

سوال: بیں اپنے شہرے تقریباً ۵ میل دُوردُوسرے شہرے کا نُح میں پروفیسر ہوں ، ہر ہفتے با قاعدہ جمعرات کو گھر آتا ہوں ،اورسنچ کوواپس کا نُح جا کر پانچ دن گزارتا ہوں ،ان دنوں میں بھی کبھار جماعت کی نمہ ز سے رہ جا تا ہوں تواپی نماز قصرے پڑھتا ہوں ،آیا مجھے قصر کی اج زت ہے پانہیں ؟اس کا نے میں سات سال ہے ملازمت ہے۔

جواب: ..اگرایک مرتبه اپنے کالئی والے شہر میں پندرہ دن گزارلیں تواس کے بعد جب تک اس کالئی میں ملازمت رہے گی، وہاں پوری نماز پڑھیں گے، کیکن اگر پندرہ دن قیام کی نوبت نہیں آئی، تو آپ وہاں مسافریں۔ (۳) ہاسٹل میں رہنے والا طالب علم کنٹی نماز وہاں پڑھے اور کنٹی گھریز؟

سوال:...میں مہران یو نیورٹی جامشور ومیں پڑھتا ہوں، میرا گاؤں یہاں ہے 9 سمیل ؤور ہے، اور میں ہٹل میں رہتا ہوں، اور ہر جمعرات کو گاؤں جاتا ہوں، یوں میرا گاؤں ہے وُور پندرہ دن سے کم دن کا قیام ہے، سوال ریہ ہے کہ ججھے سفری نماز پڑھنی چاہئے یا پوری؟ نیز رید کہ گاؤں میں صرف ایک رات رہتا ہوں ہفتے ہیں۔

جواب:...اگرآپ ایک بار ہاسٹل میں بندرودن تھہر نے کہ نیت کرلیں تو ہاسٹ آپ کا'' وطن اقامت'' بن جائے گا،اور جب تک آپ طالب علم کی حیثیت ہے وہاں مقیم ہیں، وہال پوری نماز پڑھیس گ۔اورا گرآپ نے ایک باربھی وہال پندرہ دن کا

(۱) الوطن الأصلى يبطل بمثله وفي الشامية قلو كان له أنوان سلد غير مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس ذلك وطباكه إلا
إدا عرم على القرار فيه وترك الوطن الذي كان له قبله . إلح. (شامي ح ٣ ص ١٣٢)، باب صلاة المسافر).

(٢) الوطن الأصلى يبطل بمثله إذا لم يبق له بالأوّل أهل فأو بقى لم يبطل بل يتم فيهما أى ممحرد الدحول وإن لم ينو إقاهة.
 (شامى ج:٢ ص:١٣٢، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، طبع ايچ ايم سعيد).

(۳) ووطن الإقامة وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صالح للإفامة حمسة عشر يومًا أو أكثر. (بدائع الصنائع حد الصنائع الصنائع الصنائع الصنائع المسافر، طبع ايچ ايم سعيد). ولا يرال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيري ح ا ص ١٣٩)، كتاب الصلاة، الباب الحامس عشر في صلاة المسافر؛

قیم نہیں کیا تو آپ وہال مسافر ہیں،اورقصر پڑھیں گے،اورگھر پرتو آپ ہرحال میں پوری نماز پڑھیں گے،خواہ ایک گھٹے کے لئے آئے ہوں۔

# کیاسفرے واپسی کے بعد بھی نماز قصر پڑھنی ہوگی؟

سوال:...سفرسے واپسی کے بعد کتنے دن بعد تک نماز سفر ادا کرنی جاہئے یا سفر کے اختیام پر بند کر دی جائے؟ جواب:...سفرسے واپسی پر جب آ دمی اپنے شہر کی حدود میں داخل ہوجائے،سفر کی نماز ختم ہوج تی ہے، حدود شہر میں و خل ہونے کے بعد پوری نماز پڑھنالازم ہے۔

# دورانِ سفر قضاشده نمازیس کتنی پڑھنی ہوں گی؟

سوال:...اگرسفر کی نمازیں قضا ہو جا کیں تو بعد میں پوری قضا پڑھنی چاہئے یادور کعت قضا پڑھنی چاہئے؟ جواب:...قضا بھی دوہی رکعت ہوگی۔

## قصرنمازي قضابهي قصرهوگي

سوال:...اگرکوئی مخفس سفر کے دوران مجبوری میں نماز اُ دانہ کر سکا تو کیا قضانماز قصراَ داکرے یا پوری پڑھے گا؟ جواب:...جونمازیں سفر کے دوران ادانہ کی گئیں ان کی قضا قصر کے مطابق ادا کی جائے گی۔

## یانی کے جہاز میں سفر جج کریں تو کیا قصر کریں گے؟

سوال:...کیا ج کاسفر بھی قصر کہلاتا ہے؟ پانی کے جہاز ہے ہم سفر کریں تو نماز قصر کرنی ہوگی؟ جواب:...سفر کے دوران نماز قصر ہوگ ۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) ولا ينزال على حكم السفر حتى بنوى الإقامة في بلدة أو قرية حمسة عشرة يومًا أو أكثر. (فتاوى عالمكيرى ح. ١ ص. ١٣٩) كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر). أيضًا ووطن الإقامة وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صالح للإقامة خمسة عشرة يومًا أو أكثر. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:١٠٣).

<sup>(</sup>۲) وكذا إذا عاد من سفره إلى مصره لم يتم حتى يدخل العمران . إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص. ١٣٩ ، صلاة المسافر). (٣٠ ٣) وفي الدر المحتار. والقضاء يحكي أي يشابه الأداء سفرًا وحضرًا لأنه بعد ما تقرر لا يتغير. وفي الشامية فلو فاتته صلوة المسافر وقنضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها، وكذا فاتته الحضر تقضى في السفر تامة. (شامي ح ٢ ص ١٣٥٠) باب صلاة المسافر).

<sup>(</sup>۵) قال محمد رحمه الله تعالى: يقصر حين يخرج من مصره ويخلف دور المصر كذا في اغيط. (عالمگيري ح ص: ١٣٩) كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

# مختلف علاقوں اور پچھ دن سات میل وُ ور دیہات میں گزار نے والی تبلیغی جماعت پوری نماز پڑھے گی

سوال:...جیسا که ۸رز والحجہ ہے ۱۵ یوم پہلے پہنچنے والوں پر مکہ مکر مد منی ، مز دلفہ ، عرف ت میں تیم ہونے کی وجہ ہے پوری نماز ہے ، تائع ہونے کی وجہ ہے ہوری نماز ہے ، تائع ہونے کی وجہ ہے ، تبارہ پی شہر میں نماز ہونے کی وجہ ہے ، جبکہ عرفات مکہ ہے تقریباً ۹ میل وُ ور ہے ، تو ای طرح اگر تبلیغی جماعت کے احباب کراچی شہر میں پندرہ یوم سے زیادہ مختلف علاقوں اور پھرا یک بفتہ ای اثنا میں کے میل وُ ورا یک و یہات میں گرزاریں اور مقامی نماز کور مجد میں کسی وجہ ہے اگر نہ ل سکے تو یہ حضرات اس دوران بندرہ یوم ہے زیادہ مختلف جنگہوں میں شہراور و یہات کے علاقوں میں نماز یوری پڑھیں یا قصر کریں؟

جواب: منی، عرف ت، مزدلفداور مکه مکر مدچاروں الگ الگ جگہ ہیں ہیں، حاجیوں کوان چار بنگہوں میں گھومن ہوتا ہے، اگر مجموعی طور پران کی اِ قامت کی مذت پندرہ دن ہوتی ہے تو مسافر ہوں گے۔ ہاں منی جانے سے پہنے یامنی سے واپس آئے کے بعد اگر ان کی مکہ مکر مدیس رہائش کی مذت پندرہ دن ہوتو وہ تھیم ہوں گے۔

جولوگ کراچی کی جماعت کے لئے آتے ہیں، اگران کی تشکیل کراچی کی حدود میں ہواور پندرہ دن کے لئے ان کوکرا پی کی حدود میں رہنا ہوتو وہ یہاں مقیم ہول گے، اور اس کے بعد اگر انہیں کراچی سے باہر جانا ہے تو اس صورت میں مسافر ہوں گے، جَبِلہ مدود میں رہنا ہوتو وہ یہاں مقیم ہول گے، اور اس کے بعد اگر انہیں کراچی سے باہر وہ چائے ہیں اور ان کو پھر کر اچی میں واپس آجانا ہے، تو وہ تھم ہی ہول گے۔ ہال اگر وہ کراچی سے باہر جاتے ہیں اور ان کی سفر کی مسافت ۸ میل سے زیادہ ہے، تو وہ کراچی سے نظینے کے بعد مسافر ہوجا کیں گے،خواہ دو چارمیل کی قربی ہیں جا کر رات گزاریں۔ واللہ اعلم! (۱)

## سفرِ حج میں نماز قصر پر میں گے یا بوری؟

سوال: ۱۹۷۹ء میں ہم جے کے لئے مکہ معظمہ گئے تھے، اور وہاں ہم نے تین ماہ قیام کیا، اور سفر ہم نے بحری جہاز کے ذریعے کیا، اور جباز میں اور کہ معظمہ، مدینہ منورہ اور عرفات کے میدان میں فرض نم زیں قصر کر سے پڑھن تھیں یا پوری فرض نماز پڑھناتھی؟

<sup>(</sup>۱) فبإذا قبصد بعدة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها كان مسافرًا عدنا ... ولو بوى الإقامة حمسة عشر يومًا في في موضعين فإن كان كل مسهما أصلًا بنفسه نحو مكة ومنى ..... لا يصير مقيمًا .... ذكر في كتاب المناسك أن الحاح إذا دحل سكة في أيام العشر ونوى الإقامة نصف شهر لا تصح لأنه لا بُدَّ له من الخروح إلى العرفات فلا يتحقق الشرط. (عالمگيرى ج. ا ص ١٣٨ - ٣٠ ا، كتاب الصلاة، الباب الحامس عشر في صلاة المسافي.

جواب:... جہاز میں تو آپ مسافر ہے، قصر نمازیں پڑھنی تھیں' اور مکہ کرمہ اگر آپ اس وقت پنچے کہ نئی کے ہئی کے عنیٰ عرفات جانے میں پندرہ دن ہے کم کا فاصلہ تق ، تو اسنے دن آپ کو مکہ تکر مہ میں بھی قصر کرنا جا ہے تھا۔ ' جی سے فار نئی ہوکر جب آپ مکہ مکر مہ دالیس آ گئے اور وہاں پندرہ دن کا قیام طے تھا تو آپ مقیم ہو گئے' پوری نماز پڑھنی جا ہے تھی۔ مکہ تکر مہ سے آپ مہ بند منورہ گئے توراستے میں پھرآپ مسافر تھے، اور مدین ٹریف پہنچ کراگروہاں پندرہ دن قیام کرنا ہے تو آپ وہال مقیم ہو گئے، ور شدمسافر ہے۔

حاجي مكه مين مقيم ہوگا يا مسافر؟

سوال: ... جاجی کہ میں مسافر ہوگا یا مقیم؟ جبکہ وہ پندرہ دن قیام کی نیت کرے مگراس قیام کے دوران وہ ننی ،ع ف ت بھی پانچ دن کے لئے جائے اور آئے ،ایسی صورت میں وہ قیم ہوگا یا مسافر؟ اور منی اور مکہ مکر مدشہر دا صد کے تھم میں بیب یا دوا مگ انگ شبر؟
جواب :... مکہ منی ،عرفات اور مز دلفہ الگ الگ مقامات ہیں ، ان میں مجموع طور پر پندرہ دن رہنے کی نیت ست آ دمی مقیم میں ہوتا ، پس جو تھی مرد و الحج کو منی جانے ہے پندرہ دن پہلے مکہ مکر مدا گیا تو وہ مکہ مکر مدیس مقیم ہوگیا ، اب وہ منی ،عرفات اور مزد غد میں بھی مقیم ہوگا اور پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر مکہ مرمد آئے ہوئے ابھی پندرہ دن پور نہیں ہوئے بھے کہ منی کوروائلی ہوئی و شیخص مکہ مکر مدیس بھی مسی فر ہوگا اور منی ،عرفات اور مز دلفہ میں بھی قصر نماز پڑھے گا۔ تیر ہویں تاریخ کو منی سے واپسی کے بعد اگر اس کا را دہ پندرہ دن مکہ مکر مدیس پندرہ دن کو منی سے داپسی کے بعد بھی مکہ مرمد میں بندرہ دن کو مرضی سے واپسی کے بعد بھی مکہ مرمد میں بندرہ دن رہنے کا موقع نہیں تو بھی میں میں میں میں ہیں ہوئے۔ اور من اسے کا ،لیکن اگر منی سے واپسی کے بعد بھی مکہ مرمد میں میں میں میا موقع نہیں تو بھی موقع نہیں تو بھی میں میں بندرہ دن میں موقع نہیں تو بھی میں میں ہوئے۔ (")

## میدانِ عرفات میں قصر کیوں پڑھی جاتی ہے؟

سوال:... یوم الج یعنی ۹ رزی الجبر کومقام عرفات میں متجدنم و میں جوظبر اور عصر کی نمازیں یک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، وہ ہمیشہ قصر کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ جبکہ مکہ معظمہ ہے عرفات کے میدان کا فاصلہ تین چارمیل ہے، اور قصر کے ہے مقام قیام ۸۸ میل یا ایسے ہی پچھ فاصلے کا ہونا ضروری ہے؟

جواب:... ہمارے نزد یک عرفات میں قصر صرف مسافر کے لئے ہے، مقیم پوری نماز پڑھے گا، سعودی حضرات کے

 <sup>(</sup>١) الأصل ان كل صلاة ثبت وجوبها في الوقت وفاتت عن وقتها أنه يعتبر في كيفية قصائها وقت الوحوب وتقصى عنى
 الصفة اللتي فاتت عن وقتها إلخه (بدائع الصنائع ح. ١ ص:٥٤٢، ٦٣٥ كتاب الصلاة).

٣٥) والاينزال على حكم السفر حتى ينو الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگرى ح ١ ص ٣٩٠٠)
 كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافي.

 <sup>(</sup>٣) گرشته صفح کا حواله نمبرا بداخله و نیز: و لا یسوال علمی حکم السفر حتی ینوی الاقامة فی بلدة أو قریة حمسة عشر یون أو
 اکثر ـ (عالمگیری ج. ۱ ص ۱۳۹) کتاب الصلاة، الباب الحامس عشر فی صلاة المسافر).

<sup>(</sup>۵) حوالہ کے لئے ویکھئے گزشتہ صفحے کا حاشینمبرا۔

نزدیک تھے مناسک کی وجہ ہے ہے، اس سے اہام خواومقیم ہو، قصر بی کرے گا، اب سا ہے کدا حناف کے مسلک کی رعایت میں امام ریاض ہے ا، یاجا تا ہے۔

#### منى ميں قصرنماز

سوال: کوئی شخص پاکتان ہے یا دُوسرے ممالک ہے تج یا عمرے کے ہے جاتا ہے تو مکد شریف میں پندرہ سے زیادہ ایم رہنے کے بعد احرام جج باندھ کرمنی دعر فات و مزدلفہ میں نمازیں قصر پڑھے یا پوری پڑھے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قصر پڑھے، کیونکہ نبی ملیدالسلام نے مکہ میں تھے ہونے کے باوجو دِنماز قصر پڑھی۔ اگر حنفی مسلک رکھنے والے نے قصر پڑھی ہوتواس کی نمازیں ہوگئیں یا دوبارہ قضا کرے؟

جواب:... تصر کا تھم صرف مں فرکو ہے، اور جو تخص منی جانے سے پہلے تیم ہو، خواہ اس وجہ سے کہ وہ مکہ مرّمہ کا رہنے والا ہے، خواہ اس وجہ سے کہ وہ پندرہ ون یا اس سے زیادہ عرصے سے مکہ مکر مہ بیل تفہر ا ہوا تھا، اس کو منی ، عرفات اور مز دلفہ بیل قصر کی اج زیابیں ، وہ پوری نماز پڑھے اور اگر قصر کر چکا ہے تو وہ نماز یں نبیل ہو کمیں ،اان کو دو ہارہ پڑھے۔

خلاصہ بیا ہے جوجا تی صاحبان ایسے وقت مَد مَرَمہ جاتے ہیں کہ ۸ رتار تُخ (جومنی جانے کا دن ہے ) تک مَد مَرَمہ ہیں ان کے بندرہ دان نہیں ہوتے وہ مَد مَرَمہ ہیں بھی مسافر شار ہوں گے اورمنی ،عرفات ہیں بھی ،لبذاقصر کریں گے۔ اور اگر ۸ رتار تخ تک مَد مَرَمہ ہیں ان کے بندرہ دن و ، ہے ہوجاتے ہیں تو وہ مَد مَرَمہ ہیں مقیم ہوجا کمیں گے اورمنی ،عرفات ہیں بھی مقیم رہیں گے۔

## ا مام مسافر کے پیچھے بھی مقتدی کو جماعت کی فضیلت مکتی ہے

سوال:... میں دھوراجی میں ایک ادارے میں زیر تعلیم ہوں، اس ادارے کے قریب ہی ایک مجد ہے، جہاں میں ظہر کی نماز اور استاہوں، پچھ عرصة لبل میں حسب معمول نماز ظہر اداکر نے مبحد بندا میں پہنچا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی، وضوے فارغ ہوا تو دور کوت ہو جھ میں میں ایک بیجہ اور کہ تو پہ بیتہ اور کہ تو بیل کہ دور کوت ہو جھ میں میں اسلے بیر ہوتا کہ جماعت میں شامل ہوتا، امام نے دور کوت کے بعد سلام پھیر لیا۔ دریافت کرنے پر پہتہ یہ چلا کہ مسجد میں ایک بیرصاحب اور کہ تو ہوئے ہیں جنہوں نے امامت کی، اطلان کیا گیا کیونکہ پیرصاحب سفر میں ہیں اس لئے انہوں نے چو فرض کے بجائے دوفرض پڑھائے، لہذا تمام نمازی چار رکعت فرض انفر ادی طور پر دوبارہ ادا کریں۔ یہ بات تو بچھ میں آتی ہے کہ بیر صاحب سفر کے دوران کراچی میں مختصر قیام پر ہیں، اس لئے انہوں نے دوفرض پڑھے، لیکن مبحد کے نمازی تو مقامی ہیں، دریافت یہ کس حب سفر کے دوران کراچی میں مختصر قیام پر ہیں، اس لئے انہوں نے دوفرض پڑھے، لیکن مبحد میں باجماعت نماز پڑھنے جاتے ہیں جس کی بڑی تا کید بھی آئی ہے، ان کی جماعتوں کی نماز ایک مسافر پیرے میں میں نافر آن وسنت کی رُوے کیا جائز ہے؟ نیز جماعت کی نماز کے فضائل ہے محروم کردینا قرآن وسنت کی رُوے کیا جائز ہے؟ نیز جماعت کی نماز کے فضائل ہے محروم کردینا قرآن وسنت کی رُوے کیا جائز ہے؟ نیز جماعت سے نماز

<sup>( )</sup> حویائے ہے دیکھتے ص: ۹۱ کا طاشیتمبرا۔

<sup>(</sup>۲)

ندادا کرنے کا وہال کس پر بہوگا،نمہ زئی پر ، پیر صاحب پر ، یامسجد کے منتظمین پر؟ میں اس کے بعد وہال مسجد میں نم ز پڑھنے نہیں گیا، بعد میں پند چلا کہ تین چارروز تک پانچوں وقت کی نمازیں پیرصاحب نے اس طرح پڑھ کیں۔ برائے مہر وہ فی قر آن وحدیث کی روشی میں جواب سے نوازیں ،اس سے بہت شک وشبہات ختم ہول گے۔

جواب: اَر اہام مسافر ہوق وہ دور کعت کے بعد سلام پھیم دے گا، اور اس کے بیچھے جومقتدی مقیم ہیں، وہ اُٹھ کراپی دو
رکعتیں پوری کر میں گے، مقتریوں و چورفرش اغرادی طور پرادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور مسافری اہامت ہے اس کی اقتدا کرنے
والے مقیم مقتد یوں کو بھی جماعت کا ثواب پورا امائے ، اس لئے آپ کا میسوال ہی بے کل ہے کہ جماعت میں زنہ پڑھئے کا وہال نس
پرہوگا؟ کیونکہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی کی ، اس لئے ترک جماعت کے وہال کا سوال ہی پیدائیمیں ہوتا۔ ابت جومقتدی اپنی سستی کی
وجہ ہے آپ کی طری و برے آئے اور بندا مت سے محروم رہے ، ان کا وہال خودا نہی کی سستی پر ہے ، اور آپ کا آئندہ کے گئے اس مسجد
میں جانا ہی بند کر دینا بھی ٹا طاقا۔

مقیم امام کی اقتدامیں مسافر مقتدی کتنی رکعات کی نبیت کرے؟

سواں: ۱ مامتیم،مقتدی مسافی تو مقتدی کتنی رکعتوں کی نیت کرے گا؟ سناہے کہ نیت دور کعتوں کی کرنی ہے، ۱۰ رپڑھنی . . . .

جواب: امام تیم بوتوم تندی جی اس کی اقتدامیں پوری نماز پڑھے گا،اور پوری نماز بی کی نیت کرے گا، مسافر کو قصر کا تقدامیں تاریخ ہے۔ امام تی اس کی اقتدامیں تاریخ ہے۔ امام کی اقتدامیں نماز پڑھ رہا ہو۔

مسافر مقتدی کی مقیم امام کے چیجے نمازٹوٹ گئی تو دوبارہ کتنی رکعتیں پڑھے؟

سوال: کوئی مسافر ، قیم اما سکی اقتدایی چارفرض رکعت پڑھ رہاتھا کیکی وجہ سے نمازٹوٹ گئی، جب امام نماز پڑھ کر سلام پھیرو ہے، بعد میں مسافر اکبلانم زفا سدشد و دوبار و اواکر ہے گاتو کتنی رکعت اس کو پڑھنی ہوں گئ<sup>؟</sup> جواب:..مقیم کی نماز پڑھے گا، یعنی پوری۔

به إذا اقتدى المسافر بالمقيم في الرفت صح ولزمه الإتمام لو اقتدى به في الوقت ثم خرح الوقت قبل تمامها الأنه حين اقتدى صار فرصه أربخا للسعية مع قبل الصلوة للتغير وصار كالمقيم في حق تلك الصلوة وصلوة المقيم الا تصير ركعتين بحروح الوقت إلح. (حدى كبر ح ١ ص ٣٣٥، فصل في صلاة المسافر، طبع العور).

<sup>(1)</sup> وصبح اقتبداء المبقيم بالمسافر في الوقت فإذا قام أي بعد سلام الإمام إلى الإتمام لا يقرأ. (درمحتار ح ٢ ص ٢٩ ، باب صلاة المسافر). أيضًا وإن صلّى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم وصاروا منفردين كالمسبوق ولا أنهم لا يقرؤن في الأصح إلح. وعالم المسافر ع ١ ص ١٣٢، كتاب الصلاة الباب الحامس عشر في صلاة المسافر). (٢) وإن اقتدى مسافر في الأوقت صبح وأتم، هكذا روى عن ابن عباس وابن عمر، ولأنه تبع لإمامه فيتغير فرصه إلى أربع كما يتغير بنية الإقامة لاتصال المغير بالسبب وهو الوقب. (تبيين الحقائق، باب صلاة المسافر ح ١ ص ١٥٥ طبع بيروت).

## ہوائی جہاز میں بیٹے کرنماز پڑھنااور کھانے کی میز پرسجدہ کرنا

سوال: ہوائی جہاز میں لوگ سیٹ پر بیٹھ کر کھانے کی ٹیبل پر تجدے کرتے ہیں ،اس طرح نماز ؤرست ہے؟ جواب: .. جہاز میں بھی کھڑے ہوکراور قبلہ زُخ معلوم کر کے نماز پڑھناضروری ہے،سیٹ پر بیٹھ کراور کھانے کی میز پر سجد ہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی ۔ (۱)

# کیابس اور ہوائی جہاز میں نماز ادا کرنی جا ہے؟

سوال: بہل یا ہوائی جہاز کے سفر کے دوران اگر نماز کا دفت ہوجائے تو کیا بس یا ہوائی جہاز میں سفر کے دوران نماز اداکر نا لازی ہے؟ کیونکہ بس ڈرائیورتو عموماً بس کھڑی نہیں کرتے اور ہوائی جباز کا معاملہ تو بالکل ہی مشکل معاملہ ہے، کیونکہ وہ تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے،اس لئے بس یا ہوائی جہاز کے اندرنم زکس طرح اداکی جائے؟ اور کیا اداکر نالازمی ہے؟

جواب: نمازتوبس اور بوائی جہاز کے سفر کے دوران بھی فرض ہے، تضانبیں کرنی چاہئے۔ بوائی جہاز کے اندرتو آدمی اطمینان سے نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ بس میں نمی زنبیں پڑھی جاسکتی، اس لئے یا توبس ڈرائیور سے پہلے معاہدہ کرلیا جائے کہ وہ نماز پڑھ کر خماز کا دفت آنے کی تو تع ہو، نماز پڑھ کر خماز کا دفت آنے کی تو تع ہو، نماز پڑھ کر دُوس کی بڑی جائے۔ دورنہ بس کا نمک ہی اتنی مسافت کا لیا جائے جہاں پہنچ کرنماز کا دفت آنے کی تو تع ہو، نماز پڑھ کر دُوس کی بڑی جائے۔

## ہوائی جہاز میں نماز کا کیا حکم ہے؟

سوال:..کیا ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے؟ جواب: . . ہوائی جہاز میں نماز اکثر علمائے کرام کے نز دیک صحیح ہو جاتی ہے ، بشرطیکہ نماز کواس کی تمام شرا کط صحت کے ساتھ

(۱) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر للقادر عليه. (عالمگيرى ج ۱۰ ص ۲۹، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة). أيضًا ثم (هي) سنة . . والسادس (استقبال القبلة) حقيقة أو حكمًا كعاجز والشرط حصوله لا طلبه، وهو شرط رائد للإنتلاء يسقط للعجر . (درمحتار ح ۱۰ ص ۲۲٪). بناب شروط النصلاة (ومنها القيام فرض لقادر عليه) وعلى السحود. (تنوير الأبصار مع الدر المختار ح ۱ ص ۳۵۵، باب صفة الصلاة).

(٢) يَوْكُدُنَا زَكَنْ مِ وَ فَ كَ مَنَ تَبَارُ رَجُ وَا صَرِ رَبِ مِ اللهِ مِن اللهِ الثالث في شروط الصلاة). أيضًا: ومن أواد أن يصلى في القبلة إلى و عليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذالك، وليس له أن يصلى إلى غير جهتها، حتى دارت السفينة وهو يسلم و حب عليه أن يدور إلى جهة القبلة حيث دارت . ومحل كل دالك إدا حاف خروج الوقت قبل أن تصل

السفينة أو القاطرة إلى المكان الذي يصلي فيه صلاة كاملة ولا تجب عليه الإعادة ومثل السفينة القطر البحارية البرية. والطائرات الحوية ونحوها. (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج١١ ص١٩٤٠، طبع بيروت). ادا کیا جائے ،قبیدز ٹے اور دیگر شرا کا ش<sup>ینتھ</sup> نہ رو جائے۔ بعض علی ۔ فرماتے میں کہ ہوائی جہاز میں نماز اوا کرنے کے بعد زمین پر احتیاطًاس کااعادہ بھی کرلے تو بہتر ہے،ضروری اور واجب نبیں ہے۔

## بحری جہاز کاعملہ مسافر ہے، شہری بندرگاہ پروہ مقیم بن سکتا ہے

سوال :... میں ایک بحری جہاز میں جیف انجینئز ہوں ، زندگی کا بیشتر حصہ سمندروں میں سفر پر گزرتا ہے ، مجھے اور میرے ؤ وسر ہے ساتھیوں ک<sup>وس</sup> ہے عبد ہ رہائش ہتم راک کی جملہ شروریات (مجوّز ہ قانون کے تحت) میسر ہیں ، بیٹھیک ہے کہ جمیس بعض د**فعہ** انگا تار بغیرز کے دودوماہ تک سفریش رہنا پڑتا ہے، چنددان سی بندرگاہ پرز کے ،اور بھرسفرشروع ہوجا تا ہے۔ جباز سی بھی بندرکاہ پر پندرہ ان سے زیاد ونہیں تھیم تا (لیعض دفعدا کیا ما دبھی زُک جاتا ہے )۔ میں بفضلہ تعالی اپنے ساتھیوں کے ہم او باجماعت اور بعض افحد ا کیے جیسا بھی موقع ہو،اپنی نمازی فقد ننگی کے تحت اہل سنت والجماحت کے طریقے پر ادا کرتا ہول ،ہم سب اینے آپ کومسافر قسور نہیں کرتے ،( کیونکہ جبیبا کہ میں نے شروع میں عرض کی کے جمیں رہائش وخوراک اور پُرسکون ماحول حسب عبد ومیسر ہے )۔ چندون ہوئے ہمارے ایک نے ساتھی نے جو پیٹن کے عہدے پر فائز ہوکر ہمارے جہاز کے عملے میں آشامل ہوئے ہیں، ہماری نماز کی ا دا کینی پر اعتراض کیا ہے ، اوراینے احتراض کے جواز میں ایک مواہ نا صاحب کاتح مری فتوی بھی دکھا یا ہے ، جس کالب لباب سے کہ: '' بح ی جہازوں کے ملے اور کارکنوں واپنی نمازیں بحثیت مسافر ہے اور کرنی جابئیں، (بعنی انتصار کے ساتھ فرض نماز آوھی)، بصورت ایگر و دسنت نبوی کے مخر بہوں نے۔''مو یا ناصاحب! آپ جمیں مندرجہ بالہ حالات ہے تحت جود رہے کئے گئے ہیں شش و پی ے کا بیں اکیا بحک جہاز کے عمینہ کار ن کو چاری ہولتیں میں ہوئے کے باوجودایت آپ کومسافرتصور کرنا جا ہے؟ یاا پی نمازی مکمل اطور پر سائن کے تصور پر پڑھنی جا ہئیں ' جہاں تک میر ی معلومات کاتعلق ہے مسافر کوا خضار کے ساتھ اوا کرنے کا تھم ( سنت نبوی اور تحتم خدہ اندی کتے تھے ) ویاجانا سفر کی کا یف اور مشکلات کی وجہ ہے ہے مولا ناصاحب! اس بات کا کیا جواز ہے کہ مسافر سہولت کی غ طر فرض نماز تو اختصار کے ساتھ بڑھے، جَبد اِقلیہ نماز کی سنتیں اور نو افل بورے اوا کرے؟ میرے عرض کرنے کا مدعا بہ ہے کہ مسافر کو ا اً رمہوات ہی لینی ہے قوصرف فرخس نماز کے لئے کیوں ، یوری نماز کے لئے کیوں نہیں؟ سنتیں اورنوافل بورے اوا کرنا اگرآ سان ہوسکتا ے و فرنس نمی زیوری اوا کرنے میں کیا مشکل ہو علق ہے ا<sup>و</sup> حصرت اشریعت محمدی اور قر آن یا ک کی روشنی میں وائل کے ساتھ جواب ، \_ كرجميں ذہنى كوفت اور يريشانى سے نجات دِلا تميں ،اس سے بہتوں كا بھلا ہوگا۔

<sup>(</sup>١) الصلاة في السفيمة، ومثلها الطائرة والسيارة اتحور صلاة التريضة في السفيمة والطائرة والسيارة قاعدًا ولو بلاعدر عبد أبي حبيفة ولنكل بشرط الركوع والسحود، وقال الصاحبان لا تصح إلّا لعدر وهو الأطهر \_ إلح. (الفقه الإسلامي وأدلّته ح ٢ ص ٣٣). اينصًا وأما الطبارات حالة طيرانها في حو السماء أو عند وقوفها في الفصاء فيصني فيها فاتمًا بركوع ومنجود تقلًا للقبلة عبد القدرة على القيام كما يمكن ذلك في الطيارات الكبيرة إلح. (معارف النس ح ٣ ص: ٣٩٥، طبع مكتبة بنورية).

جواب:...آپ کے سوال کا مختر جواب میں کہ بحری جہاز کا عملہ تمام ترسہولتوں کے باوجود مسافر ہے۔ البتہ جہاز جب کی شہر میں نظر انداز ہواور بندرگاہ شہر کا ایک حصر تصور کی جاتی ہوا وراس جگہ پندرہ دن کا یااس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہوتو پوری نماز اوا کی شہر میں نظر انداز ہواور بندرگاہ شہر کا ایک حصر تصور کی جائے گئی ہوا وراس جگہ پندرہ دن کا یااس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہوتو پوری نماز اوا کی جائے گئی۔ آپ کا بیدارشاد بجا ہے کہ: ''سفر میں نماز قصر کا مدار مسافت پر رکھا ہے، ورندلوگوں کو یہ فیصلہ کرنے میں وُشوار کی میں عمل مور آتی کہ اس سفر میں نکلیف و مشقت ہے یا نہیں؟ خلاصہ یہ بھم کی اصل علت تو تکلیف و مشقت ہی ہے، گراس کا کوئی پیانہ مقرر کر کا مشکل تھا، اس لئے شریعت نے اُحکام کا مدار خود تکالیف پرنہیں رکھا، بلکہ سفر پر رکھا، خواہ اس میں مشقت ہو یا نہ ہو، اس لئے آپ لوگوں کو نماز قصر ہی کرنی ہوگی ۔ قصر صرف فرض رکھات میں ہوتی ہے ، سنتوں اور نفلوں میں نہیں ، کیونکہ سفر میں سنتیں ، نفل کی حیثیت اختیار کر جی اور ان کا پر حمنا اختیار کی جو بیٹیں ، گرفرض میں اور انداز قصر ہی کرنی ہوگی ۔ قور کی پر حمنا جائز نہیں ۔

# بحری جہاز کا ملازم بحری جہاز میں کتنی نماز پڑھے گا؟

سوال:...ا یک شخص بحری جہاز میں ایگر یمنٹ کروالیتا ہے، اب کیاوہ جہاز کے اندرقصر کی نماز پڑھے گایا پوری نماز پڑھے گا؟ جبکہ کسی ملک میں جہاز بھی مہینہ یا چندمہینوں کے لئے زُک بھی جاتا ہے،تو و ہاں کیسی نماز پڑھنی جا ہے؟

جواب:..سفر میں ہوں تو قصر کریں اور کسی شہر میں مہینہ دو مہینے کا (پندر ودن سے زائد ) قیام ہوتو پوری نماز پڑھیں گے۔

### بحرى جهازاورنمازقصر

سوال:...میری ملازمت غیر ملکی بحری جہاز پر ہے، جہاز پر ہماری رہائش بہت اچھی ہوتی ہے، یعنی کمرہ ایئر کنڈیشنڈ ہوتا ہے، قالین بچھا ہوتا ہے، کیااس صورت میں ہم نماز قصر کریں اور قصر کی صورت میں سنت بھی اوا کرنی پڑے گی؟

<sup>(</sup>۱) اورمس فركوتم تماز يرضح كاهم بـ عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين ركعتين ركعتين في المحضر والسفر، فاقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر. (صحيح البخارى ج: ١ ص ١٥، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء). وقال عمران بن حصيل ما رأيت البي صلى الله عليه وسلم يصلى في السفر إلا ركعتين، وصلى بمكة ركعتين. (شرح محتصر الطحاوى ج ٢ ص ٩٣٠، باب صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن الله تعالى فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعًا وفي الخوف ركعة. (صحيح مسلم ج ا ص: ۲۲۱). أيضًا: ولا يزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية حمسة عشر يومًا أو أكثر. (فتاوى عالمگيرى ج ا ص: ۱۳۹، صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٣) واحترر بالصرض عن السنن والوتر بالرباعي عن العجر والمغرب إلخ. (شامي ح-١٠ ص ١٠٣٠)، وياتي المسافر بالسنن إن كان في حوف وقرار لا يأتي بها هو المختار . إلخ. (درمختار مع رد اغتار ج.٣) ص: ١٣١، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) الينأه شينم ١٠-

جواب: ... سفری حالت میں نماز 'قصر' ہوگی ،اگر فرصت ہو، فراغت ہوتو سنتیں پڑھی جا کیں ،ور نہ نہ پڑھنے میں گناہ نہیں۔ قدرت ہوتو ٹرین میں نمیاز کھڑ ہے ہوکر بڑھناضر وری ہے ،اور قبلہ رُخ تو ہر حال میں ضروری ہے سوال: آپ نے ۲۹ رستمبر ۱۹۹۵ء کے اخبار میں چند مسائل ذکر کئے ہیں ،ایک مسئلہ ہماری بھے میں نہیں آیا ،اخبار میں مسئلہ یوں تھا:

'' سوال: چلتی ٹرین میں نماز بینے کر پڑھ سکتے ہیں؟ اکثر لوگ برتھ پر بیٹے کرنماز پڑھتے ہیں ( قبدرُ و ہوئے بغیر ) قیام کرناضروری ہے اس حالت میں یانہیں؟

جواب: ٹرین میں نماز پڑھتے ہوئے تیام فرض ہے، بشرطیکہ کھڑے ہونے پر قدرت ہو، اور قبلہ زُخ نماز اواکرنا شرط ہے، شختے پر بیٹھ کرنماز اواکرنا دُرست نہیں۔''

اب بہارامسئلہ بیہ ہے کہ چلتی ٹرین میں قبلہ زخ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اگرٹرین قبلہ زُخ جار بی ہوتو ہم برتھ پریاسیٹ پرقبلہ زُٹِ کھڑے نہیں ہو سکتے ، کیونکہ برتھ اور سیٹ پرشال اور جنوب کی طرف کھڑے ہو سکتے ہیں۔

جواب: جب نمازشرون کریں قبلدرخ ہو، جب نماز کے دوران ٹرین کا رُخ بدل جائے تو نمازی قبلے کی طرف گھوم جے ،غرضیکدرُخ قبلے کی طرف رہنا جا ہے ، شرطیکہ پتا چل جائے۔ (۱)

سوال: ..آپ نے لکھا ہے کہ تنختے پر بیٹھ کرنماز پڑھناؤرست نہیں، عرض یہ ہے کہ برتھ تنختے کا ہے، اس پر کھڑے ہو کرکو کی نم زنہیں پڑھ سکتی، اورسیٹ بھی تنختے کی ہوتی ہے،ٹرین میں اکثر زیاد ورش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پوری سیٹ نماز کے نے خالی کر نا بہت مشکل ہوتا ہے، اورسیٹ کے بیٹچے راستہ ہوتا ہے جس پرنماز پڑھنا ہے نہیں ہوتا۔

جواب:... پوری سیٹ خالی کرانے کی ضرورت نہیں ، نیجے فرش پر نماز پڑھی جائے اور دومنٹ کے لئے نمازیوں سے کہا جائے کہ ڈوسرے کی جگہ بنادیں ، میں ہمیشہ جماعت کے ساتھ قماز پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، واللّٰداعلم!

کیادوران سفرنماز کی اوا میگی ضروری ہے؟ نیز کس طرح ادا کرے؟

سوال: بنماز کاوفت اگردوران فرآجائے ،تو کیا سواری پر بیٹھ کرنماز اُوا کی جاسکتی ہے، یا منزل پر پہنچ کراُ دا کی جائے؟ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟

جواب:...اگرمنزل پر وقت ہے پہلے بینج جائیں گے تو منزل پر نماز آوا کی جائنگ ہے، کین وقت گزرنے کا اندیشہ ہوتو

<sup>(</sup>١) كزشته صفح كا حاشيه نمبراا در ٣ ملاحظه فرما تين \_

<sup>(</sup>۲) لا يجور لأحد أداء فريضة ولا بافلة ولا سحدة تلاوة ولا صلاة جبارة إلا متوحها إلى القبلة ومن أراد أن يصلى في سفيسة تطوعًا أو فريضة فعليه أن يستقبل القبلة ولا يجور له أن يصلى حيثما كان وجهه حتى لو دارت السفيسة وهو يصلى توجه إلى القبلة حيث دارت إلح. (عالمگيرى ج١٠ ص ١٣٠، كتباب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الثالث في إستقبال القبلة، طبع رشيديه كوئته).

سواری پر کھڑے موکر قبلے کی طرف منہ کرے نمازا داکرے، بلاوجہ سیٹ پر بینے کر قبد زخ ہوئے بغیر نماز پڑھناؤرسٹ نہیں،اگر کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہواور قبلہ زخ ہونے کاام کان نہ ہوتو اس صورت ہیں سواری پر بیٹے کرنمازاُ دا کی جائتی ہے۔ (۱)

#### دوران سفرگاڑی میں نماز

سوال:...اگر دوران سفرگاڑی میں بیٹھ کرنماز (فرض نماز )ادا کی بوتو مقام پر پہنچ کراس کولوٹا نا تو نہیں پڑےگا؟ جواب: ..اگر کھڑے ہوکر پڑھنے کی قدرت تھی (خواہ سبارا لیے کر کھڑے ہوں) تو بیٹھ کرنماز نہیں ہوئی ، دوبارہ پڑھن ضروری ہے ،،ادرقدرت نہیں تھی تو نماز ہوگئ۔ (۲)

### دوران سفرترین میں نماز کس سمت بروهیں؟

سوال:...دوران سفرٹرین میں نماز کس طرف رُخ کرکے پڑھی جائے؟ جواب:...قبلے کی طرف۔

# اگر قیام ممکن ہوتو چلتی ٹرین میں نماز کا قیام فرض ہے

سوال:...چیتی ٹرین میں اگرنمازی نے کھڑے ہوکر تکبیراُولی کہدلی اور بقیہ نماز جینھ کراوا کی تو قیام اوا ہو گیا ، یا نہیں؟ اس سے نماز میں کوئی نقص تو واقع نہیں ہوا؟

جواب:...اگر قیام ممکن ہوتو پوری نماز میں قیام فرض ہے۔

## چلتی ٹرین میں بیٹھ کرنماز پڑھنا

سوال: چلتی ٹرین میں بیٹھ کرنماز پڑھ سکتے ہیں؟ اکثر لوگ برتھ پر بیٹھ کرنماز پڑھتے ہیں، (قبلہ زوہوئے بغیر ) قیام کر نا ضروری ہے (اس حالت میں )یانہیں؟

جواب:...ٹرین میں نماز پڑھتے ہوئے قیام فرض ہے، بشرطیکہ کھڑے ہونے پر قدرت ہو، اور قبلہ زخ نماز اُ دا کرنا شرط

(۱، ۳، ۱) الفريصة في السفينة والطائرة والسيارة قاعدًا ولو بلاعدر عد أبي حنيفة وقال الصاحبان لا تصح إلا لعدر، والعدر كدوران الرأس، وعدم القدرة على الخروج، ويشترط التوجه للقبلة في بدأ الصلاة ولو ترك الإستقبال لا تجرئه الصلاة، وإن عجر عن الإستقبال يمسك عن الصلاة حتى يقدر على الإتماء مستقبلا الحد (الفقه الإسلامي وأدلته ج. ۲ ص ۵۳، تتمة الصلاة، الصلاة في السفينة، طبع دار الفكر، بيروت، أيضًا عالمگيري ح ١ ص ١٣٠، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، طبع رشيديه).

(٣) ومنها القيام وهو قرض في صلاة الفرص والوتر للقادر عليه. (عالمگيري ج ، ص ٢٩، كتاب الصلاة، باب الوابع في صفة الصلاة).

ے، تختے پر بیٹھ کرنماز پڑھناؤرست نبیں۔ <sup>(1)</sup>

# کیاریل میں سیٹ پر بیٹھ کرکسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟

سوال: اخبارِ جہاں میں بعنوان کتاب وسنت کی روشی میں ،ایک مسئدلکھا ہے، جس کی عبارت بیہ ہے:'' (سوال) کثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ دیل گاڑی اور بسوں میں بوقت نمازنمازی لوگ سیٹ پر بیٹھ کر جس طرف بھی منہ ہونماز پڑھ لیتے ہیں ، کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرما کمیں۔(جواب) نماز ہوجاتی ہے۔''اس سلسلے میں آپ کی کیارائے ہے؟

جواب:...نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا شرط ہے، اور قیام بشرطِ قدرت فرض ہے، فرض اور شرط فوت ہوج نے ہے نماز بھی نہیں ہوتی ۔اخبار جہاں کالکھ ہوا مسئد نملۂ ہے، ریل میں کھڑ ہے ہو کر قبلہ زُخ نماز پڑھنی چاہئے۔

#### ریل گاڑی میں نماز کس طرح ادا کی جائے؟

سوال:...ریل کے سفر میں اگر شختے پر بیٹھ کرنماز پڑھ لی جائے اور منہ قبلہ شریف کی طرف نہ ہوتو نماز ہو جاتی ہے یانہیں؟ بعض اوک کہتے ہیں کہ اس طرح نم زمین نہیں ہوتی ہعض کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے۔

جواب: ...جولوگ ریل کے تختے پر بیٹھ کرنماز پڑھ لیتے ہیں، تین وجہ سے ان کی نماز سے نہیں ہوتی:

اوّل:...نمازی جگدگا پاک ہونا شرط ہے، اور میل کے تختے کا پاک ہونامشکوک ہے، آپ نے اکثر ویکھا ہوگا کہ چھونے بچوان پر پیشاب کرویتے ہیں۔

دوم:...نی زمیں قبلہ کی طرف زخ کرنا ضروری ہے،اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ،اورناوا قف لوگوں کا بی خیال کے سفر میں قبلہ زخ کی پابندی نہیں ، غلط ہے۔ سفر میں بھی قبلہ زخ کرنا ای طرح ضروری ہے جس طرح وطن میں ضروری ہے، بلکہ شریعت کا تقلم توبیہ

(۱٬۲۰۱) ومنها القيام وهو قرص في صلاة الفرض والوتر للقادر عليه. (عالمگيرى ج ١ ص ٢٠٠٠، كتاب الصلاة، باب البرابع في صفة الصلاة). أيضًا ثم الشرط (هي) ستة .. والسادس راستقبال القبلة) حقيقة أو حكمًا كعاجر والشرط حصوله ألا طلبه، وهو شرط رائد للإبتلاء ويسقط للعجز . (درمحتار ج ١ ص ٣٢٤، باب شروط الصلاة). أيضًا ومن أراد أن يصلى في سفينة فرضًا أو نفلًا فعليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذالك، وليس له أن يصلى إلى غير جهتها ومحل كل ذالك إذا خاف خروح الوقت قبل أن تصل السفينة أو القاطرة إلى المكان الذي يصلى فيه صلاة كاملة، ولا تجب عليه الإعادة، ومثل السفيسة القطر البخارية البرية والطائرات الجوية ومحوها ... الخ. (كتاب العقه على المذاهب الأربعة للجزائرى ج. ١ ص ٢٠٠٤، كتاب الصلاة، مبحث صلاة الفرص في السفيسة وعلى الدابة و نحوها، طبع دار إحباء التراث العربي بيروث).

(٣) تنظهيسر النجاسة من بندن المصلى وثوبه والمكان الذي يصلى عليه واجب هكذا في الزاهدي في باب الأنجاس.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٨، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة).

ے کے سفر میں نماز کے دوران اگر قبلہ کا زُنے بدل جائے تو نم زی ای حالت میں قبلہ کی طرف گھوم جائے۔ اہل! سفر میں قبلہ زُنے کا پیتہ نہ چلے اور کوئی سیحے زُنے بتانے والا بھی موجود نہ ہو، تو خوب غور وفکر اور سوچ بچار سے کا م لے کرخود ہی اندازہ لگا لے کہ قبلہ کا زُنے اس طرف ہوگا ، اور ای زُنے برنماز پڑھ لے ، اب اگر نماز کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے جس زُنے نماز پڑھی ہے وہ قبلہ کی سمت نہیں تھی ، تب بھی اس کی نماز ہوگئی ، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ، اور اگر نمی زے اندر ہی قبلہ رُخ کا پیتہ چل جائے تو نمی زُتو ڈ نے کی ضرورت نہیں ، نماز کے اندر ہی قبلہ رُخ کا پیتہ چل جائے تو نمی زُتو ڈ نے کی ضرورت نہیں ، نماز کے اندر ہی قبلہ رُخ کا پیتہ چل جائے تو نمی زُتو ڈ نے کی ضرورت نہیں ، نماز کے اندر ہی قبلہ رُخ کی جائے تو نمی زُتو ڈ نے کی طرف گھوم جائے۔ (۱)

سوم: نماز میں قیام بینی کھڑا ہونا فرض ہے، آ دمی خواہ گھر پر ہو یاسفر میں ، جب تک اے کھڑے ہونے کی طاقت ہے ببیٹھ کر نماز سے نہ ہوگی ، اوراس میں مردول کی تخصیص نہیں ، تورتوں کے لئے بھی یمی تھم ہے۔ بعض مستورات ببیٹھ کرنم زیڑھ لیتی ہیں ، یہ جا ئز نہیں ، فرض اوروتر ان کو بھی کھڑے ہوکر پڑھنالازم ہے ،اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی ، البتہ نو افل ببیٹھ کر پڑھ کتی ہیں۔

سفر میں بعض کے نمازی بھی نمازی نقضا کرویتے ہیں، عذر سے کہ ایسے رش ہیں نماز کیسے پڑھیں؟ یہ بڑی کم ہمتی اور غلت کی بات ہے، اور پھرریل میں کھانا پینا اور دیگر طبعی حوائج کا پورا کرنا بھی تو مشکل ہوتا ہے، لیکن مشکل کے باوجودان طبعی حوائج کو بہر حال پورا کیا جاتا ہے، آدی ذرای جمت سے کام لے و مسلمان کیا، غیر مسلم بھی نماز کے جگہ دے دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر افسوس کی بات بیہ کہ بعض حضرات جج کے مقدس سفر ہیں بھی نماز کا اجتمام نہیں کرتے ، ووایئے خیال ہیں تو ایک فریضہ اوا کرنے جارہے ہیں، گردن میں خدا کے پانچ فرض غارت کرد ہے ہیں، حاجیوں کو یہ اجتمام کرنا چاہئے کہ سفر جج کے دوران ان کی ایک بھی نماز باجماعت کا بھی اجتمام کرنا چاہئے۔

## ريل گاڑی ميں نماز کس طرح پڑھے؟ جبکہ پانی تک پہنچنے پر قادر نہ ہو؟

سوال: بعض اوقات دوران سفر ریل گاڑی میں اتنازیادہ رش ہوتا ہے کہ بیت الخلاء جانا تو در کنارا یک سیٹ سے دُوسری سیٹ تک جانا دُشوار ہوجا تا ہے۔ تو ان حالات میں ایک تو آدی کی وضویا طبارت تک پہنچ نہیں ہوتی ، دُوسرایہ کہ نماز اوا کرنے کے لئے موزوں جگہ کا ملنا ناممکن ہوتا ہے، اور خاص کر جبکہ گاڑی کا زُنْ عبہ کی طرف ہو یا عبہ سے مخالف سمت (مثلاً کراچی آنے جانے والی ریل گاڑیاں)، کیونکہ اس حالت میں اگر سیٹ پرجگہ ل بھی جائے تو نمازی مجدہ نہیں کرسکتا۔ تو حضور! ان جبوریوں کو مدِنظر رکھتے ہوئے

 <sup>(</sup>۱) وتجوز صلاة الفريضة في السفينة والطائرة والسيارة . . . ويشترط التوجه للفيلة في بدء الصلاة، ويستدير إليها كلما استدارت السفينة ولمو ترك الإستقبال لا تجزئه الصلاة، وان عجر عن الإستقبال يمسك عن الصلاة حتى يقدر على الإتمام مستقبلًا. (الفقه الإسلامي وأدلته ج ٢ ص.٥٣، تتمة الصلاة ، الصلاة في السفينة، طبع دار الفكر، بيروت).

 <sup>(</sup>۲) وإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحصرته من يسأله منها احتهد وصلى، فإن علم أنه أحطأ بعد ما صلى لا يعيدها، وإن علم وهو في الصلاة استدار إلى القبله وبني عليها. (عالمگيري ح ١ ص ١٣٠، كتاب الصلاة، الدب الثالث في شروط الصلاة).
 (٣) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر. (عالمگيري ج ١ ص ١٩، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة).

نماز کا وقت ہونے برخمازی نماز کس طرح اوا کرے؟

چواب:..الیی مجبوری کی حالت بھی شاذ و نا در بی پیش آسکتی ہے، عام طور پر گاڑیوں میں رش تو ہوتا ہے، لیکن اگر ذر بہت ہے کا مرابی جائے تو آومی کسی بڑے ائیشن پر نماز پڑھ سکتا ہے، بہر حال!اگر واقعی ایک حالت بیش آجائے تو اس کے سواکیا چارہ ہے کہ نماز قضا کی جائے ، لیکن بیاس صورت میں ہے کہ طہارت اور وضوحد امکان سے خارج ہو، یعنی نماز پڑھنا کسی طرح ممکن ہی نہو۔ ()

## بس میں بیٹھ کرنما زنہیں ہوتی ،مناسب جگہ روک کر پڑھیں

سوال: بس میں لمے سفر کے دوران فرش پر نماز ادا کرنا بہتر ہے یاسیٹ پر بیٹے کر، جبکہ فرش نا پاک ہوتا ہے اور سیٹ پر بیٹھ کرنماز ادا کرنے ہے قیام نہیں کیا جاسکتا؟

جواب:...بس میں بیٹھ کرنماز نہیں ہوتی۔ ''بس والوں ہے یہ طے کرلیا جائے کہ نماز کے وفت کسی مناسب جگہ پر بس روک دیں ،اوراگر وہ ندروکیس تو نماز قضا پڑھنا ضروری ہے ، بہتر ہیر ہوگا کہ بس میں جیسے ممکن ہونماز اوا کر لے ،گرگھر آ کرلوٹا لے۔

## ڈرائیوربس نەرو كے تو كياسيٹ پر بيٹھ كرنماز پڑھ سكتے ہيں؟

سوال:.. بس میں سفر کرتے ہوئے اگر نماز کا دفت ہوجائے اور ڈرائیوربس ندرو کے کہ مجھے دفت مقرّرہ پراگلی منزں پہنچن ہے،الیں صورت میں سیٹ پر میٹھے ہوئے اشارے سے نماز پڑھی جائنتی ہے؟

جواب: بس پر بینی کرنماز نبیس بوتی ، " یا تو ذرائیورے پہلے طے کرلیا جائے کہ وہ نماز کے لئے بس کو کسی ایک جگدروک دے گا جہال دضواور نماز ممکن ہو۔ یول بھی ڈرائیور حضرات دوران سفر دقنہ ضر درکرتے ہیں ،اس دقفے میں اگرنماز کا دفت ہوجائے تو نماز پڑھ کی جائے۔ بہر حال اگر بس میں بینی کرنماز پڑھی تو اس کالوٹانا ضروری ہے۔

## نماز کے لئے بس رو کنے والا ڈرائیورا گرنماز نہ پڑھے تو کیا تھم ہے؟

سوال: بین ذرائیور ہوں، ہر نماز کے وقت گاڑی رو کتا ہوں ،ادرلوگوں کو کہتا ہوں کہ نماز کا وقت ہوگیا ہے،لو کو! نماز اوا کرلو۔تقریباً ۵ مسافر ہوئے ہیں، نماز اُداکرتے ہیں، پچھ مسافر نماز اَدانین کرتے ،تو جینے لوگ نماز بڑھتے ہیں ان کا جھے بھی تواب ملتا ہے،تو میرے ایک کے نماز ند پڑھنے ہے کوئی فرق نہیں ہوتا، جھے تو ۵ نماز وں کا ٹواب ملتا ہے، کیا یہ تیجے ہے؟

 <sup>(</sup>۱) واعتصور فاقد النماء والتراب الطهورين بأن حبس في مكان بحس ولا يمكنه إخراج تراب مطهر وكدا العاحر عنهما لمرض يؤخرها عنده لقوله عليه السلام "لا صلاة إلا بطهور" إلح. (شامي جن صديرة عليه السلام "لا صلاة إلا بطهور" إلح. (شامي جن صديرة عنده لقوله عليه السلام "لا صلاة إلا بطهور" إلح. (شامي جن الصديرة).

 <sup>(</sup>٢) ومنها القياء وهو فرض في صلاه الفرض والوتر للقادر عليه. (عالمگيري ح. ١ ص. ٢٩، كتاب الصلاة، الباب الرابع
 في صفة الصلاة).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

جواب:... ماشاءاللد! آپ کوتمام نماز پڑھنے والول کے برابر تواب ملے گا، ان شاءاللہ، باقی اپنی نمی زکسی صورت میں ترک نہ کریں ، کیونکہ و داپنی جگہ فرض ہے۔

## چلتی کارمیں نماز پڑھنا وُرست نہیں ہمسجد پرروک کر پڑھیں

سوال: ایک مرتبہ مجھے اور بھائی کوکام تھا، مغرب کی نماز میں بہت دریتی ، پھربھی میں نے بھائی ہے ہو چھا کہ کام میں کتی دیر گئے گئے ؟ کہنے گئے کہ آذان سے پہلے گھر آ جا کیں گے۔ اس لئے ہم چلے گئے ، لیکن دہاں پہنچ کر گھر ڈھونڈ نے میں بہت در ہوئئی ، اور مغرب کی آذان ہوگئی ، ہمارا گھر اس جگہ ہے کائی دُورتھا اورزش بھی بہت تھا، اس لئے نماز کے ٹائم تک گھر پہنچنان ممکن تھا، میں نے بھائی مغرب کی آذان ہوگئی ، ہمارا گھر اس جگہ ہے کائی دُورتھ اورزش بھی بہت تھا، اس لئے نماز کے ٹائم تک گھر پہنچنان ممکن تھا، میں نے بھائی سے کہ تو کہ تو کہ تو ہوں گا؟ گروہ یہ کہتے دہتے کہ تو کہتے گئے جاتی کار میں نماز پڑھ اول، میں نے کہانہ وضو ہا اورست بھی بار بار بدل رہی ہو میں کیسے پڑھوں گا؟ گروہ یہی کہتے رہے کہ نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہا اور بیتو مجبوری ہے بھی بڑھ اور کارنیس روکی۔ اب آ پ بتا کمیں کہتے ایساموقع ہو اورہم اس بات پر قادرنہیں کہگاڑی رُکوا کئیں جبکہ اندرون شہر ہی میں ہوں تو ہم کیا کریں؟

جواب:...کار میں بغیر وضونماز کیے ہو عتی ہے؟ آپ سی مسجد کے پاس گاڑی روک کرآس نی ہے نماز بڑھ کتے تھے، گر شایدآپ کے بھائی کونماز کی اہمیت معلوم نہیں۔

# ا گرکسی نے دورانِ سفر پورے فرائض پڑھے تو کیانماز ہوجائے گی؟

سوال: دوران سفرفن کتنے پڑھیں؟ اگر ہم فرض پورے پڑھیں تو کیا نمہ زبوجائے گی؟ خواہ مسئد کی معلوم ہویا نہیں؟ جواب: ... سفر میں چار رکعت والی نماز کی دو بی رکعتیں فرض ہیں '' حوشن چار رکعتیں پڑھے اس کی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی فجر کی دور کعتوں کے بجائے ''حیار فرض' پڑھنے گئے، ظاہر ہے کہ اس کی نماز ڈرست نہیں ہوگی، اور دو بارہ لوٹانا واجب ہوگا۔ ('')

# اگرمسافراِمام نے جارر کعتیں پڑھا کیں تو…؟

سوال:...اگرمسافر إمام ظهر کی نماز کوقصر کے بجائے پوری جاررکعت پڑھائے ،مقیم مقتد یوں کی نماز ؤرست ہے یا مقتدی نماز کو دوبارہ لوٹا کمیں؟ کیونکہ إمام کے آخری دورکعت نفل ہوتے ہیں ،اس لئے فرض نماز پڑھنے والوں کی نفل نماز پڑھنے والے کے

<sup>(</sup>١) "إِنَّ المَصْلُوة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمَنِينَ كَتَبًا مُؤْقُونًا" (النساء ١٠٣). أيضًا عن أبي الدرداء قال أوصاني خليلي أن لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وحرقت، ولَا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه الدمة إلخ. (مشكّوة ج: ١ ص ٥٩ كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>۲) عن ابس عمر عن البي صلى الله عليه وسلم قال الا تقبل صلاة بعير طهور والا صدقة من غلول. (ترمدي ح ١ ص ٢)
 كتاب الطهارة، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) قبال وصلاة المسافر ركعتان إلا المغرب والوتر فإنهما ثلاث ثلاث وقال الرعاس فوص الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين. (شرح مختصر الطحاوي ج ٢ ص ٩٢،٩١، باب صلاة المسافر). (٩) كل صلاة أديت مع كراهة التحويم تجب إعادتها. (درمختار ج.١ ص ٣٥٧، باب صفة الصلاة).

يحصے جائزے پانبیں؟

جواب:...إمام ابوصنیفہ یہ کنز دیک مسافر کے لئے دور کعتیں ایک ہیں جیسے فجر کی دور کعتیں، جس طرح فجر کی دور کعتوں پر اضافہ جائز نہیں، ای طرح مسافر کا ظہر ،عصر ادرعشاء کی چار کعتیں پڑھنا بھی جائز نہیں، جو تھیم ایسے امام کی اقتدا کریں گے ان کی نماز تو ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی ، کیونکہ وہ دور کعتوں میں نفل پڑھنے والے امام کی اقتدا کررہے ہیں۔ اور خود امام اور اس کے مقتدی مسافر ول کا عکم یہ ہوگئی میں ہوگئی کریا تھا، تو ان کی کہ اگر امام نے بھول کرچار رکعتیں پڑھی تھیں اور دُور ورکعت پر قعدہ بھی کیا تھا اور آخر ہیں بحد ہ سرو بھی کریا تھا، تو ان کی اور دور کعت پر قعدہ بھی کیا تھا، تو فرض تو اوا ہوگیا لیکن پیشن سے نماز ہوا، اس پر توجہ اس کی دور دور کعت پر قعدہ بھی کیا تھا، تو فرض تو اوا ہوگیا لیکن پیشن گار ہوا، اس پر توجہ لازم ہے اور نماز کا اعادہ بھی واجب ہے۔

دورانِ سفرا گرسنتیں رہ جائیں تو کیا گناہ ہوگا؟

سوال: ..اگرسفر میں ٹرین یا کسی اورسواری میں جلدی کی وجہ ہے شنیں نہ پڑھ سکے تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ جوا ب:...شرعی سفر میں اگر جلدی کی وجہ ہے شنیں تچھوڑ نی پڑیں تو کو کی حرج نہیں ، اگر اطمینان کا موقع ہوتو پڑھ لیٹی جا ہئیں۔ لیٹی جا ہئیں۔

نوٹ:...جب آ دی ایک جگہ جانے کے ارادے سے نکلے جواس کی ستی ہے ۸ سمیل ذور ہوتو بیشر عی سفر ہوگا۔

### دوران سفرنماز کس طرح برهنی چاہئے؟ نیزنیت کیا کریں؟

سوال:... دوران سغرنماز کس طرت پڑھنی جاہئے؟ اور نیت کیا کرنی جاہئے؟

جواب:...سنر میں چار رکعت والی نماز کے فرض دوگانہ پڑھے جاتے ہیں،اس کوقصر کہا جاتا ہے،نیت وہی جو ہمیشہ کی جاتی ہے، چار رکعت کے بجائے دور کعت کی نیت کر لی جائے۔

<sup>(</sup>۱) صلى الفرص الرباعي ركعتين وحرنا قوله وجوبًا فيكره الإتمام عندنا حتى روى عن أبي حيفة أنه قال. من أتم الصلاة فقد أساء (سحاف السنة. (ردانحتار على الدر المحتار ح ٢٠ ص ٢٣١ ، باب صلاة المسافر، أيضًا فتح القدير ج: ١ ص ٣٥٩). (٢) ولا يصبح اقتداء معتبرض بسمتسفل وبسمفترض فرضًا آخر لأن إتحاد الصلاتين شرط عندنا . إلخ. (شامي ج١٠ ص ٥٤٩)، باب الإمامة).

 <sup>(</sup>٣) ولا ينجب السحود إلا بترك واجب أو تاخيره أو تاخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واحب. (عالمگيرى ج ا ص: ٢١ ا، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهور).

<sup>(</sup>١٧) گزشته صغیح کا حاشی نمبر ۴ ملاحظه فرماتین -

 <sup>(</sup>۵) ويأتي المسافر بالسُّن إن كان في حال أمن وقرار، واللا بأن كان في حوف وفرار لَا يأتي بها، هو المختار. وفي الشامية وقيل الأفضل الترك ترحيصًا، وقيل الفعل تقربًا، وقال الهندواني الفعل حال النزول، والترك حال السير . قال في شرح المنية والأعدل ما قاله الهندواني. (رد اعتار على الدر المختار ج ٢ ص ١٣١، باب صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>۲) وفرص السمافر في الرباعية ركعتان لا يريد عليهما . إلخ. (فتح القدير ح١٠ ص ٣٩٥، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، أيضًا شرح محتصر الطحاوى للحصاص ج ٢ ص ٩١٠، ١٠ باب صلاة المسافر).

#### إمام مسافر ہے یا مقیم معلوم نہ ہوتو اِ قتد اکس طرح کریں؟

سوال:...ایک ہوٹل کے پاس عصر کی نماز ہا جماعت ہورہی تھی ، وہاں ہم سے پہلے ایک گاڑی بھی کھڑی تھی ، شایداس کی سواریال ہوں،اور خیال نہ آیا کہ ہم پوچھ لیتے کہ إمام قیم ہے یا مسافر؟ لہٰذا نبیت بائدھ کی اور دورکعت إمام کے ساتھ پالی،اب ہم ا مام کے ساتھ سلام پھیرکیس یا جار پوری کریں؟ آئندہ الی صورت کا کیا علاج ہے؟ اور اس کا اِعادہ اگر کرنا ہے تو کتنی رکعت کا کروں

جواب: ہوچ کراندازہ کرنا جاہئے کہ بیلوگ مسافر ہوں گے یامقیم ،جس طرف دِل مائل ہواس کےمطابق نماز کو پڑھ ایا جائے ،اورسلام پھیرنے کے بعد کس سے پوچھ لیا جائے اور جوصورت حال سامنے آئے ،اس پرممل کیا جائے۔

### سفر میں صرف فرض پر صیب پاسنن و وتر بھی؟

سوال:..سغر میں مختصرنماز میں فرض پڑھ کیں اور باقی نمازیں پڑھیں یانہیں؟ یا بغیرقصر کے پڑھ لیں؟ جواب :...سفر میں چار رکعت والی نماز کے دوفرض پڑھے جاتے ہیں۔سنتوں میں اِختیار ہے،اگرونت اور گنجائش ہوتو پڑھ کے، ورنہ چھوڑ دے، وتر پڑھنا واجب ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### سفر میں سنت اور نو افل بھی ادا کرنا کیساہے؟

سوال:... پچھالوگ سفر میں فرض تو قصر کرتے ہیں تکر سنت اور نفل پورے اہتمام سے پڑھتے ہیں ، جبکہ پچھ حضرات صرف فرض اوروہ بھی قصر پڑھتے ہیں جنفی مسلک کیا ہے؟

جوا**ب** :...سغرمیں فرض نماز وں میں قصر کی جائے گی ،اورسنت اورنفل اگرموقع ہوتو پڑھ لیا جائے ،ورنہ ہیں۔ <sup>(\*)</sup>

# قصرنماز میں التحیات ، دُرودشریف اور دُعاکے بعد سلام پھیرا جائے

سوال:...سفر میں فرض نماز کی جوقصر پڑھتے ہیں، یعنی جاررکعت کے بجائے صرف دورکعت فرض پڑھے جاتے ہیں، تو کیا

(١٠١) وفرض المسافر في الرباعية ركعتان كذا في الهداية والقصر واجب عندما كذا في الخلاصة في السُّنن كلاًا في محيط السرخسي وبعضهم جوزوا للمسافر ترك السُّنن والمختار أنه لا يأتي بها في حال الخوف ويأتي بها في حال القرار والأمن هكذا في الوجيز للكردري. (عالمگيري ج: ١ ص ١٣٩، الباب الخامس في صلاة المسافر، طبع رشيديه). أيضًا. وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما ... الخ. (فتح القدير ج: ١ ص:٣٩٥، كتاب الصلاة، بـاب صلاة المسافر). أيضًا: ويأتي المسافر بالسُّنن إن كان في حال أمن وقرار، وإلَّا بأن كان في خوف وفرار لَا يأتي بها، هو محتصر الطحاوي للجصاص ج: ٢ ص: ٩١ تا ٩٨، باب صلاة المسافر، طبع دار السراح، بيروت).

دورکعت کے بعدتشہد بینی التحیات پڑھ کرسلام بھیرتے ہیں یا پہلے دونوں وُرودشریف پڑھتے ہیں اور پھرالتحیات بینی تشہد کے بعدسلام پھیرتے ہیں؟

جواب: جس طرح فجر کی نماز میں دور کعت پر بیٹھ کر پہلے التحیات، پھر دُرودشریف، پھر دُ عاپرُ ھ کرسلام پھیرتے ہیں، قصر نماز میں ایک بید کہ آپ نے لکھا ہے کہ: '' پہلے دونوں وُرودشریف پرُ ھے نماز میں اور پھر التحیات بعنی تشہد کے بعد سلام پھیرتے ہیں' حالانکہ التحیات پہلے پڑھی جاتی ہے، اور وُرودشریف، التحیات کے بعد پڑھ جاتا ہے۔ دُوسری فسطی بیدکہ آپ نے' دونوں وُرودشریف' کالفظ استعال کیا ہے، حالانکہ ''المسلّم حسل …'' اور ''المسلّم ہارک …'' یددونوں اُل کرا ہے۔ کہ وروشریف ہے۔ (۱)

## اگرمسافر کہیں قیام کر ہے تو مؤ کدہ سنتیں پڑھنی ضروری ہیں؟

سوال:..نمازقصر سطرح اور كتني ركعت برُصة مين؟ تمن مختلف آراسننه مين آئي مين:

ا:...مسافرت میں فرائض کی قصر ہوگی ، یعنی سوائے مغرب باقی نماز وں میں دوفرض ، صبح کی نماز کی دوسنتیں اورعشاء کے تین وتر بھی ضروری ہیں ،مغرب کی نماز میں تین فرض ،ان کے مطابق نماز فجر کی دوسنتوں کے علاوہ وُ وسری نماز وں میں سنتیں نہیں پڑھتے۔ ۲:..سفر کے دوران یعنی ریل گاڑی ،بس دغیرہ پرسفر کرتے ہوئے صرف فرائض قصر کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں ،لیکن جب کہیں قیام کرلیا جائے توسب مؤکدہ سنتیں بھی پڑھتے ہیں۔

سو:...سفر کے دوران یا قیام (مسافرت میں) کے دوران مؤکدہ سنتیں نہیں چھوڑتے، بلکہ فرائض تو قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں ،گرسنتیں پوری پڑھتے ہیں۔

جواب:.. سفر میں سنتیں پڑھنا ضروری نہیں ،البتہ نجر کی سنتیں کسی حال میں نہیں چھوڑ نی جا نہیں ، باقی سنتیں گنجائش ہوتو پڑھ لیناا چھاہے ، نہ پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### كياسفر مين تهجد، إشراق وغيره براه صكتے ہيں؟

سوال: کیا سفرمیں ہم اپنی نماز تہجد، اشراق، جاشت اور جمعہ کے دن صلوٰ قالتیں پڑھ سکتے ہیں؟

(۱) ويجلس في الأحيرة ويتشهد فإذا فرغ من التشهد يصلى على البي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم . . . . . ويدعو ثم يسلم تسليمتين إلخ . (عالمگيرى ح: ١ ص: ٢١)، كتاب الصلاة،
الباب الرابع في صفة الصلاة، طبع رشيديه كوئته).

(٢) ويأتى المسافر بالسُّنن إن كان في حال أمن وقرار، وإلا بأن كان في خوف وفرار لا يأتي بها. هو المختار. (درمحتار). قال الشامى قيل. الأفضل الترك ترخيضًا، وقيل: الفعل تقربًا، وقال الهندواني: الفعل حال النزول، والترك حال السير، وقيل. يُنه الفحر خاصة، وقيل سُنة المغرب أيضًا، بحر، قال في شرح المبية والأعدل ما قاله الهندواني . إلح. (رد اغتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ١٣١١، باب صلاة المسافر).

جواب:...ونت اورفرصت ہوتو بلاشبہ پڑھ سکتے ہیں۔<sup>(1)</sup>

## سفر میں عصر کی نماز شافعی وقت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں

سوال: حضرات سے سنا ہے کہ اگر سفر میں ہو، یا سفر کی جلدی ہوتو حنی بھی عصر کی نماز شافعی وقت کے مطابق پڑھ سکتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟

#### كياسفرمين نمازين ملاكر بره صطحة بين؟

سوال:...ریڈیوکراچی کی مسیح کی نشریات میں سفر کے دوران نمازیں قصر کر کے اوران کو ملاکر پڑھنے کا جواب یوں دیا کہ سفر
کے دوران نمازیں قصرتو پڑھنا ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ظہراور عصراور مغرب اور عشا ، کو ملاکر (یعنی اسمیے) پڑھا جا سکتا ہے۔اگریہ
وُرست ہے تو سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اگر ظہر کا وقت ہوتو عصر کیسے قبل اُزوقت ملاکر پڑھ لیا جائے؟ یا پھرا گرعصر کا وقت ہے تو ظہر کی نماز
کوکیوں قضا کیا جائے؟ بہی صورت حال مغرب اور عشا ، ہیں سمجھ لیس۔

جواب:...رید یووالوں نے فقبر خفی کے مطابق مسکہ نہیں بتایا، ہارے نزدیک ایک نماز کوؤوسری کے وقت میں پڑھنا سجی نہیں، کیونکہ اگر پہلی نماز کو بعدوالی کے وقت میں پڑھا گیا تو پہلی قضا ہوجائے گی،اور بعدوالی کو پہلی کے وقت میں پڑھا گیا تو چونکہ وہ انہیں کہ کو انہ کہ کہ اور بعدوالی کو پہلی کے وقت میں پڑھا گیا تو چونکہ وہ انہی تک (وقت سے پہلے) فرض ہی نہیں ہوئی،اس لئے اس کا اوا کر نا ہی صحیح نہ ہوگا۔البتہ مسافر کو اجازت ہے کہ پہلی نماز مثلاً ظہر کو اس کے آخری وقت میں،اور بعدوالی مثلاً:عمر کو اس کے اقل وقت میں اوا ہول گی ،گرصور ہے جمع ہوج تمیں گی۔آخری میں ایک طرح کرتے تھے۔ (\*\*)

<sup>(1)</sup> تخرشته صغیح کا حاشیه نمبر ۳ ملاحظه بو ـ

<sup>(</sup>٢) وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى في الروال . وقالا أى أبو يوسف ومحمد وهو قول الأنبصة الشلاتة آخر وقتها إذا صـ ٢٢٥، فروع في شرح الطحاوى، طبع سهيل اكيدُهي لاهور).

<sup>(</sup>٣) وفي البحر وأما ما روى من الجمع بينهما في وقت واحد محمول على الجمع فعلًا مأن صلّى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها . إلح. (البحر الرائق ج ١ ص:٢٦٤، كتاب الصلاة، طبع دار المعرفة، بيروت).

# جمعه كي نماز

جعد کا دن سب سے افضل ہے

سوال:...جمعه کا دن سب ہے افضل ہے ،اس بارے میں مختفر کیکن جامع طور پر بتا ہے۔

جواب:...ہفتہ کے دنوں میں جمعہ کا دن سب ہے افضل ہے، اور سال کے دنوں میں عرفہ کا دن سب ہے افضل ہے، اور عرفہ جمعہ کے دن ہوتو نوڑ علی نور ہے، ایساون افضل الایام شارہوگا۔

الله تعالى نے جمعہ كوستيدالا يام بنايا ہے

سوال: .. جمعہ مبارک کے روزگی اہمیت اور نسیات کیا ہے؟ ذرا تفصیل سے لکھئے۔ الحمد لذہم تو مسلمان ہیں، جمعہ کی اہمیت اور نسیات میات مائے ہیں، کی بھٹی ہور نسیات میا ہے کہ اپنے نہ ہوں کی بھٹمتی ہے کہ اپنے نہ ہوں کے متعلق کچھڑیا دونہیں جانے۔ ہمارے ایک ساتھی سے ایک کمپنی میں ایک سکھنے کے چوالیا کہ آپ لوگ جمعہ کے دن چھٹی کیوں کرتے ہو؟ تو ہمارے ساتھی کے پاس کوئی تاریخی جواب نہیں تھا، تو ہم بہت شرمندہ ہوگئے۔

جواب:... جمعہ کے دن کی فضلیت ہے کہ بیدن بنتے کے سارے دنوں کا مردار ہے، ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر دن جس پر آفاب طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخییق ہوئی ،اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا ،اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا ،اسی دن ان کو جنت میں کہتر دن حضرت گیا ،اسی دن ان کو جنت سے کہا تی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تو بہوئی ، اور اس دن ان کی وفات ہوئی۔ بہت سی احادیث میں بیضمون ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ایس

(١) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الحمّ وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. (ترمذي ج١٠ ص٣٣٠، باب فضل يوم الجمعة).

(٢) عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ اليوم أكملت لكم ديبكم الآية وعنده يهودي فقال. لو نزلت هذه الآية عليها لاتحدنهاها عيدًا، فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين في يوم جمعة ويوم عرفة. رواه الترمذي. (مشكّوة ص. ١٢١، الفصل الثالث عن باب الجمعة).

(٣) عن أبي لبابة رضى الله عنه قال: قال البي صلى الله عليه وسلم إن يوم الحمعة سيّد الأيام إلخ. (مشكوة ص١٢٠). (٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه حلق ادم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلّا يوم الحمعة. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٢٠)، باب الجمعة).

 (۵) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: خرحت إلى الطور ... .. فيه خلق آدم وفيه اهبط وفيه يتب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة ... إلخ. (مشكوة ص: ۲۰۱۰) باب الجمعة، طبع قديمي كتب خانه). گھڑی ہے کہ اس پر بندہ مؤمن جوؤ عاکرے وہ قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم پر کثر ت نے کر رود پڑھنے کا تھم آیا ہے۔ یہ تمام احادیث مشکلو ق شریف میں میں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت کی احادیث میں جمعہ کی فضیلت آئی ہے۔ اس سکھ نے جو سوال کیا تھا، اس کا جواب یہ تھا کہ یوں تو ہمارے ند ہب میں کی دن کی بھی چھٹی کرنا ضروری نہیں ، لیکن اگر ہفتے میں ایک دن چھٹی کرئی ہوتو اس کے لئے جمعہ کے دن جمعہ کے دن کو معظم سمجھتے ہیں، اور اس دن چھٹی کرتے ہیں، عیسائی ہوتو اس کے لئے جمعہ کے دن سے بہتر کوئی دن نہیں ، کیونکہ یہودی ہفتے کے دن کو معظم سمجھتے ہیں، اور اس دن چھٹی کرتے ہیں، عیسائی اتوار کو لائتی تعظیم جانبے ہیں اور اس دن چھٹی کرتے ہیں، اور القدت الی نے ہم مسلم انوں کو جمعہ کے افضل ترین دن کی نعمت عطافر مائی ہے ، اور اس کو سیّد الدیام بنایا ہے ، اس لئے یہ دن اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کو عبادت کے لئے مخصوص کر دیا جائے اور اس دن عام کار وبار نہ ہو۔

### نماز جمعه كي ابميت

سوال:...ہم نے سنا ہے کہ جس شخص نے جان ہو جھ کر تین نماز جمعہ ترک کر دیئے وہ کفر میں داخل ہو گیا، اور وہ نے سرے سے کلمہ پڑھے، کیا بیرحدیث سیجے ہے؟

جواب:...حدیث کے جوالفاظ آپ نے قبل کئے ہیں، وہ تو مجھے نہیں سلے، البتۃ اس مضمون کی متعدّدا حادیث مروی ہیں، ایک حدیث میں ہے:

"من توك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه. (رواه ابو داوُد والترمذي والنسائي وابن ماحة والدارمي عن ابي المجور الضمرى ومالك عن صفوان بن سليم واحمد عن ابي قنادة). " (مشكوة ص: ۱۲۱) ترجمه: " بحر فخص نے تین جمعے مش ستی كی وجہ سے، ان كو الكي چيز سجھتے ہوئے چھوڑ و سے ، الله توالی اس كے ول پر مهرلگادیں گے۔"
الله اور حدیث میں ہے:

"لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين." (رواوسلم، مثانوة ص: ١٢١)

ترجمہ:...''لوگوں کو جمعوں کے جھوڑنے ہے باز آجانا چاہئے، درنہ اللہ تعالیٰ ان کے دِلوں پرمہر کردیں گے، پھروہ غافل لوگوں میں ہے ہوجا کیں گے۔''

ایک اور حدیث ش ہے:

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلّا أعطاها إياه. (مشكّوة ص: ١١) باب الجمعة، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٢) عن أبنى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا الصلوة على يوم الجمعة فإنه مشهود
 ...إلخ. (مشكوة ص: ٢١) ، باب الجمعة، طبع قديمي).

"من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقًا في كتاب لا يمحي ولا يبدل."

(رواوالشافعي مشكوة ص:١٣١)

ترجمہ:..' جس شخص نے بغیر ضرورت اور عذر کے جمعہ چھوڑ دیا اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے، ایک کتاب میں جوندمٹائی جاتی ہے، نہ تبدیل کی جاتی ہے۔''

حضرت ابن عیاس رضی الله عنهما کاارشاد ہے:

"من ترك الجمعة ثلاث جمعات متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره."

(رواه الويعلى، ورحاله رحال الصحيح المحت الروائد ع: ٢ ص: ١٩٣)

ترجمه: ... جس شخص نے تین جمعے بے در بے جھوڑ دیئے ،اس نے اسلام کوپس پشت کھینک دیا۔ "

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا ترک کرویٹا بدترین گناہ کبیرہ ہے، جس کی وجہ سے ول پر مبرلگ ہوتی ہے، قلب ماؤف ہو جا ہے اور اس بیس خیر کوقبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی ، ایسے شخص کا شار القد تع لیٰ کے دفتر میں منافقوں میں ہوتا ہے ، کہ خاہ میں تو مسلمان ہے ، گرقلب ایمان کی حلاوت اور شیر نی سے محروم ہے ، ایسے شخص کو اس گنا و کبیرہ سے تو بہ کرنی جا ہور تی تع الی ش نہ سے صد تی ول سے معافی ما تکنی جا ہے۔

### جمعه کی نماز فرض یا واجب؟

سوال:... جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعہ کی نماز اداکر نے کے بعد ظلم کی نماز اداکر نے کی ضرورت ہاتی رہتی ہے یا نہیں؟ جمعہ کی نماز شروع ہونے ہے قبل اور بعد میں عام طور پرلوگ نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، وہ کون می نماز پڑھتے ہیں؟ جمعہ کی نماز فرض ہے، اور بیظم کی نماز کے قائم مقام ہے، اس لئے جمعہ کے بعد ظمر کی ضرورت نہیں ('' جمعہ ہے قبل و بعد سنتیں اداکی جاتی ہیں، جمعہ ہے پہنے چار شتیں اور جمعہ کے بعد پہلے چار رکعتیں مؤکدہ، '' پھر دور کعتیں غیر مؤکدہ۔ ان سنتول کے علاوہ کی حضرات نوافل بھی پڑھتے ہیں۔

## اووَرِثَائِمُ كَي خَاطر جمعه كَي نماز جِهورٌ ناسخت كناه ہے

سوال: "سُرْارش بيہ ہے كہ میں جس جگہ كام كرتا ہوں اكثر جمعہ كے دن اوور ٹائم لگتا ہے، كمپنی كی مسجد میں كوئی ا مام نہيں آت،

<sup>(</sup>١) ان الحمعة فريصة محكمة بالكتاب والسنة والإحماع يكفر جاحدها. (فتح القدير ح. ١ ص.٧٠٧، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة).

<sup>(</sup>٢) حتى لو أدى الجمعة يسقط عنه الطهر وتقع الجمعة فرضًا .. إلخ. (بدائع صنائع ح ١ ص ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) والسمة قبل الحمعة أربع وبعدها أربع وعدها أربع وعند أبي يوسف رحمة الله تعالى السمة بعد الحمعة ست ركعات وهو مروى عن على رصى الله عنمه والأفصل أن يصلى أربعًا ثم ركعتين للحروج عن الخلاف. (حلبي كبير ص ٣٨٩، ٣٨٩، قصل في النوافل، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

سب کمپنی کے آ دمی کام کرتے ہیں ،کوئی جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں جاتا ،سب کام ختم کرکے گھر جانے کی سوچتے ہیں ،ایسے میں ، میں جمعہ کی نماز باہر جا کر پڑھوں یااسے قضا پڑھوں؟

جواب:...وہاں جمعہ اگرنہیں ہوتا تو کی اور جامع مسجد میں چلے جایا سیجئے ، جمعہ جیموڑ نا تو بہت بڑا گناہ ہے، تین جمعے جیموڑ دستے ہے۔ دستے ہے جیموڑ دستے ہے۔ جمعہ کی خاطرا تنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر ناضعف ایمان کی علامت اور بے عقلی کے بہت ہے۔ کہنی کے ارباب حل وعقد کو چاہئے کہ جمعہ کی نماز کے لئے چھٹی کر دیا کریں۔
سب ایم ہے۔ یہ ارباب حل وعقد کو چاہئے کہ جمعہ کی نماز کے لئے چھٹی کر دیا کریں۔

جمعه کے لئے شرائط

سوال:... بین نے بعض عالموں سے سنا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لئے ؤوسری شرطوں کے علاوہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ مسجد جس میں جمعہ کی نماز بور بی ہو،اس کی لمبائی تقریباً ۲۰ گزاور چوڑائی بھی ؤوسر ہے گھروں کی نسبت زیادہ ہو،اس کے علاوہ کسی مسجد یا عیدگاہ بیں نماز پڑھنے سے پہلے قاضی یا حکومت کے کسی فرد سے اجازت حاصل کرنی ہوگ مولا ناصا حب! کیا یہ شرطین سیجے ہیں؟
جواب:... جمعہ کے جواز کے لئے مسجد کا خاص طول وعرض ضروری نہیں ، اور حاکم یا قاضی کی شرط قطع نزاع کے لئے ہے، اگر مسلمان کسی امام پر شفق ہوں تواس کی اقتدامیں جمعہ جائز ہے، گویا آپ نے جودوشرطیں ذکر کی ہیں ، یہ دونوں غیر ضروری ہیں۔ جمعہ شہرا ورقصیے میں جائز ہے، چھو لئے گا وک میں نہیں

سوال:...جاراگاؤل جوکہ ۵۰یا ۲۰ گروں پر مشتل ہے،اوراس میں ایک پی مسجد ہے،جس میں لاؤڈ اسپیکروغیرہ بھی لگا جو اسپیکروغیرہ بھی لگا جو ہے گھاؤگ ہے۔ پچھاؤگ ہے۔ پچھاؤگ ہے جعد کی نماز پڑھتے ہیں اور پچھ لوگ ہے۔ پچھاؤگ ہے جعد کی نماز پڑھتے ہیں اور پچھ لوگ ہے۔ پچھاؤگ ہے جعد کی نماز نہیں ہوتی۔ برائے کرم قرآن وسنت کی روشن میں جمیں ہے بتا کیں کہ کیا ہمارے گاؤں میں جمعہ کی نماز جا نز ہے یا نہیں؟ پرسوں ہی ایک مولا نا صاحب ریڈ ہو پا کتان لا ہور سے خطول کے جواب دیتے ہوئے فرہ رہے تھے کہ جمعہ صرف شہروالوں پر فرض ہے، گاؤں یاد یہات والوں پر نہ تو جمعہ فرض ہے اور نہ بی کسی جمید کی نمی زہوتی ہے، تا وقت کیدہ گاؤں میں جمعہ کی نمی زہوتی ہے، تا وقت کیدہ گاؤں میں جمعہ کی نمی زہوتی ہے، تا وقت کیدہ گاؤں میں جمعہ کی نمی زہوتی ہے، تا وقت کیدہ گاؤں میں جمعہ کی نمی زہوتی ہے، تا وقت کیدہ گاؤں میں جمعہ کی نمی زہوتی ہے۔ تا وقت کیدہ گاؤں شہر کی تمام سہولتوں جیسی سہولتیں حاصل کر لے۔

جواب:... نقدِ فقی کےمطابق جمعہ صرف شہرا ورقصبات میں جائز ہے، چھوٹے گاؤں میں جمعہ جائز نہیں۔

 <sup>(</sup>۱) من ترک ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه رواه الترمدى (مشكّوة ح ۱ ص ۱۴۱، باب الجمعة).

<sup>(</sup>٢) لأنه لو لم يشترط السلطان لأدى إلى الفتية، لأن هذه صلاة تؤدى بحمع عظيم والتقديم على جميع أهل المصر يعد من بناب الشيرف وأسبناب العلو والرفعة فيتبارع إلى ذلك كل من جبل على علو الهمة والميل إلى الرياسة فيقع بينهم التحاذب والتنازع ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص. ١ ٢٦، كتاب الصلاة، وأما بيان شرائط الحمعة).

<sup>(</sup>٣) ذكر الكرخى رحمه الله أنه لابأس أن يجمع الناس على رحل حتى يصلّى بهم الحمعة. (بدائع الصائع ح ا ص ٢٧١). (٣) عن حذيفة رضى الله عنه ليس على أهل القرى جمعة، إنما الحمع على أهل الأمصار مثل المدائل. (أو حز المسالك، باب ما حاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة ج ٢٠ ص ٢٣١ طبع إداره اسلاميات). عن على رضى الله عنه أنه قال الاجمعة ولا تشريق إلّا في مصر حامع. راعلاء السنن ح ٨٠ ص ا انواب الحمعة ويضا وي القصات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق . والمخ رشامي ج ٢٠ ص ٢٠١١ ، كتاب الصلاة، باب الجمعة)

### بڑے تصبے کے ملحقہ جھوٹے جھوٹے قصبات میں جمعہ پڑھنا

سوال:... بڑے قصبوں میں جہاں جمعہ ہوتا ہے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دیبات میں، جہاں جمعہ کی اُؤان کی آواز پہنچتی ہے یا دو تین میل کے فاصلے پر چھوٹے چھوٹے ویبات میں، وہاں جمعہ کی آواز نہیں پہنچتی ، توان دیبات میں اُؤان وا قامت کے ساتھ ٹماز باجماعت پڑھنا دُرست ہے یانہیں؟

جواب:...جوجگدشبرکے حدوداورملحقات میں شار ہوتی ہو، وہاں جمعہ جائز ہے،اور جوالی نہ ہو وہاں جائز نہیں، اس لئے ملحقہ بستیوں میں جمعہ جائز نہیں، کیونکہ وہ شہر کا حصر نہیں، بلکہ الگ آبادی شار ہوتی ہیں۔

### بڑے گا وُل میں جمعہ فرض ہے، پولیس تھانہ ہویانہ ہو

جواب: ...اگرآب کے مقامی علاء، اتنے بڑے بڑے بڑے علاء کے فتو کی کونبیں ماننے تو مجھ طالب علم کی بات کب مانبیں گے؟ تاہم ان سے گزارش ہے کہ اس قصبے میں جمعہ فرض ہے، اور ووا ایک اہم فرض کے تارک ہورہے ہیں، اگر تھ نہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جھگڑے کا شبہ ہے تو اس کاحل تو بہت آسان ہے، اس سلسلے میں گورنمنٹ سے استدعا کی جاسکتی ہے کہ یہاں ایک پولیس چوک

<sup>(</sup>۱) لا يصح الجمعة إلا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء الجمعة فيها . إلح. (بدائع الصائع ج. ١ ص ٢٥٩، وأما بيان شرائط الجمعة، أيضًا: رد المحتار ج. ٢ ص١٣٨٠، باب الجمعة).

<sup>(</sup>٢) وعدارة القهداني تقع فرصًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. قال أبو القاسم هذا بلا خلاف إدا أدن الوالي أو القاضي ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة لأن هذا مجتهد فيه فإدا اتصل به الحكم صار مجمعًا عليه. (فتاوى شامي ج.٢ ص:١٣٨)، كتاب الصلاة، باب الجمعة). وحاصله إدارة الأمر على رأى أهل كل زمان في عدهم المعمورة مصراً، فيما هو مصر في عرفهم حارت الجمعة فيه، وما ليس بمصر لم يجز فيه، إلّا أن يكون فناء المصر. (الكوكب الدرى، أبواب الجمعة ج: ١ ص.١٩٩)، طبع مكتبة يحيوية شهارنيور).

بتھادی جائے، بہرحال تھانے کا وہاں موجود ہوناصحت جعدکے لئے شرط لا زم نہیں۔

## جھوٹے گاؤں میں جمعہ پڑھنا سجج نہیں ہے

سوال:...کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اندریں مسئلہ کہ ایک چھوٹا گاؤں ہے جس میں تقریباً ۰۸ گھر ہیں، ورنہ ہی ہونا گاؤں ہے جس میں تقریباً ۰۸ گھر ہیں، ورنہ ہی ہون این ہیں، اور نہ ہی ہون کا نیس، اور نہ ہی ہون کا نیس، اور نہ ہی ہون کا ہوں ہوں این ہیں، اب بیا ہی سات مسجد ہوا ہو جھ سے چند دوستوں نے پوچھا کہ بیے چھوٹا گاؤں ہاور عندالاحناف چھوٹے گاؤں میں جعہ جا کز نہیں ۔ تو ورس سے صاحب بولے اور عندالشافی توجا کز ہے۔ اور دُوسری بات بیہ کہ علائے کرام فر باتے ہیں جہاں جعد شروع کردیا گیا ہوتو وہاں بند نہ کرنا چاہئے ، تواس عاجز نے کہا کہ بدعت نکا لئے والے لوگ بھی تو بھی دلیل کرام فر باتے ہیں جہاں جعد شروع کردیا گیا ہوتو وہاں بند نہ کرنا چاہئے ، تواس عاجز نے کہا کہ بدعت نکا لئے والے لوگ بھی تو بھی دلیل دیتے ہیں کہا چھ کام ہے، اب اس کو بند نہ کرو، جب شروع ہی بغیر دلیل اور شوت کے ہوا تو اس کو قائم رکھنا تو جو کر نہیں ۔ انہوں نے فر ماید کہا کہ برے رہوں جا ہوں ہوں جا ہوں ہوں جا ہوں ہوں ہوں ہوں جا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں جا ہوں گاؤں شروعت ہوں ہوتو بھی یہی بڑی دلیل ہے کہ جعدلوگ بہت عرصے سے فر ماید کہ بر بارہ کر ماس بارے میں مستفید فر مادیں۔

<sup>(</sup>١) كُرْشتەسفىح كاجاشىيىنىرا، ٢ ملاحظەفرمائىي-

لوگوں کی إمامت کرے، ندبیر کہ شریعت کے خلاف لوگوں کا تابع مہمل بن کردہے۔

#### ڈیڈھسوگھروں والے گاؤں میں نماز جمعہ

سوالی:...ایک گاؤں جس کی آبادی تقریباً ڈیڑھ سوگھروں پرمشتمل ہے، چار دُ کا نمیں ہیں جس میں ضرورت کی چیزیں دستیاب ہیں،مثلاً: تھی،اناج، چائے،چینی، کپڑاوغیرہ، بیگاؤں گلیوں اور راستوں پربھی مشتمل ہے، نیز اس گاؤں میں سولہ سال سے جمعہ کی نماز ہوتی رہی، کیااز رُوئے شرع اس میں جمعہ کی نماز جائز ہے کنہیں؟

''جواب:...یگاؤل،شهریاقصبه کے هم مین نہیں،اس کئے حضرت اِمام ابو حنیفہ ؒ کے مسلک پراس میں جمعہ جائز نہیں۔ اٹھارہ ہزارا آبادی واسلے گاؤل میں جمعہ

سوال:...جارے گاؤں کی آبادی اٹھارہ بزارہے،اور بنیادی سہولتیں میسر ہیں، گاؤں ضلعی شہر پشین ہے آٹھ میل کے فی صلے پر ہے اور گاؤں ہے تقانہ نہ پولیس چو کی ہے، مگر جارے گاؤں ہی تھانہ نہ پولیس چو کے ہمسئد پچھ یوں ہے کہ عرصہ دوسال ہے ایک وینی کے دندلوگ شرکت کرتے ہیں۔ اور دُوسری طرف گاؤں کے علاءاور اکثری فرایق کا کہنا ہے کہ یہاں پر نمازِ جمعہ اور نمازِ عیدین پڑھنا ناجائز ہے، کیونکہ یہا کی دیباتی گاؤں ہے اور یہاں پر تھانہ ہیں ہے۔ جبکہ دُوسر فرایق کا کہنا ہے کہ یہاں نمازِ جمعہ اور نمازِ عیدین پڑھن جائز ہے، کیونکہ یہاں کی ایسان گاؤں ہے۔ اس نازک مسئلے پر یہاں کے باشندوں کوخت ہے جینی اور ذہنی کوفت کا سامنا ہے۔ اس نازک مسئلے پر یہاں کے باشندوں کوخت ہے جینی اور ذہنی کوفت کا سامنا ہے۔

جواب:... إمام ابوصنیفه کے نز دیک جمعہ کے لئے شہر یا قریبے کمیرہ (قصبہ) کا ہونا شرط ہے، جب گا ؤں کی آباد کی اٹھارہ ہزار کی ہو،اس کوقریبے کبیرہ شار کیا جائے گا،اس لئے اس بہتی میں جمعہ ادرعیدین کی نماز سیح ہے۔

کیا جواز جمعہ کے لئے آبادی کی تعداد میں مسلم، غیر مسلم، عور تیں اور بیچے سب شامل ہیں؟
سوال:...جواز جمعہ کے لئے آبادی کی تعداد کیا ہے؟ کیا آبادی کی تعریف میں عور تیں، بیچادر غیر مسلم بھی شامل ہیں یا ہیں؟
کیا سول اور فوج کو طلاکر مطلوبہ آبادی پوری کی جاسکتی ہے؟

اگرسول اور فوج کوملا کرمطلوبہ آبادی بوری کی جائے تو اس صورت میں کیا فوج اپنے لئے الگ جمعہ کا اِجتمام کرے گی یاوہ

(۱) اما البمصر الجامع فشرط وجوب الجمعة وشرط صحة أدائها عند أصحابنا حتى لا تجب الجمعة إلا على أهل المصر ومن كان ساكنًا في توابعه وكذا لا يصح أداء الجمعة إلا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء الجمعة فيها . . ولنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع (بدائع الصائع ج: ١ ص: ٢٥٩، شرائط الجمعة).

(٢) وفي التحفة عن أبي حنيفة رحمه الله أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الطالم بمحشمته وعلمه أو علم غيره يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الأصحد (شامى ج: ٢ ص ١٣٤٠)، وتقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامى ح: ١ ص ١٣٤٠)، كتاب المصلاة، باب الجمعة). ثير ما شيرتهم الما طاحظ من المحمدة عنها المحمدة عنها المحمدة عنها المحمدة المعالمة المحمدة المحمدة

سول میں جا کر جعدادا کریں ہے؟

کھونو تی کیمپ سول آبادی ہے و وراور پھو تریب ہیں ،اس لحاظ ہے متصل اور مفصل شرع حیثیت کیا ہے؟ کھونو جی مقام ایسے ہیں جہاں فوجی ۱۰۰ ہے لے کر ۲۰۰ تک کی تعداد میں بغیر بیوی بچوں کے سال بھر رہتے ہیں ، کیا وہاں جمعہ جائز ہے؟ جبکہ وہاں دُشمن کا فوری خطر و بھی نہیں ہے؟

جواب:...حضرت إمام ابوصنیفهٔ کے نز دیک جمعہ صرف شہریا قصبات میں جائز ہے، چھوٹی بستیوں میں جائز ہے۔ محموماً جس بستی کی آبادی دواڑ ھائی ہزار پرمشتمنل ہو،اور وہاں روز مرہ کی ضروریات دستیاب ہوں،اورگر دو پیش کے لوگ ضروریات زندگی کی خرید دفر دخت کے لئے وہاں آتے ہوں،الی آبادی میں جمعہ جائز ہے۔

ان کوشار نہیں کریں سے ۔ مستقل با مستقل جھا وُنی رہتی ہوتو اس کوبھی اس آبادی میں شار کیا جائے گا ، اگر فوج کا وہاں مستقل قیام نہیں تو ان کوشار نہیں کریں سے ۔ مستقل باشند سے خواہ مسلم ہول یا غیر مسلم ، مر د ہول یا عور تیں ، بڑے ہول یا بیچے ان سب کوشار کیا جائے گا۔
ساز ... جس بہتی میں جمعہ جا کر ہو ، وہاں فوج اپنے جمعہ کا الگ انتظام کر سکتی ہے۔

۳۰:..جس بستی کوہم'' بڑی بستی' یا قصبہ شار کریں گے،اس کے لئے ضروری ہوگا کہاس کی آبادی (مکانات) متصل ہوں۔ پھراس بستی سے المحقد آبادی میں فوج کا جمعہ پڑھنا بھی جائز ہے،اوراگراصل آبادی کے لحاظ ہے وہ جگہ چھوٹی بستی شار ہوتی ہے، تو پچھ فاصلے پراگرفوجی کیمپ ہوتو اس کواس بستی میں شارنہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ ستنقل آبادی شار ہوگی۔

۵: صرف چندفوجیوں کی رہائش گاہ میں جمعہ صحیح نہیں،خواہ ان کا قیام سال بھر رہا کرتا ہو، ویکھنا ہیہ ہے کہ جس جگہ ان کا قیام ہے، وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں جمعہ جائز ہو؟ اس تکتے کی وضاحت اُو پر کر چکا ہوں۔

## جہاں برکسی کوآنے کی إجازت نہ ہوو ہاں نماز جمعہ ادا کرنا

سوال: ... میرایہ سوال ہے کہ جی مشیات کے اسپتال جی نماز جمعہ پڑھا تا ہوں ، یمل تقریباً چارسال ہے کررہا ہوں ، لیکن کی ہے ، کہاں پر با قاعدہ طور پر مجد نہیں بنائی گئی ہے ، کیئن نماز پڑھنے کے لئے ایک بہت بڑا بال ہے ، جس جی جمعہ کی بھی نماز اوا کی جاتی ہے ، کیونکہ وہاں پر مشیات کے عاوی افراد کا علاج ومعالجہ ہوتا ہے ، تا کہ نشے کی عادت ختم ہوسکے ،اس لئے ان کو اسپتال سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے ،اوراگران کو باہر نماز کے لئے جانے ویا جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ باہر جاکر نشرہ اصل کر کے دوبارہ اِستعال ند شروع کریں ، اس سے اِحتیاطی طور پر ان کو باہر نہیں جانے ویا جاتا۔ نماز جمعہ میں تقریباً ہوسے ، سمالوگ شریک ہوتے ہیں ،آپ قرآن

(٢) اليشاعوال بالار مزيرتفسيل كركي ويحيئ: بدائع المصنائع في توتيب الشوائع للكاساني ج١ ص٢٥٨ ٢٥٨٠ وأما بيان شوائط الجمعة، طبع ايج ايم سعيد.

<sup>(</sup>۱) وتقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامى ج ۲۰ ص ۱۳۸۰، كتاب الصلاة، باب الجمعة). أيضًا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أبه بدة كبيرة فيها سكك وأسواق، ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الطالم بمحشمته وعلمه أو علم غيره، يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث، وهذا هو الأصح. (ردالحتار ج:۲ ص: ١٣٤، كتاب الصلاة، باب الجمعة).

وحدیث کی روشن میں اس مسئلے ہے آگا و کریں کہ میں جومل کرر ہابوں سیجے ہے کہ ہیں؟

جواب:...جہاں جمعہ پڑھایا جاتا ہے،اگروہاں ہرایک کوآنے کی اجازت نہیں،تو جمعہ نہیں ہوگا۔

### بنج گانه نماز كال نظام نه هونے والے ديبات ميں نماز جمعه

سوال:...کنڈیاروشہرکےزو یک ۳یا۷ کلومیٹر کے فاصلے پر پچھودیہات ہیں،جن میں تقریباً ۰۳-۰۰ کھر مسمانوں کے ہیں، ان ویہاتوں میں تقریبات ہیں، جن میں تقریباً ۰۳-۰۰ کھر مسمانوں کے ہیں، ان ویہاتوں میں بنج گاندنماز کا انتظام نہیں ہے، ۸-۱۰ سال سے یہاں جمعہ اورعید کی نمازیں پڑھائی جارہی ہیں، ایک مولوی صاحب کے کہنے پر پچھگاؤں میں جمعہ بند ہوگیا ہے، کیاان ویہاتوں میں جمعہ کی نماز ہوجائے گی؟

جواب :... إمام ابوصنیفهٔ کے نز دیک جمعه شهریا قصبے میں ہوتا ہے ، دیبات میں نہیں ہوتا ، ' اس لئے ان جگہوں پرظہری نماز پڑھی جائے ، یہاں جمعہ پڑھنا جائز نہیں۔ (۳)

## دوسوگھروں برمشتمل آبادی میں جمعہ کا شرعی حکم

سوال:...ابیا گاؤں جس کا شہر سے پیدل فاصلہ تقریباً ڈیڑھ تھنے کا اور گاڑی پرایک تھنے کا ہے، گاؤں کا ڈاک خانہ، تھانہ اور یونین کونسل کا دفتر (مرکزی مقام) بھی شہر میں ہے، کیا ایسا گاؤں شہر کے مضافات کی تعریف میں آتا ہے؟ جبکہ گاؤں کی اکثر ضروریات شہر سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ گاؤں میں ٹی بازار ،صرف چھوٹی چھوٹی تین دُکا نیس ہیں، گاؤں کی مجموعی آبادی تقریباً دوسوگھروں پرشتنل ہے جو کدگاؤں میں جا رمخلف بستیوں میں بٹی ہوئی ہے، اس گاؤں میں جعد پڑھنا کیسا ہے؟

جواب:..فنائے مصرشہر کے ماحول کو کہتے ہیں، جوشہر کی ضروریات کے لے خالی جگہ ہوتی ہے۔ کید گاؤں، جوایک الگ الگ چار بستیوں میں بٹا ہوا ہے، نہ بید قصبہ ہے، نہ قریبۂ کبیرہ، نہ فنائے مصرمیں واقع ہے، لہٰذایباں جعہ جائز نبیں۔ کو گوں کو لازم ہے کہ جعہ کے شوق میں ظہر کی ٹماز غارت نہ کریں۔

## سوگھروں پیشتمل گاؤں میں نماز جمعہ

#### سوال:...جارا گاؤں تقریباً سوگھروں پرشمتل ہے، گردونواح میں بھی زیادہ تعداد میں بستیاں آباد ہیں۔ بیگاؤں شہرے دو

(١) والشرط السادس الإذن العام .... لا تنجوز جمعته إلى قوله والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من جملة تلك الخصوصيات فلا تجوز بدمه (شرح حلبي كبير ص ٥٥٨، فصل في صلاة الحمعة).

(٢) ص: ١١٣ كاعاشية مبرا الماحظة فرماني-

(٣) وفيسما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تحوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وحطيب، كذا في المضمرات. (رداعتار ج:٢ ص:١٣٨، باب الجمعة).

(٣) فناء المصر: ما اتصل به معدًّا لمصالحه. (قواعد الفقه ص. ١٤ ٣)، طبع صدف پبلشرز).

(۵) لا يصبح أداء النحمعة إلّا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء النجمعة فيها ...... روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلّا بمصر جامع. (بدائع الصنائع ج: ا ص: ٢٥٩، وأما بيان شرائط الجمعة، طبع سعيد). کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ابتداء سے ال بستی میں نما نہ جوز بیں ہوتی ،اس کے قریب ایک اوربستی ہے جس کی آبادی ہر لحاظ ہے کم ہے، انہوں نے جمعہ کی نمازشروع کی ہوئی ہے،قر آن وحدیث کی رُو ہے اس بستی میں نما نہ جمعہ ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...اگرآپ کامیگا وَل شہر کی صدود میں واقع ہے تو یہاں جمعہ ہوسکتا ہے ، ورنہ بیں۔ آپ نے جوتفصیل ت اپنے گا وَل کی بیان کی بیں ،ان کے مطابق یہاں جمعہ نبیں ہوتا ،اس کی بس ایک ہی صورت ہے کہ یہ شہر کی صدود کے اندرواقع ہو۔

جس گاؤں میں ضرور مات زندگی میسر نہ ہوں وہاں تیس سال سے پڑھے گئے جمعہ کا حکم

سوال:...جس گاؤں میں ضرور یات زندگی کی چیزیں میسرنہیں، وہاں جمعہ ہوتا ہوتو ان کا جمعہ ہوجائے گا؟ اگرنہیں تو پچھلے تمیں سال ہےا سیا چلا آر ہاہے، تو ان پچھلی نماز وں کا کیا ہوگا؟

جواب:..ایسے گاؤں میں جمعہ جائز نہیں، جتنے سالوں کے جمعے پڑھے گئے ،ان کی ظہر کی نمازیں قضا کر نالازم ہے۔ " تمر سوا فراد بر مشتمل گاؤں میں نماز جمعہ

سوال:... سائل کے گاؤں ہیں آبادی تقریباً آٹھ سوافراد بمعہ (عورتیں اور بچے) پرمشتمل ہے، بروز جعہ جامع مسجد ہیں افراد ۸ یا ۹ صفوں ہیں مجتمع ہوتے ہیں، اور ہرصف ہیں تقریباً ۳۰ آدمی ہوتے ہیں، سائل کے گاؤں میں وُوسری سہولیات ہیںے ہائی اسکول، ڈاک خانداور شفاخاند موجود نہیں، بس صرف دو تین دُ کا نیس ہیں، اس کے علاوہ دُ وسری اہم ضرور یات ہیںے موچی، ترکھان اور حجام کی موجودگی ہے بھی ہمارا گاؤں محروم ہے۔گاؤں میں صرف لڑکیوں کے لئے ایک پرائمری اسکول موجود ہے، لہٰڈا آپ صاحبان کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے کہ ہمارے اس جھوٹے ہے گاؤں نماز جمعداور نماز عیدین ادا ہوسکتی ہیں کہ نیس؟ واضح رہے کہ اس گاؤں میں عرصہ دراڑے جعداور عیدین کی نماز ہوتی ہے۔

جواب:... بدگاؤں چھوٹا ہے، اور چھوٹے گاؤں میں حضرت إمام ابوصنیفہ ؒ کے نزدیک جمعہ جائز نہیں، جولوگ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، وہ اپنی ظہر کی نماز بر باذکرتے ہیں،اس لئے یہاں جمعہ کی نماز نہ پڑھی جائے،اگرکسی کو جمعہ پڑھنا ہوتو شہر میں جاکر جمعہ پڑھے۔

<sup>(</sup>۱) مُزشة صغح كا حاشيه نبيره الماحظ فرما تين-

<sup>(</sup>٢) وفي الجواهر لو صلّوا في القرى لزمهم أداء الظهر. (شامي ج:٢ ص:١٣٨، كتاب الصلاة، باب الحمعة).

<sup>(</sup>٣) شرط أداها المصر أى شرط صحتها أن تؤدى في مصر حتى لا تصح في قرية ولا مفازة إلغ. (البحر الرائق ج.٣) ص ١٥١). أيضًا قال رحمه الله تعالى: (وهو) أى المصر (كل موضع له أمير وقاص ينفذ الأحكام ويقيم الحدود) وهذا رواية عن أبني يوسف، وهو إختيار الكرخي، وعنه أنهم أو إجتمعوا في أكبر مساجدهم لا يسعهم وهو إختيار البلخي، وعنه وهو كل موضع يكون فيه كل محترف ويوجد فيه جميع ما يحتاج إليه الناس في معايشهم وفيه فقيه وقاض يقيم الحدود، وعنه أنه يبلغ سكانه عشرة آلاف، وقيل يوجد فيه عشرة آلاف مقاتل ... إلح. (تبيين الحقائق ج: ١ ص: ٥٢٣، باب صلاة الجمعة، طبع دار الكتب العلمية).

## بچول اورعورتول سمیت تین سواً فرا دیر شمل آبادی میں نماز جمعه

سوال:...جاراگاؤں ہری پورے ۲۶ کلومیٹر ڈور ہے،جس کی آبادی عورتوں اور پچوں کو طاکر تقریبان ۳۰ ہے، اور یہاں تین مبحدیں جن بین بین بین مبحدیں جندگی نماز اواکرنے کے جیں بہ پہنے مہینے سے اب پچھالے ہائی کی مہینے سے اب پچھالوگ کہتے جیں کہ نماز نہیں ہوتی ، جبکہ جارے گاؤں میں بجلی کی مہولت، پانی کی اورٹر انسپورٹ کی مہولت موجود ہوتی مہین سے، اور یہاں جو نہیں ہے، ندی کوئی کپڑے موجود ہوتی ہے، لیکن یہاں ہوتی نہیں ہے، ندی کوئی کپڑے کی وکان ہے، باہر سے آنے والے مسافر کو مبحد میں تھراتے ہیں، اور کوئی جگہیں۔ جب سے جند کی نماز ہونے گئی ہے، اردگرد کے لوگ بھی نہیں ہے۔

چواب:...امام ابوصنیفہ کے نز دیک جمعہ یا تو شہر میں ہوتا ہے یا تصبے میں، چھوٹی بستی میں جمعہ نہیں ہوتا۔ تین سوکی آبادی کا گاؤں چھوٹی بستی ہے، یہاں جمعہ بح نہیں۔

## تین ہزارافراد پرشمل آبادی قریئے کبیرہ ہے،اس میں نمازِ جمعہ جائز ہے

سوال: ... ہمارا گاؤں شہرے تقریبا ۹-۱۰ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، گاؤں میں ایک بہت بزی جامع مسجد ہے، مسجد کے ساتھ چھوٹا سابازاراور پکی سڑک بھی ہے، گاؤں کی آبادی تقریباً ڈھائی تین ہزار سے زائد ہوگی ، ہمارے گاؤں میں عرصہ پندرہ بیں ساتھ چھوٹا سابازاراور پکی سڑک ہوتی ہیں، جبکہ جامع مسجد میں پابندی کے ساتھ پانچ وقت باجماعت نماز نہیں کی جاتی ہے، اکثر و بیشتر صرف ظہر وعصر کی نماز باجماعت اواکی جاتی ہے۔ آپ برائے کرم پوری تحقیق کے ساتھ جواب مرحمت فرمائیں کہ کیا ہمارے بیباں جمعہ وعیدین کی نماز جمعہ میں کہ کیا ہمارے بیباں جمعہ وعیدین کی نماز مجمعہ ہوتی ہے؟ اگر میجے نہیں تو کیاان کوترک کیا جائے جبکہ ہر جمعہ میں ۲۵، ۳۵، ۳۵ آدمی شریک ہوج سے ہیں، اگر چھوڑ دیا جائے تو تھیک ہے، اگر میجو نہیں تو کیاان کوترک کیا جائے جبکہ ہر جمعہ میں ۳۵، ۳۵، ۳۵ آدمی شریک ہوج سے ہیں، اگر چھوڑ دیا جائے تو بھی کافی فتنے کا خوف ہے، براہ کرم ایس کا تسلی بخش اور تشفی بخش جواب عنایت فرمائیں۔

جواب:...آپ کےعلاقے میں ایس گاؤل جس کی آبادی دوڈ ھائی ہزار ہواور روز مرزہ کی ضروریات بھی وہاں ملتی ہوں ، وہ '' قریبے کبیر'' کے تھم میں ہے ،اس میں جمعہ جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) وتقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامى ج. ۲ ص: ۱۳۸ ، كتاب الصلاة ، باب الجمعة) . أيضًا شرط أداها المصر أي شرط صحتها أن تؤدي في مصرحتي لا تصح في قرية ولا مفارة . النج (البحر الرائق ج: ۲ ص ١٥١) . أيضًا . قال رحمه الله تعالى (وهو) أي المصر (كل موضع له أمير وقاض يفذ الأحكام ويقيم الحدود) وهذا رواية عن أي يوسف، وهو إختيار الكرخي، وعنه أنهم أو إجتمعوا في أكبر مساجدهم لا يسعهم وهو إختيار البلخي، وعنه: وهو كل موضع يكون فيه كل محترف ويوحد فيه جميع ما يحتاج إليه الباس في معايتهم وفيه فقيه وقاض يقيم الحدود، وعنه أنه يبلغ سكانه عشرة آلاف، وقيل يوجد فيه عشرة آلاف مقاتل . النج (تبيس الحقائق ج ١ ص ٥٢٣) ، باب صلاة المجمعة، طبع دار الكتب العدمية).

<sup>(</sup>٢) وتقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامى ج ٢ ص:١٣٨)، كتناب الصلاة، باب الحمعة). أيضًا. (وهو) أى المصر (كل موضع له أمير وقاص ينفذ الأحكام ويقيم الحدود) . . . . وعنه هو كل موضع يكون فيه كل محترف، ويوجد فيه جميع ما يحتاح الناس إليه في معايشهم، وفيه فقبه مهت وقاص يقيم الحدود، وعنه أنه يبلغ سكانه عشرة الاف إلخ. (تبيين الحقائق ج ١ ص ٥٢٣، ماب صلاة الجمعة، طبع دار الكتب العلمية).

### اليسے گا وَل مِیں جمعہ اور عیدین کی نمازجس کی قریبی بیستی میں جمعہ ہوتا ہو

سوال:...جارے گاؤں کے قریب ایک بازار ہے، جس میں جعداورعیدین کی نمازیں ہوتی ہیں، ہمارے گاؤں اوراس بازار کی آباد کی میں تقریباً ایک فرلانگ ہے کم فاصلہ ہے، لیکن ہماری معجد اوراس جامع معجد کے درمیان تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے، نام بھی الگ الگ ہیں، پوچھنا میہ ہے کہ ہمارے گاؤں والوں پر جعداورعیدین کی نمازیں فرض ہیں یانہیں؟ اگر فرض ہیں تو جوقر بانی عید کی نماز سے پہلے کرتے تھے وہ قربانی قبول ہوگی یانہیں؟ اگر نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کرنا جائے؟

جواب:...جس بستی کے درمیان اور آپ کے گاؤں کے درمیان ایک فرلانگ کا فاصلہ ہے، ووگویا ایک ہی بستی کے تکم میں ہے،اگران دونوں میں نماز جمعہ اورعیدین ہو تکتی ہے تو نماز جمعہ اورعیدین پڑھنا سیجے ہے۔ (۱)

## جنگل میں جمعہ کی نماز کسی کے نز دیک سیجے نہیں

سوال:...مولانا صاحب! ہم یہاں ابظہبی شہرے تقریباً تمیں کلومیٹر دُور جنگل میں کام کرتے ہیں، یہاں اور بھی کائی
کپنیاں ہیں، کین یہاں پرنہ بازار ہے اور نہ ستفل کوئی آبادی ہے، تو کیا ایس جگہ پر جمعہ کی نماز ہوتی ہے جہاں پر کوئی بازار یا شہر نہ
ہوں؟ جیسا کہ آپ نے پہلے ایک دفعہ لکھا تھا کہ جہاں بازار نہیں ہوتا، وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، جبکہ ہم یہاں پر با قاعدہ جمعہ کی نماز
پڑھتے ہیں، مولانا صاحب! قرآن وسنت کی روشن میں جواب ویں کہ ہمارا جمعہ ہوتا ہے کنہیں؟

جواب:...جنگل میں کسی کے نز دیک جمعہ بیں ہوتا، آپ جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز پڑھا کریں۔

#### جیل خانے میں نماز جعدا دا کرنا

سوال: جيل خانے كاندرنماز جمعه موتى ہے يائيں؟

جواب: ...ہمارے إمام الوصنيفہ کے نزدیک جمعہ کے سطح ہونے کے لئے جہاں اور شرطیں ہیں، وہاں'' إذبِ عام'' بھی شرط ہے، لیعنی جمعہ الیک جگہ ہوسکتا ہے جہاں ہرخاص و عام کو آنے کی اجازت ہو، اور ہرمسلمان اس میں شرکت کر سکے۔ جیل میں اگر بیشرط پائی جائے تو جمعہ سحج ہوگا ور مذہبیں۔ بیمسکہ تو عام کتابوں میں لکھا ہے، لیکن حضرت مولا نامفتی مجمود قرماتے تھے کہ جیل میں جمعہ جائز ہے، اور و ہ اس کے لئے فقہ کی کتاب کا حوالہ بھی دیتے تھے، جو جمھے متحضر نہیں، خود مفتی صاحب مرحوم کا ممل بھی جیل میں

<sup>(</sup>١) وكيح: بدائع الصنائع ج: ١ ص. ٢٢٠ بيان شوائط الجمعة، طبع سعيد.

لا تبؤدي الجمعة في البراري لأن الجمعة من أعظم الشعائر فتحتص بمكان إظهار الشعائر وهو المصر. (بدائع الصنائع
 ص. ٢٥٩، وأما بيان شرائط الجمعة).

<sup>(</sup>٣) الشرط السادس الإذن العام ..... والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من جملة تلك الخصوصيات فلا تجوز بدونه ... إلخ (شرح حلبي كبير ص:٥٥٨، فصل في صلاة الجمعة).

جمعه پڙھنے کا تھا۔

### فوجي كيمب مين جمعه اداكرنا

سوال:... جب عسا کر اسلای فوج ٹرینگ کے نئے شہرے و ورکیپ میں قیام کرتی ہیں اور انہیں وہاں طبق ہوتیں کمل میسر ہیں، تعداد چار، پانچ صد ہے، اس صورت میں کیا جعد فرض ہے یانہیں؟ اگر نہیں تو تو اب ہے محروم ہوں کے یانہیں؟ اگر امام جعد نہ پڑھائے تو کیا وہ مخالفت بھم امیر کا مرتکب تو نہیں؟ اور جولوگ امام کے ساتھا اس صورت میں مخالفت کریں، ان کا کیا تھم ہے؟
جواب:... جعد شہری آبادی میں ہوتا ہے، شہری آبادی ہے ور جنگل میں جعد نیس ہوتا، جس کی دلیل میرے کہ آخضرت صلی المقد عدید وسلم نے ججۃ الوداع کے موقع پر میدانِ عرفات میں ظہر کی نماز پڑھی تھی، حالا مکہ جعد کا دن تھا، "چونکہ جنگل میں جو سیح نہیں، اس لئے آپ لوگوں نے جینے جعے جنگل میں پڑھے ہیں، است وان کی ظہر کی نمازیں آپ کے ذمہ باتی ہیں، ان کو قضا کیجے ۔ "بس جگہ جعد شرعاً جا ترنہیں، اگر امیر وہاں جعد پڑھنے ہیں، است واس کا میں علم اس کے امام صاحب کو اس کی تھیل جا ترنہیں، اگر امیر وہاں کی تعیل جا ترنہیں، اگر امیر وہاں کی قبیل جا ترنہیں، اگر خلاف شریعت تھم کی قبیل کرے گا تو ایسا امام امام ماحب کو اس کی قبیل جا ترنہیں۔ دی شریف

"السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية فاذا امر السمع ولا طاعة." (متنق طير مقاوة ص ١٩٠٠)

ترجمہ:...'' مسلمان پرامیر کی شمع وطاعت واجب ہے،خواہ وہ تھم اس کو پہند ہویا ناپہند، بشرطیکہ اے گناہ کا تھم نہ دیا جائے ، جب گناہ کا تھم دیا جائے تو نہ اس تھم کو سنا جائے ، نہ ما نا جائے۔''

ایک اور صدیث یس ہے:

"لَا طاعة في معصية انعا الطاعة في معروف." (متنق عليه متكاؤة ص: ۳۱۹) ترجمه:..." القدتعالي كي نافر ماني كے كام ميں كسى كى اطاعت نبيس، اطاعت صرف اليحيے كام ميں ہے۔" اور بيرحديث تو زبان زوخاص وعام ہے:

<sup>(</sup>۱) صفرت مقی محدوم احب رقمة الشعليد في جوازي جمع بارت ب استدال قرايا به وويب: والسمايع (الإذن العام). . فلا يضر غلق باب القلعة، تعدو، أو تعادة قديمة لأن الإذن العام مقرر لأهله وعلقه لمنع العدو ولا المصلى، وفي الشامية تحت قوله (أو قبصره) قلت وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كان لا تقام إلا في محل واحد أما لو تعددت فلا لأنه لا يتحقق التفويت كما أفاده التعليل فتأمل. (وداعتار مع الدر المحتار ج ٢ ص: ١٥١، ١٥١). تفصل كرا كرا محتوي فتاوى معنى محمود ج ٢ ص: ١٥١، ١٥١). تفصل كرا محمود ج ٢ ص: ٣٢٧، طبع الجمعية پبليكيشنز لاهور. محمود ج ٢ ص: ٣٢٤، طبع الجمعية پبليكيشنز لاهور. (١) في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في قصة حجة الوداع. ثم أذر بلال ثم أقام فصلى الظهر إلخ. (مشكوة ص: ٢٢٥، باب قصة حجة الوداع، الفصل الأول، طبع قديمي).

<sup>(</sup>m) وفي الجواهر أو صلّوا في القرى لرمهم أداء الظهر. (شامي ج. ٢ ص. ١٣٨ ، كتاب الصلاة، باب الحمعة).

(شرح السنة مشكوة ص:۳۲۱) "لَا طاعة لمخلوق في معصية الخالق." ترجمه: " فالق كى نافر مانى ككام مين مخلوق كى اطاعت نبين "

### فيكثري مين جمعدكي نماز

سوال:...حب میں واقع ایک فیکٹری میں جمعۃ البارک کوور کنگ ڈے قرار دینے کے بعد جب مز دوروں نے نمازِ جعہ کی ادائیگی کے لئے مسجد جانا جا ہاتو اِ تظامیہ نے کارکنوں کومسجد جانے سے روک دیا (یا در ہے کہ فیکٹری کے اندرمسجد نہیں ہے، اور نہ ہی ہا قاعد کی ہے جماعت ہوتی ہے ) اور فیکٹری کے اندر جری طور پر نمازِ جمعہ اوا کرائی گئی،جس پرلوگوں نے احتیاج بھی کیا اور اس کی شرع حیثیت کوچیلنج کیا، مگران کی شنوانی نہیں ہوئی ، حالانکہ قریب میں مساجد بھی ہیں ۔مندرجہ بالاصورت ِ حال کی روشنی میں آپ سے گزارش ہے کہ کیالوگوں کی نمازِ جعدادا ہوگئ؟ اگرنبیں ہوئی تواس کا وبال کس پرہے؟ اور آئندہ کے لئے اس صورت ِ حال کا سد باب کیے ہوسکتا ہے؟

جواب: .. جہاں جمعہ کی نماز ہو علی ہے وہاں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے بہتر ہے کہ مسجد ہو، اور وہاں یا پنج وقتہ نماز ہوتی ( ) کیکن اگر کہیں ایسی جگہ جہاں مسجد ہواور نہ جماعت ہوتی ہو، مگرشرا نطِ جمعہ پائی جاتی ہوں ، وہاں جمعہ پڑھنا جائز ہے ، محر کراہت

#### ماركيث كے تہدخانے ميں نماز جمعه

سوال: .. تہدفانے میں ایک معجد ہے، جس میں تین وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہے، اس کے اُوپر مارکیٹ ہے، اس سے اُو پر وُ وسری منزل پر بھی مارکیٹ ہے، اور تیسری منزل پر کارپار کنگ ہے۔ جبکہ چوتھی منزل پر رہائشی فلیٹ ہیں، کیااس مسجد میں جمعہ کی نمازادا كريكتے بين؟

### جواب:...نماز جعدادا ہوسکتی ہے، کیکن اس جگہ کو مجد کا حکم دینامشکل ہے۔

 <sup>(</sup>١) قال البرهان الحلبي كل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه أفضل لزيادة فضيلة المسجد وتكثير الجماعة واظهار شعار الإسلام. (مراقي الفلاح مع حاشية طحطاوي ص: ٢٢٥).

 <sup>(</sup>۲) وفي الفتاوي الغهاثية لو صلى الجمعة في قرية بغير مسجد جامع والقرية كبيرة لها قرئ وفيها وال وحاكم جازت الجمعة بنوا المسجد أو لم يبنوا. (حلبي كبير ص: ١٥٥١ فصل في الجمعة).

<sup>(</sup>٣) النصيل كے لئے و يُحِين: الفقه الإسلامي و أدلته ج: ٢ ص: ٢٤٨، المطلب الخامس، شروط صحة الجمعة.

<sup>(</sup>٣) والمسجد الجامع ليس بشرط ولهذا أجمعوا على جوازها بالمصلي في فناء المصر. (حلبي كبير ص: ٥٥١).

 <sup>(</sup>۵) وحاصله أن شرط كونه مسجدًا أن يكون سقله وعلوه مسجدًا لينقطع حق العبد عنه. (رد المحتار ج: ٣ ص ٣٥٨٠، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، طبع سعيد).

### تفريح كےمقام يا إجتماع كى جگه برنماز جمعه أداكرنا

سوال: کسی تفریح کے مقام یا اجتماع کے موقع پرنماز جمعہ پڑھی جاسکتی ہے؟ جواب:..الی جگہ جمعہ کا اُدا کرنا کروہ ہے۔

### قريب كى مسجد چھوڑ كرۇور كى مسجد ميس نماز جمعدا داكرنا

سوال:...میں جمعے کی نماز اپنے گھر کے سامنے والی مسجد میں نہیں پڑھتا بلکہ کسی اورمسجد میں جا کر پڑھتا ہوں ، کیا میری نمہ ز جمعہ قبول ہوگی یانہیں؟

جواب: اپنی قریبی مسجد میں پڑھنا بہتر ہے، البینہ ضرورت یا بڑی مسجد ہونے کی وجہ سے دُ وسری مسجد میں جمعہ ادا کیا جاسکتا ہے۔

### جس مسجد میں بنج گانه نمازنه ہوتی ہواس میں جمعہ ادا کرنا

سوال:...جارے علاقے کشمیر میں دو جامع مسجد موجود ہیں، جن میں امام مقرر بھی ہیں، لاؤڈ انپئیکر وغیرہ سب کہے موجود ہے، کیکن ان مسجدوں میں نہ تو پانچ وقت کی اُؤ ان ہوتی ہے اور نہ بی جماعت ،صرف جعد کی نماز ہوتی ہے، لوگ اصرار کرتے ہیں، کیکن امام صاحب پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھاتے ، کیا ایسی مسجد میں جمعہ کی نماز ہوجاتی ہے؟ اور کیا ایسے اِمام کے بیجھے نمی زپڑھنا جو برنے جو کہ پانچ وقتہ نمازی مسجد ہیں نہ شروع کرائے؟ اور کیا متعتہ یوں کا یہ کہنا دُرست نہیں کہ پانچ وقتہ نماز شروع کرائی جائے؟

جواب:... جعد کی نماز توضیح ہے، کیکن اگر امام پنج گاند نمازیں نہ پڑھائے تو اہلِ محلّہ کا فرض ہے کہ ایسے اِمام کو برطرف کرویں ، اور کوئی ایساا مام تجویز کریں جو پانچ وقت کی نماز پڑھایا کرے ، ''مسجد میں پانچ وقت کی اُؤان و جماعت مسجد کاحق ہے ، اور اس حق کوا دانہ کرنے کی وجہ سے تمام اہلِ محلّہ گزام گار ہیں۔ '''

<sup>(</sup>١) الصلاة في الطريق أى في طريق العامة مكروهة وعلله في اغيط بما يفيد انها كراهة تحريم بقوله لأن فيه منع الناس عن المرور والطريق حق الناس أعد للمرور فيه فلا يجور شغله بما ليس له حق الشغل. (البحر الرائق ح٢٠ ص ٢٠، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها).

 <sup>(</sup>۲) ومسجد حيم أفيضل من الحامع أي الدي جماعته أكثر من مسجد الحي وهذا أحد قولين حكاهما في القنية والثاني
 العكس وماهنا جزم به في شرح المية. (شامي ج ١ ص ٢٥٩٠، مطلب في أفضل المساجد).

 <sup>(</sup>٣) رجل أم قوم وهم له كارهو را كانت الكراهة لفساد فيه أو لأبهم أحق بالإمامة يكره له دلك، وإن كان هو أحق
 بالإمامة لا يكره (عالمگيري ج ١٠ ص ٨٥،٨٦ الباب الخامس في الإمامة).

 <sup>(</sup>٣) لو لم يكن لمسجد منزله مؤدّن فإنه يدهب إليه ويؤذن فيه ويصلى ولو كان وحده الأن له حقًا عليه فيؤديه. (شامى ح ١
 ص. ١٥٩، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أفصل المساجد).

### جس مسجد میں إمام مقرر نه ہو، و مال بھی نماز جمعہ جائز ہے

سوال: ..کیا ایس مسجد میں عمعة المبارک جائز ہے جہال کوئی مستقل امام مقرّر ند ہو؟ البعثہ مختلف نمازی نماز بنج گاند میں إمامت کے فرائف رضا کارانہ طور پر مرانجام ویتے ہوں؟

جواب :...اليىمىجريس بحى جمعه جائز ہے۔

## جمعہ کی پہلی اُؤان کے بعد دُنیوی کاموں میں مشغولی حرام ہے

سوال:..علاء کا متفقہ فیصلہ جمعہ کی اُؤان کی حرمت کا ہے ( وُوسر کی اُؤان کا ) جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کی اُؤان ہوا کرتی تھی ، تو اگر وُوسر کی اؤان ہے حرمت شروع ہوتی ہے تو نماز کی تیار کی کے لئے وقت نہیں ملتا، اور اگر پہلی اُؤان سے حرمت شروع ہوتی ہے تو آخر کیوں؟

جواب: .. آنخفرت صلی الله علیه وسلم اور حضرات شیخین رضی الله عنها کے زمانے میں جعد کی اُؤان صرف ایک تھی،

یعنی اُؤانِ خطبہ، وُوسر کی اُؤان جو جعد کا وقت ہوئے پر دی جاتی ہے، اس کا اضافہ سیّد تا عثان بن عفان خلیفہ براشد رضی الله عنه نے فر مایا تھا، '' قر آنِ کریم میں جعد کی اُؤان پر کاروبار چھوڑ وینے اور جعد کے لئے جانے کا تھم فر مایا، بیچ ترقول کے مطابق میتھم پہلی اُؤان سے متعنق ہے، لہٰذا پہلی اُؤان پر جعد کے لئے سعی واجب ہے، اور جعد کی تیاری کے سواکسی اور کام میں مشغول ہونا نا جائز اور حرام ہے۔

ناجائز اور حرام ہے۔

(۲)

### اَ ذَانِ اوّل کے بعد نکاح کرنا اور کھانا کھلانا جائز نہیں

سوال:... آن کل ہمارے سلمانوں کا معمول بن چکاہے کہ شادی، نکاح کا پروگرام جمعہ کے دن طے کرتے ہیں، اور عمو ما کھانے پینے اور نکاح کا پروگرام بالکل نماز جمعہ کے قریب اُؤ انِ اوّل کے بعد منعقد کرتے ہیں، از رُوئے قرآن وحدیث اس پرروشن ڈالیس کہ بروز جمعہ اُؤ انِ اوّل کے بعد شادی، نکاح اور کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا شرعا جائز ہیں؟ جواب:... جمعہ کی اُؤ ان کے بعد جمعہ کی تیاری کے علاوہ کوئی وُوسرا شغل جائز نہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) اعلم أن أذان الجمعة في عهده صلى الله عليه وسلم كان واحد خارج المسجد عند الشروع في الخطبة وكذلك استمر العمل به في عهد الشيخين أبي بكر وعمر رصى الله عنهما ثم زاد عثمان أذانًا خارج المسجد على الزوراء حين كثر المسلمون وذلك قبل أوان الخطبة (معارف السنن ح٣٠ ص ٢٩٥، طبع المكتبة البنورية كراچي). تيزد كيئ: شرح مختصر الطحاري جـ ٢٠ ص ٣٠ ا ، باب صلاة الجمعة، طبع دار السراج).

 <sup>(</sup>۲) ويجب السعى وترك البيع بالأذان الأول. (عالمگيرى ج. ١ ص: ١٣٩ ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).
 (٣) تيزوكيئ: شرح مختصر الطحاوى للجصاص ج. ٢ ص: ١١٢ لـ ١١٢ ، باب صلاة الحمعة.

## جمعه كي تيسري أذ ان صحيح نہيں

سوال:... جناب ہمارے علاقے میں ایک مبحد ہے عموماً جمعہ کی نماز میں دواؤا نیں ہوتی ہیں، لیکن اس مبحد میں تین اؤانیں ہوتی ہیں، پہلی اُؤان تواپنے وقت پر ہوتی ہے، جبکہ دُوسری اُؤان مولا ناصاحب وعظ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہوتی ہے، جبکہ تیسری اُؤان سنتیں اوا کرنے کے بعد ہوتی ہے، جبکہ دُوسری سنتیں اوا کرنے کے بعد ہوتی ہے، جبکہ دُوسری ساجد میں دواؤانیں ہوتی ہیں، ایک اپنے وقت پر ہوتی ہے، جبکہ دُوسری سنتیں اوا کرنے کے بعد ہوتی ہے، جناب میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ پہ طریقہ کس حد تک دُرست ہے اور اسلام میں اس ک کیا حقیقت ہے؟

جواب:...جمعه کی دواُ ذا نیمی تو ہوتی ہیں، تیسری اَ ذان نہ ہیں پڑھی نہ ٹی، خدا جائے ان صاحب نے کہاں ہے تکا لی ہے؟ بہر حال تیسری اَ ذان بدعت ہے۔

### کیا جمعہ کے وقت کا رخانہ بند کرنا بھی ضروری ہے؟

سوال:...جاری مٹھائی کی ڈکان ہے،اس کے اُوپر کارخانہ ہے، جمعہ کی پہلی اَ ذان کے دفت ہم اپنی ذکان بند کردیتے ہیں، پھرنماز کے بعد کھول لیتے ہیں، کیا ہم پر جمعہ کی نماز کے دوران کارخانہ بھی بند کرنالازم ہے؟ یا کار بگروں کوان کے اختیار پر چھوڑ دیں؟ جواب:... جمعہ کے دوران کسی قتم کا کارو ہار بھی ممنوع ہے، جی کہ فیکٹری بھی چالورکھنا جائز نہیں، والقداعلم! (۱۳)

## جعه کی پہلی اُ ذان اور بیس تر او یک کب شروع ہو کیں؟

سوال:...انقد پاک مجھے معاف فرمائیں، معلومات اور اطمینان کے لئے معلوم کررہا ہوں۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ کہ مجھی می رسول پر تنقید کرنا سخت منع اور نا قابل معانی گناہ ہے، لیکن ایمان کو مضبوط بنانے کے لئے معلومات چا ہتا ہوں، وہ یہ کہ جمارے ہیارے بیارے نبی حضرت محمصطفی صلی الله علیہ وسلم وین کو کھل کر کے تشریف لے سے ،اب وین میں کسی قتم کی ترمیم یا تخفیف کی کسی کو اجازت ہیارے نبی حضرت محمصطفی صلی الله علیہ وسلم وین کو کمل کر کے تشریف لے سے ،اب وین میں کسی قتم کی ترمیم یا تخفیف کی کسی کو اجازت

(١) اعلم أن أذان الجسمعة في عهده صلى الله عليه وسلم كان واحدًا خارج المسجد عند الشروع في الحطبة وكدالك إستنمر العمل به في عهد الشيخين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما، ثم زاد عثمان أدانًا خارج المسحد على الروراء حبن كثر المسلمون وذالك قبل أوان الخطبة. (معارف السُّنن ج:٣ ص٣٩٥).

 (۲) بأنها (البدعة) ما أحدث على حلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال سوع شبهة واستحسان وجعل دينًا قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (رداعتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب البدعة حمسة أقسام ج: ١ ص: ٥٢٥، طبع سعيد).

(٣) ويجب السعى وترك البيع بالأذان الأوّل. (عالمگيرى ج ١ ص: ١٣٩، الباب السادس عشر في صلاة الحمعة). أيضًا: قال أبوبكر أحمد: وذالك لقول الله تعالى يَايها الذين امنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى دكر الله وذروا البيع، فانشظمت الآية معانى منها . . . و ترك الإشتغال بالبيع والنهى عن البيع وإن كان محصوصًا بالذكر فليس المقصد فيه البيع دون غيره من الأمور الشاغلة عن الجمعة، وإلما ذكر البيع لأن أكثر من كان يتخلف عنها لأجل البيع. (شرخ مختصر الطحاوي للجصاص ح ٣ ص ١١٠، ١١، ١١، ١١، عاب صلاة الحمعة، طبع دار السراج، بيروت).

نہیں ،اور نہ ہی کوئی منجائش رہی ،تو بیرحضرت عمرؓ نے جمعہ میں وُ وسری اَ ذان کیسے ایجا دکر لی؟ ای طرح نمازِ تر اوسے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ پڑھی تھیں ،تو بہ حضرت عمر نے ہیں رکعت کیے مقرر کردیں؟

جواب :...جمعه کی پہلی اُوَان کا اِضافه حضرت عثمان رضی الله عنه نے کیا تھا، ' اور بیس تر اوش پر حضرت عمر رضی الله عنه نے جمع کیا تھا، آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم ہے ہیں تر اوت کے بھی منقول ہے، گراس کی سند کمزور ہے۔ ' حصرت عمر نے صحابہ کرام کی موجود گی ہیں تر اوت کی جماعت شروع کرائی ، اور میں رکعت پرلوگوں کو جمع کیا ، تو یقیناً انہوں نے سنت نبوی کواً بنایا ہوگا ، چنانچہ تین خلفائے راشدین " کے زمانے میں صحابہ کا اس پر اِتفاق رہا ، اور بعد میں اُئمہ اُر بعہ نے میں رکعات کو اختیار کیا ، جس ہے واضح ہوتا ہے کہ یہی منشائے نبوی تھا۔ حصرت عثان کا اُ ذانِ اوّل کوشروع کرتاان کے اجتہاد ہر منی تھا، انہوں نے یہ مجھا کہ اُ ذان کی مشروعیت اطلاع کے لئے ہے، اور خطبے کی جواز ان مسجد کے دروازے پر ہوتی ہے، آبادی کے زیادہ وُ ور ہوجانے کی وجہ ہے وہ اطلاع کے لئے کافی نہیں ،اس ہے انہوں نے اس آذان سے میلے ایک اور آذان زوراء پر کہلانی شروع کی ،اور صحابہ کرام میں ہے کسی نے ان کے اس قعل پر نکیز نبیس کی ، بلکہ سب نے اس سے اِ تفاق کیا ، اور حضراتِ خلفائے را شدینؓ کے فیصلوں کوشریعت پر قانونی حیثیت حاصل ہے، چنانجہ آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کا إرشاد ہے:'' لازم پکڑ ومیری سنت کواور خلفائے راشدین کی سنت کو' (مفکلوۃ ص: ۳۰)۔'' اور وین کی سخیل اُصول وکلیات کے اعتبار سے ہے،ان اُصول وکلیات کی روشی میں حضرات خلفائے راشدین ؓ نے جو فیصلے کئے یابعد کے مجتهدین نے فیصلے کئے ،وہ بھی يمليل وين مين وافل بين.

## كياجمعه كے لئے صرف حيارسنت دوفرض ہى كافي ہيں؟

سوال:... آج کل بالخصوص ایک غلط روایت عام ہوتی جارہی ہے کہ ایک تو ویسے ہی ہم نام نہادمسلمان اللہ تعالیٰ کو اپنی روز مرہ زندگی میں بہت کم یا دکرتے ہیں ، اور نمازیں وغیرہ بھی نہیں پڑھتے ، اور جمعہ کو اگر نماز جمعہ پڑھنے کے لئے مسجد آئی جاتے ہیں تو جمیں واپس بھا گنے کی اتن جلدی ہوتی ہے کہ دورکعت فرض کی ادائیکی کے بعد آ دھی مسجد نماز یوں سے خالی ہوجاتی ہے۔ جہال تک میری معلومات کاتعلق ہے، فرض نماز باجهاعت اور معجد میں اُدا کرنا افضل ہے، جبکہ تنتیں اور نوائل وغیرہ کی ادا کیگی محریرزیادہ نواب

<sup>(</sup>١) وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس، وكان الأذان والإقامة كما ذكره أبو جعفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان رضي الله عنه وكثر الناس، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، كذالك رواه الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه. (شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص ج. ٢ ص١٥٠ ، باب صلاة الجمعة، طبع دار البشائر الإسلامية).

 <sup>(</sup>٢) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في رمصان عشرين ركعة والوتر. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه أبو شيبة إبراهيم وهو ضعيف. (مجمع الزوائد ج ٣ ص.٣٠٣، باب قيام رمضان).

 <sup>(</sup>٣) عن العرباص بن سارية رضى الله عنه قال: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . فعليكم بستى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالتواجذ . . إلخ. (مشكُّوة ص٣٠٠، الفصل الثاني، باب الإعتصام بالكتاب والسنة،

کے حصول کا سبب بنتی ہے، لیکن عام لوگوں کی اکثریت جو سئلے کو نہیں بھتی ، جن میں بالخصوص نوجوان اور بیچٹ مل ہیں ، ان چند سے کی تقلید میں جو سئلے کو بیجھتے ہیں ااور گھر جا کر بقید کی تقلید میں جو سئلے کو بیجھتے ہیں ااور گھر جا کر بقید نماز مکمل نہیں کرتے اور یہ بیجھتے ہیں کہ انہوں نے پورے ہفتے کا قرض اُ تار دیا ہے۔ کیا دور کھت فرض کی ادائیگ سے جمعہ کی نم زادا ہوجاتی ہوجاتی ہواتی ہے اور بقیدر کھتیں پڑھنا ضرور کی نہیں؟ یہ سئلہ آئی وسعت اختیار کرچکا ہے کہ وہ بیچے جو آج بیچ ہیں ، نماز جمعہ کو صرف چارسنت اور دفرض ہی کے برابر سیجھنے گئے ہیں۔

جواب: ... بنخ گانہ نماز إسلام لانے كے بعد سب ہے اہم فرض ہے، اس بيس ستى اوركوتا ہى كرنا سب ہے بڑا گناو كبير ہ ہے، صديث بيس فر مايا گيا (جس كامفہوم ہے) كہ قيامت كے دن سب ہے پہلے بند ہے كى نماز كا حساب ہوگا، وہ نماز بيس كامياب كام موگا۔ اس لئے مسلمان كام تون كوفرض نماز بيس كامياب بوگا، اور اگر نماز بيس ناكام موبان كي بير دوں بيس بدرجيد اولى ناكام موبان باجماعت بيس كونانى اور ستى كونانى اور ستى كرنا نفاق كى علامت ہے، اور نماز باجماعت اواكر ناانجم ترين واجب ہے۔ (۱)

اور نمازی سنتیں اور نوافل در حقیقت فرائض کی تکیل کے لئے ہیں، کیونکہ جس درجے کے سکون واِطمینان ، خشوع وخضوع اور حضور آلف کی تکیل حضور قلب کے ساتھ نماز اَداکر نی چاہئے ، ہم اس کاعشر عشیر بھی پورانہیں کرتے۔اس لئے امتد تعالیٰ نے اپنی رحمت سے فرائض کی تکیل کے لئے سنتیں اور نفل نماز مقرر کردی تاکہ فرائض کی تھی اون سے پوری ہوجائے ، اس لئے سنتیں بھی پورے اہتمام ہے اداکر فی چاہئیں۔ '' جمعہ کی نماز سے بہلے چارسنت مؤکدہ ہیں ، اور جمعہ کی نماز کے بعد چارسنت مؤکدہ اور دوسنت غیرمؤکدہ ہیں۔ ان ہیں

(۱) عن حريث بن قبيصة قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسّر لي جليسًا صالحًا، قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: اني سألت الله أن يرزقني جليسًا صالحًا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسسر، قبإن انتقص من قريضة شيئًا قال الربّ تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوّع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذالك. (ترمذي ج: ١ ص:٥٥، باب ما جاء في أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة).

(۲) الجماعة سنة مؤكدة لقوله عليه السلام الحماعة من سنن الهدئ لا يتخلف عنها إلا منافق. (هداية ج: ١ ص: ١٢١، باب الإمامة).
 (٣) عن تسميسم المدارى قبال: أوّل صا يسحناسب به العبديوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلّا قبل: انظروا هل له من تطوعه من تطوعه، فإن لم تكمل الفريصة ولم يكن له تطوع أخذ بطرفيه فيقذف في النار. (كنر العمال ج: ٨ ص: ٣، كتاب الصلوة، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت).

(٣) (والسُنَة قبل الجمعة أربع وبعدها أربع) أما الأربع بعدها فلما روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا، وفي رواية للجماعة إلّا البخارى: إذا صلّى أحدكم الجمعة فليصلى بعدها أربعًا وأوّل يدل على الإستحباب والثاني على الوجوب، فقلنا بالسنية مؤكدة جمعا بينهما وأما الأربع قبلها فلما تقدم في سُنة النظهر من مواظبته عليه الصلاة والسلام على الأربع بعد الزوال وهو يشمل الحمعة أيضًا ولا يفصل بينها وبين الظهر (وعند أبي يوسف) السُنّة بعد الجمعة (ست) ركعات وهو مروى عن على رضى الله عنه والأقضل أن يصلى أربعًا ثم ركعتين للحروج عن الحلاف. (حلبي كبير ص ١٣٨٠، ٣٨٩، ١٨٩، فصل في النواقل، طبع سهيل اكيلمي لأهور). وروى عن على بن أبي طالب عن الحلي بعد الحمعة صلى ركعتين ثم أربعًا. (ترمذي ج ١ ص ١٩١ باب في الصلاة قبل الجمعة وبعدها).

كوتا بي نبيس كرنى حيا ہے۔اللہ تعالى تمام مسلمان محائيوں كوتو فيق عطافر مائيں اور آخرت كى كاميا بي نصيب فرمائيس۔

#### ركعات جمعه كي تعداد وتفصيل اورنيت

سوال:...مسئلہ بیہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں کتنے فرض اور کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ اوران کی نبیت کس طرح کرتے ہیں، یعنی نماز کا وقت کون ساہوتا ہے؟ اور جور کعتیں جمعہ ہے پہلے بڑھتے ہیں،ان کی نبیت کس طرح کرتے ہیں؟

چواب:...نمازِ جمعه کی رکعات کی تفصیل بہ ہے۔ ان چارشنیں، ۲: دوفرض، ۳: چارشنیں، ۴: دوسنت، ۵: دونفل پہلی اور بعد کی چارسنتیں مؤکدہ ہیں'' اور دوغیر مؤکدہ ،سنت اور نقل کے لئے مطلق نماز کی نبیت کافی ہے۔''

## بیک وقت جمعه اورظهر دونو ل کوا دا کرنے کا حکم نہیں

سوال:...مولا ناصاحب! په بتايئے که جمعہ کے روز جمعه اورظهر کی نماز دونوں ادا کی جاتی ہیں؟ اور بیا کہ دونوں نمازیں ایک بي وقت من يراه عطة جن؟

جواب:... جمعہ کے دن مردوں کے لئے جمعہ کی نماز ظہر کے قائم مقام ہے،اس لئے وہ صرف جمعہ پڑھیں گے،ظہر نہیں پڑھیں گے۔''<sup>ع</sup>ورتوں پر جعدی نماز فرض نہیں'' ان کو تکم ہے کہ وہ اپنے گھر پرصرف ظہر کی نماز پڑھیں ،ادرا گرکوئی عورت مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لے تواس کی بینماز جمعہ بھی ظہر کے قائم مقام ہوگئ۔خلاصہ بیکہ جمعہ اورظہر دونوں کوا داکرنے کا تھکم نہیں، بلکہ جس نے جمعہ یڑھ لیا،اس کی ظہر ساقط ہوگئی۔

## نمازِ جمعه كى تشهد ميں ملنے والانمازِ جمعه يرشھ يانمازِظهر؟

سوال:...نماز جعدی دونوں رکعتوں کے کمل ہونے کے بعدتشہدی حالت میں امام کی اقتدا طے تو امام کے سلام پھیر لینے

(۱) كُرْشته صنح كا حاشيه تمبر ٣ ملاحظة فرما تين.

(٢) ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح هو الصحيح. (عالمكيري ج. ١ ص ١٥، الباب الثالث في شروط الصلاة). (٣) ولأن إقامة الجمعة مقام الظهر عرف ينص الشرع يشرائط الجمعة. (يدائع الصنائع، كتاب الصلاة، الجماعة من شروط الجمعة ج: ١ ص:٢٦٤، طبع ايج ايم سعيد). أيضًا: (فرض الوقت هو الظهر، والجمعة بدل عنها) قال (ومن صلّى في بيته يـوم الـجمعة الطهر، أجزأه، ما لم يخرج بعد ذالك يريد الجمعة). وذالك لأن فرض الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف هو النظهر والجمعة بدل منها. والدليل على ذالك قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأوّل وقت الظهر حين تزول الشمس. ولم يمرق بين الحمعة وغيره. (شرح محتصر الطحاوي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة ج ٢ ص:٣٣١، طبع دار السراج، أيضًا: المبسوط ج: ٢ ص: ١٣٢ طبع دار الفكر).

(٣) اما شروط الوجوب فستة فأوّلها الذكورة فلا تجب على المرأة. (حلبي كبير ص ٥٣٨). أيضًا: لا تجب الجمعة على مسافر ولا عبد ولَا إمرأة ...... وإن صلُّوا أجزأهم وذالك لما حدثنا . . . عن السي صلى الله عليه وسلم قال أربعة لًا حمعة عليهم. المرأة والعبد . . . إلخ. (شرح مختصر الطحاوي ج: ٢ ص ١٣ ١ ، باب صلاة الجمعة).

 (۵) ومن لا جمعة عليه أداها جاز عن فرض الوقت. (عالمگيري ج: ۱ ص:۱۳۵) الباب السادس عشر في صلاة الجمعة). تعمیل کے لئے لماحظہو: شرح مختصر الطحاوی ج ۲ ص: ۱۳۲۱، ۳۳۱، طبع دار المسراح، بیروت.

ك بعد مقتدى بقية تماز ، تماز جمعه يراه على يانماز ظهراداكر ي؟

جواب:...سلام ہے پہلے جوشخص جمعہ کی نماز میں شریک ہو گیا دہ جمعہ کی رکعتیں پوری کرے گا،ظہر کی نہیں۔ ( )

## جمعه كفرائض كى تشهد ميں ملنے والا جمعه يڑھے يا ظهر؟

سوال:...نمازِ جعد کی دونوں رکعتوں کے کمل ہونے کے بعد تشہد کی حالت میں اِمام کی اِقتدالے تو اِمام کے سلام پھیرنے ك بعد مقتدى بقيه تماز بتماز جمعه يراسط يانماز ظهراً واكر ي

جواب :...سلام ہے پہلے جو خص جمعہ کی نماز میں شریک ہو گیاوہ جمعہ کی رکعتیں پوری کرے گا،ظہر کی نہیں۔ (۲)

## نماز جمعه گھر کی بیٹھک میں ادا کرنا

سوال:...کیا جمعه کی نمازکسی بھی گھر کی بیٹھک میں ہوسکتی ہے جس کارقبہ ۱۰×۱۰ نٹ ہو؟

ے ماریہ ۱۰×۱۰ سے ہو؟ جواب: ..جامع مسجد کے علاوہ دُوسری جگہ جعد پڑھنا مکروہ ہے، تاہم اگر دہاں ہرا یک شخص کوآنے کی اجازت ہوتو جعدادا ہوجائے گا۔

## جمعه کی نمازنه ملے تو گھر میں پڑھنا کیساہے؟

سوال:...اگرکسی وجہ سے جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو کیا گھر میں پڑھی جاستی ہے؟

جواب:..اگراہے قریب کی مسجد میں جمعہ نہ ملے تو کوشش کی جائے کہ کسی وُ وسری جگہ میں جمعہ ل جائے ، اور اگر کہیں نہ ملے تو ظہر کی جا ردکعت نماز پڑھے اور جمعہ میں ستی کرنے پر اِستغفار کرے، گھر میں اسکیے جمعہ نہیں ہوتا۔ (")

## جس جگہ جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو، وہاں آ دمی ظہر کی نماز ادا کرے

سوال:...میراایک دوست امریکه میں مقیم ہے،اہے یہ پریشانی ہے کہ جس شہر میں وہ رہتا ہے وہاں جمعہ کے خطبہ کا انتظام

(!) . ومن أدركها في التشهيد أو في سيجود السهو أتم جمعة عند الشيخين رحمهما الله. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٣٩، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة). أيضًا: ومن أدرك الإمام في يوم الجمعة في التشهد أو فيما سواه، صلَّى ما أدرك معه وقبضي منا فناته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . ... . الحجة للقول الأوّل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فـصــلُـوا وما فاتكم فاقضوا، ومعلوم أن المرادما فاتكم من صلاة الإمام ...... ويدل عليه أيضًا: إتفاق الجميع أنه لو أدرك معه ركعة يني على الحمعة. (شرح مختصر الطحاوي ج ۲۰ ص:۱۱۹،۱۱۹).

 (٢) والمسبوق من سبقه الإمام بها أو بمعضها وهو منفرد أي بكل الركعات بأن اقتدى به بعد ركوع الأخيرة، وقوله أو ببعضها أي بعص الركعات. (شامي ج. ١ ص:٩٦)، ومن أدركها في التشهد أو في سجود السهو أتم جمعة عند الشيحين ... إلخ. (عالمگيري ج١٠ ص: ١٣٩) الباب السادس عشر في صلاة الجمعة). نيز ماشيهُ برا و لمِحَد

(٣) والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من جملة تلك الخصوصيات فلا تجوز بدونه. (حلبي كبير ص.٥٥٨).

(٣) ولا يتمكن من أداء الجمعة بنفسه وانما يتمكن من أداء الظهر الخ. (المبسوط لشمس الدين السرخسي ج٠٠) ص۲۲۰، طبع دار الفكر، بيروت). نہیں،اوراس طرح بغیرخطبہ جمعہ کی نماز ادانہیں کرسکتا،تو آپ سے گزارش ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں بتا کمیں کہاسے کیا کرنا چاہے ؟اور جبکہ وہ مجبور ہے اس پرنماز جمعہ چھوڑنے کا گناہ لازم آئے گااور نماز چھوڑنے کا کفارہ کیا ہے؟

جواب: اگروہاں جمعہ کا انتظام نہیں تو معذور ہے، ظہر کی نماز پڑھ بیا کرے ' (چونکہ وہ مذر کی وجہ ہے جمعہ نہیں پڑھتا، اس لئے اس کے ذمہ وئی کفارہ نہیں ) لیکن اگر کچھاورمسلمان بھی وہاں آباد ہیں توسب کول کر جمعہ کا انتظام کرنا چاہے۔

## صاحب ِ تنب بہلے فجر کی قضا پڑھے پھر جمعہادا کرے

سوال: میرےایک دوست کہتے ہیں کہا گر جمعہ کے روز نجر کی نماز نہ پڑھی جائے تو جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوتی ، یہ کہاں تک ررست ہے؟

#### ج عد کوخطبہ سے پہلے مسجد چہنچنے کا تو اب اور خطبہ سے غیر حاضری سے محرومی سوال:..کیا جمعہ کا خطبہ سنے بغیر بھی نماز جمعہ دوجاتی ہے؟

جواب: . جمعہ کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنا جاہئے ، کیونکہ صدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کی حاضری لکھنے کے لئے خاص فرشتے مقرر ہوتے ہیں، جو شخص پہلی گھڑی میں آئے ، اس کے لئے اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور بعد میں آئے والوں کا ثواب گھٹار ہتا ہے، یہاں تک کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے اپنے صحیفے لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، اور خطبہ سنے میں مشغول ہوج سے ہیں، ان کی حاضری نہیں لگتی، لہذا جس شخص مشغول ہوج سے ہیں، ان کی حاضری نہیں لگتی، لہذا جس شخص

<sup>(</sup>١) قال أبو حليفة وأبو يوسف ال فرض الوقت هو الظهر في حق المعدور الح. (بدائع الصنائع ح ١ ص٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) صاحب الترتيب من لم تكن عليه الفوائت ستا عير الوتر من غير صبق الوقت والسبيان. (قواعد الفقه ص ٣٣).

 <sup>(</sup>٣) لو تـدكر الفحر عـد خطبة الجمعة يصليها مع أن الصلوة حينة مكروه بل في التتارخانية انه يصليها عـدهما وإن خاف فوت الجمعة مع الإمام ثم يصلي الطهر\_ (شامي ج: ٢ ص ٢٤٠، باب قضاء الفوائت، مطلب في تعريف الإعادة).

 <sup>(</sup>٣) ويسقط الترتيب عبد كثرة الفوائت وهو الصحيح هنكذا في محيط السرحسي وحد الكثرة ان تصير الفوائت ستا
 بخروج وقت الصلاة السادسة. (عالمگيري ح١٠ ص١٢٣٠، الباب الحادي عشر في قصاء الفوائت).

<sup>(</sup>۵) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إدا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأوّل فالأوّل ومثل المهجر كمثل الدى يهدى بدنة ثم كالدى يهدى بقرة ثم كبشًا ثم دجاجة ثم بيضة، فإدا حرح الإمام طووا صحفهم ويستمعون الدكر. متفق عليه. (مشكّوة ص ١٢٢، باب التنظيف والتكبير، الفصل الأوّل).

نے خطبہ بیں سنا اِمام کے ساتھ نماز تواس کی بھی ہوجائے گی ،گر جمعہ کے دن کی حاضری لگوانے سے وہ محروم رہا۔ جمعہ کے دن جلدی آنے والے اور دہریت آنے والے لوگوں میں کون بہتر ہیں؟

جواب: ... آپ نے بڑے اہم مسئے کی طرف توجہ دِلائی ہے۔ نماز جمعہ کے لئے جدی آنے کی آنخضرت سلی القد عبیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے ، اور اس کے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں۔ جمعہ میں آنے والوں کی حاضری درج کرنے کے لئے فرشتے مقرر ہوتے ہیں ، اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے صحیفے بند کرکے ذِکر اللّٰہی کے سننے میں مشغول ہوجاتے ہیں ، (گویا خطبہ شروع ہونے کے بعد جودگو آتے ہیں ، ان کے ناموں کا اندراج نہیں ہوتا)۔ اُڈ ان ہونے کے بعد جمعہ کی تیاری کے علاوہ کی کام میں مشغول ہونے کے بعد جمعہ کی تیاری کے علاوہ کی کام میں مشغول ہونے کی مم نعت ہے ، بی لئے اُڈ ان کے فوراً بعد مسجد میں آنا ضروری ہے ، اور اس وقت کا روبار کر ، ناجا بڑنے ۔ 'جو ہوگ بعد میں آئی ان کو تھم ہے کہ چھے جہاں جگہ لے وہیں بھٹے جا کیں ، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ جولوگ دوسروں کی گردنوں کو بھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ، ان کے جمعہ کا ثواب باطل ہوجاتا ہے۔ ' صدیث میں ہے کہ

<sup>(</sup>۱) عن أبيي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على بال المسحد الأوّل فالأوّل. . . . فإذا حرح الإمام طووا صحفهم ويستمعون الدكر إلح. (مشكوه ص: ٢٢). (٢) ويحب السعى وترك البيع بالأدان الأوّل. (عالمگيري ح. اص ١٣٩). أيضًا وإذا زالت الشمس يوم الجمعة، جلس الإمام على السمنير وأذن المؤذّنون بين يديه، وامتنع الناس من الشراء والبيع . . . . وذالك لقول الله عر وحلّ. يَأيها الله ين المنوا إذا تودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع . إلح. (شرح مختصر الطحاوي ج ٢ ص ١١٠٠). (٣) عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . . ومن لغا وتحطى رقاب الناس كانت له وزرًا له وزرًا لا الترغيب والترهيب ج: اص ٢٩٣ ، ٢٩٣ طبع دار الكتب العلمية).

آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم خطبہ ارش وفر مارہ ہے تھے، ایک شخص آیا اور آگے بڑھنے لگا، آپ صلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا کہ: ''بیٹے جاتو نے آنے میں وہر کی اور لوگوں کو ایڈ اپہنچ کی۔''() الغرض جمعہ کے لئے پہلے آنا جائے، تاکہ اطمینان کے ساتھ سنتیں بھی پڑھ لیس، اطمینان کی جارتھی ساتھ سنتیں بھی پڑھ لیس، اطمینان کی جارتھی ساتھ سنتیں بھی سندہ میں اور قبار ہولوگ وہ سے آئیں وہ جگہ کی تابش میسی کھا جائے ، اور جولوگ وہر سے آئیں وہ جگہ کی تابش میسی کھا جائے ، اور جولوگ وہر سے آئیں وہ جگہ کی تابش میسی آگے نہ بڑھیں اور قماز یوں کے اُوپر سے بھلائگ کرنہ جائیں۔

## کیا خطبہ جمعہ سنے بغیرنماز جمعہ ہوجائے گی؟

سوال: اسلام میں ہے کہ جمعہ کی نماز خطبہ سے بغیرادھوری ہوجاتی ہے، آپ سے یہ بوچھنا ہے کہ اگر کسی وجہ سے خطبے کی آواز ہم تک نہ پنچے تو کیااس صورت میں خطبہ سے بغیر نماز ہوجائے گی؟

جواب: بوضی جمعہ کے خطبے میں شریک تھ الیکن اماس کی آواز اس تک نبیں پہنچی رہی تھی ،اس کو پورا ثواب ہے گا ،بشرطیکہ خطبے کے دوران خاموش رہے۔

#### خطبه جمعه کے وفت دوزانو بیٹھنا

سوال:...جمعہ کے خطبے کے دفت کیا دوز انو ہو کر بیٹھنا اور ہاتھ یا ندھنا ضرور کی ہے؟

جواب:.. خطبۂ جمعہ کے دوران کی خاص جیئت کے ساتھ بیٹھنا ضروری نبیس، نہ ہاتھ ہا ندھنا ضروری ہے جس طرح سہولت ہو بیٹھے، البینہ کوٹ مار کر بیٹھنا کروہ ہے۔

## خطبہ جمعہ کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنااور دُوسرے میں تشہد کی طرح بیٹھنا

سوال:...نماز جعد کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنااور ؤومرے خطبے میں تشہد کی طرح بیشنا ضرور کی ہے؟ جواب:.... بی نہیں اخطبے کے دوران کی خاص ہیئت میں بیٹھنا ضروری نہیں، جس طرح سہولت ہو بیٹھیں'' خطیب کی طرف متو جدر ہیں۔ طرف متو جدر ہیں۔

<sup>(</sup>١) عن أبني الراهرية قال. كما مع عبدالله بن بسر صاحب البني صلى الله عليه وسلم يوم الحمعة فحاء رجل يتحطى رقاب الناس فقال عبدالله بن بسر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إجلس فقد آديت. (أبو داوُد ح. ١ ص ٥٩ ١، كتاب الصلاة، باب تحطى رقاب الناس يوم الحمعة).
(٢) في الدر المحتار بل يجب عليه أن يستمع ويسكت بلا فرق بين قريب وبعيد في الأصح، محيط. (الدر المحتار مع

ردانحتار ج: ١ ص: ١٥٩). (٣) إذا شهيد الرجل عنيد الخطبة إن شاء جيلس محتبيًا أو متربعًا أو كما تيسر، لأنه ليس بصلاة عملًا وحقيقةٌ كدا في المصمرات. (عالمگيري ح: ١ ص ١٣٨، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

<sup>(</sup>۱۳) أيضًا.

<sup>(</sup>۵) قوله بهل يجب عليه أن يستمع ظاهره أنه يكره الإشتغال بما يفوّت السماع وإن لم يكن كلاما ويه صرح القهستاني حيث قبال إذ الإستماع فرض كما في انحيط أو واجب كما في صلاة المسعودية أو سُنَة وفيه إشعار بأن النوم عند الخطبة مكروه، إلّا إذا علب عليه كما في الزاهدي. (رداعتار ج ۲۰ ص: ۵۹ ) ، مطلب في شروط وحوب الجمعة).

### جمعہ کے خطبہ میں لوگوں کوکس طرح بیٹھنا جا ہے؟

سوال:... جمعہ کے خطبہ کے درمیان امام تھوڑے ہے وقفے کے لئے بیٹھتا ہے، عام طور پر دیکھنے ہیں آیا کہ لوگ ا، م کے بہنے ہے دوزانو ہوکر بیٹھتے ہیں،اور ہاتھ جسی نماز کی طرح ہاندھ لیتے ہیں،کیکن و تھنے کے بعد قعدہ کی طرح ہاتھ گھنٹوں پر رکھ بیتے ہیں،کیا پہ طریقہ ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو پھر سی طریقہ کی طرح ہاتھ گھنٹوں پر رکھ بیتے ہیں،کیا پہ طریقہ ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو پھر سی طریقہ کی طریق ہے؟

جواب:...خطبہ جمعہ کے دوران سی خاص بیئت ہے بیٹھنا مسنون نہیں، جس طرح سہولت ہو بیٹھیں، مگر امام کی طرف متوجہر بیں،اورغورے خطبہ میں،'کو گون کا جو دستورآپ نے ڈکر کیا ہے، یہ ٹو در اشید ہے، شریعت میں اس کی کو کی اصل نہیں۔'' خطبہ جمعہ کے دوران صفیں بچلانگنا

جواب:...اگراگل صفول میں جگہ ہوتو پھر آ گے بڑھنے کی اجازت ہے، ورنہ جہال جگہ ملے بیٹھ جا تمیں۔جوصورت آپ نے لکھی ہے،اس طرح لوگول کی گرونوں کو بیسانگ کرآ گے بڑھنے سے جمعہ کا ثواب باطل ہوجا تا ہے،اس سے احتر ازکر ، چ ہنے۔

دورانِ خطبهاُ نگلیوں میں اُنگلیاں ڈال کر بیٹھنامنع ہے

موال:. ایک امام صاحب نے ایک سے زائد باریہ قرمایا کہ خطبہ کے دوران ہاتھوں کی اُٹھیوں میں اُٹھیاں <sup>مال</sup> سرجیھنا

(١) وكدا السُّنَّة في حق القوم أن يستقبلوه بوحوههم لأن الإسماع والإستماع واحب للحطبة وإذا لا يتكامل إلا بالمقابلة (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٣١٣، بيان شرائط الجمعة).

<sup>(</sup>۲) إذا شهد الرحل عبد الحطة الشاء حلس محتياً أو متربعًا أو كما تبسر، لأنه ليس بصلاة عملًا وحقيقة إلى والمكيري ج الص ١٣٨، الباب السادس عشر في صلاة الحمعة، كذا في أعلاظ العوم ص ١٠، طبع رمزه يبدشون. (٣) عن عبدالله ابس عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصر الحمعة ثلاثة نفر، فرحل حصرها بعو فدلك حظه مسها، ورحل حضرها بدعاء فهو رحل دعا الله إن شاء أعطاه وال شاء معه، ورحل حصرها بدعات وسكوت ولم يتحط رقبة مسلم ولم يؤد أحدًا فهي كفارة إلى الحمعة التي تليها وريادة ثلاثة أيام وذلك بأل الله يقول من حاء بالحسب فله عشر أمثالها. رواه أبو داؤد. (مشكوة ص ١٣٠١، باب التنظيف والتكبير، الفصل الثالث).

''حرام'' ہے، دین میں اس قتم کی پابندیوں کی کیابنیاد ہے؟

جواب: ..حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، یہی ممانعت اس پابندی کی بنیاد ہے۔

### خطبات جمعه عربی میں کیوں دیئے جاتے ہیں؟

سوال :... جمعہ کے خطبات پرانے ہی کیوں سائے جاتے ہیں؟ جبکہ عہدِ رسالت میں حالاتِ حاضرہ پر خطبات دیئے جاتے تھے،أردوميں ترجمه كيول نہيں بتاياج تا ،تا كەلوگ مجھىكيىن كەخطبەميں كيابر ها كيا؟

جواب: ..خطبہ میں ذکرالبی ہوتا ہے،اور و واسلام کی سر کاری زبان عربی ہیں ضروری ہے، 'خطیب کے لئے کسی خاص خطبه کی پابندی نہیں ،عربی خطبہ ہے پہلے حالات ِحاضر ہ پرتقریریں ہوتی رہتی ہیں۔

#### غيرعرني مين خطبه بجمعه

سوال:... یہاں گلتا نِ جو ہر میں ایک مسجد ہے ،اس مسجد میں جمعہ کا خطبہ سندھی میں دیا جاتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جمعہ کے خطبے کی اَذان ہوتی ہے،اس کے بعد اِمام صاحب ایک آ دھ جملہ عربی میں پڑھتے ہیں اوراس کے بعد سندھی میں شروع ہوجاتے ہیں، اوراس خطبے میں بجیب قشم کی باتیں ہوتی ہیں ،اور پچھ نا قابل یقین واقعات جو امام صاحب اس خطبے کے دوران بیان کرتے ہیں۔ یہ س راسسدہ اے ۱۵ منٹ تک رہتا ہے، درمیانِ خطبہ تو قف کرنے کے بعد ایک منٹ کاعربی میں خطبہ پڑھتے ہیں، اور پھر جمعہ کے کئے جماعت کھڑی ہوجاتی ہے۔محتر می! عرض میہ ہے کہ آیا ال طرح خطبدا دا ہوجا تا ہے یانہیں؟ وُ وسرایہ کہ عربی ہورے بیارے نبی صلی امتدعلیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، بیدوہ ربان ہے جس میں قرآبن نازل فرمایا گیا، آخراس سے اجتناب کیوں؟ محتر می! بیفر، تمیں که آیا وہ جمعہ کی نمی زیں ادا ہو کئیں یانہیں جواس طرح ادا کی کئیں؟ بہرہ ل میں نے اب تک اپنی زندگی میں اس طرح اور زبان میں خطبہ دیتے ہوئے جبیں سن ، ا م صاحب کو کوئی روک تبیں سکتا ، کیونکہ بیبال کی زیاد ہ تر آبادی لاعلم لوگوں کی ہے۔

جواب:..خطبۂ جمعہ کا تھکم (بعض اُمور کے اعتبار ہے ) نماز کا ہے،جس طرح نماز کی قراءت عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں ہو عمق ، اسی طرح خطبہ بھی غیر عربی میں نہیں ہوسکتا ، " کو یا عربی اسلام کی سرکاری زبان ہے۔ جو بوگ فارس میں ، اُردومیں ،

<sup>(</sup>١) - أبو شمامة الحنّاط ان كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما صاحبه قال قوجدني وأنا مشبّك بينديَ فنهناسي عن ذلك وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توصأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المستجد فيلا يشبّكنَ يديه فإنه في الصلاق (ماب ما جاء في الهدى في المشيُّ إلى الصلوة، سنن أبي داوُّد ج ١٠ ص ٨٣١)، و في حاشيبة سنن أبي داؤد "ان البهي والكراهة إنما هي في حق المصلي وقاصد الصلوة." (حاشيه نمبر ٨، سن أبي داؤد ج∙ ا−ص:۸۳)۔

 <sup>(</sup>٢) قانه لا شك في أن الحطنة نعير العربية خلاف الشُّنة المتوارثة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيكون مكروها تحريمًا. (عمدة الرعاية ج. اص ٢٠٠، تفصيل كے لئے وكھئے: جواهو الفقه ح اص ٣٥٢، تأليف: مفتى اعظم ياكتان حفرت مولا نامفتي محمد في رحمه القداطيع مكتبه دار العلوم كراحي).

انگریزی میں یا کسی اور زبان میں خطبہ پڑھتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ مگر چند جملے جوعر بی کے بول لیتے ہیں، حضرت اہم عظم کے بزدیک ان سے خطبے کا فرض ادا ہوجاتا ہے، اس لئے نماز جمعہ ادا ہوجائے گی، مگر خطبے میں" غیرسر کاری" زبان ملانے والے بڑھنگی بات کرنے کی وجہ سے گنہگار ہیں۔

### جمعه کے خطبے کی شرعی حیثیت

سوال:...کیا جمعه کا خطبه پڑھنا فرض ہے؟ اور سننا واجب ہے؟ عیدین کا خطبه پڑھنا سنت ہے اور سننا و جب ہے؟ کیا بیا

جواب: . . بی ہاں! جمعہ کا خطبہ جمعہ کی شرط لازم ہے، اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا۔عید کا خطبہ سنت ہے، وونوں کا سنن ۱۳۷

# خطبه بهمعة عربی زبان کےعلاوہ کسی زبان میں دینا نیز کسی سرداریا حاکم کی تعریف کرنا

سوال:...خطبه جمعه عربی زبان کے ملاوہ کسی اور زبان میں دیا جاسکتا ہے یانہیں؟ نیز خطبہ امتداور رسول کی تعریف اور توصیف کےعلاوہ کسی سرداریا حاکم کی تعریف میں پڑھا جاسکتا ہے؟

چوا**ب**:...عربی،اسلام کی'' سرکاری زبان' ہے،اس لئے جمعہ اورعیدین کا خطبہ عربی کےسوااور کسی زبان میں جائز نہیں۔ خطبے میں بیمضامین ہونے جا ہئیں:حق تعالی شان کی حمد وثنا، آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر وُرود شریف، تو حید ورساست کی شہادت، مسلم نوں کو وعظ ونفیحت، خلفائے راشدین اور آل واُصحابؓ کا ذکر، نیک سیرت حاکم اسلام کے لئے اور عام مسلمان مردوں اور

 <sup>(</sup>۱) فإن اقتصر على ذكر الله جاز عبد أبى حيفة، وقالا لا بد من ذكر طويل يسمى الحطبة. (هداية ح ١ ص ١٢٩).

 <sup>(</sup>٢) وشرائط في غيره المصر والحماعة والحطبة . إلخ. (فتح القدير ح١٠ ص ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) ويشترط للعيدما يشترط للحمعة إلّا البخطبة كذا في الحلاصة فأنها سنة بعد الصلوة وتجور الصلاة بدونها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠ ١ ، الباب الرابع عشر في صلاة العيدين).

 <sup>(</sup>٣) وكل ما حرم في الصلاة حرم فيها أي في الحطبة خلاصة وغيرها فيحرم أكل وشرب وكلام الاستماع لسائر الحطب كخطبة نكاح وحطبة عيد وحتم على المعتمد. (الدر المحتار مع الرد اغتار ج ٢ ص١٥٩٠).

 <sup>(</sup>۵) تقصیل کے لئے اللہ طفر ما تیں: جو اہر الفقہ ج ۱ ص ۳۵۲۰. فإنه الا شک فی ان المحطبة بغیر العربية حلاف السّنة المتوارثة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيكون مكروها تحريمًا. (عمدة الرعاية هامش شرح الوقاية ح صر٢٠٠٠).

 <sup>(</sup>۲) الحطبة تشتيمل على فرص وسنة فالقرص شيئان الوقت والثاني دكر الله تعالى كذا في البحر الرئق ، كفت تحتميندة أو تهليلة أو تسبيحة . وأما سننها فحمسة عشر . . البداءة بتحتمد الله الشاء عليه بما هو أهله

الشهادتان . . . البصلاة عبلي النبني عبلينه البصيلاة والسلام . . . العظة والتذكير ريادة الدعاء و ذكر الحلفاء الراشدين والعمَّيُن رضوان الله تعالى عليهم أحمعين مستحسن بدالك للمسممين والمسلمات ائح رعالمگیری ح ۱ ص ۱۳۲، الباب السادس عشر فی صلاة الحمعة). حرى التوارث كدا في التحبيس

## جمعہ کا خطبہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں دینا

سوال: . ہمارےعلاقے تربت میں بعض لوگ جمعہ کا خطبہ علاقائی زبان میں دیتے ہیں ، اُ ذان کے بعد خطیب تقریر شروع كرتا ہے، دورانِ تقرير كچھو تفے كے لئے بيٹھ جاتا ہے، پھر قريرشروع كرديتا ہے، اورتقريرختم ہوتے ہی نمی زشروع ہوجاتی ہے، كيا ايس

جوا**ب**: . .خطبهصرف رسول التدصلي التدعليه وسلم کې زبان ميس بونا چا ئې ١٠٠٠ <u>لئے</u> بلو جې زبان ميس يامقا مي زبان ميس جو پڑھتے ہیں، وہ سی نیس۔ <sup>(1)</sup>

## خطبه جمعه زبانی پر هنامشکل بوتو د مکھ کر پڑھے

سوال:.. خطبۂ جمعہ میں خطیب اً را کنٹر اوقات ائک اٹک کریا بھول کرایک معظی کریے کہ معانی بدل جانعیں تو کیا اے خطبه كتاب مين و كي كرير صفي من ترة وجونا جائي؟

جواب :...خطبهاحچی طرح یاد کیاجائے ، یاد کیوکر پڑھاجائے۔

## ا کرخطبہ ظہرے ہیگے شروع ہوتو سنت کب پڑھے؟

سوال: . صلوٰۃ الجمعہ میں جار رکعت سنت اوّل خطبہ کے دوران پڑھ سکتے ہیں؟ چونکہ خطبہ عین اس وقت شروع ہوتا ہے جبکه ظهر کا وقت داخل ہوتا ہے، بلکه اکثر دوتین منٹ قبل ہی شروع ہوتا ہے، اور بعد میں کوئی وقت دیانہیں جاتا۔

جواب:...اگراَذان زوال کے بعد ہوتی ہوتو اذان ہوتے ہی سنت شروع کرلیا کریں، خطبہ شروع ہوتے ہوتے پوری ہوجا کمیں گی ،اوراگروفت ہے پہلے ہی اُؤان اورخطبہ شروع ہوجا تاہے وسنتیں جمعہ کے بعد پڑھا کریں۔ (\*)

#### خطبه جمعه سنے بغیرنمانے جمعہ ادا کرنا

سوال: خطبہ سے بغیر جمعہ کی نمازنہیں ہوتی ، جَبَد پچھاوگ کہتے جیں کہ جس مسجد میں خطبہ نہ ہو وہاں جمعہ کی نمازنہیں ہوسکتی ،اورائر آ دمی دیرے مسجد پہنچے اور سی و دسری مسجد میں بھی جماعت کا وقت باقی ندر ہا ہواس صورت میں جب وہ مسجد میں پہنچتا

 (١) فأنه لا شك في أن الحطبة بغير العربية خلاف السُّنة المتوارثة من البي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيكون مكروها تحريمًا. (عمدة الرعاية هامش شرح الوقاية للعلّامة عبدالحي اللكنوي ح ١ ص ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) إدا حرح الإماء فملا صلاة ولا كلام إلى تمامها إلح. (شامي ج ٢ ص١٥٨). أيضًا قال أبو جعفر ومن دحل المسجد يوم الحمعة والإمام يخطب حلس ولم يركع، ودالك لقول الله تعالى وإدا قرئ القران فاستمعوا له وأبصتوا. فروي أنها مزلت في شأن الحطنة، ومن حهة السُّنَّة . . . قال (أي ابن عمر) سمعت السي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دحل أحدكم المسجدوالإمام على المبر، فلاصلاة له ولا كلام حتّى يفرع الإمام إلح رشرح محتصر الطحاوي، لأبي يكر الجصاص الراري ج ٢ ص. ١٣٠، كتاب الصلاة، باب صلاة الحمعة، طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت).

ہے اور وہاں جماعت کھ می ہوچک ہے تو چونکہ اس نے خطبہ تو سنا بی نبیس تو کیا امام کے ساتھ نماز جمعہ اوا کرسکتا ہے؟ اور کیا وہ نماز ہوجائے گی یانہیں؟

بواب: بیتوضیح ہے کہ جمعہ کی نماز خطبہ کے بغیر نہیں ہوتی ' کیکن جوخص ایسے وقت آیا کہ خطبہ قتم ہو چکا تھا ،اس کی نماز ہوجاتی ہے ، (اگر چہ دیر میں آنے کی وجہہ الأقل مؤاخذ ہ ہے ) ، بلکہ اگر نمازِ جمعہ کی ایک یا دونوں رکھتیں رہ جائیں اوراستیات میں آگرشر یک ہو، جب بھی وہ جمعہ ہی کی دورکھتیں پڑھےگا۔ (۳)

## خطبه جمعه کے دوران سنتیں پڑھنا

سوال:... يهال سعوديه ميں جمعہ كے دن اكثر لوگ خطبہ جمعہ كے دوران منتیں پڑھتے ہیں ، كيا بير جا بڑے جبکہ خطیب حضرات ان كو چھونیں كہتے۔

جواب:...جارے نز دیک جائز نیس ، ان کے نز دیک جائز ہے۔

## خطبہ جمعہ کے دوران نماز پڑھنا سے خبیں

سوال:..نماز جمعہ کے خطبہ کے وران کوئی بھی نماز پڑھناؤ رست نہیں، مگرا یک شخص کا کہنا ہے کہ خطبہ کے دوران جب اہ م بینصقا ہے تواس دفت اگر کوئی شخص امام کے دوہار و کھڑے و نے سے پہلے نماز کی نیت کر لیے تو کوئی حرج نہیں۔

جواب: ...خطبہ کے دوران نماز پڑھنا تی خطبہ شروع ہوئے ہے پہلے نیت یا ندھ کی ہوتو اس و مختصر قراءت کے ساتھ پورا کر لے، دونول خطبول کے دوران امام کے جنجے کے وقت نیت یا ندھنا جائز نہیں ، درمختار میں ہے:

"اذا خرج الإمام فلا صلوة ولا كلام الى تمامها، ولو خرج وهو في السنة او بعد قيامه لثالثة النفل يتم في الأصح ويخفف القراءة." (٣٠٥ عن ١٥٨)

جمعہ کے خطبہ کے دوران دور کعت پڑھناصرف ایک صحافی کے لئے استنی تھا سوال:...جمعہ کا خطبہ شروع ہے، آنے والا دور کعت پڑھے پانبیں؟

(٣) إذا حرج الإمام فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها رشامي ج ٢ ص ٥٨ ١ ، باب الجمعة، مطلب في شروط وحوب الحمعة).

 <sup>(</sup>۱) وشرائط المصر والجماعة والحطبة إلح. (فتح القدير ح ۱ ص ۲۰۸ بات صلاة الحمد).

<sup>(</sup>۲) ولا يشترط كوبهم ممن حصر الحطة كذا في فتح القدير. (عالمگيرى ح ١ ص ١٣٨، الدب السادس عشر).
(٣) في الدر المختار ومن أدركها في النشهد أو سحود سهو على القول به فيها يتمها حمعة الح. وفي رداختار ولهما أنه مدرك للحمعة في هذه الحالة حتى تشترط له السية الحمعة وهي ركعتان. والدر المحتار مع الرد اختار ح ٢ ص ١٥٨). أيضًا، من أدرك الإمام في يوم الحمعة في التشهد أو فيما سواه صلى ما أدرك معه وقصى ما فاتاه في فول أبي حنيصة وأبي ينوسف . الحجمة لنقول الأوّل قول السي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقصوا، ومعلوم أن المراد ما فاتكم من صلاة الإمام الحرم محتصر الطحاوى ح ٢ ص ١١٨، كتاب الصلاة).

جواب: ..بیمسئدائمہ کے درمیان مختف ہے، امام او صنیفہ کے نزدیک ناج سز ہے، اس سیسے میں جو حدیث آتی ہے، امام ابو صنیفہ کے نزدیک ناج سز ہے، امام ابو صنیفہ کے نزدیک و وائی سیسے میں جو حدیث آتی ہے، امام ابو صنیفہ کے نزدیک و وائی سیسے میں جو حدیث آتی ہے، امام ابو صنیفہ کے نزدیک و میں اندیک میں اور حضورا قدیم کے دور ان نفل بڑھنا اور گفتگو کرنا

سوال:...اکثر نماز جمعہ میں ویکھنے میں آیا ہے کہ امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اور بعض لوک سنت یانفل نماز پڑھتے رہتے ہیں ،اور بعض آپنی میں گفتگو کرتے ہیں ،کوئی ادب نے ساتھ نہیں بیٹھتا، جس طرح مرضی ہوئ نگیں پھیاا کر بیٹھ جاتے ہیں ،اس مسئلہ پر حدیث کی روشنی میں جواب ویں ،اور بیٹھنے کے متعلق بھی تکھیں کہ جب امام صاحب خطبہ شروئ کریں تو جس طرح مرضی ہو بیٹھ جا کیں یا کہ دوزانو ہوکر بیٹھا جائے ؟

جواب: ..خطبہ کے دوران نقل پڑھن حرام ہے، 'سنت مؤکد واگر خطبہ ہے ہیے شروح کرچاتھ و خطبہ کے دوران بوری کر جواب ہے۔ '' جس نے جمعہ کے دان خطبہ کے دوران کوری کر لے اور ذرامخضر کردے۔ خطبہ کے دوران کسی تشم کی گفتگو بھی حرام ہے، حدیث بیس ہے ۔ '' جس نے جمعہ کے دان خطبہ کے دوران کو فور سے کو چپ کرائے کے لئے ' خاموش' کا لفظ کہر،اس نے بھی لغوکا ارتکا ہو گیا ہے 'ارش ہے کہ '' جو شخص جمعہ کے دان کی بغو کا ارتکا ہو کہ اس کے جمعہ کا تواب ضائع ہوجاتا ہے '' بعض مسجد دیں میں خطبہ کے دوران چندے کے جمعہ کی گوگ جا گی جا گی جا گی ہو گا تا ہے۔ ' بعض مسجد دیں میں خطبہ کے دوران چندے مقرر تبیس ،جس طرح سہولت ہے، یہ بھی ناج نز ہے، اوراس سے تواب جمعہ ضائع ہوجاتا ہے۔ خطبہ کے دوران جیضے کی وکی خاص اینٹ مقرر تبیس ،جس طرح سہولت

(۱) وإذا حرج الإماه ينوم النجمعية ترك الناس الصلوة والكلام حتى يفرع من خطبته قال وهذا عند أبي حنيفة. (هذاية جن الناس الصادة والكلام عنى عند أبي عنيفة. (هذاية جن الناس الناء) أيضًا محتصر الطحاوي ح ٢ ص ١٣٠، كتاب الصلاة، باب صلاه الحمعة).

(٣) عن حابر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا حاء أحدكم يوم الحمعة والإمام يحطب فليركع ركعتين وليتحوّر فيهما. رواه مسلم. (مشكوة ص ١٢٣ ، ماب الحطة والصلاة) وفي حاشية المشكوة قوله فليركع ركعتين حملها الشافعية على تحية المسحد فإنها واحة عدهم وكدا عند أحمد وعند الحقية لما لم تحب في غير وقت الحطية لمه تحب فيه بطريق الأولى وهو مدهب مالك وسفيان الثورى وعليه حمهور الصحابة والتابعين كذا قال الووى وتأوله بأن المواد اواد أن يحطب بقرينة الأحاديث الدالة على وحوب حرمة الصلوة في وقت الحطبة وقد ثبت في الصحيحين الدالة على والمواد وقبل كانت هذه القصة قبل أن يشرع في الصحيحين الحطبة وقبل كانت الحطبة بعير الحمعة. (مشكوة ص ٢٣٠ ، حاشيه نمبر ١١ ، ناب الحطبة والصلاة، القصل الأوّل).

(٣) إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها. (شامى ح٣٠ ص ١٥٨). أينصا ومن دحل المسجد يوم الحمعة والإمام ينخطب حميس ولم يركع و دالك لقول الله تعالى وادا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا، فروى أنها نزلت في شأن الحطية. ومن جهية الشيئة قيال (ابن عمر) سمعت البني صلى الله عليه وسلم يقول إدا دخل أحدكم المسجد البحطية.

والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرع الإمام (محتصر الطحاوي ح ٢ ص ١٣١، ١٠ صلاة الحمعة). ٣) عن أبني هنرينزة رصني الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فلت لصاحبك بوه الحمعة أنصت والإمام

يحطب فقد لغوت. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٢)، باب التبطيف والتكبير).

۵۱) عن عبيدالله بين عيمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصر الحمعة ثلاثة نفر، فرجل حصرها بنغو فذلك حظه منها ...إلخ. (مشكوة ص:٣٣ )، باب التنظيف والتكبين.

(٢) ويحرم في الخطبة ما ينجرم في النصلاة حتى لا ينبعي أن يأكل أو بشرت و الإمام في الخطبة كذا في الخلاصة.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٤ ١ ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

ہو بیٹھے، گرٹانگیں پھیلا کر بیتھنا خلاف اوب ہے،اس ہے احتر از کرنا جا ہے ،اور گھٹے کھڑے کر کے ان پرسرر کھ کر بیٹھنا بھی دُرست تنبیں،اس سے نیندآ جاتی ہے۔

### دوران خطبة تحية الوضوة تحية المسجدادا بكرنا

سوال:... دورانِ خطبة تحية الوضو تحية المسجدا داكر سكتے جيں؟

جواب: خطبے کے دوران إمام ابوحنیفہ کے نز دیک تحیۃ الوضویا تحیۃ المسجد جائز نہیں۔ (۲)

### خطبے کے درمیانی و قفے میں دُ عاکر نا

سوال: ..ہی رے محلے کے إمام صاحب کا کہنا ہے کہ جمعے کے خطبے کے درمیانی و تفے میں دل میں بغیر زبان ہلائے اور بغیر ہاتھ اُٹھ نے وُ عا ہ نگنا جا مُز ہے، جبکہ ایک نمازی کا کہنا ہے کہ بیرجا مُزنہیں، جبکہ علماء سے سنتے آئے ہیں کہ بیدوفت وُ عا کی قبولیت کا

جواب:...جمعے کے خطبول کے درمیانی و قفے میں بغیر ہاتھ اُٹھائے اور بغیر زبان ہلائے دِل میں وُعا مانگنا چاہئے ، یہ قبولیت کاونت توہے الیکن زبان ہے دُعاکرنے کی اِ جازت نہیں۔ (۳)

### خطبہ کے دوران ، آ ذان کے بعد دُ عاما نگنا

سوال:...جمعہ کے خطبہ کے دوران ا ذان کے بعد دُعاما نگنا جا ہے یانہیں؟ اور خطبہ کے پیچ میں دُعاما نگی جائے یانہیں؟ جواب :.. اہ م کے منبر پر بیٹے جانے کے بعد ذکر و دُ عاکی اجازت نہیں، بلکہ خاموش رہنااور خطبہ کا سننا واجب ہے، اس سے نہ جمعہ کی اُڈان کا جواب دیا جائے ، نہ ڈطبہ کے دوران دُعاما تکی جائے ، اِمام کی دُعاپر دِل میں آمین کہی جائے۔

 إذا شهد الرجل عمد الخطبة الشاء حلس محتبيًا أو متربعًا أو كما تيسر. . ويستحب أن يقعد كما يقعد في الصلاة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٨ ) الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

(٢) وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلوة والكلام حتّى يفرغ من حطبته قال وهذا عبد أبي حيفة. (هداية ح ١ ص١٤١). أينصًا ومن حهـة السُّنَّة . . قبال (ابـن عمر) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دحل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام. (شرح مختصر الطحاوي ج. ٢ ص١٣٠، ١٣١).

 (٣) وقال البقالي في مختصره وإدا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهرًا فإن فعلوا ذلك أثموا، وقيل أساءوا ولا إثم عليهم، والصحيح هو الأوّل وعليه الفتوى. (شامي ج. ٢ ص ٥٨ ١، باب الحمعة).

(٣) وإذا خرح الإمام فبلا صبلاة ولا كبلام . . سواء كان كبلام النياس أو التسبيلج أو تشميت العاطس . إلح. (عالمگيري ج ا ص.١٣٤). قال أبو جعفر ومن دخل المسجديوم الجمعة والإمام يخطب جلس ولم يركع، وذالك لُـقـول الله تعالى وإذا قرئ القرآل فاستمعوا له وأنصتوا، فروي أنها نزلت في شأن الحطبة، ومن جهة السُّنة . . . . . قال زابن عمر) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إدا دحل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام. (شرح محتصر الطحاوي ج. ٢ ص ١٣٠، ١٣١، باب صلاة الجمعة، طبع دار المسراح، بيروت).

## جمعہ کے خطبہ سے پہلے تسمیہ بلندا واز سے کیوں نہیں پڑھی جاتی ؟

سوال: جمعہ کے خطبہ میں بسم اللہ بلند آن نے پڑھ کریوں نہیں شروع کیا جاتا؟ جواب:..ای طرح منقول چلا آتا ہے۔

### خطبه جمعه كومسنون طريقے كے خلاف ير صنا

سوال:...جعد کا خطبہ صلوۃ وسدام کے بغیر ادا ہوجائے کا پنبیں؟ جوازی صورت میں تواب میں فرق آجا ہے۔ گا پنبیں؟ مثلاً: صورت اس کی بیاد کہ پہلے خطبہ میں سور وَ المرتز کیف اور ٹانی میں سور وَ قریش پڑھی جائے تو خطبہ جمعدا دا ہوجائے گا پانہیں؟ جواب: خطبہ کا فرض تو ادا ہوجائے گا الیکن سنت نے خلاف ہے، اور بیا ظاہر ہے کہ جب خطبہ خل ف سنت ہوگا تو تواب میں تو فرق آئے گا۔

### خطے سے پہلے إمام كاسلام كہنا

سوال: فطبہ سے پہلے امام کا برسرمنبہ سلام کہنا آنحضرت صلی الله طلیہ وسلم سے منقول ہے یا بدعت ہے یا اتمہ اربعہ کے نزد کیا جا تز ہے؟

جواب: درمخار میں ترک سلام کوسفن میں شار کیا ہے،اور امام شافعی کا قول ہے کہ جب منبر پر بیٹھے تو سلام کیے۔ <sup>(۱)</sup>

### خطبے میں خلفائے راشدین کا ذکر کرناضروری ہے

سوال: بعض مساجد میں ملاء (خطیب) نماز جمعہ میں جو خطبہ شریف دیتے ہیں، اس کے دوسرے جصے میں خلفائے راشدینؓ کے جوا تائے مبارک ذکر کئے جاتے ہیں،ان کوذکر نہیں کرتے۔

جواب: خطبہ میں خلفائے راشدین کا ذکر خیر مندوب ہے، تگر چونکہ بیابل سنت کا شعار ہے، اس کے خلفائے راشدین کے ذکر خیر کا ترک کرنانہایت نامناسب ہے۔

## خطبہ جمعہ کے دوران ڈرود شریف پڑھنے کا حکم

سوال: جمعہ کے خطبہ کے دوران خطبہ میں رسول آ رم صلی امتد ملیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی الند عنہم کے اساءمبارک آتے

(۱) الحطة تشتمل على فرض وسنة فالفرص شيئان الوقت والثاني ذكر الله تعالى وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة هدا إدا كان على قصد الحطبة إلح. رعالمگيري ح اص ٢٥ ، الناب السادس عشر في صلاة الحمعة ) (۲) ومن السُّنَة توك السلام من خروجه إلى دحوله في الصلاة وقال الشافعي إدا استوى على المسر سلم إلح. (در محتار مع رد اعتار ح: ٢ ص: ١٥٠ ، باب الحمعة).

(٣) ويبدب ذكر الحلفاء الراشدين . إلح. (شامي ج٠٦ ص ١٣٩ ، باب الحمعة، مطلب في قول الحطيب إلح).

میں تو گزارش بیہ کہاس دوران خاموش سے خطبہ سنا جائے یا ؤرود شریف یارضی القدعند کہا جائے؟

جواب: خطبہ کے دوران زبان ہے دُرودشریف پڑھنا جائز نہیں، غاموش ہنا چاہئے، آنخضرت سلی امتدعلیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو دِل میں بغیرز بان ہلائے دُرودشریف پڑھ لے، صحابہ کرام رضوان الله کیبھم اجمعین پربھی دل میں رضی الله عنبم کہہ لے و کوئی مضا کقت نہیں، گرزبان سے نہ کیے۔

سوال:...جمعہ کی نمازے پہلے جو خطبہ 'ع لی میں' پڑھا جاتا ہے،اس کے درمیان ایک آیت الی بھی آتی ہے جس میں 
دُرود پڑھنالازمی ہوتا ہے، میری معلومات کے مطابق خطبہ کے دوران کی شم کی شبیج و نماز جائز نہیں، چنا نچہ دُرود شریف بھی نہ پڑھ 
جائے، کیونکہ اس آیت کے بعد خطیب خطبہ میں ہی دُرود پڑھ لیتا ہے، باواز بلند جو تمام نمازیوں کی طرف سے دُرود ہوج تا ہے،اس 
سے نمازیوں کو دُرود پڑھنے کی ضرورت نہیں،لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ باواز بلند دُرودشریف پڑھنا شروع کردیت ہیں، 
حالانکہ خطبہ میں خاموشی کا تھم ہے۔

جواب:...سامعین این دِل میں دُرودشر بنے پرمعیں مخطبہ کے دوران بلندآ واز ہے دُرودشریف پڑ ھنا ہِ بَرَنہیں۔ <sup>('')</sup>

## خطبہ جمعہ کے دوران باواز آمین کہنا سے خبیں

سوال:... یہاں خطبہ جمعہ میں ؤوسرے خطبہ کے دوران جب خطیب صاحب ؤی ٹیے کلمات پڑھتے ہیں تو تقریباً سب ہی لوگ ہاتھ اُٹھا کر ہاّوا زِخفیف آمین کہتے جاتے ہیں ،کیا ہے ل جائز ہے؟

جواب:...خطبہ کے دوران زبان ہے آمین کہنا سے خبیں ، دِل میں کہیں۔ <sup>(۳)</sup>

### دورانِ خطبہ سلام کرنا، جواب دیناحرام ہے

سوال: مسجد میں جمعہ کا خطبہ چیش امام پڑھ رہا ہوا ورکوئی شخص آ کرسلام کرے تو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کواس کے ملام کا جواب ویٹا جائے؟

جواب: ...خطبہ کے دوران سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا دونوں حرام ہیں۔

#### خطبه کے دوران گفتگواوراً ذان کا جواب دینا

سوال:... شریعت میں خطبہ کے میا احکام ہیں؟ اور خطبہ کی اذان کا زبان سے جواب وینا جائز ہے؟ تفصیل سے

(۲،۱) قوله ولا الكلام . . . وكدالك إذا دكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحور أن يصلوا عليه بالحهر بل بالقلب وعليه الفتوى. (ردالحتار على الدر المحتار ح ٢ ص ٥٨٠ ا ، بات الجمعة، مطلب في شروط وحوب الجمعة).

 <sup>(</sup>٣) وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان حهرًا فإن فعلوا دلك أثموا. (فتاوى شامى ح٣)
 ص١٥٨٠، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الحمعة).

<sup>(</sup>٣) وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام أو رد السلام الح. (عالمگيري ج ا ص ٢٣ ا ، كتاب الصلاة)

جواب بتائميں۔

چواب:..خطبہ کے دوران گفتگو کر ناحتی کہ ذکر واذ کارکر نامجی ممنوع میں ،خطبہ کی اُذان کا جواب بھی دِل میں دینا جائے ہے زبان ہے نہیں۔

### خطبه کے دوران چندہ لینا دینا جائز نہیں

سوال: نماز جمعہ کے خطبہ کے دوران اسلام نے بولنے پر سخت ترین پابندی عائد کی ہے، لیکن بعض مسجدوں میں عین خطبہ کے دوران نماز یوں ہے چندہ وصول کیا جاتا ہے، اور خلہ زورز ور ہے بجا کر'' چندہ مسجد'' کی صدابلند کی جاتی ہے، جس ہے نمازیوں کی توجہ خطبہ سے ہمازی حضرات چندہ دینے کے لئے مصروف ہوجاتے ہیں۔ کیا پیطریقہ جائز ہے؟ کیاانتظامیہ مسجد پر سناہ ہوگا؟ کیا چندہ دینے دالوں پر بھی گناہ ہوگا جو خطبہ سے توجہ بنادیتے ہیں؟

جواب: خطبہ جمعہ کے وقت جس طرح سلام و کلام جا ئرنبیں ، ای طرح چندہ جمع کرنا بھی جا ئرنبیں ، انتظامیہ بھی گنا ہگار ہے، چندہ پہنے والے بھی اور چندہ دینے وا یا بھی۔

### خطبة جمعه كى أ ذ ان ہے لے كر دور كعت فرض تك دُنياوى بات كر نا

سوال:...اُردو میر بیان کئے گئے وعظ کے جدع بی کے خطبے کی افران سے لے کر دور کعت نماز فرض جمعہ کی ادائیگی کے دوران کے وقفے میں اگر اور مسجد اقامت نماز سے چند لیحے پہلے ؤیاداری کی کوئی بات کریں تو کیاوہ نماز جمعہ کی ادائیگی میں کسی قشم کے شرعی نقطے یا حدود کو پھلا نگلے کامستوجب تو نہیں ہوتا؟ کیونکہ عربی خطبہ بھی نماز جمعہ کامسلسل ایک حصہ ہوتا ہے،اس دوران کوئی بھی دیگراُ مور کے مسائل ہیان کرنے چاہئیں یانہیں؟ وضاحت فرما کیں۔

چوا ب:.. جمعہ کے خطبے کے دوران بات چیت کرنا یا کسی اور عبادت ہیں مشغول ہونامنع ہے، خطبہ سننا واجب ہے، البتۃ و تفے میں اِمام کوئی ضروری شرعی مسئلہ بیان کرسکتا ہے۔ <sup>(r)</sup>

# خطبے کے دوران آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اسم مبارک آنے پر دُرود بھیجیں یا خاموش رہیں؟

سوال:...نمازِ جمعہ کے خطبے میں مولوی صاحب جب ؤرودشریف پڑھتے ہیں تو جس کے جواب میں اکثر نمازی بھی بلند آواز ہے ؤرودشریف پڑھن شروع کردیتے ہیں، جبکہ خطبہ خاموشی سے سننا واجب ہے، خطبے کے دوران بلندآ واز ہے ؤرودشریف

را و ٣) قال أبو جعفر ومن دحل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب جلس ولم يركع، و ذالك لقول الله تعالى. وإذا قرئ القرن فاستمعوا له وأنصتوا، فروى أنها برلت في شأن الحطبة، ومن جهة السُّنَّة قال (إبن عمر) سمعت النبي صلى الله على المسجد والإمام على المسر فلا صلاة له و لا كلام حتى يفرع الإمام. (شرح محتصر الطحاوي ج: ٢ ص: ١٣٠، ١٣١، باب صلاة المحمعة).

(٣) ايناه بنهاء ترز ويحرم في الحطبة ما ينحرم في الصلاة حتى لا ينبعي أن يأكل أو يشرب والإمام في الحطة. وعالمگيري ج الص ١٣٤، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، طبع رشيديه).

پڑھا جا سکتا ہے کے نہیں؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے ڈرودشریف پڑھنا باعث تواب وخیر و برکت ہے۔ جواب: خطبے کے دوران و لئے کی اجازت نہیں ،اس لئے ؤرووٹٹریف بھی دل میں پڑھنا چاہئے ، زبان ہے نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### خطبے کے دوران وُ عاما نگنا، نیز وُ وسری اَ ذِ ان کا جواب دینا

سوال: بعض حضرات جمعہ کے دونول خطبوں کے دوران جبکہ إمام پہلے خطبے کے بعدتھوڑی دہرے لئے بیٹھتا ہے ، دونو ب ہ تھا اُٹھا کر دُ عاما نگتے ہیں ،ای طرح بعض حضرات امام کے منبر پر ہیٹھنے کے بعد دی جانے والی دُ ومری او ان کے بعد ہاتھ اُٹھ کر دُ عا ما تکتے ہیں معلوم بیر ناہے کہ کیا بیطر یقتیجے ہے؟

جواب:... امام کے منبر پر بیٹے جانے کے بعد ذکروؤ عالی اجازت نہیں ، بلکہ فاموش رہنا اور خطبے کا سنن واجب ہے ، اس لئے نہ جمعہ کی ' ذان کا جواب دیا جا ہے اور نہ خطبے کے دوران دُعاما تگی جائے ، امام کی دُعامِر ول میں آمین کہی جائے۔

#### خطبے میں خطیب کا ہاتھ یا ندھ کر کھڑ ہے ہونا

سوال: جمعه كاخطبه كہتے وقت ياخطيب ايسے ہاتھ باندھ سكتا ہے جيسے نماز ميں كھڑ ا ہو؟ مذہبے بياد ب صرف مند كے

جواب:..خطب میں ہاتھ سیدھے چھوڑ کر کھڑ اہونا جا ہے۔

#### جمعہ کے خطبے کی اُڈان کا جواب دینا

سوال: جمعہ کی نماز میں سنتوں سے پہلے ایک اذان ہوتی ہے،اور دُوسری سنتوں کے بعد، دونوں میں ہے کس اذان کا جواب دينا چيخ؟

جواب: ... جعد میں خطبے کی اُؤان کا جواب نہیں ویاجا تا۔

## جمعہ کے وعظ کے دوران ذکرالٹدیا وُ رودشریف پڑھنا

سوال:...کیا نمازِ جمعہ میں وعظ کے درمیان ذکراللّٰہ یا دُرود شریف پڑھنا سچے ہے؟

 <sup>(</sup>١) كدلك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجور أن يصلوا عليه بالجهر بل بالقلب. (رداعتار ح ١ ص ١٦٠). (٢) وإذا شرع في الدعاء لا يحوز للقوم رفع اليندين ولا تأمين باللسان جهرًا فإن فعلوا دلك أثموا. رشامي ح ٣ ص ١٥٨). قبال أبـوجـعـفر. ومن دحل المسحديوم الجمعة والإمام يخطب حلس ولم يركع، ودالك لقول الله تعالى وإدا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا، فروى أنها نزلت في شأن الخطبة . . ﴿ إِذَا دَخِلَ أَحِدَكُمَ الْمُسجِد والإمام على المنبر فلا صلاة لـه ولا كـلام حتّى يفرغ الإمام. الحديث وأيصًا إتفقوا على أن من كان قاعدًا في المسحد حتّى إبندا الخطبة لم يركع كـدالك الـداحـل، كما لم يختلف الداخل والحالس في منع الكلام، والعلة الجامعة بينهما كونه مأمورًا بإستماع الحطمة في الحالين. (شرح مختصر الطحاوى ج: ۲ ص: ۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) قال وينبغي أن لا يحيب بلسانه إتفاقًا في الأذان بين يدى الخطيب . إلخ. (درمختار ج ١ ص ٣٩٩، باب الأدان).

جواب:...وعظ کے دوران وعظ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے ،اس وقت کچھ پڑھنا کے بیس۔ <sup>(1)</sup>

## خطبه جمعه کے دوران خاموشی اور لاؤڈ الپیکر کا اِستعمال

سوانی: .. جعد کے خطبے کے دوران مکمل خاموثی اختیار کرنے اور یہ کہ سلام کا جواب تک ندویے کے احکامات ہیں، مسجد میں موجود لوگ تو کسی صد تک اس کی پابندی کر سکتے ہیں، لیکن جبکہ مولوی صاحب اُؤ ان کے لاؤ ڈائپیکر پر خطبہ پڑھ رہے ہوں تواس صورت میں گھرول میں موجود ہزارول مر داور عورتیں، سراکول پر گزرتے اور بازاروں میں خرید وفر وخت کرتے ہوئے لوگ، نماز کی تیاری اور مختلف کا مول کو اُنجام دیے میں مصروف لوگ، واضح اورصاف طور پر خطبے کے الفاظ سننے کے باوجوداس کے احترام میں خاموثی اختیار نہیں کر سکتے ۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ اس طرح اُؤ ان کے لاؤ ڈائپیکر پر پڑھنے ہے اس کا احترام نہونے کی صورت میں اس کا وبال کس کے سر ہوگا؟ آیا مولوی صاحب یا ان افراد کے جن کے کا نول میں آواز آر بی ہوا دروہ احترام کرنے سے قاصر ہوں؟ معلوم یہ کرنا ہے کہ اس طرح لاؤڈ اپنیکر پر خطبہ جعد پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟

جواب:...مسئدیہ ہے کہ پہلی اُؤان پر ہرتتم کا کاروبار بندکردینا،اورنمازِ جمعہ کے لئے جاناواجب ہوجاتا ہے،اُؤانِ جمعہ کے بعد کاروبار میں مشغول ہوناحرام ہے، اُس لئے بازاروں میں خرید وفروخت کرنے والوں کے بارے میں تو آپ کو پریثان ہونے کی ضرورت نہیں۔اُؤانِ جمعہ ک کرنمازِ جمعہ کے لئے نہ آناخووا تنابزا گناہ ہے کہ تین جمعے ایسا کرنے سے دِل پر نف ق کی مہرلگ جاتی ہے، جوتوبہ کے بغیر مرتے دم تک نہیں ٹوٹی۔ ایسے لوگ اگر کاروبار کی وجہ سے خطبہ جمعہ نہیں سنتے تو اس میں قصوران کے نفاق کا ہے نہ کہ خطبے کی آواز کا۔

جہاں تک جمعہ کی تیاری کرنے والوں کا تعلق ہے، تو کیا جمعہ تیاری خطبہ شروع ہونے کے بعد کی جاتی ہے؟ جمعہ کی تیاری تو بیے کہ آدی کم سے کم خطبہ شروع ہونے سے پہلے تو مسجد میں موجود ہو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، اور بہلی، دُوسری، تیسری اور چوتھی گھڑی میں آنے والوں کے نام علی التر تیب لکھتے رہتے ہیں، اور جب ارام خطبے کے لئے ٹکٹا ہے تو وہ اپنے دفتر لیسٹ کررکھ دیتے ہیں اور ذکر لیعنی خطبے کے سننے ہیں مشغول ہوجاتے ہیں۔ گویا خطبہ شروع

<sup>(1)</sup> مخرشته صفح کا حاشیه نمبر ۴ ملاحظه بو۔

<sup>(</sup>٢) ويجب السعى وترك البيع بالأذان الأوّل. (عالمگيرى ج. ١ ص ١٣٩). أيضًا قال أبو جعفر. وإدا والت الشمس يوم البجمعة، جلس الإمام على المنبر، وأذن المؤذن بين يديه، وامتنع الباس من الشراء والبيع وأخذوا في السعى إلى الحمعة . إلح. قال أبوبكر بن أحمد: وذالك لقول الله عز وجلّ: يَايها الذين المنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى دكر الله وذروا البيع، فانتنظمت الآية المعاسى، الأذان للجمعة ولزوم السعى إليها، وترك الإشتغال مالميع. (شرح محتصر الطحاوي ج:٢ ص:١١ ا، باب صلاة الجمعة).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى النجعد الضمرى وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه رسلم قال من توك ثلاث جمع تهاونا بها طبع
 الله على قلبه. (أبو داؤد ج: ١ ص: ١٥٩، باب التشديد في ترك الجمعة).

ہوئے کے بعد جو وگ آتے ہیں،ان نے نامول کا اندران ان صحیفول میں نہیں ہوتا،اوران کی حاضری نہیں گئی ۔ اس لئے نماز جمعہ کی تیاری کو خطبے تک مؤخر کرنا نہایت شط اور بُر ا ہے ، الّا میر کہ بھی سی خاص مذر کی وجہ سے ایسا ہوجائے تو معذور کی ہے۔

جہاں تک گھر کی مستورات کا عنق ہے، ان کے ذہبے جمعہ وآتا اور خطبہ سننا فرض نہیں ، تاہم اگر گھروں میں خطب کی آو ز آ رہی ہواور وہ اس کے اِحتر ام میں خاموثی افتیار کریں تو ان کے لئے بھی سعادت ورحمت کا موجب ہے۔ سز کوں پر گزرت ہوے لوً یوں کے کان میں اً سرخطبہ جمعہ کی آواز آ بہی ہوتو سروکوں پر چینے چلاتے اور شور مچاتے چلنا عیب کی بات ہے، جو انسانی وقار کے

خلاصہ میہ کہ آپ نے جینے اُمور ذیر کے جیں،ان میں کوئی ہات بھی الی نہیں جول وَدُ اللّٰهِ میكر پر خطبہ ویتے ہے مانع ہو، تاہم اگر خطیے کی آوازم تحد تک محدودر ہے تواجھا ہے۔

## جمعہ کا خطبہ ایک نے پڑھااور نماز ؤوسرے نے پڑھائی

سوال: پیچیلے دنوں میں جمعہ ہز جنے گیا، جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز الگ الگ مولوی صاحب نے بڑھائی وکی وس طرت جمعہ پڑھانا جائز ہے؟ اسلام کی ڑوے اس کا جواب و پیجئے۔

(-) جواب :.. بہتر ہے ہے کہ جو جنس خطبہ پڑھے نماز بھی وہی پڑھائے ،تا ہم اگر ذومرے نے نماز پڑھاوی تب بھی جا سز ہے۔

## خطبها ورنماز میں لوگوں کی رعایت رکھنی جا ہے

سوال: ...جیسا که میں نے خود مشاہرہ کیا ہے کہ بعض علی مذہ وں میں اور خاص کر جمعہ کی تماز میں کمبی قرا وت پڑھتے ہیں و اورنماز کے بعد کمبی و عاشمیں ما تکتے ہیں ، کیا یہ خاطر یقہ نہیں ہے؟ کیونکہ جماعت میں ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ جن میں سے سی کو ضروری کام ہوتا ہے، پاکسی کا وضوآ کایف ہے ہو قرآن وسنت کی روشنی میں وضاحت فرہ نمیں۔

جواب: . خطبه اورنماز اتن نمبی نبیس بونی چاہئے کہ لوگ اُ کتا جا نمیں ، ' اور بعد کی وُ عامیر ، اوّ مختار میں کہ اس میں شریک موں یا نہ ہوں ،اس لئے اگر کسی کو کوئی ضرورت ہوتو جا سکتا ہے۔

 <sup>(</sup>١) وعنه رأى أبي هويرة) قال وسول الله صلى الله عليه وسلم إدا كان يوم الحمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتسون الأوّل فالأوّل في فياد، حرج الإمام طوّوا صحفهم ويستمتعون الذكر. متفق عليه. (مشكوة ح١٠ ص ٢٢٠٠٠ كتاب الصلاة، باب الشظيف و التكبير، الفصل الأوّل، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٩) لا تنجب النجمعة على العيناء والنساوان والنمسافرين والمرضى. كذا في محيط السرحسى (عالمگيري ج ١ ص: ٣٣ ا ، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الحمعة).

٣٠) ولا يسعى أن ينصلني عينز الحطيب كدا في الكافي، وإذا احدث الإمام بعد الحطبة فاستحلف وحلا أن شهد الحليقة الخطبة حاز والا فلا. (عالمگيري ح ١ ص ٢٣٠١، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الحمعة).

 <sup>(</sup>٣) تحقیف الحطبتین نقدر سورة من طوال المفصل ویکره التطویل الح. (عالمگیری ح ا ص ۱۳۷).

#### نماز جمعه دوباره يؤهنا

سوال:...ایک آ دمی کئی مسجد وں میں ایک ہی دن جمعہ کی نماز (دور کعت فرض نماز) ہمالت مجبوری یا تو اب کی خاطر پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ لیعنی زید مسجد طولیٰ ہے ۲رکعت نماز فرض (جمعہ) کی پڑھ کر مسجد قبامیں پھر دور کعت نماز فرض (جمعہ) پڑھے۔ جواب:..ایک نماز کو دوبار و پڑھنا جائز نہیں ، البتہ نفل کی نیت ہے دُوسری جماعت میں شریک ہوسکتا ہے۔ (۱)

#### نمازِ جمعه کی سنتوں کی نبیت کس طرح کریں؟

سوال:..نمازِ جمعہ جو کہنمازِ ظہر کے لئے قائم مقام ہے اس میں پہلی چارسنت کی نیت کس طرح پڑھی جائے گی؟ نیت میں وقت نام جمعہ کا کا کہ ظہر کا؟ ای طرح جمعہ کے دوفرض کے بعد جو چارسنت ، دوسنت اور دوففل ہیں ، ان کی نیت بھی پڑھتے وقت اس میں وقت کا نام جمعہ کا لینا ہوگا یا نہیں؟ اس کی بھی صحیح نیت کا طریقہ لکھیں۔

جواب:...جمعہ سے پہلے اور بعد کی سنت جمعہ ہی کہلاتی ہیں ،سنت جمعہ ہی کی نیت کی جاتی ہے، ویسے سنت مطلق نماز کی نیت سے بھی ادا ہوجاتی ہے،اس میں وقت کا نام لینا بھی ضروری نہیں۔ <sup>(۴)</sup>

## كياسنن جمعه كے لئے عين جمعه ضروري ہے؟

سوال:...سنن جمعہ کے لئے تعین جمعہ کوآپ نے ضروری تحریر فر مادیا ہے، حالا نکہ کتبِ فقہ میں تصریح موجود ہے کہ سننِ نماز کے لئے مطلق نیت کا فی ہے، آپ بمع حوالہ وضاحت سیجئے۔

جواب: .. بقین جمعہ کو یں نے ضروری نہیں لکھا، سائل نے یہ پوچھا تھا کہ جمعہ کی سنتوں میں نیت ظہر کی کی جائے یا سنت جمعہ کی است جمعہ کی است جمعہ کی است جمعہ کی بیت ہوتی ہے ، سنت ظہر کی نہیں۔' رہایہ کہ سنت کے جمعہ ہونے کے لئے لئے سنت شرط ہے یا نہیں؟ یہ الگ مسئلہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ:'' سنت بغیرتعین کے بھی ادا ہوجاتی ہے، تعین نیت اس کے لئے شرط نہیں۔'' (۳)

(١) وينصلني المتنفل خلف المفترض، لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلوة وهو موجود في حق الامام فيتحقق البناء.
 (هداية ج: ١ ص:٢٤١) كتاب الصلاة، باب الإمامة).

(٢) (وكفى مطلق نية الصلاة) وإن لم يقل لله (لنفل وسنة) راتبة (وتراويح) على المعتمد إذ تعيبها بوقوعها وقت الشروع. وفي الشامية (قوله و كفي إلخ) أي بأن يقصد الصلاة بالاقيد نفل أو سنة أو عدد (قوله لنفل) هذا بالإتفاق (قوله وسنة) ولو سنة فجر .... (قوله على المعتمد) أي من قولين مصححين. (ردالحتار مع الدر المختار ج ١ ص:١٥ ٣)، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في حضور القلب والخشوع، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٣) ثم إن كانت الصلاة نفلا يكفيه مطلق النية، وكذالك إذا كانت سُنَّة في الصحيح، هداية، والتعيين أفضل وأحوط
 .. والمعتبر في النية عمل القلب، لأنها الإرادة السابقة للعمل اللاحق فلا عبرة للذكر باللسان. (اللباب في شرح الكتاب
 ح١٠ ص. ٨٨، باب شروط الصلاة التي تتقدمها، طبع قديمي، أيضًا: رد الحتار ج: ١ ص: ١٨، باب شروط الصلاة).

## جعہ ہے بل جارر کعت پڑھنا کیساہے؟

سوال:...میں اور میر اووست حرم شریف میں نماز جمعہ پڑھنے گئے، جب ہم پہنچ تو جماعت کھڑی تھی، چار رکعت سنت جودو رکعت فرض جمعہ سے پہلے ادا ہوتے ہیں کے بارے میں میرے اور میرے دوست کے درمیان تکرار ہوگئی، میں کہتا ہوں کہ چار رکعت سنت پڑھی جائیں گی،میر اووست کہتا ہے کنہیں پڑھی جائیں گی۔

جواب:..ظہراور جمعہ سے پہلے چاررکعت سنت مؤ کدہ ہیں ،اگر پہلے پڑھنے کا موقع نہ ملے تو بعد ہیں پڑھنا ضروری ہے۔

#### سنت قبل الجمعه كاثبوت

سوال:...اس وقت میں ؤمام میں کام کرتا ہوں ، اور جمعہ کی چارشنیں جو پہلے پاکستان میں پڑھی جاتی ہیں ، یہاں پر کہتے ہیں کہ پہلے ہیں پڑھی جاتیں، چونکہ زوال کا وقت ہوتا ہے، یہاں یو چھنے پرکوئی کہتا ہے کہ پڑھ لوکوئی حرج نہیں ، کوئی بولٹا ہے نہیں پڑھو، ہمر حال کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملاءاس لئے آپ اس کاحل لکھ کر بھیجیں کہ کیا کیا جائے ؟

جواب:...آنخضرت صلی القدعدیه وسلم اور صحابه کرام سے سنت قبل الجمعه کا پڑھنا ثابت ہے، اس کی تفصیل اعلاء اسنن کی ساتویں جلد میں موجود ہے۔

#### جمعه کی نماز میں کمبی قراءت کرنا

سوال:... جمعہ کی نماز میں بہت سے افراد ایے بھی آجائے ہیں جو کہ بیار ہوں یا معذور ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت کی مجود یاں ہوسکتی ہیں۔ جمعہ کے روز یہاں ایک اور مصاحب نماز کی امات کرتے ہیں، لیکن خدامعلوم کہ کس مضمون کے پروفیسر ہیں کہ وہ اتنا بھی نہیں جائے گہ اور خدالی ہوئے کہ اور خدالی ہوئے ہیں، اور وہ بھی نہیں جائے ہیں، اور جس انداز سے پڑھتے ہیں جھے نہیں معلوم کہ میری نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ان کے غلط پڑھتے اور کہی کمی سورتیں غلط انداز سے زیر کی غلط بور ھتے اور کہی کمی سورتیں غلط انداز سے زیر کی غلط یوں کے ساتھ پڑھتے ہیں جھے نہیں معلوم کہ میری نماز ہوتی ہے بینہیں؟ کیونکہ ان کے غلط پڑھتے اور کہی گئی سورتیں پڑھنے کی کوشش فرماتے ہیں، ایک دن تو میرے سامنے ایک بڑے صاحب چکرا کر گئے ۔ کیا ایسے امام صاحب ہیں، وہ کمی سورتیں پڑھنے کی کوشش فرماتے ہیں، ایک دن تو میرے سامنے ایک بڑے صاحب چکرا کر گئے ۔ کیا ایسے امام صاحب ہے؟ اور غلط قرآن پڑھنے کا کیا عذا بے؟ اورائی کا کون فرمہ دارہے؟

جواب:... غلط پڑھنے والے کی امامت جائز نہیں، اور نماز میں بیاروں ، کمزوروں کی رعایت کرنے کا تھم ہے۔

<sup>(</sup>١) بخلاف سنة الظهر وكذا الجمعة الديتركها ويقتدي ثم يأتي بها في وقته ...إلح. (شامي ج:٢ ص٥٨٠).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى عبدالرحمن السلمى قال كان عبدالله يأمرنا أن نصلى قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا. (اعلاء السن ح٠٧) عن أبى عبدالم العربية إعلاء السن ج٠٧ ص٠٤ تا ١٥، باب النوافل والسنن.

<sup>(</sup>٣) إذا أمَّ أمَّى اميا وقارنًا فصلاة الجميع فاسدة عبد أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٥).

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا واضح إرشاد ہے کہ جوخص ا مام ہو، وہ نماز ہلکی پڑھائے ، کیونکہ ان میں کوئی بیار ہوگا ، کوئی کمز ور ہوگا ، کوئی جاجت مند ہوگا۔ (۱)

#### جمعہ کے بعد سنتوں میں وقفہ ہونا جا ہے

سوال:... جمعہ کی نماز کے بعد دُعاختم ہوتے ہی فوراً اکثر لوگ مسجد میں سنتیں پڑھنا شروع کردیتے ہیں،اور جانے والوں کو ایک منٹ کا وقفہ بھی نہیں دیتے ،اورا گر کوئی کتنا ہی چی بچا کر ہاہر جانے کی کوشش کرے تو اس پرفقرے بازی کرتے ہیں۔

جواب: . جمعہ کی نماز کے بعد جانے والوں کومبلت ویٹی چاہئے ،کسی کوکو کی اہم ضرورت ہوتی ہے اوراس کے لئے رُکناممکن نہیں ہوتا ، اور کسمسلمان پرفقرے بازی کرتا تو بہت کری بات ہے ، جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ'' نیکی بر بادگناہ لازم'' کا مصداق ہیں۔

#### جمعة الوداع کے بارے میں

سوال: عند الوداع کی فضیلت کی کیا وجو ہات ہیں؟ حالانکہ رمضان المبارک کے تو ہر جمعہ کواپنے اندرایک خصوصیت و فضیلت حاصل ہے، برا ہ کرم اس سلسلے میں تفصیلی جواب عنایت فر ما کیں ، تا کہ اس کی اہمیت کا انداز ہ ہوسکے۔

چواب: ... بوام میں رمضان المبارک کا آخری جدین اہمیت کے ساتھ مشہور ہے، اوراس کو جمعۃ الوواع" کا نام ویا جاتا ہے، لیکن احادیث شریفہ میں " آخری جعہ یا جمعۃ الوواع کی نام " گئی، بلکہ یہ کہنا تھے جوگا کہ آخری جعہ یا جمعۃ الوواع کا جوتھ تو رہارے یہاں رائے ہے، حدیث شریف میں اس کا ذکر نہیں ملک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ رمضان کے آخری جعہ کا نام" آخری جعہ " یا" جعد الوواع" کب سے جاری ہوا؟ اور بینام کیوں رکھا گیا؟ شایداس کی وجہ یہ وکہ مشکو قشریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ " رمضان المبارک کے لئے جنت کو آراستہ کرنا شروع کردیا جاتا ہے۔ " رمضان المبارک کے لئے جنت کو آراستہ کرنا شروع کردیا جاتا ہے۔ " ( مضان المبارک کے لئے جنت کو آراستہ کرنا شروع کردیا جاتا ہے۔ " رمضان المبارک کے لئے جنت کو آراستہ کرنا شروع کردیا جاتا ہے۔ " ( من اللہ بارک کے لئے جنت کو آراستہ کرنا شروع کردیا جاتا ہے۔ " رمضان المبارک کے لئے جنت کو آراستہ کرنا شروع کردیا جاتا ہے۔ " رمضان المبارک کے لئے جنت کو آراستہ کرنا شروع کردیا جاتا ہے۔ " رمضان المبارک کے لئے جنت کو آراستہ کرنا شروع کردیا جاتا ہے۔ " رمضان المبارک کے لئے جنت کو آراستہ کرنا شروع کے کہ بین کے دین کے ایک کردیا جاتا ہے۔ " رمضان المبارک کے لئے جنت کو آراستہ کرنا شروع کے دین ہے کہ بین کردیا جاتا ہے۔ " دین ہے کا جو کرنا ہوں کیکھ کے کہ بین کے کہ بین کردیا جاتا ہے۔ " دین ہوں کردیا جاتا ہے۔ " دین ہوں کے کہ بین کردیا جاتا ہے۔ " دین ہوں کرنا ہوں کو کرنا ہوں کا کا کردیا جاتا ہے۔ " دینا کو کردیا جاتا ہے۔ " دینا کو کردیا جاتا ہے۔ " دینا کو کردیا جاتا ہے گور کیا جاتا ہے کہ دین ہوں کردیا جاتا ہے کہ دین ہے کی کردیا جاتا ہے۔ " دینا کیا کہ کردیا جاتا ہے کہ کردیا جاتا ہے۔ " دینا کردیا جاتا ہے کہ کردیا جاتا ہے کردیا جاتا ہ

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلّى أحدكم للناس فليتخفف فإن في الناس الصعيف والسقيم وذا الحاجة. (مسلم ج: ١ ص ١٨٨، باب أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام).

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
 ..إلخ. (مشكّوة ص: ٢ ١ ء كتاب الإيمان، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) وعن ابن عمر رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنّة تزخرف رمضان من رأس الحول إلى حول قابل قال فإذا كان أوّل يوم من رمضان هبّت ريح تحت العرش من ورق الجنة . إلخ. (مشكّوة ص ٤٢٠) ، الفصل الثالث) وفي المرقاة: ولا يبعد ان يحعل رأس الحول مما بعد رمضان ولعله اصطلاح أهل الحنان ويناسبه كونه يوم عيد وسرور ودقت زيبة وحبور ثم رأيت ابن حجر قال لعل المراد هنا بالحول بأن تبتدئ الملاتكة في تزينها أوّل شوّال وتستمر إلى أوّل رمضان ففتح أبوابها . . . قال ابن خزيمة في القلب من جريد بن أيوب يعنى أحد رواته شيء قال المنذرى وجرى بن أيوب المجلى واه والله أعلم أقول وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثوات والبيهقي أيضًا قال المنذرى وليس في اسناده ممن أجمع على ضعفه فاختلاف طرق الحديث يدل على أنه له أصلًا. (مرقاة شرح المشكّوة ج ٢٠ ص ١٠ ٥٠).

یدروایت کرور ہے، لیکن اس صدیث کے مطابق گویا جنت اور اہل جنت کا نیا سال عیدالفطر کے دن ہے شروع ہوتا ہے، اور رمضان المبارک پرختم ہوتا ہے، اس لئے گویا جنت کی تقویم کے مطابق ماہِ رمضان المبارک سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کا آخری جمینہ ہونے ہیں ہفتے ہے کم دنو ں جمعہ سال کا آخری جمعہ ہونے ہیں ہفتے ہے کم دنو ں کا دقفہ رہ جاتا ہے، اس لئے آخری جمعہ گویا ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آخری جمعہ کے معامت ہے، اور یہ بھی خبر نہیں کہ آئری جمعہ گویا ، اور میارک کے فراق ووداع کی علامت ہے، اور یہ بھی خبر نہیں کہ آئدہ یہ سعید گھڑیاں س کو نصیب ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ آخری جمعہ میں رمضان المبارک کے فراق ووداع کے مض مین بڑے دفت تم مولانا تم مین بیان کرتے ہیں، کیکن حضر اب نقباء نے آخری جمعہ میں فراق ووداع کے مض مین بیان کرنے کو کمروہ تکھا ہے، مولانا تر قدارت میں میان کرتے ہیں، کیکن حضر اب نقباء نے آخری جمعہ میں فراق وودائ کے مض مین بیان کرنے کو کمروہ تکھا ہے، مولانا ذور حسین مجدوی نقشبندی اپنی کتاب ' زیدۃ الفقہ'' میں لکھتے ہیں:

"رمضان المبارک ئے آخری جمعہ کے خطبہ میں ودائی وفراق کے مضامین پڑھنا آتخضرت سلی اللہ علیہ واصی ہے کرام رضی اللہ علیہ وسلف صالحین ہے ٹابت نہیں ہے، اگر چہ فی نفسہ مبات ہے، لیکن اس کے پڑھنے کوضروری بچھنا اور شہر پڑھنے والے کومطعون کرنا کر اے، اور بھی کی کرا کیال ہیں، ان خرابیوں کی وجہ ہے ان کلمات کا ترک لازمی ہے، تا کہ ان خرابیوں کی اصلاح ہوجائے۔"

(زیرة الفقہ ج: تا کہ ان خرابیوں کی اصلاح ہوجائے۔"

(زیرة الفقہ ج: تا کہ ان خرابیوں کی اصلاح ہوجائے۔"

## جمعہ کے دن عبیر ہوتب بھی نمازِ جمعہ پڑھی جائے گی

سوال:...گزشت عيدالفطر كسوقع پرايك مولوى صاحب نے ايك مسئله بيان كيا كه اجتماع عيدين كي صورت بيل (يعني اگر عيد اور جعدايك بى دن واقع بهوں) جولوگ صلوق جعد نه پره عيس ان پركوئي گناه بيس ہے۔ اس مسئلے كے بيان ہونے كے بعد عام لوگوں نے اس رعايت سے خوب فائده أضايا \_ يعني وث كرعيد منائى اور جعدى نماز كے لئے ندآئے \_ تا بم جولوگ نماز كے زياده پابند سخه وہ آئے، مگروہ تھے بى كتنے؟ نماز يول كى تعداد بيس افراد تك محدود بوكرره گئى، حالانكه عموماً يبال ايك جم غفير بوتا ہے، ان نمازيول كى تعداد بيس افراد تك محدود بوكرره گئى، حالانكه عموماً يبال ايك جم غفير بوتا ہے، ان نمازيول كى وراد وہ ماغ بيل ايك أبجهن پيدا بوئى جس كے از الے كى كوششيل كى تئيں، اور اب تك جس عالم ہے پوچھا گيا اس نے اس مسئلى تر ديدكى، مرف يبى نبيس بك بعض كتب كوبھى كھ گلا گيا اس بيل زياده تر بهي دائے ظر آئى كه نماز بيل قبوث نبيل دى جاسمتى، اور امام ابوضي خور پراس بيان كرده مسئلے ك خلاف نظر آئے جي، يعنى وہ جمعدادر عيدكى نمازكى فرضيت، و احبيت كو برقر ارر كھنے كوت بيل جيل جيل جيل

جواب: .. نمازعیدواجب ب، اور جعد کی نماز فرض مین ب، ایک واجب ، فرض مین کے قائم مقام کیے ہوسکتا ہے؟ پھر عید کی نماز کا وقت زوال سے پہلے اوا کی گئی ہووہ جمعہ کے قائم مقام عید کی نماز کا وقت زوال سے پہلے اوا کی گئی ہووہ جمعہ کے قائم مقام

<sup>(</sup>١) وتجب صلاة العيدين على أهل الأمصار كما تجب الجمعة. (بدائع الصنائع ج١١ ص ٢٤٥، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) إن الجمعة فريصة محكمة بالكتاب والسُّنَّة والإجماع يكفر جاحدها. (فتح القدير ح. ١ ص.٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) وقت صلاة العيدين حين تبيض الشمس إلى أن تزول. (بدائع الصنائع ص. ٢٧١، كتاب الصلاة).

کیے ہوسکتی ہے؟ ('')اس کئے جمہورائمہ کے نزویک عبد کی نمازے جمعہ کی نماز ساقط نبیس ہوگی۔ امام ابوصنیفہ، امام مالک ، امام شافعی اس کے قائل ہیں، جن روایات سے میشبہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز سے جمعہ ساقط ہوجا تا ہے، وہ شہر یوں کے بارے میں نہیں بلکہ ویہات وا بول کے بارے میں ہیں، کیعنی ویہات کے جولوگ عید کی نماز کے لئے شہرآئے ہوئے ہوں، وہ آسر وقت جمعہ ہے پہلے واپس جانا چاہیں تو جاسکتے ہیں ( وہ بھی اپنے گھر جا کرظہر کے وقت ظہر کی نماز پڑھیں )، چنانچے بعض روایات ہیں تو اس کی صاف صراحت موجود ہے، اور بعض میں اگر چەصراحت نہیں ،گر وہ اس پرمحمول ہیں ، بہر حال ان امام مولوی صاحب کا فتو ی بڑا غلط ہے، اور غیر ذیمہ دارات ہے، لوگوں کے ترک جمعہ کا وبال اس کی کردن پرجوگا۔

## کیاعورت گھر پر جمعہ کی نماز پڑھ مکتی ہے؟

سوال:...اگر کوئی عورت اپنے گھر پراکیلی رہتی ہواور وہ جمعہ کی نماز بغیر امام، بغیر خطبہ، بغیر نمازی کے پڑھے تو کیا اس کی

جواب:.. جمعہ کی نماز کے لئے خطبہ اور جماعت شرط ہے، 'اور مید دونوں چیزیں مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں ، اس لئے عورتیں ال کربھی جمعد کی نماز نہیں پڑھ سکتیں ، اور تنباعورت تو بدرجہ اَ فرلینہیں پڑھ سکتی۔'' اس خاتون کو چاہیے کہ اپنے گھر پر ظہر کی نماز پڑھا کریں، درنہ ظہر کی نماز چھوڑنے کا وبال ان کی گردن پررہے گا۔بعض عورتوں کو بزرگی کا ہیفنہ ہوجا تا ہے،اوراپنی بزرگی جمعارے کے لئے اس می خلاف شریعت باتیں کرمیتھی ہیں۔

#### عورتوں کی جمعہ اور عبد کی نماز

سوال:... کیاعورتوں کونم زجمعه اورنما زعیدنبیں پڑھنا جا ہے؟ میں اس طرح جمعہ پڑھتی ہوں: پہلے جارر کعت فرض قضا جو سب سے پہلے مجھ سے ہوئی ہے، ( قضائمازیں میں ہرنمازے پہلے اُواکرتی ہوں )، پھرچارسنت، حیار فرض، دور کعت نماز جمعہ، دونفل، کیا یہ تھیک ہے؟

<sup>(</sup>١) قال· ولا تجزئ الجمعة إلّا في وقت الظهر وذالك لأن فرض الجمعة لما كان محملًا في الكتاب مفتقرًا إلى البيان، ثم لم ينزد عن النبني صبلي الله عليه وسلم فعلها إلَّا في وقت الطهر صار فعله لها على هذا الوحه على الوجوب. (شرح مختصر الطحاوى ج. ٢ ص: ١٢٢ م ٢٠ ا عتاب الصلاة، وقت الجمعة).

٣) - قال أكثار الفقهاء تجب الحمعة لعبوم الآية والأخبار الدالة على وجوبها، ولأنهما صلاتان واحبتان فلم يسقط أحدهما بالأحرى قبال ابين عبيدالبير مسقوط النجمعة بالعيد مهجور وعن على رضي الله عنه أن دلك في أهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة. (معارف السنن ج.٣ ص.٣٣٢، أيضًا إعلاء السنن ح ٨ ص ٤٣، بات اذا حتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة به).

 <sup>(</sup>٣) ولوحوبها . شرائط المصر والجماعة و لحضة إلح. (فتح القدير ج ا ص ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) واحترر بالرحال عن النساء والصبيان فإن الجمعة لا تصح مهم وحدهم لعدد صلاحتهم للامامة فنها بحال، بحو عن اغيط، رداغتار ج ٢ ص. ١٥١، باب الجمعة، مطلب في قول الخطيب \_ بح، أنت بديع الصائع ح: ١ ص ٢٩٢).

جواب:...عیداور جمعه عورتول کے ذہبیں، لیکن اگروہ جمعه دعید کی نماز میں شریک ہوجا کیں توان کی عیداور جمعه ادا ہوجائے گا۔ 'جس طرح آپ جمعہ پڑھتی ہیں، بیغلط ہے، جمعہ اورعید کی نماز تنہانہیں ہوتی ،آپ ظہر کی طرح جمعہ کے دن بھی نماز اُداکریں۔

## كياعورتين گھرميں جمعہ باجماعت اداكريں يا ظهر كي نماز؟

سوال:...عورتیں اگر متحد میں نماز با جماعت جعدا دانہیں کر سکتیں تو پھر گھر پر آیا جمعہ کی نماز با جماعت ادا کریں گی یا ظہر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے یاا کیلے؟

جواب:... تنهاعورتیں جمعہ کی نمازنہیں پڑھ کتی ہیں ،ان کواپی ظہر کی نماز الگ الگ پڑھنی چاہئے۔

## كياعورتين نماز جمعه مين شريك بهوسكتي بين؟

سوال: ..عورتیں مسجد میں جعد کی نماز إمام صاحب کے ساتھ باجماعت ادا کر سکتی ہیں یانہیں؟ جواب: ...عورتوں کا مساجد میں نماز باجماعت کے لئے جانا فسادِ زمانداورخوف فتند کی وجہ سے مکروہ ہے۔ (۵)

#### حیوٹے بچوں کومسجد میں لا نا جولوگوں کی نمازخراب کریں

سوال:...عام طورے یہ کی کہ جمعہ کے جمعہ نماز پڑھنے والے لوگ اپنے ساتھ ڈھائی تین سال تک کے بچوں اور بچوں کو بھی معجد لاتے ہیں، گویا کوئی میلہ یا تماشاد کیھنے آئے ہیں، چونکہ یہ بچے آ داب مجداور نماز سے قطعی ناواقف ہوتے ہیں، لہٰذا دورانِ نماز اپنی بچکا نہ حرکتوں کی وجہ ہے دُوسروں کی نماز کی ادائیگی میں خلل انداز ہوتے ہیں، معلوم کرنا یہ ہے کہ ان چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا چاہئے یا نہیں؟ اوراگران کی وجہ ہے کسی کی نماز میں کوتا ہی یا خامی واقع ہوتی ہے تو اس کی جز ااور سز اکس پر مازم آتی ہے؟ معجد میں لانا چاہئے یا نہیں؟ اوراگران کی وجہ ہے کسی کی نماز میں کوتا ہی یا خامی واقع ہوتی ہے تو اس کی جز ااور سز اکس پر مازم آتی ہے؟ یعنی معصوم بنچے پر اسے لانے والے پر ، یا خودنمازی پر؟

جواب:...اتے چھوٹے بچوں کومسجد میں نہیں لانا جاہتے ،اس کی ممانعت آتی ہے ،اگرایسے بچوں کی وجہ ہے لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہوتو لانے والوں پراس کا وبال ہوگا۔

<sup>(</sup>١،٦) ولا تبحب الجمعة على المسافر ولا إمرأة .... فإن حضروا فصلوا مع الناس أجزاهم عن فرض الوقت لأنهم تحملوه فصاروا كالمسافر إذا صام. (هداية ج: ١ ص ١٦٩، باب صلاة الجمعة، أيضًا. حلبي كبير ص: ٣٤٢، فصل في صلاة الجمعة).
(٣) واحترز بالرجال عن النساء والصبيان فإن الجمعة لا تصح بهم وحدهم لعدم صلاحيتهم للإمامة فيها بحال، بحر عن اعيط. (ردانحتار ج: ٢ ص. ١٥١، باب الحمعة، مطلب في قول الخطيب، أيضًا: بدائع الصنائع ج. ١ ص: ٢٦٢).
(٣) أيضًا.

 <sup>(</sup>۵) ويكره حضورهن الجماعة ولو لحمعة وعيد ووعظ مطلقًا ولو عجوزًا ليلًا على المذهب المفتى به إلخ. (رد اعتار مع الدر المحتار ج: ١ ص: ٥٩٢، باب الإمامة).

 <sup>(</sup>۲) روى عبدالرزاق . .... عن معاذبن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشرائكم . إلخ . (حلبي كبير، فصل في أحكام المساجد، ص١١١، طبع سهيل اكيدمي).

#### کیا جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا؟

سوال:... کیم اگست بروز جمعہ کے اخبار میں آپ کے مسائل میں ایک سوال تھا کیا جمعہ کے دن زوال کے وقت میں سجدہ یا قضا نماز ناجا کڑے؟ آپ کا جواب تھا: تی ہاں ناجا کڑے۔ آپ ہے مؤ ذبا ند عرض ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھ تھا کہ جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا، وجہ یہ تھی کہ ہرروز دوزخ کی آگ جب تیز کی جاتی ہوتا۔ وقت زوال کہتے ہیں، اور جمعہ کے دن ووزخ کی آگ جب گرک کی گردیں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ دُرست ہے یا نہیں؟ کی آگ بھڑ کا کی نہیں جاتی ، اس لئے جمعہ کوزوال نہیں ہوتا۔ اس بات کی تھی کردیں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ دُرست ہے یا نہیں؟ اور کیا رہے بات دُرست ہے کہ زوال کا وقت ہرروز کیسال نہیں ہوتا؟ کیا زوال کے وقت صرف نقلی نماز ناجا کڑے؟ یا حلاوت قرآن ، سجد اُر آن یا نماز جنازہ بھی ناجا کڑے؟

چواب:.. پیربات غلط ہے کہ جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا۔ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک جس طرح وُ وسرے دنول میں نصف النہار کے وفتت نماز ج ئزنہیں ،مجد ؤ تلاوت ج ئزنہیں ،اس طرح جمعہ کے دن بھی جائزنہیں۔ <sup>(۱)</sup>

لاؤ ڈائپیکر پرخطبہ ونماز کا شرعی حکم

سوال :... ہمارے ہاں بعض مساجد میں خطبہ جمعہ اور نماز میں لاؤڈ انٹیکر کے استعال نہ کرنے کی تخق ہے پابندی کی جاتی ہے، مالخص مارات کے دنٹہ کے مرکز تبلیغ میں جہال ہر نماز میں ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، اور نماز جمعہ میں تو میرے اندازے کے مطابق چرپی غراراً فراوش مل ہوتے ہیں، اور اگلی ووقین صفول کے بعد پچھلوں کو نہ خطبہ سنائی ویتا ہے، نہ ایام صاحب کی تکبیرات اور قراء ہے، کیالاؤڈ انٹیکر پر خطبہ ونماز جا ترنہیں؟ اگر واقعی ایسا ہے تو ملک بحر کے علی کے کرام اس کا استعمال کررہے ہیں جو چیز ناجا تزہے، اس کے عدم جوار پرسب متفقہ فیصلہ اور عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کے ناجا تزہونے کی وجہ کیا ہے؟ نیز بید کے اگر مینا جا تزہونی ایا علاء کا فرض نہیں بنتا کہ جر مین شریفین زاو بھا اللہ شرفا کے علاء کو بھی اس کے عدم جواز کا قائل کریں جو کہ لاؤڈ انٹیکر ہے بھی آ گے گزر گئے ہیں اور ان کی نماز بھی ہراور است جرم شریف سے بڈر لیور پٹر یوسٹے ہیں۔

جواب:...لاؤڈ اٹھیکر پرخطبہ اور نماز جائز ہے، اس میں کوئی شبہیں، کیکن بعض اکابر کو س میں شبہ رہا، اس لئے وہ اس سے احتیاط کرتے ہیں۔ ' رائے ونڈ کے حضرات کا بھی غالبًا بھی موقف ہوگا کہ جس چیز میں بعض حضرات کوشبہ ہے اس کو کیوں استعمال کیا جائے ، اس فتم کے باختلافات کو فتلافات کے ذکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔

شہرسے ذور جانے والے پر جمعہ کی نماز ہے

سوال:... کوئی مسلمان نمازی جمعة المبارک کی نماز کی برواند کرتے : وئے کہیں چلا جائے جہاں نماز جمعہ نہ ہوتی ہو، یعنی شکار

<sup>(</sup>۱) ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوة ولا صلاة الجارة ولا سحدة التلاوة . وعند الإنتصاف إلى أن تزول . الح. (عالمگيري ج احل ٥٢٠) كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت وما ينصل بها).

<sup>(</sup>٢) تغصیل کے لئے دیکھئے: آلات جدیدہ ص: ۱۳۴۰، از حضرت مولا نامفتی محرشفی صاحب رحمة امتدعلیہ۔

کھینے ،اورا سے معلوم بھی ہوکہ آج یوم جمعہ ہے اورنما ذِ جمعہ پڑھنا ہے ، پھر بھی وہ جمعہ کی نماز کے لئے ندکھبرے بعنی قصداً قضا کرے۔ جواب:...جمعہ چھوڑ کرجانا تؤیری ہات ہے ،لیکن اگر کوئی شخص مبح کوشبرہے ؤور باہر چلا گیا تواس پر جمعہ فرض نہیں۔ (')

## جمعہ کے دن فجر کی نماز میں مخصوص سورتیں پڑھنا

سوال:...ہمارے اِمام صاحب ہر جمعہ کی فجر کی نماز با جماعت میں مجد ہ تلاوت پڑھتے ہیں ، پہلی رکعت میں مجد ہ کرتے ہیں اور ہر دور کعت پڑھ کرملام پھیر لیتے ہیں ، بیکہاں تک جائز ہے؟

چواہ :... جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سور ہُ الم تنزیل اور ڈوسری رکعت میں سور ہُ دہر پڑھنا آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کا معمول مبارک تھا،اس لئے بیسنت ہے،تا ہم بھی بھی ڈوسری سور تیں بھی پڑھ لی جا کیں۔ (۲)

## جعد کی نماز میں اگر إمام کا وضوثوث جائے تو کیا کرے؟

سوال:...اگر جعد کی تمازیس امام کاوضوثوث جائے تو وہ کیا کرے؟ واضح رہے کہ پچھسر پھرے جاہل نمازیوں سے امام کو پٹائی کا بھی خوف ہے؟

جواب: ...کسی کوخلیفہ بنا کرخو دوضو کر کے جماعت میں شامل ہوجائے۔ <sup>(۳)</sup>

## "ارحم أمّتي بأمّتي أبوبكر" الخ والى حديث ترمذي ميس ب

سوال:...اکر خطیب حضرات خطر بجوش ایک صدیث شریف پڑھتے ہیں: "قال النبی صلی الله علیه وسلم:

أرحم أمّتی بأمّتی أبوبكو وأشدهم فی أمو الله عمر وأصدقهم حیاء عثمان وأقضاهم علی" دریافت طب امریه

ہے كداك صدیث میں ای سند كے ساتھ "وأقیضاهم علی" كالفاظ آئے ہیں؟ اور كیا اس صدیث كوای طرح خطب بجوری پڑھ كے ہیں؟

جواب:... بیحدیث ترندی میں ہے، اور امام ترندی رحمہ اللہ نے اس کو'' حسن سیح'' کہاہے۔

<sup>(</sup>١) لا تحب الجمعة على انحانين . والمسافرين والمرضى إلخ. (بدائع الصائع ح ١ ص ٢٥٨، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) عن أسى هريرة رصى الله عنه عن السي صلى الله عليه وسلم الله كان يقرأ في الفجر يوم الحمعة بألم تنزيل وهل أتي. (مسلم ج: ١ ص:٢٨٨، كتاب الجمعة).

 <sup>(</sup>۳) سبق الإمام حدث سماوی غیر مانع للباء ولو بعد التشهد استحلف ما لم یحاور الصفوف لو
 فی الصحراء و ما لم یخرج من المسجد الح (شامی ج ا صر ۲۰۱۰ بات الإستجلاف).

<sup>(</sup>٣) عن أنس رضى الله عنه عن التبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمّتى بأمّتى أبوبكر، واشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياءً عشمان واله أحمد والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. وروى عن معمر عن قتادة مرسلًا وقيه وأقضاهم عليّ. (مشكوة ص٧٢٠، باك مناقب أعشره رصى الله عنهم، الفصل الثاني)

#### پیٹ میں درویا بیشاب کا تقاضا ہوتو کیا کرے؟

سوال: دورانِ خطبہ جمعہ کی جید میں ہوایا پیٹاب کی شدت محسوں ہو، اُب اگر وہ خص قضائے حاجت سے قارغ ہوکر وضوکر نے تک وقت لگائے تو نمازِ جمعہ ادا ہو جاتی ہے، بعد میں اس کونمازِ ظہر پڑھنا پڑے گی، پوچھنا بیمقصود ہے کہ اگر وہ فخص پیٹ کی ہوا، شدت بیٹا ب پر کنٹرول کر کے نمازِ جمعہ جماعت کے ساتھ ادا کر لے یا فراغت کے بعد سکون سے نمازِ ظہر پڑھنا بہتر ہے؟ نیز پیٹاب کی شدت کے وقت نماز پڑھنا کمرووتنزیمی ہے یا کمروق تحریمی؟

جواب:...اگر پیشاب یا پاخانے کا شدید تقاضا ہوتو پہلے اس سے فارغ ہولینا ضروری ہے، بعد میں اگر جمعہ نہ ملے تو ظہر پڑھ لے،ایسے شدید تقاضے کی حالت میں نماز مکر ووتح کی ہے۔

#### جعداورنماز کے بعد إجتاعی دُعانه کروانا کیساہے؟

سوال:...جارے محلے کی مجد میں نماز کے بعد امام صاحب اجتما کی وُعانبیں کراتے ، نہ بی جعد کی نماز کے بعد ایسا کرتے میں ،اس حوالے سے بتا کیں کہ شریعت کا کیا تھم ہے؟

چواب: ... جن مش کُخ کوہم نے دیکھاہے، وہ فرض کے بعد مختصری ؤعا کرتے تھے، اور حضرت مفتی محمد کفایت القدر حمدالله نے اس پر'' النفائس المرغوبہ' کے نام ہے رسالہ بھی لکھا ہے، جوالگ بھی چھپاتھا، اوران کی کتاب'' کفایت المفتی'' میں بھی شامل ہے، اس کتاب کی تبسری جلد کے صفحہ: ۲۷۸ کو ملاحظہ فر مالیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) وصلاته مع مدافعة الأخبين أى البول والغائط قال في الخزائر سواء كان بعد شروعه أو قبله فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت الوقت وأتمها أثم . . . . وما ذكره من الإلم صوح به في شرح المنية، وقال الأدائها مع الكراهة التحريمية . (رداعتار على الدر المختار ج ا ص ۱۳۲ ، مطلب في الحشوع، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، طبع سعيد كراچي) . أيضًا وتكره . . (ومدافعًا الأحد الأخبئين) البول والغائط (أو الربح) ولو حدث فيها، لقوله عليه السلام ألا يحل الأحد يؤمن بالله والمعالم على هامش الطحطاوي ص ١٩٤٠ ، باب ما يفسد الصلاة، فصل في المكروهات) .

## عيدين كي نماز

#### نمازعيدين كي نبيت

سوال:.. بمازعیدین کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟

جواب:...نمازعید کی نیت اس طرح کی جاتی ہے کہ میں دور کعت نمازعید الفطریا عیدالانکی واجب مع تکبیرات زا کد کی نیت کرتا ہوں۔

بلاعذرنمازع يدمسجد ميس برد هنامكروه ہے

موال:... تمازعيد كامتجدين برصنا كيهابج؟

جواب:...بغیرعذر کےعید کی نمازمسجد میں پڑھنا مکروہ ہے۔ <sup>(۲)</sup>

نمازِعیدمسجد میں پڑھنا کیوں مکروہ ہے؟

سوال:...آپ کی کتاب "آپ کے مسائل اور اُن کاحل 'جلد دوم میں شائع شدہ مسئے کے مطابق کسی نے آپ ہے سوال پوچھا ہے کہ نماز عید کامسجد میں پڑھنا کمروہ ہے۔ میں پوچھا ہے کہ نماز عید کامسجد میں پڑھنا کمروہ ہے۔ میں پڑھنا کمروہ ہے۔ میں پڑھنا کمروہ ہے۔ میں پڑھنا کمروہ ہے ؟ ۔ تفصیل جانتا جا ہتی ہوں کہ کس وجہ ہے عید کی نماز مجد میں پڑھنا کمروہ ہے؟

جواب: ... مبعدین نمازی گانہ کے لئے تغییری گئی ہیں ، اور آنخضرت سلی القد سیدوسلم کے زمانے میں نماز عیداور نماز جناز و کے لئے الگ جگہیں تغییں ، بغیر ضرورت کے بینمازی مبعد میں نہیں پڑھی جاتی تغییں ، اور ضرورت بیہ ہے کہ مثلاً : بارش ہور ہی ہواور کوئی جگہا ایک نہ ہوجس میں آدمی نماز عید پڑھ سکے ، یا کوئی اور ایساعذر ہو، اس عذر کی بنا پرعید کی نماز مسجد میں پڑھن صحیح ہے۔ حرمین شریفین میں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ اس مجمع کو کسی اور جگہ نتقل کرنا قریب قریب ناممکن ہے ، اس لئے وہاں وونوں جگہ عیداور جنازے کی نماز مسجد میں

 <sup>(</sup>۱) وكيفية صلاتها أي العيدين أن يموى عند أداء كل منهما صلاة العيد بقلبه وبقول بلسانه أصلى صلاة العيد ند تعالى
 . إلخ. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص. ۲۹۰، باب العيدين، طبع مير محمد كتب حانه).

 <sup>(</sup>۲) الخروج إلى الجبانة في صلاه العبدسة وإن كان يسعهم المسجد الجامع على هذا عامة المشائخ وهو الصحيح.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠ ١ ، الباب الساع عشر في صلاة العيدين).

پڑھی جاتی ہے، اور بیکا فی عذر ہے۔

## نمازِعید،عیدگاہ میں پر صناافضل ہے یامسجد میں؟

سوال:...کیاعید کی نمازعیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے یامبحد میں؟ دُور بِی بات بید اگر کسی شخص کے گھر کے قریب مسجد میں نمازعید ۲۱۲۰ ہے ہے، اورعیدگاہ جو کہ ذیاوہ فاصلے پر ہے، وہاں بھی نمازای وفتت ہے، تواس شخص کے لئے کس جگہ نماز پڑھنا افضل ہے؟

چواب:..نمازعید،عیدگاه میں پڑھی جاتی ہے، بغیر کسی خاص مجبوری کے مسجد میں نمازعید پڑھنا کروہ ہے،آپ عیدگاہ میں جایا کریں جا ہے کتنا ہی سفر ہو۔

## عورتوں کاعیدین کی نمازگھر میراُ دا کر نا

سوال:...عورتیںعیدالفطراورعیدالانکی کینماز باجماعت یاا کیلی گھر پرنماز پڑھکتی ہیں یانہیں؟ جواب:...عید کی نماز بھی عورتوں کے ذیبے نہیں ،اوران کا باجماعت یاانفرادی طور پرعید پڑھنا بھی سیجے نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### عورتوں کاعید کے لئے عیدگاہ جانا

سوال:...کیاعورتیںعیدگاہ میںعید کے لئے جاسکتی ہیں؟ جواب:...عورتوں کا جانا تمروہ ہے۔

#### قبولیت کا دن کس ملک کی عید کا ہوگا؟

سوال: . مسئلہ بیہ ہے کہ چونکہ کرۂ ارض پرعید مختلف دنوں میں ہوتی ہے، جبیبا کداس سال سعود بیہ میں عید تین دن پہلے ہوئی،اس لئے آپ مہریانی فرما کر بید بتا کمیں کہ قیولیت کا دن کس ملک کی عید پر ہوگا؟

چواب:...جس ملک میں جس دن عید ہوگی ،اس دن وہاں اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی ،جس طرح جہاں فجر کا وفت ہوگا وہاں اس وفت کی برکات بھی ہوں گی ،اورنما نے فجر بھی فرض ہوگی۔

 <sup>(</sup>۱) وفيه الخروج إلى المصل في العيد، وان صلاتها في المسجد لا تكون إلّا عن ضرورة. (فتح الباري ج: ۲ ص ١٤٢، كتاب العيدين، باب الخروج الى المصلى، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٢) الحروج إلى الجبانة في صلاة العيداء تران كان يسعهم المسجد الحامع على هذا عامة المشائخ وهو الصحيح.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠ ١ ، الباب السابع عسر في صلاة العيدين).

 <sup>(</sup>٣) اعلم أن صلوة العيد وأجبة على من تجب عليه الجمعة هذا هو الصحيح من المذهب إلخ. (حلسي كبير ص:٥٩٥).
 (٣) ويكره حصورهم البجماعة ولمو لجمعة وعبد ووعط مطلقًا ونو تحورًا ليلًا على المذهب المفتلي به . إلخ. (الدر المختار باب الإمامة ج: ١ ص:٩٢١).

#### رمضان میں ایک ملک سے دُوسرے ملک جانے والاعید کب کرے؟

سوال:...بکرسعودیہ سے واپس پاکستان آیا، وہاں روز ہ دودن پہلے رکھا گیا تھا،اب جبکہ پاکستان بیں اٹھا کیمی روزے ہوں گےاس کے تمیں روزے ہوجا کیں گے،اب وہ سعودیہ کے مطابق عید کرے گایا کہ پاکستان کے مطابق؟ یہ بھی واضح کریں کہ بکرنے معودیہ کے مطابق روز ہ رکھا جس دن وہاں عید ہوگ اس دن وہ روز ہ رکھ سکتا ہے یا کہ نبیں؟ دوروزے جوزیادہ ہوجا کیں گے وہ کس حساب بیں شارہوں گے؟

جواب:...عیدتو وہ جس ملک (مثلاً پاکتان) میں موجود ہے، ای کے مطابق کرے گا، گرچونکہ اس کے روز ہے پور ہے ہو چکے ہیں ،اس لئے یہال آ کرجوزا کدروز ہے رکھے گاوہ فلی شار ہوں گے۔ <sup>(۱)</sup>

## یا کستان ہے سعود بیرجانے والا آ دمی سعود ریمیں کس دن عید کرے گا؟

سوال:...ایک آ دمی پاکستان ہے معود کی عرب گیا ، اس کے دوروزے کم ہو گئے ، اب وہ سعودیہ کے چاند کے مطابق عید کرے گا اور جوروزے کم ہوئے ان کو بعد میں رکھے گا یا اپنے روزے پورے کر کے سعود می عرب کی عید کے دو دن بعد پاکستان کے مطابق اپنی عید کرے گا؟

جواب:..عید سعودیہ کے مطابق کرے اور جوروزے روگئے ہیں ان کی تضا کرے۔ (۲) اگر نما زِعید میں مقتدی کی تکبیرات نکل جا کیس تو نما زکس طرح بوری کرے؟

سوال:...عید کی نماز میں اگر مقتدی کی آید دریمیں ہوتی ہے تو ایک صورت میں کے زائد تھیبرات نکل جا کمیں تو مقتدی زائد تھیبریں کس طرح اداکرے گا؟اوراگر بوری رکعت نکل جائے تو کس طرح اداکرے گا؟

جواب: اگر إمام تمبیرات نے فارغ ہو چکا ہو، خواہ قراءت شروع کی ہویا نہ کی ہو، بعد میں آنے والا مقندی تمبیرتج یہ کے بعد زائد تکبیری کہد لے اور اگر امام رُکوع میں جا چکا ہے اور بیگان ہوکہ تکبیرات کہدکر امام کے ساتھ رُکوع میں شامل ہوج نے گا تو تحبیرتج یمد کے بعد کھڑے تمین تکبیری کہدکر رُکوع میں جائے ، اور اگر بی خیال ہوکہ استے عرصے میں امام رُکوع سے آئھ جائے ، اور اگر بی خیال ہوکہ استے عرصے میں امام رُکوع سے آئھ میں جائے گا تو تکبیرتج یمد کہدکر رُکوع میں چلا جائے ، اور رُکوع میں رُکوع کی تسبیحات کے بجائے تکبیرات کہدلے، ہاتھ اُٹھ کے بغیر، اور اگر کے تابید کے بجائے تکبیری ہوگی تو جب اس کی تکبیریں پوری نہیں ہوئی تعمیں کہ امام رُکوع سے اُٹھ گیا تو تحبیریں چھوڑ دے امام کی پیروی کرے، اور اگر رکعت نکل گئی تو جب

 <sup>(</sup>۱) لو صام رائى هالال رمضان وأكمل العادة لم يفطر إلا مع الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تصوم وفطركم يوم تفطرون. رواه الترمذي قال في البدائع المققون قالوا لا رواية في وجوب الصوم عليه وإنما الرواية أنه يصوم وهو محمول على البدب إحتياطًا. (شامى ح ٢ ص ٣٨٣، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك).
 (٢) ايضًا.

امام کے سلام پھیرنے کے بعدا پی رکعت پوری کرے گا تو پہلے قراءت کرے، پھر تکبیریں کے،اس کے بعد زکوع کی تکبیر کہہ کر زکوع میں جائے۔

# عید کی نماز میں اگر إمام سے غلطی ہوجائے تو کیا کرے؟

سوال: اگرعیدالفطر یا عیدالاضی کی نماز پڑھاتے ہوئے امام ہے کوئی مناطق ہوجائے تو نماز دوبارہ لون کی جائے گی یا تجدہ کے سروکیا جائے گا؟

جواب:...اگر نعطی ایسی ہو کہ جس ہے نماز فاسد نہیں ہوتی تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ، اور فقہ ءنے لکھا ہے کہ عیدین میں اگر مجمع زیادہ ہوتو سجد وُسہونہ کیا جائے کہ اس ہے نماز میں گز ہو ہوگ۔ (۴)

#### اگرعیدین میں تکبیریں بھول جائیں تو؟

۔ سوال: بعیدین کی نماز میں اگر امام نے چھ تجمیری بھول کراس سے زیاد دیا کہ تجمیری کہیں اوراس کا بعد میں احساس ہواتو کیا نماز توڑ دینی جاہئے یا جاری رکھنی جاہئے؟

جواب:...نمازے آخر میں بحدہ سہوکرلیا جائے، بشرطیکہ پیچھے مقتدیوں کومعلوم ہوسکے کہ بحدہ سہو ہور ہاہے، اوراگر جمع زیادہ ہونے کی وجہ ہے گڑ بڑکاا: ریشہ ہوتو سجدہ سہوبھی چھوڑ دیا جائے۔

## نمازعيدى تكبيرات ميں كوئى تكبير بھول جائے تو نماز كاحكم

سوال:...اگرعید کے روز کی نماز میں چھزا کد تکبیروں میں ہے ایک تکبیر بھول جائے اور پہلی رکعت میں بجائے تین تکبیروں کے دو تکبیریں کہددے تو کیا بینماز عید ہوجائے گی ؟ تفصیل ہے تحریر فر مائمیں۔

جواب:...نمازعید کی چوتمبیری واجب ہیں،اگروہ بھول جا کیں توسجد وسہوداجب ہوجاتا ہے۔ فقہا وفر ماتے ہیں کہ جمعہ اورعید میں جب مجمع زیادہ ہواور سجد وسہوکرنے سے اِنتشار پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتو اس صورت میں سجد وسہونہ کیا جائے۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) ولو أدرك المؤتم الإمام في القيام بعد ما كبر كبر في الحال برأى نفسه لأمه مسبوق ولو سبق بركعة يقرأ ثم يكبر لئلا
 يتوالي التكبير فلو لم يكبر حتى ركع الإمام قبل أن يكبوا المؤتم لا يكبر في القيام ولكن يركع ويكبر في الركوع على الصحيح. (الدرالمختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٤ ا ، باب العيدين).

 <sup>(</sup>٢) ان مشائخنا قالوا لا سجد للسهو في العيدين والجمعة لئلا يقع الناس في فتنة. (عالمگيري ج ا ص ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) ومنها تكبيرات العيدين قال في البدائع إذا تركها . . . فإنه يجب عليه السجود . . إلح. (ايضًا ج. ١ ص: ١٢٨).

 <sup>(</sup>٣) والمختار عند المتأخرين أن لا يسجد للسهو في الجمعة والعيدين لتوهم الزيادة من الحهال كذاً في السراج وغيره بحر وليس المراد عدم حوازه بل الأولى تركه كيلا يقع الناس في فتنة أبو سعود عن العرمية ومثله في الإيصاح إلابن كمال.
 (رداغتار ج ٣ ص: ٤٠٠ ا ، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة).

<sup>(</sup>٥) الفناهاشيةبرا الماحظة بور

<sup>(</sup>١) اليضاً حاشية تبرا اورام ملاحظه بو

# عید کی نماز ایک اِمام پڑھائے اور خطبہ دُوسرادے تو کیا تھم ہے؟ سوال:...ایک امام عید کی نماز پڑھا تا ہے، خطبہ دُوسراپڑھتا ہے، پیکیا ہے؟

جوا**ب** .... جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## خطبہ کے بغیرعید کا کیا حکم ہے؟

سوالی:...اکرکوئی اِمام عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھنا بھول جانے یانہ پڑھے تو کیاعید کی نماز ہوجائے گی؟ اگر ہوجائے گی تو خطبہ چھوڑنے کے متعلق کیا تھم ہے؟

جواب: ..عید کا خطبہ سنت ہے، ال لئے عید خلاف سنت ہو تی۔ (۱)

#### نمازعيد برخطبه، دُعااورمعانقه

سوال:...کیاعید پر کلے ملناسنت ہے؟

جواب:... بیسنت نبیس محض لوگوں کی بنائی ہوئی ایک رہم ہے،اس کو دین کی بات سمجھنا،اور ندکر نے والے کو لا کُل ملامت دور

سوال:.. خطبه عيدے پہلے پڑھاجا تاہے يانماز كے بعد؟ دُعانماز كے بعد ياخطبہ كے بعد كرنى جاہے؟ جواب: .عید کا خطبه نماز کے بعد ہوتا ہے، وُ عابعض حضرات نماز کے بعد کرتے ہیں اور بعض خطبہ کے بعد ، دونوں کی منجائش ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہ کرام اور فقہائے اُمت سے اس سلسلے میں پچھ منقول نہیں۔

## عیدین کی جماعت سےرہ جانے والاشخص کیا کرے؟

سوال:...اگر کوئی عیدالفط<sub>، یا</sub>عیدالامنیٰ کی نماز با جماعت نه پڑھ سکے تو کیا وہ مخص گھر میں بینماز اوا کرسکتا ہے؟ یااس نماز کے بدلے میں کسی مخص کو کھانا وغیرہ کھلا دیا جائے تو کیا نماز بوری ہوجائے گی مانہیں؟

 <sup>(</sup>١) وفي القنية واتحاد الخطيب والإمام ليس بشرط على المختار نهر وفي الذحيرة لو خطب صبى عاقل وصلى بالغ جاز للكن الأولى الإتحاد كما في شرح الآثار. (مراقي الفلاح مع حاشية طحطاوي ص٧٤٦، طبع مير محمد كتب حامه).

 <sup>(</sup>٢) فإنها (أي الحطبة) سنة بعد الصلاة وتجوز الصلاة بدونها وإن خطب قبل الصلاة جاز ويكره. (عالمكيري ح٠١ ص: • ١٥ / ، الباب السابع عشر في صلاة العيدين). وفي المراقي (ص. ٢٨٨) فتصح صلاة العيدين بدونها أي الحطبة لكن مع الإشارة لترك السُّنَّة.

<sup>(</sup>٣) انه تكره المصافحة بعد أداء الصلاة مكل حال . إلخ رشامي ج: ٢ ص . ١ ٣٨). أيضًا: بأنها (البدعة) ما أحدث على خلاف الدحق السملتقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان وحعل ديمًا قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (رداعتار ج: ١ ص: ٥٦٠ كتاب الصلاة).

٣) اعلم ان الخطبة سُنَّة وتأخيرها إلى ما بعد الصلاة سُنَّة أيضًا. (حاشية الطحطاوي على المراقي ص٢٨٨٠، باب العبدين).

جواب: ..عیدی نمازی تضانبین، نهاس کا کوئی کفاره ادا کیا جاسکتاہے، صرف استغفار کیا جائے۔

#### بقرعید کے دنوں میں تکبیرات تشریق کا تھم سوال: یکبیرات تشریق کب پڑھی جائیں؟

جواب:...ذی الحجه کی نوی تاریخ کی صبح سے تیر ہوی تاریخ کی عصرتک ہر نماز فرض کے بعد ہر بالغ مرداور عورت پر تکبیرات الله والله تعدید میں تاریخ کی عصرتک ہر نماز فرض کے بعد ہر بالغ مرداور عورت پر تکبیرات تشریق واجب بیں تکبیرتشریق یہ کے بلکی بلندا واز سے پر کلمات پڑھے: "الله اکبو، الله اکبو، الله اکبو والله المحمد"۔

## تکبیرتِشریق کن دنوں میں پڑھی جاتی ہے؟

سوال: بہمیرتشریق جو کہ عیدالاتنی کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے، ۹ رتاریخ سے لے کر ۱۱۳ رکی عصر نماز تک، یعنی مثلاً: ۹ رتاریخ کو ہفتہ ہے تو ہفتے کی فجر نماز سے لے کر بدھ کی عصر نماز تک، یعنی عصر نماز کو بھی تکبیرتشریق پڑھنی چاہئے؟ چواب: بہتی ہاں! نویں تاریخ کی فجر ہے لے کرتیر ہویں تاریخ کی عصر تک تجبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں۔ (۳)

## کیا جمعہ کی عیدمسلمانوں پر بھاری ہوتی ہے؟

سوال: "كزشة به رروزے بيمسكارز بحث تفاكه جمعه كى عيدها كم پرياعوام پر بھارى كزرتى ہے۔

جواب:..قرآن وحدیث یاا کابر کے ارشادات ہے اس خیال کی کوئی سندنہیں ملتی ،اس لئے یہ خیال محض غلط اور تو ہم پر تی ہے، جمعہ بجائے خودعید ہے، اور اگر جمعہ کے دن عید بھی ہوتو گویا'' عید بیس عید'' ہوگئی، خدانہ کرے کہ بھی عید بھی مسلمانوں کے لئے بھاری ہوئے گئے۔

## عیدیں غیرسلم سے عیدملنا کیساہے؟

سوال: بعيد مين اگرايك خاص غيرمسلم فرتے كافرادعيد ملنے كے سئے ہمارى طرف برهيں تو كياان سے عيدل سكتے ہيں؟

(١) ولا يصليها وحده إن فاتت مع الإمام ولو بالإفساد إتفاقًا في الأصح. (شامي ج: ٢ ص ١٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) وفي الدر: ويجب تكبير التشريق في الأصح . . . صفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله المحمد . . عقب كل فرص . . . من فحر عرفة وآحره إلى عصر العيد . وقالا بوحوبه فور كل فرض مطلقًا ولمو منفردًا أو مسافرًا أو امرأة الأنه تبع للمكتوبة . . . . وعليه الإعتماد . إلح. وفي الشرح: الأنه تبع للمكتوبة فيجب على كل من تجب عليه الصلاة المكتوبة بحر. (الدر المختار مع رد الحتار ح. ٢ ص: ١٨٠ ، باب العيدين، أيضًا عالمگيري ج اله ص: ١٨٠ ، اب العيدين، أيضًا عالمگيري ج اله ص: ١٨٠ ، البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠ ص

<sup>(</sup>٣) وأما وقته فأوّله عقيب صلاة العجر من يوم عرفة وآخره في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، هكذا في التبيين، والفتوى والعمل في عامة الأمصار وكافة الأعصار على قولهما. (عالمگيرى ج: ١ ص:١٥٢، الباب التاسع عشر في صلاة العيدين).

جواب: بعید ملناعلامت ہے دوئی کی ،اور دوئی اللہ کے دُشمنوں ہے حرام ہے، کیونکہ دُشمن کا دوست بھی دُشمن ہوتا ہے۔ عبیدی کی رسم

سوال:..عید کے دن عیدی کی رسم جائز ہے یانبیں؟اور کیا دینے والے کو گناہ تونبیں ہوگا؟ جواب:...عید کے روز اگر عیدی کواسلامی عبادت یا سنت نہیں سمجھا جاتا ہمش خوشی کے اظہار کے لئے ایس کیا جاتا ہے تو کو کی حرج نہیں۔

#### عيد پربچوں اور ماتختو ں کوعیدی دینا

سوال:...فاص طور پرعیدالفطر کے موقع پر گھر کے بڑے بوڑھے بچوں کو'' عیدی'' دیتے ہیں،افسران اپنے ماتختوں اور مالکان اپنے نوکروں کوعیدی کے طور پر پچھے نہ پچھ دیتے ہیں، بیرسم ایسی چل نگل ہے کداس پڑمل نہ کرنے والامطعون ہوتا ہے،اگر بچوں اور ماتختوں کوعیدی نددی جائے تو عجیب می شرمندگی کا إحساس ہوتا ہے، کیا اس طرح عیدی دینا جائز ہے؟ بیہ بدعت کے زُمرے میں تو نہیں آتی ؟

جواب:..عید کے روزاگرعیدی کو اسلامی عبادت یا سنت نہیں سمجھا جاتا مجھن خوشی کے اظہار کے لئے ایسا کیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ۔

<sup>(</sup>١) "يَانَهُا الَّذِيْنِ امْنُوا لَا تَتَخِدُوا الْيهُودُ وَالنَّصْرَى اوْلِيَآءُ، يَغْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ يَغْضِ، وَمَنْ يُتَولُهُمْ مِنْكُمْ فِإِنَّهُ مِنْهُمْ، إِنَّ الله لا يهدى الْقُوم الظَّلِمِيْنَ" (المائدة. ١٥). "يَايها اللذين امْنوا لَا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودّة وقد كفروا بما حآءكم من الحق" (الممتحنة: ١).

## نمازتراوتك

## تراوی کی ابتدا کہاں ہے ہوئی؟

سوال: تراوی کی ابتدا کہاں ہے ہوئی؟ کیا ہیں رکعت نماز تراوی پر صنای افضل ہے؟

جواب: ... تراوت کی ابتدا تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے ہوئی ، گر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس اندیشہ سے کہ یہ فرض نہ ہوج کیں تین دن سے زیادہ جماعت نہیں کرائی ، صحابہ کرام رضی الله عنهم فردا فرداً پڑھا کرتے ہتے اور کبھی دو دو، چار چار آدمی جماعت کا رواج ہوا ، اور اس وفت سے تراوت کی بیس ہی رکعات چی جماعت کا رواج ہوا ، اور اس وفت سے تراوت کی بیس ہی رکعات چی آر ہی ہیں ، اور بیس رکعات ہی سنت موککہ و ہیں۔

## روز ہ اور تر او یکے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

سوال:...روز ہاورتراوت کا آپس میں کیاتعلق ہے؟ کیاروز ہر کھنے کے لئے ضروری ہے کہ تراوت کی پڑھی جائے؟ جواب:...رمضان المبارک کے مقدل مہینے میں دن کی عبادت روز ہے اور رات کی عبادت تر اوسی ، اور حدیث شریف میں دونوں کوادا کرنے کا تھم دیا گیاہے، چنانچے ارشادہے:

"جعل الله صيامه فريضةً وقيام ليله تطوعًا." (مظكوة ص:١٥٣) ترجمه:"الله تعالى في اس ماهِ مبارك كروز كوفرض كيا إوراس ميس رات كوقيام كوفلى عبادت بنايا هي-"

(۱) الأصل فيه ما روى ان النبى عليه الصلوة والسلام خرج ليلة في شهر رمضان فصلَّى بهم عشرين ركعة، واجتمع الناس في الشانية فخرج فصلَّى بهم، فلما كانت الثالثة كثر الناس فلم يحرح، وقال عرفت اجتماعكم لكنى خشيت أن يفترص عليهم، فكان الناس يصلونها فرادى إلى أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ثم تقاعدوا عنها فراى أن يجمعهم على إمام واحد فجمعهم على أبى بن كعب، وكان يصلى بهم خمس ترويحات يجلس بين كل ترويحتين فكانت جملتها عشرين ركعة. (شرح العناية على هامش فتح القدير ج. اص: ٣٣٣، وأيضًا الإختيار لتعليل المختار ج: اص. ١٨، وأيضًا الفقه الحنفى وأدلته ج اص ٢٨٠، وأيضًا الفقه الحنفى

اس لئے دونوں عباد تیں کر ناضر ور کی ہیں ،روز ہفرض ہے،اورتر اور کے سنت مؤ کدہ ہے۔

## کیاغیررمضان میں تراوح ، تہجد کی نماز کو کہا گیاہے؟

سوال:...کیاغیررمضان میں تر اور کے ، تبجد کی نماز کو کہا گیا ہے؟ اور بیا کہ تبجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ قر آن وحدیث کے حوالے سے جواب دیکئے ۔

جواب: تہجد الگ نماز ہے، جو کہ رمضان اور غیررمضان دونوں میں مسنون ہے، تراویح صرف رمضان مہارک کی عبادت ہے، تبجد اور تر اوت کو ایک نماز نہیں کہا جاسکتا۔ تبجد کی کم ہے کم رکعات دو ہیں اور زیادہ سے زیادہ آتھ رکعات ہیں، اور درمین ندورجہ چاررکعات ہیں،اس لئے آٹھ رکعتوں کوتر جیح دی گئی ہے، دس اور بارہ رکعات تک بھی ثبوت ملتا ہے۔

## جو تخص روز ہے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ بھی تر اوت کر پڑھے

سوال:...اگرکوئی شخص بوجہ بیاری رمضان المبارک کے روز ہے ندر کھ سکے تو وہ کیا کرے؟ نیزیہ بھی فرمایئے کہ ایسے شخص کی تراویح کا کیاہے گا؟ وہ تراویح پڑھے گایانہیں؟

جواب: ... جو خض بیاری کی وجہ ہے روز ہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ، اسے روز ہ ندر کھنے کی اجازت ہے ، تندرست ہونے کے بعدروز وں کی قضار کھلے، '' اورا گربیاری الی ہو کہ اس سے اچھا ہونے کی اُمیز نہیں ،تو ہرروزے کے بدلے صدق بغطر کی مقدار

(١) عن أبي سلمة بن عبدالرحمٰن قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمضان فقال. شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه .. الحديث. (ابن ماجة ص:٩٣، نسائي ج:١ ص:٣٠٨، كتاب الصيام، مسد أحمد ج: ۱ ص: ۱۹۱، مستدرک حاکم ج: ۱ ص: ۳۳۰)۔

(٢) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: محیو الفتاوی ج: ٢ ص: ٥٤٢ إلى ٥٤٨.

(٣) أقل التهجد ركعتان وأوسطه أربع وأكثره ثمان. (شامي ج: ٢ ص.٢٥، كتاب الصلاة، مطلب في صلوة الليل). وأيضًا وفي رواية. إن صلاته بالليل خمس عشرة ركعة كما قال النووي في شرح مسلم فأكثره خمس عشرة بركعتي الهجر اها وفي أخرى سبع عشرة تردد فيهما امحدثون، روى ابن المبارك من حديث طاؤس مرسلًا كان يصلي صلى الله عليه وسدم سبع عشىر ركعة من الليل اهـ. أخرجه العراقي في تحريج أحاديث الإحياء وفي التلخيص (ص ١١١) وفي حواشي الممذري قيل أكثر ما روى في صلاة الليل سبع عشــرة وهي عــدد ركعـات اليوم والليلة اهـ (معارف السنل للعلّامة البنوري ج:٣ ص. ١٣٣١ بيان أكثر صلوته بالليل وأقل ما ثبت، طبع المكتبة البنورية كراچي).

 (٣) قال تعالى: "شهر رمضان الذي انول فيه القوان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيّام أخر، يربد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر" الآية. (البقرة:٨٥ ا ). أيضًا. أو مريض خاف الزيادة يوم العذر . . الفطر . . . وقضو لزومًا إلح. (درمختار مع الشامي ج. ٢ ص: ٣٢٢، فصل في العوارض). أيضًا قال ومن حاف أن تمزاد عيمه وحعًا أو يزاد حمًّا شدة افطر وقضي، وذالك لقول الله تعالى: "ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيّام أحر، يقتضي ظاهره إباحة الإفطار لكل مويص. (شوح مختصر الطحاوي ج ٢ ص.٣٣١، طبع دار السواج، بيروت). ندیدد به دیا کرے،اورتر اوت کی پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوتوا ہے تر اوت کے ضرور پڑھنی جائے ،تر اوت کے مستقل عبادت ہے، یہ بیس کہ جوروز ہ رکھے وہی تر اوش کیڑھے۔

#### تراوی کی جماعت کرنا کیساہے؟

سوال: تراوی بہماعت پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کسی مسجد میں جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے تو پچھ گناہ تو نہیں؟ جواب:...رمضان شریف میں مسجد میں تراوی کی نماز ہونا سنت کفایہ ہے، اگر کوئی مسجد تراوی کی جماعت سے خالی رہے گی تو سارے محلے والے گنا ہگار ہوں گئے۔

#### وتراورتراوت كاثبوت

سوال:.. ہمارے گاؤں بیل کچھاہل صدیث حضرات موجود ہیں، جوآئے دن نمی زیوں میں واویلا کرتے رہتے ہیں کہ وتر اور تراوی کے بارے میں نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کہیں بھی ہیں کا ذکر نہیں، ہیں تراوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک اندعنہ کی اللہ عنہ کی ہیں، جبکہ ایجاد کردہ ہے، اہذا ہمیں نمی طلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھل کرنا ضروری ہے۔ ہم نے آج تک جیس تراوی کی پڑھی اور پڑھائی ہیں، جبکہ ہما رادعوی ہے کہ صحابہ کرام رضی القد عنہ مکا کی احادیث نبویہ کے خلاف نہیں ہوسکتا۔

جواب:...اہل حدیث حضرات کے بعض مسائل شاذ ہیں، جن ہیں وہ پوری اُمت مسلمہ ہے کٹ گئے ہیں، ان میں ہے ایک تین طلاقی اسکہ ہے، حضرت عمرضی القدعنہ ہے سے کرجمہوراً مت اورائکہ اربعہ کا مسلک ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی شار ہوں گی، کیکن شیعہ اوراہل حدیث کواس مسئلے ہیں اُمت مسلمہ ہے اختلاف ہے۔ وُ وسرا مسئلہ ہیں تر اورج کا ہے، حضرت عمرضی القدعنہ کے دور ہے آج تک مساجد ہیں جیس تر اورج پڑھی جارہی ہیں، اور تمام انکہ کم ہے کم ہیں تر اورج پڑھنی جیں، جبکہ اہل حدیث کو اس ہے اختلاف ہے۔

<sup>(</sup>١) المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض اهـ. (شامي ح٣٠ ص ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) (التروايح سنة مؤكدة) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها في بعض الليالي، وبين العذر في ترك المواظبة وهو خشية ان تكتب علينا وواظب عليها الخلفاء الراشدون وجميع المسلمين من زمن عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا إلخ. (الإختيار لتعليل المختار ج. ١ ص: ١٨، كتاب الصلاة، باب النوافل).

 <sup>(</sup>٣) قال بعضهم إنها سنة على سبيل الكفاية إذا قام بها بعص أهل الحلة في المسجد بجماعة سقط عن الباقين ولو ترك أهل
 المسجد كلهم إقامتها في المسجد بجماعة فقد أساؤا وأثموا. (البدائع الصبائع ج ١ ص ٣٨٨، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) (قوله ثبلاثة متفرقة).
 وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من انمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث.
 (شامية ج.٣ ص:٣٣٣، كتاب الطلاق، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۵) وأكثر أهل العلم على ما روى عن على وعمر وعيرهما من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سعيان الثورى وابن المبارك والشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا مكة يصلون عشرين ركعة . إلخ. (حامع الترمذي ج ١ ص: ٩٩، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، طبع رشيديه دهلي).

#### آٹھرراوی پڑھنا کیساہے؟

سوال:...اب جبکہ رمضان کامہینہ ہے اور رمضان میں تراوت کے بھی پڑھی جاتی ہیں، ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ تراوت کے میں سے کم نہیں پڑھنی جاہئے، جبکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ تراوت کی آٹھ بھی جائز ہیں اور بارہ بھی جائز ہیں،اب آپ ہی بتا کیں کہ کیا آٹھ تراوت کے پڑھنا جائز ہیں کہ نہیں؟

جواب:...حفزت عمرض القدعنہ کے وقت ہے آج تک ہیں ہی تراوی چلی آتی ہیں اوراس مسئلے ہیں کسی ا، م مجتهد کا بھی اختلاف نہیں، سب ہیں ہی کے قائل ہیں، البتہ اہل حدیث حضرات آٹھ پڑھتے ہیں، پس جوشخص اس مسلک کا ہو وہ تو آٹھ پڑھ میا کرے، گر باتی مسلمانوں کے لئے آٹھ پڑھنا دُرمت نہیں، ورنہ سنت مؤکدہ کے تارک ہول گے اور ترک سنت کی عاوت ڈال لینا گناہ ہے۔

گناہ ہے۔

#### تراوی کے سنت ِرسول ہونے پراعتراض غلط ہے

سوال:..نماز تراوی شریعت کے مطابق سنتورسول ہے، کین مجھے جناب جسٹس قدیرالدین احمد صدب (ریٹائرڈ) کے ایک مضمون بعنوان' دورِ حاضراور اجتہاد' مؤرّ ند ۲۸ / ۱۹۸۵ء نوائے دفت کراچی میں پڑھ کر جرانی ہوئی کہ نمیز تراوی کا آغاز ایک ایم ضمون بعنوان' دورِ حاضراور اجتہاد' مؤرّ ند ۲۸ / ۱۹۸۵ء نوائے دفت کراچی میں پڑھ کر جرانی ہوئی کہ نمیز تراوی کے ایف ایک اجتہاد کے تحت حضرت عمرفاروق رضی اللہ عند نے کیا تھا، اگریدؤرست ہے تو آپ بتا کیں کہ نماز تراوی کو اجتہاد کہنا جسٹس صاحب کا'' غلط اجتہاد' ہے۔ نماز تراوی کی ترغیب خود آنحضرت سلی امتدعلیہ وسلی امتدعلیہ دسلی میں سے ثابت ہے، مگراس اندیشے کی وجہ ہے کہیں یہ وسلی ہوئوں نہ ہوجائے آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ کے نامی میں اندی عند کے زمانے میں امت پرفرض ند ہوجائے آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ عند کے زمانے میں جونکہ بیاندیشہ باقی نہیں رہا تھا، اس لئے آپ نے اس سنت' جماعت' کودوبارہ جاری کردیا۔ (۳)

(١) وهي رد المحتار؛ لسكن في التلويح ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة لقوله عليه الصلوة والسلام من ترك سنى لم ينل شفاعتي اهد وفي التحرير أن تاركها يستوجب التصليل وللوم اهد والمراد ترك بلا عدر على سبيل الإصرار كما في شرح التحرير لابن أمير حاج ... إلخ. (رد المحتار ج. إص. ١٠٢، مطلب في السنة وتعريفها).

(٢) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمصان إيمانًا واحتسابًا عُهر له ما تقدم من ذنبه. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على دالك. (جامع الأصول ج: ٩ ص: ٣٣٩، بروايت: بخارى، مسلم، أبو داوُد، ترمذى، نسائى، مؤطا).

(٣) والأصل فيه ما روى ان البي عليه الصلوة والسلام خرج ليلة في شهر رمضان، فصلَّى بهم عشرين ركعة، واحتمع الناس في الثانية فخرج، وقال: عرفت اجتماعكم، لكنَّى خشيت أن يفترض في الثانية فخرج فصلَّى بهم، فلما كانت الثالثة كثر الناس فلم يخرج، وقال: عرفت اجتماعكم، لكنَّى خشيت أن يفترض عليهم، فكان الباس يصلونها فرادى إلى أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ثم تقاعدوا عنها فرأى أن يحمعهم على إمام واحد فبحم على أبي بن كعب، وكان يصلى بهم خمس ترويحات يجلس بين كل ترويحتين فكانت جملتها عشرين ركعة. (شرح العناية على هامش فتح القدير ج. ١ ص ٣٣٠٠، وأيضًا. الإختيار لتعليل المحتار ج. ١ ص ٢٨٠).

علاوہ ازیں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی اِقتد اکالازم ہوناشر بعت کا ایک مستقل اُصول ہے، اگر بالفرض تر او یک کی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ اِجتہا و ہی سے جاری کی ہوتی تو چونکہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کو بالا جماع قبول کر سیا اور ضفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے اس کو بالا جماع قبول کر سیا اور ضفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے اس پڑمل کیا اس لئے بعد کے کسی شخص کے لئے اجماع صحابہ اُور سنت خلف نے راشدین کی مخالفت کی گئج کش نہیں رہی ، یہی وجہ ہے کہ اہل جی شامک بھی تر او سی سے کوئی ایک بھی تر او سی سی سی کوئی ایک بھی تر او سی کے سی سی کوئی ایک بھی تر او سی سی کوئی ایک بھی تر او سی کے سی سی کوئی ہوئی کی بھی تر او سی کی سی سی کوئی ایک بھی تر او سی کی کوئی ایک بھی تر او سیال بھی سی سی کوئی ایک بھی تر او سی کی کوئی ایک بھی تر او سی کی کوئی ایک بھی تر او سی کوئی ایک بھی تر او سی کی کی بھی تر او سی کی کوئی کے سی کی بھی تر او سی کی بھی تو اس سی کی کی کوئی ایک بھی تر او سی کی کوئی کی بھی تر او سی کوئی ایک بھی تر او سی کی کوئی ایک بھی تر او سی کی کوئی ایک بھی تر او سی کی کوئی ایک بھی تر او سی کوئی ایک بھی تر او سی کی کوئی ایک بھی کر او سی کی کوئی ایک بھی تر او سی کی کوئی ایک بھی کر او سی کر بھی کر بھی تر او سی کر او سی کر بھی کر او سی کر کوئی ایک بھی کر او سی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر او سی کر بھی کر بھی کر او سی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی ک

#### ہیں تراوی کا ثبوت سیحے حدیث ہے

سوال:..بیں تراوی کا ثبوت صحیح حدیث ہے بحوالہ تحریر فرما نمیں۔

جواب:.. مؤطاإمام مالك "باب ما جاء في قيام رمضان" مين يزيد بن رومان تروروات ب:

"كان يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلث وعشرين ركعة."

اور إمام بيہ في رحمه الله في سنن كبرىٰ (ج:٢ ص:٣٩١) (٢) ميں حضرت سائب بن يزيد صى لِيُّ ہے بھی بسند سيح بير حديث نقل كى ہے (") (نصب ابرايہ ج:٢ ص:١٥٣)۔

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حضرت عمرض اللہ عنہ کے زمانے سے بیس تراوت کے کامعمول چلا آتا ہے، اور یہی نصاب خدا تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نز دیکے مجبوب و پسندیدہ ہے، اس لئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ منصوصاً حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں ہو سکتے تھے جو راشدین رضی اللہ عنہ کہ بارے میں یہ بدگمانی نہیں ہو سکتے تھے جو منشائے خداوندی اور منشائے نبوی کے خلاف ہو۔ حضرت حکیم الاُمت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل عليها بوجهه .. . . . . فقال . . . . . . فقال . . . . . . فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى احتلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنتى وسُنّة الخلفاء الراشدين المهديين! تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنّواجذا وإيّاكم ومحدثات الأمور! فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ـ رواه أحمد وأبوداو دوالترمذي وابن ماجة ـ (مشكّوة ص: ٣٠، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنة) ـ

<sup>(</sup>۲) عن السائب بن ينزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عد في شهر رمضان بعشرين ركعة عن ينزيد بن رومان قال. كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب رصى الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعة ويسمكن الحمع بين الروايتين فإنهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث، والله اعلم. (سنن بيهقى ج: ۲ ص: ۲۹ م) كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) رواه البيهـقــي فــي "الــمـعــرفة" . . . . . . عن السائب بن يزيد، قال. كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر، انتهى قال النووي في "الحلاصة": إسناده صحيحـ (نصب الراية ج: ٢ ص ١٥٣٠) ، كتاب الصلاة، طبع دار المعرفة) ـ

ترجمہ: "اجماع کا لفظ تم نے ملائے دین کی زبان سے سنا ہوگا ،اس کا مطلب بینیں کہ سی نہا مہم جہدین کی مسئلے پراتفاق کریں ، بایں طور کہ ایک بھی فارج نہ ہو،اس لئے کہ بیصورت نہ صرف یہ کہ واقع نہیں ، بلکہ عاد ہ ممکن بھی نہیں ، بلکہ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ ، ذورائے حضرات کے مشورے یا بغیر مشورے کے سی چیز کا تھم کرے اور اسے نافذ کرے یہاں تک کہ وہ شائع ہوجائے اور جہان میں مشحکم ہوجائے ، آنخضرت صلی القد مدیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: "الزم پکڑ و میری سنت کو اور میرے بعد کے خلف نے راشدین کی سنت کو اور میرے بعد کے خلف نے راشدین کی سنت کو اور میرے بعد کے خلف نے راشدین کی سنت کو اور میرے بعد کے خلف نے داشدین کی سنت کو اور میرے بعد کے خلف ہے۔

آپٹورفر مائیں گے تو ہیں تراوی کے مسئے ہیں بی صورت ہیں آئی کہ خلیفہ راشد حضرت عمر رضی القدعنہ نے اُمت کوہیں تراوی کر جمع کیا اور مسلمانوں نے اس کا انتزام کیا، یہاں تک کہ حضرت شاہ صاحب کے الفاظ ہیں'' شائع شدوور عالم ممکن گشت''یہی وجہ ہے کہ اکا برعاماء نے ہیں تراوی کو بجاطور پر'' اجماع'' سے تعبیر کیا ہے۔

ملك العلماء كاساني مرمات بي:

"ان عسمر رضى الله عنه جمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان على ابى بن كعب فصلى بهم فى كل ليلة عشرين ركعة ولم ينكر عليه احد فيكون اجماعًا منهم على ذالك." (بدائع الصنائع خ: اس: ٢٨٨ ، مطبور التي ايم معيد كر، حي

ترجمہ:..'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ماہِ رمضان میں اُئی بن کعب رضی اللہ عنہ کی افتد اپر جن کیا ، وہ ان کو ہر رات ہیں رکعتیں پڑھاتے تھے، اور اس پرکسی نے کلیر نہیں کی ، پس بیان کی جانب ہے ہیں تر اور کے پراجماع ہوا۔''

اورموفق این قدامه السنطی المفنی (خ: اص: ۱۰ می) میں فریاتے ہیں: "و هدا کالاجهاع" اور یمی وجہ کائمہ اربعہ (۱۰ میں البعد (امام ابوطنیقہ البام یا لک الله المام شافعی اور ایام احمد بن طبل ) ہیں تراوی پر شفق ہیں، جیسا کہ ان کی کتب فقہیہ ہے واضح ہے، انکہ اُربعہ کا تفاق بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہیں تراوی کا مسللہ طلف ہے تو اتر کے ساتھ منقول چلا آتا ہے۔ اس ناکارہ کی رائے یہ ہے کہ جو مسائل خلفائے راشدین ہے تو اتر کے ساتھ منقول ہوں اور جب ہے اب تک انہیں اُمت محمدید (علی صاحب الف رائے یہ ہے کہ جو مسائل خلفائے راشدین ہے تو اتر کے ساتھ منقول ہوں اور جب ہے اب تک انہیں اُمت محمدید (علی صاحب الف الف صلو قو دسلام ) کے تو مل کی حیثیت حاصل ہو، ان کا شوت کی دلیل و بر بان کا مختاج نہیں، بلکہ ان کی نقل متو اتر اور تو ال مسلسل ہی سوئیوت کا ایک شوت ہو ۔ " آتا با المدد لیل آتا ہے ۔ "

ہیں رکعت تر اور کے عین سنت ہونے کی شافی علمی بحث

سوال:... ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ تر اوسی کی آٹھ رکعتیں ہی سنت ہیں ، کیونکہ سی بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ

<sup>(</sup>١) آئده جواب میں معزت شہیدر حمداللہ ی کے الم سے تمام ائد کے مذاہب مال معصل طور پر ملاحظ ہول۔

رضی القدعنها سے جب دریافت کیا گیا کہ آنخضرت صلی القدعدیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ: آپ صلی
القدعلیہ وسلم رمضان وغیر رمضان میں آٹھ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ نیز حصرت جابر رضی القدعنہ سے ضیح روایت ہے کہ
آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے آٹھ رکعت تراوت کا اور وتر پڑھائے۔

اس کے خلاف جوروایت بیس رکعت پڑھنے کی نقل کی جاتی ہے وہ بالا نفاق ضعیف ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی المتدعنہ نے بھی گیارہ رکعت ہی کا تھم ویا تھا، جیسا کہ مؤطا امام مالک بیس من بن بزیڈے مروی ہے، اور اس کے خلاف بیس کی جو روایت ہے، او آل کے خلاف بیس کی جو روایت ہے، او آل کے خلاف بیس کی جو روایت ہے، او آل تھے جب معلوم ہوا ہو کہ آنخورت روایت ہے، او آل تھے جب معلوم ہوا ہو کہ آنخورت مسلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت پڑھیں تو سنت کے مطابق آٹھ پڑھنے کا تھم وے ویا ہو۔ بہر حال آٹھ رکعت تر اور جب بی آخورت مسلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت تر اور جب جولوگ بیس رکعت پڑھتے ہیں، وہ خلاف سنت کرتے ہیں۔ آپ فرمائیس کہ ہورے دوست کی ہے بات کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...آپ کے دوست نے اپنے موقف کی دضاحت کردی ہے، میں اپنے موقف کی دضاحت کئے دیتا ہوں ،ان میں کون ساموقف صحیح ہے؟اس کا فیصلہ خود سیجئے!اس تحریر کو چارحصوں پرتقتیم کرتا ہوں:

ا:..براوی عبد نبوی میں۔

۲:..برّ اورّع عهدِ فاروتی میں۔

سا:...تراویج محابد رمنی النمنهم و تابعین کے دور میں۔

۳:..بتراوت کائمدار بعد کے نز دیک \_

ا:.. براوت عهد نبوی میں:

آتخضرت صلى التدعليه وسلم نے متعدد احادیث میں قیام رمضان کی ترغیب دی ہے، حضرت ابو ہربرہ رضی الله عنه کی

مديث ہے:

"کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرهم فیه بعزیمه فیقول: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتو فی رسول الله صلی الله علیه الله علیه وسلم و الأمر علی ذالک، ثم کان الأمر علی ذالک فی خلافة ابی بکر وصلرًا من خلافة عمو." (جامع الاصول ن: ۹ ص: ۳۳۹، بروایت بخاری وسلم، ابوداور برندی، نسانی بموطا) ترجمه: "رسول الله صلی الته علیه و کم قیام رمضان کی ترغیب دیتے سے بغیراس کے که قطعیت کے ساتھ کا دیں، چنانچ فرمات سے کہ قطعیت کے ساتھ کا دیں، چنانچ فرمات سے کہ: جس نے ایمان کے ساتھ اور تواب کی نیت رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کی اس کے گزشته گناہ معاف ہوگئے۔ چنانچہ یہ معاملہ ای حالت پر دہاکہ رسول الله علیہ وسلم کا وصال کی اس کے گزشته گناہ معاف ہوگئے۔ چنانچہ یہ معاملہ ای حالت پر دہاکہ رسول الله علی الته علیہ وسلم کا وصال کی اس کے گزشته گناہ معاف ہوگئے۔ چنانچہ یہ معاملہ ای حالت پر دہاکہ دسول الله علی الته علیہ وسلم کا وصال کی اور حضرت ابو بکر رضی الته عنہ کی دور میل بھی بہی صورت حال دبی ، اور حضرت عمرض الته عنہ کی خلافت

کےشروع میں بھی۔''

ایک اور صدیت میں ہے:

"ان الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه ايمانًا واحتسابًا خرج من دنوبه كيوم ولدته المه." (جائز المول ع: ٩ ص: ١٣٣١، بروايت ألى )

ترجمہ: '' بے شک اللہ تعانی نے تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا ہے، اور میں نے تمہارے لئے اس کے قیام کوسنت قرار دیا ہے، پس جس نے ایمان کے جذبہ سے اور ثواب کی نیت سے اس کا صیام وقیام کیا، وہ اپنے گنا ہوں سے ایسانگل جائے گا جیسا کہ جس ون اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔''

آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا تر اور کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی متعدّدا حادیث سے ثابت ہے، مثلاً:

ا :...حدیث ما نشدرضی القدعنها ،جس میں تین رات میں نمیاز پڑھنے کا ذکر ہے ، پہلی رات میں تنہائی رات تک ، ؤومری رات میں آ دھی رات تک ، تیسری رات میں سحر تک ( سمح بخاری ج:ا ص:۲۶۹ )۔

۲: ..حدیثِ الی ذررضی القدعنه، جس میں ۲۴ ویں رات میں نتہائی رات تک، ۲۵ ویں میں آدھی رات تک اور ۲۷ ویں شب میں اوّل فجر تک قیام کا ذکر ہے (جائ ، سوں نن: ۳ س:۱۲۰، بروایت تر ندی ،ابوداؤد، نسائی)۔

۳:...حدیث عمان بن بشیررضی امتدعنه اس کامضمون بعینه صدیث انی ذررضی الله عنه کا ہے (نسائی نے: اس ۲۳۸)۔

۳٪ ..حدیث زبید بن تابت رضی الله عند، اس میں صرف ایک رات کا ذکر ہے (جامع الاصول ن: ۲ مس: ۱۱۸، بروایت بخاری ومسلم ،ابوداؤد، نسائی ) ۔

(۱) ان عائشة أحبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رحال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فحرح راسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فحرح راسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلوة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد! فإنه لم يخف على مكانكم ولكنى خشيت أن تفترص عليكم فتعجز واعبها. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على دالك. رصحيح بخارى ج اص ٢٦٩).

(٢) أبو ذر العمار رصى الله عه قال صمامع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا حتى بقى سع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الحامسة حتى دهب شطر الليل .. ثم لم يقم بنا حتى بقى ثلاث ليال من الشهر، فصلى بنا في الثالثة، ودعا أهله وبسائه، فقام بنا حتى تحوف الفلاح، قلت وما الفلاح؟ قال السحور. (جامع الأصول ج: ٢ ص: ١٢٠، ١٢١، طبع دار البيان، بيروت).

(٣) أبو طلحة قال سمعت العمان بن بشير على مبر حمص يقول قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمصان ليسلمة في شهر رمصان ليسلمة في الله الله وعشرين إلى تصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظما أن لا ندرك الفلاح وكانوا يسمّونه السحور. (نسائي ج ١ ص ٣٣٨ باب قيام شهر رمصان).

(٣) ربد بن ثابت رضى الله عبد قال عبد الأعلى في رمضان، فحرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلى فيها، قال فتتبع إليه رحال، وجاؤوا بصلون بصلاته، قال ثم جاؤوا ليلةً، فحصروا. (حامع الأصول ح ٣ ص ١١٨).

2:..حدیثِ انس رضی الله عند، اس میں بھی صرف ایک رات کا ذکر ہے (شیخ مسلم ج: است: ۳۵۲)۔ (۱) لیکن آنخ ضرت صلی القدعلیہ وسلم نے اس کی جماعت برید وامت نہیں فر مائی اور اس اندیشے کا اظہار فر مایا کہ بیس تم پر فرض نہ جو جائے ، اور اپنے طور برگھر وں میں بڑھنے کا تھم فر مایا (حدیث زیدین ٹابٹ دغیرہ)۔ (۲)

رمضان المبارك بيل آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا مجابده بهت بڑھ جاتا تھا،خصوصاً عشرة اخيره بيل تو پورى رات كا قيام معمول تھا،ايك ضعيف روايت بيل بيجى آيا ہے كه آپ صلى الله عليه وسلم كى نماز بيل اضافه ہوجاتا تھا (فيض القديرشرح جامع الصغير ج:۵ ص:۱۳۲، وفيه عبدالماقى بن قامع، قال الدار قطنى يخطئ كليرًا)۔

تاہم کسی سی میں بینیں آتا کہ آپ سلی القدعلیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جوتر اور کے کی جماعت کرائی ،اس میں کتنی رکعات پڑھا کیں؟ حضرت جابر رضی اللّٰدعنہ ہے منقول ہے کہ صرف ایک رات آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے آٹھ رکعات اور وتر پڑھائے (موارد الطمآن ص:۲۲۲، قیم اللیل مروزی ص:۱۵۷، مکتبہ سجانیہ جمع الزوائد ج:۳ ص:۲۲۱بروایت طبرانی وابویعلی )۔ (")

مراس روایت میں عیسیٰ بن جاریہ متفرد ہے، جواہل صدیث کے نزدیک ضعیف اور مجروح ہے، جرح وتعدیل کے إمام یکی بن معین اس کے باس کی متعدد منکر روایتیں ہیں۔ إمام ابوداؤر اور امام نسائی " نے اس کو متروک بھی بتایا ہے، ساجی متعدد منکر روایتیں ہیں۔ اس کو مدیثیں محفوظ نہیں ' (تہذیب البندیب ج: ۸ مین ۲۰۷، میزان و تین بال ج: ۳ مین در کرکیا ہے، ابن عدی کہتے ہیں کہ: ' اس کی حدیثیں محفوظ نہیں ' (تہذیب البندیب ج: ۸ مین ۲۰۷، میزان و تین بال ج: ۳ مین در کرکیا ہے، ابن عدی کہتے ہیں کہ: ' اس کی حدیثیں محفوظ نہیں ' (تہذیب البندیب ج: ۸ مین ۲۰۷۰، میزان و تین بالبندیب کا دور البنا کی مینا کے دور البنا کے دور البنا کی دور البنا کے دور البنا کے دور البنا کی دور البنا کے دور البنا کی دور البنا کی دور البنا کی دور البنا کی دور البنا کو دور البنا کی دور البن

خلاصہ بیر کہ بیراوی اس روایت بیس متفر دہھی ہے،اورضعیف بھی،اس لئے بیروایت منکر ہے،اور پھراس روایت میں صرف ایک رات کا واقعہ مذکور ہے، جبکہ بیجی احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آٹھ رکعتوں سے پہلے یا بعد میں تنہا بھی پچھ رکعتیں

<sup>(</sup>۱) عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في رمضان فجئت فقمت إلى جبه وجاء رجل فقام أيضًا حتّى كسا رهطا فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم انّا خلفه جعل يتجوز في الصلوة ثم دخل رحله فصلّى صلاة لَا يصليها عندا. (صحيح مسلم ج. ١ ص.٣٥٢، باب النهى عن الوصال، طبع قديمي كتب حانه).

 <sup>(</sup>٢) زيد بس ثابت رضى الله عنه قال . . . . . . فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم: بما زال بكم
 صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم. (حامع الأصول ج ٢ ص ١١٨، طبع دار البيان).

 <sup>(</sup>۳) كان إذا دخيل رمضان تنفير لونه، وكثرت صلاته، وابتهل في الدعاء، وأشفق لونه. (فيض القدير شرح حامع الصغير ج۵۰ ص:۱۳۲۱، حديث نمبر: ۱۸۲۱، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن جابر بن عبدالله قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثماني ركعات وأوتر. (موارد الظمآن ج:٣ ص:٣٢٢، طبع بيروت).

<sup>(</sup>۵) عيسَى بن جارية الأنصارى المدنى . . . . قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ليس بذالك . . وقال الدورى عس ابن معين عنده مناكير . . . . وقال الآجرى عن أبي داؤد منكر الحديث . . . . . . وذكره الساجي والعقيلي في الصعفاء وقال ابن عدى احاديثه غير محفوظة (تهذيب التهذيب لإبن حجر ج: ٨ ص ٢٠٨، ميزان ج: ٣ ص: ١١٣).

پڑھی ہوں ،جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عند کی روایت میں فدکور ہے (مجمع الزوائد ج:۳ ص:۳۰، بروایت طبر انی،وقبال رحال (۱) الصعیح )۔

وُ وسری روابیت مصنف ابن الی شیبه ( ج: ۳ ص: ۳۹۳، نیزسنن کبری بیبی ج: ۳ ص: ۴۹ ۳، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۱۷۲) میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی ہے کہ: '' آنخضرت صلی الله علیه وسلم رمضان میں میں رکعتیں اور وتر پڑھا کرتے ہتھے''گراس کی سند میں ابوشیبها براہیم بن عثمان راوی کمزورہے، اس لئے بیروایت سند کے لحاظ ہے جے نہیں، گرجییں کہ آ مے معلوم ہوگا کہ حضرت عمر رضی الله عنہ کے زمانے میں اُمت کا تعامل اس کے مطابق ہوا۔

تیسری حدیث اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے، جس کا سوال میں حوالہ دیا گیا ہے، گراس میں تراوی کا ذکر نہیں، بلکہ اس نماز کا ذکر ہے جورمضان اور نجیررمضان میں ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، اس لئے رکعات تراوی کے تعین میں اس سے بھی مدو نہیں ملتی۔

#### چنانچەعلامەشۇكانى ئىلالاوطار مىں لكھتے ہيں:

"والحاصل ان الذي دلت عليه احاديث الباب وما يشابهها هو مشروعية القيام في رمضان والصلوة فيه جماعة وفرادي فقصر الصلوة المسماة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة ولم يرد به سنة." (يُل الاوطار ٢:٣٠ ص: ١٣٢)

ترجمہ: ... ' حاصل یہ کہ اس باب کی حدیثیں اور ان کے مشابہ حدیثیں جس بات پر دلالت کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ رمضان میں قیام کرنا اور باجماعت یا اسلیے نماز پڑھنامشروع ہے، پس تر اوت کے کوکسی خاص عدد میں منحصر کردینا، اور اس میں خاص مقدار قراکت مقرر کرنا ایسی ہات ہے جوسنت میں وارد نہیں ہوئی۔''

#### ۲:... تراوت عهد فاروقی میں:

آتخضرت صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکر رضی الله عنه کے زمانے میں تراویج کی با قاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں تھا، بلکہ

<sup>(</sup>۱) عن أنس ان السبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل في رمضان، فحاء قوم وصلّى، وكان يحفف، ثم يدحل بيته فيصلي، ثم يخرج فيخفف. (مجمع الزوائد ح ٣ ص٣٠٠، باب قيام رمضان، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في شهر رمصان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر. تفرد به
أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسى الكوفي وهو ضعيف. (سنن البيهقي واللفظ لة ج: ۲ ص. ۲۹۲، باب ما روى في عدد
ركعات القيام في شهر رمضان، أيضًا مصنف اس أبي شيبة ج: ۲ ص: ۳۹۳، مجمع الزوائد ج ٣ ص. ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبى سلمة بن عبدالرحمن انه سأل عائشة كيف كانت صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمصان فقالت ما كان يريد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى أله فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى ثلاثًا . الح. (مخارى ج: ١ ص ٢٦٩، باب فضل من قام رمصان).

لوگ تنہ یا تیھوٹی جیھوٹی جماعتوں کی شکل میں پڑھا کرتے تھے،سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے ان کوایک امام پر جمع کیا (صیح بخاری ج:۱ ص:۲۶۹،باب فضل من قام رمضان )۔

اور بیخلافت فاروقی "کے وُ وسرے سال لیعنی ۱۳ اھا کا واقعہ ہے (تاریخ انخلفاء ص:۱۲۱، تاریخ ابن اثیر ج:۱ ص:۱۸۹)۔ حضرت عمر رضی القدعنہ کے عہد میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی تھیں؟ اس کا ذکر حضرت سائب بن پزید صحالی رضی القدعنہ کی حدیث میں ہے، حضرت سائب بن بزید صحالی رضی القدعنہ کی حدیث میں ہے، حضرت سائب ہے۔ اس حدیث کو تمین شاگر دفقل کرتے ہیں، ۱: حارث بن عبدالرحمٰن بن افی ذباب، ۲: پزید بن نصیفہ، سابھ میں ان مینوں کی روایت کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ان...حارث بن عبدالرض كى روايت على مينى في شرح بخارى مين حافظ ابن عبدالرحون كوالي في السائب بن "قال ابن عبدالرد وروى الحارث بن عبدالرحمن بن ابى ذباب عن السائب بن يزيد قال: كان القيام على عهد عمر بثلث وعشرين ركعة، قال ابن عبدالبر عبدالبر عبدا محمول على ان الثلث للوتو."

ترجمہ: ... 'ابنِ عبدالبر کہتے ہیں کہ حادث بن عبدالرحمٰن بن الی ذباب نے حضرت سائب بن یزیدٌ سے روایت کی ہے جہد میں ۲۳ رکھتیں پڑھی جاتی تھیں ،ابنِ عبدالبر کہتے ہیں کہ: ان میں ہیں تراوی کی اور تین رکھتیں وترکی ہوتی تھیں۔''

۲:...حضرت سائب کے دُوسرے راوی پزید بن نصیفہ کے تین شاگر د میں: ابن الی ذئب ،محمد بن جعفراور امام مالک ،اور بیہ تینوں بالا تفاق میں رکعتیں روایت کرتے ہیں۔

الف:...ابن الي ذئب كى روايت امام بيهي كل كى سنن كبرى ميں درج ذيل سند كے ساتھ مروى ہے:

"اخبرنا ابوعبدالله الحسين بن محمد الحسين بن فنجويه الدينورى بالدامغان، ثنا على احمد بن محمد بن عبدالعزيز البغوى، ثنا على احمد بن محمد بن عبدالعزيز البغوى، ثنا على بن المجعد انبأنا ابن ابى ذئب عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، قال وكانوا يقرئون بالمئين وكانوا يتوكون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه من شدة القيام."

<sup>(</sup>۱) عن عبدالرحمن بن عبد القارى أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون ينصلي الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط، فقال عمر. إنى أرى لو جمعت هولاء على قارى واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. (بخارى ج. ١ ص: ٢١٩، باب فضل من قام رمضان).

<sup>(</sup>٢) ففي سنة أربع عشرة . وفيها حمع الناس على صلاة التراويح. (تاريخ الحلقاء ص٣٠٠ ١ ، فصل في حلافته رضي الله عنه).

'' لیعنی ابن الی ذئب، یزید بن نصیلہ ہے، اور وہ حضرت سائب بن یزیدرضی القد عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القد عنہ کے دور میں رمضان میں لوگ ہیں رکھتیں پڑھا کرتے ہے، اور حضرت عثمان رضی القد عنہ کے دور میں رمضان میں لوگ ہیں رکھتیں پڑھا کرتے ہے، اور حضرت عثمان رضی القد عنہ کے دور میں شد ت قیام کی وجہ ہے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے ہے۔''
اس کی سند کو إمام نوویؒ، إمام عراقی "اور جافظ سیوطیؒ نے صحیح کہا ہے۔

(آثارالسنن ص:٢٥١ طبع مكتبه المداديه ماكان تخفة الاحوذي ج:٢ ص:٥٥)

ب: جُمرَن جعفر كى روايت امام بيه قل كى دُوسرى كتاب معرفة السنن والآثار من حسب دُيل سند سے مروى ب:

"اخبرنا ابوطاهر الفقيم، ثنا ابوعشمان البصرى، ثنا ابواحمد محمد بن عبد الوهاب، ثنا خالد بن مخلد، ثنا محمد بن جعفر حدثنى يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنا نقوم فى زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر."

(نصب الرابية ج:٢ ص:١٥١)

'' یعنی محمد بن جعفر، یزید بن نصیفہ ہے اور وہ سائب بن یزید رضی القدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ: ہم لوگ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے عہد ہیں ہیں رکعات اور وتر پڑھا کرتے ہتھے۔'' اس کی سند کو اِمام تو وکؓ نے خلاصہ میں ، علامہ سکؓ نے شرحِ منہاج میں اور علامہ علی قاریؓ نے شرحِ مؤط میں صحیح کہا ہے (آٹارائسنن ج:۲ مں:۵۳، تختہ الاحوذی ج:۲ می:۵۵)۔

ج:... یزید بن خصیفہ سے اِمام مالک کی روایت حافظ نے فتح الباری میں اور علامہ شوکانی ؓ نے نیل الاوطار میں ذکر کی ہے۔ حافظ ؓ لکھتے ہیں:

"وروی مالک من طریق پزید بن خصیفة عن السائب بن پزید عشوین ر کعة."

( فتح الباری ج: ۲۵۳، مطبوعة الهور)

ترجمه:... اور إمام ما لک نے یز بیر بن خصیفه کے طریق سے حضرت سائب بن یز بید ہے ہیں رکعتیں

نقل کی ہیں۔ "
اور علامہ شوکانی " ککھتے ہیں:

"وفى الموطا من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد انها عشرين ركعة." (يُل الاوطار ج: ٣ ص: ٥٣ ، مطبوء عثاتيه معر ١٣٥٥هـ)

 <sup>(</sup>١) واستدل لهم أينصًا بنما روى البيهةي في سننه عن السائب بن يزيد قال كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب بعشرين
 ركبعة والوتنز وصبح استباده السيسكي في شرح المنهاج وعلى القارئ في شرح المؤطاء (تحفة الأحوذي ج٠٦ ص.٤٥٠)
 واللفظ للتحفة، وأيضًا في آثار السنن ج:٢ ص:٥٣، طبع حقانيه ملتان).

"ما لکعن بزید بن نصیفه عن السائب بن بزید" کی سند بعینه صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۳ سر موجود ہے، لیکن بیروایت مجھے مؤط کے موجودہ نسخ میں جافظ کی نظرے گزری ہو، یا غیرمؤطا میں ہو، اور علامہ شوکانی "کا: "وفی الموطا" کہنا سہو کی بنا پر ہو، فلیفتش!

سا:...حضرت سائب رضی الله عند کے تیسر ہے شاگر دمجھ بن یوسف کی روایت میں ان کے شاگر دوں کے درمیان اختلاف ہوا ہے، چنانچہ:

الف:... إمام ما لکّ وغیرہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللّٰہ نے اُلِیّ اور تمیم داری کو گیارہ رکعتیں پڑھانے کا تکم دیا تھا، جیسا کہ مؤھا، مام مالکؓ میں ہے (مؤطا مام مالکؒ ص: ۹۸،مطبونہ نورمجہ کراچی)۔

ب:..ابن اسحاق ان سے تیرہ کی روایت نقل کرتے میں (فتح الباری ج: ۲۵ من ۲۵۳)۔

بخ:...اوروا و دبن قیس اوردیگر حضرات ان سے ایس رکعتیں نقل کرتے ہیں (مصنف عبدالرزاق ج: ۴ من ۴۷۰)۔

اس تفصیل سے معلوم ہوجاتا ہے کہ حضرت سائب کے دوشا گرو حارث اور یزید بن نصیفہ اور یزید کے تینوں شاگر دشنق اللفظ ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے ہیں رکعات پرلوگوں کو جمع کیا تھا، جبکہ محمد بن یوسف کی روایت مضطرب ہے، بعض ان میں سے گیارہ نقل کرتے ہیں، بعض تیرہ اور بعض ایس ۔ اُصولی حدیث کے قاعد ہے ۔ مضطرب حدیث جمت نہیں، لہذا حضرت سائب رضی اللہ عنہ کی تعدی کے قاعد ہے ۔ مضطرب حدیث جمت نہیں، لہذا حضرت سائب رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث و بی ہے جو حارث اور یزید بن نصیفہ رضی اللہ عنہ نے نقل کی ہے، اور اگر محمد بن یوسف کی مضطرب اور مشکوک روایت کو کسی در ہے میں قابلِ لحاظ سمجھا جائے تو دونوں کے درمیان آئی کی و بی صورت متعین ہے جو اِمام بیم تی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ گیارہ پر چندروز ممل رہا، پھر ہیں پڑمل کا استقرار ہوا، چنا نے اِمام بیم تی رحمہ اللہ دونوں روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"ويمكن الجمع بين الروايتين، فانهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلث." (ستن كبرئ ج: ٢ ص:٣٩٢)

ترجمہ:...'' دونوں روایتوں میں تطبیق ممکن ہے، کیونکہ وہ لوگ پہلے گیارہ پڑھتے تھے،اس کے بعد ہیں رکعات تراوت اور تین وتر پڑھنے لگے۔''

ا مام بیمتی رحمه الله کابیارشاد که عهدِ فاروقی میں صحابہ گا آخری عمل، جس پر استفرّ ار ہوا، ہیں تر اوت کے تھا، اس پرمتعدّ دشوا ہدو قرائن موجود ہیں۔

<sup>(</sup>١) - مالک عن محمد بن يوسف عن السائب ابن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أميّ بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس باحديٰ عشرة ركعة. (مؤطا إمام مالك -ص:٩٨، طبع نور محمد كتب حابه).

 <sup>(</sup>۲) وأخرج من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد قال كنا نصلي زمن عمر في
 رمضان ثلاث عشرة. (فتح الباري ج٣٠ ص٣٥٠، طبع دار نشر الكتب الإسلامية لاهور).

 <sup>(</sup>۳) عبدالرراق عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد: أن عمر جمع الناس في رمضان على أبئ بن كعب، وعلى على الدارى، على إحدى وعشرين ركعة، يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفحر. (باب قيام رمضان، مصنَّف عبدالرزاق ج: ۳ ص: ۲۲، طبع مكتبه رشيديه كوئثه).

اوّل:...امام مالک جومحر بن یوسف سے گیار وکی روایت نقل کرتے ہیں ،خودان کا اپنا مسلک ہیں یا چھتیں تر اور کا ہے ، جیسا کہ چوتھی بحث میں آئے گا ،اس سے واضح ہے کہ بیرروایت خود امام مالک کے نز دیک بھی مختار اور پسندید ہنیں۔ دوم:. ابن اسحاق جومحر بن یوسف سے تیرہ کی روایت نقل کرتے ہیں ، وہ بھی ہیں کی روایت کواشیت کہتے ہیں ، چنانچہ علامہ شوکانی نے ہیں والی روایت کے قبل میں ان کا قول نقل کیا ہے:

"قال ابن اسحاق وهذا اثبت ما سمعت فی ذلک" (شکانی، نیل الروطار ج: ۳ ص: ۵۳) ترجمه:..." این اسحاق کیتے میں کہ: رکعات تراوع کی تعداد کے بارے میں، میں نے جو پھے سنااس میں سب سے زیادہ ٹابت میں تعداد ہے۔"

سوم :... بیه که محمد بن یوسف کی گیاره والی روایت کی تا ئید میں ؤ وسر کی کوئی اور روایت موجود نبیس ، جبکه حضرت سائب بن یز بید رضی الندعنه کی میں والی روایت کی تا ئید میں دیگر متعدّ دروایتیں بھی موجود میں ، چنانچہ:

ا:... يزيد بن رومان كى روايت بكه:

"کان المناس یقومون فی زمان عمر بن المخطاب فی رمضان بثلث وعشوین رکعة."
(مؤطاامام مالک من ۹۸، مطبور نورثر کراچی بنن کبری ج:۲ من ۴۹۲، آیام اللیل من ۱۹، طبع جدید من ۱۵۷)

م ترجمه: " کوگ حضرت عمر رضی القدعند کے زمانے میں ۴۳۳ رکھتیں پڑھا کرتے ہتھ (ہیں تراویک اورتین وتر)۔"

یدروایت سند کے لی ظ بنہایت تو ی ہے، گرمرسل ہے، کیونکہ پزید بن رومان نے حضرت عمررضی القدعند کا زمانہیں پایا،

تاہم حدیثِ مرسل (جبکہ ثقد اور لائق اعتاد سند سے مروی ہو) امام ما لک، امام ابو حنیف، امام محمدٌ اور جمہور علاء کے نزدیک مطلقا مجت ہوئی ہے، البتہ امام شافعیؒ کے نزدیک حدیث مرسل کے جمت ہوئے کے لئے یہ شرط ہے کہ اس کی تائید کسی و وسری مسندیا مرسل ہے ہوئی ہو، چونکہ پزیر بن رومان کی زیر بحث روایت کی تائید میں دیگر متعد دروایات موجود میں اس لئے بیہ با تفاق اہل علم حجت ہے۔

ہو، چونکہ پزیر بن رومان کی زیر بحث روایت کی تائید میں دیگر متعد دروایات موجود میں اس لئے بیہ با تفاق اہل علم حجت ہے۔

یہ بحث تو عام مراسل باب میں تھی ، مؤ طا کے مراسل کے بارے میں اہل حدیث کا فیصلہ بیہ کہ دو مسب سے جمیں اس کے بین ایس میں نے بارے ایشرالبالغہ میں لکھتے ہیں:

"قال الشافعي اصح الكتب بعد كتاب الله موطا مالك و اتفق اهل الحديث على ان جميع ما فيه صحيح على رأى مالك و من وافقه و اما على رأى غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع الاقد اتصل السند به من طريق اخرى فلا جرم انها صحيحة من هذا الوجه وقد صنف في زمان مالك مؤطات كثيرة في تخريج احاديثه و وصل منقطعه مثل كتاب ابن ابي ذئب و ابن عيينة و الثورى و معمر."

(جـ التدالبالذ ج: اص: ۱۳۳ مرفع مرب الله عينة و الثورى و معمر."

کاال پراتفاق ہے کہ اس میں جتنی روایتیں ہیں، وہ سب امام مالک اور ان کے موافقین کی رائے پرجیح ہیں۔ اور وُصرول کی رائے پراس میں کوئی مرسل اور منقطع روایت الی نہیں کہ ؤوسر ہے طریقوں سے اس کی سند متصل نہ ہو، پس اس کھاظ سے وہ سب کی سب سیجے ہیں، اور امام مالک کے زمانے میں مؤطا کی حدیثوں کی تخریج کے لئے اور اس کے منقطع کو متصل ثابت کرنے کے لئے بہت ہے مؤطا تصنیف ہوئے، جیسے این افی ذئب، ابن عیدینہ تورگی اور معمر کی کتا ہیں۔''

اور پھر بیں رکعات پراصل استدالی تو حسزت سائب بن یز بیر رضی القدعند کی روایت ہے ہے جس کے''صبیح'' ہونے کی تصریح گز رچک ہے،اور یز بیر بن رو مان کی روایت بطور تائید ذکر کی گئی ہے۔

٢: ... يكي بن سعيد الصارى كى روايت ہے كه:

"ان عمر بن الخطاب امر رجلًا ان يصلي بهم عشرين ركعة."

(مصنف ابن الي شيب ع:٢ ص:٣٩٣)

ترجمہ:..'' حضرت عمر رضی القدعنہ نے ایک شخص کو تکم دیا کہ لوگوں کو بیس رَ تعتیس پڑھائے۔'' بید وایت بھی سندا تو می جمر مرسل ہے۔ سا:..عبدالعزیز بن رفیع کی روایت ہے:

"كان ابى بن كعب يصلى بالناس فى رمضان بالمدينة عشرين ركعة و وتو بثلث." (مصنف ابن الرشيد ج: ۴ ص. ۳۰)

ترجمہ:... معنرت أني بن كعب رضى القدعنه لوگول كويدينه ميں رمضان ميں بيس ركعت تر او" ورتين وتر پڑھايا كرتے ہتے۔''

س:...جمر بن کعب قرظی کی روایت ہے کہ:

"كان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان عشرين ر" مة يطيلون فيها القرائة ويوترون بثلث." (تيام اليل ص:٩١، طبع مد ص اله القرائة ويوترون بثلث."

ترجمہ:...'' لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان المبارک میں ہیں بعثیں پڑھتے

تھے،ان میں طویل قرائت کرتے اور تین وتر پڑھتے تھے۔''

یہ روایت بھی مرسل ہے، اور قیام اللیل میں اس کی سندنہیں ذکر کی گئی۔

۵:... كنز العمال مين خود حضرت أني بن كعب رضى الله عند منقول بك.:

"ان عمر بن الخطاب امره ان يصلى بالليل في رمضان، فقال ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرأوا فلو قرأت عليهم بالليل. فقال: يا امير المؤمنين! هذا شي لم

يكن. فقال· قد علمت ولكنه حسن. فصلى بهم عشرين ركعة. "

( كنزالهمال طبع جديد بيروت ج: ٨ ص: ٩٠٩، حديث: ٢٣٣٧)

ترجمہ: ... دھنرت عمر رضی اللہ عند نے ان کو تکم دیا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو رات کے وقت نماز
پڑھایا کریں، حفزت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا کہ: لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں، تگرخوب اچھا پڑھنانہیں جانے،
پس کاش! تم رات میں ان کو قر آن سناتے۔ اُلِی نے عرض کیا: یا امیر المؤسنین ایدا کیک ایسی چیز ہے جو پہلے نہیں
ہوئی۔ فر مایا: یہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن میدا چھی چیز ہے۔ چنانچہ اُئی رضی اللہ عند نے لوگوں کو بیس رکھتیں
پڑھا کیں۔ اُ

چہارم:...مندرجہ بالا روایات کی روشن میں اہل علم اس کے قائل ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے لوگوں کو ہیں رکعات پر جمع کیا ، اور حضرات صی بہ کرام رضوان القد علیہم اجمعین نے ان سے موافقت کی ، اس لئے بیہ به منزلہ اجماع کے تھا، یبال چند ا کا ہر کے ارشا دات ذکر کئے جاتے ہیں:

إمام رّنديٌ لكهة بن:

"واختلف اهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم ان يصلي احدى واربعين ركعة مع الوتر وهو قول اهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة واكثر اهل العلم على ما روى عن على وعمر وعيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعي، وقال الشافعي: وهكذا ادركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة."

ترجمہ: ... ' تراوت کی بین اہلِ علم کا اختلاف ہے ، بعض وترسمیت اکتالیس رکعت کے قائل ہیں ، اہل مدینہ کا یکی قول ہے اور الن کے یہاں مدینہ طعیبہ ہیں اسی پڑھل ہے ، اور اکثر اہلِ علم ہیں رکعت کے قائل ہیں ، جوحضرت علی ، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام رضی القدعنہم ہے مروی ہیں ۔ سفیان توری ، عبدالقد بن مبارک اور شافع کی بحضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام رضی القدعنہم ہے مروی ہیں ۔ سفیان توری ، عبدالقد بن مبارک اور شافع کی کے بیا کہ اس نے ہیں کہ: میں نے اپنے شہر مکہ کرمہ ہیں لوگوں کو ہیں ربعات ہی پڑھتے بایا ہے۔''

الناس المسافرة الله الكن شرح موطاش الوالوليد سليمان بن ظف القرطبي الباجي الماكن (متوفى ١٩٣هـ) عن الكن كرت بين المسافرة المسافرة

ترجمه :... أبابي كيت بين كه: حضرت عمر رضى الله عنه نے بہلے ان كوتطويل قرائت كا تحكم ديا تھا كه وہ

افضل ہے، پھرلوگوں کاضعف محسوں کیا تو ۲۳ رکعات کاظم دیا، چنانچہ طول قرائت میں کمی کی اور رکعات کے اضافے کی نضیلت کی پچھ تلافی کی۔''

"قال الباجي: وكان الأمر على ذلك الى يوم الحرة فتقل عليهم القيام فنقضوا من القراءة وزادوا الركعات فجعلت ستًا وثلاثين غير الشفع والوتر."

(زرقانی شرح مؤملاح: اص:۴۳۹)

تر جمد:...'' با بی کہتے ہیں کہ: یوم حرہ تک ہیں رکعات کا دستور رہا، پھران پر قیام بھاری ہواتو قراءت میں کمی کر کے رکعات میں مزیداضا فہ کر دیا گیا،اور وتر کے علاوہ ۳ سار کعات ہوگئیں ۔''

سن...علامہ زرقانی سنے بہی بات حافظ ابنِ عبدالبرِّ (۱۲۸ه، ۱۲۳ه) اور ابومروان عبدالملک بن حبیب القرطبی المالکیُّ (متونی ۲۳۷ه) سنے تقل کی ہے (زرقانی شرح مؤطاح: اس ۲۳۹)۔

٧٠:... حافظ موفق الدين ابن قد امدالمقدى الحنبليُّ (متوفى ١٢٠ هـ) المغنى من لكصة بين:

"ولنما ان عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على ابيّ بن كعب كان يصلي لهم عشرين ركعة."

تر جمہ:...' ہماری دلیل میہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے جب لوگوں کوائی بن کعب رضی اللّٰدعنہ پر جمع کیا تووہ ان کوہیں رکعتیں پڑھاتے تھے۔''

اس سلسلے کی روایات، نیز حصرت علی رضی الله عنه کا اثر ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"وهذا كالإجماع."

ترجمه:... اوريه بمنزله اجماع محابث بيا

مرابل مدینہ کے ۳۶ رکعات کے تعامل کوذ کر کر کے لکھتے ہیں:

"ثم لو ثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه لكان ما فعله عمر وأجمع عليه الصحابة في عصره أولى بالإتباع.

قال بعض اهل العلم انما فعل هذا اهل المدينة لأنهم ارادوا مساواة اهل مكة، فان اهل مكة يطوفون سبعًا بين كل ترويحتين فجعل اهل المدينة مكان كل سبع اربع ركعات، وما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحق أن يتبع."

(ابنِ تدامه، المغنى مع الشرح الكبير ج: اص: 499)

ترجمہ:...' پھراگر ثابت ہو کہ الل مدینہ سب چھتیں رکعتیں پڑھتے تھے تب بھی جو کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیااور جس پران کے دور بیں صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین نے اجماع کیا ،اس کی پیروی اَوْلیٰ ہوگی۔ بعض اٹل علم نے کہا ہے کہ: اٹل مدینہ کا مقصودا کی اللہ مکہ کی برابری کرنا تھا، کیونکہ اٹل مکہ دو ترویحوں کے درمیان طواف کیا کرتے تھے، اٹل مدینہ نے طواف کی جگہ دوتر دیحوں کے درمیان چار رکعتیں مقرد کرلیں۔ بہرحال رسول التصلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا جومعمول تھادی اُولی اور احق ہے۔'' ۵:...إمام مجی الدین نووی (متوفی ۲۷۲ھ) شرح مہذب میں لکھتے ہیں:

"واحتم اصحابنا بما رواه البيهقي وغيره بالاسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصححابي رضي الله عنه في الصحابي رضي الله عنه في الصحابي رضي الله عنه في الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة الحديث."

(الجموع شرح مهذب ج:٣٠ ص:٣٢)

ترجمہ:...' ہمارے اصحاب نے اس حدیث ہے دلیل پکڑی ہے جو اِمام بیہ بی اور دیگر حضرات نے حضرت سائب بن یزید صح بی القدعنہ ہے ہسند شجع روایت کی ہے کہ لوگ حضرت عمر رضی القدعنہ کے زمانے میں رمضان المبارک میں میں رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔''

آ گئے یز بدبن رومان کی روایت ذکر کر کے إمام بیمتی رحمہ اللّٰہ کی تطبیق ذکر کی ہے، اور حضرت علی رضی القدعنہ کا اثر ذکر کر کے اہل مدینہ کے فعل کی وہی تو جیہ کی ہے جوابن قد امر کی عبارت میں گز رچکی ہے۔

٢ :... علامه شبأب الدين احمد بن محمد قسطلاني شافعيّ (متوني ٩٣٣ هـ) شرحِ بخاري ميس لكصة بين :

"وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم قاموا بعشرين واوتروا بثلث وقد عدوا ما وقع في زمن عمر رضي الله عنه كالإجماع."

(ارشادالساری ج:۳ ص:۲۲س)

ترجمہ:.. '' اور إمام بیہ قی رحمہ اللہ نے ان دونوں روایتوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ وہ پہلے گیارہ پڑھتے ہتھے، پھر بیس تراوح اور تین وتر پڑھنے گئے،اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جومعمول جاری ہوا اے علماء نے بمنز لدا جماع کے شار کیا ہے۔''

٤:...علامه يضخ منصور بن يونس بهوتي حنبلي (متوني ١٠٣٦ه) "كشف القناع عن متن الاقناع" ميل لكصة بين:

"وهى عشرون ركعة لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون فى زمن عمر فى رمضان بشلث وعشرين ركعة ... وهذا فى مظنة الشهرة بحضرة الصحابة فكان اجماعًا."

(كثف القتاع من الاتاع ع: المن ١٩٢٠)

ترجمہ:...' تراوت میں رکعت ہیں، چنانچہ إمام مالک ؒ نے یزید بن رومان ؒ سے روایت کیا ہے کہ: لوگ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے زمانے میں رمضان میں ۲۳ رکعتیں پڑھا کرتے تھے .....اور حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کاصی بڑی موجود گی میں میں کا تقلم دیناعام شہرت کا موقع تھا،اس لئے بیاجماع ہوا۔'' ٨:.. مستدالهندشاه ولى الله محدث والويّ " حجة الله البالغة "مين لكصة بين:

"وزادت الصحابة ومن بعدهم في قيام رمضان ثلثة اشياء الإجتماع له في مساجدهم وذالك لأنه يفيد التيسير على خاصتهم وعامتهم، واداؤه في اوّل الليل مع القول بأن صلاة آخر الليل مشهودة وهي افضل كما نبه عمر رضي الله عنه لهذا التيسير الذي اشرنا اليه، وعدده عشرون ركعة."

(جيمة التدال اليه وعدده عشرون ركعة."

ترجمہ:... اور صحابہ کرام رضوان التعلیم الجھین اور ان کے بعد کے حضرات نے قیام رمضان میں تین چیز دل کا اضافہ کیا۔ ا: اس کے لئے مساجد ہیں جمع ہونا، کیونکہ اس سے عام و خاص کو آس نی حاصل ہوتی ہے۔ ۲: اوّل شب میں اواکرنا، باوجوداس بات کے قائل ہونے کے کہ آخرِ شب کی نماز میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اور وہ افضل ہے، جیسا کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اس پر متنبہ فر مایا، مگر اوّل شب کا اختیار کرنا بھی اسی آسانی کے لئے تھا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ سا: میں رکعات کی تعداد۔''

اسی آسانی کے لئے تھا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ سا: میں رکعات کی تعداد۔''

حضرت عمررضی الله عند کے زمانے میں ہیں تر اوت کا معمول شروع ہوا تو بعد میں کم از کم ہیں کامعمول رہا، بعض صحابہ رضی الله عنہم وتا بعین ؓ سے زائد کی روایات تو مروی ہیں ،لیکن کسی سے صرف آٹھ کی روایت نہیں ۔

ا:...حضرت سائب رضی القدعنه کی روایت اُو پر گزر چکی ہے، جس میں انہوں نے عہدِ فارو تی میں ہیں کامعمول ؤکر کرتے ہوئے اس سیاق میں عہدِعثا ٹی کاؤکر کیا ہے۔

۱۵:...ابن مسعود رضی القدعنه جن کا وصال عہدِعثانی کے اواخر میں ہوا ہے، وہ بھی میں پڑھا کرتے تھے(تیم اللیل ص:۹۱،طبع () جدید مص:۱۵۷)۔

٣٠ .. "عن ابى عبدالرحمن السلمى عن على رضى الله عنه انه دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلًا يصلى بالناس عشرين ركعة وكان على يوتر بهم."

(سنن كبرى يبيق ج: ۲ ص:۳۹۲)

ترجمہ:..' ابوعبدالرحمٰن سلمی کہتے ہیں کہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رمضان میں قاریوں کو بلایا، پس ان میں ایک شخص کو علم دیا کہ بیں رکعتیں پڑھایا کر ہے، اور ور حضرت علی رضی القدعنہ خود پڑھایا کرتے ہتھے۔'' اس کی سند میں حماد بن شعیب پرمحد ثمین نے کلام کیا ہے، لیکن اس کے متعدد شوا ہدموجود ہیں۔ ابوعبدالرحمٰن سلمی کی بیر دوایت فیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے منہان السنة میں ذکر کی ہے اور اس سے استدلال کیا ہے کہ

 <sup>(1)</sup> قال الأعمش كان عبدالله بن مسعود رضى الله عنه يصلى عشرين ركعة ويوتر بثلاث. إلخ (قيام الليل ص١٠٥).

حضرت علی رضی الله عنه نے حضرت عمر رضی الله عنه کی جاری کردہ تراویج کو اپنے دورِ خلافت میں باقی رکھا (منہاج النة ص:۴۲۴)۔

حافظ ذہی نے المنتقی مختصر مبھاج السنّة (المنطقی س:۵۴۲) میں حافظ این تیمید کے اس استدلال کو بانکیر ذکر کیا ہے، اس سے داشتے ہے کہ ان دونوں کے نزد کیک حضرت علی رضی اللّہ عنہ کے عہد میں بیس رکعات تر اور کے کامعمول جاری تھا۔

ان عليًا امر رجلًا يصلى بهم فى الحسناء ان عليًا امر رجلًا يصلى بهم فى الحسناء ان عليًا امر رجلًا يصلى بهم فى رمضان عشرين وكعة."

ترجمہ:...' عمرو بن قبیں ، ابوالحسناء سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ملی رضی القد عندنے ایک شخص کو تکم دیا کہ لوگوں کورمضان میں ہیں رکعتیں پڑھایا کرے۔''

نعن ابى سعد البقال عن ابى الحسناء ان على بن ابى طالب رضى الله عنه
 امر رجلًا ان يصلى بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة وفي هذا الاسناد ضعف."

(سنن كبرى بيعي ج:٣ ص:٥٩٥)

ترجمه: "ابوسعد بقال، ابوالحسناء نقل كرتے بيں كه: حضرت على رضى الله عند في ايك فخص كوتكم ديا كه لوگول كو پانچ ترويح يعنى بيس ركعتيس پڙها يا كرے۔ إمام بيم قى رحمه القد فرماتے بيں كه: اس كى سند ميں ضعف ہے۔"

علامہ ابن التر کمانی الجو ہرائتی '' میں لکھتے ہیں کہ: طاہر تو یہ ہے کہ اس سند کاضعف ابوسعد بقال کی وجہ ہے ، جوہ تکلم فیہ راوی ہے، کیکن مصنف ابن البی شیبہ کی روایت میں (جواو پر ذکر کی گئی ہے ) اس کا متابع موجود ہے، جس سے اس کےضعف کی تلافی ہوجاتی ہے (زیل سنن کبرئ ج:۲ مین ۱۹۵۰)۔

 ۲ :... "عن شتير بن شكل وكان من اصحاب على رضى الله عنه انه كان يومهم في شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلث."

(سنن کبریٰ ج:۲ ص:۳۹۱، قیام اللیل ص:۹۱ بطبع جدید ص:۵۵۱) ترجمه:... "هتیر بن شکل، جوحفرت علی رضی القدعنه کے اصحاب میں سے تنے، رمضان المبارک میں

(۱) وعن أبي عبدالرحمن السلمي أنّ عليًا دعا القراء في رمصان فأمر رجلًا منهم يصلّي بالنّاس عشرين ركعة. (منهاج السُّنة ج ٣ ص ٢٢٣٠، طبع السكتية السلفية لَاهور). وفيه أيضًا: أنّ هذا لو كان قبيحًا منهيًّا عنه لكان علي أبطله لمّا صار أمير المؤمنين وهو بالكوفة فلما كان جاريًا في ذالك مجرى عمر دلّ على إستحباب ذالك.

 <sup>(</sup>۲) قلت: الأظهر ان صعفه من جهة أبى سعد سعيد بن المرزبان البقال فإنه متكلم فيه فإن كان كذالك فقد تابعه عليه غيره
قال ابن أبى شيبة في المصنف ثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن أبى الحسناء أن عليًا أمر رحلًا يصلى بهم
في رمضان عشرين ركعة. (ذيل سنن الكبرى ج: ۲ ص: ٩٥، طبع دار الكتب العلمية).

لوگول کومیس رکھت تر اور کا ورتین وتر پڑھایا کرتے تھے۔''

إمام يهي رحمه الله في الرار كو الأكون الرك كهاب: "و فسسى ذلك قوة" (اوراس مين قوت ب)، پهراس كي تائيد مين انہوں نے عبدالرحمٰن ملمی کا اثر ذکر کیا ہے جو اُو پر گزر چکا ہے۔

 -:.. "عن ابى الخصيب قال: كان يومنا سويد بن غفلة فى رمضان فيصلى خمس (سنن کبری ج:۲ ص:۴۹۹) ترويحات عشرين ركعة."

ترجمه: " ابوالخصيب كہتے ہيں كه: سعيد بن غفله جميں رمضان ميں نماز پڑھاتے تھے، پس پانچ ترويح بين ركفتين يزهة تقي"

"قال النيموى: واسناده حسن." (آثاراسنن ج:٢ ص:٥٥ طبع بند) ترجمه: "" علامه نيموي فرماتے ہيں كه: اس كى سندسي ہے۔"

حضرت سوید بن غفلہ رضی اللّٰدعنه کا شار کہار تابعین میں ہے، انہوں نے زمانۂ جاہلیت یا یا اور آنخضرت صلی : للّٰدعلیه وسلم کی حیات میں اسلام لائے کیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں گی ، کیونکہ مدینہ طبیبہ اس دن مہنیج جس دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تد فین ہوئی ، اس لئے صحابیت کے شرف ہے مشرف نہ ہو سکے ، بعد میں کوفہ میں رہائش اختیار کی ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت على رضى الله عنهما كے خاص اصحاب ميں تنے، ٨٠ ه ميں ايك سوتميں برس كى عمر ميں انتقال موا (تقريب التهذيب ج:١

٨٠. . "عن الحارث انه كان يوم الناس في رمضان بالليل بعشرين ركعة ويوتو (مصنف ابن الي شيبه ج:٢ ص: ٣٩٣) بثلَثْ ويقنت قبل الركوع." ترجمه: ... وحارث ، رمضان میں لوگول کومیں تر اوت کا اور تین وتر پڑھاتے تنے اور رُکوع ہے بل قنوت يرضة تقير"

9: . . قيام الليل ميں عبدالرحمٰن بن ابي بكر و ،سعيد بن الحسن اورعمران العبدي نفل كيا ہے كہ وہ بيس را تيس بيس تر او يح يرُ هايا كرتے تنصاورآ خرىعشرہ ميں ايك تر ويحه كااضافه كرديتے تنص (قيام الليل ص: ٩٢ بليع جديد ١٥٨) \_

(١) وفي ذالك قوة لما أخبرنا . . . . . . عن أبي عبدالرحمن السلمي عن عليّ رضي الله عنه قال. دعا القراء في رمصان فأمر منهم رجلًا يصلي بالناس عشرين ركعة قال وكان على رضي الله عنه يوتر بهم وروى ذالك من وجه آخر عن علي. (سنن بيهقي ج: ٢ ص: ٢ ٩٣ ، طبع دار الكتب العلمية ، بيروت).

(٢) - سويد بن غفلة، يفتح المعجمة والفاء، أبو امية الجعفى، مخضوم، من كبار التابعين، قدم المدينة يوم دفن البي صلى الله عليه وسلم، وكان مسلمًا في حياته، ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمانين، وله مائة وثلاثون سنة. (تقريب التهذيب ج. ا ص: ۱ ۳۲۱ رقم. ۲۰۴۰ طبع بیروت). حارث، عبدالرحمن بن الي بكر و (متوفى ٩٦ مه )، اور سعيد بن الي الحسن (متوفى ١٠٨ هه) تمينول حضرت على رضى القدعنه ك شاگر د بين به

۱۰: ابوالبختوی پھی ٹیس تر اوت کے اور تین و تر پڑھاتے تھے (مصنف این الی ثیبہ ج: ۴ س: ۳۹۳)۔ ۱۱: ... بلی بن رہیعہ، جوحضرت ہی رضی اللّٰہ عنہ کے اصحاب میں تھے، ہیں تر اوش اور تین و تر پڑھاتے تھے (مصنف ہین الی ثیبہ ج:۲ مس: ۳۹۳)۔

۱۱:..ائن الی ملیکہ (متونی ۱۱ه) بھی جیس تر اوت کے پڑھاتے تھے (مصنف ابن الی شیبہ ج:۲ ص:۳۹۳)۔ ۱۳: ..حضرت عطا (متونی ۱۱۳ه) فرماتے جیس کہ: میں نے لوگوں کو وتر سمیت ۲۲۳ رکھتیں پڑھتے ہوئے پایا ہے (مصنف ابن الی شیبہ ج:۲ ص:۳۹۳)۔

۱۱۳ مؤطا امام مالک میں عبدالرحمن بن ہر مزالاعر ن (متونی ۱۱ه د) کی روایت ہے کہ میں نے لوگوں کو اس حالت میں پاید ہے کہ دورمضان میں کفار پرلعنت کرتے تھے اور قاری آنھ رکعتوں میں سور واقع وختم کرتا تھا، اگر وہ بارہ رکعتوں میں سور وُ بقر وختم کرتا تو لوگ ریھسوں کرتے کہ اس نے قرائت میں تخفیف کی ہے (مؤطا امام مالک ص ۹۹۰)۔

ال روایت سے مقصود تو تر اور کی میں طول قر اُت کا بیان ہے الیکن روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف آٹھ رکعات پراکتفائیس کیا جاتا تھا۔

فلاصہ یہ کہ جب سے حضرت عمر رضی القدعنہ نے تراویج کی با قاعدہ جماعت جاری کی ، بمیشہ بیس یا زا کد تراویج پڑھی جاتی تھیں ، البت ایام حرہ (۱۳ ھے) کے قریب ابل مدینہ نے ہرتر ویجہ کے درمیان چاررکعتوں کا اضافہ کرلیا ، اس لئے وہ وتر سمیت اکن لیس رکعتیں پڑھتے تھے، اور بعض دیگر تا بعین بھی عشر ہُ اخیرہ میں اضافہ کر لیتے تھے۔ بہر حال صحابہ رضوان القدیم بہم اجمعین و تا بعین کے دور میں آٹھ تر اویج کا کوئی گھٹیا ہے گھٹیا نہوت نہیں ماتا ، اس لئے جن حضرات نے بیفر مایا ہے کہ حضرت عمر رضی القدعنہ کے زمانے میں ہیں

 <sup>(</sup>۱) عن أبى البخترى أنه كان يصلى خمس ترويحات في رمصان، ويوتر بثلاث. (المصف لابن أبى شيبة ج ۵
 ص:۲۲۲، حديث تمبر:۷۸۵۵، طبع ابحلس العلمي بيروت.

 <sup>(</sup>۲) ان على بن ربيعة كان ينصلن بهم في رمضان حمس ترويحات، ويوتر بثلاث. (المصنف إلابن أبي شيبة ج۵۰ ص:۲۲۳، حديث نمبر: ۱۵۷۲، طع ابحلس العلمي بيروت).

 <sup>(</sup>۳) وكينع عن نافع بن عمر قال كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمصان عشرين ركعة. (المصنف إلى أبي شيبة ح ۵
 ص:۲۲۳، ۲۲۳، حديث نمبر ۱۵۷۵، طبع ابحلس العلمي بيروت).

 <sup>(</sup>٣) ابس سميىر عس عبىدالملک عن عطاء قال أدركت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر. (المصنف الابن أبي
شيبة ج٥٠ ص:٣٢٣، حديث نمبر: ٥٠٤٤، طبع المجلس العلمي بيروت).

<sup>(</sup>۵) مالک عن داود بن الحصير أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ بسبورة البقرة في رمضان قال والمان وكان القارئ يقرأ بسبورة البقرة في شمان ركعات، فإذا قام بها في اثنتي عشر ركعة رأى الناس أنه قد حفف. (مؤطا إمام مالك ص. ٩٩، طبع نور محمد كتب خانه كراچي).

تراوی پرسی بدرضی امتدعنهم کا اجماع ہوگیا تھا،ان کا ارشاد مبنی برحقیقت ہے، کیونکہ حضرات سلف اس تعداد پراضا نے کے تو قائل تھے، گر اس میں کمی کا قول کسی ہے منقول نہیں،اس لئے یہ کہنا تھے ہے کہاں بات پرسلف کا اجماع تھا کہ تراوی کی کم سے کم تعداد میں رکھات ہیں۔

٣:.. برّاورگائمه أربعه کے نزویک

ا، م ابوصنیفہ امام شافع اور امام احمد بن صنبل کے نز دیک تراوت کی جیس رکعات ہیں ، امام مالک سے اس سلسلے جیس دو واپنتیں منقول ہیں ، ایک جیس کی اور دُوسر کی چھتیس کی ،لیکن مالکی غد ہب کے متون میں جیس بی کی روایت کو اختیار کیا گیا ہے۔ فقد خف کے حوالے ویے کی ضرورت نہیں ، دُوسر ہے غدا ہب کی مستند کتا ہوں کے حوالے چیش کئے جاتے ہیں۔ فقد مالکی:

قاضى ابوالوليدا بن رشد مالكي (متوفى ٥٩٥هـ) بداية اعتهد من لكحة بي:

"واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان فاختار مالك في احد قوليه وابوحنيفة والشافعي واحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر، وذكر ابن القاسم عن مالك انه كان يستحسن ستًا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث."

(بداية الجنهد ج: اص:٥٦ مكتبه عليه لاجور)

ترجمہ: " رمضان میں کتنی رکعات پڑھنا مختار ہے؟ اس میں علاء کا اختلاف ہے، امام مالک نے ایک قول میں اور امام ابوصنیف مثن رکعات ہر اور این قاسم ایک قول میں اور امام ابوصنیف مثن اور اور اور اور کے علاوہ میں رکعات کو اختیار کیا ہے، اور این قاسم نے امام مالک ہے تھے۔'' نے امام مالک ہے تھے۔'' مختصر خلیل کے شارح علامہ شیخ احمد الدروبر الم لکی (متونی ۱۳۶۱ھ) لکھتے ہیں:

"وهي (ثلاث وعشرون) ركعة بالشفع والوتر كما كان عليه العمل (اي عمل الصحابة والتابعين، الدسوقي).

(شم جعلت) فی زمن عمر بن عبدالعزیز (ستا وثلاثین) بغیر الشفع والوتو للکن الله جعلت) فی زمن عمر بن عبدالعزیز (ستا وثلاثین) بغیر الشفع والوتو للکن الله ی جوی علیه العمل سلفا و خلفا الأوّل. " (شربّ الله یالدروبر مع عافیة الدسوتی نجا ص:۳۱۵) مل ترجمه:.." اور تراوی ، وترسمیت ۳۳ رکعتیں بیں، جیسا کدای کے مطابق (صحبه وتا بعین کا) ممل تحد می تعداد پرسف وظف کا تھ، پھر حصرت بحر بن عبدالعزیز کے زمانے بیں وتر کے علاوہ چھتیں کروی گئیں، لیکن جس تعداد پرسف وظف کا عمل بمیشہ جاری ر باوہ اوّل ہے ( یعنی بیس تراوی اور تین وتر )۔" فقیشافعی:

ا مام محی الدین نو وی (متوفیٰ ۲۷۷هه ) المجموع شرح مهذب میں لکھتے ہیں:

"(فرع) في مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح مذهبنا انها عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر وذالك خمس ترويحات والترويحة اربع ركعات بتسليمتين هذا مذهبنا وبه قال الوحنيفة واصحابه واحمد وداؤد وغيرهم ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء وحكى ان الأسود بن يزيد رضى الله عنه كان يقوم بأربعين ركعة يوتر بسبع وقال مالك التراويح تسع ترويحات وهي ستة وثلاثون ركعة غير الوتر."

(مجموع شرح مهذب ج: ۲ ص:۳۳)

ترجمہ: ''رکعات تراوی کی تعداد بیل علاء کے خدا بہ کا بیان۔ ہمارا فد بہ یہ کہ تراوی بیس رکعتیں ہیں، دس سلاموں کے ساتھ ، علاوہ وقر کے ۔ یہ پانچی ترویح ہوئے ، ایک ترویحہ چار رکعات کا دوسلاموں کے ساتھ ۔ امام ابوصنیفہ اور ان کے اصحاب ، امام احمد اور امام واؤڈ وغیرہ بھی اس کے قائل ہیں ، اور قاضی عیاض کے ساتھ ۔ امام ابوصنیفہ اور ان کے اصحاب ، امام احمد اور امام واؤڈ وغیرہ بھی اس کے قائل ہیں ، اور قاضی عیاض نے اسے جمہور علاء سے نقل کیا ہے ۔ نقل کیا گیا ہے کہ اسود بن پریدا کتالیس تراوی اور سات و تر پڑھا کرتے ہے ، اور امام مالک فرماتے ہیں کو تیں ہوئیں۔'' مصنیل ، اور ہو تھے ہیں ، اور بیوتر کے علاوہ چھتیں رکعتیں ہوئیں۔'' وضنیل ؛

عافظان قدامه المقدى الحسلي (متونى ١٢٠هـ) المغني من لكصة بين:

"والمختار عند ابسى عبدالله رحمه الله فيها عشرون ركعة وبهذا قال النورى وابوحنيفة والشافعي، وقال مالك ستة وثلاثون "(منن ابن قدام ج: اس ١٩٩٠٥٩٠،٥٩١م اشرح الكير) ترجمه: إمام احمد كنزد يك تراوح من مين ركعتيس مخارجي - امام بوري، ابوطيفة ورشائعي بحي ابي كقائل بين، اور إمام ما لك چيتيس كقائل بين ."

خاتمه بحث، چندضروری فوائد:

سک الختام کے طور پر چند فوائد گوش گزار کرنا چاہتا ہوں ، تا کہ بیس تر اور کے کی اہمیت ذہمن نشین ہو سکے۔ ا:... بیس تر اور کے سنت ِمو کدہ ہے:

حضرت عمرضی اللہ عنہ کا اکا برصحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں جیس تر اوت کے جاری کرتا، محابہ کرام کا اس پر تکمیر نہ کرتا، اور عہدِ محابہ ہے کہ بیداللہ تعالیٰ کے پہندیدہ وین میں داخل محابہ ہے کہ بیداللہ تعالیٰ کے پہندیدہ وین میں داخل ہے، لقولہ تعالیٰ: ''ولید مکنن لھم دینھم المذی ارتضی لھم'' (اللہ تعالیٰ خلفائے راشدینؓ کے لئے ان کے اس وین کوقر ارو حمکین بخشیں گے، جواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پہند قرمالیاہے)۔

الاختيارشرح الخاريس ب:

"روى اسد بن عمرو عن ابي يوسف قال: سئلت ابا حنيفة رحمه الله عن التراويح

وما فعله عمر رضى الله عنه، فقال: التراويح سنة موكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعًا ولم يأمر به الاعن اصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون منهم عشمان وعلى وابن مسعود والعباس وابنه وطلحة والزبير ومعاذ وأبي وغيرهم من المهاجرين والأنصار رضى الله عنهم اجمعين وما ردّ عليه واحد منهم بل ساعدوه ووافقوه وامروا بذلك."

(ار فتیار تعیل الحقار ج: اس: ۱۸ ، الثین لل ام ابی افعنل بجدالدین بود الموسلی الحقی متوفی ۱۸۳ هے)

ترجمہ: "اسد بن عمروہ امام ابو بوسف سے روایت کرتے جیں کہ: جیس نے حضرت امام ابوصنیف سے روایت کرتے جیس کہ: جیس نے حضرت امام ابوصنیف سے روایت کرتے جیس کہ: جیس نے حضرت امام ابوصنیف سے موکدہ برحت عمروضی اللہ عنہ نے فعل کے بارے جیس سوال کیا، تو انہوں نے فر مایا کہ: تر اور کے سنت موکدہ اور حضرت عمروضی اللہ عنہ نے اس کواپی طرف سے اختر اس نہیں کیا، نہ وہ کوئی برحت ایجاد کرنے والے سے ، اور حضرت عمروضی اللہ عنہ نے اس کواپی طرف سے اختر اس نہیں کیا، نہوں اللہ علیہ وہ کی اصل کی بنا پر تفاجوان کے پاس موجود تھے، دور رسول اللہ صلی اللہ عنہ کے کی عبد پر جنی تھا۔ حضرت عمروضی اللہ عنہ کی اور اوگول کو اُبی بن کعب پرجمع کیا، پس انہوں نے تراوی کی جماعت کر ائی ، اس وقت صحابہ کرائم کیئر تعداد جیس موجود تھے، حضرات عثمان ، علی ، ابن مسعود، عباس ، ابن عباس طحہ، زبیر ، معاذ اُبی اور ویکر عباس اللہ عنہ ما جعین سب موجود تھے، عمرا کے بی اس کور قرنبیں کیا ، بلک سب نے حضرت عمروضی اللہ عنہ موافقت کی اور اس کا تھم ویا۔'' کور قائم کی بارے جیس وصیت نبوی :

اُورِمعلوم ہو چکا ہے کہ میں تراوی تین خلفائے راشدین کی سنت ہے اور سنت خلفاے راشدین کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاارشادِ گرامی ہے:

ترجمہ:... بھوخص تم میں ہے میرے بعد جیتار ہاوہ بہت ہے اختلاف دیکھے گا، ہیں میری سنت کواور فلفائے راشدین مہدین کی سنت کولازم پکڑو، اے مضبوط تھام لواور دانتوں سے مضبوط پکڑلو، اور ٹی نئی باتوں سے احتر از کرو، کیونکہ ہرنی ہات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمرائی ہے۔''

اس حدیث پاک سے سنت خلفائے راشدین کی پیروی کی تا کیدمعلوم ہوتی ہے،اور بدکداس کی مخالفت بدعت و گمراہی ہے۔

#### ٣:...أئمه أربعه كے مذابب سے خروج جائز نبین:

أو پرمعلوم ہو چکا ہے کہ اُئمہ اُر بعد کم جیس تراویج کے قائل ہیں ، اُئمہ اُر بعد کے غرب کا اتباع سوادِ اعظم کا اتباع ہے، اور نداہب اُر بعدے خروج ،سوادِ اعظم سے خروج ہے،مسندالہند شاہ ولی القدمحدث دہلوگ"عقد المجید" میں لکھتے ہیں:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا السواد الأعظم. ولما اندرست الممذاهب الحقة الاهذا الأربعة كان اتباعها اتباعًا للسواد الأعظم، والخروج عنها خرجًا عن السواد الأعظم." (رواه ابر ماحه م حديث انس، كما في مشكوة ص.٣٠، وتمامه "فامه من شد شد في النار. "عقد الجيد ص: ٣٠ م مرادر الله عن السواد الأعظم.")

ترجمه:... رسول القد سلى القد عليه وسلم كاارشاد كرامى بكه: "سواد اعظم كى پيروى كرو!" اورجبكه ان فدامب أربعه كا الله عليه وسلم كااتباع سواد اعظم كااتباع موكا، اوران سے خروج سواد اعظم سے خروج مواد اعظم سے خروج مواد اعظم سے خروج موكا۔"

#### ۴:..بیس زاویج کی حکمت:

عکمائے اُمت نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہیں تراویج کی حکمتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں، یہاں تین ا کابر کے ارشادات نقل کئے جاتے ہیں:

ا:..البحرالرائل مين في ابرابيم المحلبي المحنفي (متونى ١٥٩٥ م) في الياب:

"وذكر العلامة الحلبي ان الحكمة في كونها عشرين ان السنن شرعت مكملات للواجبات وهي عشرون ببالوتر فكانت التراويح كذالك لتقع المساوات بن المكمل والمكمل انتهاي."
(الجرارائل ج:٢٠ ص:٢١)

ترجمہ:..' علامہ طلبیؒ نے ذکر کیا ہے کہ تراوت کے جیس رکعات ہونے میں حکمت یہ ہے کہ سنن، فرائض و داجبات کی پیمیل کے لئے مشروع ہوئی ہیں، اور فرائض پنج گانہ وتر سمیت ہیں رکعات ہیں۔لبذا تراوت بھی ہیں رکعات ہیں۔لبذا تراوت بھی ہیں رکعات ہوئیں، تا کہ مل اور کمل کے درمیان مساوات ہوجائے۔''
انہ علامہ منصور بن یونس منبلیؒ (متوفیٰ ۱۰۴۱ھ) کشف القناع میں لکھتے ہیں:

"والسر فيه ان الراتبه عشر فضوعفت في رمضان لأنه وقت جد."

( كشف القناع عن متن الاقناع ج: ١ ص:٣٩٣)

ترجمه:... اورمین تراوح مین عکمت میه به که مغن مو کعره دس مین ، پس رمضان مین ان کودو چند کردیا گیا، کیونکه وه محنت وریاضت کا دفت ہے۔'' سا: ... تحکیم الأمت شاہ ولی الله محدث وہلوئی اس امر کوؤ کر کرتے ہوئے کہ صحابہ کرام رضی الله عنہم نے تر اور کے کی میں رکعتیں قرار دیں ،اس کی حکمت میر بیان قرماتے ہیں :

"و ذالك انهم رأوا النبى صلى الله عليه وسلم شرع للمحسنين احدى عشرة ركعة في جميع السنة فحكموا انه لا ينبغى ان يكون حظ المسلم في رمضان عند قصده الاقتحام في لجة التشبه بالملكوت اقل من ضعفها."
(جيم التشبه بالملكوت اقل من ضعفها."

ترجمہ: " اور بیاس لئے کہ انہوں نے دیکھا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسنین کے سے (صلوٰۃ اللیل کی) گیارہ رکعتیں پورے سال میں مشروع فر مائی ہیں، پس ان کا فیصلہ بیہ ہوا کہ رمضان المبارک میں جب مسلمان تھہ بالملکوت کے دریا میں خوطہ لگانے کا قصد رکھتا ہے تو اس کا حصہ سال بھرکی رکعتوں کے دوگانا ہے کم منہیں ہوتا جا ہے۔"

#### تراویج کے لئے دُ وسری مسجد میں جانا

سوال:..اپ محدی مسجد کوچیور کرؤوسری مسجد میں تراوی پڑھنے جانا کیساہے؟

جواب:...اگراپ نے محلے کی مسجد میں قر آن مجید ختم نہ ہوتا ہو، یا امام قر آن مجید غلط پڑھتا ہوتو تر اوس کے لئے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر ڈوسر کی جگہ جانا جائز ہے۔

#### تراوی کے إمام کی شرا نظ کیا ہیں؟

سوال: ... تراوی پڑھانے کے لئے کس متم کا حافظ ہوتا جا ہے؟

جواب: ... تراوت کی امامت کے لئے وہی شرائط ہیں جوعام نماز وں کی امامت کے لئے ہیں، اس لئے حافظ کا تمبع سنت ہونا ضروری ہے، داڑھی منڈ انے یا کتر انے والے کوتر اوت کے میں امام نہ بنایا جائے، اس طرح معاوضہ لے کرتر اوت کی پڑھانے والے کے پیچھے تر اوت کے جائز نہیں، اس کے بجائے الم ترکیف کے ساتھ پڑھ لیمنا بہتر ہے۔

# داڑھی منڈے حافظ کی اِقتدامیں تراوت کیڑھنا مکروہ تحریمی ہے

سوال:...داڑھی کترے حافظ کے پیچھے نمازخواہ فرض ہو یا تراویج کا کیا تھم ہے؟ کیونکہ آج کل تراویج میں عام طور پر ب دیکھا گیا ہے کہ کی حافظ حضرات چھوٹی اور بغیر داڑھی کے تراویج پڑھاتے جیں ،اگران سے بیوش کیا جائے کہ آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ تو وہ یہ کہتے جیں کہ داڑھی کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے ،اگراہمیت ہوتی توسعودی عرب میں چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ،ممرکا

<sup>(</sup>١) وإذا كان إمام مسجد حية لا يختم فله أن يترك إلى غيره. (البحر الرائق ج: ٢ ص ٤٣، باب الوتر واللفل).

 <sup>(</sup>۲) ويكره إمامة عبد .. ..... وفاصق (وفي الشامية) أما الفاسق فقد عللو كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في
 تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا . إلخ. (ردائحتار على الدر المحتار ح ١ ص ٥٢٠، باب الإمامة).

ملک بھی مسلمان ہے،لوگ ۹۵ فیصد کتر اتنے اور منڈ واتے ہیں۔ سیحے جواب سے نوازیں۔

جواب:.. داڑھی رکھناواجب ہے۔منڈانایا کترانا (جبکہ ایک مشت ہے کم ہو) بالاتفاق حرام ہے، اورایسے خص کے پیچھے نماز ،خواہ تراوت کی ہو پڑھنا مکر ووتح کی ہے۔ گناہ اگر عام ہوجائے تو وہ تواب نہیں بن جاتا، گناہ ہی رہتا ہے، اس لئے سعود یوں یہ مصریوں کا حوالہ غلط ہے۔

# نماز کی یا بندی نه کرنے والے اور داڑھی کتر انے والے حافظ کی اِقتد امیں تر اوت کے

سوال:...ایک حافظ قرآن پورے سال پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، گر جب ماہِ رمضان آتا ہے تو کسی مسجد میں ختم قر آن سنا تا ہے، سوال بیہ ہے کدایسے حافظ کے پیچھے تر اوت کی نماز پڑھنے کا شرعاً کیا تھم ہے؟ نیز ایک منھی کے اندر داڑھی کتر وانے والا حافظ لعنی ایک منھی سے داڑھی کم ہوتوا سے حافظ کے پیچھے نماز تر اور کی پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..ایسے حافظ کور اوت کمیں امام بنانا جائز نہیں ،اس کے بجائے الم رکف کے ساتھ تر اوت کی پڑھ لین بہتر ہے۔

#### معاوضه طے کرنے والے حافظ کی اِقتدامیں تراوی کا جائز ہے

سوال:...اکثر حافظ صاحبان جن کے کھانے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، وہ با قاعدہ معاوضہ طے کرے پھر تراویج پڑھانے کے لئے تیار ہوتے ہیں ، کیاالیں صورت میں جبکہ روز گاروغیرہ نہ ہوقر آ نِ عظیم کوذر بعیرآ مدنی بنانا جا ئز ہے؟

جواب:...اُجرت لے کرتر اوت کیڑھانا جائز نہیں ، اور ایسے حافظ کے پیچھے تر اوت کے مکر ووتحر بمی ہے ، اس کے بجائے الم تر کیف کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔

#### تراوت کی مانے والے حافظ کو مدید لینا کیساہے؟

سوال:... بيتو ہميں معلوم ہے كەقر آ نِ ياك سنا كرأ جرت لينا نا جائز ہے، كيكن اگر كوئى حافظ تر اوسى ميں قر آ نِ ياك سن ہے اورکوئی اُجرت ندلے، گرمقندی اپی خوشی ہے اسے بچھرقم یا کوئی کپڑ اوغیرہ کوئی چیز دے دیں ،تو کیا بیاس کے لئے جائز ہے یانہیں؟

(١) ولـذا يـحرم على الرجل قطع لحيته \_ إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ٠٤٠٪، كتـاب الحظر والإباحة) وأيضًا وأما الأخمذ منهما وهمي دون ذلك كمما ينفعله بعص المغاربة ومحنثة الرجال فلم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. (الدر المختار مع الشامي ج: ٢ ص: ١٨ ٢)، بناب منا ينفسند النصوم وما لَا يفسده، مطلب في الأخذ من اللحية)، وأيضًا المتل كردن كير حرام است وكزاشتن آل بفقر قبضه واجب است. (اشعة اللمعات شرح مشكوة ج: الص ٢٢٨).

(٣٠٢) - وينكسره إمامة عبدٍ ...... وفاسق. وفي الشامية: أما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (رد الحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٩ ٢٥، باب الإمامة).

(٣) - وأن القراءة لشميء من الدنيا لَا تنجوز وأن الآخلة والمعطى آثمان، لأن ذلك يشبه الإستتجار على القراءة ونـفس الْإستشجار عليها لَا يجوز فكذا ما أشه . . . . ولَا ضرورة في جواز الْإستئجار على التلاوة . إلخ. (فتاوي شامي ج٠٢ جواب:...جس علاقے میں حافظوں کواُ جرت دینے کا رواج ہو، وہاں ہدیے گی اُجرت بی سمجھا جاتا ہے، چنانچہا کر پکھند دیا جائے تولوگ اس کا برامناتے ہیں ،اس لئے تر اور کے سنانے والے کو ہدیہ بھی نہیں لینا چاہئے۔

### تراوی میں تیز رفتار حافظ کے پیچھے قر آن سننا کیساہے؟

سوال:...سورة مزل کی ایک آیت کے ذریعہ تاکید کی گئی ہے کہ قر آن تخبر تخبر کر پڑھو، اس کے برعکس تراوی بیس حافظ صاحبان اس قدرروانی سے پڑھتے ہیں کہ الفاظ تبجھ میں نہیں آتے ،اگر وہ ایسانہ کریں تو پوراقر آن وقت مقرّرہ پرختم نہیں کر سکتے ، باپ اور بیٹا دونوں حافظ ہیں، بیٹا باپ سے زیاوہ روانی سے پڑھتا ہے، جس پرلوگوں نے باپ کو' حافظ ریل' اور بیٹے کو' حافظ المجن' کے لقب سے نواز اہے،اور وہ اب ای نام سے بہجانے جاتے ہیں، کیا تراوی میں اس طرح پڑھناؤ رست ہے؟

جواب:...تراوت کی نماز میں عام نمازوں کی نبیت ذرا تیز پڑھنے کامعمول تو ہے، گرابیا تیز پڑھنا کہ الفاظ سیح طور پرادا ندہوں ،اور بیننے والوں کوسوائے بیعلمون تعلمون کے پچھ بچھ ندآئے ،حرام ہے،ایسے حافظ کے بجائے الم ترکیف سے تراوت کی پڑھ لینا بہتر ہے۔

#### بغیرعذرکے تراوی بیٹھ کریڑھنا کیساہے؟

سوال:...ويكرنفل كي طرح كياتراويج بهي بينه كر پرزه يحتے ہيں؟

چواب:..برّاویج بغیر عذر کے بیٹے کرنبیں پڑھنی چاہئے ، پیضلاف استخباب ہے ، اور تُواب بھی آ وھالے گا۔

# تراوی میں رُکوع تک، لگ بیٹھےر ہنا مکروہ فعل ہے

سوال:... تراوح میں جب حافظ نیت یا ندھ کر قر اُت کرتا ہے تو اکثر نمازی یونہی چیچے بیٹھے یا خبلتے رہتے ہیں،اور جیسے ہی حافظ زکوع میں جاتا ہے تو لوگ جلدی جلدی نیت یا ندھ کرنماز میں شریک ہوجاتے ہیں، یے حرکت کہاں تک دُرست ہے؟ حافظ زکوع میں جاتا ہے تو لوگ ایام کے ساتھ شریک نہیں ہوتے جواب:... تراوح میں ایک بار پوراقر آن مجید سننا ضروری اور سنت مؤکدہ ہے، جولوگ ایام کے ساتھ شریک نہیں ہوتے

المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. (شرح إجلة لسليم رستم باز، ص:٣٤، المادّة ٣٣٠، طبع كوئثه).

 <sup>(</sup>٢) وفي الدر يقرأ في الفرض بالترسل حرفًا حرفًا، وفي التروايح بين بين وفي الشامية (قوله بين بين) أي بأن تكون بين الترسل والإسراع . إلخ. (در مختار مع الشامي ح. ١ ص. ١ ٥٣، فصل في القراءة، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) وشروط الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء. الإسلام .. .. . والقراءة والسلامة من الأعذار كالرعاف الفأفأة والسمتمة واللشغ ... إلى في القراءة ج: ١ ص: ٥٥٠)، وأيضًا ويكره الإسراع في القراءة .. إلى (عالمكيري ج: ١ ص ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) إنفقوا على أن أداء التراويح قاعدًا لا يستحب بغير عذر واختلفوا في الجواز، قال بعضهم يجوز وهو الصحيح إلّا أن ثوابه يكون على النصف من صلاة القائم . إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:١٨١، كتاب الصلاة، فصل في التراويح).

<sup>(</sup>٥) السُنّة في التراويح إنما هو الختم مرة فلا يترك لكسل القوم كدا في الكافي. (عالمگيري ح: ١ ص:١١٠ ا ، فصل في التراويح).

ان ہے اتنا حصہ قرآنِ کریم کا فوت ہوجاتا ہے، اس لئے یہ لوگ نہ صرف ایک نواب سے محروم رہتے ہیں، بلکہ نہایت مکروہ فعل کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا پیغل قرآن کریم ہے اعراض کے مشابہ ہے۔

#### تراويح ميں قراءت کی مقدار

سوال: يراوع من كتاقرآن يز هنا جائے؟

جواب:...تراوت کیس کم از کم ایک قر آن مجید ختم کرنا سنت ہے،لہٰذاا تنا پڑھا جائے کہ ۲۹رمضان کوقر آنِ کریم پورا (۲) وجائے۔

#### دوتین راتوں میں کمل قرآن کر کے بقیہ تراوی جھوڑ دینا

سوال:...میرے بعض دوست ایسے ہیں جو کہ رمضان کی شروع کی ایک رات یا تین راتوں ہیں پورا قرآن شریف راوی ہیں ہورا قرآن شریف راوی ہیں ہیں تا ہورا قرآن شریف راوی ہیں تا ہور ہیں ہیں تر اور کی نہیں پڑھتے ، کیا بیدؤ رست ہے؟ ؤوسرے بیا کہ میں نے پچھلوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پورا قرآن ایک رات میں من کر باتی راتوں میں امام صاحب کے ساتھ فرض پڑھ کرتر وائے خودا کیلے جلدی پڑھ لیتے ہیں ، کیا بیا فرست ہے؟

جواب:..بتراوح پڑھنامستقل سنت ہے،اورتراوح میں پوراقر آن کریم سنناالگ سنت ہے، جو محض ان میں ہے کی ایک سنت کا تارک ہوگا وہ گنا ہگار ہوگا۔

# کیاسات روز ہ تر اوت کے جائز ہے جبکہ تلفظ بھی سے جہیں ہوتا؟

سوال: ... کیا پانچ روز ہ یاسات روز ہ تر اوت کا بتدائے اسلام ہے رائج ہے یا ہم نے اپنی سہولت کے لئے اسلامی قدروں کو

(١) وفي البحر عن الخانية يكره للمقتدى أن يقعد في التراويح فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم لأن فيه إظهار التكاسل في الصلاة والتشبه بالمنافقي، قال تعالى: وإدا قاموا إلى الصلوة قاموا كسالى إلخ. (شامى ح ٢ ص ٣٨، كتاب الصلاة، مبحث صلاة التراويح، طبع سعيد، البحر الرائق ج ٢ ص. ٥٥، كتاب الصلاة).

(٢) وصوح في الهداية بأن أكثر المشائخ على أن السُّنة فيها الختم، وفي مختارات الوازل أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات وهو الصحيح، لأن الشُّنة فيها الختم لأن جميع عدد الركعات في جميع الشهر ستمائة ركعة وجميع آيات القرآن ستة الاف (البحر الرائق ج. ٢ ص: ٣٠)، أيضًا حلبي كبير ص: ٢٠٣). (وأيطًا) وحُكِي أن المشائخ رحمهم الله تعالى جعلوا القرآن على خمسمائة وأربعين ركوعًا، وأعلموا ذلك في المصاحف حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين. إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١١٨). (وأيطًا) وما في الخلاصة من انه يقرأ في كل ركعة عشر آيات حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين ونحوه إلح. (شامي ح. ٢ ص: ٢١). (وأيطًا) والجمهور على أن السُّنة الحتم مرة فلا يترك لكسل القوم ويختم في ليلة السابع والعشرين لكثرة الأخبار أنها ليلة القدر . إلخ. (البحر الرائق ج ٢ ص ٢٠٠).

(٣) لو حصل الختم ليلة التاسع عشر أو الحادي والعشوين لا تترك التراويح في بقية الشهر لأنها سُنَّة كذا في الجوهرة النيرة الأصح أنه يكره له الترك كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص١٨٠ ١ ، كتاب الصلاة، فصل في التراويح). ا پی مرضی ہے ڈھال لیا؟ جبکہ تلفظ اور سی اوائیگی نہاہت ضروری ہے، یہاں یہ پائی نہیں چانا کہ پیش اِمام صاحب کیا پڑھ رہے تان بس قرآن ختم ہوگیا یا نج ونوں میں۔

جواب:..تراوی کی نماز پورے رمضان المبارک کی سنتِ مؤکدہ ہے۔ اور تراوی میں پورا قرآنِ کریم سنتا ایک مستقل سنت ہے۔ جوحضرات پانچ یاسات دن میں قرآن مجیدین لیتے ہیں، وہ تراوی کی نماز سے فارغ نہیں ہوجاتے ، بلکہ پورے رمضان تراوی اداکرناان کے ذھے رہتا ہے۔ (۳)

تراوح میں قرآن سنانے کے لئے بیشرط ہے کہ ایساصاف پڑھاجائے کہ ایک لفظ بجھ میں آئے، جولوگ اتنا تیز پڑھتے میں کہ بچھ پتانبیں چلتا کہ کیا پڑھ رہے میں، وونہایت فلط کرتے میں، ان کا پڑھنانہ پڑھتا برابر ہے، بلکہ اس طرح پڑھنا تواب کے بجائے موجب وہال ہے۔ (۳)

#### رمضان کے چند دِن میں تراوی سننے والے بقیہ مہینے کی تراوی سے فارغ نہیں ہوجاتے

سوال:..اسلام نے نماز اور دیگر معمولات کوایک نظام میں متعین کیا ہے اور دفت اور ادائیگیوں کے لئے ایک سٹم ہے، پھر یہ کہ ہر جگہ خواہ وہ روڈ ہو،گلی ہو، ہر جگہ پانچ یاسات روز میں پورے مہینے کا کام نمناد واور اپنی اپنی دُ کان داری میں لگ جاؤ، کیونکہ رمضان لوٹ کھسوٹ کامہینہ ہے۔ میں نے اپنی زندگ کے تمیں سال انڈیا میں ایسے نظام کو جلتے نہیں دیکھا۔

جواب:...نماز، روزہ، زکوۃ، تج ،قربانی وغیرہ تمام عبادات کے اوقات وشرائط اسلام نے مقرر کئے ہیں۔ میں اُو پر لکھ چکا
ہوں کہ تراوت کی نماز بھی پر سے رمضان المبارک ہیں سنت مؤکدہ ہے، وہ تین یا پانچ یا سات دِن ہیں ادائیمیں ہوتی ، البت قرآن مجید
پورا سنے کی سنت اُ داہوجاتی ہے، بشرطیکہ محیح اورصاف پڑھاجائے۔جولوگ پانچ سات دن ہیں قرآنِ کریم سن کر پورے مہینے کے لئے
فارغ ہوجاتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔جو تفاظ پانچ سات دن ہیں قرآنِ کریم سناتے ہیں،ان پر لازم ہے کہ لوگوں کو بید مسئلہ تمجھا کمیں
کہ آپ لوگ پورے رمضان کی تراوت کے سے فارغ نہیں ہوگئے، بلکہ رمضان کی ہردات کی تراوت کی آپ لوگوں کے ذھے لہ زم ہے۔

(۵)

#### نمازِتر اوت میں صرف بھولی ہوئی آیات کو دُہرانا بھی جائز ہے

سوال: برّاوی میں تلاوت کرتے کرتے اگر جا فظ صاحب آ کے نگل جا کمیں اور بعد میں معلوم ہو کہ چیج میں پھھ آپیتیں رہ گئی

 <sup>(</sup>١) ونفس التراويح سنة على الأعيان عبدنا كما روى الحسن عن أبي حيفة رحمه الله تعالى. (عالمگيري ج: ١
 ص ١١١، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) السُّنَّة في التراويح إنما هو الحتم مرة فلا يترك لكسل القوم. (عالمكيري ج ١ ص:١١١).

 <sup>(</sup>٣) لو حصل ختم ليلة التاسع عشر أو الحادي والعشرين لا تترك التراويح في بفية الشهر لأنها سُنة كذا في الحوهرة البيرة الأصح أنه يكره الترك كذا في السراج الوهاح. (عالمگيري ج ١ ص. ١ ٢ ١ ، طبع رشيديه).

<sup>(&</sup>quot;) ويكره الإسراع في القراءة وفي أداء الأركان. (عالمگيري ج. أ ص: ١١ م فصل في التراويح).

 <sup>(</sup>۵) لو حصل المعتم . . لا تترك التراويح في بقية الشهر لأنها سُنّة كدا في الجوهرة اليرة، الأصح أنه يكره له
 الترك كذا في السراح الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ١، الباب التاسع في الوافل، فصل في التراويح).

ہیں ،تو کیاالی صورت میں تلاوت کیا گیا پورا کلام پاک ڈہرائے یاصرف جھوٹی ہوئی اور غلط پڑھی گئی آینتیں ڈہرائے؟ جواب:... پورالوٹا ناافضل ہے،صرف اتن آیتوں کا بھی پڑھ لینا جا کز ہے۔<sup>ا</sup>

# تراوت كميں خلاف ترتب سورتيں پڙھي جائيں تو کيا سجدهُ سهولا زم ہوگا؟

سوال:... تراویج میں الم تر کیف ہے قل اعوذ برب الناس تک پڑھی جاتی ہیں ، کیاان کوسلسلے وار ہر رکعت میں پڑھ ج ئے؟ اگر بھول کرآ کے چھے ہوجاتی ہے تو کیا مجدؤ سبواا زم ہوتا ہے یانبیں؟

جواب:.. بنماز میں سورتوں کو قصدا خلاف ترتیب پڑھنا مکروہ ہے، مگراس سے بحد ہُسہولا زم نبیس آتا ،اورا گربھول کرخلاف تر تنیب پڑھ لے تو کراہت بھی نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

#### تراوی میں ایک مرتبہ ہم اللہ بلندآ واز سے پڑھناضروری ہے

سوال: البعض حافظ ،قر آنِ كريم ميں ايك مرتبه "بهم الله الرحمٰن الرحيم' آواز كے ساتھ پڑھتے ہيں ،اگرآ ہستہ پڑھی جائے توكياح ج

جواب:...تراویج میں کسی سورۃ کے شروع میں ایک مرحبہ'' کسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' کی آیت بھی بلند آواز ہے پڑھ دینی ج ہے، کیونکہ بیقر آن کریم کی ایک مستقل آیت ہے، اگر اس کو جبرانہ پڑھا گیا تو مقتد یوں کا قر آن کریم کا ساع پورانہیں ہوگا۔ (۳)

#### دورانِ تراوي "قل هو الله" كوتين باريرٌ هنا كيها ج؟

سوال:...دورانِ تراوح ياشبينة تلاوت كلام پاك بين كيا "قل هو الله" كى سورة كوتين بار پر هناچا ہے؟ جواب:...تراوح ميں "قل هو الله" تين بار پر هناجا ئزے، مگر بہتر نبيں، تا كداس كوسنت ِلاز مدند بنالياجائے۔

# تراوی میں ختم قرآن کا سیح طریقہ کیا ہے؟

سوال:...تراويح ميں جب قرآن پاک ختم كيا جاتا ہے تو بعض حفاظٍ كرام آخرى دوگانه نيں نتين مرتبه سور ۂ إخلاص ، ايك

 (١) واذا غنط في القراءة في التراويح فترك سورة أو آية وقرأ ما بعدها فالمستحب له أن نقرأ المتروكة ثم المقروءة ليكون على الترتيب كذا في فتاوي قاضيحان. (عالمگيري ج: ١ ص:١١٨، أيضًا في حلبي كبير ص ٢٠٠٠).

 (٢) وفي الدر ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوسًا . . . . . . . . . . . ثم ذكر يتم وفي الشامية (قوله ثم ذكر يتم) أفاد أن التنكيس أو الفصل بالقصيرة إنما يكره إذا كان عن قصد فلو سهوًا فلا كما في شرح المنية. (الدر المختار مع الشامي ج: ١ ص: ٣٦١، ٥٣٤، باب صفة الصلاة، مطلب الإستماع للقرآن فرض كفاية).

 (٣) وذلك أن مذهب الجمهور أنها من القرآن لتواتوها في محلها . إلخ. (شامي ح: ١ ص. ١٩٩١، وأيضًا في البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٣٠٠ باب صفة الصلاة، طبع دار الكتب العلمية).

(٣) قراءة قبل هو الله أحدثلاث مرات عنمد ختم القرآن لم يستحسنها بعض المشائح، وقال الفقيه أبو الليث هذا شيء استحسبه أهل القرآن وأثمة الأمصار فلا بأس به ... إلح. (حلبي كبير ص ٩٦، طبع سهيل اكيلمي). م تبه سورهٔ فعق ،سورة الناس اوروُ وسری رکعت میں ابقر و کا پہلا رُ و ن پڑھتے میں ، ۱۱ ربعض تفاظ سور و ، خلاص کوصرف ایک مرتبه پڑھتے میں اور آخری دورَ عقول میں البقر ہ کا پہد رُ و نے اور دوسری رُعت میں سور ؤو الصافات ی آخری آیات پڑھتے میں ،نتم قرآن تر اوت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

جواب: ویت قرآن شریف سور و والناس پرختم بوجاتا ہے، بندا آبر وئی حافظ سورة ان سآخری رکعت میں پڑھیں، ور سورة ابقر ہشروع نہ کریں تو یہ ذرست ہے، لیکن جو تفاظ کرام سورة الناس کے بعد جیسویں رکعت میں سورة البقر ہا ہم ورق البقر ہوتا فا کرام سورة الناس کے بعد جیسویں رکعت میں سورة البقرہ اور جیسویں رکعت میں سورة والسافات کی آخری و عائمیة آیات پڑھتے ہیں تو، کراس طریقہ کو وہ لازمی نہیں بھتے ہیں تو اس طرح ہے ختم قرآن کرنے میں اس بات کی انہیں بھتے ہیں تو اس طرح ہے ختم قرآن کرنے میں اس بات کی طرف لطیف سما اشارہ ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن میں شکسل ہونا چا ہے ، اور صدیف شریف میں اس کی تعریف آئی ہے کہ آومی قرآن کریم شمر کے دوبارہ شروع کردے ، اس لئے میہ بہتر ہے کہ آیٹ ترک نی کرائے وی کرائے وی کرتے ہیں اس طریقہ واکر کرائے میں اس کے میہ بہتر ہے کہ آیٹ ترک نی کرائے واکر کرائے واکر کرائے ہیں۔ (۱)

### تراوی میں اگر مقتدی کا رُکوع جھوٹ گیاتو کیااس کی نماز ہوجائے گی؟

سوال: تراوی میں امام صاحب نے کہا کہ ذوسری رکعت میں تجدہ ہے، لیکن ذوسری رکعت میں امام نے نہ جائے کس مصلحت کی بنا پر تجدہ کی آیت تلاوت کرنے ہے بہتے ہی زکوع کرلی، جبکہ مقتدی خاص طور پر جو ونوں اور پیچھے کی طرف بتھے وہ دُوسری مصلحت کی بنا پر تجدہ میں چلے گے ، لیکن جب اماس نے ''سمع القد کمن تحدہ وا' کہا تو وہ جیرت اور پر بیٹنی میں گھڑ ہے ہوئے اور اماس ''سمع القد اکبر'' کہتا ہوا تجدہ میں چلے گئے ، اور بقیہ نماز اوا کی بیعنی اماس کی نماز و دُرست رہی جبکہ مقتد یوں کا رکعت میں اور نہوں نے سام اماس کے ساتھ بی بھیمرا، کیا مقتد یوں کی نماز وُرست ہوئی ؟ اگر نہیں قواس صورت میں مقتد یوں کو کہا کرنا چاہئے؟

جواب:...مقتدیوں کو جائے تھا کہ وہ اپنا زکوع کرے امام کے ساتھ سجدے میں شریک ہوجاتے ، ہبر حال زکوع نماز میں فرض ہے ، جب وہ چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوئی ،ان حضرات کو جا ہنے کہ اپنی وور کھتیں قضا کرلیں۔ (\*)

(١) وفي الولوالنجية من يحتم القرآن في الصلوة إذا فرع من المعوّدتين في الركعة الأولى يركع ثم يقوم في الركعة الثانية وينقرأ بصاتبجية الكتاب وشبىء من سورة النقرة لأن السي صلى الله عليه وسلم قال حير الباس الحال المرتجل أي الحاتم المفتتح. (حلبي كبير ص ٩٣٣، تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة، طبع سهيل اكيدُمي).

(۲) رقوله ومتابعته الامامه في الفروص) أي بأن يأتي بما معه أو بعده، حتى لو ركع إمامه ورفع فركع هو بعد، صح بحلاف ما لو ركع قسل إمامه ورفع ثم ركع إمامه ولم يركع ثائيا مع إمامه أو بعده بطلت صلوته إلح (شامي ح ١ ص. ٣٥٠، كتاب الصلاة، مطلب الخروج بصنعه، طبع ايج ايم سعيد).

# تراوی کی دُ وسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے اور جاریڑھ لے تو کتنی تر اور کے ہو کیں؟

سوال: . . دورکعت نماز سنت تر او تک کی نبیت کر کے حافظ صاحب نے نماز شروع کی ، دُوسری رکعت کے بعد تشہد میں نہیں بیٹھے، تیسری چوتش رکعت پڑھی ، پھرتشہد پڑھ کر تجد ہ سہونکالا ، نماز تر او تک کی چاروں رکعت ہوگئیں یا دوسنت دوفل یا چاروں نفل؟ جواب: صحیح قول کے مطابق اس صورت میں تر او تک کی دورکعتیں ہوئیں:

"فلو صلى الإمام أربعًا بتسليمة ولم يقعد في الثانية فاظهر الروايتين عن ابي حنيفة وابي يوسف عدم العساد، ثم اختلفوا هل تنوب عن تسليمة او تسليمتين؟ قال ابو الليث تنوب عن تسليمة وهو الصحيح، كذا في تنوب عن تسليمتين، وقال ابو جعفر وابن الفضل تنوب عن واحدة وهو الصحيح، كذا في الظهيرية والحابية وفي المحتبى وعليه الفتوى."

(الجرالات ت: ٣٠٠٠)

#### تراوت کے دوران وقفہ

سوال:... براوی کے دوران کتنا وقفہ کرنا جا ہے؟

جواب:.. نمازِ تراوی کی ہر جارر عت کے بعداتی ویر بیٹھنا جتنی ویر میں جارر کعتیں پڑھی گئے تھیں ہستحب ہے،لیکن اُ براتی دیر بیٹھنے میں لوگوں کو تنگی ہوتو کم وقفہ کیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

عشاء کے فرائض تر اور کے بعدادا کرنے والے کی نماز کا کیا تھم ہے؟

سوال:...ایک صاحب عشاء کے دقت مسجد میں داخل ہوئے ، تو عشاء کی نماز ختم ہو چکی تھی ، تراوی شروع تھیں ، یہ حضرت تراوی میں شامل ہو گئے ، بعداز تراوی عشاء کی فرض نماز کھمل کی ، آیااس طرح نماز ہوگئی یانبیں ؟ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ قصدا ایس نہیں کیا ، بلکہ لاعلمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔

جواب: بوقت آئے کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہو، اس کولازم ہے کہ پہے عشاء کے فرض اور سنتِ مؤکدہ پڑھ کے بعد میں تراوی کی جماعت میں شرکی ہو، ان صاحب کی نماز تراوی نہیں ہوئی ، تراوی کی نمی زعشاء کے تابع ہے، اس کی مثاب کے ، بعد میں تراوی کی جماعت میں شرکی ہو، ان صاحب کی نماز تراوی نہیں ہوئی ، تراوی کی نمی زعشاء کے تابع ہے، اس کی مثاب اس کی مثاب ہے ہوں کی خصاب کی نماز تراوی کی قضانہیں۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) (واها الإستراحة) في أثناء التراويح , فيحلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة) أي بين كل أربع ركعات وهذا الإنتظار مستحب ... إلخ ـ (حلبي كبير ص٣٠٥)، طبع سهيل اكيثمي، لَاهور).

<sup>(</sup>٢) ووقته أي وقت التراويح . وقال القاضي الإمام أبو على النسفي الصحيح أن وقتها (بعد العشاء) لا تحوز قبلها ... الح. (حلبي كبير ص:٣٠)، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

 <sup>(</sup>٣) وإذا فاتنت التراوين لا تقصى بجماعة والأصح إنها لا تقضى أصلًا إلخ (البحر الراثق ج ٢ ص.٤٣)، باب الوتو
 والنوافل، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا في الدر مع الشامي ح ٢ ص ٣٣، مبحث صلوة التراوين).

#### جماعت ہے فوت شدہ تر اوت کو وز وں کے بعدادا کی جائے یا پہلے؟

سوال: بہم اگرتراوی میں دریہ جہنچتے ہیں تو پہلے عشاء کی نماز پڑھ کر امام کے ساتھ تراوی میں شامل ہوجاتے ہیں اور جو ہم رکی تراوی کر وجاتی ہے اس کووتر کے بعد میں پڑھنا چاہئے یاوتر سے پہلے پڑھیں؟اورا گر بقیدتراوی نہ پڑھیں تو کوئی گن ہ تونہیں ہے؟

190

جواب:...وتر جماعت کے ساتھ پہلے پڑھ لیں ،بعد میں باقی ماندہ تراوت کی پڑھیں۔

#### عشاء کی نماز با جماعت نه پڑھی تو تر اور کے بھی بلا جماعت پڑھے

سوال:...اگرکسی مسجد میں نمازعشا، جماعت کے ساتھ نہ پڑھی گئی ہوتو و ہاں تراوئ جماعت سے پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: اگرعشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ ہوئی ہوتو تراوئ کھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے ، کیونکہ تراوئ عشا، کی نماز کے تابع ہے'، البتہ اگر پچھلوگ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر تراوئ پڑھ رہے ہوں اور کوئی فخص بعد میں آئے تو وہ اپنی عشا ، کی نماز ایگ پڑھ کر تراوئے کی جماعت میں شریک ہوسکتا ہے۔ (۳)

# کیاتراوت کی قضایر مھنی ہوگی؟

سوال:... جہاز پر ہماری ڈیوٹی رات آٹھ ہے ہے بارہ ہے تک ہوتی ہے،اس وفت ہم میں ہے اکثر لوگ صرف عشاء کی نماز قضا کرتے ہیں، کیااس وفت ہم صرف عشاء پڑھیں یا قضاتر اوت کا بھی پڑھ سکتے ہیں؟

جواب: عثاء کا وقت صبح صادق تک ہ تی رہتا ہے، اگر آپ ڈیوٹی سے پہلے عش ہبیں پڑھ کے تو ڈیوٹی سے فارغ ہوکر ہرہ ہو ہے کے بعد جب عش ء کی نماز پڑھیں گے تو اوای ہوگی ، کیونکہ عشاء کواس کے وقت کے اندر آپ نے اوا کرلی، اور تراوح کی نماز کا وقت بھی عش ء سے لے کرصبح صاوق سے پہلے تک ہے، اس لئے آپ لوگ جب عشاء کی نماز پڑھیں تو تر اوت کھی پڑھ لیا کریں ، اس وقت تر اوش بھی تھ نہیں ہوگی ، بلکہ اوائی ہوگی۔ اگر کوئی فخص مبح صادق سے پہلے تر اوش کے تھا ہوگی ،

<sup>(</sup>١) فلو فاته بعضها (أي التراويح) وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه ثم صلّى ما فاته. (درمحتار ج ٢ ص ٣٣).

 <sup>(</sup>٢) ولو تركوا الجماعة في الفرض ليس لهم ال يصلوا التراويح جماعة الأنها تبع للجماعة إلح. (البحر الرائق ج٢٠)
 ص ۵۵، باب الوتر والنوافل، وأيضًا في الدر المختار مع الشامي ح: ١ ص ٣٨).

 <sup>(</sup>٣) أما لو صليت بنجماعة الفرض وكان رجل قد صلّى القرض وحده قله أن يصليها مع دلك الإمام، لأن جماعتهم
 مشروعة قله الدخول قيها معهم لعدم المذور إلح. (شامي ح.٣ ص.٣٨، وأيضًا في البحر الرائق ح ٣ ص:٥٥).

 <sup>(</sup>٣) وأما آحر وقت العشاء فحين يطلع الفجر الصادق . إلح. (البدائع الصنائع ح ١ ص ١٢٣)، وأيضًا في الدر مع
 الشامي ج: ١ ص: ١ ٣١، مطلب في الصلوة الوسطى).

 <sup>(</sup>۵) وقال عامتهم وقتها ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر فلا تجوز قبل العشاء الأنها تبع للعشاء إلح. (البدائع الصنائع ج: ۱
 ص ۲۸۸۰، وأيضًا در محتار مع الشامي ج: ۲ ص. ۳۳، باب الوتر والنواقل، مبحث صلاة التراويح).

اب اس کی قضانہیں پڑ ہے سکتا ، کیونکہ تر اوپ کی قضانہیں۔ (۱)

نمازِ تراوی ہے بل وتر پڑھ سکتا ہے

سوال: تراول ہے پہنے ہتریز منا کیماہے؟

جواب: وتر تراون کے بعد یا ور فغل ہے، تیمن کے ایک پڑھ سے تب جی ورست ہے۔ ا

رمضان میں وتر بغیر جماعت کے ادا کرنا

سوال: اَسرہم جدی میں ہوں قربیا تراول کیڑھنے کے بعد وتر بغیر جماعت کے پڑھے جاسکتے ہیں؟اس سے قید نماز پر تو پٹواٹر وغیر وئیس پڑے کا یووتر یا بھامت نے سرازی ہے؟

جواب :...رمضان المبارك مين وترجماعت كساته يزهنا فضل ب بتنايزه بيذ جابزت ...

ا کیلے تراوح ادا کرنا کیساہے؟

سوال: اگرکوئی شان نمازتر و تنابه عندادانهٔ مریقیق یاددانگ بره سکتانی مرد سکتانی می میکناید از مرد برد می میکناید و می مرد برد می میکناید میکن

گھر میں تر اور کے پڑھنے والا وتر جائے آہتہ پڑھے جاہے جہرا

سوال: ... کیا گھر میں تنہا پڑھنے والا بھی تر اور کا اور وتر جبر آپڑھے گا؟ جواب: ... دونوں طرح ہے جائز ہے، آہت بھی اور جبر آبھی۔ ' د'

نمازتراوح لاؤذا سيبكر بربرهنا

سوال: ، لاؤڈا چیکر میں جونہ زیز اور کی بوجہ ضرورت پڑھی جاتی ہے،اس میں کیا کوئی کر اہت ہے؟

را) والصحيح أنها لا تقصى، لأنها نسب بأكد من سنة المعرب والعشاء وتلك لا تفضى وكدنك هدف والبدائع لصائع ح ١ ص ٢٩٠، وأيضًا درمختار مع الشامي ح ٢ ص ٣٣، باب الوتر والواقل، منحث صلاة التراويح).

(٢) شميوتر بهم والأصح الوقتها بعد العشاء إلى احر الليل قبل الوتر وبعده الحر الحوهرة البرة ح ا

ص ۱۰۰، وأيضًا درمجتار مع الشامي ح ۴ ص ۳۳، بات الوتر والنوافل، مبحث صلاة التراويح). ۱۳۱ وأما فيه رمضار فهم بجماعة فصر من أدانها في مدله اللح والمجدهدة الندة ح ١ ص ٥٠٠٠

(٣) وأما فيي رمصان فهي بحماعة فصل من أداتها في مبرله إلح. (الحوهرة البيرة ح ١ ص ١٠٠، وأيضا في لدر مع الشامي ح:٢ ص.٩٠)، وأيضًا في الإحتيار ج١٠ ص.٩١).

رم) أما لو تحدث عنها رحل من أفراد الناس وصلّى في بيته فقد ترك الفصيلة الح. (شامى ح ٣ ص ٥٥، منحث صلاة التراويح).

(۵) وفي الليس بتحير اعتبارا بالفرص في حق المفرد وهذا لأبه مكمل له فيكون تبعا له. (هذاية ح ص 1 ا، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، وأيضًا في الدر مع الشامي ح ا ص ١٣٣، وأيضًا في فتح القدير ح ا ص ٢٣٠)

جواب:..ضرورت کی بناپر ہوتو کوئی کراہت نہیں ،لیکن ضرورت کی چیز بفقد رضرورت ہی اختیار کی جاتی ہے، لہٰذالا وُڈا پہلیکر کی آواز مسجد تک تحدود رہنی جائے ، تراوی میں اُوپر کے اپنیکر کھول دینا جس سے بورے محلے کا سکون مقارت ہوجائے ، جائز نہیں۔'' تر اور سے میں اِ مام کی آواز نہین سکے تب بھی بورا تو اب ملے گا

سوال:... تراوت کیم زیادہ مخلوق ہونے کی وجہ ہے اگر پیچھے والی صف قر آن ندین پائے تو کیا ثواب وہی ہے گا جوسامع کو مل رہاہے؟

> جواب: ... جی ہاں!ان کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ تر او سی میں قر آن و سکھے کر بڑھنا سی نہیں

سوال: ... کیاتر اور کی میں قرآن مجید دیکھ کریڑ صناجائز ہے؟

جواب: تراویج میں قرآن مجید دیکھ دیکھ کر پڑھنا تھے نہیں ،اگر کسی نے ایسا کیا تو نمی زفاسد ہوجائے گی۔ (۳)

#### تراوی میں قرآن ہاتھ میں لے کرسنناغلط ہے

سوال:... میں نے قرآنِ پاک حفظ کیا ہے، اور ہر ماہ رمضان میں بطور تراوی سنانے کا اہتمام بھی کرتی ہوں، سیکن جو خاتون میراقرآن نتی ہے وہ حافظ نبیں ہے، اورقرآن ماتھ میں لے کرسنتی ہے، یا پھرسی نا ہالنے حافظ نرکے کوبطور سامع مقرّر کرکے نفلول میں بیا ہتمام کیا جاسکتا ہے؟ ہردوصورت میں جائز صورت کیا ہے؟

جواب: .. ہاتھ میں قرآن لے کرسننا تو غلط ہے، اورعورت کے لئے سی ناہانع حافظ کوس مع بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ (<sup>س)</sup>

#### تراوت جیسے مردوں کے ذمہ ہے ، ویسے ہی عورتوں کے ذمہ بھی ہے

سوال: کیاتراوی کی نمازعورتوں کے سے ضروری ہے؟ جوعورتیں اس میں کوتا ہی کرتی ہیں ان کا کیا تھم ہے؟ جواب: تراوی سنت ہے،اورتراوی کی نماز جیسے مروول کے ذمہ ہے،ایسے ہی عورتوں کے ذمہ بھی ہے، مگرا کنڑعورتیں اس میں کوتا ہی اورغفلت کرتی ہیں، یہ بہت کری ہات ہے۔ (۵)

(۵) رائتراویے سُنة مؤكدة) لمواظبة الحلفاء الراشدين (للرحال والساء) إحماعًا إلح. (درمحتار مع الشامي ح ٢
 ص.٣٣٠، باب الوتر والتوافل، مبحث صلاة التراويح، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۱) قال في الدر ويحهر الإمام وجوبًا بحسب الحماعة فإن راد عليه أساء. وفي الشامية تحت قوله فإن راد عليه أساء، وفي
البراهندي عن أسى جعفر لو راد على الحاحة فهو أفصل إلّا إذا أجهد نفسه أو آدى غيره فهستاني. (شامي ح ١ ص ٥٣٢،
فصل في القراءة).

ر ۳،۳) ولو قرأ المصدى من المصحف فصلوته فاسدة إلخ. رائبدائع الصائع حصر ۴۳۹) ولا ينصبح إقامته لمثله من ذكرًا وأنثى و خنثى، ولا ينصبح إقتداء البرحل بالمرأة. وفي الشرح أما غير البالع فإن كان ذكرًا تصبح إمامته لمثله من ذكرًا وأنثى و خنثى، ويصبح إقتداءه بالدكر مطلقًا فقط، وإن كان أنثى تصبح إمامتها لمثلها فقط. (فتاوى شامى ج اص ١٥٧٥، باب الإمامة).

#### تراوی کے لئے عورتوں کامسجد میں جانا مکروہ ہے

سوال: عورتوں کے بئے مسجد میں تر اوت کا انتظام کرنا کیسا ہے؟ کیاو و گھر میں نہیں پڑھ سکتیں؟ جواب: بعض مساجد میں عورتوں کے لئے بھی تر اوت کا انتظام ہوتا ہے، گمر امام ابوصنیفہ کے نز دیکے عورتوں کا مسجد میں جانا مکروہ ہے ،ان کا اپنے گھر پرنماز پڑھنامسجد میں قر آن مجید ہننے کی بہنست افضل ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### عورتول كاتراوت كريش صنے كاطريقه

سنوال:..عورتوں کا تراوی کیڑھنے کا سیح طریقہ کیا ہے؟ وہ تراوی میں کس طرح قرآن پاک ختم کریں؟ جواب: کوئی حافظ محرم ہوتواس ہے گھر پرقرآن کریم سن لیا کریں ،اور نامحرم ہوتو پس پردورہ کریں ،اگر گھر پر حافظ کا انتظام نہ ہوسکے توالم ترکیف ہے تراوی پڑھا ہا کریں۔ (۱)

### کیا حافظ قر آن عورت ،عویوں کی تراوی میں اِمامت کرسکتی ہے؟

سوال:..عورت اً سرحافظ ہو ًیا ہ ہ تر اوت کپڑھا کئی ہے؟ اورعورت کے تر اوت کپڑھانے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب:...عورتوں کی جماعت مَر وہ تحریکی ہے، اگر کرا کمیں تو امام آ کے کھڑی نہ ہو، جیب کہ امام کامصلی الگ ہوتا ہے، بلکہ صف ہی میں ذرا کوآ گے ہوکر کھڑی ہو، اورعورت تر اوت کے سنائے تو کسی مر دکو (خواہ اس کامحرم ہو) اس کی نماز میں شریک ہون جائز نہیں۔ (")

#### غيررمضان ميں تراوت ك

سوال: ماہِ رمضان میں مجبوری کے تحت روزے رکھے جانے ہے رہ جاتے ہیں ،اور بعد میں جب بیروزے رکھے جاتے ہیں تو کیاان کے ساتھ نماز تراوت کم بھی پڑھی جاتی ہے کہ بیس؟

جواب: .. براوی صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) (ولا يحصر الحماعات) لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفصل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في التواويح. (حاشية مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. فالأفضل لها ما كان أستر لها، لا فرق بين الفرائص وعيرها كالتراويح. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص ١٦١، فصل في بيان الأحق بالإمامة، وأيضًا في الشامية ج ١ ص ٥٦٧).

۳) ویکره تحریمًا حماعة النساء ولو التراویح . فإن فعلن تقف الإمام وسطهن إلح. (التنویر مع شرحه ح ا
 ص ۵۱۵، عالمگیری ح ۱ ص ۹۵، حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح ص.۳۰۳).

<sup>(</sup>٣) ولا يجور اقتداء رحل بإمرأة هكدا في الهداية. (عالمگيري ح ١ ص ٨٥، الباب الحامس في الإمامة).

 <sup>(</sup>۵) التراويح سنة مؤكدة، ويبغى ال يحمع الناس في كل ليلة من شهر رمضان بعد العشاء. (الإحتيار لتعليل المحتار ج
 ص: ۲۹: كتاب الصلاة، باب النوافل، فصل في التراويح، طبع دار المعرفة، بيروت).

# نفل کی نیت سے تر اوت کے میں شامل ہونے والا بعد میں تر اوت کے پڑھا سکتا ہے

سوال: ایک قاری صاحب نے مسجد میں امام صاحب کے پیچھے رمضان المبارک میں تر اوسی کی میں نفل کی نیت سے ساعت کی ،اوراس کے بعد خود بھی تر اوسی پڑھائی ، کیا پیطریقہ وُرست تھا؟ جواب:...قاری صاحب کاعمل صحیح تھا۔ (۱)

#### بھولنے اور لقمہ نہ لینے والے قاری کا کیا کریں؟

سوال:...به ری مسجد میں جو امام صاحب ہیں ، وہ عالم دین بھی ہیں ، اور حافظ اور قاری بھی ، جب وہ اس مسجد میں تراوئ پڑھانے تشریف لائے تو بہت سہو ہوتا تھا، اس کی انہوں نے بیتا ویل کی کہ میں پہلے صرف چندا فراد کی امامت کی کرتا تھا، اور بہاں بہت بڑی تعداد نمازیوں کی ہوتی ہے ، اس لئے (شاید گھبراہٹ میں) بھول ہوتی ہے ۔لیکن اب کم وہیش دس سال امامت و تراوئ پڑھاتے ہوئے ہوگئے ہیں ،سہونسبتا بڑھتا جاتا ہے ، اگر کوئی و وسرا حافظ (ان کے مقرز کر دوس مع کے علاوہ) لقہد دے تو تبول نہیں کرتے ۔ انتظامیہ باوجود شکامت کے اپنے کو اس لئے مجبور پاتی ہے کہ ان ... مکان رہنے کو دیا ہے ، جو مسجد کی ملکت ہے ، ۲: ۔ شہلی علاقے سے تعلق ہے ، انہوں نے اپنے ایک حلقے کو وسعت دے دی ہے ، کم از کم اور کسی جھڑ ہے کے علاوہ مکان خالی نہ ہونے کا خطرہ لاز می محسوس کرتے ہیں ، ان حالات میں مقتدی کیا کریں؟ گو اس مسجد میں بال کی منزل پر و وسرے حافظ (بھی نو آموز حافظ بھی) تراوئ پڑھاتے ہیں ، لیکن ضعیف لوگوں کو اُوپر چڑ ھنا بھی مشکل ہوتا ہے ۔ کیا اب وہ لوگ الم ترکیف سے علیحدہ اپنی تراوئ پوری کر سکتے ہیں؟

جواب:...اگرقاری صاحب بہ کثرت بھولتے ہیں،اور چیجھے سے لقمہ بھی نہیں لیتے ،تو ان کے بجے نے دُوسرے آدمی کو مقرّر کرنا چاہئے۔ '' توگوں کا قرآن سننے سے محروم رہتاافسوس کی بات ہوگی۔لیکن اگر قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہونے کا تخل نہیں،تو اپنی تراوت کے کراپ کریں،بہتر ہے کہان کے لئے کسی الگ جگہ جماعت کا اِنتظام کردیا جائے۔

 <sup>(</sup>١) لا بناس لغير الإمام أن ينصلي في مسجدين، لأنه إقتداء المتطوع بمن يصلي السُّنَة وأنه جائز كما لو صلى المكتوبة ثه أدرك الحماعة ودخل فيها .. إلح. (بدائع ج: ١ ص ٢٩٠٠، فصل. وأما بيان سننها أي التراويج).

<sup>(</sup>٢) لَا ينبغى أن يقدموا في التراويح الخوشخوان ولكن يقدموا الدرستخوان إلخ. (عالمُكيرى ج اص ١١٨) الباب التاسع في النوافل)، ويكره الإسراع في القراءة وفي أداء الأركان. (أيضًا ج اص ١١٨) فصل وأما شرائط الأركان، كتاب الصلاة).

# نفلنمازي

#### نفل اورسنت غيرمؤ كده ميں فرق

سوال: نفل نمازاورنمازسنت نیم و کده میں کیافرق ہے؟ جبکہ دونوں کے لئے یہی بتایا جاتا ہے کہ آسر پڑھاوۃ ثواب ۱۰۰ر شیر ھوتو کوئی گناہ نیس۔

جواب:..سنت غیرمؤ کده اورنفل قریب قریب بین ،ان میں کوئی زیاد وفرق نبیں ،البت بیفرق ہے کے سنن غیرمؤ کده منقول بین ،اس سنے ان کا درجہ ابطور خاص مستہب ہے ،ا، رؤ دسر ہے نو ، فل منقول نبیس ،اس ہنے ان کا درجہ عام نفی عمیادت کا ہے۔

### کیا بنج وقتہ نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟

سوال: قرآنِ كريم من صرف بانج وقت كى نمازك لئے كہا كيا ہے، يازياد وجى يزه علق بن ؟

جواب ن... پانچ وفت کی نمازی تو ہر مسلمان مردوعورت پرفرض ہیں ، ان کے ملہ وہ نفلی نمازیں ہیں ، وہ جنتی ج ہے پڑھے ، بعض خاص نماز وں کا نواب بھی آنخضہ تصلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر ما یا ہے ، مشاہ : تنجد کی نماز ، اشرق ، ح پیشت ،

(۱) أقول فلا فرق بين النفل وسس الروائد من حيث الحكم لأنه لا يكره ترك كل منهما
 بدب علمومًا أو حصوصًا ولم يواطب عبه اللي صمى الله عليه وسلم ولدا كان دون سنة الروائد كما صرح به في شعيح رفتاوي شامية ح: ١ ص: ١٠١ ، مطلب في الشبّة وتعريفها).

(۲) عن عنادة بن الصامت رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وصوءهن لوقتهن وأتيم ركوعهن وحشوعهن كان له على الله عهد أن يعفر له، ومن لم يفعل فلبس له على الله عهد ن شاء عفر له و ن شاء عديه. رواه أحمد وأبو داؤ د و روى مالك و النسائي بحوه. مشكوة ص ۹ شاء الفصل الذبي، كتاب الصنوه

ر٣) عن أبي أمامية رضى الله عندقال قال وسول، للترصني الله عليه وسلم عليكم لقياء الليل فإله دأب الصالحل فللكم وهو قرلة لكم إلى رئكم ومكفرة للسينات ومنهاة عن الإثم. رواد الترمدي. «مشكوة ص ١٠٩، الفصل الثالي، باب البحويص على الفيام

رس) عن معادين أنس الجهني رضى للدعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلوة الصبح صلوة الصبح حتّى يسبّح ركعني للصحى لا يقول آلا الحير عفر له خطاياه وإن كانب أكثر من ربد البحر رواه أبود وُلا (مشكوة ص١١١) الفصل الثاني، باب صلوة الصخي).

 ر۵) عن أم هائي رصني الله عنها قالب أن السي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوه فتح مكة فاعتسل وصلّى ثماني ركعات فلم أر صلوة قبط أحف منها غير اله نتم لركوع والسحود وقالت في رواية أحرى ودلك صحى متفق عنيه. مشكوه ص١١٥، الفصل الأوّل، باب صلوة الضحي).

(۱) اوّا بین، نمازِ استخارہ، نمازِ حاجت وغیرہ۔

### اشراق، جاشت،اؤ ابین اورتهجد کی رئعات

### نمازنفل اورسنتيں جہراً پڑھنا

سوال: بنی زننل اور سنتیں جبراً پڑھ کتے ہیں یا دونوں میں ہے کوئی ایک؟ اَّ رنوافل پاسنتیں جبرا پڑھ لی جا کیں تو سجد ہُسہو کرنالازم ہوگا؟

#### جواب: رات کی سنتوں اور نفیوں میں ختیار ہے کے خواوآ ہستہ پڑھے یا جبراً پڑھے ،اس لئے رات کی سنتوں اور نفیوں میں

 (۱) عن أبى هويرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المعرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن نسوء عدل له بعبادة ثبتي عشرة سنة. رواه البرمدي. رمشكوة ص ١٠٠٠ النصل الثاني، باب السن.

المرآن، يقول إداهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من عبر الفريصة ثم ليقل اللهم إلى أستحيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ...إلح. (مشكوة ص: ١١١) الفصل الأول، باب التطوع).

بسى أدم فسيتوصاً فسيحسن الوصوء ثم ليصل ركعتين ثم ليش على الله بعالى و ليصل على السي صلى الله عبيه وسلم . إلحـ (مشكّوة ص: ١١) الله على الله عبيه وسلم . إلحـ (مشكّوة ص: ١١) الله على الله عبيه وسلم . إلحـ (مشكّوة ص: ١١) الله على الله عبيه وسلم عن السي عبيه وسلم .

(٩) عن معادة قالب سألت عائشة كه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلى صلوة الصحى قالت أربع ركعات وبريد ما شاء الله. رواه مسلم. (مشكوة ص:١١٥) باب صلوة الضخى، الفصل الأوّل).

(a) محرّ شته صفح كا حاشي نمبر ه ملاحظة فرماتي -

(٢) الفِناهاشية تمبرا-

(ع) وفي رواية ال صنوته بالليل حمس عشرة ركعة وفي أحرى سنع عشرة كان يصلى صلى الله عليه وسنم سنع عشرة ركعة من الليل إلى الح. (معارف السنس ع م ص ٣٣ ، بيان أكثر صلاته بالليل و أقل ما ثبت اليضا ان اس عباس أحبره أنه بنات عبد مينمونة وهي حالته ثه قاه رسول لله صلى الله عليه وسلم إلى شل معلّقة فتوضأ فأحسس الوضوء ثم صلّى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أو تر ثم اصطحع حتّى حاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم حرح فصلى الصنح (صحيح بحارى ح ا ص ١٣٥) باب ما حاء في الوتر).

جہراً پڑھنے سے تجد ہُ مہولہ زم نہیں ہوتا ، دن کی سنتوں اور نفلوں میں جہراً پڑھنا ہُ رست نہیں ، بلکہ آ ہستہ پڑھنا واجب ہے۔ اورا گر بھول کر تین آ بیتیں یا اس سے زیادہ پڑھ میں تو سجد ہُ مہولا زم ہوگا یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے ، قواعد کا تقاض یہ ہے کہ تجد ہُ مہوواجب ہونا حیا ہے اور یہی احتیاط کا مقتضا ہے۔ (۱)

#### نوافل میںخلاف ترتیب سورتیں پڑھنا

سوال: نوافل میں اگر کوئی سورت ترتیب عثانی کے خلاف پڑھی جائے تو کوئی مضا لقہ تونہیں؟ اور کیا سنت مؤ کدہ میں بھی اس تھم کے ماتحت جائز ہے یانہیں؟

جواب:... بل قصدا گراپیا ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ،قصد اُاپیا کرنا مکروہ ہے۔

#### تفل نماز بینه کریره سنا کیسای؟

سوال:... میں نفل اکثر بیٹھ کر پڑھتی ہوں، میں بیآ پ کو بچ بتادوں کہ نماز بہت کم پڑھتی ہوں، لیکن جب بھی پڑھتی ہوں تو اس کے سرتھ نفل ضرور پڑھتی ہوں، گزارش بیہ ہے کہ میں نفل کھڑ ہے ہو کر جس طرح فرض اور سنت پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھتی تھی، لیکن میری خالداور نانی نے کہا کہ نفل ہمیشہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اورا کھڑلوگوں نے کہا کہ نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مجھے سلی نہیں ہوئی، آپ بیہ بنا کیں کہ نفل کس طرح پڑھنے چاہئیں؟

جواب: ... آپ کی خالہ اور نانی غلط کہتی ہیں، یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے کہ تمام نماز وں میں وہ پوری نماز کھڑے ہوکر پڑھتے ہیں، مگرنفل ہیٹے کر پڑھتے ہیں۔ نفل ہیٹے کر پڑھنے کی اجازت ضرور ہے، لیکن ہیٹے کرنفل پڑھنے سے تواب آ دھا ملتا ہے، اس سئے نفل کھڑے ہوکر پڑھنا افضل ہے۔ بیخ وقتہ نماز کی پابندی ہرمسلمان کو کرنی جا ہئے، اس میں کوتا ہی کرنا وُنیا وآخرت میں اینہ تعالی کے خضب ولعنت کا موجب ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) فإن كنان متنفلًا إن كان في النهار بحافت وإن كان في الليل يخير بن الجهر والمخافة والجهر أفصل إلح. (حلاصة الفتاوي ج: ١ ص:٩٣، كتاب الصلاة، طبع رشيديه كوئثه).

 <sup>(</sup>٢) وقال في الفتح: فحيث كانت المخافة واجبة على المفرد ينبعي أن يجب بتركها السجود اهـ فتأمل. (شامي ح. ا ص:٥٣٣، كتاب الصلاة، فصل القراءة).

 <sup>(</sup>٣) ويكره أن يقرأ في الثانية سورة فوق التي قرأها في الأولى، لأن فيه ترك الترتيب الدي أجمع عليه الصحابة هدا إذا
 كان قصدًا وأما سهوًا فلا. (حلبي كبير ص ٣٩٣، تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وما لا يكره . إلح).

رسم ويتسفل مع قدرته على القيام قاعدًا
 وفيه أجر غير البي صلى الله عليه وسلم على النصف إلا بعدر درمحتار.
 وفي الشامي ويؤيده حديث البخاري من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلّى قاعدًا فله نصف أجر القائم. إلح. (درمحتار مع الشامي ج:٢ ص:٣١، ٣٤، باب الوتو والنوافل، مبحث المسائل الستة عشرية).

ر۵) وفي حديث معاذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والا تتركن صلوة مكتوبة متعمدًا فإن من ترك صلوة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله. (مسند أحمد ج.٥ ص:٣٣٨).

# کیاسنت ونوافل گھریر پڑھناضروری ہے؟

سوال: ہمارے بھائی جان حال ہی میں سعودی عرب ہے آئے ہیں، وہ ہمیں تا کید کرتے ہیں کےصرف فرض نما زمسجد میں ادا کیا کریں اور باقی تمام سنت ونو اقل گھر پرادا کیا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم کا فریان ہے کہ:'' اپنے گھر وں کوقبرستان نہ بناؤ اورا پے گھروں میں نم زادا کرو۔' لہٰذا ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رفر مان اپنے بھائی جان کی زبانی ٹ تو ہم بھی اسی پڑھل کر رہے ہیں ،جس کا ہمبیل حکم ملہ ہے ،آپ ریخر برفر مائے کہ کیاسنت ونو افل گھر پر پڑھنالازمی ہے؟

جواب:...ير صديث 'جس كا آپ ك به في جان في حواله ديا ہے ، حج ہم ، اوراس حديث شريف كي بناير سنن ونوافل كا گھر برا داکر ناافضل ہے، کنیکن شرط ہے ہے کہ گھر کا ماحول پُرسکون ہوا ورآ ومی گھر براطمینان کے ساتھ سنن ونو افل ا داکر سکے ،کیکن گھر کا ما حول پُرسکون شہو،جیسا کہ عام طور پرآئ گل ہمارے گھروں میں مشاہرہ کیا جاتا ہے ،تو سنن ونو افل کامسجد میں ادا کر لیٹا ہی

### صبح صادق کے بعد نوافل مکروہ ہیں

سوال:...ایک بزرگ نے مجھے سے کی نماز کے وقت دور کعت نفل پڑھنے کے لئے بتائے ہیں، وہ میں دوسال ہے برابر پڑھ ر ہا ہوں ، فجر کی سنتوں ہے بل وورکعت نفل پڑھتا ہوں ، ایک دُ وسرے بزرگ نے فر مایا کہ تہجد کے بعد فجر کی سنتوں ہے قبل سجدہ ہی حرام ہے، می مسئلہ کیا ہے؟

جواب: صبح صادق کے بعد سنت فجر کے ملاوہ نوافل مکروہ ہیں، سنتوں ہے پہلے بھی اور بعد بھی، اور جن صاحب نے پیے کہا کہ:'' تہجدے بعداور فجر کی سنتوں ہے بل مجدہ ہی حرام ہے' بیمسئلہ قطعاً نلط ہے ،سنت فجر سے پہلے مجد ہُ تلاوت کر سکتے ہیں اور قضا

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر رضي الله عنه قال· قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلوتكم ولا تتحدوها قبورًا. متفق عليه. (مشكوة ص: ٦٩، الفصل الأوّل، باب المساجد ومواضع الصلاة).

<sup>(</sup>٣) والأفضل في الـفل غير التراويح المرل إلا لحوف شغل عبها، والأصح أفصلية ما كان أحشع وأحلص. (درمختار) وفي الشامي تبحبت قوله والأفضل في اللفل إلح ... وحيث كان هذا أفصل يراعي ما لم يلرمه منه حوف شغل عنها لو ذهب لبيته، أو كان في بيته ما يشغل باله ويقلل خشوعه، فيصليها حينئد في المسحد، لأن إعتبار الحشوع أرجح. (درمختار

مع الشامي ج ٢ ص. ٢٢، باب الوتر والوافل، مطلب في الكلام على حديث النهي عن المدر.

٣) ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفحر بأكثر من ركعتي الفجر، لأنه عليه السلام لم يرد عليهما مع حرصه على الصلوة. (هداية ح ا ص٨٦٠، بـاب الـمـواقيـت). أيصا - ووقتان لا يصلي فيهما نفل ويصلي فيهما الفرص بعد العصر حتى تغرب . عن البي صلى الله عليه و سلم لا يتحرى أحدكم فيصلي عبد طلوع الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس

الشمس ولا عند عروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. (شرح محتصر الطحاوي ح ١ ص ٥٢٨).

نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں ، ہال اصبح صادق کے بعد سنت فجر کے ملاو داور نو افل جا ترنبیں ۔ '''

# نمازِ فجر کے بعدنوافل کی ادا کیکی ڈرست نہیں

سوال: بمیرایه عمول تھا کہ نماز آجر ق اوا کیگل کے بعد دوغل پڑھانیا کرتا تھا، چندروز قبل میں نے ایک کتا ہے میں پڑھا کہ فجر کی نماز کے بعدنفل نہیں پڑھنا جائے ، کیا بیڈ رست ہے؟

جوا**ب:** الجرکی نماز کے بعد سوری نطخے کے بعد (اشراق کا وقت ہونے) تک اور مصر کی نماز کے بعد سوری نم وب ہوئے تک نفل ٹماز جائز نہیں۔

# فجر کی سنتوں کے بعد نو افل پڑھنا

سوال:.. فجرک اذان کے بعد فجر کی سنتول کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ مثلًا: قضانماز جسبوۃ الی جہ ،یا ا<sup>کن ت</sup>میة المسجد، یا دونفل تحییة الوضو ،؟ ال وقت میں ان نماز وں کے پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ اوراً سرکونی تخص ان مذورہ نماز وں میں ہے ولی نماز یڑھ لے تواس کا کیا تھم ہے؟

جواب :...نی صادق کے بعد فجر کی دوسنتول کے علاوہ کوئی نماز جائز نبیس، نہ صلوۃ الحاجہ، نہ کیۃ اوضوہ، نہ کیۃ امسجد، نہ كوئى اورنقل۔اگر كسى نے پڑھ لى تو يُراكيا،الله تعالى سے معافى مائكے۔اس وقت قضانم زپڑھنا جائز ہے، مَرَّھ بيس بيپ مربز ہے، ا توگوں کے سامنے قضا نمازیرہ ھناجا ئزنبیں۔<sup>(د)</sup>

١١) تسبعية أوقيات ينكبره فيهنا النبفل وما في معناهما لا الفرائص هكدا في النهاية والكفاية فيحور فيها قصاء الفائتة وصلاة النحسارة وسبجندة التنالاوة كندا فني فتناوى قناصينجنان منبها ما بعد طلوع الفحر قبل صلاة الفحر كدا في البهاية والكفايه (عالمگيري ح ١ ص١٥٠) الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لا تحور فيها الصلاة وتكره فيها).

(٣) . وكنذا النحنكم من كواهة نفل وواحب لفيره لا فوص وواجب لعبنه بعد طلوع فحر سوى سنته لشعل الوقت به بقديرا (درمحتار مع الشامي ح ١٠ ص.٣٥٥، كتاب الصلاة، مطلب يشترط العلم بدحول الوقت)

(٣) تسعة أوقات يكره فيها النوافل منها ما بعد صلاة الفجر قبل طنوع الشمس ومنها ما بعد صلاة

العصر قبل التغير [الح. (عالمگيري ح ١ ص ٥٣، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقبت وما يتصل بها).

 رسم تسعة أوقات يكره فيها النوافل فيحور فيها قصاء الفائنة منها ما بعد طلوع الفحر قبل صلاة الفحر يكره فيه التطوع بأكثر من سُنّة الفحر - إلح. (عالمگيري ح ١ ص ٥٣). أيضًا - فصل وقتان يصلي فيهما لفرص دون السفل، وأما بعد العصر وبعد الفحر فإنَّما يبهي فيهما عن النوافل والبدور وصلوة الطواف ويحور فيهما فعل الفرض، ود لك لـمــ روى أبـو سـعيد الخدري، ومعاد بن عفراء، وابن عمر، وأبو هريرة رضي الله عنهم. أن البني صلى الله عليه وسلم بهي عن صبوتين بعد الصبح وبعد الفحوء وفي حديث ابن مسعود في سؤال عمر بن عنبسة رضي الله عنهما السي صلى الله عنيه وسنم عن الأوقات. أن النصلاة ببالليل مقبولة مشهودة حتّى تصلى الفحر، ثم احتنب الصلوة حتّى ترتفع الشمس. وقال ابن عباس وصبي الله عمهما حدثني وجال موضيون. وأوضاهم عمو وضي الله عنه ان وسول الله صلى الله عليه وسلم بهي عن الصلوة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تعرب. (شرح محتصر الطحاوي ح١٠ ص ٥٣٦، ٥٣٥، كتاب الصلاة). (۵) ويبغى أن لا يطلع غيره على قضائه لأن التأحير معصية فلا يطهرها إلح. (شامى ح ٢ ص ٧٧).

### حرم شریف میں بھی فجر وعصر کے بعد نفل نہ پڑھے

سوال:...خانهٔ کعبہ میں ہروقت نفل اوا کئے جاتھ میں پانہیں؟ لیعنی جب ہم عمر ہے کریتے ہیں تو کچھاوگ کہتے ہیں کہ نماز مصر کے جد غل نہیں ہو کتے تو کیا ہم مقام ابراہیم پر دور گعت نقل عصر کے بعدا دانہ کریں؟

جواب :... پہت ی احادیث میں تجراورعصر کے بعد نوافل کی ممانعت آئی ہے، امام ابوحنیفہ کے نز دیک ان احادیث کی بنا پر حرم شریف میں بھی نجر وعصر کے بعد نوائل جائز نہیں، جو تحقی ان اوقات میں طواف کرے، اے دوگا نہ طواف سورج کے طبوع اور غروب کے بعدا دا کر ناجا ہے ۔ (')

# كياحضورصلي التُدعليه وسلم يرتنجد فرض تهي؟

سوال: بیں بچوں کوقر آن کریم ک تعلیم و ہے رہاتھ کہ اچا تک نماز کے بارے میں ایک مولانا نے بچوں کو سمجھاتے ہو ہے ئها ''۔ '' ما مسلمانوں پریانج نمازی فرض ہیں اور حضورا کرمصلی ابتد ملیہ وسلم پر چھ نمازی فرض تھیں ۔' اورنما ز تہجد حضور صلی ابتد ملیہ وسلم برفرنس بتانی ، ہذا س کے بارے میں تفصیلاً جواب دیں ، آپ کی نوازش ہوگی۔

جواب: "تخض ت صعی المتد ملیه وسلم پر تنجیر کی نماز فرض تھی یانہیں؟ اس میں ووقول ہیں، اور اختل ف کا منش ویہ ہے کہ ا بندے اسدام میں جب نی ، نهنم زفرض نہیں ہو کی تھی ،اس وقت تبجد کی نماز سب پر فرض تھی ، بعد میں اُمت کے حق میں فرضیت منسوخ ہوً ٹی انگین آنخضرت تسلی املامہ بیہ وسلم کے حق میں بھی فردنیت منسوٹ ہوگئی یانبیں؟ اس میں اختلاف ہو ۔ اما مقرطبی اور ملامہ قاضی شاء الله بإنى بِنْ اللهُ وترجيم دى ہے كه الخضرت صلى الله هديدوسم كنت ميں بھى فرضيت باقى نبيس ربى ، س كه باوجود آنخضرت صلى الله عدیہ و سام تنجید کی یا بندی فر مات ہتھے، سفر وحصر میں تنجید فوت نبیس ہوتی تھی۔ (۲)

#### تہجد کی نماز کس عمر میں پڑھنی جا ہے؟

سوال: . میرا سوال ہے کہ کیا تبجد صرف بوڑ ھے اوگ ہی پڑھ کتے ہیں؟ اور تبجد کے غل وغیرہ قضانہیں کرنے جاہئیں؟

١١) وفي التسويس (وكره سفل وكل ما كان واحبًا لغيره كمنذور وركعتي طواف) وفي الشامية تحت قوله وركعتي طواف طاهره ولو كان الطواف في ذلك الوقت المكروه لم أره صريحًا ويدل عليه ما أحرجه الطحاوي في شرح الآثار عن معاذ بن عــفـراء "أنــه طـاف بـعــد العصو أو بعد صـلاة الصــح وليه يصـل قسـتل عن ذلك، فقال انهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة بعند الصبح حتّى تنظلع الشمس وعن صلاة بعد العصر حتّى تعرب الشمس" ثم رأيته مصرحًا به في الحلية وشرح اللباب. والدر المحتار مع الرد اعتار ح ١ ص ١٥٠٥، مطلب يشترط العلم بدحول الوقت).

 ر٢) وقالت طائفة كان فرضًا عليه فلا تفيد مواطنته عليه السنة في حقا لكن صرح ما في مسلم وغيره عن عائشة أنه كان فريصة ثم بسح، هذا خلاصة ما ذكره، ومفاده إعتماد السبة في حقنا، لأنه صلى الله عليه وسلم واطب عليه بعد بسح الفريصة، ولـذ قـال في الحلية والأشبه أنه سُنَّة. (درمحتار مع الشامي ح ٢ ص ٢٣، مـطـلب في صلاة الليل، وأيضًا الجامع لأحكام القرآن القرطي) - ١٩ ص ٥٠ طبع مصر، تفسير مظهري - ١٠ ص ١١ ا ، تبحث آينة فاقرؤا ما تيسو من القرآن،

سورة المزَّمَل).

میری عمر ۵ ۴ سال ہے اُو پر ہے ، میں بھی تنجد پڑھتی ہوں اور بھی نہیں پڑھ کتی۔

جواب:... تبجد پڑھنے کے لئے کی عمر کی شخصیص تبیں ، القد تعالی تو فیق دے ہرمسلمان کو پڑھنی جا ہے ، اپنی طرف ہے تو ا ہتم م بھی ہونا جا ہے کہ تبجد بھی حچھوٹے نہ پائے ،لیکن اگر بھی نہ پڑھ سکے تب بھی کوئی گناونہیں ، ہاں! جان ہو جھ کر ہے بمتی ہے نہ چيوڙے،اس ہے برگي ہوتی ہے۔

### رات کے آخری حصے کی فضیلت اور اس کا تعین

سوال:...میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب رات کا ایک تنہائی حصہ باتی رہ جائے تو ابتدتعالی آسان سے ذیر پر نزول إجل لفر، تے ہیں،اور جودُ عاکی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔'' ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے'' سے مراد کتنے بجے ہیں؟ یعنی تین بجے، یو د و بیجی بیعن سیح وقت کونسا ہے؟ اور بید کہ ونسو کر کے د ورکعت نفل پڑھنی جا ہے اور پھر ؤ عامانگٹی جا ہے یا کوئی اور طریقہ ہو؟ مہر ہانی فر ما سر ا ہے کالم کی اگلی اشاعت میں جواب ضرور دیں ، منتظرر ہوں گی ، بے انتہا شکریہ۔

جواب:..غروب آفتاب ہے جہ سادق تک کا وقت تین حصول میں تقسیم کردیا جائے تو آخرتہائی مراد ہے۔مثلاً: آج کل مغرب ہے منج صادق تک تقریباً ۹ تھنٹے کی رات ہوتی ہے،اورسواایک بجے تک دونتہائی رات گزر جاتی ہے،سواایک بے سے منتج صادتی تک وہ وقت ہے، جس کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ 'اس وقت وضوکر کے جارہے لے کر ہارہ رکعتول تک جتنی ، ملد تعالی تو نیق دے،نماز تہجد پڑھنی جا ہے '' اس کے بعد جتنی وُ عاما تک علیں ، مانگیں۔

### تہجد کا سیح وقت کب ہوتا ہے؟

سوال: ، تہجد میں ۸ ، ۱۰ یا ۱۲ رَیعتین رسول کریم صلی الله ملیه وسلم ہے ثابت میں بنیکن بعض مشائخ اور بزرگول کے متعلق تحریر ہے کہ وہ رات رات بحرنفلیں پڑھتے تھے ، کیا بینو افل تہجد میں شار ہوتے تھے؟ تہجد کی صحیح تعدا دکتنی رکعت ہے؟ اور اس کا سیخ وقت كون ساہے؟

<sup>(</sup>١) - ومن المندوبات صلاة الليل حثت السنة الشريفة عليها كثيرًا وأفادت إن لفاعلها أجرًا كبيرًا وروی این خزيسة مرفوعًا عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربّكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الاثم. وروى الطبراني مرفوعًا لا بدمن صلاة بليل ولو حلب شاة [لخ. (البحر الرائق ج ٢ ص ٥١)، وفي الشامي انه يكره ترك تحهد اعتاده بلا عدر . إلخ. (درمختار مع شامي ج ٣ ص ٣٥، باب الوتر والنوافل، مطلب في صلاة الليل).

 <sup>(</sup>٣) عن أبني هنرينرة رضي الله عندة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل ربنا تنازك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول؛ من يدعوني فأستجيب له! من يسألني فأعطيه! من يستغفرني فأغفر لها متفق عليه. (مشكُّوة ص: ٩ ٠ ١ ، الفصل الأوَّل، باب التحريض على قيام الليل).

<sup>(</sup>٣) اين حواله بار، نيز ص: ١٠١ كا حاشية برك ملاحظه فرما تين-

جواب:... سوکراُ تھنے کے بعدرات کو جونماز پڑھی جائے ، وہ' تہجر'' کہلاتی ہے۔ریعتیں خواہ زیادہ ہوں یا کم ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جارے بارہ تک رکعتیں منقول ہیں ، اوراگرآ دمی رات بھرند سوئے ، سماری رات عبادت میں مشغول رہے تو کوئی حرج نہیں ، اس کو قیام لیل اور تبجد کا تواب ملے گا ، گر بیام لوگول کے بس کی بات نہیں ، اس سئے جن اکا برسے رات بھر جا گئے اور ذکر اور عبادت میں مشغول رہنے کا معمول منقول ہے ، ان براعتر اض تو نہ کیا جائے ، اور خود ا پنامعمول ، اپنی ہمث واستطاعت کے مطابق رکھا جائے۔

#### سحری کے وقت تہجد برا هنا

سوال:... مجھے تبجد کی نماز پڑھنے کا شوق ہے، اور اکثر میں یہ نماز دو بجے اُٹھ کر پڑھتی بھی ہوں، ماوِرمضان میں سحری کے وقت یہ نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟ (صبحِ صادق کی اَ ذان ہے پہلے )۔

جواب: منع صادق سے پہلے تک تہجد کا وقت ہے ،اس لئے اگر صبح صادق ندہوئی ہوتو سحری کے وقت تہجد پڑھ کتے ہیں۔"

### تہجد کی نماز میں کون می سورۃ پڑھنی چاہئے؟

سوال: تہجد کی نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ دور کعت نفل میں ۱۴ قل پڑھنے چاہئیں،آپ اس کا صحح طریقہ بتادیجئے۔

جواب: ... جوسور تیں یا دہوں پڑھ لیا کریں ،شریعت نے کوئی سور تیں متعین نبیں کیں۔ (۵)

#### كيا تهجر كي نماز مين تين وفعه سورهُ إخلاص پرهني حاجع؟

سوال: بہجد کی تماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ہر رکعت میں کیا تمین مرتبہ سور ہ اخلاص پڑھن لا زمی ہوتی ہے؟

(۱) وأيد بما في معجم الطبراني من حديث الحجاج بن عمرو رصى الله عه قال يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلى حتى يصبح أنه قد تهجد إمما التهحد المرأ يصلى الصلاة بعد رقدة . إلح. (رد اغتار ج ۲ ص ۲۳۰، مطلب في صلوة الليل).

(۲) ص:۱۰۱ كاحاشيةبرك الاعظهور

(٣) وأقبل ما يسغى أن يتنفل بالليل ثمان ركعات كذا في الجوهرة وفضلها لا يحصر قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قبرَة أعين. وفي صبحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بصلاة الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. (طحطاوى على مراقى الفلاح ص ٢١٧، فصل في تحية المسجد، وأيضًا: درمحتار مع شامى ج ٢ ص ٢١٠، ابن ماحة ص ٢٥).

(٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فيما بين أن يفرع من صلوة العشاء إلى الفجر احدى عشر ركعة يسلم من كل ركعتين ... إلخ. (مشكوة ص ١٠٥، الفصل الأوّل، باب صلوة الليل).

(۵) ويكره أن يوقت شيئًا من القرآن بشيء من الصلوة . إلخ. (عالمگيري ح ا ص ۹ م، وأيضًا هداية ح١٠ ص ١٠٠) ، وأيضًا هداية ح١٠ ص ١٠٠١ ، وأيضًا درمختار مع الشامي ج: ا ص ٥٣٣).

جواب: تبجدی نماز میں چارے ہے کر ہارہ رکھتیں ہوتی میں ،ان کا داکر نے کا کوئی الگ طریقہ نہیں ،عام نفل کی طرق ادا کی جاتی میں۔ ہررکھت میں تین ہارسور دَا خارس پڑھنا جائز ہے ، مگر لازم نہیں۔ جن و گوں کے ذمہ قضائی زیں ہوں ، میں ان ومشورہ دیا کرتا ہول کہ وہ تبجد کے دفت بھی نفل کے بجے نابٹی قضا نمازیں پڑھا کریں ،ان کو ان شرہ المد تبجد کا ثواب بھی سے گا مرہ ہے أین مجمی اُنڑے گا۔ (۱)

#### تنجر کی نماز با جماعت ادا کرنا دُرست نبیس

سوال :...مئلہ میں ایک جماعت میں بول ، پہلے ووں رمضان میں تین دن کے بنے میں ایکاف میں بین ہے، اور عبادت میں بول ، پہلے ووں رمضان میں تین دن کے بنے میں ایک جماعت میں بول ، پہلے وقت بیدوگ تبجد کی نماز بھاعت کے ساتھ پڑھی چائے ہے، یا بید جائز ہے کہ تبجد کی نماز باجماعت پڑھی جائے؟ میں نے پوچھا تو کہتے ہیں کہ اس طری تو آ بنینسرت صلی مد مدید ہمام نے جمی پڑھا فی ہے ، جبکہ میں نے تو کہیں بھی نہیں سایا پڑھا گئے تو بھی کراز باجماعت بھی پڑھی جائے۔

جواب: . . ا ما ما بوطنیفهٔ کزد بید نوافل کی جماعت ( جَبَدِه تقتذی دوتین سے زیاد و بھوں ) مکر دو ہے ، اس نے آبد ی نماز میں بھی جماعت ؤ رست نہیں ،آ مخصرت نسلی بند مدبیه وسلم نے تر اوق کی جماعت سرانی تھی ، ورنہ تبجد کی نماز یا جماعت ادا کرنے کامعمول نہیں تھا۔ (۲)

#### آخرِشب میں نہ اُٹھ سکنے والا تہجد وتر سے پہلے پڑھ لے

سوال:...ایک صاحب کہتے ہیں کہ تہجد آ دھی رات کے ملاوہ بعد نماز عشاء بھی پڑھی جاسکتی ہے ، ذرایہ بتا ہے گ۔ آیا یہ کہال تک دُرست ہے؟

جواب:...جو شخص آخر شب میں ندائھ سکتا ہو، و دوتر سے پہلے کم از کم چار کھنٹیں تبجد کی نیت سے پڑھ بیا کرے، ان شاء مقد اس کو تواب ال جائے گا، "تا ہم آخر شب میں اُٹھنے کا تواب بہت زیاد د ہے، اس کی کوشش بھی کر نی بیا ہے۔ (")

 <sup>(</sup>۱) وفي الحبجة والإشتعال أولى وأهم من الوافل إلا السن المعروفة وصلوة الصحى وصلوة التسبيح والصنوات التي
رويت في الأحبار فيهنا سنور معدودة وأدكار معهودة فتلك سية النفل وغيرها سية القضاء. (عالمگيري ح ١ ص ٢٥٠٠)
 كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قصاء الفوائت).

ر۴) واعدم ال لمصل بالحماعة على سبيل التداعي مكروه على ما تقدم ما عدا التراويح الح. ١ حلى كبير ص ٣٣٢،
 تتمات من النوافل، أيضًا عالمگيري ح ص ٨٣، وأيضًا درمحتار مع الشامي ح ٢ ص ٣٩،٣٨).

<sup>ِ</sup>٣) وما كان بعد صلاة العشاء فهو من البيل وهذا يقيد أن هذه السبة تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم اهـ. رشامي مطلب في صلاة الليل ج-٣ ص٣٠).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه رمر فوع) وأفصل الصلاة بعد الفريصة صلاة الليل. (ترمدي ح ١ ص ٩٠).

#### تہجد کی نماز کے لئے نہ اُٹھ سکنے کا گمان ہوتو کیا کریں؟

سوال:...آ دمی کوگمان ہو کہ وہ دات کو تہجد کے لئے نہیں اُٹھ سکتا تو وہ بعد عشاءا درسونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب:... پڑھ سکتا ہے ،گر ہمیشہ آخرشب میں اُٹھنے کی نیت کر کے سونا چاہئے۔ (۱)

# تہجد کی نماز کے لئے سونا یا او تھناضروری ہے

سوال: ... کیا تہجد کی نماز کے لئے عشاء کی نماز کے بعد سونا یا اوکھ آنا ضروری ہے؟

جواب:...تبجدامل میں ای کو کہتے ہیں جوسونے کے بعد پڑھی جائے '' کیکن جس کواُ ٹھنے کا بھروسہ نہ ہوو وعشاء کے بعد پڑھ لے، اِن شاء اللہ اس کوثواب ل جائے گا۔

#### اگرعشاء کے ساتھ وتر پڑھ لئے تو کیا تہجد کے ساتھ دوبارہ پڑھے؟

سوال:...وترکی نماز کورات کی آخری نماز کہا جاتا ہے،اگر کسی نے عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ لئے اور وہ رات کو تہجد کے ونت أخر كيا توكيا ال كوتبجد براهنا جائب ياوتر دوباره برا من حاجين؟

جواب:...اگروز پہلے پڑھ لئے تو تہجد کے دفت وتر دو ہارہ نہ پڑھے جائیں ،صرف تہجد کے نوافل پڑھے جائیں۔<sup>(۳)</sup>

# كيا ظهر،عشاءاورمغرب ميں بعدواليفل ضروري ہيں؟

سوال:...کیا ظہر،عشاءاورمغرب میں بعد والے نفل ان نماز وں میں شامل ہیں؟ کیا ان نغلوں کے بغیریہ نمازیں ہوجا کیں گى؟ كوئى خض ان نغلوں كوان نماز وں كالازمى حصيه مجھے اوران نغلوں كے بغيرا بنى نماز وں كواد هورى منجھے كيابيہ بدعت ميں شامل ہوگى؟ جواب: ...ظہرے پہلے جارا ورظہرے بعد دورگعتیں ،اورمغرب دعشاء کے بعد دود ورگعتیں تو سنتِ مؤ کدہ ہیں ،ان کونہیں

<sup>(</sup>١) "ومنا كنان بمعد صلاة العشاء فهو من الليل" وهذا يفيد أن هذه السُّنَّة تحصل بالنَّفل بعد صلاة العشاء قبل النوم ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣) مطلب في صلاة الليل).

 <sup>(</sup>٢) وقد ذكر القاضي حسين من الشافعية أنه في الإصطلاح التطوع بعد النوم وأيد بما في معجم الطبراني من حديث الحجاج بن عمرو رضي الله عنه قال يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجد إنما التهجد المرء يصلي الـصـلاة بـعد رقدة . . . . . . . . أقول الظاهر أن حديث الطبراني الأوّل بيان لكون وقته بعد صلاة العشاء . . الخـ (شامي ج: ٢ ص: ٣٣ مطلب في صلاة الليل).

٣) - وفي مراقى الفلاح. إذا صلَّى الوتر قبل النوم ثم تهجد لَا يعيد الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم لَا وتران في ليلة. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص: ١١١، فصل في بيان النواقل).

جھوڑ نا جا ہے'، اورعشاء کے بعد وتر کی رکعتیں واجب ہیں، ان کوبھی ترک کرنے کی اجازت نہیں۔ باتی رکعتیں توافل ہیں،اگر کوئی پڑھے تو بڑا اثواب ہے،اور نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں،ان کوضر وری سمجھنا سمج نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

# مغرب سے بہانفل پڑھناجائز ہے گرافضل نہیں

سوال :... جارے حنی ندہب میں عصر کے فرض کے بعد اور مغرب کے فرض سے پہلے نفل پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ یہاں سعود یہ میں مغرب کی اُؤ ان ہوتے ہی دور کعت نفل پڑھتے ہیں ،قر آن دسنت کی روشنی میں واضح کریں۔

چواب:... چونکه مغرب کی نماز جلدی پڑھنے کا تھم ہے،اس لئے حنفیہ کے نز ویک مغرب سے پہلے نفل پڑھنا مناسب نہیں، محوجا نئز ہے،اس لئے خودتو نہ پڑھیں، تمرجو حضرات پڑھتے ہیں،انہیں منع نہ کریں۔

# مغرب کی اُ ذان کے بعد دوفل پڑھنا جبکہ جماعت کھڑی ہوجائے

' سوال:..اگر میں مسلم شریف اورا بوداؤ دکی حدیث کی روشنی میں مغرب کی اُؤان کے نوراً بعدد ورکعت نفل نماز پڑھوں ، جبکہ میرے علاوہ تمام متعتذی اِمام کے پیچھے جماعت میں شامل ہوجا کیں ، جبکہ میں (نفل نماز پڑھنے کی وجہ ہے ) جماعت میں ایک رکعت گزرنے کے بعد شامل ہوجاؤں ، تو کیا میرا بیمل جائز ہوگا؟

جواب:...اگرجماعت کھڑی ہوجائے تو مغرب کے فل پڑھنا جائز نہیں۔ (۵)

#### كيانفل جيمور سكتے ہيں؟

سوال: .. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ عشاء کی نماز میں بعد نماز فرض سنت پڑھتے ہیں اور نفل ادا کئے بغیر ہی وتر پڑھنا شروع کردیتے ہیں،اورکوئی کوئی تو سنت اور وتر کے بعد کے نوافل ترک کردیتے ہیں،ایسا کرنا کہاں تک ڈرست ہے؟

(۱) السُّنَّة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد المغرب وأربع قبل العشاء ... الخد (هداية ج: ١ ص. ١٣١)، وأيضًا: وسنن مؤكدًا أربع قبل الظهر وأربع قبل الجمعة ورأبع بعدها بتسليمة ...... وركعتان قبل الصبح وبعد الظهر والمغرب والعشاء ... الخد (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢ ١٣٠١، باب الوتر والنوافل).

(۲) عن أبي حنيفة رضى الله عنه في الوتر اللاث روايات .. ..... وفي رواية واجب وهي آخر أقواله وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: ١ ص. ١٠ ١٠ وأيضًا في الدر المختار مع الشامي ج: ١ ص: ٣٠).

(٣) والنفل ومنه المندوب يثاب فاعِله و لا يسئ تاركه ..إلخ. (شامى ج١٠ ص:٥٣ ١ ، مطلب في السُنّة وتعريفها).

(٣) عن منصور عن أبيه قال: ما صلّى أبوبكر ولاً عمر ولاً عثمان الركعتين قبل المغرب. (كنز العمال ج: ٨ ص ٥٠، باب المعرب وما يتعلق به، طبع بيروت)، وأيضًا عن ابن عمر قال ما رأيت أحدًا يصليهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة انهم كانوا لا يصلونهما. (فتح الباري ج: ٢ ص ١٠٨٠، باب كم بين الأذان والإقامة، وأيضًا في الدر المختار مع الشامي ج: ١ ص: ٣٩، وأيضًا إعلاء السنن ج. ٢ ص: ٥٨).

(٥) لقيام الإجماع عليه كونه سنة وكرهوا التنفل قبلها، لأن فعل المباح والمستحب إذا أفضى إلى الإخلال بالسُنة يكون مكروهًا ... إلخ راعلاء السنن ج: ٢ ص:٥٨، طبع إدارة القرآن). جواب: ..نفل کی تعریف ہی ہیہے کہ جو جا ہے پڑھے، جونہ جا ہے، نہ پڑھے۔ <sup>(1)</sup>

#### مغرب کے نوافل جھوڑ نا کیساہے؟

سوال:...مغرب کی نماز میں فرضوں کے بعد دوسنت کے بعد دونفل پڑھنے ضروری ہیں؟اورا گرکو ئی پڑھے تو محمنا ہگارتو نہ ہوگا؟ جواب:...نفل کے معنی ہی ہے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا ثواب ہے، چپوڑنے کا کوئی محنا ونہیں۔ <sup>(۲)</sup>

#### نوافل کی وجہ سے فرائض کو چھوڑ ناغلط ہے

سوال:...ہم لوگ یہاں جدہ میں رہتے ہیں، ہارے اقامتی کمرے میں بعض احباب اکثر عشاء کی نماز گول کرجاتے ہیں،
ان کا استدلال ہے کہ کا رکھتیں کون پڑھے؟ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹی ہوئی ہے کہ کا رکھتوں کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ،ہم
لا کھان سے کہتے ہیں کہ ۹ رکھتیں پڑھ لیجئے ، ۴ فرض ، ۴ سنت ، تین واجب (وقر) کیکن وہ نیس مانتے ۔ چونکہ کا رکھتوں کی تحکیل ان
کے لئے بو جومحسوں ہوتی ہے ،اس لئے پوری نماز ہی ترک کرو ہے ہیں۔ براوکرم اس کی وضاحت فرما کمیں کہ کیا واقعی کا رکھتوں کے
بغیرعشاء کی نماز نہیں ہوتی ؟ کیا عشاء میں پوری کا رکھتیں پڑھنی ضروری ہیں؟ کیا صرف ۹ رکھتیں بین ۴ فرض ، ۴ سنت اور سوواجب
بغیرعشاء کی نماز نمل نہیں ہوگی؟

جواب: ...عشاء کی ضروری رکعتیں تواتی ہیں جتنی آپ نے لکھی ہیں، لینی ہم فرض، ۲ سنت اور تمن و تر واجب اکل ۹ رکعتیں۔ عشاء سے پہلے سنتیں اگر پڑھ لے تو بڑا تواب ہے، نہ پڑھے تو مجھ ترج نہیں، اور و تر سے پہلے دو، چار رکعت تہجد کی نیت سے بھی پڑھ لے تواج جا ہے، لیکن نوافل کوابیا ضروری مجھٹا کہ ان کی وجہ ہے فرائض وواجہات بھی ترک کردیئے جا کیں، بہت غلطہات ہے۔

#### ورتہجدے سلے براھے بابعد میں؟

سوال:...اگر وترعشاء کی نماز کے بعد نہ پڑھے جائیں، بلکہ تبجد کی نماز کے ساتھ پڑھے جائیں، اس صورت میں پہلے تمن رکعات وتر کی پڑھی جائیں،اور بعد میں تبجد کی رکعتیں یا پہلے تبجد کی رکعتیں پڑھیں اور بعد میں وتر کی تین رکعتیں؟ نیزیہ کہ تبجد کی رکعتیں اگر بھی چار، بھی چھے، بھی آٹھ اور بھی دیں، بار ہ پڑھی جائیں تو کوئی حرج تونہیں؟

جواب:...اگرجا گئے کا بھروسا ہوتو وتر ،تبجد کی نماز کے بعد پڑھنا اُفضل ہے، اس لئے اگرضجِ صادق ہے پہلے وقت میں اتی مخبائش ہو کہ نوافل کے بعد وتر پڑھ سکے گاتو پہلے تبجد کے نفل پڑھے، اس کے بعد وتر پڑھے، اور اگر کسی دن آ کھے دیرے کھلے اور یہ

<sup>(</sup>۱) نافلة وهو في اللغة الزيادة وفي الشرع العبادة التي ليست بفرض ولا واجب إلح. (حلبي كبير ح ١ ص:٣٨٣)، والنفل في اللغة الزيادة وفي الشريعة زيادة عبادة شرعت لنا لا علينا. (شامي ح:٣ ص:٣، باب الوتر والنوافل). ٢١) النتأ\_

 <sup>(</sup>٣) وتأخير الوتر إلى آخر الليل لو اثل بالإنتباه وإلا قبل النوم . .إلخ ـ (درمختار مع تنوير الأبصار، كتاب الصلاة ج: ١
 ص: ٣٦٩، طبع اينج اينم سعينه)، وأيضًا ويستحب تأخيره إلى آخر الليل ...إلخ ـ (هندية ج ١ ص: ١١١، كتاب الصلاة، الباب الثامن في صلاة الوتر، طبع رشيديه كوئه).

اندیشہ ہو کہ اگر نوافل میں مشغول ہوا تو کہیں وتر قضانہ ہوجا کمیں تو ایسی صورت میں پہلے وتر کی تین رکعتیں پڑھ لے، پھرا گرضج صادق میں کچھ دفت باتی ہوتونفل بھی پڑھ لے، تہجد کی نماز کا ایک معمول تو مقرّر کرلینا چاہئے کہ آئی رکعتیں پڑھا کریں گے، پھرا گر دفت کی وجہ سے کی بیشی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔

### وترکے بعد نفل پڑھنا بدعت نہیں

سوال:...کیاوتر پڑھنے کے بعد نفل پڑھ کتے ہیں یانہیں؟ زید کہتا ہے کہ وتر کے بعد نفل پڑھنا بدعت ہے، کیا زید کا یہ کہنا دُرست ہے یانہیں؟

جواب:...وترکے بعد بیٹے کر دونل پڑھنے کی احادیث، صحاح میں موجود ہیں ، اس لئے اس کو بدعت کہنا مشکل ہے، البتہ وترکے بعدا گرنفل پڑھنا جاہے توان کو بھی کھڑے ہوکر پڑھناانصل ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### وترکے بعدد ورکعت نفل کی شرعی حیثیت

سوال: ... بین نے آنجناب سے یہ دریافت کیا تھا کہ'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' جلد دوم ، میں صفی: ۳۳ پر وتر کے بعد دور کعتیں پڑھن عابت بعد دور کعت نفل پڑھنے کے بارے بین یہ عبارت درج ہے: '' اور آنخضرت صلی الفد علیہ وسلم ہے وتر کے بعد دور کعتیں پڑھن عاب اُسے بھر عام معمول وتر کے بعد لفل پڑھنے اگر کوئی وتر کے بعد نفل پڑھتا ہے تو اسے منع نہ کیا جائے ، البت عام اوگ یہ نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ نفل بھی کھڑے بہو کر پڑھنے چاہئیں۔'' اس میں خط کشید و عبارت میں بیٹھ کرنفل پڑھنے کو خط کہا گیا ہے ، کیا شریعت میں ان نوافل کو کھڑے بوکر پڑھنے کا خاص تھم ہے؟ کیونکہ نفل نمازیں بیٹھ کر بھی پڑھی جاسکتی ہیں، البت تو اب آ و حالمات ہے، یا ایسا کرنا مکر وہ ہے؟ یا سرے سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے؟ آپ نے جواب میں تحریفر مایا تھا:'' اس عبارت میں واقتی تھم ہے ، یا ایسا کرنا مکر وہ ہے؟ یا سرے سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے؟ آپ نے جواب میں تحریفر مایا تھا:'' اس عبارت میں واقتی تھم ہے ، یا ایسا کرنا مکر وہ ہے؟ یا سرے سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے؟ آپ نے جواب میں تحریفر مایا تھا:'' اس عبارت میں واقتی تھم ہے ، یا ایسا کرنا مکر دی جائے تھی اس کی اصلات نظر ثانی میں کردی جائے ہیں ، اوگوں کے طرز عمل جواب نسی کی دور کیس کے جواب میں نے جو کہا تھا ، اس کا مطلب یہی تھا کہ عام نظوں کی طرح یہ نظر ہی اوا کئے جا کتے ہیں ، اوگوں کے طرز عمل

<sup>(</sup>۱) عن أمّ سلّمة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الوتر ركعتين، وقد روى نحو هذا عن أبى أمامة وعالشة وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. (منن ترمذى ج: ١ ص: ١٠٥). وأيضًا رواية عائشة مرفوعًا بسند صحيح. (بخارى ج: ١ ص: ١٥٥)، ابن ماجة ص: ١٠٨، طحاوى ج: ١ ص: ٢٠٢)، وأيضًا رواية ثوبال مرفوعًا بسند حسن. (دارمي ج: ١ ص: ٢١٣)، طحاوى ج: ١ ص: ٢٠٢، دارقطني ج: ٢ ص: ٣١)، وأيضًا رواية أبى أمامة مرفوعًا بسند حسن. (طحاوى ج: ١ ص: ٢٠٢) مسند أحمد ج: ٥ ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) ويتنفل مع قدرته على القيام قاعدًا ...... وفيه أجر غير النبي صلى الله عليه وسلم على النصف إلا بعذر وفي الشامي ويؤيده حديث البخارى من صلَّى قاتمًا فهو أفضل، ومن صلَّى قاعدًا فله نصف أجر القاتم .. إلخ (درمختار مع الشامي ح:٢ ص:٣١، ٣٤، باب الوتر والنوافل، مبحث المسائل الستة عشرية).

ے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ و وان نفلوں کو بیٹھ کر ہی پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں ، بیغلط ہے ، بیٹھ کر پڑھنے کوضروری نہ مجھیں ، پھر چاہے بیٹھ کر پڑھیں ، چاہے کھڑے ہوکر پڑھیں۔اور بیمسکلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بیٹھ کر پڑھنے ہیں تو اب آ دھا ملے گا۔ (۱)

# کیاوتر کے بعد کے فل بیٹھ کر پڑھنازیادہ بہتر ہے؟

سوال: انظل نماز کھڑے ہوکر پڑھنے ہے زیادہ، جبکہ بیٹھ کر پڑھنے ہے تھوڑا تواب ملتا ہے۔ ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ وتر کے بعد جو دونفل ہیں، ان کو کھڑے ہوکر پڑھنے کی بہنبت بیٹھ کر پڑھنے سے زیادہ تواب ملتا ہے، کیونکہ نبی کر بیم صلی القدعلیہ وسلم ان دونفلوں کو تبجد کے وقت وتر کے بعد ہمیشہ بیٹھ کر بی ادا فرمایا کرتے تھے۔ ان دونفلوں کے بارے ہیں آپ فرمائے گا کہ بیٹھ کر بی ہونا بہتر ہے یا کھڑے ہوکر؟

جواب:...ثواب توان نغلوں کے بیٹے کر پڑھنے میں بھی آ دھا ہی ملے گا۔ ' آنخضرت سلی التدعلیہ وسلم ان نوافل کو ہمیشہ ادا نہیں فرماتے تھے،اور پھر تبجد کی نماز میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا قیام طویل ہوتا تھا،اس لئے نفل بھی بیٹے کر پڑھ لیتے تھے۔

# نفل نمازشروع کر کے توڑنے کے بعد کیا فرض ہوجاتی ہے؟

سوال:... سننے میں آیا ہے کہ بیٹھ کرنفل پڑھنے کا آ دھا ثواب ہے، جبکہ قیام فرض ہے،مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھ کرنفل کی نیت باندھ لی، نچ میں کسی وجہ سے نماز تو ژ دی، اب بیالازم ہوگیا، اس لازم کوہم فرض کہہ سکتے ہیں یانہیں؟ اگر فرض ہوگیا تواب بیٹھ کر اعادہ کرس؟

جواب:...کھڑے ہوکر پڑھیں اس کوفرض کہنا سے خبیں الیکن ظل نماز شروع کرنے سے واجب ہوجاتی ہے۔ (۳) نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم وتر کے بعد دوفل بیٹھ کراَ دافر ماتے تھے

سوال:... بتمام نفل جوکہ ہرنماز میں پڑھے جاتے ہیں ،سب کے سب کھڑے ہوکر پڑھے جاتے ہیں ،لیکن وقر ول کے بعد دو نفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر پڑھے ہیں ، وہ بھی بیٹھ کر ، کیا بیڈ رست ہے؟

جواب :..نفل بینه کر پڑھنا جائز ہے، ور کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بینه کرنفل پڑھنا منقول ہے، مگر ایساایک

(۱) مخزشته صفح کا حاشیهٔ نبر ۲ ملاحظه بو ـ

<sup>(</sup>٣) ويجوز التطوع قاعدًا بغير عدر ... إلخ. (حلبي كبير ج: اص: ٣٥٠). أيضًا: أكثر الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم على تركها اهد والمحققون من أكابرنا على أن إتيانها قبامًا أفضل اهد (اعلاء السُّنن ج ٢ ص ١٠٩١). أيضًا: قلت: العسواب أن هاتيين الركعتيين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسنا لبيان جواز الصلوة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسًا، ولم يواظب على ذالك بل فعله مرّة أو مرّتين أو مرات قليلة. (شرح الكامل للنووى على مسلم ج. اص ٢٥٣). (٣) ولزم نفل شرع فيه . والخ أى لزم المضى فيه حتى إذا أفسده لزم قضاءه .. إلخ. (شامى ح: اص ٢٩٠).

آ دھ بارہوا، ہمیشہ کامعمول نہیں تھا۔ <sup>(۱)</sup>

#### وتر کے بعد نفل ضروری نہیں

سوال:...کیا تہجد کی نماز کے بعد دتر اور وتر کے بعد کی نفل پڑھنا ضروری ہے یاصرف وتر ہی کا فی ہے؟ جواب:...وتر کے بعد نفل مشروری نہیں۔

#### نماذ حاجت كاطريقه

سوال:.. نماز حاجت كاكياطريقه ب

جواب:... آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے صلوٰ قالحاجت کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ آدمی خوب انچھی طرح وضوکرے، اس کے بعد دورکعت نفل پڑھے، نمازے فارغ ہوکر حق تعالیٰ شانہ کی حمد وثنا کرے، رسول الله سلی الله علیہ وسلم پر دُرود شریف پڑھے، مسلمانوں کے لئے دُعائے مغفرت کرے اورخوب توبہ، استغفار کے بعد بیددُ عا پڑھے:

"لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَسْأَلُکَ مُوْجِبَاتِ رَحُمَتِکَ وَمُنْجِيَاتِ اَمْرِکَ وَعَزَآئِمَ مَغَفِرَتِکَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا إِلّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةُ هِي لَکَ رَبُّ اللهِ عَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةُ هِي لَکَ رَضًا إِلّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ." (٣)

اس کے بعدا پی حاجت کے لئے خوب گڑ گڑا کرؤ عاما تکے ،اگرمیح شرا نظ کے ساتھ دُ عا کی توانشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔

# صلوة الحاجت كيم يرهيس؟ اورافضل وفت كونسا ؟

سوال:.. نماز حاجات پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ اور پڑھنے کا افضل وقت کونسا ہے؟ جواب:...صلوٰ قالحاجت کی دورکعتیں ہیں، دورکعتیں پڑھ کراللہ تعالیٰ سے حمہ وثنا کرے، پھر ؤرووشریف پڑھے، پھرتمام

<sup>(</sup>۱) وقد ثبت أنه عليه الصلوة والسلام شفع بعد الوتر روى الترمذى عن أم سلّمة إنه عليه السلام كان يصلى بعد الوتر ركعتين وزاد ابن ماجة خفيفتين وهو جالس. (حلبي كبير ج: ۱ ص: ٣٢٣). أيضًا: هسادا التحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسًا، وقال أحمد لا أفعله ولا أمنعه من قوله. قال: وأنكره مالك، قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الوتر جالسًا لبيان جوار الصلوة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسًا، ولم يواظب على ذالك بل فعله مرّة أو مرّتين أو مرّات قليلة اهد (شرح الكامل للنووى على الصحيح المسلم ج: ١ ص: ٢٥٣، كتاب صلوة المسافرين وقصرها، باب صلوة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٢) والنفل في اللغة: الزيادة، وفي الشريعة ويادة عبادة شرعت لنا لا علينا. (شامي ح:٢ ص:٣، باب الوتر والنوافل).

 <sup>(</sup>٣) ترمذی ج: ١ ص: ٨ • ١ ، باب ما جاء فی صلاة الحاجة، طبع قدیمی کتب خانه.

مسلمانوں کی بخشش کی وُعاما ﷺ، مجرا پنی حاجت کی وُعا کرے،ایک وُعاصدیث میں آتی ہے،اس کو'' فضائلِ نماز''میں و کچولیا جائے۔

# كياصلوة الحاجت ابنى تمام حاجتوں كے لئے پڑھ سكتے ہيں؟

سوال:...ایک سال پہلے تقریباً میں نے اپنی مال کی طبیعت خراب ہوجانے پر پریشان ہوکراللہ تعالیٰ کے حضور دور کعت قمازِ حاجت پڑھی تھی ، پھر میں سلسل روزانہ پڑھنے تکی ،لیکن اب صورت حال بیہ کداب میں ان حاجت کی رکعتوں میں اللہ سے اپنی تمام ماجنس کہنے کی اکیا ہے جے ہے؟

جواب:..الله تعالى سے اپنى تمام جائز حاجتىں مائلنى ہى جائئيں،اس كاغير سيح ہونے كاشبه كيوں ہوا...؟

### صلوة الحاجت كب تك براهة رمنا جائج؟

سوال:...كيا حاجت كى ركعتوں كواس وقت تك پڑھتے ربنا جائے جب تك كدوه حاجت بورى ند ہوجائے؟ جواب: ... بى بان! جب تك حاجت بورى نه موسلسل ما تلتے بى رہنا جا ہے اور ما تكنے كے لئے نماز حاجت بھى پڑھتے ر بین تو نور علی نور ہے۔

# نمازِ حاجت کی رکعتیں پڑھنا جھوڑ وُوں

سوال:...اگرمیرے یاس ٹائم نہ ہواور جھے بوری حاجت کی نماز کی رکعتوں کو پڑ ھنامشکل ہور ہا ہو، الی صورت میں مجھے حاجت کی رکھتیں پڑھنا بے حدمشکل ہوتا ہے، اگر میں اب بیرحاجت کی رکھتیں پڑھنا چھوڑ دوں اورصرف کسی حاجت کے لئے ہی حاجت کے موقع پر پڑھوں تو مجھے کوئی گناہ تو نہیں لیے گا؟ کیونکہ حاجت کی رکعتوں کو پڑھنا اب میرے رونین میں شامل ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے ان حاجت کی رکعتوں کو چھوڑنے ہے کیا مجھے پر ایسے ہی اپنارتم وکرم کرتا رہے گا،میری والدہ بھی اب تقريباً نميك بير-

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن أبي أوفي رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بن آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليش على الله تعالى وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلَّا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزالم مغفرتك، والغنيمة من كل بِرٍّ والسَّلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلَّا غفرته، ولا همَّا إلَّا فرَّجِته، ولا حاجةً هي لك رضًّا إلَّا قضيتها يا أرحم الراحمين. (جامع ترمذي ج١٠ ص:١٣، باب ما جاء في صلاة الحاجة، طبع رشيديه ساهيوال، أيصّاً: فتاوی شامی ح ۲ ص. ۲۸۰، أيضًا فصائل نماز ص ۱۳، فصائل اعمال ص ۳۰۳).

<sup>(</sup>٢) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَبِينَ فَالِينَ قَرِيْتِ أَجِيْتِ ذَعُوهُ النَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيسْتَجِيْبُوا لِي وَلَيُوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (البقرة. ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) ومن المسدوبات صلاة الحاجة .... قال مشايحا صلينا هذه الصلوة فقضيت حواتجنا مذكور في الملتقط . إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٨)، باب الوتو والنوافل، مطلب في صلاة الحاجة).

جواب:...نماز حاجت نفلی نماز ہے، اگر آ دمی روزانہ پڑھتار ہےاوراس کومعمول بنالے تو بہت اچھاہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نبیں۔ (۱)

# صلوة التبيح سے گنا ہوں كى معافى

سوال:...ملوٰۃ التبیع ہے اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، نئے پرانے ،عمدا سہوا تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں، کیا بیٹیج . سر؟

جواب:...بعض محدثین اس کوسیح کہتے ہیں ،اور بعض ضعیف \_ (۲)

صلوٰۃ التبیعے ہے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں

سوال:...کتاب میں نماز صلوٰ قالتینے کے بارے میں تکھا ہے کہ اس کو پڑھنے ہے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں ، اس کی تقیدیق بھی فرما کیں۔

جواب:..صلوٰۃ التبیع کے بارے میں واروشدہ روایات پراگر چہ کلام کیا گیاہے، کیکن فی نفسہ بیروایات لائق قبول ہیں، اورقد یم زمانے سے صلوٰۃ التبیع اکابر کے معمولات میں شامل رہی ہے، اس لئے اس کوضرور پڑھنا جا ہئے۔

# صلوة التبيح كي بيج اگرايك رئن ميں بھول كردُ وسرى ميں پڑھ لے تو نماز كاحكم

سوال:...کیااگرآ دی' صلوٰۃ التبیع' میں جومخصوص تبیع پڑھی جاتی ہے دورانِ نماز اس کی تعداد بھول جائے یا سجدے میں سیمان رئی الاعلی کی جگہ دہ تبیع پڑھنا شروع کرے، یعنی دس میں سے ایک دفعہ بھی پوری نہ پڑھی ہوتو پتا چلے کہ سیمان رئی الاعلیٰ کیے اور بعد میں یوری نماز اُداکرے تو کیا نماز ہوجائے گی؟

جواب:..نماز ہوجائے گی، یہ تبیجات اگرایک زکن میں بھول جائیں تو دُوسرے میں پوری کر لی جائیں ،مثلاً: رُکوع میں بھول جائیں توسجدوں میں ہیں مرتبہ پڑھ لیے۔

(١) ومن المندوبات صلاة الحاجة ...... قال مشايخنا: صلينا هذه الصلاة فقضيت حوائجنا مذكور في الملتقط والتجنيس ... إلخ. (شامي ج.٢ ص:٢٨، باب الوتر والنوافل، مطلب في صلاة الحاجة).

<sup>(</sup>٢) والحديث في صلوة التسبيح محتلف فيه قبل ضعيف وقبل انه حسن وهو المختار عند جمهور المحدثين. إلح. (حاشية عرف الشذى على الترمذى ج. ١ ص. ١٠٩). وأبضًا وبالجملة لم يذهب أحد من قدماء المدثين إلى وضعه وبطلانه وإنما ذهب جمهرتهم إلى التصحيح أو التحسن ولو كان ضعيفًا لكفي حجة في باب الفضائل ... إلخ. (معارف السنن شرح ترمذى ج:٣ ص: ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) (وأربع صلاة التسبيح) يفعلها في كل وقت لا كراهة فيه أو في كل يوم أو ليلة مرة والا ففي كل أسبوع أو جمعة أو شهر أو العمر، وحديثها حسن لكثرة طرقه، ووهم من زعم وصعه وفيها ثواب لا يتناهى ... إلخ. (شامي ج٣٠ ص:٢٤).

<sup>(</sup>٣) قال المُلَاعلى في شرح المشكوة: معهومه أنه إن سها ونقص عددًا من محل معين يأتي به في محل آحر تكملة للعدد المطلوب . إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٤)، باب الوتر والنوافل، مطلب في صلاة التسبيح).

# صلوة التبيح كاكونساطريقة يح ہے؟

سوال:... مختلف کتابوں میں صلوق التبیع کے ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں، تھوڑ اسافرق ہے، آ دمی جو بھی طریقہ اپنائے اس سے بینمازاً دا کرسکتا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس مخصوص تبیع کو ۰۰ سامر تبہ کھمل کرنا ہوتا ہے۔ جواب:... آپ صمجے سمجھتے ہیں، صلوق التبیع کے دوطریقے لکھے ہیں، اور دونوں صحیح ہیں۔ (۱)

صلوٰ ۃ التبیع میں تبیع وُ وسری رکعت میں کس طرح پڑھی جاتی ہے؟

سوال:..ملوٰۃ الشبع میں میخصوص شبیع وُ وسری رکعت میں التحیات کے بعد پڑھے یا پہلے؟ اور اللّٰہ اکبر کہہ کراُ مٹھے یا بغیر اللّٰہ اکبر کہے ، جیسے پہلی رکعت میں بغیر اللّٰہ اکبر کہے اُٹھنا ہوتا ہے؟

جواب:... یہ بیج پڑھنے کے بعد التحیات پڑھے، اور پہلی اور تیسری رکعت میں تبیجات پڑھنے کے بعد بغیر تکمبیر کہے آٹھ جائے۔

# اندهیرے میں تہجد بصلوۃ التبیح پڑھنا

سوال:...رات کو کمرے میں بغیر کوئی روشن کے اند جیرے میں کوئی بھی نماز لیعن تبجد، یاصلوٰۃ التبیع وغیرہ ادا کرسکتا ہے یا بلب یاتھوڑی روشن کرنالازی ہے؟ کیونکہ میں بینمازی خفیہ ادا کرنا پہند کرتا ہوں،اس لئے کمرے میں روشنی وغیرہ نہیں جلایا کرتا۔ جواب:...روشنی کرنا ضروری نہیں،قبلہ زُرِ ضحیح ہوتو اند جیرے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔

(۱) الكيفية هي التي رواها الترمذي في جامعه عن عبدالله بن المبارك أحد أصحاب أبي حنيقة الذي شاركه في العلم والزهد والورع وعليها اقتصر في القنية وقال إنها المختار من الروايتين ... إلنج (شامي ج: ٢ ص: ٢٠ م طبع سعيد). طريقة الذي عن أبي رافع قال: قال رسول الله على الله عليه وسلم للعباس: يا عَمّ اللا أصِلك، ألا احبوك، ألا أنفعك؟ قال: يلي يا رسول الله قال: يا عَمّ اصل أربع ركعات تقرآ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل: الله أكبر والحمد لله وسبحان الله خمس عشرة مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها عشرًا، ثم أرفع رأسك فقلها عشرًا، ثم اسجد فقلها عشرًا، ثم اسجد فقلها عشرًا، ثم المعد في كل ركعة، وهي ثلاث مائة في أربع ركعات ... إلخ. (جامع الترمذي ج: ١ ص: ١٣٠، باب ما جاء في صلوة التسبيح). طريقة دو يقول سبحانك اللهم وبحمدك ....... ثم يقول خمس عشرة مرة سبحان الله والمحمدالله والا الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ يسم الله الدومة والمحمدالله ...... ثم يركع يتعوذ ويقرأ يسم الله الدومة والتحد الكتاب وسورة، ثم يقول عشر مرات سبحان الله والحمدالله الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الدومة والمعدللة ....... ثم يركع عشرًا، ثم يرفع رأسه ويقولها عشرًا، ثم يسجد الثانية فيقولها عشرًا، ثم يصلها عشرًا، ثم يصله على هذا، فذالك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة . .إلخ وجامع الترمذي ج: ١ عشرًا، يصلى ما جاء في صلوة التسبيح).

(۲) وفي الجلسة بينها عشرًا عشرًا بعد تسبيح الركوع والسجود ... إلخ (شامي ج. ۲ ص. ۲۵، باب الوتر والنوافل).
 (۳) لا يجوز لإحد أداء فريضة ولا نافلة ... . ... إلا متوجها إلى القبلة ... إلخ . (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۳).

## صلوة التبيح كي نماز بإجماعت يريض كي شرعي حيثيت

سوال:...ہمارے محلے کی مسجد میں ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء با قاعد ہ اِقامت کے ساتھ بالجمر صلوٰۃ التبیع پڑھی جاق ہے، ایس کرنا فقیر خفی کی رُوسے کیسا ہے؟ اوراس اِمام کے پیچھے ہمارا نماز پڑھنا کیسا ہے؟

جواب: مسلوٰۃ التبیح کی نماز باجماعت پڑ صنابدعت وکمروہ ہے،اس اِمام ہے کہا جائے کہ آئندہ اس ہے تو بہ کرلے،اگر وہ تو بہ کرلے تو نماز اس کے پیچھے جائز ہے،ورنہ کمروہ تحریم ہی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

كياصلوة التبيح كاكوئي خاص وقت ہے؟

سوال:.. بسلوة الشيع كے لئے كيا كوئى دن يا وقت مقرر ہے؟

جواب:...صلٰوۃ الشبعے کے لئے کو کی دن اور وقت مقرر نہیں ، اگر تو فیق ہوتو روزانہ پڑھا کرے، ورنہ جس دن بھی موقع ملے پڑھ لے ، اور مکر و ہ اوقات کو جھوڑ کر دن رات میں جب چاہے پڑھے، البتہ زوال کے بعد افضل ہے ، یا پھر رات کو،خصوصاً تہجد کے وقت ۔ (۲)

# صلوة التبيح كي جماعت بدعتِ حسنه بين

سوال:...کا فی تحقیق کے بعد بھی یہ پتانہ چل سکا کے مسلوٰۃ النتیج بھی باجماعت پڑھی گئی ہو، کیا یہ نفل نماز جماعت سے پڑھی جاسکتی ہے یااس نعل کو' بدعت ِ حسنہ' میں شار کرتے ہوئے اسے جائز قرار دیا جاسکتا ہے؟

۔ جواب:...حنفیہ کے نز دیک نوافل کی جماعت کروہ ہے، جبکہ مقتدی تین یا زیادہ ہوں، یہی تھم'' صلوٰۃ الشیح'' کا ہے،اس کی جماعت بدعت ِحسنہ بیں، بلکہ بدعت ِسیمہ ہے۔

## صلوة التبيح كي جماعت جائز نہيں

سوال:...صلوة التبیح کے بارے میں ارشاد فرما کیں کہ باجماعت پڑھناجائزہے یا غلط؟ میں اور میرے بہت ہے پاکت نی ، ترکی ساتھی تقریباً پانچ سال سے اپنے کیمپ میں باجماعت اداکرتے ہیں ، اس سال ۵ ارشعبان شب براکت والی رات ہمارے ایک

(٢) وأربع صلوة التسبيح يفعلها كل وقت لا كراهة فيه أو في كل يوم أو ليلة مرة ...... وقال المعلى: يصليها قبل الظهر
 ..إلخ. (شامي مطلب في صلوة التسبيح ج: ٢ ص: ٣٤).

<sup>(</sup>۱) التطوع بالجماعة إذا كان على سبيل التداعي يكوه . إلخ (عالمكيري ج: ١ ص:٨٣). أيضًا: واعلم أن النفل بالجماعة على سبيل التداعي مكروه على ما تقدم ما عدا التراويح . (حلبي كبير ص:٣٣٢، أيضًا افتاوي شامي ج:٢ ص:٩٩).

<sup>(</sup>٣) ولا يصلى الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمصان أى يكره ذلك على سبيل التداعى بأن يقتدى أربعة بواحدة كما في الدرر. (قوله على سبيل التداعى) هو أن يدعو بعصهم بعضًا كما في المغرب وفسره الوافى بالكثرة وهو لازم معناه قوله أربعة بواحدا أما اقتداء واحد بواحد أو النين بواحد فلا يكره وثلاثة بواحد فيه خلاف بحر عن الكافى. (رداغتار على در المختار جرد ص: ٣٩)، مطلب في كراهة الإقتداء في النفل على سبيل التداعى).

سائقی صوفی صاحب نے اعتراض کیا کہ: '' چونکہ جناب رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے صلوٰ قالتینے با جماعت ثابت نہیں ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ با جماعت اوا کریں، تو پھر جمیں باجماعت نہیں پڑھنی چاہئے، بلکہ انفرا دی طور پر پڑھنی چاہئے۔'' با جماعت پڑھنے کا جمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اُن پڑھ ساتھی ترتیب وار ۵۵ دفتہ تیج نہ پڑھ کیس وہ بھی اوا کر سیس بھر وہا ہے۔ اور کہ مشاور جمعہ وعیدین وغیر ہ کو با جماعت اوا کرنے کا تھم دیا ہے، اس کوائی طریقے سے اوا کرنا مطلوب ہے، شریعت نے نماز بنے گانداور جمعہ وعیدین وغیر ہ کو با جماعت اوا کرنا مشائے تھم دیا ہے، لیکن نوافل کو اِنفرا دی عباوت تجویز کیا ہے، اس لئے کسی نفلی نماز (خواہ صلوٰ قالت جو یا کو کی اور ) جماعت سے اوا کرنا مشائے شریعت کے خلاف ہے، اس لئے حضرات فقہاء نے نفل نماز کی جماعت کو (جبکہ مقتدی وو سے زیاوہ ہوں ) مکروہ لکھا ہے، اور خاص راتوں میں اِجہا کی نماز اُدا کرنے کو بدعت قرار دیا ہے'، اس لئے صلوٰ قالت بیس ، جس کوصلوٰ قالت بی پڑھنے کی شوق ہواس کوان کا جماعت سے اوا کر نامی گھات کا یاد کر لیما اور ترتیب کا سیکھ لیما کیا مشکل ہے…؟

#### إستخار ب كي حقيقت

<sup>(</sup>۱) وبعد ذلك فالصلوة خير موضوع ما لم يلزم منها ارتكاب كراهة، واعلم ان النفل بالجماعة على سبيل التداعي مكروه ...... فعلم ان كلًا من صلاة الرغائب . . . . . . . . بالجماعة بدعة مكروهة . (حلبي كبير ص٣٣٢، طبع لاهور) ـ

ہوا، تو یوں سجھے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ای میں بہتری ہوگی ، کیونکہ بعض چیزیں بظاہرا چھی نظر آتی ہیں گروہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتیں ، اور بعض نا گوار ہوتی ہیں گر ہمارے لئے انہی میں بہتری ہوتی ہے۔

> الغرض!إستخارے کی حقیقت کامل تفویض وتو کل اور قضاوقد رکے فیصلوں پر رضامند ہوجانا ہے۔ (۱) اہم اُ موریسے متعلق اِستخارہ

سوال:...زندگی کے تمام اہم اُمور کے متعلق فیصلے کرنے سے قبل کیا اِستخارہ کرنا واجب ہے؟ جواب:... اِستخارہ واجب نہیں ، البتہ اہم اُموریر اِستخارہ کرنامستحب ہے ، حدیث میں ہے:

"عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له."

ترجمہ: " ابن آ دم کی سعادت میں ہے ہاں کا راضی ہونا اس چیز کے ساتھ جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے فیصلہ فرمایا، اور ابن آ دم کی بہتنتی ہے ہاں کا اللہ تعالیٰ سے اِستخارے کوترک کر دیتا، اور ابن آ دم کی بہتنتی میں سے ہاں کا اللہ تعالیٰ کے قضاوقدر کے فیصلے سے ناراض ہونا۔ "
کی بہتنتی میں سے ہاں کا اللہ تعالیٰ کے قضاوقدر کے فیصلے سے ناراض ہونا۔ "

(مفکلولا ص: ۵۳ ۴ بروایت منداحدوتر ندی)

ایک اور حدیث میں ہے:

"من سعادة ابن آدم استخارته الى الله ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله." (متدرك ما كم ج: ا ص:۵۱۸)

ترجمہ:...'' اللہ سے اِستخارہ کرنا ابنِ آدم کی سعادت میں داخل ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ سے اِستخارہ کرنے کوترک کردینا اس کی شقاوت میں داخل ہے۔''

منّت كنوافل كس وقت ادا كئے جائيں؟

سوال:... میں نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ! اگر میں امتحان میں کامیاب ہوگیا تو ۱۰۰ رکعت نمازنفل ادا کروں گا، میں کامیاب ہوگیا،آپ بیہ بتائیں کہ بیہ ۱۰۰ رکعت نفل نماز کے لئے کوئی وفت ہے یا جب جا ہے ادا کرلوں؟

(۱) وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة أى طلب تيسر الخير في الأمرين من الفعل أو الترك من الخير وهو ضد الشر في الأمور أى التي نريد الإقدام عليها مباحة كانت أو عبادة ...... ويمضي بعد الإستحارة لما ينشر حله صدره إنشراحًا خالبًا عن هوى النفس فإن لم ينشر حلشيء فالذي يظهر أنه يكرر الصلاة حتى يظهر له الخير قيل إلى سبع موات. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٢ ص: ١٨٤ ، باب التعلوع).

جواب:.. جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں، بشرطیکہ کروہ وقت نہ ہو، ادر فجر ادرعصر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے۔ (۱)

#### استخاره كرنے كاشرعي طريقه

سوال:...اِستخاره کرنے کامیح طریقہ کیا ہے؟ اور اِسلام کی رُوسے اِستخارے کی کیا حیثیت ہے؟

جواب:...دورکعت نمازاَ داکر کے اِستخارے کی دُعاپڑھ کی جائے ،صدیت شریف میں استخارہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اِستخارے کے بعد خدانعالیٰ کام میں بہتری فرماتے ہیں۔ (۲)

# استخاره كرنے كاطريقه، نيز كيا استخارے ميں كوئى چيز نظرة ناضرورى ہے؟

سوال:... مجھے استخارہ کرنے کے بارے میں پچھمعلومات درکار ہیں۔

ا:...إستخاره كرنے كے لئے إجازت كى ضرورت ب يانيس؟

٢:...ايكمقعدك لي كتني باراسخاره كرناجا بيد؟

٣: ... كيا إستخار ، يس كوئى چيز نظرا ناضروري ب يانبيس؟

جواب:... اِستخارے کے لئے کسی ہے اِجازت لینے کی ضرورت نہیں، جس کام کا اِرادہ ہو، دور کعت نماز پڑھ کرؤ عائے اِستخارہ کرنی چاہئے، بھن دن، سات دن یااس ہے زیادہ اِستخارہ کرسکتا ہے۔ اِستخارہ کرنی چاہئے، بھن دن، سات دن یااس ہے زیادہ اِستخارہ کرسکتا ہے۔ اِستخارہ کر کے جس طرف دِل مطمئن ہو، دوکام کرلیتا چاہئے۔ (۳)

## نمازِ استخاره كاطريقه، نبيت اوركون ى سورتيں پر هيں؟

سوال:.. نماز اِستخاره پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کی نیت کس طرح ہے؟ اور دورانِ نماز کون کون کی آیات پڑھنی جا ہمیں؟

<sup>(</sup>٢) تفعیل اورحوال جات کے لئے گزشتہ سنے و کھتے۔

<sup>(</sup>س) تنعيل كي لئي ديكي ص: ٢١٩ " إستخار ح كاحتيقت" ـ

اورنماز تہجد پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اوراس میں کون کون ی آیات پڑھنی جا ہمیں؟

جواب: .. نماز استخارہ دورکعت نفل ہے، اس کے بعد حمد وثنا اور استغفار کیا جاتا ہے، اور استخارے کی دُعا پڑھی جاتی ہے، وہ مشہور ہے، کسی کتاب مثلاً: بہنتی زیور میں دیکھے لیا جائے۔ نمازِ تہجد کا کوئی خاص طریقہ نبیں ، ۲۰۴، ۸، ۱۰، ۱۰ جتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہوں ، پڑھیں ، اوران میں جوسور تیں یا د ہول پڑھیں۔

#### استخاره قرآن وسنت سے ثابت ہے

سوال:...إستخاره كيا هي كياكهين اس كى بنياد عمل أحكام قر آنى ياسنت رسول صلى الله عليه وسلم سے منسلك وثابت ہے يااس کی کوئی اور ندہبی وعملی منطق موجود ہے؟

جواب:...اِستخارہ کے معنی ہیں: اللہ تعالی ہے کسی معالمے ہیں مشورہ کرنا،اس کی تعلیم آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جب کسی کوکوئی اہم معاملہ در پیش ہوتو دورکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا اور دُرود شریف کے بعد بیددُ عا پڑھے، ( دُعائے استخاره مشہورے)۔

#### سنت کے مطابق اِستخارہ کیا جائے

سوال :...اسلام میں کسی بھی کام کے شروع کرنے کے سلسلے میں استخارہ کرنے کو کہا گیا ہے جو کہ تمین ، پانچ ،سات دن تک

(١) استخارے کی نماز کاطریقہ بیہ کے پہلے دورکعت نقل پڑھے،اس کے بعدخوب ول لگا کے بیدد عا پڑھے: "السلّهم اِنسی أسعنعيو ک بعلمک وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فصلك العظيم، فإنك تقدر ولًا أقدر، وتعلم ولًا أعلم، وأنت علَّام الغيوب، اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيسر لني فني ديني ومعاشي وعاقبة أمرى، فاقدره ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعدم أن هذا الأمر شير لي في ديسي ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عنى واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به" اورجب "هدا الامو" ريني، جس لفظ پركير بن ب، اس كے برصة وقت اى كام كاوهيان (خيال) كرے جس كے لئے استخار وكرنا جا ہے ہيں،اس كے بعد پاک صاف بچھونے پر قبلے کی طرف مندکر کے باوضوسوجائے، جب سوکر اُٹھے، اس وقت جو بات دِل میں مضبوطی ہے آئے وہی بہتر ہے، ای کوکرنا عابد \_ (بہتی زیور،حصدوم ص:۵۱، استخارے کی نماز کابیان)\_

 (٢) عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن الكريم، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللَّهم إنَّي أستخيرك بعلمك، وأستـقـدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولًا أقدر، وتعلم ولًا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللّهم إن كننت تنعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى، أو قال. في عاجل أمرى وآجله، فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنيت تنصلهم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال. في عاجل أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به، قال: ويسمى حاجته. (جامع الترمذي واللفظ له، ج. ١ ص:٩٣، باب ما جاء في الإستخارة، أيضًا: فتاوئ شامي ح ٢ ص:٢١، مطلب في ركعتي الإستخارة).

ہوتا ہے، میرا آپ سے بیسوال ہے کداگر اِستخارے میں پیمی صوب نہ ہو (جیسا کدکوئی چیز نظر آتی ہے یا دِکھائی ویتی ہے) تب کیا کیا جائے؟ کیے فیصلہ کیا جائے؟

جواب:..سنت کے مطابق اِستخارہ کیا جائے (بہٹنی زیور پس اس کا طریقہ لکھا ہے) ،اور پھر جس طرف دِل کا زبجان ہو، وہ کام کرلیا جائے ، اِن شاء اللّٰداس پیس خیر و برکت ہوگی۔ اِستخارے بیس کسی چیز کا نظر آنا ضروری نہیں ، فیصلے کے لئے ایک طرف زبجان کا فی ہے ،سوفیصد اِطمینان ضروری نہیں۔ ()

#### اِستخارے کو دُہرانا کیساہے؟ نیز کیا اِستخارے کا جواب آناضروری ہے؟

سوال:...اِستخارے کے نتیجی صورت میں جواب کے نہیں آنے ، جواب کے ہاں میں آنے ، یا کوئی جواب نہ آنے کی صورت میں جواب کے نہیں آنے ، جواب کے ہاں میں آنے ، یا کوئی جواب نہ آنے کی صورت میں ، کیا اے دُہرایا جاسکتا ہے؟ اگر دُہرانا چاہئے تو کیا ایک ہی آ دمی سے دوبار و درخواست کی جائے یا کسی اور سے رُجوع کرنا جائے؟

جواب:... اِستخارے کا جواب آنا ضروری نہیں، بلکہ استخارے کے بعد جس طرف دِل کا زُ جحان ہو،اس کو کرلیا جائے ، تین دن ،سات دن ، حیالیس دن بھی بعض ا کا بر اِستخارہ کرتے رہے ہیں۔

#### د وران خواب میں بارش دیکھنا

سوال:...میری بہن کا رشتہ چھا کے گھر ہے آیا تھا، چونکہ پہلے کی نارانسٹگی کی وجہ ہے دِل مطمئن نہیں تھا،اس لئے ہم نے استخارہ کروایا،خواب میں بہت زیادہ ہارش آئی ،کسی عالم ہے ہو چھاتو معلوم ہوا کہ ہارش خوشی کا اظہار ہے، کیا یہ بات سیحے ہے؟ چواب:...محجے ہے۔

## كيا مركس سے بہلے إستخاره كرواناضروري ہے؟

سوال:...کیابرمل سے پہلے اِستخارہ کروا تا ضروری ہے؟ یا کسی ممل کے بارے میں تر دّ دو دِل کے عدم اِطمینان کی صورت ہی میں اِستخارہ کروا ناجا ہے؟

<sup>(</sup>۱) وإذا استحار مضى لما ينشرح له صوره وينبغى أن يكورها سبع مرات لما روى ابن السنى عن أنس قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس! إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك قإن الحير فيه (حلبي كبير ص: ٣٣١، تتمات من النواقل، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور).

 <sup>(</sup>۲) وينهضى أن يكروها سبعًا لما روى ابن السنى يا أنس!إذا هممت بأمر فأستخر وبك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه. (شامى ج: ۲ ص: ۲۷) باب الوتر والنوافل، مطلب في صلاة التسبيح).

جواب:...اُوپرلکھ چکاہوں کہ اہم کام کے لئے اِستخارہ کیا جاتا ہے،اور استخارہ کردایانہیں جاتا، بلکہ خود استخارہ کرنے کا تھم ہے۔

#### كاروباركے لئے إستخارے كاطريقه

سوال:...میں جس فیکٹری میں ملازمت کرتا ہوں ، وہ لوگ ملاؤٹ کرتے ہیں ، میں چاہتا ہوں کہ جوتھوڑی بہت رقم فیکٹری سے ملے ، اس سے اپنا کاروبار کرلوں ، کیا میں اس طرح اِستخارہ کرسکتا ہوں کہ میں کونسا کاروبار کروں جومیر ہے اور میری اولا دے لئے رز ق حلال اور خیر و برکت والا ہو؟

جواب:...استخاره کرنا جا ہے کہ میں فلاں کام کروں یانہیں کروں۔ <sup>(۲)</sup>

#### بیعت ہونے کے لئے اِستخارہ

سوال:..کیاکس پیرصاحب ہے بیعت ہونے کے لئے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب:..کس بزرگ سے بیعت ہونا ہوتو اس کے لئے بھی استخارہ کر لینا جا ہے۔ (۲)

### كيابيك وفت كئ أمورك لئے إستخاره كرسكتے ہيں؟

سوال:...کیانمازِ اِستخارہ صرف ایک کام کے واسطے پڑھ سکتے ہیں؟اگر بیک وقت کی اُمور لاحق ہوں تو ان کے لئے فقط ایک بارنفل پڑھ کرؤ عائے اِستخارہ کے دوران مقررہ مقامات پرمتعدّواُ مور کے بارے میں خیال کر سکتے ہیں؟

جواب: ... كي أمور كاتصور كريخ بين \_

### کیا شادی کے لئے اِستخارہ کرناضروری ہے؟

سوال:... آج کل شادی بیان کے معاملات میں لوگوں کو جب اِنکار کرنے کے لئے کوئی بہانانہیں ل پاتا تو بیہ کہد کر انکار کردیے ہیں کہ ہم نے '' استخارہ'' کروایا تھا، جس میں پاچلاہے کہ بیشادی سیجے ٹابت نہیں ہوسکتی ،اوراس بناپر اِنکار کردیا جاتا ہے، کیا یہ صیحے ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا شادی کے معالمے میں اِستخارہ ضروری ہے؟ اِستخارہ کس طرح کیا جانا چاہئے؟ خود کرنا چاہئے یا

<sup>(</sup>۱) عس جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. اللهم إني أستخيرك إلخ. (سن ترمذي ج. اص: ١٢، باب الوتر والنوافل).

 <sup>(</sup>٢) قبال الشيخ إسماعيل وفي شوح الشوعة من هم بأمو وكان لا يدرى عاقبته ولا يعوف ان الخيو في توكه أو الإقدام عليه فقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوكع وكعتين . . . . . . قاذا فوع قال اللهم إلح. (منحة الخالق على البحر الرائق ج: ٢ ص: ٥١، كتاب الصلاة، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) الضاحواله بالار

كسى اوركے ذريع كروا ناجاہے؟ اور إستخاره كرنے كاسمج طريقه كياہے؟

جواب:...اِستخاره کرنے کاطریقہ سی جے ،اورشادی کے معالمے میں اِستخارہ ضرور کرلینا چاہئے ،اس کا طریقہ'' بہثتی زیور'' میں لکھا ہے ،اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ <sup>(۱)</sup>

#### شادی وغیرہ کے لئے اِستخارہ کرنا

سوال:...کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی بزرگ سے اِستخارہ کرایا جاتا ہے یا خود کیا جاتا ہے،مثلاً: شادی کے لئے یامکان، پلاٹ خریدنے کے لئے ، تجارت میں لین دین یا پھر ملازمت کے لئے ۔ بعض اوگوں کو دیکھا ہے کہ فال کھلواتے ہیں، پچھلوگ تو سوک پرطوطے لے کر بیٹھے رہے ہیں، کیا فال کھلوا ناشر می لحاظ ہے دُرست ہے یانہیں؟ جواب دے کرمشکور فرما کمیں۔

جواب:...سنت طریقے کے مطابق اِستخارہ تو مسنون ہے، حدیث شریف میں اس کی ترغیب آئی ہے، 'اور فال کھلوا نا ''ہے۔'

# كياشادى كے لئے لا كے اور لاكى دونوں كو إستخارہ كرنا جا ہے؟

سوال:...اگر کسی شادی کے بارے میں اِستخارہ کروانا ہوتو کیالڑ کے والوں اورلڑ کی والوں میں سے صرف ایک ہی کوکروالیہا چاہئے یا دونوں الگ الگ اِستخارہ کروائیں؟ اور دونوں صورتوں میں ہاں ہونے پر ہی رشتہ کیا جائے؟ جواب:..بلڑ کے والے بھی کریں ، اورلڑ کی والے بھی کریں۔

# اِشراق کی نماز جہاں فجر پڑھی ہو، وہیں پڑھناضروری ہے

#### سوال:... فجری نماز ایک مسجد میں پڑھی، پھرکسی کام ہے مسجد سے باہر جانا ہوا، اِشراق کی نماز و وہری مسجد میں یا گھر پر پڑھ

(٢) مخرشة صفح كاحاشية بمرا الماحظه و-

(٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ... الخد (مشكوة ص: ١ ٣٩، باب الفال والطيرة، الفصل الأوّل).

(١٧) اليناً حاشية تمبرا للاحظه بور

كت بي يا كداى مجديس بينصر بين؟

جواب:...اگر کسی ضرورت سے جانا پڑے تو دُومری جگہ بھی اِشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں،خواہ گھر پر پڑھیں یا کسی اورمسجد میں۔البتہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جو فخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھراپی جگہ بیٹھا رہے، یہاں تک کہ اِشراق کا وقت ہوجائے ،اور پھراً ٹھ کر دورکعتیں یا چار رکعتیں اِشراق کی نماز پڑھے، تواس کوایک تج اورا یک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔'' شکرانے کی نماز کب اواکر نی جا ہے ؟

سوال: بشکرانے کی نماز کے لئے کوئی ونت مقرر ہے یانہیں؟ اور یہ کہ ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ یعنی دور کھت یا پور رکعت؟ جواب: ...ندونت مقرر ہے، نہ تعداد، البتہ کروہ وفت نہیں ہونا چاہئے، اور تعداد دور کعت ہے کم نہیں ہونی چاہئے۔ (۳)

فرض نمازوں سے پہلے نمازِ استغفار اورشکرانہ پڑھنا

سوال:...نماز فجر،ظهراورعصرے پہلے دورکعات نفل نماز اِستغفاراور دورکعت نمازنفلشکراندروزانہ پڑھنا ہِ ئز ہے یا نماز کے بعد؟

جواب:... بینمازی ظهراورعمرے پہلے پڑھے ہیں تو کوئی اشکال نہیں ،البتہ نجرے پہلے اور سج صادق کے بعد سوائے فجر کی دوسنتوں کے اور نوافل پڑھنا ڈرست نہیں۔

# پچاس رکعت شکرانه کی نماز جار جار رکعات کر کے ادا کر سکتے ہیں

سوال: ..نفل نماز بچاس رکعت شکراندادا کرناہے، تو کیادودو کے بجائے چارچار رکعت نمازنفل ادا کی جاسکتی ہے؟

(١) من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة ركنز العمال ج: ٤ ص ٨٠٨، أيضًا: مشكرة ص: ٨٩، باب الذكر بعد الصلاة).

(۲) حوال کے لئے دیکھتے موجودہ صفح کا حاشیہ نمبر ۱۳۔

(٣) كيوتكدووركعت عنه ألم المراوي تماز مشروع تين وفي الدر المه عنار: ومسجدة الشكر مستحبة به يفتي. (قوله به يفتي) هو قولهما وأما عنبه الإمام ... وقيل شكرًا تامًا لأن تمامه بصلاة ركعتين كما فعل عليه الصلوة والسلام يوم الفتح (ردا غتار مع اللر المختار، مطلب في سجدة الشكر ج: ٢ ص: ١٩ ا) .

(٣) وكذا الحكم من كراهة نعل وواحب لغيره ... بعد طلوع فجر سوى سنته لشغل الوقت به. (التنوير وشرحه ج. اص:٣٥٥). أيضًا: فبصل (وقتان يصلى فيهما الفرض دون النفل) أما يعد العصر، وبعد الفجر فإنما ينهى فيهما عن النوافل والندور وصلوة الطواف ويجوز فيهما فعل الفرض، وذالك لما روى أبو سعيد الحدرى، ومعاذ بن عفراء، وابن عمر، وأبوهريرة رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين بعد الصبح وبعد العصر . . . . . وقال ابن عباس رضى الله عنهما: حدثنى رجال موضيون، وأرضاهم عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. (شرح مختصر الطحاوى للإمام أبو بكر الجصاص الرارى ج الصري عن ٥٣١).

جواب: ...کر <del>سکت</del>ے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

# رُلہن کے آنچل برنما نِشکرانہ ادا کرنا

سوال:... جناب آج کل ایک رسم ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات دورکعت نماز شکرانے کی وُولہا پڑھتا ہے، کیاعورت کے آم کچل پر جائز ہے؟ جس سے اس مرد کا نکاح ہوا ہے، یعنی دُولہ، دُلہن کے آم کچل پر نماز پڑھ سکتا ہے یانہیں؟

جواب:...آپل پرنماز پڑھنامحض رسم ہے،شکرانے کی نماز عام معمول کےمطابق بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

### بلاسے حفاظت اور گناہوں سے توبہ کے لئے کون ی نماز بڑھے؟

سوال: ... کیا میں اس نیت سے فل پڑھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے یا میرے گھروالوں کو ہر بلاسے، ہرتم کی بیاری سے محفوظ رکھے؟ یا میں استے امتحانات میں کا میانی کے لئے یا اینے گنا ہوں کی بخشش کے لئے نوافل ادا کرسکتا ہوں؟

جواب:...کوئی کام در پیش ہو، اس کی آسانی کی دُعا کرنے کے لئے شریعت نے ''صلوٰۃ الحاجۃ'' بتائی ہے، اور کوئی مُناہ سرز دہوجائے تواس سے تو بہ کرنے کے لئے''صلوٰۃ التوبہ' فر مائی ہے،اور پینلی نمازیں ہیں۔

# کیاعورت تحیة الوضو پڑھ سکتی ہے؟

سوال:...اگرعورت پانچ نمازوں کی پابندہ، کیاوہ پانچوں نمازوں میں تحیۃ الوضو پڑھ کتی ہے؟ اور کیاعصراور فجر کی نماز سے پہلے تحیۃ الوضو پڑھ کتی ہے؟

جواب:...ظہر،عمراورعشاء سے پہلے پڑھ سکتی ہے، مج صادق کے بعد سے نماز فجر تک مرف فجر کی سنتیں پڑھی جاتی ہیں، وُوسر نے نوافل وُرست نہیں، سنتوں میں تحیۃ الوضو کی نیت کر لینے سے وہ بھی ادا ہوجائے گا، '' اورمغرب سے پہلے پڑھنا چھانہیں،

<sup>(</sup>١) قوله والأفضل فيهما أي في صلوة الليل والنهار الرباع ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ١ ١ ، باب الوتر والنوافل).

<sup>(</sup>۲) ویکھئے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳۔

<sup>(</sup>٣) تقصیل کے لئے دیکھئے: جامع الترمذی ج: ١ ص: ٩٠ ١، باب ما جاء فی صلاة الحاجة، طبع قدیمی کتب خانه۔

م) و كير : جامع الترمذي ج · 1 ص : ٩٢، باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، طبع قديمي كتب خاند.

<sup>(</sup>a) كُرْشَتْ صَغْحِكا حاشية نبر ٣ ملاحظه و\_

 <sup>(</sup>۲) قال في النهر وينوب عنها كل صلاة صلاها عند الدخول فرضًا كانت أو سنة ... إلخ. (شامي مطلب في تحية المسحد ج: ۲ ص: ۱۸).

کیونکہ اس سے نمازِ مغرب میں تأخیر ہوجائے گی ، اس لئے نمازِ مغرب سے پہلے بھی تحیۃ الوضو کی نماز نہ پڑھی جائے ، ہبر حال اس سکے میں مردو تورت کا ایک ہی تھم ہے۔

### تحیۃ الوضوکس نماز کے وقت پڑھنی جا ہے؟

سوال:...تحیة الوضو کس نماز کے دفت پڑھنا ہے؟ میں نے نماز کی کتاب میں پڑھا ہے کہ جس دفت نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے،اس دفت نہیں پڑھنا جا ہے ،گرمیں پھربھی بینیں جانتا کہ کس دفت تحیة الوضو پڑھوں اور کس دفت نہ پڑھوں؟

جواب:... پانچ او قات میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں، فجر سے پہلے اور بعد سورج نکلنے تک،عصر کے بعد ،سورج کے طلوع وغروب کے دفت ،اورنصف النہار کے دفت۔ان او قات کے علاوہ جب بھی آپ دضوکریں تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں۔ (۲)

### وفت كم موتوتحية الوضوير هي ياتحية المسجد؟

سوال:...اگر کوئی محض مسجد میں جاتا ہے اور جماعت ہونے میں دو تین منٹ باتی ہیں، کیا وہ نفل تحیۃ الوضو پڑھے یا تحیۃ المسجد بڑھے؟

جواب:...دونوں کی نبیت کر لے، اوراگرونت میں تنجائش ہوتو دونوں کا الگ الگ پڑھنامستحب ہے۔

# مغرب كى نمازے پہلے تحیة المسجد پڑھنا

سوال: ..جرم اورمسجدِ نبوی کے ملاوہ پورے سعود میں مغرب کی نماز اُؤ ان کے دس منٹ بعدادا کی جاتی ہے، اوراس و تفے میں آنے والے تحیۃ المسجد دونفل اوا کرتے ہیں، ہم حنفی بھی دونفل تحیۃ المسجد مغرب کی اُؤ ان کے بعدادا کر سکتے ہیں یانہیں؟ بعض حنفی کہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد آپنفل اوا کر سکتے ہیں۔

جواب:... إمام ابوصنيفة كزوكي سورج غروب ہونے كے بعد مغرب كى فرض نماز اواكرنے سے قبل نوافل پڑھنااس وجہ سے مکروہ ہے كماس سے مغرب كى نماز ميں تأخير ہوتی ہے، ورنہ بذات خود وقت ميں كوئى كراہت نبيں، آپ كے يہاں چونكہ

<sup>(</sup>١) وتعجيل مغرب مطلقًا وتأخيره قدر ركعتين يكره تنزيهًا ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج. ١ ص. ٣١٩)، وأيضًا. تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناها لا الفرائض . ... . . منها ما بعد غروب الشمس قبل صلوة المغرب إلخ. (هندية ح: ١ ص:٥٣، كتاب الصلاة، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٢) تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناها لا الفرائض ...... . منها ما بعد طلوع العجر قبل صلاة العجر كذا في النهاية والكفاية ...... ومنها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس هكذا في النهاية والكفاية ..... ومنها ما بعد صلاة النهاية والكفاية ..... ومنها ما بعد عروب الشمس قبل صلاة المغرب . ولخ والتاوي عالمگيرية ج: الصلاة العلاة، الباب الأوّل، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) مخرشته صفح كا حاشية نبر الاطلابور

<sup>(</sup>٣) الينأحاشية بمرار

مغرب سے پہلے نوافل کامعمول ہے اور جماعت میں تأخیر کی جاتی ہے،اس کے تحیۃ المسجد پڑھ لینے میں مضا لَقَهٰ ہیں۔

# تحية المسجد كاحكم اورتيبين اوقات

سوال:...حدیث شریف ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو وہاں دورکعت ادا کریں۔ کیا بیددورکعتیں مسجد میں ہرنماز کے ساتھ ضروری ہیں یاکسی نی مسجد میں نمازیاکسی کی رُوح کے ایصال ثواب کے لئے جائیں تب پڑھیں؟

جواب:...آ دمی کسی مسجد میں جائے تو دور کعت تحیۃ المسجد کے اِرادے سے پڑھنا چاہئے ،لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کا دقت بھی ہو، مثلاً : عصر کے بعد غروب سے پہلے نفل پڑھنا سجے نہیں ، اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اِشراق سے پہلے نفل پڑھنا وُرست نہیں ، اور نصف النہار کے دقت نماز پڑھنا ممنوع ہے۔الغرض بیدد کھے لیا جائے کہ اس دقت نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں ...؟ (۱)

### شب برأت میں باجماعت نفل نماز جا ترنہیں

سوال:...حالیہ شب برأت میں ایک مجد میں بعد نمازِ مغرب چھرکعت نماز ، دودورکعت کی ترتیب سے قل باجماعت اداکی گئی اور اختیام برسورہ کیلیں بھی باجماعت اداکی گئی اور اختیام برسورہ کیلیں بھی باجماعت اداکی گئی ، پھرتقر یا سوبج تبجد کی نفلیں بھی باجماعت اداکی گئیں ، پھولوگوں کے اعتراض کرنے پر قبلہ امام صاحب نے ای نفل باجماعت کی جمایت میں جمعہ کی تقریر میں فرمایا کہ بیر حدیث شریف سے فابت ہے اور معکل وہ شریف کے فلال فلاں صفح پر حوالہ ہے۔ گزارش خدمت ہے کہ ان نوافل شب براکت کی اصل حقیقت سے آگاہ فرمائیں ، تاکہ اگر بیاختراع تھی تواسے آئندہ سے روک دیا جائے ، نبیں تو پھر ہرشب براکت پر اس کو معمول بنالیا جائے ، اور اہتمام اس کی ادائی گا ہو۔

جواب:..شب برأت میں اجماعی نوافل ادا کرنا بدعت ہے، امام صاحب نے مشکلوۃ شریف کا جوحوالہ دیا ہے، وہ ان کی غلط ہی ہے، مشکوۃ شریف میں ایس کوئی روایت نہیں جس میں شب برأت میں نوافل باجماعت ادا کرنے کا تھم دیا گیا ہو۔ \*

#### نفل نماز کی جماعت کرنا

سوال:...اگرمسجد میں رمضان المبارک میں تر اور کے بعد اس طریقہ پرنفل کی جماعت کی جائے کہ حافظ تبدیل ہوتا رہے

(٢) ويكره الإقتداء في صلوة رغائب وبراءة وقدر . إلخ. وفي الشامية: قوله وبراءة هي ليلة النصف من شعبان . . إلخ.
 (داختار على الدر المحتار ج: ٢ ص: ٣٩، باب الوتر والنوافل).

<sup>(</sup>۱) (ويسن تحيّة المسجد وهي ركعتان) وفي الشامية: بحر عن الحلية ثم قال وقد حكى الإجماع على سنيتها غير أن أصحابنا يكرهونها في الأوقات المكروهة ...إلخ. (شامى ج: ۲ ص: ۱۸). مسألة. الأوقات المنهى عن الصلاة فيها: قال أبو جعفر ولا يصلى أحد عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب ...... فالأصل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . . . لا يتحرئ أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحديث عقبة بن عامر رضى الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلى في ثلاث ساعات وان نقبر فيهن موتانا عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب. (شرح مختصر الطحاوى ج: ۱ ص: ۵۲۵، ۵۲۷).

اورمقتدیوں کی تعدادیا نج جیے ہو، بغیرلاؤڈ اسپیکر کے بوراقر آن سنایا جائے تو کیا مہ جائز ہوگا؟

جواب: نفل کی نماز باجماعت ادا کرنا جبکه مقتدی تین یااس سے زیادہ ہوں، حنفیہ کے نز دیک مکروہ ہے۔ عام طور پرایسا ہوتا ہے کہ جن حفاظ کوتر اور کے بعد قرآن سنانا ہوتا ہے، وہ آئی رکعتیں تر اور کے کی جھوڑ دیتے ہیں ،اگر اِمام تر اور کے پڑھار ہا ہوا ورمقندی نفل پڑھنے والے ہوں تو بغیر کراہت کے جائز ہے، واللہ اعلم!

 (١) وقيده في الكافي بأن يكور على مبيل التداعي أما لو اقتدئ واحد بواحد أو إثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلفوا فيه وإن اقتدى أربعة بواحد كره إتفاقًا. (البحر الرائق ج ٢ ص ٤٥٠).

 <sup>(</sup>٢) وكبره أن يبوم في الشراويح مرتب في ليلة واحدة، وعليه الفتوى لأن السُّنة لا تنكرر في الوقت الواحد، فتقع الثانية نفلًا مضمرات، بخلاف ما لو صلاها مأمومًا موتين لا يكوه كما لو أم فيها. رحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٢٢٣٠، فصل في التراويح). أيضًا: إمام يصلي التراويح في مسجدين في كل مسجد على الكمال لا يجوز كذا في محيط السرخسي والعتويُّ عللي ذالك كذا في المضمرات والمقتدي إذا صلاها في مسجدين لا بأس به. (عالمكيري ج. الص ١٦١٠) حلبي كبير ص:۴۰۸، رداغتار ج:۲ ص:۳۱).

#### سجدة تلاوت

#### سجدهٔ تلاوت کی شرا نظ

سوال:...کیا سجد ہ تلاوت کے لئے بھی انہیں تمام شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے جونماز کے سجدے کے لئے ضروری ہیں ( جگہ کا یاک ہونا ، کعبہ کی ملرف منہ ہوناوغیرہ )؟

جواب: ... جی ہاں! نماز کی شرا نطاحید ہ تلاوت کے لئے بھی ضروری ہیں۔ (۱)

## سجدهٔ تلاوت کی ادا نیگی کی شرا بط

سوال:... جمعہ کوئم میں شم قرآن کے موقع پر میری نظرایک شخص پر پڑی جو کہ تجدے ہیں پڑا ہے، ہیں سمجھا بیعصری نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ سمجھا کہ بیشخص شاپیرست قبلہ ہے واقف نہیں، کیونکہ وہ قبلے ہے نالف لینی مشرق کی طرف سجدہ کر رہاتھا، ہیں نے قریب بیشے لوگوں ہے اس کی سمت قبلہ نہ: و نے کی طرف تو جہ ولائی، چونکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہاتھا بلکہ' سجدہ تلاوت' فورا بول اُٹھا کہ ہیں تو سجدہ تلاوت کر رہاتھا، اور یہ جس سمت ہیں بھی اوا کیا جائے ، سیجے ہے، اور قبلے کا تعین اور قبلے کومنہ نہ کر کے بھی اوا ہوجا تا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور فض نے بھی اس کی تا ئید کر دی کہ ہاں سجدہ تلاوت ہر طرف جائز ہے، اور قبلے کی طرف منہ نہ بھی ہو تو اُواہوجا تا ہے۔ آپ بتا ئیں کہ سے مسئلہ کیا ہے؟

جواب:..بحدوُ تلاوت کے جواز کے لئے بھی وہی شرائط ہیں جونماز کے لئے شرط ہیں، یعنی بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا،ستر کا چھپانا،قبلد ئرخ ہونا،استقبال قبلہ کے بغیر بجد وُ تلاوت ادانہیں ہوتا۔

#### سجدهٔ تلاوت ادا کرنے کا طریقتہ

#### سوال: قرآن مجيد من جوسما تجدے بين ان كاداكرنے كاكياطريقة كارہے؟

(۱) فكل ما هو شرط جواز الصلاة من طهارة الحدث وهي الوضوء والغسل . . . فهو شرط جواز السجدة، لأمها جزء من أجزاء الصلاة \_ إلحد (البدائع الصنائع ج ١ ص:١٨١). أيضًا: وشرط لصحتها أن تكون شرائط الصلوة موحودة في الساجد الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة . . الحد (مراقى الفلاح ص. ٢٤١).

(۲) فإذا قرأ آية السجدة
 . فإنه يجب عليه أن يسجد بشر اثط الصلاة إلّا التحريمة سحدة بين تكبيرتين مستجبئين
 إلخ. (حلبي كبير ح١٠ ص٣٩٨٠)، لا يجوز لأحد أداء فريضة ولًا نافلة ولا سحدة تلاوة ولا صلاة جنازة إلّا متوجها إلى القبلة. (عالمگيري ج: ١ ص٣٤٠). اليشا محاله بالا.

جواب:... جب مجدے کی آیت پڑھے تو اگر باوضو ہو تو فوراً سجدہ کرلے، بشرطیکہ کمروہ وقت نہ ہو، اورا گروضونہ ہو تو وضو کرکے مجدہ کرے۔ کمجدے کا طریقہ بیہ ہے کہ باوضو قبلہ ڈیٹے ہو کر تکبیر کہتا ہواسجدے بیں چلا جائے اور تکبیر کہتا ہوا اُٹھ جائے، بس مجدہ ادا ہو گیا۔

#### سجدهٔ تلاوت کی نبیت

سوال:..قرآن مجيد پڙھتے ہوئے جدہ تلاوت کی کیانیت ہے؟ جواب:... يہي نيت ہے کہ بيس جدہ تلاوت اُدا کرتا ہوں۔
سجدہ تلاوت کا سجیح طریقیہ

سوال:..قرآنِ کریم میں تجدہ اگر کہیں آ جائے تو اُداکرنے کا سیح طریقتہ کیا ہے؟ جواب:... ہاوضواللہ اکبر کہ کر تجدے میں چلے جائیں ،اوراللہ اکبر کہتے ہوئے اُٹھ جائیں ،بس تجدہ ادا ہو گیا۔ (\*) سجد و مثلا وت کا سیح طریقتہ

سوال:...بہت دفعہ لوگوں کومختلف طریقوں سے بجد وُ تلاوت ادا کرتے دیکھا گیا ہے، براہِ کرم بجد وُ تلاوت کا سیج طریقہ تحریر فرما کیں۔

(١) وفي المراقى: وغيرها تجب موسعًا وللكن كره تأخيره السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروهًا. وفي
الحاشية الطحطاوي: أي إذا لم يكن وقت التلاوة وقتًا مكروهًا. إحاشية الطحطاوي مع المراقى ص. ١٣١١).

(۲) فإذا أراد السجود كبر ولا يرفع بديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام. (عالمگيرى ج. ١ ص.١٣٥٠)
 كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

(٣) ثم إذا أراد السجود ينويها بقلبه ويقول بلسانه أسجد فله تعالى سجدة التلاوة الله أكبر. (عالمگيرى ج: ١ ص ١٣٥). (٣، ٥) فإذا أراد السجود كبر ولا يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام كذا في الهداية ويقول في سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثًا ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٣٥ ، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة، طبع رشيديه). وكيفيته أن يسجد بشر انط الصلاة بين تكبير تين بلا رفع يد وتشهد وتسليم ..... والمراد بالتكبير تين تكبيرة الوضع وتكبيرة الرفع وكل منهما سنة كما صححه في البدائع لحديث أبي داؤد. (٢) ومبما يستحب الأدائها أن يقوم فيسجد الأن الخرور سقوط من القيام والقرآن ورد به وهو مروى عن عائشة رصى الله عنها وان لم يفعل لم يضره. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٣٥).

#### سجدهٔ تلاوت میں صرف ایک سجده ہوتا ہے

سوال: .. بحدهٔ تلاوت میں دو بحدے ہوتے ہیں یاصرف ایک؟

جواب:...ایک آیت کی تلاوت پرایک مجدو واجب ہوتا ہے، البتہ مجلس بدلنے پر وہی آیت پھر پڑھی تو اس کا الگ سجدہ واجب ہوگا۔

سجدهٔ تلاوت میں نبیت نبیں با ندھی جاتی ، بلکہ بجدہ کی نبیت ہے ' اللہ اکبر' کہہ کر بجدے میں چلے جائیں اور'' اللہ اکبر' کہہ کر اً ٹھ جا کیں ،سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں، بیٹھے بیٹھے بحد ہُ تلاوت کر لیناجا تز ہے،اور کھڑے ہوکر بحدے میں جا ناافضل ہے۔

#### نماز میں آیت سجدہ پڑھ کررُ کوع وسجدہ کرلیا تو سجدہ تلاوت ہو گیا

سوال:...اگرنماز میں سجدهٔ تلاوت کی آیت پڑھی اورفوراً زُکوع میں چلا گیا اورزُکوع میں سجدهٔ تلاوت کی نبیت نہیں کی اور پھر نماز کاسجدہ اداکیا تو کیا سجدہ تلاوت بھی اس سجدے ہے ادا ہو گیا یانہیں؟ جواب:..اس صورت بين تجدؤ تلاوت ادامو كيا\_ (٣)

## کیاسجدهٔ تلاوت سیارے پر بغیر قبلہ رُخ کر سکتے ہیں؟

سوال:... بحدهٔ تلاوت قرآن یاک، کیااس وقت کرنا جاہئے جس وقت ہی اس کو پڑھیں یا پھر دیر ہے بھی کر سکتے ہیں؟ اور کیا سپارے پرسجدہ کرسکتے ہیں جبکہ سامنے قبلہ نہ ہو؟ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قرآنِ پاک پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک انسان چودہ مجدے کرے آیا بیڈ رست ہے یا تبیں؟

جواب: ... بجدهٔ تلاوت فوراً کرناافضل ہے، لیکن ضروری نہیں، بعد میں بھی کیا جاسکتا ہے، اور قر آ نِ کریم فتم کر کے سارے سجدے کرلے تو بھی سیجے ہے،لیکن اتنی تا خیر اچھی نہیں، کیا خبر کہ قرآن کے فتم کرنے سے پہلے انقال ہوجائے اور سجدے،جو کہ

(١) ولو كررها في مجلسين تكررت وفي مجلس واحد لًا تتكو بل كفته واحدة. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص: ١٠ ا م باب سجود التلاوة).

(٢) حُرِّ شَتْ صَلِّح كا ماشيتمبر ١ ملاحظة قرما تين، وأينضا وفي السواج الوهاج ثم إذا أزاد السجود ينويها بقلبه ويقول بلسانه أسجد الله سجدة التلاوة الله أكبر . إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص.١٣٤ وأيضًا في الهندية ج: ١ ص:١٣٥).

 (٣) قوله نعم لو ركع وسجد لها أي للصلاة فورا ناب أي سجود المقتدي عن سجود التلاوة بلا نية تبعا لسجود إمامه .. الخ. (شامي ج: ٢ ص: ١١١)، وأيضًا في البحر: اما إن ركع أو سحد صلبية فإنه يتوب عنها إذا كان على الفور .. إلخ. (ج:۲ ص:۱۳۳)۔

 وفي التجنيس وهل يكره تأخيرها عن وقت القراءة؟ ذكر في بعض المواضع أنه إذا قرأها في الصلاة فتأخيرها مكروه وإن قرأها خارج الصلاة لَا يكره تأخيرها وذكر الطحاوي ان تأخيرها مكروه مطلقًا وهو الأصح وهي كراهة تنزيهية في غير الصلاتية، لأنها لو كانت تحريمية لكان وجوبها على الفور وليس كذالك. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٢٩). واجب بیں اس کے ذمدرہ جائیں؟ سیارے پر بجدہ نہیں ہوتا، قبلہ رُخ ہو کر زمین پر بجدہ کرنا جاہے، سیارے کے اُوپر بجدہ کرنا قر آنِ کریم کی بےاد بی بھی ہے۔

سجدهٔ تلاوت فرداً فرداً كريں ياختم قرآن پرتمام مجدےا يك ساتھ؟

سوال:... ہر مجد ہُ تلاوت کوای وقت ہی کر نامسنون ہے یا ختمِ قر آن انگیم پر تمام مجدے تلاوت اوا کر لئے جا کیں؟ کون سا طریقہ افضل ہے؟

جواب:..قرآنِ کریم کے تمام تجدول کو جمع کرنا خلاف سنت ہے، تلاوت میں جو تجدہ آئے حتی الوسع اس کوجلد ہے جلدادا کرنے کی کوشش کی جائے ، تا ہم اگرا کھے تجدے کئے جا کمیں توادا ہوجا کمیں گئے۔ <sup>(۱)</sup>

إكشے جودہ سجدے كرنا

سوال:..بجدهٔ تلاوت کاطریقه بتلادیجئه ، ایشے چوده سجدے کس طرح کئے جاتے ہیں؟ جواب:... سجدہ کرلینا چاہئے ، چودہ سجدوں کوجمع کرلیناا چھانہیں۔

قرآن مجيد پڙھتے ہوئے تجدهُ تلاوت کرنا جاہے يانہيں؟

سوال:..قرآن مجيد پڙھتے ونت تجد ہُ تلاوت کرنا جائے يانہيں؟ جواب:...اس وفت بھی ادا کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔

جو سجدے جھوٹ گئے اُن کا کیا کروں؟

سوال:..قرآن مجید میں جو بجدے آتے ہیں وہ بالکل ای طرح کرتے ہیں ناں جس طرح نماز میں سجدے کرتے ہیں؟ مجھے پہلے معلوم نہیں تفاءاس لئے میں نے جتنے سپارے پڑھے یا قرآن خوانی میں گئی بہجی سجدے ند کئے ،مہر یانی فر ماکر ہتا ہے کہ اب وہ سجدے جن کی تعداد کا بھی مجھے پتانہیں ،کیا کروں؟ اور سجدے نماز میں سجدوں ہی کی طرح ہیں یا کوئی اور طریقہ ہے؟ جواب:... سوچ کرآندازہ کر لیجئے کہ استے سجدے آپ کے ذہے ہوں گے ،ان کواَ واکر لیجئے۔

سجدهُ تلاوت كاطريقيه

سوال:...میں نے منت مانی تھی کہ ایک قرآن شریف ختم کروں گی، پوچھنا یہ ہے کہ قرآن شریف میں جہاں آیت بعدہ

<sup>(</sup>١) كُرْشْتُ صَفِّح كَا حَاشِيمْ بِم الله خَلْقِر ما كَيْنِ، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص:١٣٥.

 <sup>(</sup>۲) ولو كان عليه سجدات متعددة فعليه أن يسجد عددها وليس عليه أن يعين أن هذه السجدة لآية كذا وهذه لآية كذا.
 (حلبي كبير ج: ١ ص: ١ ٠٥٠ أيضًا: حاشية الطحطاوي على المراقي ص: ٢٢١).

<sup>(</sup>٣ و ٣) وأداءها ليس على الفور حتى لو أدّاها في أيّ وقت كان يكون مؤدّيًا لَا قاضيًا. (عالمگيري ج ١٠ ص ١٣٥٠).

ہوتے ہیں اس وقت مجدہ کرنالازم ہوتا ہے یا بعد میں پورا قر آن فتم کر کے مجدہ کیا جائے تو گناہ تو نہیں ہے؟ میں قرآن فتم کرنے والی ہول،اگراس کے بعد میں نے مجد 6 تلاوت کیا تو مجھے گناہ طے گایانہیں؟ یہ بھی بتادیں کہ مجدہ کس طرح کرنا ہے؟ بالکل اس طرح جس طرح نماز میں کرتے ہیں؟اور مجدے میں سبحان رہی الاعلی کہنالازی ہے؟

جن سورتول کے اواخر میں سجدے ہوں وہ پڑھنے والاسجدہ کب کرے؟

سوال:...جن سورتوں کے اواخر میں سجدے ہیں ، اگر ان کونماز میں پڑھا جائے تو سجد و کیے کیا جائے؟ کیا تمین سجدے کرنے یا دو سجدے سے بعنی نماز کے دو سجدوں کے بعد سجد وکتلاوت بھی ادا ہوجائے گا؟

جواب: .. بجدہ والی آیت پر تلاوت تنم کر کے زکوع میں چلا جائے تو زکوع میں بحدہ تلاوت کی نبیت ہو سکتی ہے، اور زکوع کے بعد نماز کے بعد میں بحدہ تلاوت اوا ہوجاتا ہے، اس صورت میں ستقل بحدہ تلاوت کی ضرورت نبیل، اور اگر بجدہ تلاوت والی آیت کے بعد بھی تلاوت کر نے ہوتو پہلے بجدہ تلاوت کرے، پھراُٹھ کرآ کے تلاوت کرے۔

زوال کے دفت تلاوت جائز ہے، کیکن سجد ہُ تلاوت جائز نہیں

سوال:...کیاون میں بارہ بجقر آن مجید کی تلاوت کی جاسکتی ہے؟

جواب:.. ٹھیک دوپہر کے دفت جبکہ سورج سر پر ہو،نماز اور بحد ہُ تلاوت منع ہے، سکر قر آن مجید کی تلاوت جا نزہے۔

(۱) وفي الفيائية وأداءها ليس على الفور حتى لو أدّاها في أيّ وقت كان يكون مؤدّيًا لَا قاضيًا كذا في التتارخانية. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٥)، فإذا أراد السجود كبّر ولا يرفع يديه وسجد ثم كبّر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام ويقول في سحوده سبحان ربى الأعلى ثلاثًا ولا ينقص عن الثلاث كما في المكتوبة إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص ١٣٥). أيضًا وفي المراقى: وغيرها تجب موسعًا ولكن كره تأخير السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروهًا أي إذا لم يكن مكروهًا أي إذا لم يكن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروهًا أي إذا لم يكن وقت التلاوة مكروهًا بأن كان أحد أوقات الثلاثة. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص: ٢١١، باب سجود التلاوة، وأيضًا في المدائع ح. ١ ص: ١٨٩، فصل وأما سبب وجوب السجدة، طبع سعيد).

(٢) حواله كے لئے وكھتے ص: ٢٣٣ كا مائي تمبر ٣ وأي عنسا: وتودى بسركوع صلاة إذا كان السركوع على الفور من قراءة آية . .... . إن نواه أى كون الوكوع لسجود التلاوة على الراحح ... إلخ. (التنوير وشرحه ج. ٢ س ١١١١٠).

(٣) وإن كانت عند ختم السورة فينهني أن يقرأ آيات من سورة اخرى ثم يركع . . إلخ ـ (البدائع الصنائع ح. ١ ص: ١٨٨).
 (٣) ثلاث ساعات لا تنجوز فيها المكتوبة ولا صلوة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الإنتصاف إلى أن تزول، وعند إحمرارها إلى أن تغيب . إلخ ـ (هندية ج: ١ ص. ٥٢).

#### فجراورعصركے بعدمكروہ وفت كےعلاوہ سجدہ تلاوت جائز ہے

سوال:... تلاوت کاسجدہ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک یا فجر کی نماز کے بعد جائز ہے یانہیں؟ لیعنی ان دونوں اوقات میں سجدہ ادا کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ ہمیں اللِ سنت علاء نے منع کیا ہے ،ہم خود بھی الملِ سنت سے وابستہ ہیں ،ہم دوآپس میں دوست ہیں ، میں نے اس کو مجدہ کرنے ہے منع کیالیکن اس نے آپ کا حوالہ دیا۔

جواب:...فقدِ فلی کےمطابق نمازِ فجراورعصر کے بعد مجد ہُ تلاوت جائز ہے،البتہ طلوع آفآب سے لے کر دُھوپ کے سفید ہونے تک ،ادرغروب سے پہلے دُھوپ کے زردہونے کی حالت میں مجد ہُ تلاوت بھی منع ہے۔

# سجدهٔ تلاوت وسجدهٔ شکرکس وفت کرنے جا جمیس؟

سوال: ... بجد ہ تلاوت اور بجد ہ شکر وغیر ہ کی وضاحت کرد بیجئے گا کہ بیکس وقت کرنے چاہئیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ظہر تک کوئی سجدہ نہیں کر سکتے ، اس طرح عصر کی نماز کے بعد کوئی سجدہ نہیں کر سکتے جب تک کہ مغرب کی نماز نہ پڑھ لی جائے ، برائے مہر مانی جواب وضاحت سے د بیجئے گا۔

جواب:...تین اوقات مکروہ بیں: طلوع کا وقت سورج کے بلند ہونے تک ،غروب کا وقت اور اس سے پہلے تقریباً پندرہ میں منٹ ، دو پہر کا وقت۔ان تین اوقات میں مجد ۂ تلاوت ممنوع ہے ، باتی تمام اوقات میں جائز ہے۔ سجد ۂ شکر بھی ان تین اوقات کے علاوہ جائز ہے ،گر لوگوں کے سمامنے نہ کیا جائے۔

#### عصرکے بعد سجدہ تلاوت کرنا

سوال:...اگرہم عصر کے بعد قر آ نِ کریم کی تلاوت کررہے ہوں اوراس دوران آیت ِ بجدہ آ جاتی ہے تو کیا سجد ہُ تلاوت ای دنت ادا کرنا جا ہے یا کسی اور دفت ادا کیا جا سکتا ہے؟

(۱،۳) ثلاث ساعات لا تبعوز فيها المكتوبة ولا صلوة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الإستصاف إلى أن تنول، وعمد إحمر ارها إلى أن تغيب .. إلح. (هندية ج: ١ ص: ٥٢ ، كتاب الصلاة ، الباب الأوّل في المعواقيت وما يتصل بها، طبع رشيديه). ويكره أن يسجد شكرًا بعد الصلاة في الوقت الذي يكره فيه النفل ولا يكره في غيره. (عالمگيري ج. ١ ص: ١٣١ ، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة). أيضًا: وسجدة الشكر مستحبة به يفتي لكها تكره بعد الصلاة لأن الجهلة يعتقدونها سُنّة أو واجبة وكل مباح يوّدي إليه فمكروه. (در مختار ج. ٢ ص: ١١٩ ، ١٠١ ، كتاب الصلاة، مطلب في سجدة الشكر، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:..عمر کے بعد مجد ہُ تلادت جائز ہے۔<sup>(۱)</sup>

## حاریائی پر بیٹے کر تلاوت کرنے والا کب سجدہ تلاوت کرے؟

سوال:...اگرچار یائی پر بیشے کرقر آن یاک کی تلاوت کررہے ہیں اور آیت بحدہ بھی دورانِ تلاوت آتی ہے،الہذااس کے کے مجدہ اداکر نافورا ضروری ہے یا بعد تلاوت (جتنا قر آن پڑھے) مجدہ کرلیا جائے؟ سیح طریقہ تحر برفر مائیں۔

جواب:..فوراْ کرلیناافضل ہے، تلاوت ختم کر کے کرنا بھی جائز ہے۔ اگر جاریا کی سخت ہو کہ اس پر پیشانی دھنے نہیں اور اس پر پاک کپڑا بھی بچھا ہوا ہوتو جاریا کی پربھی سجدہ ادا ہوسکتا ہے، ورنہ نہیں۔

### تلاوت کے دوران آیت سجدہ کو آہستہ پڑھنا بہتر ہے

سوال:...قرآن کی تلاوت کرتے وفت جس زکوع میں سجدہ آ جائے تو اس کو دِل میں پڑھنا جاہنے یا کہ ہلند آ واز ہے پڑھے؟ کہتے ہیں کدا گرسجدہ کی آیت کوئی من لے تو اس پرسجدہ واجب ہے،اگر سجدہ نہ کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اور سجدہ کرنے کا طريقة كياب؟ مفصل بتائين-

جواب:... بجدہ کی آیت پڑھنے ہے، پڑھنے اور سننے والے دونوں پر بجدہ واجب ہوجا تا ہے، اس لئے کسی دُوسرے فخص کے سامنے بحدے کی آبت آہت پڑھے، تا کہ اس کے ذریہ بحدہ واجب نہ ہو۔ جس مخف کے ذریب کد واجب تھا اور اس نے نہیں کیا تواس کا کفارہ یہی ہے کہ بجدہ کرلے۔ بجدۂ تلاوت کرنے کا طریقہ بیہے کہ تکبیر کہتا ہوا بحدے میں چلا جائے بہجدے میں تین بار'' سبحان رنی الاعلیٰ'' پڑھے اور تکبیر کہتا ہوا اُٹھ جائے ،بس بجد وُ تلاوت ہو گیا۔ (۲)

#### آیت بحدہ اور اس کا ترجمہ پڑھنے سے صرف ایک بحدہ لازم آئے گا

سوال:... میں قر آن شریف ترجے کے ساتھ پڑھ رہی ہوں ،اوراس طرح پڑھتی ہوں کہ پہلے جتنا پڑھنا ہووہ میں پڑھ لیتی

 <sup>(</sup>١) تسمع أوقمات يكره فيها النوافل وما في معناهما لا الفرائض .... فيجوز فيها قضاء الفائنة وصلاة الجنازة وسجدة ... منها ما بعد صلاة العصر قبل التغير. (عالمكيري ح: ١ ص. ٥٣، كتاب الصلاة، الباب الأوّل). التلاوة .

<sup>(</sup>٢) وفي المراقى: وغيرها تبجب موسعًا ولكن كره تأخيره السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروهًا . إلخ. وفي حاشية الطحطاوي: أي إذا لم يكن وقت التلاوة وقتًا مكروهًا . إلخ. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٢٦١، باب سجود التلاوة، وأيضًا في الهندية ج ١ ص:١٣٥، وأيضًا في البدائع ج: ١ ص:١٨٠).

<sup>(</sup>٣) ولو سجد . . . . . إن استقرت جبهته وأنفه ويجد حجمه يجوز وإن لم تستقر لا . إلح. (هندية ج: ١ ص: ٥٠).

<sup>(</sup>٣) فسبب وجوبها أحد شيئين التلاوة أو السماع ...إلخ. (البدائع الصنائع ج١٠ ص:١٨٠، وأيضًا هندية ج:١ ص:١٣٢).

 <sup>(</sup>۵) ولو قرأ اية السجدة وعنده ناس ... . . . ينبغي أن يخفض قراءتها، لأنه لو جهر بها لصار موجبًا عليهم شيئا ربما يتكاسلون عن أدائه فيقعون في المعصية. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٣٨، باب سجود التلاوة).

 <sup>(</sup>۲) فياذا أراد السنجود كبّر ولا يترفع ينديه ومنجد ثم كبّر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام كذا في الهداية ويقول في سجوده ثلاثًا سبحان ربي الأعلى ... إلخ. (هندية ج ١ ص.١٣٥)، وأيضًا في البحر ح ٢ ص:١٣٤).

ہوں ،اس کے بعداس کا ترجمہ، تو کیا مجھ وقر آن شریف میں جو سجدہ آتا ہے، وہ دومر تبددینا ہوگا؟

جواب: ..نہیں! سجدہ صرف ایک ہی واجب ہوگا، آیت سجدہ اگر ایک ہی مجلس میں کئی ہار پڑھی جائے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، جس طرح قرآنِ کریم کے الفاظ پڑھنے ہے بجدہ واجب ہوتا ہے، ای طرح صرف ترجمہ پڑھنے ہے بھی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ واجب ہوتا ہے۔

۲۳۸

## ایک آیت ِ سجده کئی بچول کو پڑھائی ، تب بھی ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا

سوال: ..ایک اُستاذ کن لڑکوں کو ایک بی آیت بجدہ علیحدہ پڑھاتا ہے، تو معلم کو ایک بی بجدہ کرتا پڑے گایا کہ جتنے لڑ کے ہوں گاتنے بجدے کرنے پڑیں گے؟ لیعنی معلم ایک بی جگہ بیٹیار ہتا ہے اورلڑ کے باری باری پڑھتے جاتے ہیں۔ چوا ب:...اُستاذ کے کہلانے سے تو ایک بی بجدہ واجب ہوگا، بشر طیکہ مجلس ایک ہو، کیکن اُستاذ جتنے بچوں سے سجدے کی آیت سنے گا، استے بجدے سننے کی وجہ سے واجب ہول گے۔ (")

#### دوآ دمی ایک ہی آیت سجدہ پڑھیں تو کتنے سجدے واجب ہوں گے؟

سوال:...آیت بحده اگراُستاذ پرُ هائے ،شاگر د پرُ ہے تو کیا ہرا یک کوایک بجدہ کرنا ہوگا یا دو؟ جبکہ ایک ہی آیت بجدہ ہرا یک نے پڑھی اور پی ۔

جواب:...دونول پردو تجدے اجب ہو گئے ،ایک خود پڑھنے کا ، دُوسرا سننے کا۔

#### آیت سجدہ نماز ہے باہر کا آ دمی بھی س لے تو سجدہ کرے

سوالي: براوح ميں آيت بحدہ بھی آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جوخارج مسلوٰۃ ہوگا وہ بھی سنے گا، کيااس پر بھی سجدہ واجب ہے؟ جواج نيستی ہاں!اس پر بھی واجب ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>١) حتى ان من تلا آية واحدة مرارًا في محلس واحد تكفيه سجدة واحدة. (البدائع الصنائع ج. ١ ص ١٨١٠).

 <sup>(</sup>٢) قَرْوَلَ تَاكُنْ مَنْ إِنْ مِنْ إِنْ مِنْ القارسية تجب عليه وعلى من سمعها السجدة فهم السامع أو لم يفهم . إلخ. (فتاوى قاضيحان على هامش الهندية ج. ١ ص. ١٥٦ ، فتاوى هندية ص١٣٣٠، إذا قرأ آية السجدة بالفارسية . . إلخ.

<sup>(</sup>٣) ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة ... إلخ. (هداية ج: ١ ص:١٣٣).

<sup>(</sup>٣) قال الأصل ان التلاوة سبب بالإجماع لأن السجدة تنضاف إليها وتتكرر بتكررها .. إلخ. (فتح القدير ح: ا ص: ١٩ ٣١).

 <sup>(</sup>۵) والسجدة واحبة في هده المواصع على التالي والسامع . والخر (هندية ح ١ ص:١٣٢). فسبب وجوبها أحد الشيئين، التلاوة أو السماع و (البدائع الصائع ج: ١ ص:١٨٠).

 <sup>(</sup>٢) ولو سمعها من الإمام أجنبي ليس معهم في الصلاة ولم يدخل معهم في الصلاة لزمه السجود وكدا في الجوهرة البيرة
 وهو الصحيح كذا في الهداية. (هندية ج ١ ص ١٣٣٠) كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

# لاؤڈاسپیکر پرسجدهٔ تلاوت

سوال:...اگر کسی مخص نے لاؤڈ اسپیکر پر تلاوت قر آن پاکسن لی اور اس میں مجدہ آئے تو سننے والے پر مجدہ واجب ہے یا نہیں؟ اور مجدہ نہ کرنے والے فخص پر گناہ ہوتا ہے یانہیں؟

جواب: ...جس محض کومعلوم ہوکہ بینجدہ کی آیت ہے،اس پرسجدہ واجب ہے،اور ترک واجب گناہ ہے۔

# لاؤڈ اسپیکر، ریڈ بواور ٹیلی ویژن سے آیت بحدہ پرسجدہ تلاوت

سوال:...ع مطور پرتراوت کا و دُاسپیکر پر پڑھائی جاتی ہے، بجدہ کی جوآیات تلاوت کی جاتی ہیں، اس کی آواز ہا ہر بھی جاتی ہے، اگر کوئی شخص باہر یا گھر ہیں بجدہ کی آیات سے تو اس پر بجدہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ اس طرح ختم والے دن ریڈ یواور ٹی وی پر سعود کی عرب سے براہِ راست تراوی سائی اور دِکھائی جاتی ہیں، اور لوگ کافی شوق سے (خاص طور پرخواتین) انہیں سنتے ہیں، جبکہ آخری پارے ہیں دو بجدے ہیں، کیا عوام جب وہ آیات بجدہ سنیں تو ان پر بجدہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ اکثریت صرف ذوق و شوق سے ہی دیکھتی ہے، ملی طور پر بچھ نیس، یعنی اکثر لوگ صرف من اور د کھے لیتے ہیں، بجدہ و غیرہ وادانہیں کرتے۔

جواب:...جن لوگوں کے کان میں سجدے کی آیت پڑے،خواہ انہوں نے سننے کا قصد کیا ہویا نہ کیا ہو، ان پرسجدہ اللہ وہ ان پرسجدہ اللہ وہ اتا ہے، بشرطیکہ ان کومعلوم ہوجائے کہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی، (اگر ای تراوت کی ریکارڈنگ دوبارہ ریم این ہوجاتا ہے، بشرطیکہ ان کومعلوم ہوجائے کہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی، (اگر ای تراوت کی ریکارڈنگ دوبارہ ریم کی بیارڈ کا سٹ یا ٹیلی کا سٹ کی جائے تو سجدہ تلاوت نہیں واجب ہوگا)،البتہ عورتیں اپنے خاص ایام میں سنیں تو ان پرواجب نہیں۔ (۵)

#### شىپ رىكارۋا درسجىدۇ تلاوت

سوال:...کیاشپ ریکارڈ پرآیت بجدہ سننے سے بجدہ داجب ہوجاتا ہے؟ جواب: . اس سے بجدہ داجب نہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>١) ولو تليت بالعربية تجب على كل من تسمعها ولم يفهمها من العجم إذا أخبر بها إحماعًا. (حلس كبير ص: ١٠٥).

 <sup>(</sup>۲) والسجدة واجبة في هذه المواضع على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد كدا في الهداية. (هندية ح. ١ ص ١٣٢ ، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سحود التلاوة).

<sup>(</sup>٣) ولو قرأ بالعربية يلزمه مطلقًا لكن يعذر بالتأخير ما لم يعلم. (هندية ج· ١ ص ١٣٣٠، الناب الثالث عشر في سحو د التلاوة).

<sup>(</sup>٣) ولا تسجب إذا سمعها من الطائر أو الصدى لا تجب لانه محاكاة وليس بقراءة. (حلبي كبير ص٠٠٠). تنصيل كيك لخ طاحظهو: آلات حديده، تاليف: مفتى محمد في رحمدالله، ص ١٦٥، طبع ادارة المعارف كراري \_

 <sup>(</sup>۵) حتى لا تنجب عبلى الكافر . . . والحائض والنفساء قرأوا أو سمعوا لأن هؤ لآء ليسوا من أهل وجوب الصلاة عليهم. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨٦) فصل في بيان من تجب عليه السجدة).

<sup>(</sup>٢) ويُحِيَّ ماشي تبرس وأيضًا البدائع الصنائع ج ١٠ ص: ١٨١ ، فيصل واها بيان من تحب عليه المسجدة، طبع سعيد. تغييل كيان الاحظر بو: آلات جديده ك شرى أحكام، ص: ١٦٥، طبع اوارة المعارف كراجي \_

# آيت سجده معلوم نبين توسجدهٔ تلاوت واجب نبين

سوال:..قرآن پاک کی مختلف آیات طیبات کے پڑھتے وقت مجدہ لازم ہے، میں نے سنا ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے اُشخاص پر بیہ بجدہ فرض ہے، میرامسئلہ بیہ ہے کہ آج کل ریڈیو، ٹی وی حتی کہ مجدول میں بھی اکثر نمیپ ریکاررڈ پرقرآن پاک کے کیسٹ لگائے جاتے ہیں، جولا وَ ڈائپیکر کے ذریعے باوا زبلند بجتے ہیں، میں چونکہ پوراقرآن شریف پڑھا ہوائمیں ،اس لئے مجھے مم نہیں کہ کن آیات پر بجدہ کرنا فرض ہے؟اگر فدکورہ ذرائع کے ذریعے وہ آیات بجدہ سنائی دیں اور لاعلمی کی وجہ ہے ہیں بجدہ نہ کروں تو کیا ہے گناہ ہوگا یائیں؟

چواب:..کیسٹ کی آواز سننے ہے بجد ہ تلاوت واجب نہیں ہوتا ، ریڈیو پر بھی اگر کیسٹ گلی ہوئی ہوتو اس کا بھی یہی تکم (۱) ہے۔ اوراگر براہِ راست تلاوت ہور بی ہوتو جن لوگول کومعلوم ہو کہ بیسجدے کی آیت ہے ، ان پر سجد ہُ تلاوت واجب ہے ، اور جن کو معلوم نہیں وہ معذور میں۔

#### آیت سجده س کر سجده نه کرنے والا گنام گار ہوگا یا پڑھنے والا؟

سوال:...آیت سجده تلاوت کرنے والے اور تمام سامعین پر سجدہ واجب ہے، لیکن جس کو سجدے کے متعلق معلوم نہیں اور نہ ہی صاحب تلاوت نے بتایا تو کیاوہ سامع گنا ہگار ہوگا؟

جواب: ... جن لوگوں کو معلوم نہیں کہ آیت بجدہ تلاوت کی گئی ہے اور تلاوت کرنے والے نے پاکسی اور نے ان کو بتایا بھی نہیں ، وہ گنا ہگا رنہیں ، اور جن لوگوں کو علم ہو گیا کہ آیت بجدہ کی تلاوت کی گئی ہے ، اس کے باو جود انہوں نے بحدہ نہیں کی ، وہ گنا ہگار ہون گے ، اور اس صورت میں تلاوت کرنے والا بھی گنا ہگار ہوگا ، اس کو چاہئے تھا کہ آیت بجدہ کی تلاوت آ ہت کرتا۔

سوال: ... نيز اگرآيت بجده فاموش سے پڑھ لى جائے تو جائز ہے؟

جواب :...اگرآ دمی تنها تلاوت کرر ہاہو، اس کوآیت بجدہ آہتہ ہی پڑھنی چاہئے، کیکن اگر نماز میں (مثلاً: تروائح میں) پڑھر ہاہوتو آہتہ پڑھنے کی صورت میں مقتد یوں کے سام ہے بیآیت رہ جائے گی ،اس لئے بلندآ واز ہے پڑھنی چاہئے۔

## سجدهٔ تلاوت صاحبِ تلاوت خودکرے، نه که کوئی دُوسرا

سوال:..قر آن خوانی کروا وُں اور پھر جب تمام قر آن ختم کرلیا جائے توایک عورت ان سب کے بحدے (جو ۱۳ ہیں ) اوا کردیتی ہے،آپ وضاحت فرمائیں کہ جہاں بجد ہ آئے ، وہیں کیا جائے؟ یا علیحد ہ ایک ساتھ سب بجدے اوا کر لئے جائیں؟ کیا کوئی

<sup>(</sup>۱) مخزشته منعے کا حاشیہ نمبر ۴ مادر ۱ ملاحظه فرمائیں۔

 <sup>(</sup>۲) ويستحب للتالي إخفانها إدا لم يكن السامع متهيئا للسجود وإن كان متهيئا يستحب جهرها ... إلخ. (حلبي كبير ص: ۱ • ۵، القراءة خارج الصلاة، طبع سهيل اكيلمي).

<sup>(</sup>٣) الينار

قيديا بابندى تونبيس ب

جواب:..قر آنِ کریم کے کئی مجدے اکٹھے کرنا بھی جائز ہے، گرجس نے مجدہ کی آیت تلاوت کی ہو،ای کے اداکر نے سے مجدہ ادا ہوگا،کوئی و وسرافخص اس کی جگہ مجدہ ادائیں کرسکتا۔ آپ نے جولکھا ہے کہ ایک عورت ان سب کے مجدے اداکردیتی ہے، سینفلط ہے، تلاوت کرنے والوں کے ذمہ مجدہ تلاوت بدستورواجب ہے۔

### سورة السجدة كي آيت كوآبسته پڙهنا جا ٻئے ، نه كه پوري سورة كو

سوال:..قرآن مجید میں ایک سور وُسجدہ ہے ،اس کا کیا تھم ہے؟ کیااس پوری سورۃ کو دِل میں پڑھے؟ جواب:...اس سورۃ میں جوسجدے کی آیت آتی ہے ،اس کو دُوسروں کے سامنے آہتہ پڑھے، پوری سورۃ دِل میں پڑھنے کی نبر (۳)

# سورة الحج کے کتنے سجدے کرنے جا ہمیں؟

سوال:..قرآن انکیم میں سورہ کچ میں دوجگہ بحدہ تلاوت آتے ہیں، ان مجدوں میں ہے ایک مجدے کے سامنے شافعی لکھا ہوا ہے، کیا ہم حنفی عقیدہ رکھنے والوں کو بھی اس آیت مجدہ پر مجدہ کرنالازم ہے یانبیں؟

جواب:... حنفیہ کے نز دیک سورۃ الحج میں دُوسرا مجدہ ، مجدہُ تلاوت نبیں ، کیونکہ اس آیت میں رُکوع اور مجدہ دونوں کا تھم دیا میاہے ، اس لئے آیت میں گویا نماز پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے۔

## قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ اور ان میں سے کتنے واجب ہیں؟

سوال: قرآن مجید میں ۱۳ سجدے ہیں، میں آپ ہے بیمعلوم کرنا جا بتنا ہوں کہ ان چودہ سجدوں میں ہے کتنے واجب ہیں؟ کتنے فرض ہیں اور کتئے سنت ہیں؟

جواب:...إمام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک سما کے سما سجدے واجب ہیں۔

 <sup>(</sup>١) فأما خارج الصلاة فإنها تجب على سبيل التراخي دون الفور عند عامة أهل الأصول لأن دلائل الوجوب مطلقة عن تعيين الوقت. (البدائع الصنائع ج ١ ص: ١٨٠، كتاب الصلاة، وأما بيان كيفية وجوبها).

<sup>(</sup>٢) والحاصل أن الوجوب إنما يكون بأحد الأمرين إما بالتلاوة أو بالسماع . إلح. (خلاصة الفتاوي ج١ ص١٨٣).

<sup>(&</sup>quot;) ولا بأس بأن يخفى أية السجدة إذا كان بقربه قوم يسمعون ولا يسجدون. (فتاوى سراجية ص١٣٠).

<sup>(</sup>٣) وقال عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر رصى الله عنهم: سجدة التلاوة في الحج هي الأولى، والثانية سجدة الصلاة .. ..... وهذا لأن السجدة متى قرنت بالركوع كانت عبارة عن سجدة الصلاة كما في قوله تعالى: فاسجدى واركعى . . إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٩٣ ١، وأما بيان مواضع السجدة في القرآن، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۵) فإذا قرأ آية السجدة وهي في أربعة عشر موضعًا . . . . . فكان التابت الوجوب ...إلخ. (حلبي كبير ج. ١
 ص ٩٩٨، القراءة خارج الصلاة، طبع سهيل اكيدمي لاهور، أيضًا: بدائع ج: ١ ص. ٩٣ ١، وأما بيان مواضع السجدة).

#### سجدهُ تلاوت كاإعلان

سوال:...تراوی میں سجدہ تلاوت کا إعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں رکعت میں سجدہ ہے، اس کا شرعاً کیا تھم ہے؟ جبکہ بعض مقتدی معترض ہوں کہ إعلان کیا جائے۔

جواب :... بجدهٔ تلاوت کے إعلان کی ضرورت نبیس الیکن اگر مقتد بول کوتشویش ہوتو اعلان کر دیا جائے۔

#### بغیرزبان ہلائے تلاوت کرنے کا تواب ملتاہے؟

سوال:...عام عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ قرآن کو زبان سے پڑھنے کے بجائے مرف دیکھتی رہتی ہیں، یعنی دِل میں پڑھتی ہیں، جیسے ہم کوئی اخبار یا کتاب وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، کیااس صورت میں بھی ٹواب اثنا ہی ہوتا ہے جتن قرآن کو زبان سے پڑھ کر ہوتا ہے یااس طرح تلاوت کرنی جائز ہے کہ نہیں؟

جواب :... جب تك زبان سے الفاظ كا تلفظ نه كيا جائے ، تلاوت كا ثواب نبيس ملے كا۔

## نمازے باہرلوگوں کے لئے سجدہ تلاوت کا حکم

سوال:...کد کرمداور مدینه طیبه میں نماز جیسے فجر، مغرب، عشاء چونکہ جلد پڑھی جاتی ہیں اورائپکیر کا بندوبست بھی ماشاءاللہ
بہت ہی وسیع ہے، اکثر اِمام صاحب سورة جس ہیں بجدہ آتا ہے، قراءت فرماتے ہیں، جینے آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، اسے ڈیڑھ گنا
وضو کا اِنتظاراور بازاروں ہیں موجود ہوتے ہیں، وہ بجد ہے کی آیات سنتے ہیں، کسی کو پتا ہوتا ہے اور پچھکو پتا بھی نہیں ہوتا، کیا احمد بن منبل " کنز دیک بجدہ لازم نہیں؟ اگر ہے تو اس آواز کو وہاں تک پہنچا ئیں، تا کہ لوگ اس گناہ سے نی سکیں۔

جواب:... جنبلی فرہب میں مجدہُ تلاوت سنتِ مؤکدہ ہے، واجب نہیں۔اور جارے نز دیک واجب ہے، گرایک فخص پر جو یہ جانتا ہوکہ مجد ہے گی آیت پڑھی گئی ہے،ایسے لوگ اگر اس رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوجاتے ہیں جس میں آیت بحدہ پڑھی گئ تو ان کا سجدہ اوا ہوجائے گا،خواہ اِمام کے مجدہ اواکرنے ہے پہلے شریک ہوں یا بعد میں، اور اگر اس رکعت میں شریک نہیں ہو سکے تو سے اپٹا مجدہ الگ کرلیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ومن سمعها من مصل واقتدى به قبل أن يسجد المصلى لها سجد المصلى معه وإن اقتدى بعد ما سجد لها فإن كان إقتداءه في الركعة التي تلاها فيها سقطت عنه ... ... ولو لم يدرك معه تلك الركعة أو لم يقتد لا تسقط فلا بد من سجو ده لها. (حلبي كبير ص: ١ • ٥، القراءة خارج الصلاة).

# نماز کے متفرق مسائل

#### وظیفہ پڑھنے کے لئے نماز کی شرط

سوال:...به بتائیں کہ اگرہم کوئی وظیفہ نثر وع کریں جس کے لئے پانچوں وفت کی نماز ضروری ہے،لیکن اگر کسی وجہ ہے کسی وفت کی نماز قضا ہوجائے تو کیا ہم وہ وظیفہ جاری رکھ کتے ہیں یانہیں؟

جواب:...جبنماز وظیفے کے لئے شرط ہے تو وہ وظیفہ بغیر نماز کے بے کار ہے۔<sup>(۱)</sup>

# نماز میں زبان نہ چلنے کاعلاج

سوال:... بندہ المحدللہ! نماز کی پابندی کرتا ہے، کیکن ایک بڑی زبردست پریشانی ہے کہ جب نماز پڑھتا ہوں تو زبان نہیں چتی اور ایک ایک آیت کوئی کئی بار وُ ہرانا پڑتا ہے، اور ایسامحسوس ہوتا ہے جیسے زبان میں لکنت ہے، کیکن عام بول حیال کے اندریہ چیز محسوس نہیں ہوتی ، مہر بانی فر ماکر اس کے لئے کوئی وظیفہ بتلا ئیں ، آپ کی مین نوازش ہوگ۔

جواب:..اس کے لئے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، بس یہ یہ کے کہ جوآیت ایک دفعہ پڑھ لی اس کو دوبارہ نہ پڑھئے، چاہے آپ کو چند سیکنڈ تھر نا پڑے، ان شاء اللہ چند دِنوں بعدیہ پریشانی دُور ہوجائے گی۔اورا گرآپ نے مکرز پڑھنے کی عادت جاری رکھی تو یہ بہاری پختہ ہوتی جائے گ۔

# تارك الصلوة نعت خوال احترام كالمستحق نهيس

سوال:...کیا تارک الصلوٰۃ نعت خوال کااحتر ام کرنا دُرست ہے؟ جواب:...اییا تخص احتر ام کامستی نہیں، اورایسے خص کا نعت خوانی کرنا بھی نعت کی تو ہین ہے۔

المعلق بالشرط معدوم قبل الشرط. (قواعد الفقه ص: ۱۳۲) طبع صدف پيلشرز).

<sup>(</sup>٢) هي (أي الصلاة) فرض عين على كل مكلف بالإجماع ...... وتاركها عمدًا مجانة أي تكاسلًا فاسق. (در مختار ج: ١ ص: ٣٥٢، كتاب الصلاة، طبع سعيد). (قوله وفاسق) من الفسق، وهو الخروج عن الإستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر وآكل الربا ونحو ذالك، كذا في البرجندي والمعراج قال أصحابنا لا ينبغي ان يقتدي بالفاسق ...... وأما الفاسق فقد عللو كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (ج: ١ ص: ٥٢٠).

## تنوت ِنازلہ کب پڑھی جاتی ہے؟

سوال:...اخبارات میں پڑھا کے ممتازعلائے کرام نے اپیل کی ہے کہ فجر کی نماز میں وُعائے تنوت کا اہتمام کریں ، براوکرم یہ بتلا کمیں کہ وُعائے تنوت کونماز سنت یا نماز فرض میں پڑھاجائے؟ کیا یہ وُ عائے تنوت عشاء کے درّ وں والی ہے؟

چواب:...جب مسلمانوں پرکوئی بڑی آفت نازل ہو، مثلاً: مسلمان ، کافروں کے پنجے میں گرفتار ہوج کیں یااسلامی ملک پر
کافر حملہ آور ہوں تو نماز فجر کی جماعت میں وُوسری رکعت کے زکوع کے بعد امام'' قنوت نازلۂ' پڑھے اور مقتذی آمین کہتے جا کیں ،
سنتوں میں یا تنہا ادا کئے جانے والے فرضوں میں قنوت نازلہ ہیں پڑھی جاتی ، اور وترکی تیسری رکعت میں جوؤ عائے قنوت ہمیشہ پڑھی جاتی ہواتی ہے ، ووالگ ہے۔ (۱)

# ٹی وی کم از کم نماز کے اوقات کا احتر ام تو کرے

سوال:...مولا ناصاحب! فی وی کی فضول نشریات نے مسلمانوں بالخصوص ہماری نئی نسل کو تباہی کے اس موڑ پر لاکرر کھ دیا ہے جہاں سے نگلنا ناممکن نہیں تو دُشوار ضرور ہے،اوراس پر بس نہیں، بلکہ وہ پر وگرام کو بھی ایسے موقع پرنشر کرتے ہیں جس وقت میں نماز کا وقت ہوتا ہے، ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے وہ نماز جیسی اہم عباوت کو ترک کرویتے ہیں، مسلمان کا کام تو بہہ کہ خود کر انک سے بچتے ہوئے دُوسروں کو کُر انک سے بچانے کی محنت اور کوشش کرے، کیا پہلوگ نماز کے اوقات میں پروگرام کے وقت کو کم وہیش نہیں کر سکتے ؟ جواب:...اقرل تو ٹی وی ہی تو م کی صحت کے لئے '' ٹی بی '' ہے،اور پیاُم الخبائث ہے جوشیطان نے اللہ تعالی کی مخلوق کو گمراہ

کرنے کے لئے ایجاد کی ہے، پھراس کی نشریات لغواور فضول ہیں، جوسرا پا گناہ اور وبال ہیں، پھر نماز کے اوقات میں اس گندگی کو پھیلانا بہت ہی شکلین ہے، القد تعالی اپنے قہر وغضب ہے بچائے! ٹی وی کے کار پر دازوں کو جاہئے کداگر وہ اس گندگی ہے مسلمان معاشرہ کونبیں بچاہئے تو کم از کم نماز کے اوقات کا تواحر ام کریں۔

# ٹی وی پرنماز جمعہ کے وقت پروگرام پیش کرنا

سوال:... آج کل ٹی وی پر جعد کی نشریات جو سج کی ہوتی ہیں،ان میں عین اس وقت ڈرامہ شروع ہوتا ہے جب نماز جعہ شروع ہوتی ہے،جس سے کی ٹی وی دیکھنے کے شوقین اور نماز جعد پڑھنے والوں کی نماز قضا ہوجاتی ہے، بتا ہے یہ گناہ کس کے سر ہوگا؟

(۱) وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوى: إدما لا يقنت عددا في صلوة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وظاهر تقييدهم بالإمام أنه لا يقنت المنفرد ... والدى يظهر لى أن المقتدى يتنابع إمامه إلا إذا جهر فيؤمن وأنه يقنت بعد الركوع لا قبله .. إلخ. (حاشية رد انحتار ج ۲ ص ۱ ا ، باب الوتر والنوافل، وأيضًا في البحر الرائق ج: ۳ ص ١٠ باب الوتر).

(٣) "إِنَّ اللَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيْعِ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امْنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيا وَالْاَحِزَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"
 (النور: ٩ ا).

جواب: .. جمعہ قضا کرنے والول پر بھی اس کا وہال پڑے گا ، اور ٹی وی والوں پر بھی ،معلوم نہیں کہ کیا یہ لوگ مسلمان نہیں کہ لوگوں کونما نے جمعہ سے روکنے کا سبب بنتے ہیں ...؟ <sup>(۲)</sup>

## بجائے قرعدا ندازی کے نمازِ اِستخارہ پڑھ کر فیصلہ جیجئے

سوال:...میری عادت ہے کہ جب بھی کی بات کا فیصلہ نہ کرسکوں اور بہت پریشان ہوجا وَں اور بجھ میں پکھن آئے کہ کیا فیصلہ کیا جائے؟ تو میں دور کعت نفل پڑھ کر قرعہ پر دونوں چیزیں لکھ دیتی ہوں اور پھر الند تعالی ہے وُعا کر کے اُٹھ لیتی ہوں، اور نیت کر لیتی ہوں کہ چونکہ خدا کے تھم کے بغیر پہا بھی نہیں بل سکتا، جوقر عدمیر ہے ہاتھ آئے گا اس فیصلے پر وہ کام کروں گے۔ یا پھر الند تعالی کے حضور گڑگڑا کر دُع ما گئی ہوں کہ خدایا قرآن مجید تیرا کلام ہے، اور اس میں ہرقتم کی مثالیں اور احوال موجود ہیں، تیرا مبارک نام لے کر اس کو کھولوں گی، اس صفح پر جو فیصلہ میری پریشانی کے مطابق ہو جھے کو بتا دے، تا کہ میں دیبا کرلوں اور تیری مرضی اور خوثی کے مطابق ہو، اور پھر خدا کا نام لے کرقر آن پاک کو کھول کر اس صفح پر اپنے مسئلے کے مطابق جو حال ماتا ہے اس کو خدا کی رائے ہجھ کڑھل کرتی ہوں۔ کیا مندرجہ بالا دونوں صور توں میں کفریا شرک کا خطرہ تو نہیں ہوتا؟ ضرور جواب تحریر فرما ئیں تا کہ آئندہ ایسا کروں ، اکثر جب بہت پریشان کن مسئلہ ہوا در میری سجھ میں کوئی فیصلہ نہ آر ہا ہوتو میں ایسا کر کے فیصلہ کر لیتی ہوں۔

چواب: ... کفروشرک تونبیں الیک فضول حرکت ہے، بیا یک طرح کا فال نکالنا ہے، جس کی ممانعت ہے، اوراس کو القد تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، بیعقیدہ کا فساد ہے۔ القد تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ذریعے جوتعلیم دی ہے، وہ بیہ کہ جب کوئی اہم کام در پیش ہوتو دور کعت نماز پڑھ کر اِستخارے کی دُعا کی جائے، اور پھر جس طرف دِل ماکل ہو، اس صورت کو اِختیار کرلیا جائے، اِن شاء اللّٰداسی میں خیر ہوگی۔ (")

<sup>(</sup>۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة. لقد هممت أن آمر رجلًا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال. من ترك الجمعة من غير ضرورة، كتب مبافقًا في كتاب لا يمخى ولا يبدل. وفي بعض الروايات ثلاثًا. رواه الشافعي. (مشكوة ج: ١ ص: ١٣١) كتاب الصلاة، باب وجوبها).

<sup>(</sup>٢) إن الإعانية على المعصية حرام مطلقًا بيص القرآن أُعنى قولُه تعالى: ولا تعاويوا على الاثم والعدوان، وقوله تعالى. فلن أكون ظهيرًا للمجرمين. ولكن الإعانة أو التصريح بها أو تعينها ظهيرًا للمجرمين. ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في إستعمال هذا الشيء بحيث لا يحتمل غير المعصية، وما لم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقةً بل من التسبب في إستعمال هذا السبب إن كان سبًا محركًا و داعيًا إلى المعصية فالتسبب فيه حرام كالإعانة على المعصية بنص القرآن كقوله تعالى.

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. (تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام ص. ١٥، جواهر الفقه ج: ٢ ص: ٣٥٣). (٣) (قوله والكهانة) .... . . ومنهم انه يعرف الأمور بمقدمات يستدل بها على مرافقها من كلام من يسأله أو حاله أو فعله ...إلخ. (فتاوى شامية ج: ١ ص: ٣٥، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) (قوله ومنها ركعتا الإستحارة) عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إنى أستخيرك بعلمك ... الخ. (فتاوئ شامية ج: ٢ ص: ٢٦، مطلب في ركعتي الإستخارة).

# به مجبوری فیکٹری میں کم از کم فرض اور وتر ضرور پڑھیں

سوال:...آج امریکا ہے میرے ایک دوست کا خط آیا ہے جو اکیس سال سے وہاں رور ہاہے، اب اس نے نماز پڑھنا شروع کی ہے، ووجس فیکٹری میں کام کرتا ہے اس میں تین شفٹ میں کام ہوتا ہے، ایک ہفتہ دن میں ، ایک ہفتہ شم میں ، اور ایک ہفتہ رات میں ڈیوٹی کا وقت ہونے کی وجہ ہے یوری نمازنہیں پڑھ سکتا، وہ نجر کی نماز میں دوسنت دوفرض،ظہر کی نماز میں جارفرض دوسنت، عصر میں چارفرض ،مغرب میں تین فرض دوسنت ،اورعشاء میں چارفرض دوسنت اور تین وتر پڑھ لیتا ہے ،اس نے لکھا ہے کہ کسی عالم سے یو چھر کرلکھوں کہ کیا یہ تھیک ہے؟

جواب:...آپ کے دوست نے جتنی رکعات کھی ہیں، وہ سے ہیں،البتہ ظہر کی نماز میں چارفرض سے پہلے چارسنتیں بھی پڑھ ()

#### دفتری اوقات میں نماز کے لئے مسجد میں جانا

سوال:...زیدا کثرنمازظهر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، جبکہ مسجد دفتر سے ایک میل دُور ہے، زید مسجد تک پیدل جاتا ہے، نماز باجماعت اداكرنے كے بعدوہال سے بيدل ذاكر آتا ہے،كياز يدكا يطريق كارؤرست ہے؟

جواب:...اگردفتر کی طرف ہے اس کی اجازت ہوتو اتنی ؤور جانا سیحے ہے، ورند دفتر ہی میں نماز با جماعت کا انتظام

### آفس میں نماز کس طرح ادا کریں؟

سوال: ... بہالورٹ قاسم کے ایک ویران علاقے میں کے ای ایس ی کے آفس میں کام کرتے ہیں، ہاری ڈیوٹی'' ۲۴ تعظیم'' کی ہوتی ہے، وہاں قریب میں کوئی مسجد وغیرہ نہیں ہے، اور نہ ہی اُذان کی آواز آتی ہے، پچھ عرصہ پہلے آفس کے احاطے میں چندافراد نے مسجد کی طرح ایک جگہ بنادی تھی ، جہاں نماز ادا کرتے ہیں ، ہم سب ہی لوگ جن کی تعدا دتقریبا آٹھ ہے ، ہاشاء اللہ نماز کے پابند ہیں،لیکن ہم لوگ الگ الگ نماز پڑھتے ہیں،اور بغیراَ ذان دیئے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، یعنی جب نماز کا وقت ہوااس ونت سے نماز کا ونت ختم ہونے تک بھی و تفے و تفے ہے بھی ایک ساتھ اپنی اپنی نماز ادا کر لیتے ہیں، جماعت ہے اس سے ادانہیں کرتے کہ ہم لوگ علم میں بہت کم ہیں اور کسی کی شرعی داڑھی بھی نہیں ہے،لیکن یہ بات ضرور ہے کہ نماز جماعت ہیں ہو ھاسکتے ہیں ،

<sup>(</sup>١) (وسس) مؤكدًا (أربع قبل الطهر) (قوله وسن مؤكدًا) أي استنانا مؤكدا بمعنى انه طلب طلبا مؤكدا زيادة على بقية النوافل ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم كما في البحر ويستوجب تاركها التضليل واللوم كما في التحرير. (اللبر المختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢ ١ ، باب الوتر والنواقل).

<sup>(</sup>٢) وإذا استأخر رجلا يومًا يعمل كذا فعليه ان يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء اخر سوى المكتوبة إلخ. (شامي ج: ٢ ص ٤٠) مطلب ليس للأجير المخاص أن يصل النافلة، طبع ايج ايم سعيد).

اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا بغیراَ ذان دیئے نماز پڑھنا جائز ہے، جبکہ اَ ذان کی آ داز بھی نہ آئے؟ کیا ایس صورت میں الگ الگ اپنی اپنی نماز ہوجائے گی، جبکہ پڑھنے کی جگہ بھی ایک ہو؟ یہ وضاحت بھی کردیں کہ اگر جماعت ضروری ہے تو کیا غیر شرعی داڑھی دالے یا بغیر داڑھی دالے حضرات نماز پڑھا سکتے ہیں؟

جواب:...اؤان وإقامت نماز کی سنت ہے، داڑھی منڈ ہے کی اِقتدا میں نماز کروہ ہے، لیکن تنہا پڑھنے ہے بہتر ہے،
آپ حضرات اُؤان واِقامت اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں، کیااچھا ہو کہ آپ میں سے کوئی باتو فیق داڑھی بھی رکھ لے، بلکہ سجی کورکھنی جا ہے تا کہ نماز کروہ نہ ہو۔
سجی کورکھنی جا ہے تا کہ نماز کروہ نہ ہو۔

دفتری اوقات میں نماز کی ادائیگی کے بدلے میں زائد کام

سوال:...اگرہم کسی کے ملازم ہیں اور نماز کے اوقات میں نماز کی ادائیگی کے لئے جاتے ہیں تو کیا ہمیں ان اوقات کے بدلے میں زیادہ کام کرنا جاہئے؟

جواب:...نماز فرض ہے، اتنے وفت کے بدلے میں زائد کام کرنے کی ضرورت نہیں، دفتری اوقات میں ایمانداری ہے کام کیا جائے توبہت ہے۔

#### ہروفت عمامہ پہنناسنت ہے

سوال:... بمامه اور ٹو پی پہننا کیسا ہے؟ فرض، واجب، سنت مؤکدہ یامتحب؟ اور کب پہننا ہے، صرف نماز کے لئے یا پورا دن (چوہیں گھنٹے)؟ یاصرف بازاروں یعنی جس وقت گھرے باہر ہوتے ہیں،اس وقت تک؟

جواب:... ممامہ پہننا سنت مستحبہ ہے، اور بیصرف نماز کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ایک مستقل سنت ہے، اور ہمیشہ کی نت ہے۔

<sup>(</sup>١) ثم هما (الأذان والإقامة) سنة للصلوات الخمس . إلخ. (حلبي كبير، فصل في السنن ص٣٥٢).

 <sup>(</sup>۲) ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق ... إلخ وفي الشامية: وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه ربأن
 في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا .. إلخ . (ردانحتار، باب الإمامة ج ا ص ۵۹۹، ۵۹۹).

<sup>(</sup>٣) فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل وإلَّا فالْإقتداء أولَّي من الْإنفراد. (شامي، باب الإمامة ج: ١ ص ٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) - وَيُعِينُ مَاشِيْمِسِر٢\_ وأيـطُــا: والسننـة فيهـا الـقبضة ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته ...إلخ. (درمختار، كتاب الحظو والإباحة، فصل في البيع ج: ٢ ص:٤٠٣).

<sup>(</sup>۵) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۲ ملاحظه بو ...

<sup>(</sup>٢) عن جابر رضى الله عنه قال: دخل البي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وعن ابن عمر رضى الله عنه قال . كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أعتم سدل عمامته من كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. (ترمذى ج: ١ ص: ٣٠ ١٣، باب ما جاء في العمامة السوداء).

#### جماعت میں شرکت کے لئے دوڑ نامنع ہے

سوال: . . جب جماعت کھڑی ہوجاتی ہے تو بہت سے لوگ مسجد میں دوڑتے ہوئے جماعت میں شامل ہوجاتے ہیں ، آپ بتا کمیں کہ مسجد میں دوڑ ناکیسا ہے؟

> جواب:...حدیث میں اسے منع فرمایا ہے۔ (۱) رکوع وسجدہ کی تنبیج کا سیجے تلفظ سیجھتے

موال:...ہمارے ہاں ایک صاحب کہتے ہیں کہ رُکوع اور سجدہ میں ' سبحان ربی الاعلیٰ' اور' سبحان ربی العظیم' کہتے ہوئے '' ی'' کا استعمال نہیں کرتے ،قر آن وصدیث کی روشی میں جواب ویں کہ آیا پیا طریقہ وُرست ہے یانہیں؟ جواب:...غلط ہے! کسی عربی وان سے تلفظ سیکھ کر پڑھیں۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة . والخ. (ابن ماجة ص.٥٦، باب المشي إلى الصلاة).

<sup>(</sup>٣) السنة في تسبيح الركوع سبحان ربِّي الْعَظِيَم. (شامي ج ١ ص ٣٩٣، قبل مطلب في اطالة الركوع)، ويقول في سجوده سبحان رُبّي الْاعُلَى ثلاثًا. (عالمگيري ج ١ ص ٥٥، كتاب الصلاة، الباب الرابع).

#### اوراد ووظا يُف

#### قرض سے خلاصی کا وظیفہ

سوال:...مِن تين لا كھ كا قرض دار ہو گيا ہوں ، آنجتاب كچھ پڑھنے كے لئے بتاديں۔

جواب:...سورۃ الشوریٰ (۲۵ وال پارہ) کے دُوسرے رُکوع کی آخری آیت:"اَملائہ لَیطِیْف بِیعِبَادِہِ... " آخرتک اُسّی مرتبہ لجر کے بعد پڑھا کریں ،اگر داڑھی منڈ اتے یا کتر اتے ہیں تو اس ہے تو بہ کریں ، والسلام۔

#### نوكري كے لئے وظيفه

سوال:...مولاناصاحب! میں انٹر پاس نوجوان ہوں، نوکری نہیں ملتی، کوئی وظیفہ تحریر فرماد بیجئے۔ جواب:... ہرنماز باجماعت تکبیر کی پابندی کے ساتھ ادا سیجئے اورنماز کے بعد تین بارسور و فاتحہ اور تین بارآ بت الکری پڑھ کر دُعا کیا سیجئے ، والسلام۔

## فراخی ُرزق اور پریشانیوں سے بچاؤ کاا کسیروظیفہ

سوال:...ایک اورا کسیر وظیفہ تحریر فرمائے کہ جس ہے دین وؤنیا کا بھلا ہو، قرضے اُتر جا کیں ، تنگدی وُورہوجائے ، رزق فراخ ہواور برکت بڑھ جائے ، اور وُنیاوی مسائل حل ہوجا کیں۔ کافی پریشانی ہے، وظیفوں کا وقت وتعداد ضرور تحریر فرما کیں ، شکریہ۔ جواب:...مب گھر والے پانچ وفت کی نماز پڑھا کریں ، اور رات کوسور وُ واقعہ کی تلاوت کیا کریں ، عشاء کے بعد ٹینی ویژن نہ چلایا کریں۔

### كاروباركي بندش كے لئے وظیفہ

سوال:... بندہ ابھی تک مسائل کا شکار ہے، دِن بدن حالت گررہی ہے، اللّٰد کاشکر ہے کہ میر اگھرانہ دِین دار ہے، ہماری ایک دُکان ہے، ڈیڑھ سال پہلے ہمارا کاروبار بالکل ٹھیک تھا، ای دوران والدصاحب نج پر گئے، ان کے آنے کے بعد ہمارا کام ٹھپ ہوگیا۔ دُکان میں آپس میں ٹااِ تفاقی ، کار گیروں ہے لڑائی معمول بن گئی۔ عملیات کرنے دالوں سے پتا چلا کہ دُکان کی بندش کا لےعلم ے کردی گئی ہے۔ اس کے تو ڑے لئے کئی جگہ گھوم چکا ہوں ، گرکسی کے پاس حل نہیں۔خود کشی کو دِل جِا ہتا ہے۔ قر آنی عمییات والے اس کا لے علم کا تو زنبیں نکال سکے۔ کیا مجھے اب غیر مسلم کا سہار الینا پڑے گا؟ شریعت میں چیز کہاں تک جا کڑے؟

جواب: ... آپ نے اتنالب خط کہ ساس کا کیا جواب دُوں؟ میں عالیٰ نہیں کہ اس کا تو ڈکروں۔ البتہ یہ کہنا ہوں کہ حق تعالیٰ شانۂ کی ذات عالی ہے اُمیدر کھیں ، وہی تو ڈکر نے والا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد گھر کے تمام افرادل کر تین سوتیرہ مرتبہ قرآن کریم کی آخری دوسور تیں معوَّذ تین پڑھا کریں ، اور حق تعالیٰ شانۂ کی بارگاہ میں اس مصیبت کے کننے کی دُعا کیا کریں۔ اگر خود شی کروگے تو جہنم میں جا دَگے ، آدمی کو چا ہے کہ جو حالات بھی چیش آ کیں ، اللہ پر تو کل رکھے اور اس کی بارگاہِ عالی میں دُعا کرتا رہے ، والسلام۔

#### كاروبار ميس ترقى اورأ دهاركي واليسي كاوظيفه

سوال:... میری ایک چیوٹی ک دُ کان ہے، ای سے گزراوقات ہوتی ہے، کین اس دُ کان سے چندلوگ اُ دھار پر کافی سامان لے گئے جیں اور ان سے چیے واپس ملنے کی مجھے کوئی اُ میدنہیں ہے، جس کی وجہ سے میری دُ کان ٹھپ ہونے گئی ہے۔ لہٰذا مہر ہانی فرما کر بندہ کوکوئی دظیفہ عمّایت فرمادیں جس سے چیے واپس ل سکیس اور کاروبار میں بھی ترقی ہو۔

چواب: "بَهِيرِ تَحْرِيمَهُ كَا إِمِمَامَ يَحِيَّ ،اور نُمازَكِ بِعدسورهُ فَاتَحَهُ آيت الكرى ،آيت: "شَهِدَ اللهُ" (آلعمران: ۱۸) اور آيت: "فَلِ اللهُمَّ مُلِكُ الْمُلُكِ" بَ "بِهَنْ بِحِدَ اللهُمُانِ" (آلعمران: ۲۷،۲۲) تَكَ پُرُهُ كُردُ عَا كَيَا سَجِحَ رائلهُ تَعَالَى بِي اللهُمُانِ اللهُمُ مُلِكُ الْمُلُكِ" بَ "بِهَنْ بِوجِ مُنَاتِ" (آلعمران: ۲۷،۲۲) تَك پُرُهُ كُردُ عَا كَيَا سَجِحَ رائلهُ تَعَالَى بِي اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ

## سورہ فاتحہ پڑھ کر کان پرة م کریں، إن شاء الله تھیک ہوجائے گا

سوال:... مجھے سننے میں پریشانی ہوتی ہے،خصوصاً دائیں کان ہے تو ہلکی آ واز تقریباً سنائی ہی نہیں ویتی،اور بایال کان
کافی بہتر ہے۔ مجھے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ بیر پریشانی روز بروز برحتی ہی چلی جارہی ہے۔ ہمارے فاندان میں ویسے بہرا پن موروثی مرض ہے، بید کیے
مرض ہے۔ میں نے دوجگہ علاج بھی کروایا محرکوئی فاص إفاقہ نہ ہوا۔ میر ہذہ میں بیہ بات بھی ہے کہ بیموروثی مرض ہے، بید کیے
ختم ہوسکتا ہے؟ مگر پھر خیال آیا کہ جس القد نے اس کو پیدا کیا ہے، تو ختم کر تا اس کے اختیار سے باہر تو نہیں۔ میں نے اللہ سے اپنے جی قرصودہ خیال کی توب کی اور آب بہت اُمید سے ہوں کہ ان شاء اللہ بیمرض وُور ہوجائے گا۔ آپ اگر کوئی وُعا وغیرہ بتا سکتے جی تو

جواب:...سورۂ فاتحہ پڑھ کرؤ عاکیا کریں، حدیث شریف میں ہے کہا گر(اوّل وآخر ڈرووشریف تین ، تین باراور درمیان میں ) بید ُ عاپڑھ کردَ م کیا جائے تو اللہ تنو کی شفاعطافر ما کیں گے۔

#### بدتميز بح كے لئے وظيفه

سوال:... میرا بچه جس کی عمرسا ژھے دی سال ہے، بہت غضے والا ہے، غضے میں آکروہ اِنتہائی بدتمیزی کی یا تیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ وُ وسروں کے سامنے شرمندگی اُٹھا ٹاپڑتی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بھیج ویں جس کی وجہ سے وہ بدتمیزی چھوڑ دے اور پڑھائی میں اچھا ہوجائے۔

جواب:... بچوں کی بدتمیزی ونافر مانی کا سبب عموماً والدین کے گناہ ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ وُرست کریں،اور تین بارسورہ فاتحہ پانی پردَم کرکے بچے کو پلایا کریں۔

#### بيح كى بيارى اوراس كاوظيفه

سوال: گزارش ہے کہ میرے پوتے کا نام محمد عمر ضان ہے، اکثر بیار رہتا ہے، والدین کا خیال ہے کہ شاید نام موافق نہیں آیا، اگراییا ہے تو کیا نام تبدیل کردیں؟

جواب:...نام محیک ہے، بدلنے کی ضرورت نہیں ،سورۂ فاتحہ سات مرتبہ، آیۃ الکری اور جاروں قل تین تین مرتبہ پڑھ کرؤم کرویا کریں۔

#### رشتے کے لئے وظیفہ

سوال:... میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری ایک بینی ہے جس کا رشتہ کافی سالوں کی کوششوں کے باوجود نہیں ہور ہا ہے،
میری خواہش ہے کہ اس کا رشتہ کی صالح اور وین دار گھرانے میں ہوجائے، آنجناب اس کے لئے کوئی وظیفہ ارشاد فرما کیں۔ میرا بیٹا

دُئی میں ملازمت کرتا ہے، پہلے پہل تو کام سیح ہوتا رہا، لیکن پچھ عرصے سے حالات سیح نہیں ہیں، ہمارے گھر میں تعویذ بھی کوئی پھینکا
ہے، اس کے بعد پریشانی آتی ہے۔

جواب:...دِل ہے دُعا کرتا ہوں ،نمازِعشاء کے بعدادّل دآخر گیارہ گرارہ مرتبہ دُرود شریف اور درمیان میں گیارہ سوم تبہ '' یالطیف''پڑھ کرالٹد تعالیٰ ہے دُعا کریں ،الٹد زب العزت آپ کی مشکل کوآسان فرمائے۔

#### شادی کے لئے وظیفہ

سوال:... میں نے والدصاحب کی تربیت اور رہنمائی کی وجہ ہے سب بچوں کوقر آن مجید حفظ کروایا، سوائے ایک کے جو گونگا بہرہ ہے۔ پڑی بھی حافظ ہے، ایم اے اسلامیات بھی کیا ہے، شرعی پر وہ کرتی ہے، ہماری کوشش ہے کہ اس کا رشتہ ایسے لوگوں میں کیا جائے جو پردے کو پسند کرتے ہوں، خصوصی دُعافر ما کیں اور اس سلسلے میں اگر کوئی وظیفہ پڑھنے کے لئے ارشاد فرماویں و مہر ہانی ہوگی۔

جواب:.. الله تعالیٰ بی کے لئے بہت ہی موزوں رشتہ میسر فرمائیں۔عشاء کی نماز کے بعد اوّل وآخر گیارہ مرتبہ

دُرودشریف اوردرمیان میں' یالطیف' پڑھ کردُ عاکیا کریں، پکی بھی پڑھے،اس کی والدہ بھی ،اورآپ بھی پڑھ لیا کریں۔ ' اولا دے لئے وظیفہ

سوال:...میری شادی کو ذک سمال ہو چکے ہیں ،لیکن اولا دنہیں ہوئی۔ ڈاکٹر وں سے کافی علاج کرا چکا ہوں ،لیکن ابھی تک شفا نصیب نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر وں نے بتایا ہے کہ کمز وری مجھ میں ہے۔ آپ برائے کرم مجھے ایسے کلمات یا وظیفہ بتادیں جس کا میں ذِکر جاری رکھوں تا کہ القد تعالیٰ مجھے شفائے کا ملہ عطافر مادیں۔کلمات پڑھنے کا طریقہ اور وقت بھی بتادیں۔

جواب:... چالیس عددلونگ لیس، آیت شریف سورهٔ نور آیت: ۲۰ ۱۰ مایک لونگ پر سات مرتبه پڑھیں، اور پھر ہرلونگ پر سات سرتبه پڑھیں، اور پھر ہرلونگ پر سات سات سرتبه پڑھیں، یہاں تک کہ چالیس لونگ پورے ہموجا کیں۔ رات کوسوتے وقت ایک لونگ چبا کر کھالیا کریں، اُوپر ہے پائی نہ پیکس۔ اور بیوظیفه پڑھتے وقت اللہ تعالی ہے وُ عا بھی کرلیس، اگر اللہ کومنظور ہوگا نرین اولا دعطافر ما کمیں گے۔

سوال: ... كي سال شادي كو بهو كئة بين ، اولا دكي نعت مع وم بون ، كوئي وظيفه ارشادفر ماديل

جواب:... • ٣ عددلونگ لیں، ہرلونگ پر سات مرتبہ سورۃ النورکی آیت: • ٣ جو'' او کظلمات'' ہے شروع ہوکر'' فمالیان نور'' پرختم ہوتی ہے، پڑھیں۔ جب عورت ماہواری سے فارغ ہوتو رات کوسوتے وفت ایک لونگ چبا کر کھالیا کرے، اُوپر سے پانی نہ پیئے ،متواتر چالیس دن تک بلانا غدکھائے ،اوراس دوران میاں بیوی بھی بھی لیا کریں،اللہ تعالی کومنظور ہوگا تو اولا دہوجائے گ۔

#### میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا وظیفہ

سوال:..میاں بیوی کے درمیان محبت بیدا کرنے کا کوئی وظیفہ تحریر فر مادیں ،مہر یانی ہوگی۔

جواب:..عشاء کی نماز کے بعد گیارہ دانے سیاہ مرج کے لے کر، آگے پیچھے گیارہ، گیارہ بارؤرود شریف اور درمیان میں گیارہ بارتبیج'' یالطیف یاودود' پڑھیں ،اور دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت کا دھیان رکھیں، جب سب پڑھ پھیں توان سیاہ مرچوں پر دَم کر کے تیز آگ میں ڈال دیں ،اور دونوں کی محبت کے لئے دُعا کریں۔ کم از کم چالیس روز یہی عمل کریں ، اللہ تعی لی اپنا فضل فرمائے گا۔

#### حافظے کوتوی کرنے کا وظیفہ

سوال:...حافظةوى كرنے كے لئے كوئى آسان ساوظيفه لكھے۔

جواب:...ہرنماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر' یا قوی یا عزیز'' پڑھا بچیجے ، دس مرتبہ۔

آیت الکری پڑھ کرسر پر ہاتھ رکھ کر''یا توی'' گیارہ مرتبہ پڑھنا

سوال:...آیت انکری پڑھنے کے بعدلوگ سر پر ہاتھ رکھ کر گیارہ بار'' یا توی'' پڑھتے ہیں ،اس کا کیافا کدہ ہے؟ اور'' یا توی'' پڑھا جائے یا پچھاور پڑھا جائے؟

جواب: .. توت ِما نظ کے لئے پڑھتے ہیں۔

ہر نماز کے بعد دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر گیارہ مرتبہ 'یا قوی''اور گیارہ مرتبہ' یا حافظ' پڑھنا

سوال:...میں ہرنماز کے بعد دایاں ہاتھ سر پررکھ کر گیارہ مرتبہ" یا قوی''اور گیارہ مرتبہ'' یا حافظ' حافظ میں اِضافے کے لئے پڑھتا ہوں، یہ جھے کی شخ نے بیس بتایا، ایک ساتھی ہے ن کر بیٹل شروع کر دیا ہے، کیا یہ دُرست ہے؟ جواب:...آپ کا پیٹل سیح ہے، کرتے رہیں۔

### یا دداشت کے لئے وظیفہ

سوال:...میں طانب علم ہوں، سوالات بڑی مشکل سے یا دہوتے ہیں، اور جلد بھول جاتے ہیں، کوئی حل بتا ہے۔ جواب:... سور وُفاتحہ سمات مرتبہ پڑھ کر سینے پر دَم کرلیا کرو۔

## گول دائر ه بنا کر حصار کھینچیااور تالی بجانا

سوال: بعض لوگ کچھ پڑھ کر گول دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم نے حصار کرلیا ہے، اور پھر تالی بج تے ج جیں اوراُ نگل تھماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب جب تک حصار موجود ہے اس میں کوئی بلانہیں آسکتی۔اس طرح کرنا کیسا ہے؟ میرے ناتھ خیال میں بیدُ رست نہیں ہے۔

جواب:...آیت الکری وغیرہ پڑھ کرچاروں طرف چھونک دینا کافی ہے، تالی بجانے یا اُنگلی تھمانے کی ضرورت نہیں۔

### نماز کی شرط والے وظیفے میں نماز چھوڑ دینا

سوال:... بیہ بتائیں کہ اگر ہم کوئی وظیفہ شروع کریں جس کے لئے پانچوں وفت کی نماز ضروری ہے،لیکن اگر کسی وجہ ہے کس وفت کی نماز قضا ہوجائے تو کیا ہم وہ وظیفہ جاری رکھ سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...جبنماز وظیفے کے لئے شرط ہے، تو دظیفہ بغیرنماز کے بے کار ہے۔

#### بلاوضو ذيكركرنا

سوال:...میرا بیمعمول ہے کہ رات کوسونے سے قبل رات کے اُذ کارسورۂ فاتحہ، چاروں قل، وُرود شریف اور بعض دیگر تسبیحات شامل ہیں، پڑھ کرسوتی ہول، کیکن بیا ذ کارصرف کلی کر کے پڑھتی ہول، لینی بلاوضو، کیا میرا پیمل سیح ہے؟ یاان اُذ کار کے لئے وضو کرنا ضروری ہے جبکہ انہیں صرف زبان سے پڑھا جارہا ہو؟ نیز کیاان اُذ کار کے پڑھنے کے لئے بھی وضو ہونا ضروری ہے؟

جواب:...بلاوضو پڙهنا جائز ہے،البنة وضوبوتو أفضل ہے۔

شہد کی مکھی کے کائے کاؤم

سوال:...جارے گھر کی کوشہد کی کھی کاٹ لیتی تھی تو ہماری والدہ سورۃ الناس پڑھ کرۃ م کرتی تھیں، تکرسورۃ الناس پڑھے ہوئے ہوئے ہوئے الناس پڑھے کہ ای طرح سورۃ پڑھی تو جھے خیال آیا کہ ہیں یہ ہوئے 'ناس' کا''س' ہٹا کر صرف حرف' نا' پڑھتی تھیں، کچھ دان پہلے میں نے بھی ای طرح سورۃ پڑھی تو جھے خیال آیا کہ ہیں یہ قرآن شریف کی تحریف تونہیں ہے؟ آنجناب رہنمائی فرمائی م

جواب:...اگر'' نا'' کالفظ آیت کے ساتھ ملایا نہیں جاتا، بلکہ آیت پوری پڑھ کر پھر بیلفظ بولا جاتا ہے تو کوئی حرج معلوم ریہوتا۔

### سانس کی تکلیف کا وظیفه

سوال:...میرے بھائی کوڈ اکٹر حضرات بڑا بخار بتاتے ہیں کہ گڑ گیاہے،سانس کی تکلیف کی وجہ ہے ایک ڈاکٹرنے ناک کا آپریشن بھی کیاہے،اکٹر بیٹھے بیٹھے و ماغ سن ہو جاتا ہے،کوئی آسان عمل لکھودیں۔

جواب: ..السلام علیم! بینا کار و تملیات کے فن سے تو واقف نبیں ،البتہ ؤ عاکرتا ہوں ۔سور وَ فاتحہ کو صدیث بیں شفافر مایا گیا (۲) کہ لیس بار پڑھ کریا فی پر وَ م کر کے بلایا کریں ، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی اپنے کلام کی برکت سے شفاعط فرمادیں۔

### ذہنی اور مالی پریشانی وُ ورکرنے کا وظیفہ

سوال:...ہمارے گھر میں پچھنے دو ڈھائی سال سے بڑی پریٹائی ہے۔ والدصاحب جو بینک میں ملازم تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد پراپرٹی کی خرید وفر وخت کا کام شروع کیا، گرکوئی فاکد وہیں ہوا۔ میں نیوی میں بحثیت آفیسر منتخب ہوا، جس میں میرے شوق کا بھی بڑا دخل تھا، ٹریننگ کے دوران میرا دل ملازمت میں نہیں لگا اور میں نے سروس چھوڑ دی۔ پھر چارٹرڈا کا وَ نئینٹ کا نمیٹ دیا، کین دو بار امتحان دینے کے باوجو دفیل ہوگیا، بجھ میں نہیں آتا کہ اچا تک ایسے حالات کی طرح پیدا ہوگئے؟ گھر کے افر او کا بی عالم ہے کہ باہم اکثر اوقات معمولی باتوں پر نااتفاتی اور بات بات پر جھگڑ اہوتا رہتا ہے۔ سخت ذہنی اور مالی پریشانی ہے، ان حالات کی بنا پر میں اے مستقبل کے بارے میں بھی بہت پریشان ہوں، اس حوالے سے کوئی عمل یا وظیفہ بنا دیں۔

جواب:...آپمغرب کے بعد سور وُ قریش اس مرتبہ اورعشاء کے بعد سور وُ واقعہ تین مرتبہ ، اور فجر کے بعد سور وُ بقر وایک

(١) (ولا يكره النظر إليه) أي القرآن (لحنب وحائض ونفسا) أن الجنابة لا تحل العين كما لا تكره (أدعية) أي تحريمًا والا فالوضوء لمطلق الذكر مندوب وتركه حلاف الأولى. (رد المحتار ج: ١ ص:١٤٣).

<sup>(</sup>٢) بَابِ الرقيٰ بِفَاتِحةَ الْكتاب، عن سعيدِ النَّعدري ان ناساً من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حيّ من احياء العرب فيلم يقروهم فبينما هم كذالك إذا لدغ سيد أولتُك ..... فجعل يقرأ بأمّ القرآن ..... حتى نسئل الببي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال ما أدراك انها رقية . . إلخ. (بخارى ج: ٢ ص: ٨٥٣).

مرتبہ پڑھ کر دُ عاکریں ،اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں ہے۔

#### پریشانیول سے نجات کا وظیفہ

سوال:...إمتحان ميں تا كا مى كا خطرہ ہے، اقد ام خود كثى كو دِل جا ہتا ہے، ان پریشانیوں كاحل بتادیں۔

جواب:... پریشانیاں آدمی کو آتی ہیں،اوران پرخق تعالیٰ إنسانوں کے درجے بلند کرتے ہیں،اس لئے جہان ہے رُخصت ہونے کا خیال آزادانہیں، بچکانہ ہے، آپ سور وَ برائت کی آخری دو آبیتیں فجر اور مغرب کے بعد گیارہ بار پڑھا کریں، ہیں آپ کے لئے ول سے وُعا کرتا ہوں،اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں وُ در فر ماکر دونوں جہان ہیں راحت وسکون نصیب فر مائیں۔

### بہاری کے لئے وظیفہ

سوال:...میری والدہ صاحبہ تقریباً ایک سال ہے وقافو قابیار دہتی ہیں، کافی ڈاکٹروں سے علاج کروایا، پچھ دن اچھے گزر جانے کے بعد پھروہی حال رہتا ہے۔اکٹر چکرآتے ہیں، پچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انہیں بلڈ پریشر ہے، اور پچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر نہیں ہے۔ایکسرے بھی کرایا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔اس کے لئے کوئی آسان اور اکسیر شم کا وظیفہ بتاد ہے۔

جواب:... بنج گانه نماز کے بعد پانی پرسور و فاتحہ تین بار ، وُ رود شریف تین بار پڑھ کر دّم کر کے ایک گھونٹ پلا دیا کریں۔

#### شوہر کی اِصلاح کا آسان طریقنہ

سوال:...میرے شوہر بہت ی بُری حرکات میں مبتلا ہیں۔ رات کو دیر سے گھر آتے ہیں، زیادہ وفت دوستوں میں گزارتے ہیں، کہیں بھی جانا ہو، بتا کرنہیں جاتے، شراب اور زِنا جیسے گناو کمیرہ میں مبتلا ہیں۔ میں ان کی ان حرکات سے بہت پریشان ہوں، میرے دو نیچ بھی ہیں۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا، اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی، گران پرکسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ کوئی ایسا وظیفہ بتادیں کہوہ سیدھے راستے پر آ جا کمیں۔

جواب:..آپ نے جوحالات لکھے ہیں،ان سے بہت صدمہ ہوا۔ دراصل ہم لوگوں کوم نے کے بعد کی زندگی کاعلم نہیں،
اور جب علم ہوگا تو ہم رو کیں گئے ہیں گئے ہیں،ان سے بہت صدمہ ہوا۔ دراصل ہم لوگوں کوم نے کے بعد کی زندگی کاعلم نہیں،
اور جب علم ہوگا تو ہم رو کیں گئے ہیں گئے ہیں،اور آئی ہیں ہوگے۔ ہیں آپ کوشیحت کرتا ہوں کہ آپ کواپی قبر میں جانا ہے،اور آپ
کے شوہر کواپی قبر میں، آپ جہاں تک ہو سکے پیار محبت سے رہیں،اور حق تعالیٰ شانۂ سے دُعاکر تی رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو رُری عادتوں
سے نجات عطافر مائے۔

## لزكيون كابإبندي سيسوره ينس برهمنا

سوال:... میں پانچ وفت کی نماز پابندی ہے پڑھتی ہوں، سورہ کٹین مجھے زبانی یاد ہے، لہٰذا میں دُرود شریف اور کٹین شریف کی ایک خاص تعدا دروزانہ پڑھ کر ہیدہُ عاکرتی ہوں کہ اللہ میاں اسے قبول فر مالیں۔مئلہ دراصل بیہ ہے کہ پچھاوگوں کا کہتا ہے کہ اس طرح لڑکیوں کوروزانہ کی چیز کا پڑھنا سے نہیں ہوتا۔

#### جواب: الرُ کیوں کوروزانہ پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں ، سیمل کی پابندی اچھی ہات ہے۔

#### جادوكا توژ

سوال:... بین گزشتہ نو دس سال سے تجارت کے پیٹے ہے وابستہ ہوں، لیکن انتہائی سعی اور جدو جہد کے باوجود حالات بندر تن خراب ہوتے جارہے ہیں، حتیٰ کہ بینو بت آگئ ہے کہ گھر کاخر چداور بچوں کی فیسوں تک کے لالے پڑھئے ہیں۔ شک گزرتا ہے کہ کسی بداندیش نے مجھ پر جادونہ کر دیا ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مجھ پر حسب البحر نامی جادوکیا گیا ہے، آپ اس سلسلے میں رہنمائی فرما کمیں۔

جواب:...آپ کی پریشانی سے بہت دِل دُ کھا، دُ عاکرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دُ ورفر ہائے۔ کسی اجھے عالی کو دِکھا اولو بہتر ہے۔ میں تو ان عملیات کو جانتا نہیں۔ایک عمل بتا تا ہوں، وہ کریں، اِن شاء اللہ تعالیٰ مدوفر ہا کمیں سے ۔مغرب یاعشاء کے بعد گھر کے تمام افراد بیٹھ کرتین سو تیرہ مرتبہ آخری دونوں سورتیں (معوّذ تمن) پڑھ کر دُعا کیا کریں، اور گھر میں ٹی وی وغیرہ نہ چلا کیں۔ دُعا کرتا ہوں کہ آپ کی تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسان فر ہائے۔

#### بريشانيول يسحفاظت كاوظيفه

سوال:...ہماری ساری زندگی عذابوں میں گزری، باپ نشی اور غلط مورتوں کے چکر میں رہنے والا تھا، ماں اس غم میں چل کی۔ایک اُمید تھی کہ شادی ہو کی تو حالات بدل جا کیں گے، گرشو ہر بھی نشئی نکلا، ہم چار بہنیں ہیں، گرایک بھی سکھی نہیں، ایک کوطلا ق ہو چکی ہے،ایک کی اتن عمر ہونے کے باوجود شادی نہیں ہوئی، میرے شو ہرروز اندشراب کے نشتے میں مارکٹائی کا باز ارگرم رکھتے ہیں، طلاق تک نوبت پہنچتی ہے، چوتھی کا بھی یہی حال ہے،کوئی وظیفہ ہتا کیں اور دُعا بھی فرما کیں۔

جواب: ... آپ نے جو حالات کھے ہیں، اس پر صدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریٹانیوں کو دُور فرمائے۔ یہ دُنیارا حت
کی جگہ نہیں، بلکہ راحت کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ اس لئے جیسے بھی حالات ہوں، مبروشکر کے ساتھ وقت
گزار نا چاہئے، پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد سور وَ فاتحہ سات مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے دُعاکریں۔ یہ سب سے
بڑا وظیفہ ہے۔ اپنے بچوں کو دی تی تعلیم ولا کیں، ٹی وی وغیرہ ہے تو اس کو گھرے نکال دیں، اور اپنے شوہر کومیرے پاس بھیجییں، میں ان کو
مفید مشورہ دول گا۔

#### بخوابي كاوظيفه

سوال:... من بخوانی کی تکلیف سے پریشان رہتی ہوں ، ایک صاحب نے جھے کو دُرود تاج اور سور ہ تو ہے کہ آخری دو آیات پڑھ کر پانی پردَم کرکے چنے کو کہا ہے، جھے پہلے ہے آرام ہے، گر پچھ لوگوں نے جھے کہا کد دُرود تاج نہیں پڑھنا چاہئے ، کیا یہ بات سیجے ہے؟

جواب: .. سور السين پڑھ کرة م کرے پانی پی ليا کريں ، الند تعالی آپ کوشفا عطافر مائے۔

## طِحْ پُرْتُ "حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير" پُرُهنا

سوال:... ميں اکثر و بيشتر چلتے پھرتے'' حسبنا الله وقع الوکيل بقم المونی وقع النصير'' پڑھتا رہتا ہوں، کيا بيه ؤرست ہے؟ کیونکہ میر ہے بعض دوستوں کا کہنا ہے کہ کسی ہے اِجازت لئے بغیرالی کوئی شبیج پڑھنانہیں جاہئے ، کیونکہ ان تبیجات کے خاص اثرات ہوتے ہیں جو بلاا جازت پڑھنے کی صورت میں بھی نقصان کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ان دوستوں کا بیمشورہ کہاں تک دُرست ہے؟ اُمید ہے تعمیل سے تعمیں ہے۔

جواب:...آپ کے دوست غلط کہتے ہیں۔

## آیت کریمه کاختم کتنے وقت میں کرنا سیجے ہے؟

**سوال:...اسلامی نقد کی زوے فرمائیں که آیت ِ کریمہ مینی سوالا کا فتم ایک دن میں کئی لوگ بیٹے کرفتم کروانا، یا پانچ چے دن** میں ختم کروایا جاسکتا ہے؟

جواب:...جننی مرت میں ممکن ہو، کرنا سیح ہے۔

## آیت کریمہ کے ختم کے دوران کسی ضرورت سے اُٹھنا

سوال:... ہمارے خاندان میں اکثر آیت کریمہ کاختم ہوتا رہتا ہے، جس میں زیادہ ترخوا تین شرکت کرتی ہیں،ختم کے ووران نہ تو وہ کسی ضرورت کے لئے درمیان میں اٹھتی ہیں اور نہ ہات کرتی ہیں۔کیا آیت کریمہ کے دوران کسی ضروری کام سے اُٹھ کر بابرجاسكة بن؟ اوركيا شركا وآيس من بات كرسكة بن؟ كيااس فتم آيت كريمه من فرق يزتاب؟

جواب :...جائزے۔اس طرح آرام کی غرض ہے تھوڑی دیر کے لئے باہر جاسکتے ہیں ،ضرورت کی گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔

## بچوں کا آیت کریمہ کے ختم میں شریک ہونا

سوال:...جن بچوں کوآیت کریمہ اور دُرودشریف پڑھنی آتی ہو،اور یا ک بھی ہوں،تو وہ ساتھ بیٹھ کریٹے تم کر سکتے ہیں یانہیں؟ جواب:...اگروہ میجے پڑھ سکتے ہیں ،توان کی زبان تومعصوم ہے۔

## غيرمؤ كده سنتي اورنوافل نه پڙھنے والوں كاذِ كرواُ ذكار پرزوردينا كيساہے؟

سوال:...اكثر ديكها كياب بعض لوك ذِكراورا ورا دووظا نف كابهت إبهتمام كرتے بي، جبكه غيرمؤ كده سنت بفل بصلوة اُ وّا بین ، جاشت ،مغرب کی نفل ،عشاء کی نفل اور ظهر کی نفل نما زوں کا اِ ہتمام اتنانہیں کرتے ،کیاان کا پیمل دُرست ہے؟ جواب:..اگرفرض ادا کرتے ہیں اور اللہ کا ذِکر کرتے ہیں ، تو آپ کوان کے اس عمل سے خوش ہونا جاہے ، اللہ تع لی ان کو

نوافل ادا کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے۔

## کیا قرآن وحدیث میں مذکورہ دُ عائیں پڑھنے کے لئے کسی کی اجازت ضروری ہے؟

سوال:...قرآن اور حدیث کے اندر جو دُعا کی اوراُ ذکار وغیرہ بیں، اور جن کے پڑھنے کی حضور پاک رسول اندصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، کو پڑھنے کے لئے اِ جازت ضروری ہے؟ اوراگر ہے تو کس سے لی جائے؟

جواب:...ان اُذ کارِمسنو نہ اور دعواتِ ماُ تُورہ کے لئے خصوصی اِ جازت کی ضرورت نہیں ، ہرمسلمان کواس کی اِ جازت ہ البتہ اگر کسی شنخ ومرشد کے تکم سے کیا جائے تو اس پر برکت زیادہ ہوتی ہے۔ دیگر وظا نُف وعملیات جو کسی خاص مقصد کے لئے کئے جاتے ہیں ، وہ کسی کی ا جازت ورہنمائی کے بغیر نہ کئے جا کمیں ، ورنہ بعض اوقات نقصان اُٹھانا پڑتا ہے۔

## کیا'' اعمالِ قرآنی'' کے وظائف کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں؟

سوال:..بعض دفعہ انسان کواپی کسی بیاری یا کسی حاجت کے حصول کے لئے تعویذ کی ضرورت پڑتی ہے، تووہ حضرت مولانا محمہ اشرف علی صاحب تھانویؒ کی کتاب'' اعمالِ قرآنی'' سے دیکھ کر تعویذ خود لکھ سکتا ہے اپنے لئے؟ یا کسی بزرگ سے اِجازت کی ضرورت ہوگی؟

جواب:... یوں تو '' اعمالِ قر آنی'' کے وظا نف کی حضرت مؤلف کی طرف سے اِجازت ہے، گر وظا نف کسی سے مشورے کے بغیر نبیں کرنے جا ہمیں۔

### كياوظا نُف كے لئے بیثت بناہی ضروری ہے؟ نیز وظا نُف سے نقصان ہونا

سوال:...وظائف پڑھنے کے متعلق کیا تھم ہے؟ کیا کسی کی پشت پنا ہی لازمی ہے؟ زیادہ وظائف پڑھنے سے کیا نقصان کا اِحْمَال ہے؟ حالانکہ ہروفت خداوندکریم کی تعریف کی جاتی ہے۔

جواب:...جن اُوراد ووطا نَف کی قر آنِ کریم میں تعلیم دی گئی ہے،ان کوشش اللّٰد تعالیٰ کی رضاجو تی کے لئے پڑھا جائے تو کسی نقصان کا اِحمّال نہیں ،اورا گرکسی خاص مقصد کے لئے وِرد دو ظیفہ کرنا ہو،اس کے لئے کسی سے اِجازت نے لینی جاہئے۔

## كياالله تعالى كے ناموں كاورد كے لئے كسى سے اجازت كى ضرورت ہے؟

سوال:...کیا اللہ تعالیٰ کے اسائے گرامی کسی خاص تعداد میں وقت ِمقرّرہ پر پڑھنے کے لئے کسی بزرگ یا پیر وغیرہ سے اِجازت کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام یا آیت کریمہ بہت جلالی ہوتی ہے، اس کا وظیفہ یا مسلسل ور د بغیر اِجازت نہیں کرنا چاہئے۔کیا بیتے ہے؟

جواب:...بہتر ہے کہ کی بزرگ ہے اِجازت لے لی جائے ، کیونکہ اگر آ دمی اپنے طور پر پڑھے گا تو اس کویہ اِحساس نہیں رہے گا کہ مجھے کتنا پڑھنا جاہئے ، کتنا نہیں پڑھنا جاہئے۔

## کیا دو حصن حصین "مستندہے؟

سوال:... ۲۲رجون کے ' إقر اُ' صفحے پر ایک صاحب نے سوال پوچھاہے کتاب'' حصن حصین'' متندہے یانہیں؟ لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، برائے مہر مانی آپ ہے بتا کیں کہ ہے کتاب متندہے یانہیں؟

جواب:...'' حصن حصین'' میں تمام دُعا کمیں باحوال نقل کی ہیں ،اس کئے متند ہے ،اگر چہ بعض روایات کمزور مجھی ہیں۔ سہ

ٹی وی دیکھتے ہوئے جیج پڑھنا

سوال:...میں ٹی دی دیکھنے کے دوران تنہیج پر وُرودیا وُ دسرے مبارک کلمات پڑھتا ہوں ،اس ہے کوئی گنا ہ تو نہیں؟اگراییا کرنے ہے کوئی گناہ ہوا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟

جواب:...ٹی وی کا دیکھنا گناہ کبیرہ ہے،اور بیلعون ہے،ایک طرف زبان سے پاک کلمات پڑھنااور دُوسری طرف اس ملعون چیز کودیکھناسوائے گناہ کےاور کیا ہے...؟

## مختلف رنگوں کے دانوں کی شبیج کرنا

سوال:...ایک دھامے میں مختلف تنم کے دانے پر دکر جوتبیج بنائی جاتی ہے،اوراس پرکلمہ یا دُرود وغیرہ کے ورد کئے جاتے ہیں،بعض لوگ کہتے ہی کہ بیہ ہندووں کی'' مالا'' کی نقل ہے۔سوال بیہ ہے کہ کیا ذِکرِ اِلٰہی وغیرہ کے لئے قرونِ اُولیٰ میں ایس تبییس اِستعال ہوتی تغیس؟اگرنہیں تو کیاا سے بدعت کہا جائے گا؟

جواب:... ذِكرِ اللّٰي كَ كُنتَى كَا تُوبِ شَاراً حاديث مِن ذِكراً يائے۔ اگران احادیث کوجمع كروں توایک اچھارسالد بن جائے گا۔ اب كنتی كے لئے اگر کوئی ذریعہ اِختیار کیا جائے (مثلاً: گھلیاں رکھ لی جائیں یا تبیح بنالی جائے ) تو یہ مطلوب شرعی کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہوگا۔ اور مطلوبات شرعیہ کے ذرائع کو بدعت نہیں کہا جاتا۔

مثلاً: بیت الله شریف کاسفر کرنا مطلوب شرگ ہے، اور اُونٹ سے لے کر ہوائی جہاز تک تمام سواریاں اس کا ذریعہ ہیں، ان سوار یوں کے اِستنعال کو ہدعت نہیں کہا گیا۔

ا حادیث ِنبوید (علی صاحبها الصلوٰۃ والتسلیمات) کاسیکھناسکھانا بھی مطلوب شرع ہے،اور حدیث کی کتابیں جو کھی گئی ہیں، یا لکھی جاتی ہیں، یہاس مطلوب شرعی کا ذریعہ ہے۔ بھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ کتابیں لکھنا بدعت ہے۔

(۱) وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا .... فإذا صليتم فقولوا سبحان الله شلائا وثلاثين مرة، والله أكبر ثلاثًا وثلاثين مرة، والله شكر مرات . إلغ الله شلائا وثلاثين مرة، والمحمدالله ثلاثًا وثلاثين مرة، والله أكبر ثلاثًا وثلاثين مرة، ولا إلله إلا الله عشر مرات . إلغ (ترمذى ج: اص ۵۵، باب ما جاء في التسبيح إدبار الصلاة). أيضًا: عن صفية رصى الله عنها قالت: دخل على رسول الله عليه وسلم وبين يدى أربعة آلاف نواة اسبح بهن، فقال: يا بنت حيى! ما هذا؟ قلت: أسبّح بهن قال: سبحت منه قمت على رأسك أكثر من هذا، قلت: علمني يا رسول الله! قال: قولى: سبحان الله عدد ما خلق من شيء هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (مستدرك حاكم ج: اص: ٥٣٤).

ای طرح تنبیح کو مجھ لیا جائے۔ یہ بین مجھ ذکر اللی کا ... جومطلوب شرکی ہے... ایک ذریعہ ہے ، اس کے بدعت ہونے کا کیا سوال ہے کر بی بیل تنبیح کو'' نذکر ہ'' ... یا دیولانے والی ... کہا جاتا ہے ، یہ ہاتھ میں ہوتو زبان بھی نے کر سے تر رہتی ہے ، ورنہ غفلت ہوجاتی ہے۔

اگر محض ای مصلحت کے لئے ہاتھ میں تبیج رکھے کہ اس کے ذریعے صدیث بنوی کی تعمیل ہوتی ہے، تب بھی اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ مقد مہ داجب کا، داجب ہوتا ہے، حرام کا حرام ہوتا ہے، مستحب کا مقد مہ مستحب کی مالا کی نقل ' کا شبداس لئے غلط ہے کہ ساری عمر میں کبھی اس کا دس مبتحر ہوتی ہیں آیا کہ بیٹھ والے کے اللہ مقد اردن کا ذکر ہے۔ کل کو .. نعوذ باللہ ... کوئی میہ کہ دور گا کہ میہ مقد اردن کا ذکر ہے۔ کل کو .. نعوذ باللہ ... کوئی میہ کہ دور گا کہ میہ مقد اریں بھی ہندوؤں سے لی گئی ہیں۔

آپ کو بید خیال کوں ندآیا کہ ہندوؤں نے مالا کا تصور مسلمانوں سے لیا ہے! مسلمانوں میں تبیع توقد یم زمانے ہے جل آقی ہے، چنانچ حضرت جنید بغدادی ہے منقول ہے کدان سے عض کیا گیا کداب تو آپ کو معیت اللہ اور دوام فیکر کی دولت نصیب ہے، اب تا ہے کہ اس سے قطع تعلق کر لیمنا ہے دفائی ہے۔ اب تسبیح کی کیاضرورت ہے؟ فرمایا: جس رفیق کی معیت پر داستہ طے ہوا ہے، اب اس سے قطع تعلق کر لیمنا ہے دفائی ہے۔ کشبیح پر فی کر کرنے پر اِعتر اض اور اُس کا جواب

سوال:...آپ نے مؤر ند ۲۳ رفر ور ۱۹۸۹ء کے روز نامہ ' جنگ' میں ' اسلامی صفیہ' پر نجمہ رفیق صاحبہ کرا چی کے سوال کے جواب میں چلتے پھرتے تبیعی پڑھنے کو جائز بلکہ بہت اچھی بات لکھا ہے۔ یہاں پر میرامقعود آپ کے علم میں کسی قتم کا شک وشبہ کرنا نہیں، بلاشبہ آپ کا علم وسیع ہے، گر جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ یہ کہ تبیع کے والے پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں واضل نہ تھا، اور نہ بی اے فر کر اللہ کہا جا سکتا ہے، فر کر اللہ کے عملی معنی اس سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ ایک شرکی بدعت ہے، جو آج کل ہماری زندگی میں فیشن کی شکل میں واضل ہوگئی ہے۔

جواب: "تنبیح بذاتِ خود مقصور نہیں، ہلکہ ذکر کے ثار کرنے کا ذریعہ ہے، بہت کی احادیث میں بیمضمون وارد ہوا ہے کہ فلال ذکر اور فلال کے کوسوم تبہ پڑھا جائے تو یہ آجر ملے گا۔ حدیث کے طلب سے بیا حادیث فی نہیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس تعداد کو گئی نہیں نہیں نہیں اور خوا میں تعداد کو گئی نہیں نہیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس تعداد کو گئی نہیں کہ فی ذریعہ بھی اور جو ذریعہ بھی اس نے گئا جائے کے لئے کوئی نہ کوئی نہ کوئی فر بعد ضرور اختیار کیا جائے گا، خواہ اُنگیوں سے گنا جائے ، یا کنگر یوں سے، یا وانوں سے ، اور جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے وہ بہر حال اس شرعی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوگا ، اور جو چیز کسی مطلوب شرعی کا ذریعہ ہو، بدعت نہیں کہلاتا ، بلکہ فرض کے لئے ایسے ذریعے کا اِختیار کرنا واجب ہے ، اس طرح مستحب کے ایسے ذریعے کا اِختیار کرنا واجب ہے ، اس طرح مستحب کے ایسے ذریعے کا اِختیار کرنا مستحب ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) وعن عكومة عن ابن عباس قال. جاء العقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ...... فإذا صليتم فقولوا سبحان الله ثـالائبا وثـالاثيـن مـرة، والحمدلله ثلاثًا وثلاثين مرة، والله أكبر ثلاثًا وثلاثين مرة، ولا إله إلا الله عشر مرات ...إلح. (ترمذي ج: ١ ص:٥٥، باب ما جاء في التسبيح إدبار الصلاة).

آپ جائے ہیں کہ فج پر جانے کے لئے بحری، بری اور فضائی تینوں راستے اِختیار کئے جاسکتے ہیں،لیکن اگر کسی زمانے میں ان میں سے دوراستے مسدود ہوجا کمیں،صرف ایک کھلا ہو، تو اس کا اِختیار کرنا فرض ہوگا، اور اگر نتیوں راستے کھلے ہوں تو ان میں کسی ایک کو اِختیار کرنا فرض ہوگا۔ اس طرح جب تنبیجات واُؤ کار کا گننا شریعت میں مطلوب ہے اور اس کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، تو اس کو ہدعت نہیں کہیں گے۔

۲:...متعدّداً حاویث ہے ثابت ہے کہ کنگریوں اور ذانوں پر گننا آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ملاحظہ فر مایا اور اس ہے منع نہیں فرمایا ، چنانچہ:

الف: ...سنن ابی واؤو (ج: ص: ۲۱۰، باب التبیع بالحصی) اور منتدرک حاکم (ج: ص: ۵۴۸) بیس حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کی روایت ہے کہ وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک خاتون کے پاس سکے جس کے آسے کھجور کی محفلیاں یا کنگر یال رکھی تھیں، جن پر وہ تبیع پڑھ رہی تھیں، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بیس تخفیے ایسی چیز بتاؤں جواس سے زیادہ آسان اوراً فضل ہے؟

ب:... ترندی شریف اور متدرک حاکم (ج: ۱ من: ۵۴۷) میں حضرت صفیدرضی الله عنها سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے ، میرے آگے چار ہزار محفلیاں تعییں جن پر میں تبیع پڑھ رہی تھی ، آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
یہ کیا ہے؟ عرض کیا: میں ان پر تبیع پڑھ رہی ہوں! فرمایا: میں جب سے تیرے پاس کھڑا ہوا ہوں میں نے اس سے زیادہ تبیع پڑھ لی ہے۔ میں نے عرض کیا: یارسول الله! مجھ بھی سکھا ہے ۔ فرمایا: یوں کہا کہ کروسجان الله عدد ماضلق من شی ۔۔ (۱)

صديث إوّل كون من صاحب و عون المعبود " لكي بن :

'' آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا تنظیوں پر نگیر نہ فر ما تاتیج کے جائز ہونے کی سیجے اصل ہے، کیونکہ نہیج محمی تنظیوں پر نگیر نہ فر ما تاتیج کے جائز ہونے کی سیجے اصل ہے، کیونکہ نہیں ہوں یا بھی تنظیوں کے ہم معنی ہیں، کیونکہ شار کرنے کے لئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تنظیماں پروئی ہوئی ہوں یا بغیر پروئی ہوئی ہوں، اور جولوگ اس کو بدعت شار کرتے ہیں ان کا قول لائق اِعتبار نہیں۔''(")
سا: ۔۔۔ نہیج ایک اور لحاظ سے بھی نے کر الہی کا ذریعہ ہے، وہ یہ کہ نہیج ہاتھ ہیں ہوتو زبان پرخود بخود نے کر جاری ہوجاتا ہے، اور تہیج

(٣) (نوى) جمع نواه وهمي عنظم التمر (او حصى) شخت من الراوى (نسبح) اى المراه (به) اى بما دكر من النواى او الحصلي وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره صلى الله عليه وسلم فإنّه في معناها إذ لَا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما يعد به ولَا يعتد بقول من عدها بدعة. (عون المعبود ج: ١ ص-٥٥٥، ٥٥٩، طبع نشر السنة، ملتان).

<sup>(</sup>۱) عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء ...إلخ. (سنن أبو داوُد ج: ١ ص: ١٠ ٢، باب التسبح بالحصى، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) عن صفية رضى الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدى أربعة آلاف نواة اسبح بهن، فقال: يا بنت حيى! ما هذا؟ قلت: علمتى يا رسول الله! قال. بنت حيى! ما هذا؟ قلت: علمتى يا رسول الله! قال. قولى: سبحان الله عدد ما خلق من شيء هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (مستدرك حاكم ج: ١ ص:٥٣٤).

(٣) (نوى) جمع نواة وهي عظم التمر (أو حصلى) شك من الراوى (تسبح) أى المرأة (به) أى بما ذكر من النواى أو

نہ ہوتو آدی کو ذِکر یا ونہیں رہتا، اسی بنا پرتہیج کو' نذکرہ' کہا جاتا ہے، یعنی یاد دِلانے والی، اوراسی بنا پرصوفیاء اس کو' شیطان کے لئے کوڑا' کہتے ہیں کہاس کے ذریعے شیطان دفع ہوجاتا ہے اورآدی کو ذِکر سے غافل کرنے ہیں کا میاب نہیں ہوتا۔ پس جب ذِکرِ اللّی مصنفول رہنا مطلوب ہے اور تنبیج کا ہاتھ ہیں ہونا اس مشغولی کا ذریعہ ہے تو اس کو بدعت کہنا غلط ہوگا، بلکہ ذریعہ ذِکرِ اللّی ہونے کی وجہ سے اس کو مستحب کہا جائے وہیں نہ ہوگا۔

## چلتے پھرتے یامجلس میں ذکر کرتے رہنا جبکہ ذہن متوجہ نہ ہو، کیساہے؟

سوال:...میری عادت ہے کہ میں اکثر یہ کوشش کرتا ہوں کہ' لا إللہ إلاَّ الله' کا ورد کرتا رہوں، چنا نچہ بوں ہوتا ہے کہ میں کسی مجلس میں بینے ہوں اور ول میں ورد کرتا رہتا ہوں اور درمیان میں بینے اور دھیان اکثر کسی اور طرف ہوتا ہے ، کیا جان میں لوگوں سے بات چیت بھی کر لیتا ہوں ، یعنی بید کرخشوع وضوع کے بغیر ہوتا ہے اور دھیان اکثر کسی اور طرف ہوتا ہے ، کیا جان ہو جھ کراس طرح ذکر کرتا سیج ہے یا ذکر کی ہے او بی ہے؟ نیز ایک عالم فرماتے ہیں کہ صرف' لا إللہ إلاَّ الله' کا ورد سیح نہیں بلکہ نو دی دفعہ کے بعد' لا إللہ إلاَّ الله' کے ساتھ کم اذکم ایک بار' محمد رسول الله' (صلی الله علیہ وسلم ) بھی کہنا ضروری ہے ، نیز صرف بید کرنہ کریں بلکہ بدل بدل کرسیان الله ، الحمد لله الله اکبر وغیر وسب کا ورد کریں ۔ جبکہ میرے خیال ہیں تو یہ پابندی لاز می نہیں جبکہ اعادیث میں کثر ت کہلے طیب کی ترغیب آئی ہے اور کہیں بھی بینیں کہا گیا کہ صرف بی ذکر کرنا منع ہے ، اس بارے ہیں بھی آپ رہنی ٹی فرماویں۔

جواب: .. بکلمه شریف کالسانایا قلباً ذکرکرتے رہنامطلوب بھی ہے اور محود بھی ۔ اور درمیان میں ضروری بات چیت کا ہوجانا خلاف ادب نہیں ، خشوع اور خضوع اگر نصیب ہوجائے تو سجان الله ، ورنه نفسِ ذکر بھی خالی از فائدہ نہیں کہ اس کی برکت ہے اِن شاء اللہ خشوع بھی نصیب ہوگا ، وقفے وقفے ہے درمیان میں ''محدرسول اللہ''صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور کہدلینا جا ہے ، اور دیگراذ کا ربھی اگر وقتا فو قتا ہوتو بہت اچھاہے ، ورنہ جس ذکر کے ساتھ قلب کو مناسبت ہوجائے وہی اُنفع ہے ، ان شاء النداس سے بیڑایا رہوجائے گا۔

### كيا دُرودِ إبراجيمي صرف مرد ہى پڑھ سكتے ہيں؟ نيز كيابيدوظا نف ميں رُكا وَت ہے؟

سوال:... مجھے دُرودِ إبرائیمی کی فضیلت کے ہارے میں بتائیے ، چونکہ میں پابندی کے ساتھ ایک عرصے سے پڑھتی رہی ہوں ، گر اَب میں نے سنا ہے کہ بیصرف مرد پڑھ سکتے ہیں ، اورعورتوں کو اس کی سخت ممانعت ہے۔ اس کا پڑھنا دیگر وظا کف میں رُکا وَٹ کا سبب بھی ہے۔مولا ناصاحب! مجھے تفصیلا دُرودِ إبراہیمی کی فضیلت اور آ داب کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔

جواب: بنماز کے آخری قعدہ میں 'التحیات' کے بعد جو دُرودشریف پڑھا جاتا ہے، اس کو'' دُرودِ إبراہیم'' کہتے ہیں، یہ دُرود کے تمام صیغوں سے افضل ہے۔ آپ کو کس نے غلط بتایا کہ عورتوں کو اس کے پڑھنے کی ممانعت ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ یہ دُوسرے وظائف میں رُکا وَٹ کا سبب ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن بسر أن رجلًا قال: يا رسول الله! إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله. وعن أبي سعيدِ الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ستل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال الذاكرين الله كثيرًا ... إلخ. (ترمذي ج: ٢ ص: ٣٤ ا، باب ما جاء في فضل الذكر).

#### وُرودشريف كتنايرٌ هناجا ہے؟

سوال:...میں ہرنماز کے بعد دُرود شریف کی ایک تنبیج پڑھتا ہوں ، کیا دُرود شریف زیاد ہ سے زیاد ہ پڑھ سکتا ہوں؟ جواب:...اپی صحت ، تقت اور فرصت کا لحاظ رکھتے ہوئے جتنا زیادہ دُرود شریف پڑھیں ،موجب سعادت و برکت ہے۔

#### دُرودشريف بردهنا كب واجب بهوتا ہے؟

سوال:... میں نے پڑھا ہے کہ حضور معلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی پڑھتے اور سنتے ہی ڈرود شریف پڑھنا جا ہے ، پوچھنا یہ ہے کہ پڑھتے اور سنتے وقت آپ کا اسم گرامی ایک سے زیادہ دفعہ ذِکر ہوا ہو، تو ہر اسم گرامی کے بعد دُرود شریف پڑھنا چاہئے یا ایک دفعہ دُرود شریف پڑھلیا جائے تو بہتر ہوگا؟اوراس طرح کرنے ہے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟

جواب:... جب آنخضرت ملی الله علیه وسلم کا پاک نام مجلس میں پہلی بارآئے تو تمام اللم مجلس پر وُرودشریف پڑھناوا جب ہے۔ صلی الله علیہ وسلم۔اور جب مکررآئے تو ہر بار وُرودشریف پڑھناوا جب نہیں ، بلکہ مستحب ہے۔ (۱)

### سب سے افضل دُرودشریف کونساہے؟

سوال:..سب سے افضل وُرودشریف کونساہے جو کہ افضل بھی ہواور مختفر بھی؟ مثلاً میں نماز والے وُرودشریف (وہ وُرود شریف جوالتحیات کے بعد نماز میں پڑھا جاتا ہے ) کے علاوہ مندرجہ ذیل وُرودشریف کا کثرت سے ورد کرتا ہوں: "اَلسَلْف مَسلَلَ علی سِیّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَیّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَبَارِکُ وَسَلِّمْ"۔

جواب:...سب سے افضل تو نماز والا دُرودشریف ہے، اور جواَلفاظ آپ نے لکھے ہیں، وہ بھی بہت خوب ہیں پختفر ہونے کی وجہ سے اس کا دِردآسان ہے۔

## کیاا کیلے دُرودشریف کے دِرد کا اُتنابی تواب ملتاہے جتنامل بیٹھ کر پڑھنے کا؟

سوال:...کیاتن تنهاخضوع وخشوع کے ساتھ دُرود شریف کا دِرد کرنے کا بھی اتنا ہی تُواب ملتا ہے جتنا لوگوں کے ساتھ حلقہ بنا کرختم شریف میں دُرود شریف پڑھنے کا ملتا ہے؟

جواب: .. تنهائي ميں پڑھنے كا تواب زيادہ ہے كهاس ميں ريا كارى كا تديشنيس ـ

#### بغير وضودُ رو دشريف كا وِر دكرنا

سوال:... بغیروضو دُرود شریف پڑھنا کیہا ہے؟ ایک فخص بغیروضوراستے میں جاتے ہوئے منہ میں دُرود شریف کا وِرد کرتا جاتا ہے، اس کا پیغل قابلِ گرفت تونبیں؟

<sup>(</sup>١) وحاصله أن الوجوب يتداخل في المحلس فيكتفي بمرة للحرج كما في السجود إلّا انه يبدب تكرار الصلوة في الملس الواحد. (رداعتار ج: ١ ص: ٢١٥، باب صفة الصلاة، مطلب في وجوب الصلاة عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام).

جواب:...دُرودشريف باوضو پڙهناافضل ہے،اوروضو کے بغير جائز ہے۔

## دُرودْ صلوة تنجيبا" كاحكم

سوال:... میں نے پڑھاتھا کے 'صلوۃ تحیینا'' ایک ہزار ہار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہرمشکل آسان کرویتے ہیں، یا جسمشکل میں پڑھیں مراد پوری کرتے ہیں، کیا میں کسی بھی نیک حاجت کے لئے بار بار پڑھ کتی ہوں؟ یعنی جب تک وہ پوری نہیں ہوتی۔ جواب:... مجھے یہ معلوم نہیں۔ بہر حال ہید رود شریف اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لئے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وُ رود شریف کی برکت سے مشکلات آسان فر مادے...!

## نایا کی کے دِنوں میں اسائے حسنی کی تبییج کرنا

سوال: ... کیااسائے منی کا بیج ناپا کی کے دنوں میں کی جاعتی ہے؟

جواب: ...کوئی حرج نہیں۔ نا پاکی میں قر آن کریم کی تلاوت ممنوع ہے، وُ وسراکوئی ذِ کرممنوع نہیں۔

## '' تنبیج فاطمہ'' کوس اُ نگلی ہے شروع کریں؟

سوال:... التبیع فاظمہ 'پڑھتے وقت شہادت کی اُنگل ہے شروع کرے یا جھوٹی اُنگل ہے شروع کرے؟ جواب:... جہاں سے جا ہے شروع کرے۔

## مغرب ہے عشاء تک کا وقت مسجد میں تلاوت وتسبیحات میں گزار نا

سوال:...ہم چنداَ حباب عمو ماروزاند مغرب سے لے کرنمازِ عشاوتک محید میں بیٹھے رہتے ہیں،اس مخضر عرصے میں جمعی ہم اِنفرادی طور پر تلاوت وتنبیجات کرتے ہیں، جمعی روز و، نماز ، طہارت کے مسائل سکھتے یا سکھاتے ہیں، جمعی متندعلائے کرام کی کتابیں وغیرہ پڑھ کرسناتے ہیں۔ ہم میں ملازمت پیشداورتا جرحفرات بھی ہیں، ہماراوا حدمقصداس قیام میں بیہ ہے کہ رو پہیا ہیں مکانے کے چکر سے نجات حاصل کر کے بیخقروقت اللہ اور رسول کے ذکر میں گزاریں۔ پچھ حضرات کہتے ہیں بیا بدعت ہے اور سنت کے خلاف ہے۔

#### جواب:..اس میں تین عمل ذکر کئے گئے ہیں:

ا:...مغرب سے عشاء تک کا وقت مسجد میں گزار نا،اور بیعمد و ترین عبادت ہے۔ ۲:... اِنفرادی اعمال تلاوت وتسبیحات،ان کا عبادت ہونا واضح ہے۔

سا:... دِین کے مسائل سیکھنا سکھا نا اور علمی غدا کر ہ کرنا ، یہ بھی بہترین عبادت ہے۔ ...

الغرض! آپ كاييمعمول شرعاً مامور بهمتنجب ٢٠١١ كو بدعت كهنا غلط ٢٠

"لَا الله الله وحدة لا شريك له"، "اللُّهم أجِرني من النار" وغيره يرضي كفضائل

سوال:..ا یک جگر کتاب میں، میں نے پڑھا کہ "الملهم اصبحت اشهدک" جوفض دن میں پڑھے، توون کے گناہ معاف، اور دات میں پڑھے تو رات کے گناہ معاف۔ای طرح "آلا إلله إلا الله و حدة لا شویک له " پڑھنے ہے دی گناہ من معاف، اور دک نیکیوں کا إضافہ بوتا ہے۔ای طرح من کے وقت بعد ثما زِنجر اور شام کے وقت بعد ثما زِمغرب "الملهم اجونی من الناد" سات یا گیارہ و فعہ پڑھیں تو اگر اس دن اس کا انتقال ہوگیا تو جہم ہے آزاد ہوجائے گا۔یہ تینوں با تی کہاں تک دُرست ہیں؟ جواب:.. بینوں با تی فیک ہیں، واللہ اعلم!

درجات کی بلندی کے لئے وظائف پڑھنا

سوال:...سوال بیہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ جوفض جمعہ کے دن بعد نما زِعصر اسی ہیئت پر بیٹھ کر ۰ ۸ دفعہ دُرودشریف پڑھے گااس کے اُستی سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اُستی درجے جنت میں بڑھیں گے۔سوال بیہ کہ جن کی عمر ابھی ۰ ۸ سال نہیں ہوئی توان کے ۰ ۸ سال کے گناہ کیے معاف ہوں گے ؟

جواب:...اگرائتی سال کی عمر ہوئی تو گناہ معاف ہوجا کیں گے، در ندا تنے در جات بلند ہوجا کیں گے۔
سوال:... اِستغفار، دُرود شریف، دُ عا کیں، تیسراکلہ سب سے زیادہ تواب کس چیز کے پڑھنے کا ہے؟
جواب:...کلہ شریف سب سے افضل ہے (تیسراکلہ بھی اس میں داخل ہے)، ' دُ وسرے مرہے پر دُ رود شریف ہے، اور
تیسرے مرہے پر اِستغفار ہے، گرہم جیسے لوگ جو گنا ہوں میں لموث ہیں ان کے لئے اِستغفار افضل ہے، تا کہ ظاہری و باطنی گنا ہوں
سے یاک ہوکر دُرود شریف اور کلمہ شریف پڑھ کیں۔

عذاب ِقبر کی کمی اور نزع کی تکلیف کی کمی کا وظیفه

سوال:..وووظف بتلائي جس كرنے سے قبر كاعذاب كم بوتا ہو، اور نزع كونت كى تكيف كم بوتى ہو۔ چواب:...عذاب قبر كے لئے سونے سے پہلے سورة تبارك الذي پڑھنى چاہئے، اور نزع كى آسانى كے لئے يددُ عا پڑھنى چاہئے: "اَللَّهُمَّ اَعِيْنَى عَلَى مَكَوَاتِ الْمَوْتِ وَغَمَوَاتِ الْمَوْتِ"۔

(٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. (ترمذي ج٠٢ ص: ٢٠١)
 باب الدعوات).

<sup>(</sup>١) "اللُّهم إنى أصبحت أشهدك" (ابوداؤد). "لَا إله إلّا الله وحده لَا شريك له ...إلح" (مشكّرة ص: ١٠٠٠، بــاب ما يقول عند الصباح والمساء). "اللّهم اجرني من النار" (ابوداؤد).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة انها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل بده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعنى على غمرات الموت وسكرات الموت. (سنس الترمذي ج. ١ ص:١١٥).

## كيا آب صلى الله عليه وسلم نے مظلوم كوظالم كے خلاف بدؤ عاسے منع فر مايا ہے؟

جواب:... مجھے بیرصدیث تو یادنہیں، البتہ ایک صدیث میں ندکور ہے کہ حضرت عائشہ ایک شخص کو نمرا بھلا کہہ رہی تھیں، آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے إرشاد فرمایا کہ: عائشہ! تم اس کا بوجھ ملکا کیوں کرتی ہو...؟ (۱)

### غيرمسكم مذهبي ببيثواسية وعاكروانا

سوال:...کیامسلمان کسی اور فدہب کے عالم یا فدہبی پیشوا سے بیدرخواست کرسکتا ہے کہ وہ اس کے لئے یا اس کے گنا ہوں کی مغفرت کے لئے اللہ تعالٰی سے دُعاکر ہے؟

جواب: ... غیر فد ب کا آ دمی یافد بی پیشواخود بی مبتلائے عذاب ہے، اس سے بیکہنا کہ میرے لئے دُ عاکریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے بچائے، بالکل فضول بات ہے۔

كيا څخول سے پنچشلوار، پاجامه پہننے والے كى دُعا قبول ہوتى ہے؟

جواب:...خودسوچ لیجئے کہ عین اس حالت میں جبکه آ دمی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرر ہا ہو، اس کی وُعا کیا تبول ہوگ...؟ <sup>(۲)</sup>

### شخنے ڈھانینے والے کی دُعانہ قبول ہونے پر اِعتراض کا جواب

سوال:... وُومرا مسئله وُعاہے متعلق ہے، جس میں سائل نے بیسوال کیا ہے کہ: '' اگر کوئی مرد نخنوں سے بیچے پانجامہ یا شلوار پہنتا ہے اور پھراس حالت میں وُعا بھی کرتا ہے تو شرعاً کیا اس کی وُعا قبول ہوگی کہیں؟'' جواب مرحمت فر ، یا گیا کہ:'' خودسوجی کے بین اس حالت میں جبکہ آ دمی اللہ تقی کی نافر مانی کرر ہاہو، اس کی وُعا قبول ہوگی؟''

جنابِ والا! کیا خیال ہے؟ ایک داڑھی منڈے مخص اور منافق کی دُعا کے علاوہ مشرک، کا فر، زِندیق اورخود شیطان کی اس

(٢) وعن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرًا. متفق عليه. (مشكوة ص:٣٤٣، كتاب اللباس، الفصل الأوّل).

وقت کی وُعا جب وہ نافر مانی کے عروح پر تھا، اور اللہ تعالی ہے وُعا کرے اپنی حیات تا قیامت کی قبولیت حاصل کر چکا تھا، مولانا تھانو گئ، ڈاکٹر عبدالحیؒ، مولانا رُومؒ سب آپ کی نگاہ میں اور ان کی تعلیمات آپ کے پیشِ نظر ہیں، کیا وُعا کوئی بھی رُدّ ہوتی ہے؟ بس اس کے درجے مختلف ہیں، کوئی فی الفور اور کوئی آخرت میں!

آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ مجھ سے واقف بھی ہیں اور میں ایک علمی جواب چاہتا ہوں۔صرف منہ بند کرنے یا عوام الناس کومسکت ہونے والا جواب مجھے در کارنہیں۔خدا کرے آپ بخیریت ہوں، وُ عاوَں میں یا در کھئے ،اُمید ہے آپ کومیر الہجہ ناگوارنہ گزرےگا۔

جواب:...آنجناب نے حصرت تھانویؓ ،حضرت عارفی ؓ اور حصرت اُویؓ کا حوالہ جو ُقل فر مایا ہے، وہ سرآ تکھوں پر ،کیکن میں آپ کو چے مسلم شریف کی حدیث سنا تا ہوں:

'' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: بے شک اللہ تعالیٰ پاک (طیب) ہیں بہیں قبول فر ماتے مگر پاک چیز کو، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اس بات کا تھم فر مایا ہے، جس کا رسولوں کو تھم فر مایا ہے، چنانچہ ارشاد فر مایا کہ:'' اے رسولو! تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور نیک عمل کرو۔'' (بیتھم تو رسولوں کو ہوا) اور (االی اِیمان کو تھم کرتے ہوئے) اِرش دفر مایا کہ:'' اے ایمان والو! ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے اس کی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔''

پھرآ تخضرت ملی القدعلیہ وسلم نے ایک شخص کا ذِ کرفر مایا جو (جج کے لئے ) طویل سفر کرتا ہے، بال پرا گندہ، بدن غبار ہے اُٹا ہوا، وہ آسان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ تعالیٰ کو''یا رَبّ! یا رَبّ! '' کہد کر پکارتا ہے، حالانکہ اس کا کھاٹا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اس کی غذا حرام، اب اس کی وُعا کیسے قبول ہو؟'' (۱)

صدیث شریف کے آخری فقرے میں آنجناب کے سوال کا جواب ہے کہا سے نافر مان کی وُعا کیے قبول ہو؟ مختول سے نیچے پا جامہ رکھنا تکبر ہے، اور تکبرتمام باطنی گناہوں میں سب سے بدر گناہ ہے۔ جس کو' اُمّ الکبائز'اور'' اُمّ الخبائث'' کہاجا تا ہے۔ جو محص میں حالت ِوُعا میں اُم الکبائر کا مرتکب ہو، فر مائے!اس کی وُعا کیا قبول ہوگی…؟

ر ہاان اکا بڑکا حوالہ! تو سیمجھ کیجئے کے قبولیت دُ عاکے دومعنی ہیں ، ایک مطلوبہ چیز کامل جانا ، ان اکا بڑکے حوالوں ہیں یہی معنی مراد ہیں۔ اور دُ وسرے ، دُ عا پر حق تعالیٰ شانۂ کی رضا کا مرتب ہوتا ، اور اللہ تعالیٰ کا دُ عاکر نے والے بندے سے خوش ہوجانا۔ صدیث شریف ہیں اسی قبولیت کی نفی ہے ، اور میرے فقرے ہیں بھی بھی مراد ہیں۔ مین دُ عاکی حالت ہیں بھی جوشخص القد تعالیٰ کی صدیث شریف ہیں اسی قبولیت کی نفی ہے ، اور میرے فقرے ہیں بھی بھی مراد ہیں۔ مین دُ عاکی حالت ہیں بھی جوشخص القد تعالیٰ کی

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس! إن الله طيّب لا يقبل إلا طيّبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا، إنّى بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين المنوا كلوا من طيبًات ما رزقناكم. قال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمديده إلى السماء يا رَبّا يا رَبّ! ومطعمه حرام ومشربه وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنّى يستجاب لذالك. (سنن الترمذي ج ۲۰ ص: ۱۲۳، باب ومن سورة البقرة، طبع دهلي) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرًا. متفق عليه. (مشكوة ص: ۱۳۵) كتاب اللباس، المصل الأوّل).

تا فرمانی کرتے ہوئے کبیرہ گناہ (بلکہ اُمّ الکبائر) کا مرتکب: و،اس کی ذیابراللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیامرتب ہوگی..؟ اُمید ہے مزاج بعانیت ہوں گے۔

## دُ عا كى قبوليت كے لئے وظا نف پر هنا كيوں ضروري ہيں؟

سوال:...ہم اللہ پاک ہے سید ھے سادے الفاظ میں وُ عاما تکتے ہیں اور اپنا مقعد پیش کرتے ہیں۔ کسی وجہ ہے وُ عاقبول نہیں ہوتی ، لیکن اگر کوئی بزرگ بتادے (یا بہت ک کتابیں بھی ملتی ہیں) کہ ہر نماز کے بعد یا نجر کی نماز کے بعد (وغیرہ) یہ آیت اتنی بار پابند کی ہے پڑھو، اس کے بعد مقعمد پورا بھی ہوجاتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ وُ عاوَں کو قبول کرنے والا تو اللہ تعالی بی ہے، تو بیفرق کیوں ہے کہ وظیفہ پڑھا جائے تب بی کامیا بی ہو، ورنے نہیں؟

جواب:... وُعا تو ہرا یک کی قبول ہوتی ہے، تمرشرط بیہ کہ حضورِ قلب کے ساتھ ہو۔اوربعض وظا نف جوقبولیت وُ عا کے لئے بتائے جاتے ہیں،ان کی حیثیت ایک درجہ و سلے کی ہوتی ہے،روزشلسل کے ساتھ جو دُ عا کی جائے وہ اقرب اِلی القبول ہے،اس لئے کوئی اِفٹکال نہیں۔

## دُعاضر ورقبول ہوتی ہے، مایوس نہیں ہونا جا ہے

سوال:...محترم! دُعا کی قبولیت کے لئے کونساعمل کرنا اللہ کو قبول ہے، جس ہے دُعا جلدی قبول ہو؟ اس لئے کہ دُعا کرتے رہوا در قبول نہ ہو، تو پھر إنسان ما يوی کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ یقین میں کمز دری آنے گئی ہے۔

جواب:...دُعا بارگا و اللی میں اپنے بحز وعبدیت کو پیش کرنے کے لئے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم دُعا کرو، میں تبول کروں گا۔اس لئے دُعا تو ہرحال میں تبول ہوتی ہے۔البتہ تبولیت کی صورتیں مختلف ہیں:

ا:... بمی حکمت ِ النی میں بہتر ہوتا ہے تو وہی چیز عنایت فر مادیتے ہیں۔

۲:... می اس سے بہتر چیز دے دی جاتی ہے۔

سا: ... بمعی اس دُعا کی برکت ہے کوئی آ فت ومصیبت ٹال دی جاتی ہے۔

٣:.. بمحى ان دُعا دُل كوآخرت كا ذخيره بناديا جا تا ہے۔

بهر حال یقین رکمنا چاہئے کہ دُ عاضر ور تبول ہوگی ، مایوں نہیں ہونا چاہئے۔

الحمد شریف اور تعوّذ پڑھنے کے باوجوداً حکام ِ الہی کی خلاف ورزی اور شیطان کا تسلط کیوں ہوتا ہے؟

سوال:...ہم ہر نماز میں الحمدشریف پڑھتے ہیں، جواللہ تعالی ہے خاص دُعاہے۔اس کے بعد آحکام اللی کی خلاف ورزی

بھی کرتے ہیں۔ وُوسرے بید کہ شیطان کو کلی چھٹی لی ہوئی ہے کہ لوگوں کو بہکا تا ہے۔ وُوسری طرف ہم ہر نماز میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود نماز میں شیطان بہکا تا رہتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھ کرہم اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں، تو جب اللہ کی پناہ حاصل ہوجاتی ہے، تو پھر شیطان کیے بہکا تا ہے؟ بینی شیطان ہی کا غلبہ رہتا ہے ایبا کیوں ہے؟

جواب:...اقل توجس حضور قلب ہے دُعا کرنی چاہے وہ ہم نہیں کرتے۔علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ جن بندوں کو پناہ عطا فرمادیتے ہیں اس کا مطلب بینہیں کہ شیطان ان کو بہکانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، وہ کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر بھی نفس وشیطان کی شرارت ہے ان سے غلطی ہوجاتی ہے تو فورا رُجوع اِلی اللہ کرتے ہیں اور توبہ واستغفار کرتے ہیں، جن سے ان کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی پناہ کی ایک صورت ہے کہ ان پرشیطان کو ہمہ وقتی تسلط حاصل نہیں ہوا، بلکہ تو بدو اِستغفار کرتے ہیں، جن سے ان کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی پناہ کی ایک صورت ہے کہ ان پرشیطان کو ہمہ وقتی تسلط حاصل نہیں ہوا، بلکہ تو بدو اِستغفار کی برکت سے ان کے درجاتے قرب اور بھی بلند ہوگئے۔

حضور صلی الله علیہ وسلم کے لئے ہم دُ عائمیں کیوں ما تکتے ہیں؟

سوال: ... حضور ملی الله علیه وسلم أمت کی دُ عا دُن کے محتاج نہیں ، اگر میسیح ہے تو ہم آپ ملی الله علیه وسلم کے لئے دُ عا کیوں ما تکتے ہیں؟

جواب: ...دووجہ ہے، ایک بیر کہ آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم مختان نہیں، کرہم مختاج ہیں، اور آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے کا تکم وینا ہمارے احتیاج کی وجہ ہے ہے، تا کہ آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ رحت خداوندی ہماری طرف متوجہ ہواور ہمیں آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے قتی محبت کا نقاضا ہے۔ دُومری وجہ یہ ہما اختیار ہمیں آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق وعبت میں اضافہ ہوتار ہتا ہے کہ آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم قرب ورضائے خداوندی کے درجات عالیہ پر فائز ہیں، گر ہر لوران درجات میں اضافہ ہوتار ہتا ہے اور اُمت کے تعلق میں کہ وہ منا میں اور دُرودوسلام آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں اضافہ ہوگا اور آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں اضافہ ہوگا اور آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے درجات قرب ورضا میں تہد ہما مت کی طرف منتکس ہوں گے۔ (۱)

## مأثوره دُعا كيس پڙھنے کا اثر کيوں نہيں ہوتا؟

سوال: بختلف احادیث میں بعض دُعا دُل کے پڑھنے پر جان و مال وغیرہ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا ہے، یا طلب پوری ہونے کی خوشخبری وغیرہ ہے۔ اس بارے میں ایک آ دمی کی سوچ میہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا بیا بیمان ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہوسکتی، دُوسری طرف بعض اوقات ہم و کیھتے ہیں کہ ہم حدیث میں منقول کوئی دُعا وغیرہ پڑھتے ہیں اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہوسکتی، دُوسری طرف بعض اوقات ہم و کیھتے ہیں کہ ہم حدیث میں منقول کوئی دُعا وغیرہ پڑھتے ہیں کہ بم حدیث میں منقول کوئی دُعا وغیرہ پڑھتے ہیں کی منقول کوئی دُعا وغیرہ پڑھتے ہیں کی موتی ہے، کیا یہ میں ہوتا ، اس کی وجہ دراصل یعنین کی کی اوراعمال کی ہوتی ہے، کیا یہ میں ہوتا ہوتا ، اس کی وجہ دراصل یعنین کی کی اوراعمال کی کی ہوتی ہے، کیا یہ میں ہوتا ، اس کی وجہ دراصل یعنین کی کی اوراعمال کی کی ہوتی ہے، کیا یہ میں ہوتا ، اس کی وجہ دراصل یعنین کی کی اوراعمال کی بھوتی ہے، کیا یہ میں میں معنول کوئی دُعا موجہ کیا ہے۔

<sup>(</sup>١) مزيدتنعيل اورحواله جات كے لئے ويمئے: ص:١١٦ تا ١١٨ عنوان ايسال ثواب '-

چواب: .. آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرمود و برحق ہے، لیکن بعض اوقات جارے ان دُعاوَں کے پڑھے میں جیب استحضار ہوتا چاہے وہ نہیں ہوتا، اور بھی جمارے اٹلال بداس مقصد ہے مانع ہوجاتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ اطباء ایک دواکی فاصیت بیان کرتے ہیں جس کا بار ہاتج بہو چکا ہے لیکن بھی دواکا وہ مطلوب اثر ظاہر نہیں ہوتا، تو اس کا سبب یہیں کہ یہ دوااثر نہیں رکھتی بلکہ اس کا سبب یہیں کہ یہ دوااثر نہیں رکھتی بلکہ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کوئی عارض اس اثر سے مانع ہوجا تا ہے۔

#### ہاری دُ عاقبول کیوں نہیں ہوتی ؟

سوال: آپ سے ایک بات پو جھنا ہے، وہ یہ کہ ہماری ؤ عائمیں کیوں پوری نہیں ہوتیں؟ بعض لوگ نہ نماز قرآن پڑھتے ہیں، نہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، گر پھر بھی انہیں کوئی پریشانی، کوئی خیاری نہیں، خوشحال ہیں اور ہرطرح سے خوش اور وُنی اور میں گھر ہے ہوئے ہیں، بیاری جان نہیں چھوڑتی، وُنیاواری میں گھر ہے ہوئے ہیں، بیاری جان نہیں چھوڑتی، وُنیاواری میں گھر ہے ہوئے ہیں، بیاری جان نہیں چھوڑتی، ایسے میں بہت افسوس ہوتا ہے، آخراس طرح سے کیوں ہے؟ خدا تعالی ان کی کیوں نہیں سنتا؟ اس پرخود نقی کے خیال آنے لکتے ہیں۔ جواب: یہاں چند باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہئیں۔

اقل بیکہ کی فخص کی دُعا کا بظام قبول ہوتا، اس کے مقبول عنداللہ ہونے کی دلین نہیں، اور کی فخص کی دُعا کا بظام قبول نہ ہوتا اس کے مردود ہونے کی علامت نہیں، بلکہ بعض اوقات معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ ایک شخص عنداللہ مقبول ہے گراس کی دُعا کیں بظام قبول اس کے مردود ہونے کی علامت نہیں، بلکہ بعض اوقات معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ ایک شخص عنداللہ مقبول ہے گراس کی دُعا فوراً قبول ہوجاتی ہے۔ شخ تاج اللہ بن ابن عطاء اللہ استندری رحمہ اللہ کی کتاب میں ایک صدیت پڑھی جس کا مفہوم کچھاس طرح ہے کہ ایک شخص دُعا کے لئے ہاتھ اُٹھا تا ہے، اللہ تعالی فرشتوں استندری رحمہ اللہ کی کتاب میں اور ایک شخص دُعا کرتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں نے فرماتے ہیں کہ اس کا کام فوراً کردو، کیونکہ اس کا ہاتھ پھیلا تا اور میرے سامنے اس کا گر گر اتا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ دوم سے کہ کی محف کو دُعا کی تو فیق ہوجانا بہت بڑی نعمت ہے، جو شخص اللہ تعالی نے سامنے ہاتھ پھیلا ہے اس کو بیہ بدگائی ہر گر دوم سے کہ کی تعالی ہو کہ کہ ایک کی محمت سے دُعا ضرور قبول فرہا کمیں گے۔ دوم سے کہ کی تعالی میں مونی چا ہے کہ اس کی دُعا قبول ہوگی یہ نہیں؟ بلکہ یقین رکھنا چا ہے کہ حق تو ان گر ہم اور صاحب دیا ہیں، جب بندے اس کی پاکھول کی اس کے جہ بہ تو کہ کہ اس کی پاکھول کے سامنے ہیں، جب بندے اس کی پاکھول کھیلاتے ہیں، جب بندے اس کی پاکھول کھیلاتے ہیں تو اس کو ترم آتی ہے کہ کو تا تو کی باتھول کی بہت ہی کر بھم اور صاحب دیا ہیں، جب بندے اس کی پاکھول کھیلاتے ہیں تو اس کو ترم آتی ہے کہ دو دان کو خالی ہاتھول کو بیں کر دیں۔ (")

(١) "وما ينطق عن الهواي إن هو إلا وحيّ يوخي" (النجم: ٣).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لَاهِ. رواه الترمذي. (مشكّوة ص:٩٥ ١ ، كتاب الدعوات، العصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) حدثتى أبو عثمان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ ربكم حيّ كريم يستحى من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صفرا. (أبو داوُد ج الص ٢١٦ باب الدعاء، طبع ايج ايم سعيد).

سوم یہ کہ ہماری کوتا ہ نظری اور غلط ہی ہے کہ ہم جو چیز اللہ تعالی ہے ما نگتے ہیں، اگر وہی چیز مل جائے تو ہم بجھتے ہیں وُ عاقبول ہوگئی، اور اگر وہی ما نگی ہوئی چیز نہ طے تو سجھتے ہیں کہ وُ عاقبول ہیں ہوئی، حالانکہ قبولیت وُ عاکی صرف بہی ایک شکل نہیں۔ مندِ احمد کی حدیث میں ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: جب بھی بندہ مسلم وُ عاکر تا ہے تو اللہ تعالی اس کو اس وُ عاکی برکت ہے تین چیز ون میں ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: جب بھی بندہ مسلم وُ عاکر تا ہے تو اللہ تعالی اس کو اس وُ عاکی برکت ہے تین چیز ون میں سے ایک چیز ضرور عطافر ماتے ہیں، یا تو جو بجھاس نے مانگاوہ بی عطافر مادیتے ہیں، یا اس کی وُ عاکو ذخیر وُ آخرت بناویتے ہیں، یا اس کی وُ عاکو ذخیر وُ آخرت بناویتے ہیں، یا اس وُ علی برکت ہے اس فضل سے کہ آفت کو ٹال دیتے ہیں (مکلوں)۔ (۱)

الغرض! دُعا توضر ورقبول ہوتی ہے، کین قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں، اس لئے بندے کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ما نگتار ہے اور پورااطمینان رکھے کہ حق تعالیٰ شانداس کے حق میں بہتر معاملہ فر ما نمیں گے، دُعا وُں کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے تنگ دِل ہوجانا، اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوکرخودکشی کے خیالات میں مبتلا ہونا آ دمی کی کم ظرفی ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ بندے کی دُعاضرور قبول ہوتی ہے، بشرطیکہ جلد بازی سے کام نہ لے، عرض کیا گیا کہ جند بازی کا کیا مطلب؟ ارشاد فر مایا کہ: جلد ہازی ہے ہے کہ آ دمی یوں سوچنے لگے کہ میں نے بہتیری دُعا کیں گیر قبول ہی نہیں ہو کیں اور تھک کر دُعا کرنا چھوڑ دے۔

### جب ہر چیز کا وقت مقرر ہے، تو پھر دُ عائیں کیوں ما نگتے ہیں؟

سوال: بین نے سنا ہے اور یقین بھی ہے اس بات پر کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، مثلاً: شادی، موت، پیدائش وغیرہ۔
تو پھر ہم لوگ دُعا کیں کیوں ما تکتے ہیں؟ مثلاً: بعض لڑکیاں شادی کے لئے وظیفے پڑھتی ہیں تو کیا فا کدہ؟ اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے شادی کا جو وقت مقرر کیا ہے، شادی تو اس وقت پر ہوگی۔ کیا ہمارے وظیفے پڑھنے اور دُعا کیں ما تکنے سے پہلے ہوجائے گی؟ ہمارے دُعا کیں ما تکنے سے کیا خدا تعالیٰ تقدیر کا لکھا بدل وےگا؟

جواب:...الله تعالی نے دُنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اور دُعا بھی اسباب میں ہے ایک سبب ہے، اور اسباب تقدیر کے مخالف نہیں بلکہ تقدیر کے ماتحت ہیں۔ دیکھئے! ہم بیار پڑتے ہیں توعلاج معالجہ کرتے ہیں، بیعلاج معالج بھی تقدیر کے ماتحت ہے، اگر

<sup>(</sup> ا ) عن أبي سعيد الخدرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولَا قطيعة رحم إلّا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إمّا ان يعجّل له دعوته، وإمّا أن يدّخرها له في الآحرة، وإمّا أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذًا نكثر، قال: الله اكثر. رواه أحمد. (مشكّوة ص: ٩١، كتاب الدعوات).

 <sup>(</sup>۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، وقيل: يا رسول الله الإستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوت فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذالك ويدع الدعاء. (مشكوة ص: ۱۹۳)، كتاب الدعوات).

<sup>(</sup>٣) عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يرد القضاء إلّا الدعاء، ولَا يزيد في العمر إلّا البو. رواه الترمذي. عن ابن عسمر قبال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء رواه الترمذي. (مشكّوة ص: ٩٥ ا ، كتباب الدعوات، الفصل الثاني). أيضًا ان من القضاء ردّ البلاء بالدعاء فالدعاء سبب لرد البلاء. (احياء العلوم ج: ١ ص: ٣٢٨، كتاب الأذكار والدعوات، الباب الخامس ... إلخ).

الله تعالیٰ کومنظور ہوگا تو علاج معالجے سے شفا ہوجائے گی ، اورا گرمنظور نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی۔ یہی حال دُعاوَں کا سمجھنا جا ہے کہ یہ بھی تقدیر کے ماتحت ہیں ،اگرالله تعالیٰ کومنظور ہوگا تو ماتھی ہوئی چیزل جائے گی نہیں منظور ہوگا تو نہیں ملے گی ،اور یہ بھی یا در بنا جا ہے کہ دُعا اپنی احتیاج اور بندگی کے اظہار کے لئے ہے ،اس لئے بندے کواپنا کام (اظہار بحز و بندگی ) کرتے رہنا جا ہے ،اللہ تعالیٰ کا کام اس پر چھوڑ دینا جا ہے:

#### حافظ وظیفه تو دُعا گفتن است وبس در بند آل مباش که نه شنید یا شنید

### حضورِ اكرم صلى الله عليه وسلم كي زيارت كا وظيفه

سوال: ... میں حضور سلی القد علیہ وسلم کی زیارت کرنا جا ہتی ہوں ، مہریائی کرکے کوئی ایسا پڑھنے کا عمل بتائے کہ ہمیں خواب میں یا بیداری میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نعیب ہو، مجھے بڑا شوق ہے ، کوئی ایسا پڑھنے کا عمل بتائے کہ ہم آسانی سے کر سکیں اور میری طرح وُ وسرے لوگ جواس کے خواہش مند ہیں وہ کر سکیں۔

جواب:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خواب میں زیارت ہوجانا بڑی سعادت ہے، بینا کاروتو حضرت حاجی إیدا وُالله مها مہا جرکیؒ کے ذوق کا عاشق ہے، ان کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ: حضرت! وُعا سیجئے کہ خواب میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوجائے۔

ارشادفر مایا: " بھائی! تمہارا بڑا حوصلہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جا ہے ہو، ہم تواپے آپ کواس لائق بھی نہیں سبھتے کہ خواب میں روضۂ اطہر ہی کی زیارت ہو جائے۔"

بہر حال اکا برفر ماتے ہیں کہ دو چیزیں زیارت میں معین و مددگار ہیں ، ایک ہر چیز میں اِ تباع سنت کا اہتمام ، دوم کثرت ہے دُرود شریف کو ور دِزبان بنانا۔

### تحفهُ وُعا (وُعائے الس)

سوال:... آج کل جیسا کہ آپ جانے ہیں ملکی حالات خراب ہیں، جلاؤ گیراؤ کی فضاہے، کسی کی جان و مال اور عزّت محفوظ نہیں، اس کے لئے دُعا ہتلا دیں۔ ہم نے ساہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی دُعا حضرت انس رمنی اللہ عنہ کوسکھلا کی تھی، اگراس کی نشا ند ہی ہوجائے تو عنایت ہوگی۔

جواب: ... آپ کی خوابش پروہ دُ عاتم ری جاتی ہے، جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ خادمِ خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ کوسکھلا کی تھی۔ اس کی برکت سے وہ ہرتیم کے مظالم اور فتنوں سے محفوظ رہے۔ اس دُ عا کوعلامہ سیوطیؓ نے جمع الجوامع میں نقل فر مایا ہے اور شیخ عبدالحق محدث والویؓ نے اس کی شرح فاری زبان میں تحریر فر مائی ہے، اور اس کا نام "استیاب اس ان و او القبس فی منسوح دعاء انس" جویز فرمایا ہے، ذیل میں ہم دُعائے انس اور اس کی فاری شرح کا اُردور جمہ ویش کرتے ہیں، آنجناب، حضرات

علاء وطلباء ومبلغین اسلام اورتمام الل اسلام منع وشام اس دُ عا کو پژها کریں ، اِن شاء اللّٰدانہیں کسی تسم کی کوئی تکلیف نہیں ہنچے گی ، وہ دُ عا پیہے:

"بِسْمِ اللهِ عَلَى نَفْسِنَى وَدِيْنِى، بِسُمِ اللهِ عَلَى اَهْلِى وَمَالِى وَوَلَدِى، بِسُمِ اللهِ عَلَى مَا اعْطَانِى اللهُ اللهُ وَاعَدُّ وَاعَدُّ وَاعَلُم وَاعَلُم مِمَّا اعْمَانِى اللهُ اللهُ وَاعْدُ وَاعَدُ وَاعَدُ وَاعَدُ وَاعَدُ وَاعَدُ وَاعَدُ مِمَّا اللهُ اللهُ عَيْرُكَ. اللهُمُ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ اَخْدَاتُ وَاحْدُ بِكَ مِنْ شَرِّ مُنَاوُكَ وَلَا إِللهَ غَيْرُكَ. اللهُمُ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ اللهُ اللهُ عَيْرُكَ. اللهُمُ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مُن شَرِّ مُن اللهُ اللهُ عَيْرُكَ. اللهُمُ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مُن اللهُ اللهُ عَيْرُكَ. اللهُمُ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

" این دُعاانس بن ما لک است رضی الله عند که خادم رسول الله صلی النه علیه وسلم بود و ده سال خدمت آنخضرت کرد، وآنخضرت اورا با التماس ما درش بدعاء خیر در دُنیا و آخرت مشرف و مخصوص ساخته وحق سبحانه و تعالی بدعاء آنخضرت و رغمر و مال واولا دو ب برکت عظیم داده، وعمرش از صدسال متجاوز شده اولا وصلی اش بصدتن رسیده به ختا دوسه تن از ذکور و باقی اتاث و باغ و بستان و ب در یک سال دو بارمیوه سے داد، این برکات دُنیا است، برکات آخرت راخود چه توال گفت -

شیخ جلال الدین سیوطی که از اعاظم علاء صدیث است در کتاب جمع الجوامع مے آرد که ابواثیخ در کتاب فواب وائن عسا کر در تاریخ آورد که که دوز ہے انس رضی الله عند زوتجاج بن یوسٹ ثقفی نشستہ بود جاج حکم کر دتا چہار صداسپ از اجناس مختلفہ در نظر و ہے آورد ند پس بانس گفت۔ برگز ویدی که صاحب تر ایعنی محد رسول الله دا مثل ایں ، اسپال ودیگر اسباب دولت و مکنت بود؟ فرمود بخداسو گند تحقیق ویدم من زد آنخضرت ملی الله علیه وسلم مثل ایں ، اسپال ودیگر اسباب دولت و مکنت بود؟ فرمود واست ۔ اسپ که مردم نگا و در اند سرتم است ، ہیے : چیز با بہتر ازیں وشنیدم از رسول خداصلی الله علیه وسلم کرفر موده است ۔ اسپ که مردم نگا و در اند سرتم است ، ہیے : قیامت ہمہ در میزان اعمال و ب باشد۔ و دیگر ہے اسپ گمهدار دیا در حاجات خود سوار شود و رفع پیادگی کند۔ ودیگر ہے اسپال گمہدار و برائے نام و آواز و ، تا مردم بینند بگویند کہ فلال چنیں و چندال اسپ دارد۔ جائے اودر ورفع پیادگی کند۔ آتش دوز خ بود۔ واسپان توا ہے تا زون بیشل است ۔ تجاج بشنید ن ایں صدیث بهم بر آشفت و تا کر وغضب و سے تیز شد۔ وگفت اگر طاحظہ خدمت تو اے انس کہ بیغیر راکردہ صلی الله علیہ وسلم و کتاب امیر المؤمنین لینی عبد الملک بن مروان که درسفارش ورعا بیات اور کرد بیات کی بود۔ ہے کردم بخوا ماروز آنچہ ہے کردم انس کی مردم نظان سے والی و بس نوشتر کی بود۔ ہے کردم بخوا میان الله علیہ وسلم کلیا ہے کہ میشد در پناہ آن کلما تی کہ درسفارش ورعا ہے۔ انس کی بیشر می ناز قیفم خدام کی ان بیبت ایں کلام ازخود کی میشد در پناہ آن کلما تم رونت کی سلطانے وشر کے شیطان۔ جی ترائی کلام ازخود

رفت ـ وازساعية برآ وردوگفت بياموز آل مرا، يا اباحمز ه آل كلمات را ـ گفت هرگز نياموزم ترا بخداسوگند كه تو نه الل آنی ـ

تا چول وقت رحلت انس رضی الله عندور رسید آبان که خادم و بود برسرش آبد فریادش زو ۔ انس رضی الله عندگفت چه خوابی؟ گفت الله عند که خارج از توطلبید و تو بویدادی وادرانیا موختی گفت بله بیاموزم تراآل کلمات را در تو الله تاره که بیاموزم تراآل کلمات را در تو اللی آنی در من رسول الله تسلی الله علیه وسلم ده سال پس در گزشت و سے از دُنیا در صالے که راضی مالے که راضی بودازمن و تو نیز، ای آبان خدمت کردی مراده سال و در مے گزرم من از دُنیا در حالے که راضی اماز تو بگودر بایداروشام این کلمات را نگاه دارد خدائے تعالی از جمد آفات۔

"بسبم الله على نفسى و دينى" حرز مے كم و پناه سازم بنام خدابرنس خودود ين خود، تواند كه مراد به بسبم الله على نفسى و دينى" حرز مے كم و پناه ماره مين چه مين پر كمال واصل در مبدا و بال نفس و خوانم و مراد تمام سوره است، وخصيص كر دحرز را بنفس و دين ، زيرا كه بنا تحصيلى بر كمال واصل در مبدا و بال نفس و ين است، باز تقديم كر دنفس را از جهت بودن و مرموقوف علية تحصيلى كمال و بني و دُنياوى وله ندا بقا او در ته لكه حرام است وابقائ او حتى الا مكان واجب و در مسائل شرعيه مي آرند كه اگر كي دالقمه در گلو بند شود دوم آب كه بوت آل لقمه بند شده و افر و برد بهم نرسد شراب خوردن كه باجماع در شرع حرام است در ين حالت اورا حلال كرد و بلكه واجب بود تابقائفس و حيات فانى كه سبب حصول حيات هتى جاودانى ست گردووا جراه كلم كفر برز بان باطمينان قلب بايمان در حالت جروا كراه نيز از بمين قبيل است واز برائ نگام اشت جان اگر ناشائشگى بگويند و با برقر ارخود بودت رخصت است بجهت ابقائفس و دين ، واگر مبر كنند، و كمل به عزيمت نمايند آل خوداعلى وار فع دل برقر ارخود بودت رخصت است بجهت ابقائفس و دين ، واگر مبر كنند، و كمل به عزيمت نمايند آل خوداعلى وار فع است اين مسئد دركت فقة بخوين از تنجا با يوطلب واشت م

"بسم الله علی اهلی و مالی و و لدی" بعداز حفظ واحراز نقس و دین وائل و مال و ولدرایا دکرد که اسباب بقائے نقس و وین و مهر و معاون آند و جدابیم الله برس آنها آورد و بهمان لفظ بسم الله که دراول آورد بسندگی بکرد و گفت بسم الله علی نقسی و دینی وائل و مالی و ولدی و سلوک ایس طریقه در عبادت نز دار باب معانی اشارت کند بر آنکه بر دو تتم بینی بر چداول ندکورشده و آنچه در آخر ذکریافته مقصوداست، و اعتباء و ابهتمام ببر دو علی السویداست و ائل و آل بر دو بیک معنی است گا به بمعنی تابعال و پسر ال استعال یابند و گا به بمعنی اولاد و این جا چول اولا د در آخر ذکریافته معنی اولاد و این جا ولاد و این جا ولاد و را تخری و را و بال و نکال و ولال افتد که و سیله آخرت گرد و حفظ و احراز آل تخم سعادت و مشمر کمال ست و باقی بهمه ما بید و بال و نکال و ولد بمعنی اولا و بودخواه ذکورخواه انات، و وجود اولا و نیز از اسباب توت و معاضدت باز و می دین و دولت است و وفرزنداگر رشید بود و صالح موجب سعادت و نیز از اسباب توت و معاضدت باز و می دین و دولت است دو فرزنداگر رشید بود و صالح موجب سعادت و نیز از است دور حدی آید و است که سه چیز از

آ دمی زاد بعد از رفتن و سے از دُنیا باتی ہے ماند کے علم دین کہ باال آس آ موختہ باشد وایس سلسلہ را کہ منتبی بخاب رسالت است مسلی القدعلیہ وسلم برپا دارد۔ودیگر خیر جاری کہ در آنجا منفعت بندگان خدا باشد۔ دبعد از و سے بجاماند:

#### خوش آنکس که ماند پس از وے بجا بل و معجد و جاہ و مہمال سرا

ودیگر فرزند صالح که بعد از مردنش بدعا ایمان یاد آورد تا موجب آمر زیدن گنابان و باعث رفع درجات پدرگردد ـ و در حدیث به جمیس ترتیب واقع است ذکرشان بدیس ترتیب اشارت است بغضل علم و مال بردار درین باب ـ ازان که وجود ولد صالح ورآ خرز مان نادر است ـ و در بعضے روایات ذکر ولد برذکر مال تقذیم یافته و بیشک ولداز مال عزیز تر ومحبوب تر باشد، و حفظ واحراز و یے مطلوب تر ومقدم تر بود \_

"بسب الله على ما اعطانى الله" حزر عيم بنام قداير برنسخ كدوادم افدا يون ذكركرد چند نعت مخصوص را كراصل وعرف تعملها عن فيادة خرت است بعداز ال لفظ عام آورد تا به تعملها عن اصل وفرع وكل العمد والمناس باشد و تحقیقت برنهم بهائ و سين الى بيرون وائره امكان است و ان تسعد و انسع مه الله لا تسح صود الدان الإنسان لمنظلوم كفار ساة وكي برنس فوظ كدو كلم كدو كفران فهت ورز درازي جهت فرمووان الانسان لظلوم كفار بصيغه مبالغه و جائ و يكر مل بايدوان تسعد و انسع مه الله لا تسحصوها، ان الله لعفو و رحيم مين اگر شمغفرت و رحمت و سين الي بود كار برآدي زاد بدي كافتهم و ناسپاى كدو او تكل بووب مغفرت و رحمت و سين الى نيز از نعمت بائي او است راصل اين است باقى بمدين و در ديث آمره است و روني مغفرت و رحمت و سينالى بيز از نعمت بائي باكر ان الله المنال بي به الله المنال المنال الله و الله الله والى شد كفتند يا الله عليه و تحون از انها وال شد كفتند يا و منال الله الله و الله الله و الله الله و الله والله من ذنبك و منال الله و الله و الله والله و الله و الله والله وا

''الله ربسی لا امنسوک به منسنا'' خدااست پروردگار من! شریک نی گردانم باوے نیج چیز رافضل این کلمه دخاصیت و ب در رفع محنت وشدت آنچه چیش آید مرد را از حوادث و دوای درا حادیث بسیار داقع شده و حقیقت معنی و بیش است که هر چه چیش آید همه را از چیش گاه دا ندو در دام شرک خفی نیفتد به حسن ظن به بروردگارش که چو در تربیت اوست هر چه کند صلاح کار بنده جدران خوابد بود ولیکن این در حق کسی بود که دائم

متوجه والبخى بجناب لطف وكرم اوست تعالى شانه وتمام إمورخود را بويتفويض نموده و پرتو از نور ولايت برناميه حالش نافته و پروردگارتعالى بلطف خاص متولى أموراوشده، والاغرب آنست كه اسلح بر بارى تعالى واجب نبود، برچه خوام كند لا يستل عما يفعل و هم يسئلون-

تنمبید:...مراد حقیقی بآنکه درشرع ورود یافته برکه این و عابخواند جزائش انبست آن بود که خقق بران حال و متصف بمعنی آن شود والا مجرد حرکت جوارح و جنبا نیدن زبان چندان کفایت نه کند\_مگر آنکه بنص شارع معلوم شود که این خاصیت در مجرد لفظ و نفس صرف وصوت است \_آن زبان اثر بخاصیت بران لفظ مرتبیت گردد و حاجت بدرک معنی نباشد\_

و باوجود آس بے کار نباید شست و ممل موقوف آس حال نباید داشت فضل خداداسع است وو سیحانه مجیب الدعوات بندگان است بهرحال که بکنند رعایت شرا کط و آداب حساب ست و لیکن فضل و کرم و سے تعالی میرون وائر وحساب است سه مالا بدرک کله لایم که و بالقدالتو فیق چنانچه در باب اخلاص و ریادر عمل از شیخ شیوخ نیون و مان خود شهاب الملة والدین السهر وردی پرسید تد چه کار باید کرد چون عمل کنیم ریاراه یابد واگر نکنیم بریارشینم سافره و دروی پرسید تد چه کار باید کرد چون عمل کنیم ریاراه یابد واگر نکنیم بریارشینم مفروانیت عمل سرفره و در این مسلمت نیست آخرایی عمل اگردوام پذیر دست به میزوانیت عمل سراخلاص و درول پیداشود بان شاه الله تعالی س

"الله اکبر الله اکبر الله اکبر واعن واعن واجل واعظم هما اخاف و احدد" خدابزرگر وغالب ترست از چیز یکه هی ترسم من و بیم درام از ال چیز در بعضی روایات واعظم بعداز اجل نیز ند کورست کریا و عزت و عظمت و جلال در معنی نز دیک بم آیند واگر کبریا را باغتبار ذات و عزت را بافعال و عظمت را باساء و جلالت را بصفات اعتبار نمایند و ورنه باشد، و چول نفس بجبلیت بینی وخود تری و براس از اغیار دارد خصوصاً در جا کید معامله باغالب تر از خودش افتد چنانچ سلاطین و جباران، ورین کلمه بااستحضار عظمت و کبریا الهی که مستلزم باشتمال و انقداح نوریقین ست دلیرش ساخت که بال اینش مترس! که پروردگار تو بزرگ تر و غالب تر از و مثمن تست:

#### مردهمنت قوی ست نگهبان قوی ترست- تو از مولی تعالی جنرس تاجمه از تو بترمند

من خیاف عن الله خاف عنه کل شیء دوری کلمه تنبیداست برال که در وقت معامله باغالب باطن ریم ملوه معربکم یائے حق دارتا جیبت وعظمت بریگاندرا در دل جائے تماند و درسطوت نورعظمت وجلال و ب تعالی جہاریت وقباریت دیگرال مضحل ومتواری گردد۔

"عز جارك" غالب است بمساية و پناه آرنده بنوچون احضار كبريا حق وشهودعظمت اوكر دازغيب

بمقام حضور آمد و خطاب کرد و بمسائیگی حق بدوام تو جه د التجا بجناب لطف وتمسک بذیل عزت ادست ہر کہ پنجی بجناب عزت ادست ہرگزمتم ہور دم خلوب گرد د۔

#### عزيزتوخواري بيندزكس

"و جسل نعاوٰ ک" و بزرگ است ثنائے تو ہیج کس بکنه صفات کمال تو وقد رت لا بزال نرسد ہضعیف را قوت د ہی وقو می راضعیف گر دانی ،تعزمن تشاء و تذل من تشاء صفت تست۔

"ولا إله غيرك" ونيست في معبود كن جزلة "الملهم انى اعوذ بك من هو نفسى" چول منبع تمام ـشروروقبائ ـ وباعث بيني وب ثباتي نفس است بناه جست بخداازشرو ـ وباعث بيني وب ثباتي نفس است بناه جست بخداازشرو ـ وباعث عين ولا اقل من رسد بهمدازننس اوست تغيبر فرمووسلى القدعليه وسلم دَب لا تسكسنى اللى نفسى طوفة عين ولا اقل من ذلك، پروردگار! مكزار مرا بنفس من يك چشم زدن بلكه كمترازال ـ مرادائم باخوددار! و در مشام و مظمت خود مجرار، تا يك چشم زدن اغيار محال تا شيروتفرف وغلبه برمن نباشد ـ

"و من شرو کل شیطان مرید، و من شر کل جبار عنبد" و پنابجویم بتوازشر برشیطان را نده شده وازشر بر سلطان متکبر مائل از راه راست معاندی معنی عناواز راه است برآیدن و بخالف شدن برخی را باوجود شناخت آل \_ چول تدبیر کارشر وسلطنت و طلب اغوا و اعتمال بشیطان عواله کرده اند و بری قیاس حال جبارال و قبارال را که مسلط برخلائق اند استفاده ازشر ایشان از واجبات وقت باشد و شیاطین دولتم اند باران و قباران را که مسلط برخلائق اند استفاده ازشر ایشان از واجبات وقت باشد و شیاطین دولتم اند شیاطین جن ابلیس و جنود م و شیطان انس ظلمه و اعوان ایشان و اقرار شیطان عالم آقاق است که برعقل و جمیه که در سرشت آدمی زاد نباده اندوادرا شیطان عالم آنش کو یند نمونداز شیطان عالم آقاق است که برعقل و جمیع قوئی و مشاعر سلطنت و مازان مقبور و مشاعر مسلطان " معادی لیس لک علیهم مسلطان" مسلطنت و مازان مقبور و منتمی ست و استعاذه و از شرو که معدوم را بصفت موجود و باطل را در لباس حق نماید نیز و اجب است و زوال خوف از ما سواے حق جزید فع و از اله و بم صورت نه بند و در در حقیقت استعاذه و از شرفس ست چنانچدر نقتر و اول فرون از ما سواے حق جزید فع و از اله و بم صورت نه بند و در در حقیقت استعاذه و از شرفس ست چنانچدر نقتر و اول فرون از ما سواے حق جزید فع و از اله و بم صورت نه بند و در در حقیقت استعاذه و از شرفس ست

"فان تولوا فقل حسبى الله ألا اله الا هو عليه تو كلت وهو رب العوش العظيم" إي آية است ازقر آن مجيد كرح سبحاندوتعالى برسول خود صلى الله عليه و كلم امركرده من رايد به اگر پشت د به مد كافران روئ بجانب حق نيابند واز قبول آن اعراض نمايند بگوائ هدوائ محبوب من وائ محفوظ ومعموم من "حسبى الله" بس است مراخدا و كل إلى الا هو نيست بيج معبود سي بحل مكرو سعلية و كلت برو سي كراشتم كاروبارخودراوكل خود كردانيدم اورا و هو رب العوش العظيم ود سيروردگار عرش عظيم است كه ظيم تروبالا تراذ و سي خلاد ورعالم اجمام بيداند شده چون سوق كلام در رفع جباران وقباران و دفع بيم و براس ايشان بوو ساز و سي خارون كلام ور رفع جباران و دفع بيم و براس ايشان بوو سوق كلام ور رفع جباران و دفع بيم و براس ايشان بوو سوق كلام ور رفع جباران و دفع بيم و براس ايشان بوو سوق كلام در رفع جباران و دفع بيم و براس ايشان بوو

واصل وماده آن شهود قهروعظمت البي تعالى است مقطع كلام برسنن مطلع آورده ختم مخن برعظمت كرده واگراصی به حزوار باب دعوت مراقبه اصاطر شرا البي باطاحظه اين اضافت دري وقت نمايند در حفظ وصيانت ادخل باشد . چنانچ تطب الوقت شخ ابوالحن شاذ لى رضى القدعند در حزب البحركة حضرت خاتم الانبياء على الله عليه و ملم تلقين نموده است و در باب حرز وحفظ تريات اكبراست فرموده : سنسر العسر شه مسبول علينا و عين الله تناف و بعول الله لا يقدر احد علينا و الله من و دانهم محيط برده عش برائر به وعين عنايت وعصمت البي - بجناب ما ناظر ديكر بقوت البي تيج كس دا قدرت برما نباشد قدرت و يا تعالى بمدراميط عنايت وعصمت البي - بجناب ما ناظر ديكر بقوت البي تيج كس دا قدرت برما نباشد قدرت و يا تعالى بمدراميط مست كدراه بيرون آمدن از جيط قدرت ادى الست و هو المحبير المعتعال -

فا كده:... وصيت مشاكَ شاذليه است قدى القد اسراريم مر مريدال را نجواندن اين و عالينى:
"حسبى الله لا الله الا هو عليه تو كلت وهو دب العرش العظيم" گفتداندكه يكي باشدكه و باشدكه و باشد نيز في ورد بناشدالا بمين ورد كفايت كنداورااز جميع اوراد و گفتداند كه درخواندن اين و عاگرفيم و حضور نباشد نيز موثر ومقبول ست و عدوخواندن آل وه كرات است بعداز نمازض و بعدم خرب واگر بخت بار بخواند نيز كفايت است بلكه اين بصحت روايت اقرب است و حاصل آل تو حيد وجه بجناب حق و اظام مطلب است باشهود و عظمت و با قل و تيرك از ما سواوترك مدير وافتيار و زفنها الله و ثبتنا على هذه الطريقة المستقيمة عظمت و سائل و لي الله الله عند و يتولى الصلحين "ورايت اين كلم نيز درآخر المنافر و هو يتولى الصلحين "ورايت اين كلم نيز درآخر و عالم كراست \_

ترجمه: بدرتی ورائ که دوست ومتوتی تمام امورمن خدااست که فر دفرستاده است کتاب که درو به تدبیرتمامه اُمورؤ نیاوآ خرت کرده است بیخی قرآن مجیدرا به ووی سبحانه و تعالی دوست میداردو تولیت اُمورمیکند مر صالحین رااللهم اجعلنا من الصالحین ، و دُعاقنوت والتحیات را نیز در وقتی بتقر لی ترجمه و شرحی کرده شده بودآل نیزمنقول و مسطور میگرود به فقط "

ترجمہ:.. '' بید حضرت انس بن ما لک رضی الله عنہ کی دُعاہے جو آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے خادم فاص تھے۔ دس سال آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ان کی والدہ کی استدعا پران کو خیر دُنیا و آخضرت کی دعاہے مشرف وخصوص فر مایا تھا، اور حق سجانہ وتعالی نے آخضرت مسلی الله علیہ وسلم کی دُعا کی برکت سے ان کی عمر و مال اور اولا دہیں عظیم برکت عطافر مائی ، چنانچہ ان کی عمر سوسال سے زیادہ ہوئی اور ان کی صلبی اولا دکی تعداد سوکو پنجی ہے۔ جن جس تہتر مرد تنے اور باتی عورتیں۔ اور ان کا باغ سال میں دو بار پھل لاتا، یہ دُنیا کی برکات تھیں (جوبطفیل دُعا آنخضرت سلی الله علیہ وسلم ان کو حاصل ہوئیں) باتی آخرت کی برکات کا اندازہ کون کرسکتا ہے۔

يتنخ جلال الدين سيوطي جليل القدر حافظ عديث بين، انهول ني جمع الجوامع " بيل نقل كيا ہے كه ابو الشيخ نے'' کتاب الثواب' میں اور ابن عسا کڑنے اپنی تاریخ میں بیروا قعدروایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت انس رضی النّدعند تجاج بن بوسف ثقفی کے پاس جیٹھے تھے۔ حجاج نے تھم دیا کہ ان کومختلف سم کے جارسوگھوڑوں کا معائد كرايا جائے - علم كى تغيل كى تني، حجاج نے حضرت انس رضى الله عنه سے كہا: فرمائي ! انسيا آقاليني آتخضرت صلى التدعليه وسلم كے ياس بھى اس تتم كے كھوڑے اور ناز ونعمت كاسامان بھى آب نے ديكها؟ فرمايا: بخدا! یقیناً میں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس بدر جہا بہتر چیزیں دیکھیں اور میں نے آنخضرت صلی الله عليه وسلم سے سنا كرآ پ صلى الله عليه وسلم فرماتے تھے: جن گھوڑوں كى لوگ برؤرش كرتے ہيں ، ان كى تين فتميس ہیں،ایک شخص گھوڑ ااس نیت سے یالتا ہے کہ حق تعالیٰ کے راہتے میں جہاد کرے گا اور داد شجاعت دے گا۔اس گھوڑے کا پییٹاب،لید، گوشت یوست اورخون قیامت کے دن تمام اس کے تر از ویے عمل میں ہوگا۔اور دُ وسرا تخف گھوڑ ااس نیت سے پالتا ہے کہ ضرورت کے وقت سواری کیا کرے اور پیدل چلنے کی زحمت سے بیچے (بیانہ تواب کامستخل ہے اور نہ عذاب کا )۔ اور تبسرا و مخص ہے جو کھوڑ نے کی برقرش نام اور شہرت کے لئے کرتا ہے، تا کہلوگ و یکھا کریں کہ فلال مخص کے پاس اٹنے اور ایسے ایسے عمرہ گھوڑے ہیں ، اس کا ٹھکا ٹا دوز خ ہے۔اور حجاج! تیرے گھوڑے ای منتم میں داخل ہیں۔ حجاج یہ بات س کر بھڑک اُٹھاا وراس کے غصے کی بھٹی تیز ہوگئی اور کہنے لگا: اے انس! جوخدمت تم نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی کی ہے اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا، نیز امیر المومنین عبدالملك بن مروان نے جوخط مجھے تنہاری سفارش اور رعایت کے باب میں تکھا ہے، اس کی یاسداری نہ ہوتی تونہیں معلوم کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرگز رتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فر مایا: خدا کی نتم! تو میرا کچھ نہیں بگاڑسکتا اور نہ تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تو مجھے نظرِ بدے دیکھ سکے۔ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے چند کلمات س رکھے ہیں، میں ہمیشہ ان ہی کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں اور ان کلمات کی برکت ہے مجھے نہ کسی سلطان کی سطوت سے خوف ہے، نہ کسی شیطان کے شرسے اندیشہ ہے۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے بےخود اور مبهوت ہوگیا۔تھوڑی دیر بعدسراُ تھایا اور (نہایت کجاجت ہے) کہا: اے ابوتمزہ! وہ کلمات مجھے بھی سکھا دیجے! فرمایا: تخیمے ہرگز نه کھا وَل گا، بخدا! تواس کا اللّٰ ہیں۔

پھر جب حضرت انس رضی اللہ عند کے وصال کا وفت آیا، آبان جو آب کے خادم تھے، حاضر ہوئے اور آ واز دی، حضرت نے فر مایا: کیا جا ہے ہو؟ عرض کیا: وہی کلمات سیکھنا جا ہتا ہوں جو تجاج نے آب سے جا ہے

<sup>(</sup>۱) بہتقد رصحت بیفقرہ حجاج کی غباوت سے ناشی ہے،اس کے حالات پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نشدا ہارت و دولت میں مخمور ہونے کی وجہ سے خور پسندی کے مرض میں وہ سکیین مبتلا تھا۔اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے اپنی فضیلت جسّلانے میں بعض نا گفتہ بدا توال وافعال اس سے سرز د ہوجہ یا کرتے ہتھے، یہ نقرہ بھی ای سلسلے کی کڑی ہے۔مترجم۔

تے گرآپ نے اس کوسکھائے ہیں۔ فر مایا: ہاں ! تخصے سکھا تا ہوں ، تو ان کا اللہ ہے۔ ہیں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی وس برس خدمت کی ، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس حالت ہیں ہوا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی تنے ، اس طرح تو نے بھی میر کی خدمت وس سال تک کی اور میں وُ نیا ہے اس حالت میں زخصت ہوتا ہول کہ ہیں تھے ، اس طرح تو نے بھی میر کی خدمت وس سال تک کی اور میں وُ نیا ہے اس حالت میں زخصت ہوتا ہول کہ ہیں تھے سے راضی ہول ۔ من وشام یہ کلمات پڑھا کر وہ جن سبحانہ و تعالیٰ تمام آ فات ہے محفوظ رکھیں گے ، وہ کلمات یہ ہیں:

"بسسم الله علی نفسی و دینی "یتی تفاظت ما نگا ہوں اور پناہ لیتا ہوں نام فدا کی اپنائس ہور اور پناہ لیتا ہوں نام فدا کی اپنائس ہور اور پن پر میں ہور ہور کے ہور اللہ ہوری ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ ہور ہوں ہمراد پوری سوت ہوتی ہے۔ جب کہا جائے کہ المحمد لله پڑھتا ہوں ، مراد پوری سوت ہوتی ہے۔ حفاظت میں تخصیص نفس اور وین کی اس وجہ نے فرمائی کہ ہر کمال کے حاصل کرنے کی بنیاد اور مبداء مال کی اصل نفس و دین ہیں۔ پھر فل کو مقدم فرمایا ، کیونکہ نفس ہر کمال وین و دُنیاوی کی تحصیل کے لئے موتوف علیہ ہے۔ اس نفس و دین ہیں۔ پھر فل کو مقدم فرمایا ، کیونکہ نفس ہر کمال وین و دُنیاوی کی تحصیل کے لئے موتوف علیہ ہے۔ اس فل قلمہ کی کے طفح میں پھن جائے اور جائی ہور ہور اس کے اتار نے کی ہو سکے ) اور پائی وہاں موجود نہ ہوجس سے اس پھنے ہوئے اور نے کوئی اور صورت اس کے اُتار نے کی ہو سکے ) تو ایسے وقت شراب کا محوف پی لیا ہو کے سیال کے سات میں کہا ہور کہ ہو سکے ) تو ایسے وقت شراب کا محوف پی لیا موقع ہور کرام ہے، اس کے لئے طال ہوگا ، بلکہ واجب ہوگا۔ تا کر نفس و دین کی خاطر اس کی اجاز کے لئے کوئی مصول کا سب ہے باتی رکھا جائے۔ جبر و اکراہ کی حالت میں کلمہ کمر زبان پر جاری کر تا بشر طیکہ قلب پوری مصول کا سب ہے باتی رکھا جائے۔ جبر و اکراہ کی حالت میں کلمہ کمر زبان پر جاری کر تا بشر طیکہ قلب پوری مصول کا سب ہے باتی رکھا جائے اور دِل برستورائیان پر تائم رہوری کی حالت میں جان ہو جائے کوئی مال سے بیاں اس مسئل کی پوری تفصیل کا موقع نہیں ، اس لئے کتب فقہ میں دیکھا جائے ، یا کی عالم سے بیاں اس مسئل کی پوری تفصیل کا موقع نہیں ، اس لئے کتب فقہ میں دیکھا جائے ، یا کی عالم سے بیاں اس مسئل کی پوری تفصیل کا موقع نہیں ، اس لئے کتب فقہ میں دیکھا جائے ، یا کی عالم سے بیاں اس مسئل کی پوری تفصیل کا موقع نہیں ، اس لئے کتب فقہ میں دیکھا جائے ، یا کی عالم سے بیاں اس مسئل کی ہوری تفصیل کا موقع نہیں ، اس لئے کتب فقہ میں دیکھا جائے ، یا کی عالم سے کو کیا جائے۔

"بسم الله علی اهلی و مالی و ولدی" نفس و ین کی تفاظت کے بعدائل، مال اور ولد کو یادکیا،

کیونکہ سے چیزیں بھی نفس و ین کے بقائے لئے سبب اور ممر ومعاون ہیں، اور ان پر ہم اللہ جدا ذکر کی، ای ہم

اللہ پر جو پہلے ذکر ہوچکی تھی کفایت کرتے ہوئے یون نہیں کہا: "بسسم الله عللی نفسسی و چینسی و اهلی

و مالی و ولمدی "عبارت ہیں ہے طریق اختیار کرنا اصحاب بلاغت کے زویک اس طرف اشار وکرتا ہے کہ اوّل الذکر اور ثانی الذکر دونوں فتسیس مقصود ہیں اور دونوں کا قصد وا ہتمام یکساں ہے۔ اہل وآل دونوں لفظ بم معنی ہیں، کہی تابع اور پسر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کہی اولاد کے معنی ہیں، یہاں اولاد کا ذکر چونکہ بعد میں ہیں، کہی تابع اور پسر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کہی اولاد کے معنی ہیں، یہاں اولاد کا ذکر چونکہ بعد میں

موجود ہے، اس لئے معنی اوّل زیادہ مناسب ہیں۔ یہ یاور ہے کہ مال واسباب کا ذکر جب بدح اور تو بی کے موقع پر کیا جائے تو مراد وہاں مال حلال ہوتا ہے، جو آخرت کے لئے وسیلہ ہے اور اس کا بح کرتا سعادت کا باعث اور کمال کا موجب ہے، باتی تمام وہال وعذاب کا سامان ہے۔ اور ولد کے معنی اولا د کے ہیں، فد کر ہویا مؤنث، اور اولا دکا وجود بھی من جملہ اسباب توت کے ہے، جو دین و دولت کے لئے مددگار ہے۔ اور لڑکا اگر نیک اور رشید ہوتو سعادت و نیاو آخرت کا موجب ہے۔ حدیث ہیں ہے کہ آ دمی کے وُنیا ہے رخصت ہوجائے کئی اور رشید ہوتو سعادت و نیاو آخرت کا موجب ہے۔ حدیث ہیں ہے کہ آ دمی کے وُنیا ہوا ور علی سلیلے کو جو جناب کے بعد تین چیزیں باتی رہ جاتی ہیں۔ اوّل : علم دین ، جو اس کے اہل لوگوں کو سکھایا ہوا ور علمی سلیلے کو جو جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ و سام پر نتبی ہوتا ہے قائم رکھتا ہو۔ دوم: صدفتہ جار ہیں، جس بیں بندگانِ خدا کا نقع ہوا ور مراب نیاہ و سام کے بعد تی اللہ کا جو اس کے انقال کے بعد و عالمی کے بعد تی باتھ یاد کرتا رہے، تا کہ باپ کے ماتھ باقی رہیں۔ سوم: نیک لڑکا جو اس کے انقال کے بعد و عالیان کے ساتھ یاد کرتا رہے، تا کہ باپ کے سی بول کی بخشش اور اس کے رفع درجات کا موجب ہے۔ صدیث ہیں ان تین اُمور کا ذکر ای ترتیب سے کا موجب ہے۔ صدیث ہیں ان تین اُمور کا ذکر ای ترتیب سے واقع ہوا ہے جو ذکر کی گئی۔ اس ترتیب ذکری میں اشارہ اس طرف ہے کہ علم و مال اولا د، اس باب ہیں فضیلیت رکھتا ہوا۔ وروقتہ ہوا ہے جو ذکر کی گئی۔ اس ترتیب نے کی موجوب ہے۔ صدیث ہیں ان تین اُمور کا ذکر مال سے عزیز تر اور مجوب تریب اس کی مفاقت و نگہداشت بھی ذیاد در مطلوب اور مقدم ہے۔ ب

"بسسم الله علی ما اعطانی الله" مخاطت لیتا ہوں نام فداکی ہر تعت پر جوت تعالی نے عطا فرمائی۔ جب چند تعقوں کا جو دُنیاو آخرت کی تمام تعقوں کے لئے اصل اور مدار ہیں، ذکر کیا، اس کے بعد عام لفظ ذکر کیا، تاکہ اصل و فرع اور چھوٹی ہوئی سب نعمتوں کو شامل ہوجائے۔ در حقیقت جی تعالی کی فعتوں کا شار دائر ہ مالان سے فاری ہے، فرمایا ہے: "و ان تعدوا نعمة الله کا تحصوها، ان الإنسان لمظلوم کفار "صیغہ مبالغہ کے ساتھ فرمایا، (یعنی بلاشیانسان ہوا فالم اور ہوا تاشکرا ہے۔ ہوا فالم اس لئے کہ خالی و ما لک کی فعتوں کا شکر کرنے کی بجائے ان کی دُوروں کی طرف نبست کرتا ہے)۔ دُوری جگر: "ان الله لمغفور د حبم" فرمایا، لین اگر خالق تعالی کی مغفرت ورحمت نہ ہوئی تو اس ناسپائی کی وجہ ہے آدی پر کام تنگ ہوجا تا۔ اس کی مغفرت ورحمت نہ ہوئی آس کے مقابلے جس سب تیج ہیں۔ حدیث جس ہے کہ بدوں ورحمت خودا کی تعین اگر خالی نہ ہوگا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنا چا ہے ، بیکار پیشونا زیبا نہیں۔ سیّد فضل ورحمت خداوندی کوئی بھی جنت ہیں واخل نہ ہوگا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنا چا ہے ، بیکار پیشونا زیبا نہیں۔ سیّد انعالمین صلی التدعلیہ وسلم نماز تبجد میں اس قدر قیام فرماتے کہ قدم مبارک پر قرم آجا تا اور ان سے خون جاری ہوجا تا، عرض کیا گیا: یار سول اللہ! کیا آپ کے اگلے بچھلے سب قصور معاف نہیں کردیے گے ،خود جی جمل مجد فکا استانہ ہو اس قدر ہو تی اس قدر اس قدر استان کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کوری بخشش فرمادی ہو اس قدر معان نہیں کردیے گے ،خود جی تعمل کے اللہ مالہ کے این میں ذنب کو و معا تساخو " پھراس قدر القب اور مشقت کس لئے اسٹوری بخشش فرمادی ہو اور اس کی بخشش ہری نعمت ہو ، اگراس

نعمت کاشکرند کرول تو بندهٔ شاکر کیے کہلا وَل فرور کامقام ہے کہ سیّدِاوّلین وآخرین کہ عالم وعالمین جن کاطفیل ہے، جب بیہ مشقت برواشت فرماتے ہیں اور بندگی ہیں مشغول ہیں، تو دُومروں کو کیوں ضرورت نہ ہوگی؟

"الله دہی لَا الشوک به مشینًا" فدا میرا پروردگار ہے، ہیں اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ کروں گا۔
آدمی کو جومصائب اور حوادث پیش آتے ہیں ان کی شدت اور محنت کو دفع کرنے ہیں اس کلمے کی فضیلت اور خاصرت ما جا و برعہ ہیں رہمت دواقع ہوئی سماور اس کی حقیقہ یہ جی تو بالی کی توجہ دوافیا کی کوشاں مکری اس کی کے فضیلت اور خاصرت ما جا و برعہ ہیں اس کی خاصرت اور کو برتو بالی کی توجہ دوافیا کی کو جو مصائب اور حوادث پیش آتے ہیں ان کی شدت اور محنت کو دفع کرنے ہیں اس کلمے کی فضیلت اور خاصرت ما جا دہ ہوں ہوں کو برعہ ہیں بریمت دواقع ہوئی میں اور اس کی حقیقہ یہ جی تو بالی کی توجہ دو افیا کی کو میں اس کی کو برعہ کو برعہ کو برعہ کی میں اس کی حقیق یہ جی تو بالی کی توجہ دو افیا کی کو برعہ کی کو برعہ کی کو برعہ کی برعہ کو برعہ کا برعہ کی برعہ کی برعہ کی کو برعہ کرتے کو برعہ کو ب

آدمی کو جومصائب اورحوادث پیش آتے ہیں ان کی شدت اور محنت کو دفع کرنے ہیں اس علمے کی نضیات اور خاصیت احادیث میں بہت واقع ہوئی ہے اور اس کی حقیقت حق تعالیٰ کی تو حیدا فعالی کا مشاہدہ کرنا ہے کہ جو پکھ پیش آئے سب کواس کی پیش گاہ ہے جانے ، اور شرک خفی کے دام میں گرفتار ندہو۔اپنے پروردگار کے ساتھ حسن ظمن رکھے کہ جب بندہ اس ذات ہے چون و بے چگون کی تربیت میں ہوتو جومعا ملداس کی طرف ہے ہوگا، بندہ کی صلاح وفلاح اس میں ہوگ ۔ لیکن بیاس محتص کے لئے ہے جودائما اس کے لطف وکرم کی جانب متو جداور اپنی مسلاح وفلاح اس کی بیشانی پر درخشاں ہو، اور رہ ادر اپنے تمام اُمور اس کے بیر د کئے ہوئے ہواور نور ولایت کا عکس اس کی بیشانی پر درخشاں ہو، اور پروردگار عالم اپنے لطف خاص کے ساتھ اس کے اُمور کا متوتی ہو، ورنہ ندہ ہب بی ہے کہ اُسلی حق تعالیٰ برواجب

نہیں وہ جو جا ہے کرے کسی کی مجال نہیں کہ ذم مارسکے۔

منتمید:..جس وُ عاکے منعلق شریعت میں آیا ہے کہ اس کے پڑھنے کی بدجز اہے،اس کا سیح مطلب یہ ہے کہ اس حال کوا ہے اندر پیدا کر لے اوراس معنی کے ساتھ متصف ہوجائے ورنداعضا وی خالی حرکت اور محن زبان پر کلمات کا جاری کر لینا کافی نہیں گریہ کہ شارع کی جانب سے تصریح ہوجائے کہ یہ خاصیت محض لفظ اور نفس حروف میں ہے تواس وقت و واٹر بالخاصہ اس لفظ پر مرتب ہوگا اور معنی جانے کی حاجت نہ ہوگی۔

لیکن اس کے باوجود ہے کارنہ بیٹھنا چاہئے اور عمل کو اس صال کے حصول پر موقوف ندر کھنا چاہئے ، خدا کا نصل نہا بیت وسیع ہے اور حق تعالیٰ بندوں کی دُعا قبول فرمانے والے ہیں۔ شرائط وآ داہ کی رعایت جس قدر بھی کی جائے گی وہ بہر صال محدود ہوگی لیکن حق تعالیٰ کا نصل و کرم دائر دُ حساب سے خارج ہے ، جو چیز پوری حاصل نہ ہوسکے اے بالکلیہ چھوڑ ابھی نہیں جاسکنا ، اللہ تو فیق دے۔ چنا نچہ اِخلاص و بیا کے باب میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ: کیا کیا جائے؟ اگر جم عمل کریں تو بیا کی آ میزش ہوجاتی ہوجاتی ہے ، نہ کریں تو ہے کاربی ضامصلے تنہیں ، عمل پر اگردوام کیا جائے تو نورانیت عمل کرتے رہواور بیا ہے استغفار کرتے رہو، ہے کاربی ضامصلے تنہیں ، عمل پر اگردوام کیا جائے تو نورانیت عمل کے دل میں اِخلاص بھی پیدا ہوجائے گا ، اِن شاء اللہ تعالی ۔

"الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر واعز واجل واعظم مما اخاف واحدر" فدابزرگ تراور غالب ترب، براس چیز ہے جس ہے بی ڈرتا ہوں اور اند بیشر کھتا ہوں۔ بعض روایات بیل" اجل" كے بعد "اعظم" بھی ذکر ہوا ہے۔ كبريائی ،عزت، عظمت اور جلال قریب المعنی بیں، اگر كبريائی كا تعلق ذات ہے، عظمت كا اساء ہے اور جلالت كا صفات ہے اعتباركيا جائے تو بعيد نہ وگا۔ چونكہ نفس جبلی طور عزت كا افعال ہے، عظمت كا اساء ہے اور جلالت كا صفات ہے اعتباركيا جائے تو بعيد نہ وگا۔ چونكہ نفس جبلی طور

پر بے بیٹی ،خودتری اور ہرآ سانی کا خوگر ہے ،خصوصاً جہال معالمہ اپنے سے غالب کے ساتھ ہو جیسے سلطان و جہار ، اس لئے اس کلمے میں عظمت و کبریائی خدواندی کے استحضار کے ساتھ (جس سے لاز ہا شعلہ بنو ریفین مشتعل ہوجا تا ہے )اسے دلیر بنادیا۔

کہ ہاں اے نفس! ڈرنبیں، تیرا پروردگار دُشن سے بزرگ تر ہاور غالب بھی، دُشن اگرتوی ہے،
نگہبان توی تر ہے، تو اپنے مولا سے ڈر، تا کہ سب بچھ سے ڈریں۔ بچ ہے کہ جو خدا سے ڈریاں سے ہر چیز
درتی ہے۔ اس کلے میں اس پر بھی تنبیہ ہے کہ معاملہ جب غالب کے ساتھ ہوتو باطن کوئی تعالیٰ کی کبریائی سے
معمور رکھا جائے ، تا کہ بیگانہ کی ہیت اور عظمت کے لئے دِل میں گنجائش ندر ہے اور جی تعالیٰ کی عظمت کے غلبے
میں دُومروں کی جہاری وقہاری مضمحل اور مغلوب ہوجائے۔

"عنو جادک" غالب ہے تیراہمسابیاور تیری پناہ لینے والا، جب حق تعالیٰ کی کبریائی کا استحضاراور اس کی عظمت کا مشاہدہ ہوگیا، غیبت ہے مقامِ حضور نصیب ہوا، اور خطاب کا شرف حاصل ہوا، حق تعالیٰ کی ہمسائیگی دوام توجہ، جناب لطف میں التجااور اس کے دامن عزت کے مضبوط پکڑنے سے حاصل ہوتی ہے، جو مختص اس کی جناب عزت میں ہجتی رہے وہ ہرگزمغلوب ومقبور نہ ہوگا۔

"وجل شناؤک" تیری ثابزرگ ہے، تیری صفات کمال اور قدرت لایز ال کی گہرائی میں کون جسکتاہے، کمز در کوقوی کردے اور باز درکو ہے زور بنادے، جے چاہے و کیل کردے، یہ تیری شان ہے۔

"ولا المه غیر ک" اور تیر ب سواکوئی معبود قین نیس ، "المللهم انسی اعو فر بک من شر نفسی " چونکه تمام شرور وقیائ کا منع اور بے تینی و بے ثباتی کا باعث نفس ہاس لئے اس سے حق تعالیٰ کی پناه لی جوش کہ آدی کو پیش آتا ہے ، تمام اس کے نفس کی جانب سے ہے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم وُعافر مایا کرتے: " دَبَ لَا تسکلنی اللی نفسی طرفة عین و لا اقل من ذلک " اب پروردگار! جھے ایک لیے کے لئے بھی میر نفسی طرفة عین و لا اقل من ذلک " اب پروردگار! جھے ایک لیے کے لئے بھی میر نفسی میر و نہ ہو۔ آخر اور اپنی عظمت کے مشاہدے میں مشغول رکھئے تا کہ چشم میر کے لئے بھی اغیار کو جھ پرتا میر و تصرف اور اپنی عظمت کے مشاہدے میں مشغول رکھئے تا کہ چشم زدن کے لئے بھی اغیار کو جھ پرتا میر و تصرف اور غلے کی مجال نہ ہو۔

"ومن شر کل شیطان موید، و من شر کل جباد عنید" اور ش آپ کی پناه لیتا ہوں ہر شیطان مردود کے شرے اور ہر شیطان متکبر کے شرے جوراوتن میں حاکل ہو۔ عناد کے معنی راوراست ہے ہٹ جانا اور جن کو جان لینے کے باوجوداس کا مخالف ہونا، چونکہ کا رشر کی تدبیر اوراغوا واضلال کی سلطنت شیطان کے حوالے کی گئی ہے، بالکل بہی حال ان جبار وقہارتم کے لوگوں کا ہے جومخلوق پر مسلط ہیں، اس لئے ان کے شرے بناہ مانگنا بھی واجبات وقت میں سے ہے۔ اور شیاطین کی دو تشمیس ہیں، اوّل شیاطین جن میا بالیس اوراس

ک ذُریت ہے۔ دوم شیطانِ انس، بین الم اور ان کے ہم نواجیں۔ فقر وَ اوّل بین تسم اوّل کی طرف اور ٹائی بیں ٹائی کی طرف اشارہ ہے اور تقت وہمیہ جو آ دی کی سرشت میں رکھی گئی ہے اور اسے شیطان عالم النس کہا جاتا ہے، بیشیطان عالم آ فاق کا نمونہ ہے کہ عقل قو کی اور آ لات شعور پر تسلط رکھتی ہے البتہ جوعقل نو پیفین سے منور اور مصفا ہوائی پراس کا تسلط نہیں ، تکم : "ان عبادی لیس لگ علیهم سلطان" ہی بی تق ت معدوم کو موجود کی شکل میں اور باطل کو جن کے لباس میں چیش کرنے کی خوگر ہے۔ اس اسے استعاذہ وضروری ہے، ما سوااللہ کا خوف زائل ہونے کی بجر دفع وہم کے کوئی صورت نہیں۔ یہ بھی در حقیقت استعاذہ از شرقس کی فرع ہے، جیسا کہ فقر واوّل میں ذکر ہوا۔

"فان تولوا فقل حسبى الله ألا هو عليه توكلت وهو رب العوش العظيم" يه قرآن مجيد كي ايك آيت بجس مين تعالى آنخضرت على الله عليه و كلت وهو رب العوش العظيم" ين أن لي قرآن مجيد كي ايك آيت بجس مين تعالى آنخضرت على الله عليه و كم كرتے بوئ فرماتے مين "نها اگر كافرلوگ منه مجير ليس، تن كي جانب متوجه نه بدول اوراس كي قبول كرنے سے پهلوتى كريس، تواسي و ايك الله الا محبوب! اسم محفوظ ومعموم! آپ على الله عليه و كلت "مين نه اينا تمام كاروباراى كرم و كرويا، اسكوا بنا هو" اس كسواكو كي معبود برخ نبيس، "عليه تو كلت "مين نه اينا تمام كاروباراى كرم و كرويا، اسكوا بنا كارساز بناليا، "و هو رب المعرض المعظيم" وه عرش عظيم كاما لك ہے، جس سے عظيم تر اور بالاتر عالم اجسام مين كوئى تخلوق بيدائيس كي تي -

سیاتی کلام چونکہ جباروں اور تہاروں کے دفع کرنے اوران کے خوف واندیشہ کو وُورکرنے میں تھااور اس کی اصل اور ماقرہ ہے عظمت وقب<sub>یر</sub> خداوندی کا مشاہرہ کرنا اس کئے مقطع کلام مطلع کے طرز پر لا یا کیا اور بات کو عظمت پرختم کیا گیا ،اگر اُصحابِ حفظ اور اُر باب دعوت احاطہ عرشِ اللّی کا مراقبہ مع ملاحظہ اس اضافت کے کریں تو حفظ وصیانت میں زیادہ دخیل ہوگا۔

چنانچ قطب وقت فی ابوالحن شاذ لی رحمه الله نے حزب البحر میں (جو کہ حضرت خاتم الانبیا وسلی الله علیہ وکلہ حال کیا ہے اور حفاظت و گہداشت کے باب میں تریاتی اکبر ثابت ہوا ہے ) فرمایا: "ستسسر المعرض مسبول علینا و عین الله ناظرة الینا و بحول الله لَا یقدر احد علینا، و الله من ورائهم محسط" یعنی پرده عرش ہم پرائکا ہوا ہے اورعنایت وعصمت اللی کی نظر ہماری طرف گرال ہے، پھر قوت اللی کے ساتھ ہم پرکی کوقدرت نہ ہوگی، اس کی قوت سب کو محیط ہے کہ اس قدرت کے احاطے ہے باہر نکلنے کا راستہ محال ہے۔

قا كده:...مشارُخِ شاذليدقدس الله الرارجم نے مريدوں كواس وَعاك پر منے كى وصيت فرمائى ب، اين : "حسبى الله ألا هو عليه تو كلت وهو رب العرش العظيم "اوران كاارشاد بي كدا كركوئى

ھخص صرف یہی وظیفدا فقیار کے ہوئے ہوتو اس کوتمام وظائف سے کفایت کرے گا۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگراس وُ عاکے پڑھنے بیل فہم وحضور نہ ہوتب بھی مؤثر اور مقبول ہے ، اس کی تعداد وس وسرتبہ بعد نماز صح و بعد نماز مغرب ہے ، اگر سات سات مرتبہ پڑھا جائے تو بھی کافی ہے ، بلکہ یہ صحت روایت سے قریب ترہے ، اس کا فلاصہ حق جل مجد و بھی اپنی وَ ات کا کیموکر نااور اِ فلاص کا مطلب ہے ۔ مع ہذا عظمت فداوندی کا مشاہدہ کر نااور ماسوا سے تیم کی اس طریقت ماسوا سے تیم کی اس طریقت مستقیمہ کی تو فیق عطافر ما کیں اور اس پر واختیار سے فارغ ہوجانا ، حق تعالی اپنے فضل خاص سے ہم کو بھی اس طریقت مستقیمہ کی تو فیق عطافر ما کیں اور اس پر واختیار سے قدم رکھیں ۔

لِعِضْ روايات مِن سِكِلَمَ بِحِي وُعَاتَ مُركور (لِعِنْ وُعَاتَ الْسُّ) مِن مَركورَبٍ: "ان ولسى الله الذي نزل الكتب وهو يتولى الصَّلحين" ـ

اس کا ترجمہ بیہ ہے: بے شک میرے تمام اُمور کا دوست اور متو تی خدا نعالی ہے، جس نے ایس کتاب نازل فر مائی جس میں تمام اُمور وُنیا و آخرت کی تدبیر ہے، یعنی قر آن مجید، اور وہی نیک لوگوں کے تمام اُمور کو دوست رکھتا ہے اور ان کوتولیت فر ما تا ہے۔اے اللہ!ا بی رحمت ہے جمیں نیک لوگوں میں شامل فر ما، آمین!''

# میت کے اُحکام

# نامحرَم كوكفن وفن كے لئے ولى مقرر كرنا سيح نہيں

سوال:..سوال یہ ہے کہ ایک خاتون نے بحالت بزع اپنی بڑی بہن کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے والی وارث کی حیثیت ہے وُ ولہا بھائی میری موت مٹی کریں، وغیرہ وغیرہ ۔ چنا نچے حسب وصیت مرحوم، اس کے بہنوئی نے اس پڑل آوری کردی ۔ لیکن اس وصیت کا شریک غیم مستورات میں چرچا ہے کہ ایک خوشحال شو ہراور کھاتے چیجے جوان لڑکوں اور حقیق بھ بُوں اور بزرگوں کی موجودگی میں مرحومہ کوا پے بہنوئی کو دارث و والی مقرر کرنا شرعاً جا نز ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور آئندہ بھی بیصورت حال واقع ہو تو بھی مرحومہ کوا پے بہنوئی کو دارث و والی مقرر کرنا شرعاً جا نز ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور آئندہ بھی بیصورت حال واقع ہو تو بھی مرحومہ کوا ہے؟ تا کہ جمیع مسلمان اس مسئلے ہے واقف ہو کر کی اُلجھن میں نہ پڑنے پا کیں اور دین وایر ن کی سوامتی کے ساتھ میت کی آخرت بھی بھی جمام فداوندی اور اس کے رسول مقبول کا جوناس سے بالنفصیل آگا و فرما کیں ۔

جواب:...کی عورت کے ولی اس کے بیٹے یا بھائی ہیں، بہنوئی ولی ہیں، نہ دارث، اس لئے اس کو ولی مقرّر کرنا غلط ہے، البتۃ اگروہ نیک دین دارا در شرعی مسائل ہے واقف ہے تو یہ دصیت کرنا کہ وہ کفن دفن کی تکرانی کرے، بیدُ رست ہے۔

## جس ميت كاند بهب معلوم نه بو، أے كس طرح كفن دفن كريں گے؟

سوال:...اگر کسی کوراہ میں ایک لاش ملتی ہے (عورت یا مرد) اور لاش کے ند جب کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو اے ایک مسلمان کیے دفتائے گا؟

جواب:...اگر کسی مسلمان ملک میں ہے تو اس کومسلمان ہی سمجھا جائے گا ،اگر کوئی علامت اس کے غیرمسلم ہونے کی نہ ہو، لہذااس کا کفن اسلام کے مطابق ہوگا۔اوراگراس کے غیرمسلم ہونے کی کوئی واضح علامت موجود ہے (مثلا اس عورت کے ماتھے پر تلک

 <sup>(</sup>١) وأقرب الأولياء إلى المرأة الإبن ثم إبن الإبن وإن سفل ثم الأب . . . . . . . ثم الأخ لأب وأم . . . إلخ. (عالمگيرى ج١٠ ص :٢٨٣)، الباب الرابع في الأولياء، كتاب النكاح، طع وشيديه كوئته).

ہے، جواس کے ہندوہونے کی علامت ہے ) تواس کوغیر سلم مجھا جائے گا۔ (۱)

# ا گرعورت کہیں مردہ یائی جائے تواس کے مسلمان ہونے کی کیانشانی ہے؟

سوال:...ایک مسلمان عورت مروه حالت میں پائی جاتی ہے، تو اس عورت کی مسلمان ہونے کی نث نی کیا ہے؟ جواب :.. جس علاقے میں وہ عورت کی ہے، اگر دہ مسلمانوں کا علاقہ ہے تو بیعورت مسلمان ہے، اور اگر غیرمسلموں کا علاقہ ہے تواس عورت کوغیر مسلم تصور کیا جائے گا۔البتہ اگر کوئی اور علامت اس کے مسلمان یا غیر مسلم ہونے کی نمایاں ہو،تواس پڑمل کیا

## مرده پيداشده بيچ کالفن دنن

سوال:...ميرے ايك دوست كے يہاں ايك بچه مال كے پيك سے مردہ پيدا ہوا، ہم نے سنا ہوا ہے كه اس كونسل وغيرہ نہیں دینا جاہئے اور اے کسی سفید کپڑے میں لپیٹ کر دنن کر دینا جاہئے ،میرے دوست نے ایک مسجد کے پیش اہام صاحب ہے معلوم کیا کہاں وقن کرنا جا ہے؟ مولوی صاحب نے یہ بتایا کہاس بچے کوقبرستان کے باہر دنن کیا جائے۔از رُوئے شرع آپ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔

> بيح كومسل دينا جائي يأتبيس؟ یج کا نام بھی رکھا جا ناضروری ہے بانہیں؟ یجے کو قبرستان کے اندر دفن کیا جائے یا باہر کسی اور جگہ؟

جواب: ...جوبچەمردە بىدا ہو،ا سے خسل دینے اوراس كانام رکھنے میں اختلاف ہے، مدايہ میں اى كومخاركها ہے كے خسل 

(١) ﴿ فروع ﴾ لو لم يدر أمسلم أم كافر ولا علامة فإن في دارنا غسل وصلى عليه والَّا لَا (قوله فإن في دارنا .. إلخ) أفاد بذكر التفصيل في المكان بعد إنتفاء العلامة أن العلامة مقدمة وعند فقدها يعتبر المكان في الصحيح لأنه يحصل به غلبة الظن كما في النهر عن البدائع وفيها أن علامة المسلمين أربعة الحتان والحضاب ولبس الثواب وحلق العانة. (ود اغتار مع الدر المختار ج. ٢ ص ٢٠٠٠، باب صلاة الجنازة)، ومن لا يدري أنه مسلم أو كافر فإن كان عليه سيما المسلمين أو في بقاع دار الإسلام يغسل وإلَّا فلا. (فتاويُ عالمكيرية ج. ١ ص. ٩ ٩ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

 إن كان للمسلمين علامة يعرفون بها يميز بينهم وإن لم تكن علامة إن كانت الغلبة للمسلمين يصلى على الكل ...... وإن كانت الغلبة للمشركين فإنه لا يصلي على الكل ... إلخ. (عالمكيرية ج ١٠ ص: ٩٩ ١، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، كتاب الصلاة).

 (٣) ومن لم يستهل أدرج في خرقة كرامة لبني أدم ولم يصل عليه لما روينا ويفسل في غير ظاهر من الرواية الأنه نفس من وحهوهو المختار. (هداية ج: ١ ص: ١٨١، باب الجنائز، وأيضًا في درالمختار مع رد الحتار ج: ٢ ص:٢٢٨).

## میت کے پاس قرآنِ کریم کی تلاوت کرنا

سوال :...اگرکسی خص کاانقال ہو گیا ہے اور اس کی میت جب تک گھر میں موجود ہوتی ہے ،تو اس جگہ تلاوت قر آن شریف کرنی جا ہے یانہیں؟

جواب:...میت جس کمرے میں ہواس کے بجائے وُوسرے کمرے میں تلاوت کی جائے ،البتہ مسل کے بعد میت کے پاس پڑھنے میں بھی مضا کھنے نہیں۔(۱)

#### مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرنا

سوال: ..قريب الموت ورثا كامريض كوكلمه طيبه پرشيخ كالمقين كرنايا خود باواز پر هنا كيها ؟

جواب:...مرنے والے کو کلمہ شریف کی تلقین کرنے کا تھم ہے، اور تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی اُو نچی آواز سے کلمہ شریف پڑھا جائے کہ وہ من لے، تا کہ اس کو بھی کلمہ پڑھنے کی ترغیب ہو لیکن خود اس کوکلمہ پڑھنے کے لئے نہ کہا جائے۔ (۲)

عسلِمیت کے لئے پانی میں بیری کے بے ڈالنا

سوال:...اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مردہ جسم کونسل دیتے وقت لوگ پانی میں بیری کے پنے ڈالتے ہیں ، براہ مہر بانی اس کی شرمی حیثیت کیا ہے؟ ضرور مطلع کریں۔

جواب:...بیری کے پے ڈالناسنت سے ثابت ہے۔

### عسل کے وقت مردہ کو کیسے لٹایا جائے؟

سوال: ... گزشته دنوں زید کا انقال ہوگیا، ان کے رشته داروں نے میت کوشس دینے سے پہلے اور اس کے بعد اس کا چروو سرمشرق کی طرف کر دیا اور پاؤل مغرب (قبله) کی طرف کردیئے، بموجب ان حضرات کے جواس وقت یہ کہ رہے تھے کہ یمل اس لئے کیا جاتا ہے کہ میت کا منہ قبلہ کی طرف دہے، ان کا یمل کس صد تک جائز ہے؟ کیا مرنے کے بعد میت کے سرکومشرق کی طرف اور پیرکومغرب کی طرف کردینا جا ہے؟

<sup>(</sup>۱) وعبارة الزيلعى وغيره تكره القراءة عنده حتى يغسل ... إلخ. (درمختار مع الشامى ج ۲۰ ص ۱۹۳۰)، وأيضًا في العالمگيرية ج: ۱ ص ۱۵۵ ويكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل كذا في التبين. الباب الحادى والعشرون، كتاب الصلاة). (۲) ولقن الشهادتين وصورة التلقين أن يقال عنده في حالة النزع قبل الغرغرة جهرًا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، ولا يقال له: قل! (عالمگيري ج: ۱ ص ۱۵۵، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، كتاب الصلوة).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عباس قال: ان رجلاكان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت وتكفينه ج: ١ ص١٣٣٠، صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. الحديث. (مشكوة المصابيح، باب غسل الميت وتكفينه ج: ١ ص١٣٣٠، نسائى ج: ١ ص١٩٣٠، وأيضًا في العالمگيري ج: ١ ص١٩٨، وأيضًا في الدر المختار مع الشامي ج: ٢ ص١٩٢،

جواب: ... شسل کے لئے مردہ کوتخۃ پرر کھنے کی دوصور تیں لکھی ہیں، ایک تو قبلہ کی طرف یا وُل کر کے لٹانا، وُ دسرے قبلہ کی طرف میں ایک تو قبلہ کی طرف منہ کرنا جیسے قبر میں لٹاتے ہیں، دونوں ہیں سے جگہ کی سہولت کے مطابق جوصورت اختیار کرلی جائے جائز ہے، مگر زیادہ بہتر وُدمری صورت ہے۔ (۱)

#### ميت كود وبار هسل كي ضرورت نہيں

سوال:...میت کوشل دے کرکتنی دیر گھر میں رکھا جاسکتا ہے جبکہ اس کے لواحقین جلدی ندآ سکتے ہوں؟اگر میت کوشل دے کرایک رات گھر میں رکھا جائے تو کیا ؤوسرے دن نماز جنازہ سے پہلے اس کو دوبارہ نسل دینالازم ہوتا ہے؟ کیا شوہرا پنی بیوی کو کندھا دے سکتا ہے اوراس کو کحد میں اُتارسکتا ہے؟ جبکہ پچھلوگوں کا خیال اس کے برعکس ہے۔

جواب:...۱: میت کوجلد ہے جلد دنن کرنے کا تھم ہے ،لوا تقین کے انتظار میں رات بھرا 'کائے رکھنا بہت یُری ہات ہے۔ ۲:...ایک ہارٹسل دیئے کے بعد شسل دینے کی ضرورت نہیں۔ (۳) ۳:... شوہر کا بیوی کے جنازے کو کندھا دینا جائز ہے۔ (۳)

۳:...اگرعورت کے محرَم موجود ہوں تو لحد میں ان کو اُتار نا جاہیے ،اور اگرمحرَم موجود نہ ہوں یا کافی نہ ہوں تو لحد میں اُتار نے میں شو ہر کے شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ (۵)

(۱) وكيفية الوضع عند بعض أصحابنا الوضع طولًا كما في حالة المرض إذا أراد الصلاة بإيماء ومنهم من اختار الوضع كما يوضع في القبر والأصح يوضع كما تيسر كذا في الظهيرية. اعالمكيري، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحنائز الفصل الثاني في الغسل ج ١ ص ١٥٨، وأيضًا بدائع ج ١ ص ٣٠٠، وأيضًا في الدر مع الرد ج ٢ ص ١٩٥).

(٢) عن عبدالله بن عمر: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره الغير (مشكوة ح: ١ ص: ١٩٩١)، (وفي المرقاة) فلا تحبسوه أى لا توخروا دفنه من غير عذر قال ابن الهمام يستحب الإسراع بتجهيره كله من حين يموت (وأسرعوا به إلى قبره) هو تاكيد وإشارة إلى سنة الإسراع في المحارة. (مرقاة ج ٢ ص. ١٨٦١، باب دفن الميت، طبع بمبئي)، وأيضًا ويستحب ان يسرع في جهازه لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عجلوا بموتاكم فإن يك خيرًا قدمت موه إليه، وإن يك شرًا فيعدًا الأهل النار، ندب البي صلى الله عليه وسلم إلى التعجيل وبه على المعنى. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٩٩، قصل وأما صلاة الجنازة، طبع ايج ايم سعيد)، وإذا يتيقن موته يعجل بتجهيزه إكرامًا له لما في الحديث وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني أهله. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوى ص. ١٩٥٠ الحديث وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني تجهيزه ولا يؤحر إلخ. (عالمگيرى ج ١ ص ١٨٤٠)

(٣) ولا يعيد غسله ولا وضوءة. (عالمگيرى ج: ١ ص ١٥٨٠) كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، وأيضًا
 في الدر مع الرد ج: ٢ ص: ٩٤ ا، وأيضًا بدائع ج: ١ ص: ١ ٣٠).

(٣) سن في حمل الجنازة أربعة من الرحال .. إلخ. (هندية ج: ١ ص. ١٦٢ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون).

(۵) وذوالرحم المحرم أولى بإدخال المرأة من غيرهم كذا في الجوهرة النيرة وكدا ذوالرحم غير المحرم أولى من الأجنبي فإن
 لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها كذا في البحر الرائق. (هندية ج١٠ ص. ٢١١ ، كتاب الصلاة، الجنائز).

# میت کونسل دیتے وقت زخم سے پٹی اُ تاروی جائے

سوال:...ایک فخص زخی تفا، زخم پر مرجم پی با ندهی ہوئی تھی، پھراس حالت میں انقال ہوگیا، اب اس میت کونسل دیتے ونت وہ مرجم پی اُ تاردی جائے گی یا کہ ای حالت میں خسل دے کر دفنادیں ہے؟

جواب: "شل دیتے وقت زخم سے پی اُ تاردی جائے ، کیونکداب پی کی ضرورت نہیں رہی۔ (۱)

#### میت کے مصنوعی دانت نکالنا

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ میں نے چند دانت نکلوائے ہیں اور اب میں فکس دانت لگوانا جا ہتا ہوں ، اگر سونے کے دانت لگوا وَل توغسل ہوگا یانہیں؟ اور کیا نماز اُ دا ہوگ؟ مزید ہے کہ میت ۔ کے سونے کے دانت نکالنے جاہئیں یااس کے ساتھ دفن کر دینا جا ہے ( يا کوئی اورمسنوعی دانت ہو )؟

جواب:..اگردُوسرےدانت خراب ہوجاتے ہوں تو سونے کے دانت لگا ناجائز ہے، اوران کے ساتھ (جبکہ ان کواُ تار نا ممکن نہ ہو) عنسل اور وضویجے ہے۔میت کے مصنوعی دانت اگر نکالے جاسکتے ہیں تو ان کواُ تار لینا جا ہے۔

# ا يكسيرنث كي صورت مين عسل ميت

سوال:...ہمارے ہاں روہڑی میں ایک ٹرک کی تکرایک گدھا گاڑی ہے ہوگئ،جس کے نتیج میں گاڑی بان ہلاک ہوگیا، جب اس کی میت گھر پہنچی تو وہاں کے إمام محد نے اسے بغیر مسل دیئے دفنادیا۔ بھر تکنے کی وجہ سے مردہ کے جسم سے خون نکلا اور کافی چوٹیں آئیں ،اوراس کاجسم مٹی میں کتھڑا ہوا تھا،اس ساری گندگی سمیت اے جناز ویژ ھا کر دفنا دیا گیا، بیمر د وجنگی شہدا و کے تھم میں ہے اوراس صورت میں اس کا جنازہ ہو گیا؟ اگر نہ ہواتو اُب کیا کرنا جا ہے؟

جواب:..اس کونسل دیناضروری تھا،اورخسل کے بغیراس کا جنازہ سیجے نہیں تھا، تحراَب پچے نہیں ہوسکتا۔ایبافخص جنگ میں

(١) ويجرد الميت إذا اريند غسله وهذا مذهبنا كذا في الظهيرية. (هندية ج ١ ص١٥٨٠)، وأما كيفية الغسل فقول يجرد الميت إذا أريد غسله عندنا .... أن المقصود من الغسل هو التطهير ومعنى التطهير لا يحصل بالغسل وعليه الثواب لتنبجس الثوب بالغسالات التي تنجست بما عليه من النجاسات الحقيقية وتعذر عصره. (البدائع الصائع ج٠ ا ص: • • ٣٠، فيصل وأما بيان كيفية الغسل ما جار لعذر بطل يزواله، شرح انجلة لرستم باز اللبناني ج. ١ ص. • ٣٠، المادة. ٢٣، المقالة الثانية، طبع مكتبة حبيبيه كوثثه).

(٢) وفي التتارخانية وعلى هذا الإختلاف إذا جدع أنفه أو أذنه أو سقط سنّه فأراد أن يتخذ سنًا آخرًا فعند الإمام يتخذ ذلك من الفضة فقط وعند محمد من الذهب أيضًا. (شامي ج: ٣ ص:٣١٢)، ما جاز لعبار بطل بزواله. (شرح ابحلة ج: ا ص: ٣٠ ، المادة: ٢٣ ، المقالة الثانية).

شہبید ہونے والول کے حکم میں نہیں۔

# کیا شوہر بیوی کواور بیوی شوہر کونسل دے سکتی ہے؟

سوال:...ميّت كونسل كون د سيمكما ہے؟ بيرى شو ہركو يا شو ہربيوى كونسل د سے سكتے ہيں؟

جواب:... بیوی شو ہر کونسل دے سکتی ہے ، تکر شو ہر بیوی کونسل نہیں دے سکتا ۔ '' مرد ، مر دکونسل دیں ، اور عورتیں ، عورت کو۔ اگر مر دکونسل دینے والا کوئی مردنہ ہو، یا عورت کونسل دینے والی کوئی عورت نہ ہو، تو تیم کرا دیا جائے ۔ '''

### ہیجر ہ کونسل کون دےگا؟

سوال:...ہمارے گاؤں میں بیجز وعرصد درازے رہتا ہے، موت تو آنی ہے، اگریہ نوت ہوجائے تواس کومر دیاعورت عسل دے عتی ہے؟ اور کیااس کی نماز جناز وہو عتی ہے؟

جواب:...اس کوشل نبیس دیا جائے گا ،اگر اس کا کوئی محرَم بوتو اس کو تیم کراد ہے ،اورا گر کوئی محرَم نہ بوتو اُ جنبی آ دمی ہاتھوں پر کپڑ الپیٹ کراس کو تیم کرادے۔ بیتیم عسل کے قائم مقام ہوگا ،اور نما نہ جناز واس کی پڑھی جائے گی۔ (")

(۱) لو مات حتف أنفه أو تردى من موضع أو إحتراق بالنّار أو مات تحت هدم أو غرق لا يكون شهيدًا أى في حكم الدنيا وإلا فقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للغريق وللحريق والمبطون والغريب بأنهم شهداء فينالون ثواب الشهداء. (بحر الرائق باب الشهيد ج: ٣ ص: ٩٩ ١)، وعامة مشانخنا قالوا: أنّ بالموت يتنجس الميت ثما فيه من الدم المسفوح كما يتجنس سائر المحيوانات ....... إلّا أنه إذا غسل يحكم بطهارته كرامة له. (البدائع الصنائع ج ١ ص: ٩٩ ٢)، فصل والكلام في الفسل)، الصلاة على الجنارة فرض كفاية . . وشرطها إسلام الميت وظهارته ما دام الفسل ممكنًا وإن لم يمكن إخراجه إلا بالنبش تجوز الصلاة على قبره للضرورة. (الفتاوى الهندية ص: ٣٢ ١) المفصل الخامس في الصلاة على الميت، كتاب الصلاة، باب الجنائن، ولو صلى عليه بلاغسل و دفن وأهيل عليه التراب تعاد لفساد الأولى، وقيل تنقلب الأولى صحيحة لتحقق العجز فلا تعاد. (حلبي كبير ص ١٩٨٣، طبع سهيل اكيلمي لاهور). ويغسل الرجال الرجال الرجال والنساء النساء ولا يفسل أحدهما الآخر ..... ويعسل الرجال الرجال والنساء النباق أن المساء ولا يفسل أحدهما الآخر ..... ويعمل على المرأة أن تفسل روجها إذا لم محرم يسممها بالهد وأما الأجبي فبخرقة على يده ..... وأما هو فلا يغسلها عندنا كذا في السراج الوهاج في المرأة تفسل زوجته لا القطاع النكاح، وإذا لم توجد امرأة لتفسيلها يبمها أى زوجها بخلاف الأحبي أي بنب أحكام المؤنه يده يخرفة ويهممها مع كف بصره عن ذراعبها. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوى ص: ٣١٣، باب أحكام الجنائز، طبع مير محمد كتب عائه.

(٣) لو مات امرأة مع الرجال تهمموها كعكسه بحرقة، وإن وجد ذو رحم محرم تيمم بلا حرقة. (نور الإيضاح مع مراقى الملاح، كتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز ص:٥٤٢). أيضًا. ماتت بين رجال أو هو بين نساء ييممه المحرم، فإن لم يكن فالأجنبي بخرقة. (الدر المختار، باب الجنائز ج:٢٠ ص:٢٠١، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٣) جُرد عن ثيابه إن لم يكن خنفي .... والا بأن كان خنفي يمم وقيل يفسل في ثيابه . الخ. (حاشية الطحطاوي على المراقي ص: ١ ١ ا الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

#### میت کے لئے دود فعہ سل کی ضرورت نہیں

سوال:...میری پھوپھی زاد بہن جن کا انتقال زیجگی کے بعد ہوا تھا،اوراب تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔مرنے ہے ایک دن قبل ا*س نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میر اا نقال ہوجائے تو مجھے دومر تب*غسل دیا جائے۔ ؤوسرے دن اس کا اِنقال ہوگیا۔ تو میں عنسل ویے والی خاتون کو بیربات بتانا بالکل بھول گئی،اب میں میں معلوم کرنا جا ہتی ہوں کہ مجھےاس کا کوئی گناہ ہوگا یانبیں؟ اور دُوسری بات میہ کہ اس نے دو د فعد سل کا کیوں کہا تھا؟ اور بیا کہ مرد ہے کوکسی وجہ ہے دو مرتبہ شمل دیا جا سکتا ہے یانبیں؟ ہم نے توبیہ بی سنا ہے کہ کئی نا پاکیال بھی ہوں توایک ہی عسل ہے یا ک ہوجاتے ہیں، جواب دے کراُ مجھن ویریشانی وُ ورکریں۔

جواب:...دود فعیسل کی ضرورت نبیس تھی ،ایک ہی دفعہ کانٹسل تمام نا یا کیوں کے لئے کافی ہوجا تا ہے،اس مرحومہ نے کسی سے بوں ہی س لیا ہوگا ،اے مسئلے کاعلم نبیس ہوگا۔(۱)

#### عسل دینے والے کواُ جرت دینا

سوال:...میت کو جوآ دمی عسل دیتا ہے، وہ کوئی باہر کا آ دمی ہو یا برا دری یا ورثاء میں سے نہ ہو، تو کیا اس کو پچھردیا جائے یا ہیں؟ ہمارے گاؤں کے رواج کے مطابق صابن اورخوشبوا ورمیّت کے کپڑے یانے کپڑے مُسل دینے والا لے جاتا ہے۔ جواب: ...غسل دارتوں کو دینا جاہتے ،لیکن اگر دہ أجرت دے کرکسی سے مسل دِلوا کیں تو جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# میت کونسل دینے والے برعسل واجب نہیں ہوتا

سوال:...ایک مخص جوایے آپ کو جماعت آسلمین کاممبر کہتا ہے، اس نے ایک مخص کوکسی میت کے نسل ویئے ہے اس لئے منع کیا کیشنل دینے کے بعدال پر شمل واجب ہوگا ،اور بغیر شمل کئے وہ نماز جناز ہبیں پڑھ سکےگا۔وریافت طلب امریہ ہے کہ کیا متت کوشسل دینے والے مخص برخود عسل کرنا واجب ہوجا تا ہے یانہیں؟

جواب:...جوخص میت کونسل دے،اس پرنسل واجب نہیں،البته متخب ہے کونسل کرے،اور بیائمیار بعد (ایام ابوصیفیهٔ،

 <sup>(1)</sup> وما خرج منه غسله فقط تنظيفًا ولم يعد غسله ولا وضوءه . .إلخ. (مراقي العلاح على هامش الطحطاوي ص: ١ ١ ٣) باب أحكام الجنائر، أيضًا: قتاوي عالمكيري ص:٥٨ ا ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) وأما ما يستحب للغاسل فالأولى أن يكون أقرب الناس إلى الميت، فإن لم يعلم الغسل فأهل الأمانة والورع. (البحر الرائق ج: ٢ ص٣٦٠، بنات النحسانيز، طبيع رشيدية). ويستحب أن يكون أقرب الناس إلى الميت فإن لم يعلم الغسل فأهل الأمانية والورع كذا في الزاهدي. (عالمگيري ج ١ ص ١٥٩، وأيضًا در مختار ج ٢ ص ٢٠٢)، والأفضل أن يفسل المميت منجانًا وإن ابتغي الغاسل الأحر فإن كان هناكب غيره يجوز أخذ الأجر . .إلخ. (فتاوي عالمكبري ج١٠ ص:٩١٠) الباب الحادي والعشرون، القصل الثاني في الغسل، وأيضًا في البحر ج: ٢ ص:٣٠٣).

ا مام ما لکّ ، إ مام شافعیؓ اور ا مام احمد بن حنبلؓ ) کااجماعی مسئلہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

بعض روایات میں آیا ہے کہ جو تخص میت کونسل دے وہ عسل کرے، اور جو تخص جنازہ اُٹھائے وہ وضو کرے۔ (مککوۃ ص:٥٥) مگراوَل توا کا برمحدثین نے ان روایات کو کمزور قرار دیا ہے۔ إمام ترندیؒ نے امام بخاریؒ ہے نقل کیا ہے کہ إمام احمد بن حنبلؒ اور إمام علی بن المدینی فرماتے ہیں کہ اس باب میں کوئی چیز سے نہیں ،اور إمام بخاریؒ کے اُستاذ محمد بن کیجی الذبلی فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں مجھے کی حدیث کاعم نہیں جو ثابت ہو (شرح مہذب ج:۵ ص:۱۸۵)۔

علاوہ ازیں اس روایت میں عسل کا جو تھم دیا گیا ہے وہ استخباب برمحمول ہے، جس طرح جنازہ اُ ٹھانے سے وضولا زم نہیں آتا،ای طرح میت کومسل دینے ہے بھی عسل لازم نہیں آتا، بلکہ دونوں تھم استخباب پرمجمول ہوں گے۔ چنانچہ اِمام خطائی معالم السنن میں لکھتے ہیں:'' مجھے نقبہاء میں کوئی ایسامخص معلوم نہیں جو مسلِ مینت کی وجہ سے مسل کو واجب قرار دیتا ہو،اور نہ ایسامخص معلوم ہے جو جنازہ اُٹھانے کی وجہ سے وضوکو واجب قرار دیتا ہو، اور ایسالگتا ہے کہ بیتھم استحباب کے لئے ہے، بطور استحباب عسل کا تھم دینے کی وجہ ریہ ہوسکتی ہے کہ میت کو تسل و بے والے کے بدن پر جھنٹے پڑ کتے ہیں ، اور بھی ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ میت کے بدن پر نجاست ہوتو اس کے چھینٹوں سے بدن کے نایاک ہونے کا احتمال ہے،اس لیے عسل کا تھم ویا گیا تا کدا گرکہیں گندے چھینٹے پڑے ہوں تو دُھل جائيں'' (مخضر سنن ابی داؤوللمنذری مع معالم اسنن ج: ۲۰ ص: ۵۰ ص)\_ (```

 <sup>(</sup>١) قبال التخطيبي لا أعلم أحدًا أوجب الفسل من غسل الميت . . . قال ابن المبذر في الإشراف رحمه قال ابن عممر وابين عبياس والمحسن البصري والتخفي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي لا غسل عليه. ١٠ موع شرح المهذب ج: ۵ ص.۱۸۵ ، ۱۸۹ ، باب غسل الميت، طبع دارالفكر بيروت).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من غسل ميتًا قليتغسل. رواه ابن ماحة وراد أحمد والترمذي وأبوداؤد: وممن حمله فليتوضأ. (مشكُّوة ج. ١ ص ٥٥، باب الغسل المستون، كتاب الطهارة). إ

 <sup>(</sup>٣) حديث أبني هريرة رصى الله عنه هذا رواه أبوداؤد وغيره وبسط البيهقي رحمه الله القول في ذكر طرقه ، قال التنجيح أنه موقوف على أبي هويرة قال: وقال التومذي عن البخاري قال أن أحمد بن حبل وعلى بن المديني قالًا لَا ي سح في ...ب شيء، وكذا قال محمد بن يحيي الذهلي شيخ البخاري لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا. (شرح المهذب ج ٥ ص:٨٥ ، باب سسل الميت، طبع دار الفكر).

 <sup>(</sup>٣) قلت لا أعلم أحدًا من الفقهاء يوجب الإغتسال من عسل الميت، ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأم على ذلك على الاستحباب، وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه. أن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضحٌ من رشاش الغسول، وربسما كنان عبلني بدن الميت بجاسة، فإذا أصابه نضحه وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع البدن، ليكون الماء قد أتي على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه ...إلخ. (مختصر سنن أبي داؤد للمنذري مع معالم السنن ج:٣٠٥٠ ص٥٠٠، ياب في الغسل من غسل الميت، طبع المكتبة الأثرية، پاكستان). وفي المرقاة المفاتيح: (فليغتسل) لازالة الرائحة الكريهة التي حصلت له منه، والأمر للإستحباب وعليه الأكثر للخبر الصحيح ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه. (رواه ابن ماجة) قال أبـو داوُد وهـذا مـنـــوخ سمعت أحمد بن حنبل سئل عن غسل الميت قال يجزئه الوضوء كذا في التصحيح . وعلى كل فالأمر هنا للندب إتفاقًا. (مرقاة المفاتيح ج: ١ ص ١٠٣١، طبع أصح المطابع بمبتي).

# مردے کو ہاتھ لگانے سے عسل واجب نہیں ہوتا

سوال: ..عرض بیہ کے ہمیں ایک اُلجھن در پیش ہے، وہ بیر کہ مردہ اجسام کو ہاتھ لگانے سے عسل واجب ہوتا ہے یانہیں؟ ہمیں پیرجان کربھی اطمینان میسر ہوگا کہ دیگر فقہ نے اس مسئلے کے سلسلے میں کیا لکھا ہے؟ اُمید ہے کہ آپ فقیر خفی جنبلی ، شافعی اور مالکی ہے بھی ہارے اس مسلے کاحل بتا کیں گے۔

جواب :... جہاں تک مجھے معلوم ہے میت کو ہاتھ لگانے ہے کی کے نز ویک عسل واجب نہیں ہوتا ، ایک حدیث میں ہے کہ:'' جس نے میت کوشل دیا و محسل کرے، اور جومیت کواُ ٹھائے وہ وضو کرے۔'' اس کی سند میں محدثین کو کلام ہے۔' اور فقہائے أمت في اس محكم كواسخباب برمحمول كياب، إمام ابوسليمان خطائي "معالم السنن" بيس لكهة بين: " مجهيكوكي ايسا فقيه معلوم نبيس جوميت كو عسل دینے پر شل داجب ہونے کا ،اورمیت کو اُٹھانے پر وضو واجب ہونے کا حکم دیتا ہو۔''بہر حال مردہ کےجسم کو ہاتھ لگانے کے بعد عسل یا وضووا جب نہیں ہصرف ہاتھ دھولینا کافی ہے۔

# اگردوران سفرعورت انتقال کرجائے تواس کوکون عسل دے؟

سوال:...ہم تین افراد ہم سفر نتھے،اور ہماراسفرر مگستان کا تھا،میر ہےساتھ میراایک شفیق دوست بھی جس کی بیوی کا انتقال ہوگیا، اب آب بیبتا تیں کہاس کوکون مسل دے؟

جواب:...عورت کومرد، ادرمرد دل کوعورتیم عشل نہیں دے سکتیں۔ خدانخواستدالیی صورت پیش آ جائے کہ عورت کونسل د بينے والی کوئی عورت ندہو، يا مر د کوئنسل د بينے والا کوئی مر د ندہوتو تنيم کرا ديا جائے ،اگرعورت کا کوئی محرَم مر ديا مر د کی کوئی محرَم عورت ہوتو وہ تیم کرائے ،اوراگرمحرَم نہ ہوتو اجنبی اپنے ہاتھ پر کپڑ الپیٹ کرتیم کرائے۔صورت مسئولہ میں شوہر کپڑ اہاتھ پر لپیٹ کرتیم کرادے۔ اس مسئلے کی بوری تفصیل کسی عالم سے بجھ لی جائے۔

<sup>(</sup>۱) مخرشته صفح کے حاشیہ نمبرا تا ۴ ملاحظہ فرمائیں۔

 <sup>(</sup>٢) قلت لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الإغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله. (مختصر سنن أبي داؤد للمنذري مع معالم السنن ج: ٣ ص: ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) وأما الغاسل فمن شرطه أن يحل له النظر إلى المفسول فلا يفسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل ...إلخ. (البحر الواثق ج ٢٠ ص: ١٨٨، كتاب الجنائز، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا في الشامي ج ٢٠ ص: ١٩٨، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وإذا ماتت المرأة في السفر بين الرجال يبعمها ذو رحم محرم منها وإن لم يكن لف الأجبى على يده خرقة ثم يبعمها ...... وكذا إذا مات رجل بين النساء تيممه ذات رحم محرم منه أو زوجته أو أمته بغير ثوب وغيرهن بثوب ..... ولا ينفسل الرجل زوجته ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٨٨)، ماتنت بين رجال أو هو بين نساء يممه اغرم، فإن لم يكن الصلاة، باب الجنائز ص: ٣٠١ تا ٢٠٣، فصل وأما بيان الكلام فيمن يغسل).

#### مرداور عورت کے لئے مسنون کفن

سوال:...کفن دنن کے لئے جیسا کہ آج کل عام رواج ہے کہ ۲۲ گزلٹھے کا استعال ہوتا ہے، کیا شری طور پر یہ پابندی ضروری ہے؟اگرنہیں توضیح طریقنہ کیا ہے؟

جواب: ...مردك كيمسنون كفن بيب:

ا:... بدى جا در، يونے تين گزلجي اسوا كزيے دير هكرتك چورى ...

٢:...جيموني جا در، اڙهائي گزلمي ، سوا گزي ڙيڙه گزتک چوڙي \_

سا:... نفنی یا کرتا ،ا ژھائی گزلمبا ،ایک گزچوڑا۔ <sup>(1)</sup>

عورت کے گفن میں دو کپڑے مزید ہوتے ہیں:

ا:...سینه بند، دوگز لمها،سواگز چوژ ار (۱)

٢:...اوڑھنی ڈیڑھ گزلمی،قریبا ایک گزچوڑی،نہلانے کے لئے تہبنداوردستانے اس کےعلاوہ ہوتے ہیں۔

کفن کے لئے نیا کیڑاخر بدناضروری نہیں

سوال:...اگرکوئی گفن کے لئے کپڑاخرید کرر کھے تو کیااہے ہرسال گفن کے لئے نیا کپڑادوبارہ خرید ناہوگا؟ اکثر لوگ بہی کہتے ہیں کہ گفن کا کپڑاصرف ایک سال کے لئے کارآ مدہوتا ہے،اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب:...اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ،کفن کے لئے نیا کپڑ اخرید نا بھی ضروری نہیں ، دُھلی ہوئی چا دروں میں بھی کفن وینا (۳)

(۱) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان: وقميصه المذى مات فيه. (سنن أبى داوُد، كتاب الجنائز، باب فى الكفن ج: ٢ ص: ٩٣، طبع إمدادية ملتان). قوله وكفنه سنة إزار وقميص ولفافة لحديث البخارى كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب سحولية. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ج: ٢ ص: ١٨٩، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا عالمگيرى، الفصل الثالث فى التكفين، الباب الحادى والعشرون ج: ١ ص: ١٨٩، طبع رشيديه، درمختار ج: ٢ ص: ٢٠١ طبع سعيد).

(٢) عن رجل من ينى عروة بن مسعود يقال له داؤد وقد ولدته أمّ حبيبة بنت أبى سفيان زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن ليلمى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أمّ كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أوّل ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أوّل ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب ومعه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا . (سنن أبى داوُد، كتاب الجنائز، باب فى كفن المرأة ج:٢ ص ٩٣٠، طبع إمدادية ملتان). (قوله وكفنها سنة درع وإزار ولفافة وخمار) وخرقة تربط بها ثدياها لحديث أمّ عطية أنّ النبى صلى الله عليه وسلم أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٩٩ اكتاب الجنائز، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا درمختار ج: ٢ ص: ٣٠ عن ٢٠٠٠ كتاب الجنائز).

(٣) وفي المحتبى: والجديد والخلق فيه سواء بعد أن يكون نظيفًا من الوسخ والحدث ... الخد (البحر الرائق ج: ٢ ص ١٨٩، كتاب الجنائز، طبع دار المعرفة، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٢١، فصل في التكفين، طبع رشيديه).

#### کفن میں سلے ہوئے کیڑے استعمال کرنا خلاف سنت ہے

سوال:...جب کوئی عورت یا مرد وفات یا جاتے ہیں،ان کے لئے سلے سلائے کپڑے جو وہ زندگی میں پہنتے تھے،گھر میں موجود ہوتے ہیں،ان کے لئے سلے سلائے کپڑے جو وہ زندگی میں پہنتے تھے،گھر میں موجود ہوتے ہیں،اس کے باوجود مزیدر قم خرج کرکے گفن خریدااور سلوایا جاتا ہے، کیا یا جامہ قبیص یا شلوار قبیص میں دفن کیا جاسکتا ہے؟ جواب:...گفن میں استعمال کرنا خلاف سنت ہے۔

عام لٹھے کا گفن تیارر کھ سکتے ہیں لیکن اس پر آیات یا مقدس نام نہ کھیں

سوال:...کیامسلمان زندہ ہوتے ہوئے اپنے لئے کفن خرید کرر کھ سکتا ہے؟ اوراس پرقر آنی آیتیں یا پھر مقدس نام وغیر ہ مکھ سکتا ہے؟ اور کفن اچھے سے اچھالوں یاصرف کٹھے کا؟ کفن اپنے لئے ماں باپ، بہن بھائی کے لئے بھی لےسکتا ہوں یا کہ بیں؟ جواب:... ا: کفن تیار رکھنا ڈرست ہے۔

' ایکفن پرآ بیتی یا مقدس نام لکھنا سی نہیں ،اس ہے آ بات مقد سہ کی اور پاک ناموں کی بے حرمتی ہوگی۔ (۳) ۳:...مرنے والا جس قتم کے کپڑے زندگی میں جمعہ اور عیدین کے لئے پہنا کرتا تھاا ورعورت اپنے میکے جانے کے لئے جیسے کپڑے پہنا کرتی تھی ،اس معیار کے کپڑے نفن میں استعال کرنے چاہئیں ،'' محرتکم یہ ہے کہ میت کوسفیدرنگ کے کپڑے میں کفن

(۱) (وكفنه سنة إزار وقميص ولفافة) لحديث البخارى ... . .. . والإرار واللفافة من القرن إلى القدم والقرن هما بمعنى الشعر واللفافة هي الرداء طولًا والقميص من المنكب إلى القدم بلا دحاريص لأنها تفعل في قميص الحي ليتسع أسفله للمشي وبلا جيبٍ ولَا كمين ولا يكف أطوافه . . إلخ. (البحر الرائق ج. ٢ ص. ١٨٩ ا ، كتاب الجنائز ، طبع دار المعرفة، بيروت، رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الجنائز ج: ٢ ص ٢٠٠٠، طبع سعيد).

(٢) عن سهل أن امر أة جانت البي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوحة فيها حاشيتها تدرون ما البردة قالوا الشملة قال نعم قالت نسبجتها بيدى فجئت الأكسوكها فأحذها البي صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها فخرج إليا وانها إرارة فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها، فقال القوم: ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها ثم سالته وعلمت أنه لا يروه قال: إنني والله ما سألته لألبسه وإنما سألته لتكون كفني، قال سهل: فكانت كفنه. (صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، ج: ١ ص: ١٥٠، طبع قديمي، ابن ماجة ص. ٢٥٣، طبع قديمي). والذي ينبغي إلن كذا قاله في شرح المنية، وقال لأن الحاجة إليه متحققة غالبًا. (درمختار مع رد اعتار ج ٢٠٠٠ ص: ٣٣٣، باب الجنائز، كتاب الصلاة).

(٣) وقد أفتى ابن الصلاح بانه لا يجور أن يكتب على الكفن ينس والكهف ونحوهما خوفًا من صديد الميت وقدمنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم وانحاريب والجدران وما يفرش وماذاك إلا لاحترامه وحشية وطيئه ومحوه مما فيه إهانة فالمنع هنا أولى ما لم يثبت عن المجتهد أو ينقل فيه حديث ثابت. (شامى ج:٢ ص:٢٣٢، ١٩ الجنائز).

(٣) ويكفن بكفن مثله وهو أن ينظر إلى مثل ثيابه في الحياة لخروج العيدين وفي المرأة ينظر إلى ما تلبس إذا خرجت إلى
 (١) ويكفن بكفن مثله وهو أن ينظر إلى مثل ثيابه في الحياة لخروج العيدين وفي المرأة ينظر إلى ما تلبس إذا خرجت إلى
 (١) ويكفن بكفن مثله وهو أن ينظر إلى مثل ثيابه في الحياة، في الشامية ج: ٢ ص: ٢٠٢، طبع سعيد).

وفن ویا جائے، اس لئے عام طور سے سفید لٹھے کا کفن استعمال کیا جاتا ہے۔

## کفن کا کیڑاتہ کرنے سے حرام نہیں ہوتا

سوال:... یہ بات کہاں تک سیح ہے کہ مرد ہے کو جوکفن پہنایا جاتا ہے اگر اس کوخر پد کرتبہہ کرلیا جائے تو یہ مرد ہے لئے حرام ہوجاتا ہے۔

جواب:... بي بالكل مهمل بات ہے۔

آبِ زمزم ہے دُھلے ہوئے کپڑے ہے گفن دینا جائز ہے

سوال:...آب زمزم ہے ڈھلے ہوئے کپڑے میں کفن دینا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...آب زمزم ہے دَ جلے ہوئے کپڑے میں کفن دینا جائز ہے، البنته اس طرح آب زمزم ہے کفن وُحونا سلف ہے ا بت نہیں ، غالبًا حصول برکت کے لئے لوگوں میں اس کا رواج ہوا۔

# کفن زمزم سے دھوکر رکھنا ، اپنی قبر کی جگہ مخصوص کرنا

سوال:...اگر کسی مخفس نے عالم شاب میں اپنے لئے اور اپنی بیوی کے لئے مکہ معظمہ سے کفن خرید کر اس کو آب زمزم سے عسل دے کررکھا،تو کیا یہ بدعت کہلاتی ہے؟ اور اگر مرنے ہے پہلے ہی اپنی قبر کھود کر تیار رکھے اور اپنے متعلقین کو بیتا کید کر دے کہ و فات کے بعد مجھے اس جگہ دفن کیا جائے ،تو کیا یفعل بدعت ہے؟

جواب :...دونوں باتیں جائز ہیں، بدعت نہیں ، مکر ذاتی ملکیت کی جگہ میں بنائی جائے ، وقف کی جگہ کور و کنا سیح نہیں ۔

# مردے کے گفن میں عہد نامہ رکھنا ہے اولی ہے

سوال:..مردے کے کفن میں عہد نامہ ڈالا جا تا ہے، کہتے ہیں کہ اس برکت ہے بخشش ہوجاتی ہے، کیا پیٹے ہے؟ جواب :..عهد نامه قبر میں رکھنا ہے اونی ہے بنیں رکھنا جاہتے۔ در مختار میں ہے کہ:'' اگر میت کی پیشانی پریااس کے عمامہ پر یااس کے گفن پر'' عہد نامہ' لکھ دیا تو اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ میت کی بخشش فرما دیں گے۔' کیکن علامہ شامی نے اس کی پُر زور

 <sup>(</sup>١) واجب الأكفان الثياب البيص هكدا في النهاية. (هندية ج: ١ ص: ١ ٢ ١، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، فصل في التكفين وأيضًا في البخاري، باب الثياب البيض في الكفن، ج: ١ ص ١٦٩ ).

<sup>(</sup>٢) ويحفر قبرًا لنفسه وقيل يكره والذي ينبغي أن لَا يكره تهيئة نحو الكفن بحلاف القبر. وفي شرحه: لَا باس به، وفي التتارخانية: لا بأس به ويؤخر عليه، هكذا عمل عمر بن عبدالعزيز والربيع بن خيثم وغيرهما، قوله والذي ينبغي ...إلخ، كذا قاله في شرح المنية، وقال: لأن الحاجة إليه متحققة غالبًا بخلاف القبر لقوله تعالى وما تدرى نفس بأي أرض تموت. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٢، باب الجنائز، كتاب الصلاة، طبع سعيد).

تروید کی ہے۔

## مردہ عورت کے یا وُل کومہندی لگانا جا تر نہیں

سوال:... بیری والدہ کا انقال ہوا تو ہیں ایک مرد ہے نہلانے والی خاتون کو بلا کر لایا، انہوں نے جھے ہے مہندی منگوائی، والدہ کونہلانے کے بعد انہوں نے جھے ہے والوں نے تو بہت منع والدہ کونہلانے کے بعد انہوں نے والدہ کے پاؤں یعنی دونوں پیروں کے تکوے میں مہندی لگادی، ہمارے کھر والوں نے تو بہت منع کیا، کیکن وہ خاتون مسئلے مسائل بتانے لگیں مختصراً ہے کہ میں معلوم کرنا جا ہتا ہوں کے گفن میں لیٹی لاش (عورت) کے کیا مہندی پاؤں میں لگانے کا کہیں ذکر آیا ہے یانہیں؟

جواب :..اس نے غلط کیا ،میت کومہندی نہیں لگانی جا ہے تھی۔ (۱)

# کفن پہنانے کے وفت میت کو کا فوراگا نا اور خوشبو کی دُھونی دینا جا ہے

سوال:...جیسا کہ آج کل ہم مسلمانوں میں رائج ہے کہ منت کے پاس اگریتی اور لوبان سلگایا جاتا ہے، نیز قبروں پر ہمی اگر بتی اور موم بتی وغیرہ لگاتے ہیں، حالا نکہ میری معلومات کے مطابق حضور صلی الله علیہ دسلم نے فر مایا ہے کہ آگ ہے مُر وول کو تکلیف موتی ہے، کیا اَ حکام ہیں؟ نیز پھر مُر دول کو کس طرح خوشہو میں بسایا جائے، ہار پھول ڈال کریا خوشہو کیں بھیر کر؟ جواب واضح دہ بیجے گا۔ جواب:...مردے کو گفن پہنانے سے پہلے گفن کولوبان کی دُھونی و بنامسنون ہے۔

۲:...میتت کے سر، داڑھی اور پورے بد<sup>ا</sup>ن کوخوشبولگا نا اور اعضائے تجدہ (پییثانی، ناک، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں) پر کا نورنگا نامستحب ہے۔

<sup>(</sup>۱) كتب على جبهة الميت أو عمامته أو كفنه عهد نامه يرجى ان يغفر الله للميت، درمختار. وفي الشامية. وقد أفتي ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يأس والكهف ونحوهما خوفًا من صديد الميت ...... وقد قدمنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والحاريب والجدران وما يفرش وما ذلك إلا لاحترامه وخشية وطئه ونحوه مما فيه إهانة فالمانع بالأولى ما لم يثبت عن الجتهد أو ينقل فيه حديث ثابت فتأمل. (رد المتار على الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۲۲، مطلب فيما يكتب على كفن الميت). الإستفسار: قد تعارف في بلادنا أنهم يلقون على قبر المحتاء ثوبًا مكتوبًا فيه سورة الإخلاص هل فيه بأس؟ الإستبشار: هو إستهانة بالقرآن، لأن هذا الثوب إنما يلقى تعظيمًا للميت، ويصير هذا الثوب مستعملًا مبتذلًا وابتذال كتاب الله من أسباب عذاب الله. (فتاولى لكهنوى ص: ۳۰۳).

<sup>(</sup>٢) قال في القنية: أما التزين بعد موتها لا يجوز . . إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٨٤ ).

 <sup>(</sup>٣) قوله وتنجمر الأكفان أولًا وترا لأنه عليه السلام أمر باجمار أكفان إمرأته والمراد به التطيب قبل ان يدرج فيها الميت
 .. إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص ١ ٩ ١ ، كتاب الصلاة، باب الجنائز، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) قموله وجعل الحنوط على رأسه ولحيته لأن التطيب سنة ....... والكافور على مساجده زيادة في تكرمتها وصيانة لـلـميـت عن سرعة الفساد وهي موضع سجوده ...إلخ. (البحر الرائق ج:٢ ص:١٨٤، بـاب الـجنائز). وكذا في الفتاوي العالمگيرية، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في التكفين، الباب الحادي والعشرون في الجنائز ج. ١ ص: ١٢١).

سن...ميّت پريا قبر پر پيول دُالنااورقبروں ميں اگر بتى سلگا ناغلط ہے۔

# میت کے بارے میں عورتوں کی تو ہم پرسی

سوال:... بیکها جاتا ہے کہ لاش کو ہلا تا اور إدھراً دھر کرنا ٹھیک نہیں ، کیونکہ اس سے مردے کو سخت تکلیف ہوتی ہے ، اگر اس کو سانس ہوتو سب کو چیر بھاڑ دے۔میرےمحتر م بزرگ! نواب شاہ ہی ہیں ایک اتفاق ہوا، ایک لڑکی کا انتقال ہوا، پیانہیں عسل دے کر لے كرآئے تو كفن بہنانے كے بعداس لڑكى كوجس كا انتقال ہوا قسل دينے والى نے اس كى آئىموں كو كھول كركا جل لگا يا محتر م! ايك قسل والی نہیں، بلکہ نواب شاہ کی جنتی الیم عورتیں ہیں وہ سب بیہی رسم کرتی ہیں، کا جل لگا نا اُنگل ہے، ویسے بیرکہاں تک دُرست ہے؟ ا کرکسی کے گھر میں کوئی بچہ یالڑ کی لڑ کا ،عورت مرد، بذھی بڈھا،عمررسیدہ یاکسی کی بھی موت واقع ہوجائے ،تو عورتنس پر ہیز کرتی ہیں کہ ہماری پر ہیزیا ہمیں تعویذ ہے، ایسی عورتیں موت والے گھر میں نہیں جا تیں جتی کہان کی دس یا بارہ سال کی لڑکیوں کے ہمی پر ہیز ہوں گے،اور یہاں تک کہاس یعنی میّت والے گھرے آگے ہے بھی نہیں گزریں گے، خدانہ کرےان کومیّت کی کوئی رُوح چے جائے گی ، یہ پر ہیز جالیس دن یااس ہے بھی زیادہ چاتا ہے، یہ پر ہیز اپنے سکے رشنوں یعنی بھتیجوں یا کوئی برادری وغیرہ عزیز رشته داراور پر وسیوں تک چلاہے۔

جواب:... بیمی تو ہم پری ہے کہ لاش کواپی جگہ ہے إدھراُ دھرند کیا جائے ،میت کے کا جل یاسر مدلگا ناممنوع ہے۔ بعض عورتیں جومیت والے کمرنہیں جاتیں ،ای طرح زیکی والے گھرہے پر ہیز کرتی ہیں ، بیغلط لوگوں کی پھیلائی ہوئی کمراہی ہے ،ووان کو ایسے تعوید دیتے ہیں کہ وہ ساری عمران کے چکرے باہر نہ نکل عیس۔

# ميت كے لئے حيلہ اسقاط اور قدم كننے كى رسم

سوال:... ہمارے گاؤں میں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو پہلے تو جنازے کی جاریائی جب آٹھاتے ہیں تو مولوی قدم گناہے، نہ جانے سے بات سیجے ہے یا کہبیں؟ پھرنمازِ جنازہ پڑھ کرایک دائرہ سامولوی معزات بنا کر بینے جاتے ہیں، ہاتھ میں قرآن لے کر جسے حیلہ کے نام سے کہتے ہیں، خدانخواستہ اگر کسی نے حیلہ نہ کیاا پنے فوت ہونے والے حضرات کا تو مولوی حضرات سب سے پہلے فتویٰ

 <sup>(</sup>١) وذكر ابن الحاج في المدخل، أنه ينبغي أن يجتنب ما أحدثه بعصهم من أنهم يأتون بماء الورد فيجعلونه على الميت في قبره، وإن ذلك لم يرو عن السلف رضي الله عنهم فهو بدعة، قال ويكفيه من الطيب ما عمل له وهو في البيت، فنحن متبعون لًا مبتدعون فبحيث وقف سلفنا وقفنا. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، فصل في حملها ودفنها ص:٣٣٣، طبع ميو محمد كتب خانه). واعلم ان النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربًا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام .... وقد ابتلي الناس بذلك لَا سيما في هذه الأعصار وقد بسطه العلامة قاسم في شوح درر البحار. (درمختار، قبيل باب الإعتكاف ج: ٢ ص: ٣٣٩، طبع ايچ ايم سعيد)، تخصيل ك ليّه و يجعيّه: إختلاف أمت اورصرا المتنقم ص: ٢٩٦٦ ٢٩ ــ

لگاتے ہیں:'' او تی! بغیرحیلہ کے وفن کیا ہے،اس کی بخشش نہیں ہوگ'' کیا پہ حیلہ اسلام میں جائز ہے؟اس طرح قرآن ساتھ لے کر جانا کیا قرآن کی بھی بے حرمتی نہیں؟

جواب:...متحب یہ کہ آوی جنازے کی چار پائی کو چالیس قدم اُٹھائے، پہلے دائی کندھے پر اگلی جانب کو دس قدم اُٹھائے، پہلے دائیں کندھے پر پائینتی کی جانب کو دس قدم، پھر بائیں کندھے پر پائینتی کی جانب کو دس قدم، پھر بائیں کندھے پر پائینتی کی جانب کو دس قدم ۔ نظا ہرہے کہ ہراُٹھائے والا اپنے قدم گئے گا، مولوی صاحب کالوگوں کےقدم گننا ہے معنی ہے، ہاں اپنے قدم گئے۔ جہاں تک حیلہ اسقاط کا تعلق ہے، جس شکل میں یہ حیلہ آج کل رائج ہے یہ خالص بدعت ہے، اور نہایت قبیح بدعت …! اور جہاں تک حیلہ استعال بلا شبہ قر آن کریم کی ہے حرمتی ہے۔

#### جنازے کو کندھادینے کامسنون طریقہ

سوال:... جب کمی مخص کا جنازہ اس کے گھر ہے اُٹھایا جاتا ہے تو اکثر ویکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جنازے کو کندھا دیتے ہیں، اور پھر پچھ مخصوص قدم چلنے کے بعد بدل دیتے ہیں، اور کافی وُ ور تک بیمل جاری رہتا ہے، اس عمل کو بیلوگ' وہ قدم' کہتے ہیں، اس عمل (دوقدم) کی اصل حقیقت کیا ہے؟ وَ راتفصیل ہے سمجھائے ، کیونکہ جس علاقے کا میں رہنے والا ہوں، وہاں پرصد فی صداوگ ایسا کرتے ہیں۔۔

جواب:...ميّت كے جنازے كوكندها دينامسنون ہے، اور بعض احاديث ميں جنازے كے چاروں طرف كندها دينے كى نعنيات بھى آئى ہے۔

طرانى كى جم اوسط من بسنوضعيف معزت السين ما لك رضى الله عند يدوايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: "من حمل جو انب السوير الأربع كفر الله عنه اربعين كبيرة."

(مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۲۹) ترجمہ:... جس مخص نے میت کے جنازے کے جاروں پایوں کو کندھا دیا ، اللہ تعالی اے اس کے

(۱) واما نفس السنة فهى ان نأخذ بقوائهما الأربع على طريق التعاقب بأن تحمل من كل جانب عشر خطوات ...... فيحمله على عاتقه الأيمن ثم المؤخر الأيمن على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيسر على المؤخر الأيسر على عاتقه الأيسر على المؤخر الأيسر على عاتقه الأيسر ... إلغ رفتاوئ عالمكيرى، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، الفصل الرابع في حمل الجنازة ج: الص: ١٢١)، وينهى أن يحمل من كل جانب عشر خطوات لما روى في الحديث من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت أربعين كبيرة. (البدائع الصنائع، فصل والكلام في حمله على الجنائزة ج: الص: ٢٠١، البحر ج: ١٣ ص. ٣٣٨). كفرت أربعين كبيرة. (البدائع الصنائع، فصل والكلام في حمله على الجنائزة ج: الص: ٢٠٠ البحر ج: ١٠ ص: ٣٠٠) بحارى، كتاب الصلح، ج: ١ ص: ٣٠٠، طبع قديمي). وعرفها (أي البدعة) الشمني بأنها ما أحدث على خلاف الحق الممتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل دينًا قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (د اغتار، باب الإمامة، مطلب البدعة حسمة أقسام ج: ١ ص: ٢٠).

جالیس بوے گناہوں کا کفارہ بنادیں گے۔"

اِمام سیوطیؓ نے الجامع الصغیر (ج:۲ ص:۷۰) میں بروایت ابنِ عساکرؓ، حضرت واثلہ رمنی اللہ عنہ ہے بھی بیر صدیث نقل اے۔

فقہائے اُمت نے جنازہ کو کندھادینے کا سنت طریقہ بیلھا ہے کہ پہلے دی قدم تک دا کیں جانب کے انگلے پائے کو کندھا دے، پھر دس قدم تک ای جانب کے پچھلے پائے کو، پھر دس قدم تک با کیں جانب کے انگلے پائے کو، پھر دس قدم تک با کیں جانب کے پچھلے پائے کو، پس اگر بغیرایذ ادبی کے اس طریقے پڑمل ہو سکے تو بہتر ہے۔ (۱)

#### جنازہ کے لئے کھر اہونا؟

سوال:... جب ہمارے قریب سے جنازہ گزررہا ہواورہم بیٹھے ہوئے ہوں تو کیا احتراماً کھڑے ہوجانا چاہئے یانہیں؟ کیونکہ بعض افراد دُکان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوجاتے ہیں اور بعض نہیں؟ جواب:...اگر جنازے میں شرکت کرنامقصود ہوتو کھڑے ہوجانا بہتر ہے، ورندکھڑا ندہو۔ (۱)

#### میت کودفنانے کے لئے سواری میں لے جانا

سوال:...میت کودفنانے کے لئے سواری میں لے جانا جا ہے یا پیدل؟ جواب:... قبرستان دُور ہوتو سواری پر لے جانے کا بھی کوئی مضا کقہ نہیں۔ (۲)

# شوہرا بنی بیوی کے جنازہ میں شریک ہوسکتا ہے

سوال :.. بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بیوی کا جب انقال ہوجائے تو خاوند نہ تو اپنی بیوی کا منہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، جتی کہ چار پائی کو کندھا بھی نہ دے، اور نما نے جنازہ میں بھی شریک نہ ہو، قبر میں بھی خاوند بیوی کوئیں اُ تارسکتا، اب آپ ہی مطلع فر ما کیں کہ یہ باتنیں کہاں تک دُرست ہیں؟ کہتے ہیں بیوی کے انقال کے بعد خاوند غیر محرَم بن جاتا ہے۔

<sup>(</sup>١) مخزشة منح كاماش فبرا الاحظافر ما تين-

<sup>(</sup>٢) ولا يقوم للجنازة إلا أن يريد أن يشهدها كذا في الإيضاح. (هندية، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، الفصل الرابع في حمل الجنازة)، ولا يقوم أحد للجنازة إذا مرت به، إلا إذا أراد أن يتبعها، وعليه الجمهور، وما ورد في الأحاديث الصحيحة من القيام لها منسوخ بما روى عن على رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ص ٩٣٠).
بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. رواه أبو داؤد ... إلخ د (حلبي كبير، فصل في الجنازة ص ٩٣٠).
(٣) أما إذا كان عذر بأن كان المحل بعيدًا يشق حمل الرحال له أو ثم يكن الحامل إلا واحد فحمله على ظهره فلا كراهة إذن رحاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح، كتاب الجنائز ص: ١٣٣١).

جواب:... بیوی کے انقال کے بعد شوہراس کا مند و کھے سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جنازہ کو کندھادے سکتا ہے، نماز جنازہ میں بھی بھی شریک ہوسکتا ہے، عورت کو لحد ہیں اُتار نے کے لئے اس کے محرَم رشتہ دار ہونے چاہئیں، اگر وہ نہ ہوں تو دُوسرے لوگ اُتاریں، ان میں شوہر بھی شریک ہوسکتا ہے۔ بیوی کے میوی کے مرتے ہی دُنوی اُدکام کے اعتبار سے میاں بیوی کا رشتہ تم ہوجاتا ہے، اور شوہر کی حیثیت ایک لحاظ ہے اجبی کی ہوجاتی ہے۔ (۲)

# موت کے بعد بیوی کا چہرہ دیکھسکتا ہے، ہاتھ نہیں لگاسکتا

سوال:...آپ نے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا ہے: ''شوہر کو بیوی کا چہرہ وریکھنا جائز ہے، اس کے بدن کو ہاتھ لگا تا جائز ہیں۔'' آپ سے استدعا ہے کہ قر آن پاک ہے کوئی حوالہ یا دلیل مرحمت فرما کیں۔ کیونکہ راقم کے علم میں تو بیر حقیقت ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاظمیہ کو بعداز انتقال خو حسل دیا تھا، اور اس طرح حضرت ابو بحرصد لی شکے انتقال بران کی زوجہ محتر مدنے ان کونسل دیا تھا، اس طرح بید بات تو ضرور پایئے جموت اور دلیل شرع کو پینچی ہے کہ بعداز انتقال شوہر کا بیوی کو بابیوی کا شوہر کو دیکنا، چھونا وغیرہ نہ مصرف بدکہ جائز ہے مائے کہ انتقال شوہر کا بیوی کو بابیوی کا شوہر کو دیکنا، جھونا وغیرہ نہ مصرف بدکہ جائز ہے، بلکھ شان و بینا فضل ہے۔ صحابہ کرام اتو جائز بلکہ بہترین اور افضل افعال اور انتقال انجام دیتے تھے، ہمارے عامیۃ اسلمین میں جو سے باتیں مشہور و مقبول جیں کہ بعداز انتقال نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور دیکھنامنع ہے یا چھونامنع ہے وغیرہ، بد سب باتیں غلا اور بنائے کم علمی و لاعلمی جیں، اگر میری باتیں غلا جی تو برائے مہر بانی دلیل شری مرحمت فرما کیں۔

جواب:... بیوی کے انقال سے نکات ختم ہوجاتا ہے، ہی وجہ ہے کہ اس کی بہن سے نکاح کرسکتا ہے، اس لئے شوہر کا بیوی کے مرنے کے بیار کے بیوی کے مرنے کے بعد اسے ہاتھ دلگا نا اور خسل دینا جائز نہیں، اور شوہر کے مرنے پر نکاح کے آٹار عدت تک باقی رہتے ہیں، اس لئے بیوی کا شوہر کے مرنے کے بعد اس کو ہاتھ لگا نا اور خسل دینا سیجے ہے۔ ہی حضرت ابو بحرضی اللہ عنہ کوان کی زوجہ محتر مہ کے خسل دینے پر تو

<sup>(</sup>١) ويستع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح. (درمختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة ج:٢ ص:١٩٨، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) وذي الرحم اغرم أولى بإدخال المرأة من غيرهم وكذا ذو الرحم غير اغرم أولى من الأجنبي. (هندية ج: ١ ص ١٢٢٠)
 كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس).

<sup>(</sup>٣) بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها الروج لأن هناك انتهى ملك النكاح لاندام اعل فصار الزوج أجنبيًا ... النحد (البدائع الصنائع ج: ١ ص٣٠٠، طبع اينج اينم سعيد)، وأما بيان الكلام فيمن يفسل. (وأيضًا رد اغتار، كتاب الصلاة، باب الجنائز ج٢٠ ص: ٩٨ ا، طبع اينج اينم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ولنا ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تموت بين رجال فقال يتيمم بالصعيد ولم يفصل بين أن يكون فيهم زوحها أو لا يكون، ولأن النكاح ارتفع بموتها فلا يبقى حل المس والنظر كما لو طلقها قبل الدخول و دلالة الوصف انها صارت محرمة على التأبيد والحرمة على التأبيد تنافى النكاح ابتداء وبقاء ولهاذا جاز للزوج أن يتنزوج بأختها وأربع سواها وإذا زال النكاح صارت أجنبية فبطل حل المس والنظر بخلاف ما إذا مات الزوج لأن هناك ملك النكاح قائم . إلخ رالبدائع الصنائع، فصل وما بيان الكلام فيمن يفسل ج ١٠ ص ٣٠٥).

کوئی اِشکال نہیں'' البتہ حضرت علیٰ کا واقعہ کلِ اِشکال ہے، کیکن اوّل تو اس سلسلے میں تین روایتیں مروی ہیں ، ایک یہ کہ حضرت علیٰ نے عنسل دیا تھا، دوم بیرکداساء بن عمیس اور حضرت علی نے شمل دیا تھا، ''سوم بیرکہ حضرت فاطمہ "نے انتقال ہے پہلے شمل فر مایا اور نے کپڑے پہنے اور فرمایا کہ:'' میں رُخصت ہورہی ہول، میں نے عسل بھی کرلیا ہے، اور کفن بھی پہن لیا ہے، مرنے کے بعد میرے کپڑے نہ ہٹائے جائیں۔'' یہ کہہ کر قبلہ زُولیٹ کئیں اور زُوح پرواز کرگئی ،ان کی وصیت کے مطابق انہیں عسل نہیں ویا گیا۔ پس جب روایات اس سلسلے میں متعارض ہیں تواس واقعے پرکسی شرعی مسئلے کی بنیا در کھنا تھے نہیں ہوگا۔اورا گرحصرت علیٰ کے مسل دینے کی روایت کو تشکیم بھی کرلیا جائے تو زیادہ سے زیادہ ہے کہ سکتے ہیں کہ بید حضرت فاطمہ وعلیٰ کی خصوصیت تھی ،اس سے عام تھم ٹابت نہیں ہوتا ،اس لئے مسئلہ بھے وہی ہے جواس نا کارونے تکھانھا کہ بیوی کے مرنے کے بعد شوہراس کا چبرہ دیکھ سکتا ہے، تکر ہاتھ نہیں لگاسکتا۔ (۳)

# میاں بیوی میں سے کوئی مرجائے تو ایک دُوسرے کا چہرہ د مکھے سکتے ہیں

سوال:...کھلوگوں سے سنا ہے کہ میاں ہوی میں سے کوئی ایک مرجائے تو شوہرا پی مری ہوئی بیوی کا منہبیں و کھے سکتا،اور ای طرح بیوی اینے مرے شوہر کا منہیں دیکھ سکتی ، اور اگر بیوی اپنے مرے ہوئے شوہر کا یا شوہرا پنی مری ہوئی ، بیوی کوآخری دیدار كے طور يرد كي ليتے بي تو إسلام من بيس محم كا كناه ہوگا؟

(١) أما المبرأة فتغسل زوجها . . . . . . . وروى أن أبابكر الصديق رضي الله عنه أوصلي إلى امرأته أسماء بنت عميس ان تغسله بعد وفاته ..... . . ولأن اباحة الغسل مستفادة بالكاح فتبقى ما بقى الكاح، والنكاح بعد الموت باق إلى وقت انقطاع العدة بخلاف ما إدا ماتت المرأة حيث لا يغسلها الزوج لأن هناك انتهى ملك النكاح لإنعدم اغل فصار الزوج أجنبيًا فلا يحل له غسلها. (- بدالع الصنائع، قصل واما بيان الكلام قيمن يفسل ج-١-ص:٣٠٣، طبع ايج ايم سعيد، -وأيضًا في البحر ج: ٢ ص: ٨٨ ١ ، كتاب الصلاة، باب الجنائز ، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٢) - قبلتنا هيذا متحمول على بقاء الزوجية لقوله عليه السلام كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلَّا سببي ونسبي مع ان بعض الصحابة أنكر عليه شرح الجمع للعيني. (قوله قولنا . . إلخ) قال في شرح الجمع لمصنفه فاطمة رضي الله عنها غسلتها أم أيمن ....... ولئن ثبت الراوية فهو مختص به، ألا ان ابن مسعود رضي الله عنه لما اعترض عليه بذلك أجابه بقوله: أما علمت ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال: إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة، فادعاه الخصوصية دليل على ان المذهب عنندهم عدم الجواز. (فتاوي شامي، ياب صلاة الجنازة ج: ٢ ص:٩٨ ا)، وروى البيهنقي وأبو الفرج عن فاطمة رضي الله عنها قالت لأسماء بنت عميس: يا أسماء! إذا مت فاغسيلني أنت وعلى فغسلاها قال أبو الفرج في اسناده عبدالله بن نافع قال يحيني ليس بشنيء وقبال النمسالي متنزوك ورووا أحبادينث أخر ليس فيها ما يعتمد عليه. (حلبي كبير، فصل في الجنائز ص: ۱۹۴۴ طبع سهيل اکيلمي).

٣٠) عن أمّ سلَمة قالت: اشتكت فاطمة شكواها الذي قبضت فيه، فكنت أمرضها فأصبحت يومًا كأمثل ما رأيتها، وخرج على لبعض حاجته، فقالت: يا أمّه اسكبي لي غسلًا فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل، ثم قالت: يا أمّه! اغطني ثيابي الجدد، فأعطيتها، فلبستها، ثم قالت: يا أمّه! قدمي لي فراشي وسط البيت، ففعلت واضطجعت، فاستقلبت القبلة وجعلت يدها تحت خدها ثم قالت: يا أمّه! إنه مقبوضة الآن وقد تطهرت فلا يكشفني أحد، فقبضت مكانها. انتهلي. واعلم أن الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات .... هذا مما لَا ينسب إلى على وفاطمة بل ينزهون عن مثل هذا. (نصب الراية لأحاديث الهداية، كتاب الصلاة، باب الجنائز ح. ٢ ص: ٢٥٠، ٢٥١، طبع مؤسسة الريان المكتبة الملكية). ج**واب:...دونوں ایک دُوس کا من**ه دیکھ سکتے ہیں۔ بیوی اپنے مرحوم شوہر کو ہاتھ بھی لگاسکتی ہے، گرشوہر مرحومہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگاسکتا۔ <sup>(۱)</sup>

### ميّت کوگھر ميں کتنی ديريتک رکھ سکتے ہيں؟

سوال:...جب موت واقع ہوجائے تو میت کو گھر میں کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں؟ جواب:...وفات کے بعد جہاں تک ممکن ہوجلداً زجلد ججبیز وتکفین اور تدفین ہونی چاہئے۔(۲)

#### لوگوں کے اِنتظار کے لئے میت رکھنا

سوال:...اگر پچھلوگوں کے انتظار کے لئے میت رکھ دی جائے تو کیماہے؟ جواب:...دُ در کے رشتہ دار دل کے اِنتظار پرمیت کوئی کی تھنٹے رکھ کرچھوڑ ٹابہت بُری بات ہے۔ (۳)

### نا پاک آ دمی کاجنازے کوکند هادينا

سوال:... جنازے کو جب کندھا دیا جاتا ہے تو بہت ہے لوگ جنازے کو کندھا دیتے ہیں ، اگر کو کی صحف ناپا کی کی حالت میں جنازے کو کندھا دے تو کیا ہوگا؟ اگر اس شخص کا دِل پاک ہوا در کپڑے ناپاک ہوں تو کیا وہ اس حالت میں جنازے کو کندھا دے سکتا ہے یانہیں؟

جواب:...نا پاک آ دمی کا جنازے کو کندھا دیٹا مکروہ ہے، دِل کے ساتھ جسم اور کپٹر وں کو بھی پاک کرنا چاہئے ، جس شخص کو اپنے بدن اور کپٹر وں کے پاک رکھنے کا اہتمام نہ ہو، وہ دِل کو پاک رکھنے کا کیا خاک اہتمام کرے گا؟

# عورت کی میت کو ہر خص کندھادے سکتاہے

سوال:...کیاعورت کی میت کو برخنم کندهادے سکتا ہے؟ یا کہ صرف محرَم مرد ہی اس کو کندهادے سکتے ہیں؟ جواب:...قبر میں تو صرف محرَم مردوں کو ہی اُ تار نا چاہیے (اگر محرَم نہ ہوں یا کافی نہ ہوں تو غیر محرَم بھی شامل ہو سکتے ہیں )،

 <sup>(</sup>١) ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح . . . . . وهي لا تصع من ذلك . . . إلح وفي الشرح:
 ولعل وجهه أن النظر أخف من المس فجاز لشبهة الإختلاف (شامي ج: ٢ ص: ٩٨ ١ ، باب الجنائز ، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) ويستحب أيضًا أن يسارع إلى قصاء دينه ابرائه منه ويبادر إلى تجهيزه ولًا يؤخر. (عالمكيري ج١٠ ص:١٥٧).

<sup>(</sup>٣) وكره تأحير صلاته ودفه ليصلى عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة إلّا إذا خيف قوتها بسبب دفنه. (الدر المحتار مع الرد ج: ٢ ص: ٢٣٢). والأفضل أن يعجل بتحهيزه كله من حين يموت ...... وفي القنية ولو جهز الميت صبيحة يوم الجمعة يكره تأخير الصلاة ودفنه ليصلى عليه الجمع العظيم ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٩١) باب الجنائز).

<sup>(</sup>٣) وذو الرحم انحرم أوللي بإدخال المرأة من غيرهم كذا في الجوهرة النيرة وكذا ذو الرحم غير انحرم أولى من الأجنبي فإن لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها كذا في البحر الرائق. (هندية ج. ١ ص: ٢١١، كتاب الصلاة).

لیکن کندهادینے کی سب کواجازت ہے۔ <sup>(1)</sup>

قبرستان میں جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا خلاف ادب ہے

سوال:..قبرستان میں جنازے کوز مین پر کھنے سے پہلے آ دمیوں کا بیٹھنا کیساہے؟ جواب:...ادب کے خلاف ہے، جنازے کور کھنے کے بعد بیٹھنا چاہئے۔

#### ميت كودفنات وفت كى رُسومات

سوال:... جب قبر میں مردہ کو اُتارتے ہیں تو قبر کی دیواروں اور مردہ پرگلاب کا عرق اور دُوسری خوشبو کمیں چھڑ کتے ہیں، مردہ پر'' عہدنامہ'' وغیرہ رکھتے ہیں، گھر سے میت کو لے جاتے وقت مردہ کے لئے تو شد( با قاعدہ کھانا وغیرہ) لے جاتے ہیں،اور قبر پر پھول اور خوشبواستعال کرتے ہیں، کیاان چیزوں سے مردہ کوکوئی فائدہ ہوتا ہے؟ شرعی حیثیت سے بیان کریں۔

جواب:... بيتمام رسميس غلط بين،ان كى كوئى شرى سندنبين \_ (r)

قبرميں رُوئی فوم وغيره بچھانا دُرست نہيں

سوال:...کیا تبر میں کوئی چیز بچھا نامثلاً رُوئی، فوم، وغیرہ جا رُزہے؟ جواب:...قبر میں کوئی بھی چیز بچھا ناوُرست نہیں۔

قبرمين قرآن بإكلمه ركهنا جائز نهبين

سوال:... کیامیت کے ساتھ قبر میں قرآن مجیدیا قرآن مجید کا کوئی حصہ یا کوئی دُعایا کلمہ طیبہ رکھنا جائز ہے یانبس؟ قرآن،

(١) سين في حمل الجنازة أربعة من الرجال ...إلخ. (هندية ج. ١ ص: ١٦٢) ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز)، وأيضًا يكره الناس ان يمنعوا حمل جنازة المرأة لزوجها ...إلخ. (خلاصة الفتاوي ج: ١ ص: ٢٢٥).

(٢) وإنما يكره قبل أن توضع عن مناكب الرجال كذا في الخلاصة. (هندية ج. ١ ص: ٢٢ ١)، وأيضًا ويكره لمتبعى الجنازة أن يقعد وأقبل وضع الجنازة لأنهم أتباع الجنازة والتبع لا يقعد قبل قعود والأصل ولأنهم إنما حضروا تعظيمًا للميت وليس من التعظيم الجلوس قبل الوضع. (البدائع الصنائع، فصل والكلام في حمله على الجنازة ج. ١ ص: ١٠).

(٣) كتب على جبهة الميت أو عمامته أو كفنه عهدنامه .... وقد افتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز ان يكتب على الكفن ينس والكهف ونحوهما خوفًا من صديد الميت ..... تكره كتابة القرآن ..... ونحوه مما فيه اهانة فالمنع بالأولى ما لم يثبت عن الجتهد أو ينتقل فيه حديث ثابت فتأمل. (ود اغتار مع الدر المختار ، مطلب فيما يكتب على الكفن ج: ٢ ص: ٢٣٨)، وذكر ابن المحاج في الممدخل أنه ينبغي ان يجتنب ما أحدثه بعضهم من انهم يأتون بماء الورد فيجعلونه على المهيت في قبره وإن ذلك لم يرو عن السلف رضى الله عنهم فهو بدعة قال ويكفيه من الطيب ما عمل له وهو في البيت فنحن متبعون لا مهتدعون فحيث وقف سلفنا وقفنا. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، فصل في حملها، ص: ٣٣٣، طبع مير محمد كتب خانه)، وكذلك ما يفعله أكثر الناس من وضع ما فيه رطوبة من الرياحين والبقول ونحوهما على القبور ليس محمد كتب خانه)، وكذلك ما يفعله أكثر الناس من وضع ما فيه رطوبة من الرياحين والبقول ونحوهما على القبور ليس بشيء (عمدة القارى، كتاب الوضوء، ج: ٣ ص: ٢٠ ما على ميرية).

(٣) ويكره أن يوضع تحت الميت في القبر مضربة أو محدة أو حصير أو نحو ذلك اهـ ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٣٣٣).

حدیث، فقیمِنفی اورسلف صالحین کے تعامل کی روشنی میں تفصیلاً وضاحت فر مائمیں ،مہریا نی ہوگی۔

جواب:..قبر میں مردے کے ساتھ قرآن مجیدیا اس کا پچھ حصہ دفن کرنا ناجائز ہے، کیونکہ مردہ قبر میں پھول بھٹ جاتا ہے، قرآن مجیدالی جگہ رکھنا ہے ادبی ہے، یہی تھم دیگر مقدس کلمات کا ہے، سلف صالحین کے یہاں اس کا تعامل نہیں تھا۔

#### ميت كاصرف منه قبله رُخ كردينا كافي نهيس

سوال:...ہمارےا یک عزیز کی والدہ کا انتقال ہو گیا ، مرحومہ کا چھوٹا جیٹا اہل حدیث ہے ، وہ قبرستان گیا اور قبر کے اندراُ تر کر مال کوکروٹ کے بل لٹا کر چینے کی طرف پھر لگا آیا، تدفین کے بعد بات نکلی تؤلڑ کے نے بتایا کہ خدا میری مغفرت کرے، اس ہے قبل میں نے اپنے مرحوم بھائی کو چیت لٹایا تھااور منہ قبلے کی طرف کیا گیا تھا،لیکن اس بارسیح طریقندا فقیار کیا ہے۔ واضح ہو کہ بقیه تمام لوگ اہلِ سنت والجماعت ہیں، بین کرہم سب ہے وہ لڑ کا کہنے لگا ہمیں ہماری جماعت میں ایسا ہی بتایا گیا تھا۔ مولا نا! آپ بتا کیں کیا مردے کوکروٹ کے بل لٹانا جائز تھا؟ ( منہ قبلے کی طرف تھا )اوراب اگرلٹایا جا چکا تواس علطی پر دو ہار ہ کیا کیا جائے؟

جواب: ..ميت كوقبر مين قبله زخ لنانا جائية ، حيت لنا كرصرف منه قبله كي طرف كردينا كافي نبيس ، يه مسئله صرف الل حديث کانبیں، فقد خنفی کا بھی یہی مسئلہ ہے،لیکن میت کے پیچھے پتھر رکھنے کے بجائے دیوار کے ساتھ مٹی کا سہارا دے دیا جائے تا کہ میت کا رُخ قبله کی طرف ہوجائے۔<sup>(+)</sup>

### مرده عورت كامنه غيرمحرَم مردوں كو دِكھا نا جا ترجہيں

سوال: بیہ بات کہاں تک سیح ہے کہ مری ہوئی عورت کا مندا گر اس کے گھر والے کسی غیر مرد کو دِ کھادیں تو اس کا گناہ بھی مری ہوئی عورت کو ملے گا؟

جواب: ..غیرمردوں کومردہ عورت کا منہ دِ کھا ٹا جا تزنبیں، اور گناہ منہ دِ کھانے والوں کو ہوگا ،اورمروہ عورت بھی اس پراپنی زندگی میں راضی تھی تو وہ بھی گنا ہگار ہوگی ، ورنہ بیں۔ عورتوں کو وصیت کردینی جا ہے کہان کے مرنے کے بعد نامحرموں کوان کا منہ نہ

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لئے ویکھئے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳۔

<sup>(</sup>٢) قوله ووجه إلى القبلة بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون على شقه الأيمن ...إلح. (البحر الرائق ج٣٠ ص: ٢٠٨، كتاب الجنائز)، وأيضًا ويوضع في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ... الخ. (هندية ج. ١ ص. ٢٢١). (٣) - وقد رويت انها (أي فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) اغتسلت لما حضرها الموت وتكفنت وأمرت عليًّا أن لَا يكشفها إذا توفيت ...إلح. (أسد الغابة في معرفة الصحابة رقم. ٧٥ ا ٤، مناقب فاطمة بنت رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>٣) والحاصل أن الميت إذا كان له تسبب في هذه المعصية فالعذاب على حقيقته ويعذب بفعل نفسه حيث تسبب في ذلك لَا بفعل غيره ... إلخ. (حاشية الطحطاوي على المراقى، باب أحكام الجنائز، ص: ٩ ٣٠٠، طبع مير محمد). (٥) الينأحاثية تبرسو

#### قبر کے اندرمیت کا منہ دِکھا ناا چھانہیں

سوال:... آئ کل اکثرید کیمنے میں آیا ہے کہ جب میت کوقبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو پھر قبر کے اندرا یک آدمی جا کرمیت کے چہرے سے کفن ہٹا دیتا ہے، قبر کے باہر چاروں طرف لوگ کھڑے ہوکر میت کا آخری دیدار کرتے ہیں اور اس کے بعد میت کا چہرہ دُھانی دیا جاتا ہے، کیا قبر میں اُتاردیئے کے بعد یا قبرستان میں میت کا چہرہ لوگوں کو دِکھانا جائز ہے؟

جواب:..قبر میں رکھ دینے کے بعد پھر منہ کھول کر دِ کھانا احجِمانہیں، بعض اوقات چبرے پر برزخ کے آٹارنمایاں ہوجاتے ہیں ،الیں صورت میں لوگوں کومرحوم کے بارے میں برگمانی کا موقع ملے گا۔ (۱)

## قبرمیں میت کوکس کرونٹ برلٹانا جائے؟

سوال:... میں نے کہیں پڑھا تھا کہ میت کو جب قبر میں لٹایا جائے تو سیدھی کر ذیت ہے، اس کی وضاحت سمجھنا چاہتا ہوں کہ میت کوسید ھی طرف کر ذیث دے کر لٹایا جائے ، یا صرف اس کا چبرہ قبد رُخ کر دیا جائے اور میت چیت رکھی جائے ، اگر میت کوسید ھی کر ذیٹ کرنا ہے تو وہ مغبر کیسے سکے گی ؟

جواب:...کرؤٹ پرلٹانا چاہئے ، ذراساسہارا کمر کی طرف دے دیا جائے ، چت لٹا کرصرف منہ قبلہ کی طرف کردینا خلاف (۲) سنت ہے۔

#### میت کولحد میں اُ تار نے کے بعد مٹی ڈالنے کا طریقہ

سوال:...مسئلہ میہ کہ جب میت کو ڈن کیا جاتا ہے تو جیسا عام طور پر ہوتا ہے کہ میت کولید میں لٹانے اور لحد کو ڈھانینے کے بعد جنازے کے ساتھ آنے والے تمام لوگ تین تین مٹھی مٹی دیتے ہیں ، اور اس کے بعد مٹی بھری جاتی ہے ، از راو کرم آپ ہمیں مٹی دینے کی اہمیت کے بارے میں بتا کمیں۔

چواب: ..مثی کی تین مخمیاں ڈالنامستحب ہے، پہلی مٹی ڈالتے وقت "مینھا خَلَقُنٹ کُمْ" پڑھے، دُوسری کے وقت "وَ فِيُهَا نُعِيْدُ کُمُ"، اور تيسری کے وقت "وَ مِنْهَا نُخوِ جُحُمْ قَادَةُ اُخُونی" پڑھے، اگر پیمل نہ کیا جائے تب بھی کوئی گنا ہیں ہے۔ (")

(۱) وينبغى للغاسل ولمن حضر إذا رأى ما يجب الميت ستره أن يستره ولا يحدث به لأنه غيبة، وكذا إذا كان عيبًا حادثًا بعد الموت كسواد وجه و تحوه ما لم يكن مشهورًا ببدعة فلا بأس بذكره تحذيرًا من بدعته. (ود انحتار، باب صلاة الجنازة ج:۲ ص:۲۰۲، طبع ايچ ايم سعيد، حلبي كبير ص:۵۸، طبع سهيل اكيدمي).

(۲) ويوضع في القبر على جنه الأيمن مستقبل القبلة. (عالمگيرى ج: ١ ص ١٢١، كتاب الصلاة، الباب الحادى
 والعشرون في الجنائز)، ويوضع على شقه الأيمن متوحها إلى القبلة. (بدائع ج: ١ ص: ١٩ ٣، (فصل) وأما سنة الدفن).

(٣) وَلَى الْهندية: ويستحب لمن شهد دفن الميت أن يحثو في قبره ثلاث حثيات من التراب بيديه جميعًا ويكون من قبل رأس الميت ويقول في الحثية الأولى: منها خلقناكم، وفي الثانية: وفيها نعيدكم، وفي الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى، كذا في الجوهرة النيرة. والفتاوى الهندية ج: ١ ص: ٢٣٤، كتاب الصلاة، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص: ٢٣٤، كتاب الحساس.

### قبر بندکرنے کے قریب ہوجائے تو اُسے کھولنا

سوال:...ایک میت نمازِ جناز و کے بعد دنن کر دی جاتی ہے، ابھی صرف تنخے رکھے ہی جاتے ہیں اور مٹی ڈالی جانے والی تھی کہ میت کا کوئی رشتہ دارجو بعد میں آیا اِصرار کرتا ہے جمعے میت کا چہرہ دِکھا ؤ، اس کو شختے اُ کھا ڈکر چہرہ دِکھا دیا جاتا ہے، کیا یہ عمل ڈرست ہے؟

جواب:...قبر کو بند کرنے کے بعد کھولنا کہ اہے، خدانخواستہ کوئی نا گوار حالت دیکھنے میں آئی تو لوگ گاتے پھریں گے۔<sup>(۱)</sup>

#### قبر برازان دینابدعت ہے

سوال:.. قبر پرمیت کو دفنا کراَ ذان دینا جائز ہے یا نا جائز؟ چونکہ ریٹہ یو پر جوسوال وجواب ہوتے ہیں اس میں ایک مولوی صاحب نے کہاہے کہ جائز ہے۔

جواب:..علامہ شامی نے باب الا ذان اور کتاب البخائز میں نقل کیا ہے کہ قبر پراَ ذان ویٹا بدعت ہے۔

# قبر برا ذان کہنا بدعت ہے، اور پھھ دبرقبر برر کناسنت ہے

سوال:...کیامیت کودفنانے کے بعد قبر پراَ ذان دینا جائز ہے؟ اور بعداز اَ ذان قبر پرزُ کنااورمیّت کے لئے اِستغفار پڑھنا

جواب: ... قبر پراَ ذان کہنا بدعت ہے، سلف صالحین ہے ثابت نہیں، البتہ دفن کے بعد پچھ دریے لئے قبر پر تھم ہرنا اور میت کے لئے دُعاواِستنغفارکرناسنت سے ثابت ہے۔

# تبھی بھی زمین بہت گنا ہگا رمر دے کوقبول نہیں کرتی

سوال:... بیہ بات تمام لا بڑھی کے لوگوں میں عام ہوگئ ہے کہ گیدڑ کالونی کے قبرستان میں ایک مردہ دفن کیا گیا ، کیکن جب اس کو ذن کرنے کے بعد بچھ قدم لوگ آ گے آ جاتے تو وہ مردہ قبر ہے نکل کر دوبارہ زمین پر پڑا ہوتا ، کا نی مرتبہاں کا جہ زہ پڑھا کراس کو وفن کیا گیا، مگر ہرمر تبدلوگ جوم ، ہے کو دفن کر رہے تھے، نا کام ہو گئے ، آخر مولوی صاحب نے کہا کہ اس کو زمین پر ہی ڈال کرمٹی ڈال

<sup>(</sup>۱) وِلَا ينبغي إخراج الميت من القبر بعد ما دفن. (عالمكيري ج. ١ ص:١٦٤). يَزَّرُ شَتْ صَحْحُ كا عاشيهُ برا طاحظه او

 <sup>(</sup>٢) لا يسن الأذان عند إدخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن وقد صرح ابن حجر في فتاويه بأنه بدعة ... إلخ. (فتاوئ شامي، مطلب في دفن الميت ج: ٢ ص: ٢٣٥، وأيضًا فتاوئ شامي، مطلب في المواضع التي يندب لها الآذان إلخ. (ج: ا

<sup>(</sup>٣) حواليه مالقيد

<sup>(</sup>٣) - قوله وجلوس ساعة بعد دفنه . . إلخ. لما في سنن أبي داؤد كان النبي ٣٠ - الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألو الله له التثبيت فإنّه الآن يسئل. (فتاوى شامي ج. ٢ ص:٢٣٧).

دی جائے ،اورای پڑھل کیا گیا۔ میں آپ ہے یہ ہو چھنا چاہتی ہوں کہ آخرالیا کیوں ہور ہاہے؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہ بہت گنا ہگارتھا۔
جواب:...غالبًا کسی علانیہ گناہ میں بہتلا ہوگا، آنخضرت سلی اللّه علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کے متعدد واقعات پیش آئے کہ ایک مردہ کوئی بار فن کیا گیا، گرز مین اس کواُگل دیتی ہی۔ نعوذ باللّه کن ذالک...اس پر آنخضرت سلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا تھا کہ: '' ذمین تو اس ہے بھی زیادہ گنا ہگارلوگوں کو تیول کر لیتی ہے، گر اللّه تعالیٰ تنہ ہیں عبرت دلا تا چاہتے ہیں۔'' ان واقعات کی تفصیل ماہنامہ' بینات' بابت رہیج الثانی ۱۳ امل ھیں باحوالہ درج کردی گئی ہے۔

## میت کوز مین کھود کر دفن کرنا فرض ہے

سوال:... ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا ، ان کی میت کوسوسائٹ کے قبرستان میں دفایا گیا ، بلکہ ' دفانا'' یہاں کہنا سے نہ ہوگا ، کیونکہ وہ قبر زمین کھود کرنہیں بنائی گئی تھی ، بلکہ زمین کے اُد پر چار دیواری بنائی گئی تھی ، جس میں ان کی میت رکھ کر اُو پر سینٹ کی سلول ہے ڈھک کر چارول طرف اُو پرمٹی لیپ دی گئی ، طاہر ہے جب بارش ہوگی تو مٹی بہ جائے گی ، اور سات آٹھ سال کا بچان سلول کو آسانی ہے ہٹا سکتا ہے۔ اس طرح کی تی قبریں مسجد رحمانیہ والے کونے میں جیں ، آپ بتا کیں کیا اس طرح میت کو دفنا یا جاسکتا ہے یانہیں ؟ جبکہ قرآن میں زمین کھود کر دفنانے کو آیا ہے۔

جواب:...علامہ شامی حاشیہ درمختار میں لکھتے ہیں:'' اس پر اجماع ہے کہ اگر میت کو دفن کرناممکن ہوتو دفن کرنا فرض ہے، جس کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر زمین پرمیت کور کھ کراُ و پر قبر کی شکل بنادی جائے تو کا فی نہیں اور فرض اوانہیں ہوگا'گر د داھع۔۔۔۔۔ د ج:۲ م:۳۲۲)۔

#### ميت كودّ ريايُر دكرنا

سوال:...جاپان میں مردے کو ذفانے کے بجائے جلایا جاتا ہے۔ جاپانی مسلمانوں کو دفن کرنے کے لئے ایک قبرستان کے حصول کے لئے خطیر رقم درکار ہوتی ہے، عمو ما مرنے کے بعد چندہ جمع کرنے کی نوبت آتی ہے، میت کو وظن بھیجنے پر بھی بہت خطیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے، جو اَکٹر لوگ برداشت نہیں کر پاتے۔ اس ملک میں فن کرتا قانو نا منع ہے، اور چند جگہوں پر جہاں اِ جازت ہے، وہاں بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں، کیا ایسی صورت میں قبر میں دفن کرتا ہی واجب یا فرض ہے؟ اس ملک میں ۹۹ فیصد مُر دوں کو جلانے کا رواج ہے، اس ملک میں ۹۹ فیصد مُر دوں کو جلانے کا رواج ہے، اس ملک میں کھینگ سکتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحمل رجل من المسلمين على رجل من المسلمين على رجل من المشركين فذكر الحديث. وزاد فيه: فنبذته الأرض فأخير النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الأرض لتقبل من هو أشر منه وللكن الله أحب أن يويكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. (سنن ابن ماجة، ابواب الفتن ص: ٢٨١، طبع نور محمد)، عربي تقصيل كريكة دلائل النبوة للبيهقي، باب ما ظهر على من ارتدعن الإسلام ج. ٤ ص. ٢١١ تا ٢٨١.

 <sup>(</sup>٢) شروع في مسائل الدفن. وهو قرض كفاية إن أمكن إجماعًا ...... ومفاده أنه لا يجزى دفنه على وجه الأرض
 بهناء عليه ... إلخ. (رداغتار ج:٢ ص:٢٣٣، باب صلاة الجنازة).

جواب:..مسلمان مُر دے کوجلا نا توضیح نہیں ،البتة اس کی تجہیز وتکفین کے بعد اگر دفن کرنے کی جگہ نہ ملے تو اس کو دریا پُر د

اینی زندگی میں قبر بنوانا مباح ہے

سوال:... جنگ میں آپ نے فتوی ویا ہے کہ زندگی میں آ دمی اپنے لئے قبر بنا سکتا ہے، حالا نکمہ "و معا تسدری نیفس بای ار ض تسسم و ت" کے خلاف ہے، اور فرآ وی دار العلوم دیو بند میں کر دہ لکھا ہے، اور تغییر مدارک میں بھی نظر ہے گڑ را ہے، انہذا کچھ وضاحت شيجئے بمع حوالہ۔

جواب:...فآوی دارالعلوم دیوبند میں تو یا کھاہے:'' پہلے ہے قبراور کفن تیار کرنے میں پچھ حرج اور گناہ نہیں ہے۔''

(ح:۵ مر ۲۰۳۱)

اور كفايت ألمفتي مي لكها ب:" اين زندگي مي قبرتيار كرالينامباح ب-" (ح:٣ ١٠١١)

علامه شائی نے تا تارخانیہ کے حوالے سے تقل کیا ہے کہ اسے لئے قبر تیار د کھنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ، اوراس پر اجر مے گا، د منرت عمر بن عبدالعزیز ، ربع بن خیثم ، اور دیگر حضرات نے ایبا ہی کیا تھا ( شامی ج: ۲ مس:۳۴ مطبوعه معرجدید ) ۔

فاوی عالمکیری میں بھی تا تارخانیہ ہے یہ نقل کیا ہے (ج:۱ ص:۱۲۱)، جہاں تک آبت شریفہ کا تعلق ہے،اس میں قطعی علم کی نفی نبیں کی تئی ہے، ہزاروں کام ہیں جن کے بارے میں ہمیں قطعی علم نبیں ہوتا کدان کا آخری انجام کیا ہوگا ؟ اس کے باد جود ظاہر حالات کےمطابق ہم ان کا موں کوکرتے ہیں ، یبی صورت یہاں بھی سمجھ لینی جا ہے۔

قبریکی ہونی جائے یا چی؟

سوال: ..اوگ قبری عموما شوق میں سینٹ کی خوبصورت بناتے ہیں ،بعض لوگ کہتے ہیں کہ پکی قبرمنع ہے،آپ بتا کیں کہ كيا كي اورخوبصورت قبرينانا جائز نبيس؟

جواب:...حدیث میں کی قبریں بنانے کی ممانعت آئی ہے،حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت، ہے کہ: رسول التد سلی اللّٰدعليه وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے ہے،ان پر لکھنے ہے اور ان کوروندنے ہے منع فر مایا (تر ندی ملکوۃ ص:۸ ۱۲)۔

<sup>(</sup>١) مات في سفينة غسل وكفن وصلَّى عليه وألقي في البحر إن لم يكن قريبًا من البرِّ. وفي الشوح: قوله وألقي في البحر، قال في الفتح وعن أحمد يثقل ليرسب وعن الشافعية كذلك إن كان قريبًا من دار الحرب وإلّا شد بين لوحين ليقدفه البحر فيدفن. (الدر المختار مع الرد ج٣٠ ص٢٣٥٠، باب صلاة الجنائز، دفن الميت).

<sup>(</sup>٢) - وفي التاتارخانية: لا يأس بـه ويـوُجر عليه هكذا عمل عمر بن عبدالعزيز والربيع بن خيثم وغيرهما. (رداغتار على الدرالمختار ج: ٢- ص: ٢٣٣، باب صلاة الجنازة، مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٣) من حفر قبرًا لنفسه فلا بأس به ويؤجر عليه كذا في التتارخانية. (هندية ج: ١ ص: ١١١ ، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) وعن جابر رضي الله عنبه قال: نهني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبني عليه وأن يقعد عليه. (مشكُّوة، باب دفن الميت ص: ١٣٨ ، طبع قديمي كتب خانه).

حضرت علی فرماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس مہم پر بھیجا کہ میں جس مورتی کو دیکھوں ،اسے تو ژ ڈ الوں ، اور جس اُونچی قبر کو دیکھوں ،اس کو ہموار کر دوں (صحح مسلم ،مشکوٰۃ)۔ (۱)

قاسم بن محمد (جوائم المؤمنين حضرت عائش كيجيتيج بين) قرماتے بين كه: بين حضرت عائش كي خدمت بين حاضر ہوااوران سے درخواست كى كه: امال جان! مجھے آنخضرت صلى الله عليه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلم كے دونوں رفيقوں كى (رضى الله عنها) قبورِ مباركه كى زيارت كرائي ، انہوں نے ميرى درخواست پر تين قبرين دِكھا كين جواُدنچى نتھى ، نه بالكل زيين كے برابرتھيں ( كه قبر كا نشان بى نه ہو) اوران پر بطحاكى مرخ ككرياں برئى تھيں (ابوداؤد، مظكوة من ١٩٧١)۔

اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر "و بھر گی قبور شریفہ بھی روضۂ اقدس میں پختے نہیں۔
یہاں یہ بھی یادر کھنا چا ہے کہ فقہائے اُمت نے بوقت ضرورت کی قبری لپائی کی اجازت دی ہے، اور ضرورت ہوتو نام کی این یا نے کہ بھی اجازت ہے، جس سے قبر کی نشانی رہے، مگر قبریں پختہ بنانے ،ان پر قبات میر کرنے اور قبروں پرقر آن مجید کی آیات یا میت کی مدح میں اشعار لکھنے کی اجازت نہیں دی، دراصل قبرین زینت کی چیز نہیں، بلکہ عبرت کی چیز ہیں۔ شرح صدور میں جا فظ سیوطی میت کی مدح میں اشعار لکھنے کی اجازت نہیں دی، دراصل قبرین زینت کی چیز نہیں، بلکہ عبرت کی چیز ہیں۔ شرح صدور میں جا فظ سیوطی نے لکھا ہے کہ ایک نبی کا کسی قبرستان سے گز رہوا تو انہیں کشف ہوا کہ قبرستان والوں کو عذاب ہور ہا ہے، ایک عرصے کے بعد پھر اس قبرستان سے گز رہوا تو معلوم ہوا کہ مغذاب ہٹالیا گیا، اس نبی نے اللہ تعالیٰ سے اس عذاب ہٹائے جانے کا سب دریا فت کیا تو ارشاد موا کہ پہلے ان کی قبرین تازہ تھیں، اب پوسیدہ ہو چکی ہیں، اور جھے شرم آتی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو عذاب دُوں جن کی قبروں کا نشان تک مٹ چکا ہے۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) عن أبى الهياج الأسدى قال. قال لى على ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالًا إلّا طمسته ولا قبرًا امشرقًا إلّا سويته. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٨ ا ، باب دفن الميت).

 <sup>(</sup>٢) وعن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمّاه! اكشفى لى عن قبر النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه،
 فكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مطبوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبوداؤد. (مشكّوة ص: ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) وقال في الشرح: وقد اعتاد أهل مصر وضع الأحجار حفظًا للقبور عن الاندراس والنبش ولا يأس به. وفي الدر: ولا يجصص ولا يطين ولا يرفع عليه بناء وقيل لا بأس به وهو المختار، وفي النوازل لا بأس بتطيينه وفي التجنيس والمزيد لا بأس بتطيين القبور. (حاشية الطحطاوي مع المراقي ص ٣٣٥، وأيضًا في رد المحتار ج ٢٠ ص ٣٠٤)، وفي الهندية: وإذا أخربت القبور فلا بأس بتطيينها... إلخ (هندية ج: ١ ص ٢١١، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، الفصل السادس). (٣) قوله لا بأس بالكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا، حتى أنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو اطراء مدح ونحو ذلك، حلية ملخصًا ... إلخ (فتاوئ شامي ص ٢٣٨).

<sup>(</sup>۵) حدثنا عبدالصمد ابن معقل عن وهب بن منبه قال. مر أرمياء النبي صلى الله عليه وسلم بقبور يعذب أهلها فلما أن كان بعد سنة مر بها فإذا العذاب قد سكن عنها، فقال: قدوس قدوس مررت بهذه القبور عام أوّل وأهلها يعذبون ومررت في هذه السنة وقد سكن العذاب عنها، فإذا النداء من السماء: يا أرمياء! يا أرمياء! تمزقت أكفانهم وتمعطت شعورهم ودرست قبورهم فسيظرت إليهم فرحمتهم وهلكذا أفعل بأهل القبور الدراسات والأكفان المتمزقات والشعور المتمعطات. (شرح الصدور ص ١٣٠٣، ٢٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت).

### چې قبر کې وضاحت

سوال:...آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ قبر کی ہونی جائے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر قبریں جاروں طرف سے کی ہوتی جیں، البتداُو پرسطح پر وسط میں کی ہوتی ہیں۔ مہریان فرماکر'' کی قبر' کی وضاحت فرمادی جائے، کیونکہ قبر ظاہری اور اندرونی ہیئت پر مشتمل ہوتی ہے۔ ۳: کیااندر کی قبر، زمین یعنی فرش اور چہارا طراف کی دیواریں کی ہوں، پھراُد پر کی سطح سینٹ کے بلاک سے بند کردی جائے اوراُو پر پکھمٹی ڈال دی جائے؟ یاکس اور طرح؟

جواب:..قبراندراور باہرہے کی ہونی چاہئے ، بیصورت کہ قبر چاروں طرف سے کی کردی جائے اوراُو پر کی سطح میں تھوڑا سانشان کیا چھوڑ دیا جائے ، یہ بھی سیجے نہیں۔ (۱)

۲:... قبری حیبت بھی پکی ہونی چاہئے ،لیکن اگر زمین زم ہو کہ سیمنٹ کے بلاک کے بغیر حیبت تضہر ہی نہیں سکتی (جیبا کہ کراچی ٹیل بیصورت حال ہے ) تو باً مرمجبوری بیصورت جائز ہے۔

# قبر کی د بواروں کو بہمجبوری پختہ کیا جاسکتا ہے

(مشكُّوة ص: ٣٨ ) ، باب دفن الميت، طبع قديمي).

سوال:..قبر کاا حاطہ پکا کرنا کیسا ہے؟ نیزیہ بتا ئیں کہ قبر پر نام کی مختی لگا سکتے ہیں یانہیں؟ جواب:...اگر قبراس کے بغیر نہ مخبرتی ہوتو دیواروں کو پختہ کیا جاسکتا ہے، محمر قبر کی بنانا گناہ ہے۔ مختی لگانا شناخت کے

(۱) (قال) ويسنم القبر ولا يربع تحديث النحعي قال. حداثي من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما مسنمة عليها فلق من مدر بيض ولأن التربيع في الأبنية للإحكام ويختار للقبور ما هو أبعد من إحكام الأبنية وعلى قول الروافض السنة التربيع في القبور ولا تجصيص لما روى أن الني صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وتربيعها ولأن التجصيص في الابنية اما للزينة أو لإحكام البناء. (المبسوط للسرخسي ج: ٢ ص: ٢٢، باب غسل الميت). وصفة اللحد أن يحضر القبر بتمامه ثم يعفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيه الميت كذا في الخيط ويجعل ذلك كالبيت المسقف كذا في فتاوى قاضى خان وصفة الشق أن تحفر حفيرة كانهو وسط القبر ويني جانباه باللبن أو غيره ويوضع الميت فيه ويسقف كذا في معراج الدراية. (هندية ج: ١ ص: ٢٠) معاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، وأيضًا في البحر الرائق ج: ٢ ص ٢٠، ١٠ باب الجنائز). ومن عبسوط للسرخسي: وإنما اختاروا الشق في ديارنا لتعفر اللحد فإن الأرض فيها رخاوة فإذا ألحد انهار عليه فلهذا استعملوا الشق ...... لا بأس باستعمال اللبن ويكره الأجر لأنه إنما استعمل في الابنية للزينة أو لإحكام البناء والقبر موضع البلي فلا يستعمل فيه الآجر وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقول. لا بأس به في ديارنا لمناؤة الأرض وكان يجوز إستعمل وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقول. لا بأس به في ديارنا برخاوة الأرض وكان يجوز إستعمل وله الحشب واتحاد التابوت للميت حتى قالوا لو اتخذوا تابوتًا من حديد لم أر به بأسًا في هذه الديار ... الخراب الغيان ... الخراب الغيان ... الغرون ينهي عليه وأن يقعد عليه وأن يقعد عليه وأن يتعي عليه وأن يقعد عليه وأن يقود عليه وأن يقعد عليه وأن يقود عليه وأن يقعد عليه وأن يقعد عليه وأن يقعد عليه وأن يقعد عليه وأن يقود عليه وأن يقعد عليه وأن يقعد عليه وأن يقود والمعرو وكان يقود والمعد والمعرو وكان يقود والمعرو وكان يقود والمعرو وكان و

کئے جائز ہے، مگر شرط میہ کہ آیات اور دیگر مقد س کلمات نہ لکھے جائیں ، تا کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو۔

قبركے چنداً حكام

سوال:...اسلام میں قبر کس طرح بنائی جاتی ہے، پختہ یا پھی؟ قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب ویں مہریانی ہوگی۔ جواب:...اسلام نے قبر کے بارے میں جو تعلیم دی ہے،اس کا خلاصہ یہ ہے: ا: . تبرکشادہ اور گہری کھودی جائے ( کم از کم آ دمی کے سینے تک ہو)۔ (r)

۲: قبر کوندزیادہ اُونچا کیا جائے ، نہ بالکل زمین کے برابررہے ، بلکے قریباً ایک بالشت زمین ہے اُو فی ہونی جا ہئے۔

سا:... قبر کو پخته نه کیا جائے ، نه اس پر کوئی قبیتم پر کیا جائے ، بلکہ قبر پھی ہونی جائے ،خودروضۂ اقدس کے اندرآ تخضرت ملی اللہ عليه وسلم اور حضرات سينحين رضي الله عنهما كي قبو رِمبار كه بهي محي هي، البينة ، كيمني سے ليائي كردينا جائز ہے۔

٣: .. قبر كى شرواليى تعظيم كى جائے كەعبادت كاشبە بورمثلاً : سجد وكرنا ، اس كى طرف نماز برا حينا ، اس كے كرد طواف كرنا ، اس كى طرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور نہ اس کی ہے حرمتی کی جائے ، مثلاً: اس کوروندنا، اس کے ساتھ فیک لگانا، اس مر پیشاب پاخانه کرنا،اس پرگندگی مچینکنایااس پرتھو کناوغیرہ۔<sup>(۱)</sup>

# منهدم قبركي وُرسَكَى

#### سوال:...ميرے والدمحتر م كا انتقال ا سروتمبر ١٩٩٢ م كو بوا ، تقريباً دوماه بعد ٢٥ رفر درى ١٩٩٣ م بين بارش كي وجهان

(١) وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا اهد حتى انه يكره كتابة شيء عليه من القران أو الشعر ... إلح. (شامي ج. ٢ ص: ٢٣٨، باب صلاة الجنازة).

 (٢) ومقدار عمق القبر قدر نصف قامة وذكره في الروضة وفي الذخيرة إلى صدر الرجل أو وسط القامة فإن زادوا فهو أفيضيل وإن عبمقوا مقدار قامة فهو أحسن فعلم بهذا أن الأولى نصف القامة وإلَّا على القامة وما بينهما بيبهما \_ إلخ. (حلبي كبير ص١٩٦٠، فصل في الجنائر، وأيضًا في الشامية ج٢٠ ص٢٣٣١، باب صلاة الجنازة).

(٣) ورفع قبره من الأرض نحو شبر ..الخ. (حلبي كبير ص:٥٩٥، وأيضًا في الشامي ح:٢ ص:٢٣٧).

(٣) قوله ولا ينجنصنص لنحنديث جابر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه .. . . . وقال في القتاوي اليوم اعتاد والسفط ولا بأس بالتطيين ... إلخ. (البحر الرائق ج ٢ ص: ٢٠٩) وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٤، والبدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣٢٠، قصل وأما سنة الدقي).

(۵) سجده کردن بسوئے قبورانبیاء واولیاء وطواف کردقبور کردن ودُعا از آں ہا خواستن ونذر برائے آں ہا قبول کردن حرام است، بلکہ چیز ہاازاں بکلر ميرساند تيقبر صلى الله عليه وسلم برآل بالعنت كفته، وازال منع فرمودند و گفته كه قبر مرابت نه كنند . (ها لَا بُله هنه ص. ۸۸، ار شاد الطالبين ص: ۱۸، وأيضًا فتاوي عالمكيري ج: ٥ ص: ١ ٣٥، كتاب الكراهية، الباب السادس عشر في زيارة القبور).

 (٢) وكره أبو حنيفة أن يوطأ على قبر ويجلس عليه أو ينام عليه أتقضى عليه حاجته من بول أو غائط لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الجلس على القبور ... إلخ. (البدالع الصنائع ج: ١ ص: ٣٢٠، (فصل) وأما سنة الدفن، وأيضًا في الشامي ج. ٢ ص: ٢٣٥، باب صلاة الجنازة، وفي البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠٩). کی قبرد هنس گئی، جب ہم وہاں پنچے تو گورکن اور ایک صاحب نے ویکھا کہ والدمرحوم کی میت بالکل ای طرح جیسے آج ہی وفن لی گئی ہو، ایسا ہوتا کیا ظاہر کرتاہے؟ اور و وسری بات اب قبر کا کیا کریں؟

جواب:...میّت کے بدن کامحفوظ رہنا اِن شاءاللہ اچھی علامت ہے،شہیدوں کا بدن محفوظ رہتا ہے،اوراللہ تعالیٰ کے پچھے دُ وسرے بندے بھی ان کے ساتھ کچی ہیں۔ منہدم شدہ قبر کودو ہارہ دُرست کر دیتا جا ہئے۔

#### قبر پرشناخت کے لئے پتھرلگانا

سوال:...ميرے دوست كى والده كا انقال ہوگيا ہے، وہ كبدر ہاہ كرقبر كے أو پرنام وغير ولكھا ہوا پھر لگا سكتے ہيں يانہيں؟ جواب:... شناخت کے لئے پھرلگاناؤرست ہے، گراس پرآیات وغیرہ نہ تھی جا کیں، شناخت کے لئے نام لکھ دیاجائے۔

# مٹی دینے جانے والے قبرستان میں کن چیز وں بڑمل کریں؟

**سوال:...میت کے ساتھ لوگ مٹی وینے جاتے ہیں ،گرا کثریت سے لوگ یا وَل میں چپل اور جوتے پہنے ہوئے مٹی ویتے** ہیں،اور فاتختم ہوئے بغیرہی ایک طرف جا کر بیٹہ جاتے ہیں، کیا بیحر کت ان لوگوں کی جائز ہے؟ اگر نہیں تو پوری تفصیل ہے جواب صا در فرما تمیں کہ ٹی دینے جانے والوں کو قبرستان میں کن کن چیز وں پڑمل کرنا جا ہے؟

جواب:...عالمکیری میں ہے کہ: قبرستان میں جوتے پہن کر چلنا جائز ہے، <sup>''</sup> تاہم ادب بیہ ہے کہ جوتے اُتاروے،اور بیہ

 (١) وأخرج مالك عن عبدالرحمٰن بن صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الحموح، وعبدالله بن عمرو الأنصارييين كانا قد حفر السيبل قبرهما، وكنان قبرهما مما يلي السيل، وكانا في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفرا ليغيرا من مكانهما، فوجمدا لم يشغيرا كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح، فوضع بده على جرحه فدفن وهو كذالك فأمطيت بده عن جـرحـه، ثـم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة. وأخرج البيهقي في الدلائل من وجه آخر وزاد بنعند قوله: فأصطيبت يده عن جرحه، فانبعث الدم فردت إلى مكانهما، فرد الدم ... . . . . . . . وأحرح الطبراني عن ابن عمرو قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموذن انحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، وإذا مات لم يندوده في قبنوه . . . . . . وأخبرج ابن منده، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض أن لَا تأكل لحمه، فتقول الأرض: أي رَبّ! كيف آكل لحمه وكلامك في جوفه؟ قال ابن مبده وفي الباب أبو هريرة، وعبدالله بن مسعود، وأخرج المروزي عن قتادة قال: بلغني أن الأرض لا تسلط على جسد الذي لم يعمل خطيئة. (شرح الصدور ص: ١٦ ٣١٦ تا ١٦ ٣١٨، باب نتن الميت وبلاء جسده إلّا الأنبياء ومن ألحق بهم، طبع بيروت).

(۲) وإذا خربت القبور فلا بأس بتطبينها كذا في التتارخانية وهو الأصح وعليه الفتوئ. (عالمگيرى ح ١ ص ٢٢١).

(٣) وإن احتيج إلى الكتابة حتّى لَا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا اهد حتّى اله يكره كتابة شيء عليه من القرآن ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٨، باب صلاة الجنارة).

(٣) والمشي في المقابر بنعلين لَا يكره عندها. (عالمكيري ج: ١ ص:٧٤ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنبائـز، الفيصل السادس)، في شرعة الإسلام من السنة أن لا يتطأ القبور في نعليه ويستحب أن يمشي على القبور حافيا ويدعو الله لهم. (حاشية طحطاوي على المراقى، فصل في زيارة القبور ص: ٣٣٠ طبع مير محمد). بھی لکھا ہے کہ میت کے دنن ہونے کے بعد والہی کے لئے کس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ جو حضرات دنن کے دقت موجود ہوں وہ تدفین کے بعد پچھود میروہاں تفہر کرمینت کے لئے دُ عاواستغفار میں مشغول رہیں،اورمینت کے لئے مشکر کمیر کے جواب میں ثابت قدمی کی دُ عاکریں۔ (۲)

# قبر برغلطی سے یا وں برنے کی تلافی کس طرح ہو؟

سوال:...ا بیک دفعه نظمی ہے پاؤں ایک قبر پر پڑ گیا تھا، تو اس کی تلافی کس طرح ممکن ہے؟ سنا ہے اس کی سزا بہت سخت تی ہے۔

جواب:...إستغفار كرنا جائة اورخدات توبه كرنا جائة - <sup>(٣)</sup>

#### قبروں کوروندنے کے بجائے دُورہی سے فاتحہ پڑھ دے

۔ سوال:..قبرستانوں میں اکثر قبریں ملی ملی ہوتی ہیں،اور کسی مخصوص قبر تک پہنچنے کے لئے قبروں پر چلنا ناگزیر ہے،ایسے میں کیا کیا جائے؟

## قبروں پر چلنااوران سے تکیدلگا نا جائز نہیں

سوال: بعض لوگ آنے جانے میں قبرستان کو اپنا راستہ بناتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے پاؤں بھی قبر پر بھی پڑجاتے ہیں اور بھی قبر کا پتا بھی نہیں چلنا، میں نے لوگوں ہے کہا کہ اچھی بات نہیں ہے جو آپ قبروں کے اُوپر ہے گزرتے ہیں اور قبروں کی ہے جرمتی کرتے ہیں، مگران لوگوں پرکوئی اثر نہیں ہوتا، کیااس طرح قبرستان میں مردیا عورت کا آنا جاتا جائز ہے؟ جواب: ...حدیث میں قبروں کو روند نے ،ان پر ہیلنے اور ان سے تکیدنگانے کی ممانعت آئی ہے،اس لئے بیا مور جائز نہیں۔

 <sup>(1)</sup> وبعد الدفن يسعه الرجوع بغير إذنهم كذا في الميط. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٦٥).

 <sup>(</sup>٢) ويستحب إذا دفن الميت أن يجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها يتلون القرآن
 ويدعون للميت كذا في الجوهرة النيرة. (هندية ج: ١ ص. ٢١١، وأيضًا في الشامية ج ٢ ص ٢٣٧).

 <sup>(</sup>٣) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه. متفق عليه. (مشكوة المصابيح ج: ١ ص:٣٠٣، باب الإستغفار والتوبة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) ويكره الجلوس على القبر ووطؤة . . . . . وفي خزانة الفتاوي وعن أبي حنيفة لا يوطأ القبر إلّا لضرورة ويزار من بعد ... إلخ. (شامي ص: ٣٣٥، ياب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>۵) وعن جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. رواه مسلم. وأيضًا عن جابر رضى الله عنه قال: مهلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ.
 رواه الترمذي. (مشكّوة المصابيح ج: ١ ص: ١٣٨ ، ١٣٩ ، باب دفن الميت، الفصل الثاني).

#### قبركوجانورول سے بيجانے كے لئے غلاف چرانا

سوال:...جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہم نے اس کواپے آبائی گاؤں میں دفتادیا ہے، گروہاں پرجنگل ہونے کے باعث جانوریا بر یاں بہتینے ہوئے کے باعث جانوریا بریاں بہتینے ہوئے ہے، یا قبر کونقصان پہنچا جانوریا بریاں بہتینے ہوئے ہاتی ہے، یا قبر کونقصان پہنچا ہے، ہم جانچہ ہیں کہ قبر پر چادر (غلاف) چڑ ھادیں جس سے قبر کی ہوقعتی نہیں ہوگ، ویسے اس کی عمر ساا سال کے مہینے ہے، اور بہت بی نیک اوراجھا بھے تھا۔

جواب:... تبرین تو منے کے لئے ہیں، جب آ دمی ندر ہاتو قبر کب تک رہے گی...؟ قبر پرغلاف نہ چڑ حمایا جائے۔ (۱) میت کو بطور اما نت دن کرنا جا ئرنہیں

سوال: ... میری کافی عرصے سے بیخواہش تھی کہ ایک اہم قومی سئلے کے بارے بیں آپ سے زجوع کروں۔ جیسا کہ آپ کومعلوم ہی ہوگا کہ ہمارے عظیم فراموش کردہ رہبر وراہ نما چو بدری رحت علی مرحوم بانی تحریک پاکتان جنہوں نے ہمیں تقیم برصفیرکا اُصول بتایا اور اسلطنت فداداد کو' پاکتان' کا نام دیا، بطور امانت دیار افرنگ کیمبر ج کے قبرستان میں دفن ہیں۔ انہیں دفن ہیں ان کے ایک معتقد عیسائی پروفیسر مسٹر ویلبورن نے اپنے عقیدے کے مطابق کیا تھا، آپ کی وفات کو ۳رفروری کوئیس برس ہوگئے ہیں۔ سنا ہے کہ جمال الدین افغانی کو بھی ان کے ہم وطنوں نے چالیس برس بعد ان کے آبائی وطن میں دفن کیا تھا۔ اب آپ سے دریافت یہ کرنا ہے کہ اگر موجودہ حکومت یا چو بدری رحمت علی میمور مل ٹرسٹ، چو بدری صاحب کی میت کو پاکتان لانے کے دریافت یہ کرنا ہے کہ اگر موجودہ حکومت یا چو بدری رحمت علی میمور مل ٹرسٹ، چو بدری صاحب کی میت کو پاکتان لانے کے انظامات کرے تو ان کی آخری رسومات دین اسلام کے مطابق کس طرح اداکر نی ہوں گی؟ اور مزید یہ کہ میت کتے عرصے تک بطور امانت دون رکھی جاسکتی ہے؟

جواب:..میت کوامانت کے طور پر ڈن کرنے کے کوئی معی نہیں، اور ڈن کے بعد میت کونکالنا دُرست نہیں۔ عالمگیریہ میں التبہین سے نقل کیا ہے کہ: '' اگر خلطی سے میت کا زُخ قبلہ سے دُوسری طرف کر دیا گیا، یااس کو با کی پہلو پر لٹا دیا گیا، یااس کا سر پائینتی کی طرف اور پاؤل سر کے کی طرف اور پاؤل سر کے کی طرف اور پاؤل سر کے کی طرف کر دیا تو مٹی ڈالنے کے بعداس کو دوبارہ کھولنا جا تزنہیں، اور اگر ابھی تک مٹی نہیں ڈالی تھی صرف لحد پر اینٹیں لگائی تھیں تو اینٹیس ٹاکراس کوسنت کے مطابق بدل دیا جائے'' ج: اس نا اس کا ک

<sup>(</sup>١) في الأحكام عن الحجة: تكره الستور على القبور. (شامى ج٠٢ ص:٢٣٨، بـاب صلاة الجنائز). ويكره عند القبر ما ثم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارته والدعا عنده قائمًا كذا في البحر الرائق. (عالمگيرى ج: ١ ص:٢٢١). لا تجم مصحوا القبور ولا تبتوا عليها ... . . لأن ذلك من ياب الزينة ولا حاجة بالميت إليها ولأنه تضييع المال بلا فائدة فكان مكروها. (بدالع الصنائع ج: ١ ص.٣٠٠، (فصل) وأما سنة الدفن).

<sup>(</sup>٢) ولو وضع الميت لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش ولو سوى عليه اللبن ولم يهل هليه التراب نزع اللبن وروعى السنة كذا في التبيين. (هندية ج: ١ ص: ١٤ ١ كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون). وفي الشامية: وأما نقله (أي الميت) بعد دفته فلا مطلقًا قال في الفتح: واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك. (فتاري شامي ج: ٢ ص: ٢٣٩).

# ميت كوآبائي جگه لے جاناشرعاً كيسا ہے؟

سوال:...ایک آدمی کراچی یا حیورآباد یک از قال کرجاتا ہے، بجائے اس کے کہ میت کوشل دے کرکفن و جنازہ سے فارغ ہوکرمیت کوسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے، بلکہ پچھ ہمارے مسلمان بھا ئیوں نے ایک رسم قائم کی ہے کہ میت کواس کے آبائی گا دُن یا شہر میں ضرور لے جانا ہے۔ پسماندگان اس دُور دراز سفر کے بھاری اِخراجات کے تحمل ہوں یا نہ ہوں، قرض اُدھار لے کرمیت کو بذر بعیہ ہوائی جہاز بابذر بعید روڈ لے کرجائیں گے، ورنہ ناک گئے کا خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ قرآن وصد بھی کی روشی کے ورنہ ناک گئے کا خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ قرآن وصد بھی کی روشی میں وضاحت فر مائیس کیا بیضروری ہے کہ میت کو چاہے مرحوم کی وصیت ہو یا نہ ہو، کراچی سے پاکستان کے دوسر نے کو نے آبائی میں وضاحت فر مائیس کیا ہزاروں میل دُور لے جانا جائز ہے؟ کیا مرحوم اس جگہ جہاں دَم دے گیا ہے، دُوسر نے مسلمانوں کے قبرستان ، جو ہر جگہ موجود ہیں ، میت کواتنی مائی جائی تکا لیف کے بعد لے جاکر وہاں دفنا ناتھن اس خیال سے کہ مرحوم کے دُوسر نے لواحقین اور آبائی قبرستان وہاں پر ہے ، میچے ہے؟

جواب:... شرگی تھم نہی ہے کہ جس شہر میں کسی کا انتقال ہوا ،اس کوای شہر کے قبرستان میں دُن کیا جائے ، وہاں ہے دُوسری جگہ نتقل کرنا مکروہ تحریکی ہے۔ جس رواج کا آپ نے ذِکر کیا ہے ، وہ چندوجوہ سے نا جائز اور لاکتیِ ترک ہے:

ا قال:...میت کواس کے آبائی گاؤں یا شہر میں نعقل کرنے کو ضروری سجھنا، کو یاا پی طرف سے نی شریعت کا گھڑ نا ہے۔ ووم:...ایک ناجا کزچیز کے لئے قرضہ لیمنااور بے جامعیارف برداشت کرنا بھل حرام ہے۔

سوم :...اوراس نا جا ئزنعل کونا ک اورع ت کا مسئله بنا ناحرام درحرام ہے۔

چہارم:...اس نتقلی میں بعض اوقات کئی کی ون لگ جاتے ہیں، جس سے لاش کی بےحرمتی ہوتی ہے، اورمسلمان کی لاش کو اس طرح ذلیل وخوار کرنا بھی حرام ہے۔

ان وجوہ کی بناپر میت کوخواہ کو اہ ایک شہرے و دسرے شہر میں نشش رنے کارواج نہایت غلط اور لاکتی اِ صلاح ہے۔ قبر کے اُ طراف میں گنا ہوں کی وجہ سے میت کو وُ وسری جگہ نشان کرنا

سوال:...جس قبر کے اَطراف میں گناہ ہونے لگ جائے تو مردے کو دُ وسری جگہ نتقل کردیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جواب:...مردے کا نتقل کرنا جائز نہیں، گنا ہوں کو بند کرنا چاہئے۔

(۱) قال في البزازية: نقل الميت من بلد إلى بلد قبل الدفن لا يكره وبعده يحرم. قال السرخسي وقبله يكره أيضًا إلا قدر ميه أو ميلين. (شامي ح ۲۰ ص ٣٢٨، فعسل في البيع). قوله ولا بأس بنقله قبل دفه، قبل مطلقًا وقبل إلى ما دون مدة السعر، وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين، لأن مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد، قال في النهر عن عقد الفرائد: وهو الظاهر. (شامي ج ۲۰ ص ٢٣٩، ياب صلاة الجنازة).

(٢) ولاً ينبغي إخراج الميت من القبر بعد ما دفن. (عالمگيري ج. ١ ص.١٤ ١، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز)، قال في رد انحتار: وأما نقله بعد دفته فلا مطلقًا قال في الفتح واتفقت كلمة الشيخ في إمرأة دفن إبنها وهي غالبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك. (شامي ج:٢ ص:٢٣٩، باب صلاة الجازة).

#### میت کودُ وسری جگه منتقل کرنے کے لئے تا بوت استعال کرنا

سوال:...کیامردے کو دُوسری جگدلے جایا جاسکتا ہے؟ اگر لے جایا جاسکتا ہے تو تابوت کا رواج ٹھیک ہے؟ اور تابوت کی ج جسمانیت اور ساخت کیسی ہونی چاہئے؟ اکثر تابوت دیکھ کر جھے یہ مشکل پیش آتی ہے، جب اس شہر کراچی کے بنے ہوئے تابوت دیکھتا ہوں جس کی اُونیجائی مشکل سے ۲ فٹ ہونی ہے۔

جواب:... یہاں دوسکے الگ الگ ہیں ،ایک مسئلہ ہم دے کوؤوسری جگہ لے جانے کا ،اس کا تھم بیہ کہ بعض حضرات نے تو اس کومطلقاً جائز رکھا ہے ،اوربعض فرماتے ہیں کہ مسافت سفر (۲۸ میل) سے کم لے جانا توضیح ہے ،اس سے زائد مسافت پر ختال کرنا کروہ ہے۔ (۱)

بیمسئلہ تو دفن کرنے سے پہلے نتقل کرنے کا ہے ،لیکن ایک جگہ دفن کرنے کے بعد پھرمر دے کو دُ وسری جگہ نتقل کر نا قطعا جا ترنہیں۔

ر ہا تا بوت کا مسئلہ! تو درمخنار وغیرہ میں لکھا ہے کہ اگر زمین زم ہوتو تا بوت میں دفن کرنا جائز ہے، ورنہ مکر وہ ہے۔ تا بوت کی اُون کی اُن ہونی ہونی جا ہے کہ آئے گل جوروائ ہے کہ میت کو وُ ور دراز ملکوں سے لایا جاتا ہے، اور کی گئی دن تک لاش خراب ہوتی ہے، بیرسم بہت می وجوہ سے تیج ہے۔ (۱۳)

#### فوت شده بچے،شفاعت کا ذریعہ

سوال:... میرابیٹا تین ماہ ہوئے القد کو بیارا ہو گیا ، اس دن سے لے کرآج تک مجھے کسی بل سکون نبیں ہے ، دن رات بچ کی یاد مجھے بے چین رکھتی ہے ، آج تک سکون نبیں ہے ، مجھے یہ بتا کیں کہ میرانومولود بیٹا ہمارے لئے کس اَجروثواب کامستحق بن سکتا ہے؟ مجھے میرے گھر والے بہلانے کے لئے بہت می ہا تیں کرتے ہیں ، پچھلوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ماں باپ کے لئے جنت کے راستوں کا نشان ہے ، جبکہ میراخیال ہے کہ ہر مخفص خواہ مرد ہو یا عورت اپنے اپنال کا جواب دہ ہے ، خدا تعالی کی کو بھی اولا دگی

<sup>(</sup>١) (قوله ولا بناس بنقله قبل دفنه) قيل مطلقًا، وقيل إلى ما دون مدة السفر ...... فيكره فيما زاد . إلخ. (الفتاوي الشامية ج:٢ ص:٢٣٩، ياب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٢) قوله ولا بأس بنقله قبل دفنه قبل مطلقا وقيل إلى ما دون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين لأن مقابر البلاد ربسما بلغنت هذه المسافة فيكره فيما راد . . . . . . . . . . . . . . . . وأما نقله بعد دفنه فلا مطلقًا. (شامي ج: ٢ ص. ٢٣٩ ، باب صلاة الجنازة، دفن الميت، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص : ١٤ ا ، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) قوله ولًا بأس باتخاذ التابوت ... إلخ، أى يرخص ذلك عند الحاجة والاكره ... الخ. (شامى ج: ٢ ص: ٢٣٣، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ٢٢ الم بالمخاذ التابوت ... إلخ، أى يرخص ذلك عند الحاجة والاكره ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ٢٣٨، وأيضًا

 <sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك موى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. (مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ٣٣ ١ ، باب المشى بالجنازة والصلاة عليها وأيضًا في البدائع ح ١ ص ٢٩٩٠، وأما صلاة الجنازة، طبع سعيد).

جدائی نہ دے، جھے بتا کیں کہ مجھے مبر کیے آئے اور میں اس کے لئے کیا کروں؟ کیا یہ بات سیح ہے کہ مرحوم بچہ والدین کے لئے باعثِ رحمت ہوگا؟

جواب:...الله تعالى آپ كواس بچ كانعم البدل عطافر مائيس مسلمان والدين كالجهوثا بچداگر إنقال كرجائے توان كى شفاعت اور بخشش كا ذريعة بن جاتا ہے، بشرطيكه كوئى بے صبرى كى بات منہ سے نہ نكالے، بلكه صبر وشكر سے كام لے۔ إن شاء الله آپ كا بحياآپ كے لئے مغفرت كا ذريعہ بنے گا۔ (1)

### كياميت پرروناأس كے لئے تكليف كاباعث بناہے؟

سوال: کہاجاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت یعنی مرد ہے پر رونا مرد ہے تکلیف کا باعث بنآ ہے۔ جمعے پوچھنا یہ ہے کہ تکلیف ہے مرد ہے کا کیا تعلق ہے؟ اور جب زوح جسم ہے نکل گئی تو زوح جے لطیف شے کا نام دیا جاتا ہے، اس کورونے کی تکلیف کے احساس کا إدراک کیونکر ہوتا ہے؟ جبکہ رونا ایک تشم کا وزن ہے، آیا کیا یہ وزن زوح محسوس کرلیتی ہے؟ یا پھر رونے کی تکلیف اس گوشت پوست کے بے جان جسم پر ہموتی ہے؟ جبکہ زوح وجسم یک صورت یعنی لازم وطروم ہونے ہی کی صورت میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، نہ ہمرنے کے بعد جب زوح وجسم ایک ؤوسرے سے جدا ہوجاتے ہیں؟

جواب:...مرنے کے بعد رُوح اور بدن کا بیعلق تو باتی نہیں رہتا اکین ایک خاص طرح کا دُومر اتعلق دونوں کے ساتھ قائم کردیا جاتا ہے، جس سے مرد سے کو برزخ کے واقعات اور عذاب وثواب کا إحساس ہوتا ہے۔ اور ای تعلق کا نام'' برزخی زندگ' ہے، جو دُنیا کی زندگی سے مختلف ہے۔خلاصہ بیر کہ قبر جس مردہ جماو بحض نہیں ، بلکہ ایک خاص نوعیت کی حیات اس وقت بھی اس کو حاصل رہتی ہے، جس کی بنا پراس کوثواب وعذاب اور لذت واکم کا احساس عالم برزخ کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔

# ميت كاسوك كتنے دِن منانا جا ہے؟

سوال:...ميت كورثاءكوسوگ كتنے دِن تك منانا عاہے؟ جواب:...تين دن \_

<sup>(</sup>۱) عن أبى هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسوة من الأنصار. لا يموت لأحد لكن ثلالة من المولد فتحتسبه إلا دخلت الجنّة، فقالت امرأة منهنّ: أو إثنان يا رسول الله؟ قال: أو إثنان. (مشكّوة، باب البكاء على الميت ص ١٥٠). وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لم الاتكته. قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعم! فيقول ، ماذا قال عبدى؟ فيقولون: لممالاتكته. قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعم! فيقول ، ماذا قال عبدى؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدى بيتًا في الجنّة وسمّوه بيت الحمد. رواه أحمد والترمذى . (مشكّوة ص ، ١٥١). حمدك واعلى أنّ الله تعالى يخلق في الميت نوع حيوةٍ في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه اكبر ص : ٢٢) واعلم مجتبائي دهلي).

<sup>(</sup>٣) ولا بأس لأهل المصيبة أن يجلسوا في البيت أو في مسجد ثلاثة أيام والناس يأتونهم ويعزونهم. (عالمكيري ج: ا ص ١٤٠ ا، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس).

# میت والوں کے سوگ کی مدّت اور کھانا کھلانے کی رسم

سوال:..بعض لوگ کہتے ہیں کہ مینت کے گھر والوں کوسوگ کرنا جا ہے ،اور گھر میں کھانا نہ پکایا جائے ،اور برادری والوں میں کھاناتھتیم کیا جائے ،اس کا شرقی تھم کیا ہے؟

چواب:...میت کی بیوہ کے علاوہ باتی گھر والوں کو تین دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے، اور بیوہ کو عدت ختم ہونے تک سوگ کرنے کی اجازت ہے، اور بیوہ کو عدت ختم ہونے تک سوگ کرنا واجب ہے۔ میت والے گھر میں کھا ٹا پکانے کی ممانعت نہیں، گرچونکہ وہ لوگ غم کی وجہ سے کھانے کا اجتمام نہیں کریں گے، اس کئے میت کے گھر والوں کو قریبی عزیز وں یا بھسایوں کی طرف سے دووقت کھا نا بھیجنا مستحب ہے۔ براوری والوں کو کھا ناتشیم کرنا محل ریا وئمودگی رسم ہے، اور تا جائز ہے۔ (۱)

# میت کے گھر والوں کوایک دن ایک رات کا کھانا دینامستحب ہے

سوال:...جس گھر میں میت ہوئی ،اس کو کتنے دن تک و دسرے ہمساید کھانا کھلائیں؟ بدواجب ہے یامستحب ہے؟ جواب:...میت کے گھر دالوں کوا یک دن ایک رات کا کھانا دینامستحب ہے۔

### میت کے گھر چولہا جلانے کی ممانعت نہیں

سوال: .. بیمشہور ہے کہ جس گھر جس کوئی مرجائے وہاں تین روز تک چولہا نہیں جانا جا ہے ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دار و میرو نن دن یا م وہیش دن تک کھانا گھر پہنچاد ہے ہیں، اس کے بارے جس آپ کی کیارائے ہے؟ اس پر اگر کسی صحافی کا واقعہ ل جائے بہت اچھا ہے۔

جواب:...جس گھر میں میت ہوجائے وہاں چونہا جلانے کی کوئی ممانعت نہیں، چونکہ میت کے گھر والے صدمے کی وجہ سے کھانا پکانے کا اہتمام نہیں کریں گے،اس لئے عزیز وا قارب اور بمسابوں کو تھم ہے کہ ان کے گھر کھانا پہنچا کیں اور ان کو کھلانے کی کوشش کریں۔ اپنچ بچاز او حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو بی تکم فر مایا

<sup>(</sup>۱) وهي رواية زينب بنت أبي سلّمة رضى الله عنها .... سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ألا يحل الإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تبحد على ميت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا . الحديث. (ترمذى هريف ج: ١ ص: ١٣٣)، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٢٤ ا، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون).

 <sup>(</sup>۲) قوله وباتخاذ الطعام لهم قال في الفتح: ويستحب لحيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم ولهم لقوله صلى الله عليه وسلم: اصبعوا لآل جعفر طعاماء فقد جاءهم ما يشغلهم الخ. (شامي ج ۲ ص ۳٬۰۰۰).

 <sup>(</sup>٣) ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة إلخ.
 (ردالهتار على الدر المختار ح.٢ ص: ٢٣٠، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت).

<sup>(</sup>٣) اليناماشينبر٣-

تقا، اوریکم بطوراسخباب کے ہے، اگرمیت کے کھروالے کھا نا پکانے کا انتظام کرلیں تو کوئی گناہ بیس، نہ کوئی عاریا عیب کی بات ہے۔ میت کے گھر کا کھا نا

سوال:..میت کے گھر کھا نا اور جولوگ میت کے گھر آئیں ان کو کھلا نا دونوں کو علی منع کرتے ہیں جب کہ بہت ہے صحابۃ اوراثل اللہ ہے منقول ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے ہیں شریک لوگوں کو کھا نا کھلا نا،حضرت ایوذرٹ نے بحری اورحضرت عمران بن حصین نے اونٹ ذرج کرکے کھلانے کی وصیت کی ،خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت کو دنن کر کے اہل میت کے گھر کھانے کو گھے گھر کھانے کو گھے گھر کے ایک میت کی مرضی کے بغیر ذرج ہوئی تھی اس لئے بغیر کھائے واپس آگئے۔

چواب:...میت والول کو کھلانے کا تو تھم ہے، اس منع نہیں کیا جاتا۔ ' جس چیز ہے منع کیا جاتا ہے وہ میت کے ایصال تو اب کا کھانا کہ خضرت ابوذر گی وصیت آنے والے مہمانوں کو کھلانے کی تھی اور مہمانوں کو کھلانے ہے منع نہیں کیا جاتا ، آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کے جس واقعہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس روایت کے نقل کرنے میں صاحب مشکو قابیں ' فاستقبله داعی امر اتھ' کے الفاظ ہیں ، ' اشارہ کیا ہے اس روایت کے نقل کرنے میں صاحب مشکو قابیں خوالفاظ منقول ہیں اس کا مفہوم ہے: '' واپسی جس کا مفہوم ہے: '' آپ اہل میت کے بہال کھانے کے لئے گئے' اصل کتاب میں جوالفاظ منقول ہیں اس کا مفہوم ہے: '' واپسی میں کو رت کے قاصد نے آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کو بلایا۔' یہ بلانے والی عورت انٹل میت سے نہیں تھی ، لہٰ ذا اس روایت سے میت میں کے گھر کا کھانا کھانے پر اِستعدال لی جنہیں۔ (۵)

(١) قال في الفتح: ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: إصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد جاءهم ما يشغلهم. الترمذي. (رداغتار مع الدر المختار، مطلب في الثواب على المصيبة، ص٣٠٠، وأيضًا فتح القدير، باب صلوة الجنازة، قبيل باب الشهيد ح ٢ ص ١٣٢).

(٢) عن عبدالله بن جعفر قال: لما جاء نعى جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا الآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما
 يشغلهم. (مشكوة ص: ١٥١، باب البكاء على الميت، الفصل الثاني).

 (٣) عن جرير بن عبدالله البجلي قال: كنّا نرئ الإجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. (ابن ماجة ص١١١، مسند أحمد ج:٣ ص:٣٠٣). ويكره إتخاذ الضيافة في هذه الأيام وكذا كلها كما في حيرة الفتاوي. (جامع الرموز ج:٣ ص:٣٣٣).

(٣) عن عاصم بس كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصى الحافر يقول. أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعى امرأته فأجاب ونحن معه ... الخرواه أبو داوُد والبيهقي في دلائل النبوة. (مشكوة ص.٣٣، باب في المعجزات، العصل الثالث، طبع قديمي).

(۵) عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على قبر يوصى الحافر أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رحع استقبله داعى امرأة فجاء فجيء بالطعام فوضع يده ... إلخ. (سنن أبي داود ج: ٢ ص: ١٤١ ، كتاب البيوع، باب في إجتناب الشبهات). أيضًا. عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة . . . . . . فلما رجع استقبل داعى امرأة فجاء وجيء بالطعام إلخ. (سنن الكبرئ للبيهقي ج ٥ ص ٣٣٥، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم، طبع دار الكتب العلمية).

#### ابل ميت كا كحريب كهانا

سوال:...آپ نے فرمایا ہے:'' جس چیز ہے منع کیا جاتا ہے وہ میت کے ایصال تو اب کا کھانا کھانا ہے،اور حضرت ابوذر " کی ومیت مہمانوں کو کھلانے کی تھی اور مہمانوں کو کھلانے ہے منع نہیں کیا جاتا۔''

ا:...جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو جولوگ دورے اور قریب سے جنازے میں شرکت کے لئے آتے ہیں وہ سب مہمان ہی ہوتے ہیں، بعد دفن وہی لوگ اور ان کی عورتیں کھانا کھاتے ہیں ، پیکھانا کیرا ہے؟

جواب: ...اس کے جواز میں کیا شہ ہے؟ مگر تھم یہ ہے کہ اہل میت اور ان کے مہمانوں کو دوسر ہے لوگ کھا نا دیں۔

# ایصال تواب کے کھانے سے خود کھانے کا حکم

سوال:...آپ نے فرمایا''ایسال اواب کا کھانامتع ہے' میں جب اپنے والدین یا مشائ کے ایسال اواب کے لئے کھانا تیار کراتا ہوں تو اس میں سے خود بھی کھاتا ہوں اور اپنے ہمسایوں اور پھو فقراء و مساکیین کو بھی ویتا ہوں۔ ابھی عید پر ایک جانو د حضور علیہ اللام کی طرف سے ایسال اواب کیا ہوں و در ور اور کو بھی کھایا ، کیا ہہ سب ناجائز ہوا؟ خانقاہ مشائخ میں جو ہروات دیگیں جڑھی دہتی ہیں جس کو جو ہروات دیگیں ہونے ہیں جس کو عرف میں نظر کہتے ہیں وہ ایسال اواب ہی کا کھانا ہوتا ہے جس کو برے برف اولیاء اللہ بری رغبت سے کھایا کہ تھے، حض مضرت نظام اللہ بن اولیاء کالنگر، حضرت کی کو اپنی اللہ بنائر کی دائی اور سو کی روثی کو اپنی گھر سے مرخن کھانوں پرترجے دیتے اور تیرک کہتے تھے، شہدائے کر بلاکو کہتے تھے، شہدائے کر بلاکو کہتے تھے، تھے، شہدائے کر بلاکو کھانے اور شریت وغیرہ سے ایسال اواب کو ایسی اور ایسال اواب مرف کھانے ہی سے نہیں بلکہ ہر کم جس سے لوگوں کو فائدہ بہنچ ، کر کے، ہوسکتا ہے؟ لوگ اپنے مرووں کے ایسال اواب کے لئے ورخت نگاتے ہیں، بل، مرکس بنی مرووں کے ایسال اواب کے لئے ورخت نگاتے ہیں، بل، مرکس بنواں بنواتے ہیں، اس سے غی فقیر سب مستفید ہوتے ہیں، سواگر ایسال اواب کا کھانا ناجا تر تو ان اشیاء سے استفادہ بھی ناجا بن موال کو ان میں کے ایسال اواب کا کھانا کھایا کھایا کہ کھانا کھایا کھایا کھایا کھایا کھایا کہ کھایا کہ کھایا کھایا کہ کھایا کھایا کہ کھایا کھایا کھایا کہ کھایا کھایا کھایا کھی کے مقور سے میں جس کے میں میں میں کھانا کھایا کھایا کہ کھایا کھایا کہ کھایا کہ کھایا کہ کھایا کھایا کھایا کھایا کھایا کھایا کھایا کھایا کہ کو کی دو ایک کو میان کھایا کھایا کہ کھایا

جواب:... ا:...ایصال ثواب توای طعام کا ہوگا جو ستحقین کو کھلا یا جائے ، جوخود کھالیا یا عزیز وا قارب کو کھلا یااس کا ایصال ثواب نہیں۔<sup>(۱)</sup>

٢:..قربانى ك مقصود "اداف الدم" ب، جب آب في الخضرت صلى الله عليه وسلم كى طرف سے قربانى كردى توبشرط

 <sup>(</sup>۱) وإذا تبصدق بعشرة دراهم أو وهبها لفقيرين صح لأن الهبة للفقير صدقة والصدقة يراد بها وجه الله تعالى . . . . لا
 لغنيين لأن الصدقة على الغنى هبة. (رداغتار مع الدر المختار ج: ۵ ص: ۲۹۸، كتاب الهبة).

<sup>(</sup>٢) لأن الاراقة قربة. (البحر الرائق ج ٨٠ ص:٩٨ ا، كتاب الأضعية).

تبولیت آنخضرت سلی الله علیه و سلی کا تواب بینی عمیا۔ گوشت خود کھالیس یا مختاجوں میں تقسیم کردیں یا دعوت کر کے کھا دیں۔ (۱)

ساز... مشائخ کے یہاں گنگر ایصالی تواب کے لئے نہیں ہوتے بلکہ واردین اور صادرین کی ضیافت کے لئے ہوتے ہیں اور
اس کو تبرک جھنامشائخ سے مجت اور عقیدت کی بنا پر ہے، اس لئے نہیں کہ یہ کھانا چونکہ فلاس بزرگ کے ایصال تواب کے لئے ہے، اس لئے متبرک ہے۔ اور اس کھانے پراپنے مشائخ کا نام پڑھنا بھی ان مشائخ کی نسبت کے لئے ہے گویا اپنے مشائخ کو بھی اس ایصال گواب میں شریک ہے۔ اور اس کھانے پراپنے مشائخ کا نام پڑھنا بھی ان مشائخ کی نسبت کے لئے ہے گویا اپنے مشائخ کو بھی اس ایصال تواب میں شریک کرلیا گیا ہے اور سب سے اہم تر یہ کہ مشائخ کا ممل شریعت نہیں کہ اس کی افتد اء لازی ہو، البتہ ان اکا برسے ہماری عقیدت اور حسن ظن کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے افعال واقوال اور ان کے احوال کی ائے تو جبہد کریں کہ یہ چیزیں شریعت کے مطابق نظر کوئی تو جبہد ہیں کہ یہ چیزیں کہ اس کے چیش نظر کوئی تو جبہد ہم کوئی ایسی تو جبہد نبیس کر بیتے تب بھی ان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے یہ بھیس کہ ان بررگوں کے چیش نظر کوئی تو جبہد ہم ان پر مالوں کے فعال کوشریعت بھی نہ بنا کہیں۔

ضيافت، ايصال تواب اور مكارم اخلاق كافرق

سوال:...آپ نے فرمایا ہے کہ ایصال تو اس کھانے کا ہوگا جو مستحقین کو کھلایا جائے ، جوخود کھالیا یا عزیز واقر ہا کو کھلایا اس کا ایصال تو اب بیں۔اس جواب سے مندر جہذیل سوال پیدا ہوتے ہیں:

ا:...بقول حفرت تھانویؒ ایصال واب کامطلب ہے ہے۔ ہم نے کوئی نیک عمل کیا،اس پرہمیں واب ملا،ہم نے درخواست کی کہ اللی اس عمل نیک کے واب کوہم اپنے فلال عزیزیا شی کو بخشتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فر مایا: "اطلعموا المطعام" بیتھم مطلق ہے،اس میں غنی یا نقیر کی کوئی قید نہیں۔ اب اگر اس حدیث کے اقتال اُمریں اپنے عزیز واقر بااور دُومر ہے بزرگوں کو کھانا کھلاؤں اور نیت کروں کہ اللی اس کا ثواب میرے والدین یا شیخ کو ملے، تو اس میں کیا شرگی قباحت ہے؟ اور کھانے والوں نے کون ساگناہ کیا؟

7: ... جیسے پہلے سوال میں عرض کیا تھا کہ ایصال واب کھانے کے علاوہ سڑک بنوا کر سابیدوار، میوہ وار درخت لگوا کر، پائی کی سبیل لگوا کریا کنواں وغیرہ کھدوا کر بھی کیا جاتا ہے، اور اس سے غنی فقیر سب فاکدہ اُٹھانے ہیں۔ تو اگر ایصال واب کھانا صرف فقراء مسبیل لگوا کریا کہنوں کے بہتو ہے اس کی سے بھی جہتے ہیں، کویں ۔ جو انہوں نے اپنی ماں کا پائی چتے ہیں، سڑک پر چلتے ہیں، دراستے ہیں تبیل سے پائی چتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ "کے کئویں سے جو انہوں نے اپنی ماں کے ثواب کے لئے بنوایا تھا سب مسلمان استفادہ کرتے تھے۔

سون۔ شریعت کے فقہا و نے جس کھانے کومنع کیا ہے، وہ میتت کے گھر کا کھانا ہے، اور وہ بھی کمر وہ کہا گیا ہے۔ اور عست اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ ضیافت خوشی کے موقع پر ہموتی ہے، سوجو کام خوشی کے موقع پر کیا جائے وہ اگر ٹمی میں ہوتو کمر وہ ہے۔ بزرگوں اور

 <sup>(</sup>١) ويأكل من لحم الأضحية ويؤكل ويدخر ... لما جاز أن يأكل منه وهو غنى فأولى أن يجوز له إطعام غيره وإن
كان غنيًا قال رحمه الله وندب أن لا ينقص الصدقة من الثلث لأن الجهات ثلاثة الإطعام والأكل والإدحار لما روينا ولقوله
تعالى وأطعموا القانع والمعتر أى السائل والمتعرض للسؤال فانقسم عليه اثلاثًا وهذا في الأضحية الواحبة والسُّنَّة سواء.
 (البحر الرائق ج: ٨ ص: ٢٠٣، كتاب الأضحية).

اولیاء اللہ کے تواب کے لئے جو کھانا پکتا ہے، وہاں پیعلت نہیں پائی جاتی ، کیونکہ ان کی وفات کوعرصہ گزر چکا ہوتا ہے، اور وہ کوئی تی کا موقع نہیں ہوتا۔

مولا ناسرفراز خان صفر رصاحب نے'' راؤسنت' کتاب میں اس سلسلے میں جتنے بھی حوالے دیتے ہیں ، ان سب میں موت سے تین دن کے اندراندر جوضیافت ہے ، وہ مکر وہ بتائی گئی ہے۔ برسوں کے بعد مشائخ یا والدین کے ایصال ثواب کے لئے جو کھا نا پکاتے ہیں ،اس کا کوئی حوالے نہیں۔ براہ کرم ان تین اِشکالات کا نمبر وار جواب عطافر مائیں۔

جواب: ... کھانا کھلانا مکارم اخلاق میں ہے ہے، گرنیک کام غرباء کو کھانا کھلانا ہے، اس کا ایصال تو اب کیا جاتا ہے۔
خود کھائی لینا، یا دولت منداَ حباب کو کھلاد ینا اور نیت بزرگوں کے ایصال تو اب کی کرلینا، یعقل میں نہیں آتا۔ ہاں! ایک صورت اور
ہے، اہل حرمین میں مشہور ہے کہ مکہ مکر مدمیں کوئی شخص کسی کی دعوت کرتا ہے تو بد دعوت القد تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، کیونکہ جائے ''ضو ف الرحمن' ہیں، اور جو مدینہ متورہ میں دعوت کرتا ہے، وہ دعوت رسول القد سلی القد علیہ وسلم کی جانب ہے ہوتی ہے، کیونکہ ذائرینِ مدینہ تخضرت سلی القد علیہ وسلم کے مہمان ہیں، پس اس کھانے میں بھی ایصال تو اب کی نبیت نہیں ہوتی، بلکہ بیکھانا ہی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھلایا جاتا ہے۔

### صدقہ ہیں صلہ رحی ہے

سوال: "آپ نے سوال کے دوسرے اور تیسرے حصد کا جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا: "نیک کام غرباء کو کھل نا ہے' بندے کے خیال میں ہرا یک کھلانا نیک کام ہے، "اطلع میٹو الطلعام" میں غرباء کی تحصیص کہاں ہے؟" وَالنّی الْسَمَّالُ عَلَی حُبِّهِ ذوی الْقُدُ بنی" میں غریب کی تحصیص کہاں ہے؟ خی فقیر ہردشتہ داراس میں آتا ہے۔

جواب: ..غربا، کو کھلانا صدقہ ہے، ذوی القربیٰ کو دینا صلد رخی ہے اور عام لوگوں، واردین وصاورین کو کھانا دینا مکارم اخلاق ہے، ہزرگوں کے ایصال ثواب کے لئے کھانا دیناصد قد ہے، اور "غسلی مُحبِّبه" کی شرط سب میں کمحوظ ہے، البتہ ہزرگول کی طرف ہے کھلانا ضیافت ہے۔

### كيابيصدقه مين شارنبين هوگا؟

سوال:...اس مرتبہ بھی آپ نے سابقہ سوال کے دوسرے اور تیسرے حصد کا جواب نبیس دیا، غالبًا ذہن سے نکل گیا ہوگا، اس لئے وہ سوال دوبارہ خسلک کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: غریبوں کو کھلاتا صدقہ، رشتہ داروں کو کھلاتا صلہ رحی اور عام لوگوں کو کھلانا

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . . إلخ. (مشكوة ص:٣٩٨، باب الضيافة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترَ" (الحج ٣٦)، "ويطعمون الطعام على حبّه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا، إنما نطعكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا" (الدهر ٨). وعن أنس قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ان تشبع كبدًا جائمًا. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص ٢١١، باب أفضل الصدقة، الفصل الثالث).

مكارم اخلاق سے ہے محترم! بیسارے كام صدقہ بى كے ذيل ميں آتے ہيں، آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: راستے سے كانثا ہٹانا صدقہ ، بیوی کے مند ش لقمہ دیتا صدقہ ، مال باپ کومجت کی نظر ہے دیکھنا صدقہ۔ اور صلہ رحی کے مند ش بھی آپ سلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا: " صلد حی کرواہے رشتہ داروں سے امیر ہوں یاغریب۔"

جواب :...میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ کھانا کھلانا مکارم اخلاق میں سے ہے،لیکن جو کھانا تواب کی نبیت سے کھلایا جائے اس کا الصال تواب كياج تاب قرآن كريم من ب: "وَيُسطُ عِمُونَ الطّعامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأسيرًا" "كمروالول كوكلانا بھی صدقہ ، دوست احباب کو کھلا نا بھی صدقہ ، گر ان کھانوں کا ایصال تو اب کوئی نہیں کرتا۔ آنخضرت صلی امتُدعذیہ وسلم نے ایک بکری ذیح کرائی اورفر مایا: اس کا گوشت تقشیم کردیا جائے۔ بیفر ما کرآپ صلی الله علیہ دسلم باہرتشریف لے گئے ، واپسی پر یو چھا کہ گوشت سارا 'تقسیم ہوگیا،عرض کیا گیا کہ صرف ایک ران بچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سارا بچے گیا، بس صرف یہی ران نہیں بچی۔' الغرض!اس نا كارہ كے خيال ميں ايصال ثواب اس كھانے كا كيا جاتا ہے جوصرف ثواب كی غرض ہے كھلا يا جائے۔ وُ وسرے كھانوں میں دُوسری اغراض بھی شامل ہوجاتی ہیں ،خواہ وہ بھی خیر کی اور بالواسط تُو اب کی ہوں ،گمران کا ایصال تُو اب نبیں کیا جا تا۔ آ ب اگر اس کوعام سجھتے ہیں تو میں منازعت نہیں کرتا \_بس یہ بحث ختم \_

## تعزیت میت کے گھر جا کر کریں اور فاتحہ ایصال ثواب اینے گھر پر

سوال:...ہمارے گاؤں میں بعض لوگ کسی کے گھرمتت ہوجانے کی صورت میں وہاں فاتحہ پڑھنے کی غرض ہے نہیں جاتے کہ وہال فاتحہ پڑھنا بدعت ہے، ہم نے إمام صاحب ہے معلوم کیا تو فرمایا کہ جس گھر میں میت ہوجائے وہاں صرف تین ون افسوس کے لئے جانا جا ہے ، کیکن جمارے ہاں اکثر پورا ہفتہ فاتحہ کی غرض ہے جمیٹے رہتے ہیں ، آپ ہتلا نمیں کہ یہ بدعت ہے یا کارثواب؟ تا کہ دونول فريق راوراست يرآجا تين ..

جواب:.. تعزیت سنت ہے، جس کا مطلب ہے اہلِ میت کوتسلی دینا، فاتحہ پڑھنے کے لئے میت کے گھر جانے کی ضرورت نہیں،تعزیت کے لئے جانا جاہئے، فاتحہ اور ایصال ثواب اپنے گھر پر بھی کر بکتے ہیں، جو مخص ایک د فعد تعزیت کر لے، اس کا دوبارہ تعزیت کے لئے جانا سنت نہیں، تنمن دن تک افسوس کا تھم ہے، ؤور کے لوگ اس کے بعد بھی اظہارِ افسوس کر سکتے ہیں، فاتحہ کی غرض ے بیٹھناخلاف سنت ہے۔

<sup>(</sup>١) سورة الدهر: ٨.

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة أنهم ذبحوا شاةً فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها إلّا كتفها قال بقي كلها عير كتفها. رواه الترمذي وصححه. (مشكوة ص: ٢٩ ١ ، باب فصل الصدقة).

التعزية لصاحب المصيبة حسن كذا في الظهيرية وروى الحسن بن زياد إدا عرى أهل الميت مرة فلا ينبغي أن يعزيه مرة أخرى كذا في المضمرات ووقتها من حين يموت إلى ثلالة أيام ويكره بعدها إلّا أن يكون المعزى أو المعزي إليه غائبًا فلا بأس بها . إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٤ ١ ، طبع رشيديه، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٠، ٢٣١، مطلب في كراهة الضيافة).

#### تعزیت کب تک کرسکتے ہیں؟

سوال:..تعزیت کے لئے لوگ مردے کے گھر جاتے ہیں، تومدّت ِتعزیت کتنی ہے؟ جواب:.. تعزیت کا کوئی دفت ِمقرر نہیں ،تعزیت ہے مقصوداال ِمیّت کے غم میں شریک ہونااوران کوسلی دینا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## میت پررشته دار کی طرف ہے گفن ڈالنا

سوال: ... بعض علاقول میں رواج ہے کہ میت پر ہرایک رشتہ دارا پنی اپنی طرف سے ایک عدد کفن ڈالیتے ہیں ، یا کفن کے بدلے رقم دیتے ہیں ، کیا بیرجا کزہے؟

جواب: ... محض دُنيا كى رسم ب، اورنهايت فضول رسم ب\_

#### بيوه كويتيج يرنيادو يشهأ ژهانا

سوال: ... ہماری طرف رواج ہے کہ جب کی شخص کا انقال ہوجا تا ہے تو اس کی بیوہ کواس کے متعلقین نیا دو پٹہ تیجے میں اُڑھاتے ہیں ، اس طرح بیوہ کے پاس نے سفید دو پٹے گئی گئی آ جاتے ہیں ، اگر نے سفید دو پٹے کے بوش پچھرو پے نفذ مدد کے لئے دے دیں تو اس میں پچھرج تو نہیں؟ اور پھر شوہر کے انقال پر چونکہ سوگ چار ماہ دس دن مناتے ہوئے زینت کر ناعورت کو منع ہے ، اس نے دو پٹے اُڑھانے میں کیاراز پوشیدہ ہے؟ اس میں مسئلہ ندکورہ کی خلاف ورزی تو نہیں ہوتی ؟ وضاحت فرما کمیں۔ جو اے نہ برو دکور تنج میں زیادہ میڈ اُڑھا۔ نرکی سم جو آب نہ ناکھی سریر بھی غلما اور خلاف بشریع ہوں میں اُسے مورک

جواب:... ہیوہ کو نتیج میں نیا دو پٹہ اُڑھانے کی رسم جوآپ نے لکھی ہے، یہ بھی غلط اورخلاف شریعت ہے۔ ہیوہ کی عدّت عارمہنے دس دن ہے، اوراس دوران ہیوہ کو نیا کپڑ اپہنے کی اجازت نہیں۔ معلوم نہیں کہاس رسم کے جاری کرنے والوں کا منث کیا ہوگا؟

<sup>(</sup>۱) التعزية لصاحب المصيبة حسن كذا في الظهيرية وروى الحسن بن زياد إذا عزى أهل الميت مرة فلا ينبغي أن يعزيه مرة أخرى كذا في المضمرات ووقتها من حين يموت إلى ثلالة أيام ويكره بعدها إلّا أن يكون المعزى أو المعزى إليه غانبًا فلا بأس به وهي بعد الدفن أولى منها قبله وهذا إذا لم ير منهم جزع شديد فإن رؤى ذلك قدّمت التعزية ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أقارب الميّت الكبار والصغار والرجال والنساء إلّا أن يكون امرأة شابة فلا يعزيها إلّا محارمها كذا في السراج الوهاج. (عالمكيرى ج: ١ ص ١٤٧ ، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون، الفصل السادس).

<sup>(</sup>٣،٣) عن عائشة رصى الله عنها قالت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رقد (الصحيح البخاري، كتاب الصلح ج: ١ ص: ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) وعدة المعتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، سواء دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت حرة لقول الله تعالى. والذين يتوفون منكم ويلدون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا. (شرح محتصر الطحاوى ج ٥ ص: ٢٣٩، كتاب الطلاق، باب العدد والإستبراء). أيضًا: وعدة الوفاة على الحرة أربعة أشهر وعشر النح. (قاضى خان على هامش الهندية جن اص: ٥٥٠، باب العدة).

 <sup>(</sup>۵) وتبجنب المعتدة كل زينة بحو الكحل والحناء والخضاب والدهن والتحلي والتطيب ولبس المطيب والمصبوع
 بالمعصفر والزعفران . والخد (قاضي خان على هامش الهندية ج: ۱ ص:۵۵۳).

ممکن ہے دُوسری قوموں سے بیرتم مسلمانوں میں درآئی ہو، یا مقصود بیوہ کی خدمت کرنا ہو، بہرحال بیرسم خلاف شرع ہے، اس کوترک کردینا چاہئے ، بیوہ کی خدمت اوراشک شوئی کے لئے آگر نفتر رو پیر پیید دے دیا جائے تو اس کا کوئی مضا نَقَهٔ ہیں،لیکن رسم اس کو بھی نہیں بنانا جائے۔

بزرگول کوخانقاہ یا مدر سے میں دن کرنا فقہاء کے نز دیک مکروہ ہے

سوال:... بزرگول کوعام طور پرعام قبرستان کے بجائے خانقاہ یا مدرسے میں دُن کرنا، جبکہ تاریخ صاف بتاتی ہو کہ اسلاف میں صدی یا نصف صدی گزرنے کے بعد بزرگول کے مقابر شرک و بدعت کے اقرے بن گئے، کیسا ہے؟ جواب:...ا کابرومشائخ کومساجد یا مدارس کے احاطے میں دُن کرنے کونقنہائے کرامؓ نے مکروہ لکھا ہے۔(۱)

 <sup>(</sup>۱) ولا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه فإن ذلك خاص بالأنبياء بل ينقل إلى مقابر المسلمين اهـ ومقتضاه
 أنـه لا يـدفن فـي مـدفن خاص كما يفعله من يبنى المدرسة و نحوها و يبنى له بقربها مدفنا فتأمل. (شامي، كتاب الصلاة، باب الجنائز، مطلب في دفن الميت، ج: ٢ ص: ٢٣٥ طبع ايج ايم سعيد).

# متفرق مسائل (میت ہے متعلق)

## ہرمسلمان پرزندگی میں سات میتوں کونہلا نافرض نہیں

سوال: . .عام طور پریہ مشہور ہے کہ ہرمسلمان پراپی زندگی میں سات میت نہلا نا فرض ہے ،قر آن وحدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت فرماد بہجئے کہ ریہ بات کہاں تک وُرست ہے؟

جواب:...میّت کونسل دینا فرض کفایہ ہے، اگر پچھالوگ اس کام کوکر لیس تو سب کی طرف ہے بیے فرض ادا ہوج ئے گا، ہر مسلمان کے ذمہ فرض نہیں۔ (۱)

## غيرمسلم كي موت كي خبرس كر" انالله وانااليه راجعون" بره هنا

سوال:... جب ہم کسی مسلمان کی موت کی خبر سفتے ہیں تو سفنے کے بعد'' انا لقد وانا الیدراجعون'' پڑھتے ہیں، کیکن اگر کسی وُوسرے مذہب یاکسی غیرمسلم کی موت کی خبر سنیں تواس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:..اس وقت بھی اپنی موت کو یا دکر کے بیآیت پڑھ لی جائے۔

## میت کے بعداس کے بیٹے کو اِجتماعی بگڑی بہنانا

سوال: ... بعض علاقوں میں باپ کے مرنے کے بعدال کے بڑے جئے کو دارث بنانے کے لئے اجتماعی حالت میں اس کے سر پر گیڑی ہائدھتے ہیں، کیا بیرجا ٹزہے؟

جواب:... بیجی محض رسم ہے ، اور اگر کسی شرعی حکم کے خلاف نہ ہو ، مثلاً : تمام وارثوں پر وراثت تقسیم کی جائے ،تو کوئی حرج نہیں ۔

 <sup>(</sup>۱) غسل الميت حق واجب على الأحياء بالسنة وإجماع الأمّة كذا في النهاية وللكراذا قام به البعض سقط عن الباقين
 كذا في الكافي. (هندية ج: ١ ص. ١٥٨) ، كتباب الصبلاة، البباب الحادي والعشرون في الجبائز، الفصل الثاني في الغسل، طبع رشيديه كوئشه).

## والدکی تجہیر وتکفین پررقم کس نے خرج کی؟معلوم نہ ہوتو اولا دیر گناہ ہیں

سوال: ... میرے والدصاحب کا تمیں برس پہلے ہارٹ اٹیک سے اِنقال ہو گیا تھا، اس وقت ہم تینوں بھائی بہن تابالغ تھے،
اور اس وقت پاکستان میں موجود نہیں تھے، بلکہ انڈیا گئے ہوئے تھے، اور اِنقال کے ہیں پیکیس دن کے بعد ہم واپس آئے تھے۔ آج
تک ہم کو بید خیال ندآیا کہ والدصاحب کی تجہیز و تکفین کی رقم کس نے خرچ کی ؟ بہت سے قریبی رشتہ وار جواس وقت تھے ان کا بھی اِنقال
ہو چکا ہے، اب اس بات کا پارگانا کہ کس نے بیر تم خرچ کی تا کہ بید مسئلہ کل ہوجائے۔ آپ سے رہنمائی مطلوب ہے۔

جواب:...جس نے بھی کردی ہتمہارے ذے کوئی گناہ نہیں ،اور نہتم ہے کسی نے اس کا مطالبہ کیا ہے ہتمہیں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے...؟

# مرحوم کا قرض ادا ہو، ورنہ وہ عذاب کامستحق ہے

سوال:...اگرمرحوم کے ذمدایسے قرض ہوں جن کا اس کے دارتوں کوعلم نذہو، یا قرض دینے والانہ بتائے تو اس سلسلے بن کیا تھم ہے؟

یں تیا ہے؟ چواب:...جوفض قرض لے کرمرے اس کا معاملہ بڑا شدید ہے، القد تعالیٰ ہرمسلمان کو بچائے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جناز ونہیں پڑھتے تھے جس کے ذمہ قرض ہو، بعد میں جب فتو حات ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میّت کا قرض اپنے ذمہ لے لیتے تھے۔ (۱)

۔ سے سے سے سے کے مؤمن کی جان اس کے قرض کے ساتھ لاکی رہتی ہے، جب تک اس کا قر ضداد اندکر دیا جائے ( زندی، (۲) ابن ماجہ )۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز سے فارغ ہو کرفر مایا کہ: کیا یہاں فلال قبیلے کے لوگ میں؟ دیکھو تمہارا آ دمی جنت کے درواز ہے پر زکا ہوا ہے، اس قرض کی وجہ سے جواس کے ذمہ ہے، اب تمہارا جی چاہو اس کا فدیہ (یعنی قرض)ادا کر کے اسے چھڑ الو، اور جی چاہے تو اے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے پیر دکر دو۔

ا کے صحافی فرماتے ہیں کہ: ہمارے والد کا انتقال ہوا ، تین سودرہم ان کا ترکہ تھا ، پیچھے ان کے اہل وعیال جھی تھے ، اور ان کے

<sup>(</sup>١) عن أبني هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوكي بالرحل المتوفى عليه الدين فيقول. هل ترك لـديـنـه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلّا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم .. الحديث. (ترمذي شريف ح: ١ ص ٥٠ ٢، باب ما جاء في المديون).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بديمه حتَّى يقضي عنه. (ترمذي، باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه ج١٠ ص ٢٠١، طبع قديمي كتب خامه).

 <sup>(</sup>٣) عن سمرة رضى الله عنه من هاهنا من رهط قلان إن صاحبكم قد احتبس عن الجنّة بدين كان عليه قاما ان تفدوه من
 عذاب الله وإما أن تسلموه. (كنز العمال ج: ٢ ص: ٢٣٥، حديث نمبر: ١٥٥٠٣، طبع مؤسسة الرسالة).

ذ مەقرض بھی تھا، میں نے ان کے اہل وعیال پرخرچ کرنے کا ارادہ کیا تورسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''تیراہا پ قرضے میں پکڑا ہوا ہے، اس کا قرضہ اداکر!'' (منداحمہ)۔ <sup>(1)</sup>

مسلمان آ دمی کے ذمہ اوّل تو قرضہ ہونا ہی نہیں چاہئے ، اور اگر باَمرِ مجبوری قرض لیا تو اس کوحی الوسع جلد ہے جلد ادا ہونا چاہئے ، خدانخو استداس حالت میں موت آ گئی تو یہ خود غرض وارث خدا جانے ادا کریں گے بھی یانہیں؟ اور اگر زندگی میں قرضہ ادا کر سکنے کا اِمکان نہ ہوتو وصیت کرنا فرض ہے کہ اس کے ذمہ فلال فلال کا اتنا قرضہ ہے وہ ادا کردیا جائے ،'' اگر وصیت کے بغیر مرگیا اور گھر والول کو پچھ پیانہیں تو گنا ہگار بھی ہوگا اور پکڑ ابھی جائے گا ، اب نہ اس کا قرضہ ادا ہو، نہ اس کی رہائی ہو، نعوذ ہاں تد!

ہاں!اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت ہے کوئی صورت پیدا فرمادیں تو ان کا کرم ہے۔

ای تقریر کا خلاصہ میہ ہے گہ آپ نے جوصورت کھی ہے، ایک مسلمان کو اس کی نوبت ہی نہیں آنے دینی چہئے، اور اگر بالفرض ایسی صورت پیٹی ہی آجائے تو اعلانِ عام کر دیا جائے کہ اس میت کے ذریہ میں کا قرض ہوتو ہم سے وصول کرلے۔ حضرت جابر رضی امقد عند فرماتے ہیں کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پرسیّدنا ابو بکر صدیق رضی القد عنہ نے اعلان کیا کہ جس شخص کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ قرض ہویا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی وعدہ کر رکھا ہو، وہ ہمارے پاس آئے۔ مگر وارث ایخ بخروت شری کے قرض اس کے کل مال سے اداکیا جائے گا، بغیر جبوت شری کے قرض اس کے کل مال سے اداکیا جائے گا، خواہ اس کے وارثوں کے لئے ایک پیر بھی نہ دیج۔ (۵)

### مرحوم تر کہنہ چھوڑ ہے تو وارث اس کے قرض کے ادا کرنے کے ذیمہ دار بیں سوال:... جب کوئی آ دمی مرجا تا ہے اور جو پچھے وہ باتی چھوڑ جا تا ہے، وہ اس کے رشتہ دار، عزیز بھائی دغیرہ ایک حد کے

<sup>(</sup>۱) عن سعد بن الأطول قال: مات أخى وترك ثلاث مأة دينار وترك ولدًا صغارًا فأردت أن أنفق عليهم فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه ... إلخ. (مسند أحمد ج: ٣٠، ص: ١٣١) طبع المكتب الإسلامي بيروت).

 <sup>(</sup>۲) والوصية أربعة أقسام، واجبة كالوصية برد الودائع والديون الجهولة .... وفي المواهب تجب على مديون بما
 عليه لله تعالى أو للعباد. (رد المتار ج: ٢ ص: ١٣٨ كتاب الوصايا، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) لمّا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبوبكر لمّا جاءه مالّ من البحرين: من كانت له على النبي عدة يأتيني، قال فجاءه جابر بن عبدالله الأنصارى فقال: إنّ النبي وعدني إذا أتاه مال البحرين أن يعطيني هكذا هكذا هكذا، وأشار بكفّيه، فقال أبوبكر. خُدا فأخذ بكفيه فعده خمسمائة درهم فأعطاه إياه وألفًا، ثم جاء ناس كان وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كل إنسان ما كان وعده ثم قسم ما بقى من المال فأصاب كل إنسان منهم عشرة دراهم. (الطبقات الكبرى لإبن سعد ج: ٢ ص: ١٤ ١٣)، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) قوله ويقدم دين الصحة وهو ما كان ثابتا بالبينة مطلقا أو بالإقرار في حال الصحة . إلخ (شامي ج ٢ ص: ٢٠٠).

 <sup>(</sup>۵) يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه ثم قضا ديونه ثم تنفيذ وصاياه، والباقي لوارثه. (فتاوي بزازية على الهندية، كتاب الفرائض ج: ٢ ص: ٣٣٤). وأيضًا يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن . . . . . . ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد . . . إلخ. (درمختار ج: ٢ ص: ٢٤٠ كتاب الفرائض، طبع سعيد).

مطابق تقسیم کرلیتے ہیں، بیتو ہوئی سیدھی بات، اس کے علاوہ ایک اور آ دمی مرجا تا ہے جس کے اُو پرلوگوں کا بے حساب قرض ہے، جبکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، باتی لوگ ہیں، مثلاً: بیوی، بچیاں، بھائی سکے اور سوتیلے وغیرہ، تو کیا بیقرض جووہ چھوڑ کر دُنیا ہے چلا گیا یا چلا جائے تو ان رشتہ دار وں کے لئے شرعاً کیا تھم ہے؟ جبکہ متعلقہ محض کی وارثت میں پچھ بھی نہیں ہے، ماسوائے چارگز جھونپڑی کے، رشتہ دار، بھائی وغیرہ بھی غریب، قرض ادانہ کرنے کے قابل، قرض کس طرح ادا ہو؟

جواب:...جب مرحوم نے کوئی تر کنہیں چھوڑ اتو وارثوں کے ذمہاں کا قرض ادا کرنالازم نہیں۔(۱)

### مردے کے مال اور قرض کا کیا کیا جائے؟

سوال:...میرے بھائی کی شادی ۱۹ رحتمبر ۱۹۸۰ء کو ہوئی اور دو مہینے بعد بعنی ۲۸ رنومبر کواس کا انتقال ہوگیا، میرے بھائی نے مرنے سے پہلے ۱۳ تولہ کے جوزیورات بنوائے تھےاس کی پچھر قم اُدھارو پی تھی، میرے بھائی نے دو مہینے کا دعدہ کیا تھا، لیکن وہ رقم اداکرنے سے پہلے خالق حقیق سے جاملا۔ آپ قر آن وسنت کی روشنی میں جواب دیں کہ رقم لڑکے کے والدین اواکریں گے یالڑکے کے بنائے ہوئے زیورات میں سے وہ رقم اداکر دی جائے؟

جواب:...اگرآپ کے مرحوم بھائی کے ذمہ قرض ہے تو جوز پورات انہوں نے بنوائے تنے ان کوفر وخت کرکے قرض ادا کرنا ضروری ہے، والدین کے ذمہ بیں۔وہ زیورات جس کے پاس ہوں وہ قرض ادانہ کرنے کی صورت بیں گنا ہگار ہوگا،مردے کے مال پرنا جائز قبضہ جمانا ہوئی تنگیین بات ہے۔

## مرحوم کا اگر کسی نے قرض اُ تارنا ہوتو شرعی وارثوں کوا دا کرے

سوال:...مولانا صاحب! میں نے ایک دوست ہے دی روپے اُدھار لئے تھے اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ دوون بعد اسے میں کہ چیے واپس کردوں گا،کیکن افسوس کہ چیے دیے سے قبل ہی میرا دوست اس جہانِ فانی سے رُخصت ہوگیا۔ بتایئے کہ اب میں کیا کروں؟ اس کے وہ دس روپے اب میں کس طرح اُ تاروں؟

جواب:...میّت کا جو قرض لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے، وہ اس کی وراثت میں شامل ہے، اور جن لوگوں کے ذمہ قرض ہوان کا فرض ہے کہ میّت کے شرعی وارثوں کو قرض ادا کریں ، اور اگر کسی کا کوئی وارث موجود نہ ہویا معلوم نہ ہوتو میّت کی طرف ہے اتنی رقم صدقہ کردے۔

<sup>(</sup>١) أحكام ميت ص:١٦٠ اور ١٦٣، تاليف: دُاكْتُرْعبدالحي عار في رحمه الله.

 <sup>(</sup>٢) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ويقدم دين الصحة على دين المرض ...إلخ. (درمختار ج: ٢ ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) عَليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس من عليه ذالك من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن إستفرقت جميع ماله هذا مذهب أصحابنا .. . . . . . . . ومتى فعل ذالك سقط عنه المطالبة من أصحاب الديون. وفي الشامية. وإن لم يحد المديون ولا وارثه صاحب الدين برئ في الآخرة . (رداغتار على الدر المختار ، كتاب اللقطة ج: ٣ ص:٢٨٣).

## مرحوم کا قرض اگر کوئی معاف کردے تو جائز ہے

سوال:...مرحوم کوایک دوافراد کے پچھ پیے ذیتے ہیں، بہترین دوست ہونے کے ناتے وہ پیے نبیں لے رہے، اب کیا

جواب:...اگروہ معاف کردیں تو ٹھیک ہے۔

## مرحوم کی نماز ،روزوں کی قضائس طرح کی جائے؟

سوال:...میری والده محتر مدمعرات کی شب اینے مالک حقیق سے جامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفرووس میں جگہ عطا فرمائے، آمین! اب میں ان کی قضانمازیں ادا کرنا جا ہتی ہوں، بلکہ آج کل ادا کررہی ہول، کین مختلف لوگوں نے مختلف با تیں بنا کر مجھے اُلجھن میں ڈال دیا ہے،مثلاً: کیچھلوگ کہتے ہیں کہ ہر مخص اپنے اعمال کا خود ذ مہدار ہے،للبذا مرنے والے کی قضا نمازیں نہیں ہوسکتیں الیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب مرنے والے کے گناہوں کا بوجھ ملکا کرنے کے لئے قرآن شریف پڑھ کر بخشا جاسکتا ہے، مرنے والے کے قرض کا بوجے فتم کرنے کے لئے قرض چکایا جاسکتا ہے تو پھراس کی تضا نمازیں آخر کیوں نہیں اوا کی جاسکتیں، آپ میرےان دوسوالوں کا جواب جلدے جلد دیں۔

ا:... كيامين اپني والده محتر مه كي قضائمازين اوا كرسكتي مون؟

٢: .. قضا تماز كا واكرنے كاكياطريقد ب؟

جواب:...فرض نماز اور روزه ایک شخص دُ وسرے کی طرف ہے ادانہیں کرسکتا، "البنة نماز روزے کا فدیہ مرحوم کی طرف ے اس کے وارث اداکر سکتے ہیں۔ پس اگر آپ اپنی والدہ کی طرف ہے نمازیں قضا کرنا جا ہتی ہیں تو اس کا طریقہ بہے کہ اگر آپ کے پاس مخبائش ہوتو ان کی نماز وں کا حساب کر کے ہرنماز کا فعد بیصعد قد بغطر کے برابرادا کریں ، وترکی نماز سیت ہردن کی نمازوں کے جے فدیے ہوں گے،'' ویسے آپ نوافل پڑھ کراپی والدہ کوایصال تو اب کرسکتی ہیں۔'''

(١) الدين الصحيح وهو الدين الثانت بحيث لا يسقط إلّا بالأداء أو الإبراء كدين القرص ودين المهر ودين الإستهلاك وأمثالها. (كشاف إصطلاحات الفنون ح ١ ص٣٠٠، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

(٢) - ولَا ينصح أن يصوم الولي ولَا غيره عن الميت ولَا يصح أن يصلي أحد عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحد عن أحدولًا يصلَّي أحد عن أحدولُكن يطعم عنه . إلخ. (مراقي العلاح على هامش الطحطاوي، فصل في إسقاط الصلاة والصوم ص:٢٣٨)، قوله فيلانيابية فيها أصلًا لأن المقصود من العبادة البدنية إتعاب البدن وقهر النفس الأمارة بالسوء ولا يحصل بععل النائب. إلخ. (شامي ج: ١ ص ٣٥٥٠، مطلب فيما يصير الكافر به مسلمان من الأفعال).

 إذا مات وعليه فواتت فدفع الوارث عن الميت لكل صلاة نصف صاع من بر أو قيمته لكل مسكين أو مسكين واحد عن كل الفوالت يجوز ...إلخ. (فتاوي سراجية ص: ١٠).

(٣) الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صومًا أو صدقة . إلخ. (هندية ج: ا ص ٢٥٤، وأيضًا في الشامي ج: ٣ ص: ٥٩٥، مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير).

## نانی کے مرنے کے بعد جالیسویں ہے بل نواس کی شادی کرنا کیسا ہے؟

سوال:...میری ایک عزیزہ نے جس کی جٹی کی شادی کی تاریخ ایک سال پہلے مقرز ہو چکتھی کہ شادی کی تاریخ ہے دی ایوم پہلے اس کی بوڑھی والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا ،سوئم اور دسویں کے بعد اس نے اپنی جٹی کا تاریخِ مقرزہ پر نکاح اورزُ معتی کردی ،جس کی بنا پراس کے عزیز رشتہ داراس کومطعون کر دہے جیں کہتم نے شادی انجام دے کرشرع کے خلاف کیا ہے ،اس کا گناہ ہوگا۔

جواب:...شرعاً سوگ تنین دن کا ہوتا ہے،اس کے بعد سوگ کرنا شرعاً ممنوع ہے، (البتہ جسعورت کا شوہر نوت ہو جائے وہ چار مہینے دس دن سوگ کرے گی )' آپ کی عزیزہ نے مقرّرہ تاریخ پر بچی کا عقد کردیا، بالکل ٹھیک کیا، جولوگ اس کو گناہ کہتے ہیں ہے ان کی نا دانی اور جہالت ہے۔

### شہیدکون ہے؟

سوال: ... گزشتہ کریک نظام مصطفل کے دوران جولوگ پولیس کے ہاتھوں گولیوں کا نشانہ بن کراس دار فانی ہے کوچ کر گئے انہیں شہید کہا جاتا ہے ، وُ وسری طرف اگر پولیس اور ڈاکوؤل کے درمیان مقابلہ ہوا وراس میں کوئی مارا جائے اور وُ وسرے جوتل ہوتے میں ان میں قاتل بھی مسلمان ہوتا ہے اور منتول بھی ، مہر یانی فر ماکر رہے بتا ہے کے مسلمان شہید کب کہلاتا ہے؟ صرف غیرمسلم کے ہاتھوں قتل ہونے سے یاکسی مسلمان کے ہاتھوں بھی؟ اُمید ہے کیلی بخش جواب مرحمت فر مائیں گے۔

> جواب:... وُنيوى أحكام كے لحاظ سے شہيدوہ ہے: الف:... جس كو كافروں يا باغيوں يا ڈاكوؤں نے تل كرديا ہو۔ ب:... يا وہ مسلمانوں اور كافروں كى لڑائى كے دوران مقتول پايا جائے۔ ح:... يا كسى مسلمان نے اسے ظلماً جان ہو جھ كرتل كيا ہو۔ اس اُصول كو جزئيات برخودمنطبق كر ليجئے۔ (۱)

## كياسزائموت كالمجرم شهيدي؟

سوال:...کیا کوئی مخص جس کے بارے میں عدالت مجانی یا سزائے موت کا فیصلہ صادر کرے، بچانی پانے کے بعد شہید کہلائے گا؟

(۱) ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها ... إلخ وهندية ج: الص: ۱۲۷)، وأيضًا في رواية زينب بنت أبي سلّمة رضي الله عنها . . . . . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرًا ... الحديث. (ترمذي ج: الص ١٣٣٠، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها). . (۲) وهو في الشرع من قتله أهل الحرب والبغي وقطاع الطرق أو وجد في معركة وبه حرح ......... أو قتله مسلم ظلمًا ... إلخ. (هندية جن الص ١٢٥، ١٢٨، ٢٣٩).

جواب:...ايها مجرم شهيد نبيل كهلاتا ـ <sup>(1)</sup>

## یانی میں ذُوبے والا اور علم دین حاصل کرنے کے دوران مرنے والامعنوی شہید ہوگا

سوال: ... كيا ياني من وُوب كرانقال كرجان والاشهيد ،

جواب:...جی ہاں!لیکن اس پرشہید کے دُنیوی اَ حکام جاری نہ ہوں گے،معنوی شہید ہے۔

سوال:...کیاحصول علم،جس میں کالج میں دی جانے والی این ی کی فوجی ٹرینگ بھی شامل ہے، کے لئے جانے وال اگر

حصول علم کے دوران انقال کرجائے تو کیا وہ شہیدہے؟

جواب: ... دین علم یادین کے لئے علم کے حصول کے دوران انقال کرنے والامعنوی شہید ہے۔

## كيامحرم ميں مرنے والاشهبيد كہلائے گا؟

سوال:...اکثر سناہے کہ محرتم الحرام کے مہینے میں مرنے والوں کا درجہ شہید کے درجے کے برابر ہوتا ہے ، خاص طور پرمحرتم کی 9 راور • ارتاریخ کومرنے والوں کا ،کیا یہ بات ڈرست ہے؟

جواب: .. بحرم میں مرنے والاشہید جب ہوگا جبکہ اس کی موت شہادت کی ہو جھن اس مہینے میں مرناشہادت نہیں۔

## ڈیوٹی کی ادائیگی میں مسلمان مقتول شہید ہوگا

سوال:...کیا پولیس کا کوئی فرداگر جرائم پیشدافراد کا مقابلہ کرتے ہوئے یا حکومت کے باغی لوگ جوسر کاری یا نجی اماک کو نقصان پہنچار ہے ہوں یا حکومت کے افسرانِ بالامثلاً: سر براومملکت یا وزراء وغیرہ کی حفاظت کرتے ہوئے اورا پی ڈیوٹی کوفرض بجھتے ہوئے حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے تو کیا وہ شہید ہوگا؟ اگر شہید تصوّر کیا جاتا ہے تو کیے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ قرآن و صدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔

جواب:...اُصول يه ہے كہ جومسلمان ظلماعل كرديا جائے وہ شہيد ہے،اس اُصول كےمطابق بوليس كاسپابى اپنى وُ يوثى ادا

(۱) قتل ظلمًا بغير حق ...إلخ. وفي الشرح: وبقوله ظلمًا لما يأتي من أنه لو قتل بحد أو قصاص مثلًا لَا يكون شهيدًا. (الدر المختار مع رد انحتار ج: ۲ ص: ۲۳۸). أيضًا. وكل من صار مقتولًا بمعنى غير مضاف إلى العدو لَا يكون شهيدًا كذا في المختار مع رد انحتار ج: ۲ ص: ۲۹ ا، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السابع في الشهيد).

(٢) لو . ..... حرق أو غرق أو هدم لم يكن شهيـدًا في حكم الدنيا وإن كان شهيد الآخرة . إلخـ (شامي ج: ٢)
 ص: ٢٣٨، باب الشهيد، وأيضًا في البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣٢٠).

(٣) .......... ومن مات وهو يطلب العلم ... إلخ وفي الشرح بأن كان له اشتغالًا به تأليفًا أو تدريسًا أو حضورًا فيما يظهر ، ولو كل يوم درسًا وليس المراد الإنهماك . (ردانحتار مع الدر المختار ، باب الشهيد، مطلب في تعداد الشهداء ج: ٢ ص: ٢٥٢ ، طبع ايج ايم سعيد) .

کرتا ہوا مارا جائے (بشرطیکہ مسلمان ہو) تو یقیناً شہید ہوگا۔ (<sup>()</sup>

## تعسل کے بعدمیت کی ناک سے خون بہنے سے شہید نہیں شار ہوگا

سوال: بینسل کے بعد قبرستان تک جاتے وقت ناک ہے اتناخون ہے کہ ڈولی سے بہتا ہواز مین تک آ جائے تو کیا ہیاس ك شهيد مون كن نشانى ب يزشهيد كملان كى كيانشانى اسلام مي ب؟

ے۔ جواب: شہیدتو وہ کہلاتا ہے جس کو کا فروں نے تل کیا ہویا کسی مسلمان نے ظلماً قتل کیا ہو، ٹاک ہے خون بہنے سے شہید نہیں بنمآ۔

## ا كرعورت اپني آبروبيانے كے لئے مارى جائے توشهيد ہوگى

سوال:...اگر کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لئے اپنی جان قربان کردے تو کیا پیخود کشی ہوگی؟ اور اے اس بات کی آ خرت میں سزالے کی یانہیں؟

جواب:..اگراپی آبرو بچانے کے لئے ماری جائے تو وہ شہید ہوگی۔(\*)

## انسانی لاش کی چیر بھاڑاوراس پرتجر بات کرنا جا ئزنہیں

سوال:...آج کل جوڈ اکٹر ہنتے ہیں بختلف تتم کے تجربات کرتے ہیں، جن میں پوسٹ مارٹم بھی شامل ہے، جس میں انسانی اعضاء کی بےحرمتی ہوتی ہے، یہ کہاں تک وُرست ہے؟ قرونِ اُونی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بعض معزات کا کہنا ہے کے مسلمان کی لاش پرتجر بات نہیں کئے جاسکتے ،اور غیر مسلم کی لاش پر کر سکتے ہیں ، یہ کہاں تک دُرست ہے؟ جواب :...کی انسانی لاش کی ہے جرمتی جا ئزنبیں ، نہ مسلمان کی ،نہ غیر مسلم کی۔ (۵)

## بوسٺ مارتم کی شرعی حیثیت

سوال:...آج کل جولوگ کولی مارکرفتل کرویئے جاتے ہیں ان کی میت کا اسپتال میں پوسٹ مارٹم کیا جا تا ہے، جس ہے یہ

<sup>.</sup> قتل ظلمًا بغير حق . . إلخ. (درمختار ج. ٢ (1) قال في التنوير: باب الشهيدهو كل مكلف مسلم طاهر ... ص:۲۳۵، باب الشهيد).

قوله كخروح الدم أي إن كان الدم ينخرج من مخارقه ينظر إن كان موضعًا ينحرج منه الدم من غير آفة في الباطن لم يكن شهيدًا وأن المرء قد يبتلي بالرعاف . . إلخ. (شامي، باب الشهيد ج: ٢ ص: ٣٣٩، وأيضًا في الهندية ج. ١ ص: ٢٩١، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، الفصل السابع في الشهيد).

<sup>(</sup>٣) ومن ماتت صابرة على الغيرة لها أجر شهيد. (شامي ج٠٦ ص:٣٥٢، مطلب في تعداد الشهداء).

<sup>(</sup>٥) إمداد الفتاري ج: ١ ص: ٩٠٥، أوه ٥٠ وأيضًا: وحرمته الإنتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته لئلا يتجاسر الناس على من كرَّمه الله بابتزال أجزائه ...إلخ. (شوح العاية على الهداية برحاشية فتح القدير ج. ١ ص: ٢٥).

معلوم کیا جاتا ہے کہ جسم پر گفتی گولیاں ماری گئیں؟ کہاں کہاں ماری گئیں؟ پوسٹ مارٹم کا طریقہ بیہ ہوتا ہے کہ میت کو ما درزا دبر ہنہ کر کے میز پر ڈال دیتے ہیں، پھر ڈاکٹر آ کر اس کا معائنہ کرتا ہے، عورت ، مرد دونوں کا پوسٹ مارٹم اس طرح ہوتا ہے۔ کیا شریعت میں بیر پوسٹ مارٹم جائز ہے؟ جبکہ میتت کے وارث منع کرتے ہیں کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کرائیں گے، ایک توظلم کہ فائز نگ کر کے لَل کیااور پھر ظلم آل کے بعد بوسٹ مارٹم کے ذریعے کیا جاتا ہے،اس کا شرعی تھم کیا ہے؟

جواب:... پوسٹ مارٹم کا جوطریقہ آپ نے ذکر کیا ہے بیصریح طور پڑھلم ہے، اوراس کوفحاشی میں شار کیا جاسکتا ہے۔ '' اور جب ایک آ دمی مرگیا اور اس کے قاتل کا بھی پانہیں تو اس کی لاش کی بےحرمتی کرنے کا کیا فائدہ؟ لاش وارثوں کےحوالے کر دمی جائے ، اور اگر لاش لا وارث ہوتو اس کی تدفین کردی جائے۔ بہرحال برہنہ پوسٹ مارٹم حد سے زیادہ تکلیف دہ ہے،خصوصاً جبکہ مردوں اورعورتوں کا ایک طرح پوسٹ مارنم کیا جاتا ہے، بیر چندور چندقباحتوں کا مجموعہ ہے، گورنمنٹ کو جا ہے کہ اس کواز زُوے قانون

## لاش کی چیر بھاڑ کا شرعی حکم

سوال:...کیا سائنسی تحقیق کے لئے اسلامی شریعت کی زوے لاشوں کی چیر مجاڑ جائز ہے؟ کیااس ہے لاشوں کی بےحرمتی کا حمّال تونہیں، جبکہ لاشوں میں مرواور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور لاشیں بالکل نتنی ہوتی ہیں، اور چیرنے بچاڑنے والےمرد اورعورتیں دونوں ہوتے ہیں۔اگر بےحرمتی ہےتو اس کی سزا کیا ہے؟ اور کیالڑ کیوں کو اس طرح سے تعلیم حاصل کرنا جائز ہے؟ اور پھر مردوں کی موجود کی میں بیکام کرنا جا تزہے؟ بصورت دیکر کیا سزاہے؟

جواب:...لاشوں کی چیر پھاڑ شرعاً حرام ہے، تحصوصاً جنس مخالف کی لاش کی بےحرمتی اور بھی تھین جرم ہے، پھرلڑ کوں

 <sup>(</sup>١) وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميّت ككسره حيًّا. رواه مالك وأبوداؤد وابن ماجة. (مشكُّوة ص ٩٠١، باب دفن الميت، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٢) وتستر عورته بخرقة من السرة إلى الركبة كذا في محيط السرخسي. وصورة استنجائه أن يلف الفاسل على يديه خرقة ويفسل السوأة لأن مس العورة حرام كالنظر إليها كذا في الجوهرة النيرة. (عالمكيري ج. ١ ص.١٥٨). وقال في ردانحتار: لـقوله عليه الصلاة والسلام لعلي. لَا تنظر إلى فخذ حيّ ولَا ميّت، لأن ما كان عورة لَا يسقط بالموت ولذا لَا يجور مسه، حتّى لو ماتت بين رجال أجانب يممها رجل بخرقة ولًا يمسها إلخ. (شامي ج: ٢ ص ١٩٥٠)، القراءة عند الميت).

٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت: انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميّت ككسره حيًّا. (رواه مالك ص. ٢٢٠). عن عمرو بن حزم قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم متكنًا على قبر فقال: لَا تؤذ صاحب هذا القبر، أو. لَا تؤذه. رواه أحمد. (مشكُّوة ص: ١٣٩). قال ابن عابدين: لأن الميت يتأذي بما يتأذي به المحي. (رد المحتار ج: ٢ ص ١٩١، مطلب في القراءة عند الميت).

لڑکیوں کے سامنے اور بھی بہتے ہے۔ گورنمنٹ سے اس کے انسداد کا مطالبہ کرنا چاہئے ، اور جب تک بینہ ہواس کو ناجا تز سمجھتے ہوئے اِستغفار کرتے رہنا جاہئے۔

## چیر ماہ کی حاملہ عورت کے مرنے پر بچے کوآ پریش کے ذریعے نکالنا

سوال:...اسلام عقیدے کے مطابق ۲۰ اون میں بچہ مال کے پیٹ میں جاندار شار ہوتا ہے، یعن ۱۲ ون میں مال کے پیٹ میں پر قرش پانے والے بچے میں جان آ جائے گی۔ جبکہ میڈ پکل تعبوری کے لحاظ ہے بھی ۲۰ اون کے بعد بچے میں جان پیدا ہوجاتی ہے۔ اب مسلہ بیہ کہ اگر کسی بیاری کی وجہ سے باد کا دورہ پڑنے کی وجہ سے حالمہ مورت ۲ ماہ کے حل میں وفات پا جاتی ہے جبکہ بچے کی پیدائش ۹ ماہ میں ہوتی ہے، اب اگر بچے کو آپریشن کے ذریعے مردہ مال کے پیٹ سے نکال لیا جائے تو شایدوہ نکی جائے سے کہ اس صورت میں کین اگر مال کے پیٹ میں دہ ویا جائے اور مردہ مورت کو دفنا دیا جائے تو جاندار بچے کو بھی زندہ در گور کر دیا گیا، اب اس صورت میں کہ اگر کورت ۲ ماہ کے حل میں وفات یا جائے تو اس بے کا جو مال کے پیٹ میں پر قریش پار ہاتھا؟

جواب:...اگراس کا دثوق ہو کہ بچہ زندہ ہے اور یہ کہ اگر آپریش کے ذریعہ بچے کو نکالا جائے تو اس کے زندہ رہنے کے امکانات ہیں تو آپریشن کے ذریعہ بچے کو نکال لیما سیح ہے۔

<sup>(</sup>۱) قال في شرح المنية: إن الثاني هو المأخوذ به لقوله عليه الصلاة والسلام لعليّ: "لَا تنظر إلى فخذ حيّ ولَا ميّت" لأن ما كان عورة لَا يسقط بالموت ولله لَا يجوز مسه، حتى لو ماتت بين رجال أجانب يممها رجل بخرقة ولَا يمسها ... الخ. وفي الشر نبلالية: وهذا شامل للمرأة والرجل لأن عورة المرأة للمرأة كالرجل للرجل. (رد انحتار ج ٢ ص ٩٥٠).

 <sup>(</sup>٢) وفي فتاوئ أبي الليث رحمه الله تعالى في امرأة حامل مانت وعلم أن ما في بطنها حيَّى فإنه يشق بطنها من الشق الأيسر
 وكذلك إذا كان أكبر رأيهم الله حيَّى يشقُ بطنها كذا في الحيط وحكى أنه فعل ذلك بإذن أبي حنيفة فعاش الولد، كذا في السراجية. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٣٠) الباب الحادي والعشرون فيما يسع من جراحات ... إلخ، طبع مكتبه رشيديه).

# أتكھوں كاعطيبهاوراعضاء كى بيوند كارى

## آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:...ؤکلی انسانیت کی خدمت کرنا بہت بڑا تو اب ہے، اسلام میں کیا بیہ جائز ہے کہ کوئی آ دمی فوت ہونے سے پہلے ومیت کر جائے کہ مرنے کے بعد میری آئکمیس کسی نابینا آ دمی کولگادی جائیں؟

جواب: سیجھ عرصہ پہلے مولا نامفتی محمد شفیع اور مولا ناسیّد محمد بوسف بنوریؒ نے علاء کا ایک بور ڈمفرر کیا تھا ،اس بور ڈ نے اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پرغور وخوش کرنے کے بعد آخری فیصلہ یہی دیا تھا کہ ایسی وصیت جائز نہیں اور اس کو پور اکر نابھی جائز نہیں۔ یہ فیصلہ ' اعضائے انسانی کی پیوند کاری'' کے نام سے جھپ چکا ہے۔

شاید بید کہا جائے کہ بیتو وُ کھی انسانیت کی خدمت ہے، اس میں گناہ کی کیا بات ہے؟ میں اس متم کی دلیل پیش کرنے والوں سے بیگزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعثا اس کوانسانیت کی خدمت اور کارٹو اب سجھتے ہیں تو اس کے لئے مرنے کے بعد کا انتظار کیوں کیا جائے؟ بسم القد! آ گے بڑھئے اور اپنی وونوں آئے میں وے کرانسانیت کی خدمت سیجئے اور ٹو اب کمایئے۔ وونوں نہیں وے سکتے تو کم از کم ایک آنکھ ہی و ہجئے ، انسانیت کی خدمت بھی ہوگی اور 'مساوات' کے تقاضے بھی پورے ہوں گے۔

عالبًا اس کے جواب میں بیکہا جائے گا کہ زندہ کوتو آئٹھوں کی خودضر ورت ہے، جبکہ مرنے کے بعدوہ آئٹھیں بیکار ہو جا گی، کیوں ندان کوئٹی ڈومرے کام کے لئے وقف کردیا جائے؟

بس بہہوہ واصل نکتہ جس کی بنا پر آنکھوں کا عطیہ دینے کا جواز پیش کیا جاتا ہے ،اوراس کو بہت بڑا تو اب سمجھا جاتا ہے ، لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ بینکتہ اسلامی ذہن کی پیدا وارنبیں ، بلکہ حیات بعد الموت (مرنے کے بعد کی زندگی) کے انکار پر مبنی ہے۔

اسلام کاعقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد آ دی کی زندگی کا سلسلہ فتم نہیں ہوجاتا، بلکہ زندگی کا ایک مرحلہ طے ہونے کے بعد وُ دسرا مرحلہ شروع ہوجاتا ہے، مرنے کے بعد بھی آ دمی زندہ ہے، گمراس کی زندگی کے آ ٹاراس جہان میں ظاہر نہیں ہوتے۔ زندگی کا تیسرا مرحلہ حشر کے بعد شروع ہوگا اور بیدائی اورا بدی زندگی ہوگی۔

جب یہ بات طے ہوئی کے مرنے کے بعد بھی زندگی کا سلسلہ تو باتی رہتا ہے گراس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ تو اَب اس پرغور کرنا جا ہے کہ کیا آ دمی کود کیمنے کی ضرورت صرف اس زندگی میں ہے؟ کیا مرنے کے بعد کی زندگی میں اسے د کیمنے کی ضرورت نہیں؟ معمولی عقل وقہم کا آ دمی بھی اس کا جواب بہی دے گا کہ اگر مرنے کے بعد کسی نوعیت کی زندگی ہے تو جس طرح زندگی کے اور لوازیات کی ضرورت ہے اسی طرح بینائی کی بھی ضرورت ہوگی۔

جب یہ بات طے ہوئی کہ جو تخص آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرتا ہے اس کے بارے میں دو میں ہے ایک بات کی جاسکتی ہے، یا یہ کہ دہ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتا، یا یہ کہ دہ این کے طور پر اپنی بینائی کا آلہ دُو مروں کو عطا کر دینا اورخود بینائی سے محروم ہونا پسند کرتا ہے۔ لیکن کس مسلمان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ دہ مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہوگا، لہذا ایک مسلمان اگر آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرتا ہے تو اس کا مطلب بہی ہوسکتا ہے کہ وہ خدمت خلق کے لئے رضا کا رانہ طور پر اندھا ہونا پسند کرتا ہے۔ بلاشبہ اس کی بیر بہت بڑی قربانی اور بہت بڑا ایٹار ہے، مگر ہم اس سے بیضرور کہیں گے کہ جب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بہافتیا رخود اندھا پن قبول فرمار ہے ہیں تو اس چندروزہ زندگی میں بھی یہی ایٹار کیجئے اور اس قربانی کے لئے مرنے کے بعد کا انتظار نہ سے بین۔!

الرى ال تنقيع يدمعلوم موا موكاكد:

ا:...آنکھوں کاعطیہ دیے کے مسئلے میں اسلامی نقط نظر سے مرنے سے پہلے اور بعد کی حالت یکساں ہے۔
اندی تکھوں کاعطیہ دیے کی تجویز اسلامی ذہن کی پیدا وار نہیں ، بلکہ حیات بعد الموت کے اٹکار کا نظریداس کی بنیا دہے۔
سندی ندگی میں انسانوں کو اپنے وجود اور اعصاء پر نصرف حاصل ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کا اپنے کسی عضو کو تلف کرنا نہ قانو ناصیح ہے، نہ شرعاً ، نہ اخلاقا۔ اسی طرح مرنے کے بعد اپنے کسی عضو کے تلف کرنے کی وصیت بھی نہ شرعاً وُرست ہے، نہ اخلاقا۔ بقد رضرورت مسئلے کی وضاحت ہو چکی ، تا ہم مناسب ہوگا کہ اس موقع پر آنخضرت سلی النہ علیہ وسلم کے چند ارشا وات نقل کردیئے جائیں۔

"عن عائشة رضى الله عنها قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيًّا-" (رواوما لك ص: ٢٢٠ اليوداؤد ص: ٢٥٨، المن اج ص: ١١١)

ترجمہ: ... ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میت کی ہٹری تو ژنا، اس کی زندگی میں ہٹری تو ژنے کے مثل ہے۔''

"عن عمرو بن حزم قال: رائي النبي صلى الله عليه وسلم متكتًا على قبر، فقال: لَا تؤذه وسلم متكتًا على قبر، فقال: لَا تؤذه واله أحمد" (منداح، الكانة ص:١٣٩)

ترجمہ:...' عمرو بن حزم رضی الله عند فرماتے ہیں کہ: نبی کریم صلی الله علیہ دسلم نے مجھے دیکھا کہ میں قبر کے ساتھ فیک لگائے بیٹھا ہوں تو آپ صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا: قبر دالے کوایڈ انددے۔''

"عن ابن مسعود: أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته" (ابن الى شيبه ماشيه محكوة ص: ١٣٩) ترجمه:..." حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روايت ہے كه مؤمن كومرنے كے بعد ايذا ويتا

ایهای ہے جیسا کہاس کی زندگی بیں ایڈا دینا۔''

حدیث میں ایک صحابی رضی القدعنہ کا لمباقصہ آتا ہے کہ وہ ہجرت کر کے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ،کسی جہاد میں ان کا ہاتھ زخی ہوگیا، دردکی شدّت کی تاب نہ لا کر انہوں نے اپناہاتھ کا ٹ لیا جس سے ان کی موت واقع ہوگئی، ان کے رفیق نے کچھ دنوں کے بعدان کوخواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہماں رہے ہیں گران کا ہاتھ کپڑے میں لیٹا ہوا ہے، جیسے زخی ہوتا ہے، ان سے حال احوال ہو چھا تو انہوں نے بتایا کہ: القد تعالی نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی برکت سے میری ہمشش فرمادی۔ اور ہاتھ کے بارے میں کہا کہ: القد تعالی نے فرمایا کہ: جوتو نے خود بگاڑا ہے اس کوہم ٹھیک نہیں کریں گے۔ (۱)

ان احادیث سے واضح ہوجاتا ہے کہ میت کے کسی عضو کو کا ٹنا ایسا ہی ہے جبیبا کہ اس کی زندگی میں کا ٹا جائے ،اوریہ بھی معلوم ہوا کہ جوعضو آدمی نے خود کاٹ ڈالا ہویا اس کے کاٹنے کی وصیت کی ہووہ مرنے کے بعد بھی اس طرح رہتا ہے، نیبیں کہ اس کی جگہ اور عضوعطا کر دیا جائے گا۔ اس سے بعض حضرات کا بیداستدلال ختم ہوجاتا ہے کہ جوخص اپنی آنکھوں کے عطیبہ کی وصیت کرجائے ، اللہ تعالی اس کواور آئکھیں عطا کر سکتے ہیں۔

بے شک اللہ تعالیٰ کوقدرت ہے کہ وہ اس کوئی آئیمیں عطا کردے، گر اس کے جواب میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو بھی نئی آئیمیں عطا کر سکتے ہیں' پراعتماد کر کے کیوں ندا پنی آئیمیں کسی نا بینا کوعطا کردیں…! نیز اللہ تعالیٰ اس بینا کو بھی بینا کی عطا کر سکتے ہیں تو پھر اس کے لئے آئیموں کے عطیہ کی وصیت کیوں فر ماتے ہیں…؟

خلاصہ مید کہ جو محض مرنے کے بعد بھی زندگی کے تنگسل کو مانتا ہواس کے لئے آتھوں کے عطیہ کی وصیت کرنا کسی طرح صحیح نہیں ،اور جو مخص حیات بعدالموت کامنکر ہواس ہے اس مسئلے ہیں گفتگو کرنا ہے کارہے۔

آنکھوں کاعطیہ کیوں ناجائز ہے؟ جبکہ انسان قبر میں گل سر جاتا ہے

سوال:... آنکھوں کے عطیہ کے بارے میں آپ نے جس رائے کا اظہار کیا، میں اس سے پوری طرح مطمئن ہوں، کیکن چندا کھنیں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، جواب دے کرشکریہ کا موقع دیں۔

ہم مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ قبر میں جانے کے ایک سال کے بعد انسان کا سارا جسم ختم ہوجا تا ہے، پینی زمین میں جو کیمیکل ہوتے ہیں انسان کا جسم سے بھر میں ہوتا ہے، بس انسان کی رُوح جوہوتی ہے وہ القد تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے، قبر میں پھر بھی جو ہوتی ہے۔ اور مسلمانوں کے ہاں میجی ہوتا ہے کہ قبر ستان کی ایک صد ہوتی ہے اس کے بعد اس قبر ستان کوختم کرویا جاتا ہے اور اس کے ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کے ہاں میجی ہوتا ہے کہ قبر ستان کی ایک صد ہوتی ہے اس کے بعد اس قبر ستان کوختم کرویا جاتا ہے اور اس کے

<sup>(</sup>۱) عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاحر إليه وهاجر معه رجل من قومه فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسة ورآه مغطيًا يديه فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر له بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: مالى أراك مغطيًا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ٥٠٠٠، كتاب القصاص).

اُو پر وُ وسری قبر بنادی جاتی ہے۔اس لئے اگر آنکھوں کومرنے کے بعد کسی زندہ مخص کو دے دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ زمین میں پھلے ہوئے انسان کو دُوسری زندگی عطا کریں گے تو کیا آنکھوں کے عطیہ سے محروم کر دیں گے؟ (نعوذ باللہ)

جواب:... جی ہاں! قانون یہی ہے کہ جو چیز بہ اختیارِخود ضائع کی ہووہ نہ دی جائے ، ویسے اللہ تعالی کسی کا گناہ معاف کردیں یا گناہ کی سزا دے کروہ چیز عطا کردیں ، اس میں کسی کو کیا اعتراض؟ گرہم تو قانونِ الٰہی کے پابند ہیں۔اس جرائت پر اپنی آنکھیں پھوڑ لینا کہ اللہ تعالی اور دیدے گا، تہافت ہے۔ باتی بیٹیال غلط ہے کہ قبر میں جسم ہوجا تا ہے ،جسم ٹی بن جا تا ہے اور ٹی کے ان ذرّات کے ساتھ (خواہ وہ کہیں کے کہیں منتشر ہوجا کیں) زوح کا تعلق باقی رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے برزخ میں (یعنی روزِمُشر ہے کہا کے ان ذرّات کے ساتھ (خواہ وہ کہیں کے کہیں منتشر ہوجا کیں) زوح کا تعلق باقی رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے برزخ میں (یعنی روزِمُشر ہے کہا کے کہیں اسلامالہ رہتا ہے۔

سوال:..گزارش ہے کہ ہرانسان اوراس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، مردہ جسم کا قرنیہ جومُر دیے کے لئے ہے کار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہومُر دیے کے بلئے ہے کار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہومُر دی آدی ہوئی نعتوں کو دیکھنے لگا اوراس کا شکر اواکر نے لگا، ظاہراً تو بہنایت ہی میں منتقل ہوگئی، اوراس کم شکر اواکر نے لگا، ظاہراً تو بہنایت ہی نئیک کام ہے، اور جب بیآ دمی مرے گا تو بیقر نیم جسی واپس فن ہوجائے گا، اور جس سے بیقر نیم سنتعارلیا گیا تھا اس کو واپس فل جائے گا۔ دُوسری بات بیہ ہے کہ بیقر نیم اجازت سے لیا گیا ہے، کیونکہ انسان ہمدر دی کے تحت اجازت ویتا ہے اس سے تو امانت، امانت ہی رہی علی ہے اپنے تعلیٰ جائے ہوں۔

جواب:..اس سلسلے میں صحیح فیصلہ تو علائے کرام ہی کرسکتے ہیں،اور ہمیں ان کے فیصلے پراعتماد کرنا جاہئے۔ آنکھ اگرامانت الہی ہے تو ہمیں اس امانت میں تصرف کاحل بھی باذنِ الٰہی ہی حاصل ہوسکتا ہے، بحث یہ ہے کہ کیا اس تصرف کاحل شریعت نے دیا ہے؟ علائے اُمت کی رائے یہ ہے کہ شرعاً اس تصرف کا ہمیں حق نہیں۔

سوال:... بزرگوارم! آپ نے انسانی اعضاء کا عطیہ ناجائز لکھا ہے، چند دن قبل روز نامہ'' نوائے وقت'' میں ایک مفتی صاحب نے بہت سارے دلائل کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ بطور علاج حرام اشیاء کا استعمال بھی جائز ہے، ویسے بھی:

> درد ول کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے کم نہ تھے کر و بیان

کے پیش نظر سینکڑوں ہزاروں نابینا وُں کو بینائی مل جائے تو اِسلام کواس خدمت ِ خلق سے منع نہیں کرنا چاہئے۔

جواب:...ضروری نہیں کہ ہرسکے میں دُوسرے حضرات بھی مجھ ہے متفق ہوں۔'' در دِدل کے واسطے پیدا کیاانسان کو'' کوئی

(۱) واعلم ان أهل الحق إتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميّت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه الأكبر، ضغطة القبر ص: ۱ • ۱). فيعذب اللحم متصلًا بالروح والروح متصلًا بالجسد وإن كان خارجا عنه. (أبو المعين على هامش شرح العقائد، عذاب القبر ص: ۲۷). ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق العذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رماذًا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور. (كتاب الروح، المسئلة السادسة ص: ۱ ۸ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

شرعی قاعدہ نہیں۔اوریہ کہنے کی میں جرأت نہیں کرسکتا کہ'' اسلام کوفلاں چیز ہے منع کرنا چاہئے ، فلاں ہے نہیں''عقل کوحا کم سمجھنا الل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے، اسلام نے انسانی اعضاء کی منتقلی کی اجازت نہیں دی۔

## خون کےعطیہ کا اہتمام کرنااورمریضوں کو دینا شرعاً کیساہے؟

سوال:...ہم لوگ ڈاؤمیڈیکل کالج میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور چونکہ تیسرے اور چو تھے سال ہے ہمارا تعلق براوراست مریضوں کی دیکھے بھال ہے ہوجا تاہے،جس میں ہم لوگوں نےمحسوس کیا کہ بہت سارے مریض غربت کی وجہ ہے ا پناعلاج معالجہ سے طور پرنہیں کرا کتے اور نہ ہی دوائیاں وغیرہ خرید سکتے ہیں۔اس لئے ہم لوگوں نے ایک امدادی جماعت'' پیشدے ویلفیئر ایسوی ایشن' (مریضوں کی امدادی جماعت) کے نام سے بنائی ہے۔جس میں ہم مختلف لوگوں سے چندہ وغیرہ لے کر دوائیاں خریدتے ہیں اور پھرخود مریضوں کو مہیا کرتے ہیں۔اب ہماری اس انجمن نے اپنے کالج میں'' بلڈ بینک' بنانا شروع کیا ہے،جس میں ہم خون جمع کر کے رکھا کریں گے تا کہ جاں بلب مریضوں کوخون پہنچا شیس۔اس کا طریقنہ کاریہ ہوگا کہ ہم اس مریض کے کسی رشتہ دارے خون لے کراہیے بینک میں رکھالیا کریں گے اور اس مریض کے نمبر کا خون اس مریض کومہیا کر دیا کریں گے۔ کیا اس طرح ہم لوگوں کا مریضوں کے لیئے خون جمع کرنا اور پھر مریضوں کومہیا کرنا شریعت کےمطابق ڈرست ہے یانہیں؟ اور ہم طلبہ کو اس کام کا تواب کے گا؟

جواب:... اِضطرار کی حالت میں مریض کی جان بچانے کے لئے خون دینا جائز ہے، اور اس ضرورت کے پیش نظرخون کا مہیا رکھنا اوراس کی خرید وفر وخت بھی جائز ہے، اور خدمت خلق جبکہ صدِ جواز کے اندر ہو، ظاہر ہے کہ بڑے تو اب کا کام ہے۔ ﴿ انساني اعضاء كي پيوند كاري اورخون كامسكله

**سوال:...مولا ناصاحب! آج کل انسانی اعضاء کی پیوند کاری کا سلسله چلا ہوا ہے، کیا بیر جائز ہے؟ نی تحقیقات اور سائنسی** ا بجادات نے ہمارے لئے ایک چیلنج کی شکل اختیار کرلی ہے، بعض لوگ ان تحقیقات سے نفع اُٹھانے کوعقل مندی اور اس سلسلے کی غیر شرعی تحقیقات ہے بیخے والے حضرات کو تنگ نظر کہتے ہیں ، اس طرح خون چڑھانے کا مسئلہ بھی ہے۔ آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔

جواب:..اس سلسلے میں حال ہی میں حضرت مفتی صاحب ملیقہم کی تازہ تألیف'' انسانی اعضاء کی پیوندکاری'' کے نام

 <sup>(</sup>١) ومنها أن القول بالرأى والعقل الحرد في الغقه والشريعة بدعة وضلالة فأولى أن يكون ذلك في علم التوحيد والصفات بـدعة وضلالة، فقد قال فخر الإسلام على البزدوي في أصول الفقه انه لم يرد في الشرع دليل على أن العقل موجب ولا يحوز ان يكون موجبا وعلة بدون الشرع إذا لعلل موضوعات الشرع وليس إلى العباد ذلك لأنه ينزع أي يسوق إلى الشركة فمن جعله موجبًا بلا دليل شرعًا فقد جاوز حدّ العباد وتعدى عن حدّ الشرع على وجه العباد. (شرح فقه الأكبر ص ٤٠٨ طبع مجتبائي).

 <sup>(</sup>٢) الضرورات تبيح اغظورات أي ان الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة. (شرح المجلة ص٢٩).

سے شائع ہوئی ہے، جس میں ان دونوں مسائل کے بارے میں متعدد علمائے کرام (جن کے اسائے گرامی حضرت مفتی صاحب نے تمہید میں ذکر کردیئے ہیں) کی متفقہ تحقیق کتاب دسنت اور فقیا سلامی کے دلائل کی روشنی میں درج کی گئی ہے، اس کامخضر ساخلاصہ پیش کیا جا تا ہے۔ تفصیلی دلائل کے لئے اصل کتاب کا مطالعہ قرمائے۔

تمهيد

زیر نظر مسئلدانسانی خون اورانسانی اعضاء کے تباد لے کا معاملہ اس زمانے میں ایک ابتلائے عام کا معاملہ ہے، اور مسئلہ کتب فقہ میں منصوص نہیں، جب اس کے متعلق پاکستان اور ہیرون پاکستان سے متعدد سوالات آئے تواحقر (مفتی صاحب) نے سنت اکا ہر کے مطابق مناسب سمجھ کہ انفرادی رائے کے بجائے ماہر علماء کی ایک جماعت اس میں غور وفکر اور بحث و تتحیص کر کے کوئی رائے متعین کر سے، چنانچہ اس کے لئے ایک سوال ، نامہ مرتب کر کے فقہ وفتو کی ہے مراکز پاکستان میں کراچی، ملتان، پشاور وغیرہ اورانڈ یا میں دیو بند، سہار نیور، وبلی وغیرہ میں جمیعے، اکثر حضرات کے جوابات موصول ہوئے، تو ان پر بھی اجتماعی وُمور وفکر مناسب تھا، مگر ملک میر وسائل بھی آسان نہ ستے، اس کے لئے جبتے وقت اور طویل فرصت کی ضرورت تھی اس کا میسر ہونا بھی دُشوارتھا، اس لئے بچکم "مان کی وسائل بھی آسان نہ ستے، اس کے لئے جبتے وقت اور طویل فرصت کی ضرورت تھی اس کا میسر ہونا بھی دُشوارتھا، اس لئے بچکم "مان کہ جبتے اس کو منظبہ کے جا میں تا کہ جب میں جب نہ بھی کر ان کی آراء اور فناوی حاصل کئے جا میں تا کہ جب میں جب فیل کے پاس بھیج کر ان کی آراء اور فناویل حاصل کئے جا میں تا کہ جب میں جب فیل مصلے نے شرکت کی، اور مختلف تاریخوں کی پانچ چوشتوں میں ہم ہرے آئے ہوئے جوابات اور اس مسئلے کے ہر میہلو پڑھورکیا گیا اور اس معالے کے متعمق نہ ام ہر بار بحد کی کتابوں کو سامنے رکھ میں ان تھاتی رائے جوابات اور اس مسئلے کے ہر میہلو پڑھورکیا گیا اور اس معالے کے متعمق نہ ام ہر بارے جوابات اور اس مسئلے کے ہر میہلو پڑھورکیا گیا اور اس معالم کے متعمق نہ ام ہر اس کے ججا سے جس میں جب بہتی وہ وہ کا میں میں دلائل کے لکھا جار ہا ہے، اسامے شرکا کی ہو بھور

دارالعلوم كراچى سے:

ا: .. محمر شفيع خادم دارالعلوم كراجي ..

٢: .. مولا نامحم صابرصاحب نائب مفتى \_

س:...مولا ناسليم الله صاحب مرزس وارالعلوم \_

٣٠ :.. مولا ناسحبان محمود صاحب دار العلوم كراجي \_

۵:..مولا نامحمه عاشق البي صاحب دارالعلوم كراجي \_

٢:.. مولا نامحدر فيع صاحب دارالعلوم كراجي \_

... مولا نامحرتق صاحب دارالعلوم كراجي \_

مدرسة عربياسلاميد نيونا ون كراجي ي:

٨:...حضرت مولانامحمه يوسف صاحب بنوري شيخ الحديث ومهتم مدرسه

9:...مولا نامحرولي حسن صاحب مفتى مدرسة عربية اسلاميه نيوثا وَن كرا جي \_

• ا:.. مولا تامحمه اوريس صاحب مدرّس مدرسهم بيداسلاميه

اشرف المدارس سے:

١١:..مولا نامفتي رشيداحرصا حب مفتى مهتم مدرسه

باہرے جن حضرات کے تحقیقی فآوی موصول ہوئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

ا:..جفرت مولا نامفتي مهدي حسن صاحب مفتى دارالعلوم ويوبند

٢: .. حضرت مولا تامفتي محمة عبدالله صاحب مفتى خير المدارس ملتان -

m:... مولا تأعيد الستار صاحب مفتى خير المدارس ملتان -

٣:..مولا نامحمراسحاق صاحب نائب مفتى خير المدارس ملتان ..

۵:..مولا ناجميل احمر صاحب تفانوي مفتى جامعداشر فيدلا مور ـ

٢:.. مولا نامفتى محمود صاحب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان -

٤:..مولا ناعبداللطيف صاحب معين مفتى مدرسة قاسم العلوم مليان ـ

٨ :.. مولا نا وجيه صاحب مفتى دارالعلوم ثندُ واله يار

اس مجلس نے خون اور اعضاء کے مسائل کے علاوہ ای طرح کے ؤوسرے اہم اور اہتلائے عام کے مسائل میں بحث وتحیص کا بھی فیصلہ کیا ہے اور بجمد اللہ! اس وقت تک بہت سے اہم مسائل زیر بحث آ کرمجلس کی رائے کی صد تک طے کر کے منضبط کر لئے سکتے ہیں، جس میں مسائل ذیل شامل ہیں:

ا:...بيرة زندگى كامسئله-

٢:... براويدنث فنذ كے سوداوراس فنذكى رقم برز كو ي كامسئله

٣: ... بلاسود بديكاري كامغصل نظام \_

٣: ... يېود ونصاري كا ذبيجه اوران سے كوشت خربيد نے كامسكله ..

۵:... مشيني ذبيحه كامسك

اس وقت خون اوراعضاء کے زیر بحث مسئلے کے متعلق جس قدر جوابات ہیرونی حضرات سے وصول ہوئے یاار کانِ مجلس نے اپنی تحقیق سے لکھے، ان سب پرغور وَفکر کے بعد مجلس جس نتیج پر پہنی ، اس کوان اوراق میں چیش کیا جاتا ہے۔ ہرایک کوالگ الگ لکھنے میں تکرار بھی ہوتا اور بے ضرورت ضخامت بھی برحتی ، اس لئے بحث و تھیم سے بعد جو پچھ منظم ہوا ، اس کوایک ترتیب سے لکھ لیا گیا اور دلائل کے حوالوں کو کوام کی مہولت کے لئے الگ لکھ دیا گیا ہے ، و الله المستعان!

#### مقدمه

چنداُ صولی مسائل

مسائل كاتفصيل سے پہلے چنداُ صولى باتني سمجھ ليناضروري ہے، تاكة نے والے مسائل كے بجھنے ميں سہولت ہو۔

اوّل:... ہرحرام چیزانسانیت کے لئے مصربے:

ضدائے علیم و برتر نے جن چیز وں کو بندوں کے لئے حرام اور ممنوع قرار دیا ہے خواہ بظاہران میں کتنا ہی فائدہ نظرآئے کین در حقیقت وہ انسان اور انسانیت کے لئے معنر ہیں اور نفع کے بجائے نقصان کا پہلوان میں غالب ہے۔ بینقصان بھی جسمانی ہوتا ہے، بھی رُوحانی۔ پھر بھی تو اس قدر واضح ہوتا ہے کہ ہرعام و خاص اسے جانتا ہے، اور بھی ذراختی ہوتا ہے جسے حاذق طبیب اور ماہر ڈاکٹر بی جان سکتے ہیں ، اور بھی اتنا لطیف ہوتا ہے کہ نہ افلاطون وارسطوکی عقل کی وہاں تک رسائی ہو سکتی ہے، نہ کسی جدید سے جدید آلے ک مد سے اسے دریافت کیا جاسکتا ہے، بلکہ صرف حاسر و حی اور فراست ِ نبوت ہی سے اسے دیکھا اور پہچانا جاسکتا ہے، اِنٹی اَعْلَمُ مِنَ اللهِ

#### دوم:... تکریم انسان اوراس کے دو پہلو

حق تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے انسان کو ظاہری و معنوی شرف وانتیاز بخشا ہے ، وہ شکل وصورت میں سب سے حسین اور علم و
ادراک میں سب سے فائق پیدا کیا گیا اور اسے کا تئات کا مخدوم و مکرم بنایا گیا ہے ، اس تکریم وشرف کا ایک پہلویہ ہے کہ تمام کا تئات
اک کی خدمت پر فامور ہے ، بہت می چیز وں کواس کی غذا یا دوا کے لئے حلال کر دیا گیا ہے ، اور اضطراری حالت میں حرام چیز وں کے
استعال کی بھی اسے اجازت وی گئی ہے۔ اور ڈوسرا پہلویہ کہ انسان کے اعضا و کوغذا اور دوا کے لئے ممنوع اور ان کی خرید وفر وحت کو
ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ (\*\*)

#### سوم :...علاج مين شرعي سهولتين:

اسلام کی نظر میں انسانی جان درحقیقت امانت ِ الہیہ ہے، جے تلف کرنا تھین جرم ہے، اس کی حفاظت کے لئے بڑے سامان تیار کئے گئے ہیں، جن کے استعمال کا تھم ہے اور ایسی تدابیر اور علاج معالجے کو ضروری قرار دیا ہے جس سے مریض کی جان نی سکے، مریض کی سہولت کے لئے نماز، روزہ ، خسل ، طہارت وغیرہ کے اُحکام الگ وضع فرمائے ہیں، اس سے بڑھ کرکیا ہوگا کہ إضطرار کی

<sup>(</sup>۱) سورةيوسف:۹۲

 <sup>(</sup>۲) وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. (النحل: ۱۲). وهو الذي سخر البحر لتأكيلوا منه لحمًا طريًا.
 (النحل: ۱۳۰). ووسخر لكم الفلك لتجرى في البحر. (ابراهيم: ۳۲). وسخر لكم ما في السموت وما في الأرض جميعًا.
 (الجالية: ۱۳).

<sup>(</sup>m) فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إلم عليه. (البقرة: ٢١٠١).

<sup>(</sup>٣) ولأنّه يحرم الإنتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعرة وظفرة وسائر أجزائه. (إمام نووي رحمه الله، شرح مسلم ج٣٠ ص٣٠ م المامية والمسمصة . .إلح).

حالت میں جان بچانے کے لئے کلمہ کفر کجنے کی ، جواسلام کی نظر میں بدترین جرم ہے، اجازت دے دی گئی، '' اس طرح جو مخص بھوک سے مرر ہا ہواس کے لئے سدِر متی تک خزیرِ اور مردار کھانے کومباح بلکہ ضروری کردیا گیا۔ ''

چہارم:...إضطراركامچے درجه كياہے؟

ناواتف حفزات ہرمعمولی حاجت کو'' اِضطراری حالت'' کا نام دے لیتے ہیں، اس لئے ضروری ہوا کہ اس کی تنقیح کردی جائے۔

علامه حمویٌ'' شرح اشاه'' میں لکھتے ہیں کہ: یہاں پانچ در ہے ہیں: ضرورت (اِضطرار)، حاجت،منفعت، زینت اورنضول \_

اِضطرار :... یہ ہے کہ ممنوع چیز کواستعمال کئے بغیر جان بچانے کی کوئی صورت ہی نہ ہو، یہی وہ اِضطراری صورت ہے جس میں خاص شرا نکا کے ساتھ حرام کااستعمال مباح ہوجاتا ہے۔

حاجت:... یہ ہے کہ ممنوع چیز کو استعمال نہ کرنے سے ہلا کت کا اندیشہ تو نہیں لیکن مشقت اور تکلیف شدید ہوگی ، اس حالت میں نماز ،روز ہ ،طہارت وغیر ہ کے احکام کی سہولتیں تو ہوں گی گرحرام چیزیں مباح نہ ہوں گی۔

منفعت: ... یہ ہے کہ کس چیز کے استعمال کرنے سے بدن کی تقویت کا فائدہ ہوگا، اور ندکرنے سے نہ ہلا کت کا اندیشہ ہے، نہ شدید تکلیف کا ،اس حالت میں نہ کسی حرام کا استعمال جائز ہے، نہ روزہ کے اِفطار کی اجازت ہے، کسی حلال چیز سے بین خاصل ہوسکتا ہوتو کرے، ورنہ مبرکرے۔

زینت: ... بیہ ہے کہ اس میں بدن کی تقویت بھی نہ ہو محض تغریع جو ، خلا ہر ہے کہ اس کے لئے کسی نا جا کزچیز کے جواز کی مخبائش کہاں ہوسکتی ہے؟

فضول:... بيكة فريح يم بمي آ محص موس راني مقصود مو- (٣)

جماری بحث چونکہ اِضطرار کی حالت ہے ہاں لئے بیاچی طرح سمجھ لیہ اُ چاکہ اِضطرار کی حالت میں کسی حرام چیز کے استعال کی تین شرطیں ہیں:

<sup>(</sup>۱) وإن أكره (على الكفر) بالله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم مجمع، وقدوري (بقطع أو قتل رخص له إن يظهر ما أمر به) على لسانه ويوري (وقلبه مطمئن بالإيمان). (الدر المختار - ج۰۲ ص:۱۳۴، كتاب الإكراه).

<sup>(</sup>٢) فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. (البقرة: ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) قوله ما ابيح للصُّرورة في الفتح القدير ههنا خمسة مرات ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول فالضرورة بلوغه حدا ان لم يتناول الممنوع هلك إذا قارب وهذا يبيح تناول الحرام والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير انه يكون في جهد ومشقة وهذا لا يبيح الحرام ويبيح الفطر في الصوم والمنفعة كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم والزينة كالمشتهى بحلوى والسكر والفضول التوسع بأكل الحرام والشبهة ...إلخ. (الأشباه والنظائر مع حاشية الحموى ج: ١ ص: ١٩ ا طبع إدارة القرآن).

الف:...مریض کی حالت واقعتا ایسی ہو کہ حرام چیز کے استعال نہ کرنے ہے جان کا خطرہ ہو۔

ب:... بیخطرہ محض وہمی نہ ہو بلکہ سی معتمد حکیم یا ڈاکٹر کے کہنے کی بنا پر بقینی ہو،اور کسی حلال چیز سے علاج ممکن نہ ہو۔
ج:... اس حرام چیز سے جان کا نیچ جانا بھی کسی معتمد حکیم یا مستند ڈاکٹر کی رائے میں عاد ڈ بیقینی ہو۔
ان شرا لکا کے ساتھ حرام چیز کا استعال مباح ہوجاتا ہے، گر پھر بھی بعض صور تیں اس ہے مشتنی رہیں گی، مثلاً ایک مختص کی جان بچانے کے لئے دُومرے کی جان لیمنا جا کر نہیں، کہ دونوں کی جان بیساں محترم ہے۔

(۱)

پنجم :...غیر اضطراری حالت میں علاج کی شرعی سہولت:

اگر اضطرار کی حالت تو ند ہو (جس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے ) گر بیاری اور تکلیف کی شدّت ہے مریض ہے چین ہے (اس حالت کو اُو پر حاجت ہے تعبیر کیا گیا ) تو اس صورت میں حرام اور نجس دوا کا استعال جائز ہے یا نہیں؟ چونکہ اس کا تھم قرآن وسنت میں صراحاً ندکور نہیں اس لئے فقہائے اُمت کا اس میں اختلاف ہے ، بعض حفرات کے نزد کیے جائز نہیں ، اور جمہور فقہاء ندکورہ بالاشرائط کے ساتھ اس کی اجازت ویتے ہیں ، یعنی کسی معتمد ڈاکٹر یا تھیم کی رائے میں اس کے علاوہ کوئی علاج نہ ہو، اور اس حرام چیز ہے شفا حاصل ہونے کا پوراوثو تی ہو۔ (۲)

ان مقد مات کی روشن میں اب زیر بحث دونوں مسکوں کا تھم لکھا جا تا ہے۔

#### خون كامسكله

سوال:...ایک انسان کاخون دُوسرے کے بدن میں داخل کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..خون، انسان کا جزوہ، اور جب بدن ہے نکال لیا جائے تو نجس بھی ہے، انسان کا جزو ہونے کی حیثیت ہے۔ اس کی مثال عورت کے وُودھ کی ہوگی جس کا استعمال علاج کے لئے فقہا و نے جائز لکھا ہے۔ خون کو بھی اگر اسی پر قیاس کرلیا جائے تو

<sup>(</sup>١) قالوا لو اكره على قتل غيره بقتل لا يرخص له فإن قتله أثم لأن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غيره. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، القاعدة الخامسة العُثور يزال).

<sup>(</sup>٢) ولم يبح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمى والإنتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبانية. وفي البحر: لا يجوز التنداوى بناغرم في ظاهر المذهب، أصله بول الماكول كما مر، الدر المختار. وفي الشرح. (قوله وفي عبارته) وعلى هذا أي الفرع المذكور لا يجوز الإنتفاع به للتداوى. قال في الفتح: وأهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعًا لوجع العين، واختلف المشايخ فيه، قيل لا يحوز، وقيل يجوز إدا علم أنه يرول به الرمد. ولا يخفي أن حقيقة العلم متعذرة، فالمراد إذا غلب على الظن والا فهو معنى المنع اهد ولا يخفي أن التداوى باغرم لا يجوز في ظاهر المذهب أصله بول ما يؤكل لحمه فإنه لا يشرب أصلا اهد. قوله باغرم أي اغرم إستعماله طاهرًا كان أو نحسًا، قوله كما مر أي قبيل فصل في البئر حيث قال: فرع اختلف في التداوى باغرم، وظاهر المذهب المنع كما في إرضاع البحر للكن نقل المضف ثمة وهنا عن المحاوى. وقبل يرخص إذا علم فيه الشفاء وثم يعلم دواء آحر كما خص الخمر للعطشان وعليه الفتوى اهد (رداعتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ١ ١ ٢) باب الرضاع).

<sup>(</sup>٣) العِناحواله بالار

یہ قیاس بعید نہیں ہوگا،البتداس کی نجاست کے پیش نظراس کا علم وہی ہوگا جوحرام اور نجس چیزوں کے استعمال کا اُوپر مقدمہ میں ذکر کیا گیا، لیعنی:

ا :... جب مریض اِضطراری حالت میں ہو، اور ماہر ڈاکٹر کی نظر میں خون دیئے بغیر اس کی جان بچانے کا کوئی راستہ نہ ہوتو خون دینا جائز ہے۔

۲:...جب ماہر ڈاکٹر کی نظر میں خون دینے کی'' حاجت''ہو، یعنی مریض کی ہلاکت کا خطرہ تو نہ ہولیکن اس کی رائے میں خون دیئے بغیر صحت کا امکان نہ ہوتب بھی خون دینا جائز ہے۔

سان... جب خون نددینے کی صورت میں ماہر ڈاکٹر کے نزدیک مرض کی طوالت کا اندیشہ ہو، اس صورت میں خون دینے کی مخبائش ہے، گراچتنا ہے بہتر ہے۔

۳ :... جب خون دینے سے محض منفعت یا زینت مقصود ہو، لیننی ہا! کت یا مرض کی طوالت کا اندیشہ نہ ہو، بلکہ محض توّت بڑھا نا یاحسن میں اضافہ کرنامقعبود ہو، توالی صورت میں خون دینا ہرگز جا ئزنہیں۔

سوال دوم: ... کیاکسی مریض کوخون دینے کے لئے اس کی خرید وفر وخت اور قیمت لینا بھی جائز ہے؟

چواب:...خون کی بیج تو جائز نہیں، کیکن جن حالات میں، جن شرا نظ کے ساتھ نمبراؤل میں مریض کوخون دینا جائز قرار دیا ہے، ان حالات میں اگر کسی کوخون بلا قیمت نہ ملے تو قیمت دے کرخون حاصل کرنا صاحب ضرورت کے لئے جائز ہے، گرخون دینے والے کے لئے اس کی قیمت لینا وُرست نہیں۔

سوال سوم :..كى غيرمسلم كاخون مسلم كے بدن ميں داخل كرنا جائز ب يانبيں؟

جواب:..نفس جواز ہیں کوئی فرق نہیں، کیکن بیرظاہر ہے کہ کافریا فاسق فاجرانسان کےخون میں جواثرات خبیثہ ہیں ان کے نتقل ہونے اوراخلاق پراٹرانداز ہونے کا توی خطرہ ہے، اس لئے صلحائے اُمت نے فاسقہ عورت کا وُودھ پلوانا بھی پسند نہیں کی، اس لئے کا فراور فاسق فاجرانسان کےخون سے حتی الوسع اجتناب بہتر ہے۔

سوال جہارم :..بثو ہراور بیوی کے باہم تبادلیخون کا کیا تھم ہے؟

جواب:...میاں بیوی کا خون اگر ایک دُ وسرے کو دیا جائے تو شرعاً نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نکاح بدستور قائم رہتا ہے، واللّٰداعلم!

#### اعضائے انسانی کامسکلہ

سوال:...کسی بیمار یامعذورانسان کاعلاج وُ وسرے زندہ یامردہ انسان کے اعضاء کا جوڑ لگا کرکر نا کیساہے؟ جواب:...اس وفت تک ڈاکٹر ول نے بھی زندہ انسان کے اعضاء کا استعمال کہیں تجویز نہیں کیا ، اس لئے اس پرمزید بحث کی ضرورت نہیں۔ بحث طلب مسئلہ وہ ہے جوآج کل ہمپتمالوں میں چیش آرہا ہے ، اور جس کے لئے اپیلیس کی جار ہی ہیں ، وہ یہ کہ جو انسان وُنیاسے جارہا ہو،خواہ کسی عارضے کے سبب یا کسی جرم میں قتل کئے جانے کی وجہ سے ،اس کی اجازت اس پر لی جائے کہ مرنے کے بعداس کا فلال عضولے کرکسی دُوسرے انسان میں لگادیا جائے۔

بظاہر میصورت مفید ہی مفید ہے کہ مرنے والے کتو سارے ہی اعضاء فتا ہونے والے ہیں ، ان میں ہے کوئی عضوا گرکسی زندہ انسان کے کام آجائے اور اس کی مصیبت کا علاج بن جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بیدا یہا معاملہ ہے کہ عام لوگوں کی نظر صرف اس کے مفید پہلو پرجم جاتی ہے اور اس کے وہ مہلک نتائج نظروں سے اوجھل ہوجاتے ہیں جن کا پچھ ذکر شروع بحث میں آچکا ہے (اصل کتاب میں اس کے مفر پہلووں پرمفصل بحث کی گئے ہے ، تلخیص میں وہ حصہ حذف کردیا گیا)۔

مگرشریعت اسلام کے لئے، جوانسان اور انسانیت کی ظاہری اور معنوی صلاح وفلاح کی ضامن ہے، اس کے معز اور مہلک نتائج سے صرف نظر کر لینا اور محض ظاہری فائدے کی بنا پر اس کی اجازت دے دیا تمکن نہیں ۔ شریعت اسلام نے صرف زندہ انسان کے کار آمد اعضاء ہی کانہیں بلکہ قطع شدہ بیکا راعضاء واجز اء کا استعمال بھی حرام قرار دیا ہے، اور مردہ انسان کے کسی عضو کی قطع و ہرید کو بھی ناجا نز کہا ہے، اور اس معاطے میں کسی کی رضامندی اور اجازت سے بھی اس کے اعضاء واجز اء کے استعمال کی اجازت نہیں دی، اور اس میں سلم وکا فرسب کا تھم کیسال ہے، کیونکہ یہ انسان کوش ہے جوسب میں ہرا ہر ہے، تکریم انسان کوشریعت اسلام نے وہ مقام عطاکیا ہے کہ کسی وقت، کسی حال میں ، کسی کو انسان کے اعضاء واجز اء حاصل کرنے کی طبع دامن گیرنہ ہو، اور اس طرح یہ مخدوم کا نتا ت اور اس کے اعضاء عام استعمال کی چیز وں سے بالاتر رہیں، جن کو کاٹ چھانٹ کریا کوٹ بیس کر غذاؤں اور دواؤں اور دُور کے مفاوات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پر انکہ اربوری اُمت کے فقہاء شخق ہیں '' اور نہ صرف شریعت اسلام بلکہ شرائع سابقہ اور آتھ رہا ہم رف شریعت اسلام بلکہ شرائع سابقہ اور آتھ رہا ہم رف شریعت اسلام بلکہ شرائع سابقہ اور آتھ رہا ہم رف شریعت اسلام بلکہ شرائع سابقہ اور آتھ رہا ہم رف شریعت واسلام کی گائون ہے، واللہ اعلم!

#### انسانی اعضاء کی حرمت

سوال:... میں ایم بی بی ایس کے سال آخری طالبہ ہوں، میں آپ کے مشورے اخبار ' جنگ' کے کالم میں پڑھتی رہتی ہوں، اس وقت میں بھی اپناایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس وقت میری سول اسپتال کے وارڈ SI.U.T (سندھ انشیٹیوٹ آف یورولو جی اینڈ ٹرانسلا ئیزیشن) میں پوسٹنگ گلی ہوئی ہے۔ ابھی پچھ وصد پہلے پاکستان میں پہلی دفعہ Cadaver Kidney آف یورولو جی اینڈ ٹرانسلا ئیزیشن) میں پوسٹنگ گلی ہوئی ہے۔ ابھی پچھ وصد پہلے پاکستان میں پہلی دفعہ Transplantation (مردہ جسم سے گردہ نکال کرزندہ آدی کے لگانا) ہوا ہے۔ یہ SI.U.T میں بی پرفارم کیا گیا ہو اور آج کل میں دوسرا اس نوعیت کا آپریشن ہونے والا ہے۔ یہ دونوں گردے جومردہ اشخاص کے جسم سے نکالے گئے، باہر کے ملک سے بھیج

<sup>(</sup>١) وقد قصّله أصحابنا قالوا ان وصلت شعوها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف سواءً كان شعر رجل أو إمرأة وسواء المحرم والنزوج وغيرها بلا خلاف لعموم الأحاديث ولأنه يحرم الإنتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعرة وظفرة وسائر أجزائه. (شرح مسلم ج: ٣ ص:٣٠٣، باب تحريم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة ...إلخ).

اب مسئلہ ہے کہ اس وارڈ کی جوایڈ فسٹریشن ہیں وہ ہم سب اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹل کر بیڈ سکشن کرنا جا ہتی ہیں کہ آیا اگر کوئی
ہم سے کہے کہ ہم مرنے کے بعد اپنے جسم کا کوئی عضو کسی مرتے ہوئے انسان کی جان بچانے کے لئے دے دیں تو ہمارا کیا رَدِّعمل
ہوگا؟ان کا کہنا ہے کہ پچھ لوگ اسلامی نقطۂ نظر ہے اس بات کو غلط بچھتے ہیں، تو سعود کی عرب بھی ایک اسلامی ملک ہے اور وہاں شاید ک یہ
مسئل سے کیڈ ایورٹر انسپلا نٹ ہور ہا ہے۔ میری پچھا ور دوستوں کا کہنا ہے ہے کہ صدیث شریف ہیں آیا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا
ماری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ تو اس لئے اگر ہم Donorcard بحرویں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جسم سے ہمارا کوئی بھی
عضو نکال کرکسی کے لگا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

میراا پنااس بارے میں بیرخیال ہے کہ اس طرح کرنائر دے کی بے حرمتی ہے اور بیاسلام میں جائز نہیں۔اب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ قر آن وسنت کی روشن میں بیفر مائے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پلیز آپ اپنے ولائل ثبوت کے ساتھ دینجے گاتا کہ جھے آپ کا موقف دُ وسروں تک پہنچانے اور تمجمانے میں آسانی رہے۔

. کی جائیں: رکمی جائیں:

ا:...آپ کی تحریرے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مخص مرنے سے پہلے ایسی وصیت کرجائے کہ اس کے جسم کے اجزاء نکال کر کسی ضرورت مند کے بدن میں لگادیئے جائیں ، تب تو اس کے بدن کے اجزاء نکالے جاتے ہیں ، ورنہ ہیں۔ کو یا بیا صول تنکیم کرلیا گیاہے کہ مرنے والے کی اجازت کے بغیراس کے بدن کے اجزاء استعمال نہیں کئے جا تھتے۔

٧:...اب جولوگ کہ کسی وین و فد ہب کے قائل ہی نہیں ، یا وین و فد ہب کے قائل ہے کہ فد ہب ہماری زندگی کے جائز و نا جائز ہے کو گی تعلق نہیں رکھتا ، ایسے لوگوں کو تو فد کور و بالا ا جازت نامے کے لئے فد ہب ہے ا جازت لینے کی ضرورت میں ہے۔ جائز و نا جائز ہے کو گی تعلق نہیں رکھتا ، ایسے لوگوں کو تو فد کور و بالا ا جازت نامے کے لئے فد ہب سے ا جازت کے انہیں؟ اگر فد ہب ک میں ہے و کھنا ہوگا کہ آیا ہمارا وین و فد ہب اس کی ا جازت و بتا ہے یا نہیں؟ اگر فد ہب کی طرف ہے اجازت ہوتو فد کور و بالا وصیت جائز ہوگی ، ورندا کی وصیت غلط اور لغو و باطل ہوگی۔

۳:... بیا صول مطے ہوا، تو اَب بید کھناہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کواس کے اعضاء کا اور اس کے وجود کا مالک بنایہ ہے؟ آ دمی ذرا بھی غور کریے تو معلوم ہوجائے گا کہ انسان کا وجود اور اس کے اعضاء اس کی ملکیت نبیس۔

بلکہ بیا بیک سرکاری مثین ہے جواس کے استعمال کے لئے اس کودی گئی ہے، اور سرکاری چیز سمجھ کراس کی حفاظت ونگرانی بھی اس کے ذمہ لگائی ہے، لہٰذااس کوان اعضاء کے تلف کرنے کی اجازت نہیں، نے فروخت کرنے ہی کی اجازت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس

 <sup>(</sup>١) مضطر لم يحدمينة وخاف الهلاك فقال له رجل: اقطع يدى وكلها، أو قال: اقطع منّى قطعة وكلها، لا يسعه أن يفعل ذالك ولا يصبح أمره به كما لا يسبع للمصطر أن يقطع قطعة من نفسه فيأكل، كذا في فتاوئ قاضيخان. (عالمگيرى ح. ٥ ص ٣٣٨، الباب الحادى عشر في الكراهة في الأكل وما يتصل به).

کوخودکشی کی اجازت نہیں بلکہ فرمایا گیاہے کہ جوفنص خودکشی کرے وہ تا قیامت ای عذاب میں مبتلا رہے گا۔ پس جب انسان اپنے وجود کا مالک نہیں تو اعضاء کوفر وخت بھی نہیں کرسکتا ، نہ ہبہ کرسکتا ہے ، نہ اس کی وصیت کرسکتا ہے ، اور اگر ایس وصیت کر جائے تو یہ وصیت غیر ملک میں ہونے کی وجہ سے باطل ہوگی۔ (۲)

۳:..علاوہ ازیں احرّ امِ آ دمیت کا بھی تقاضا ہے کہ اس کے اعضاء کو'' بکا دَمال'اور استعمال کی چیز نہ بنایا جائے ، پس اعضاء ہبد کی وصیت کرنااحرّ ام آ دمیت کے خلاف ہے۔

۵:...عام طور نے سیمجھاجا تا ہے کہ مرنے کے بعد آدی ہے جس بوتا ہے، یہ خیال بھی سیح نہیں، وہ صرف ہمارے جہان اور ہمارے مشاہدے کے اعتبار سے اس میں احساس موجود ہے۔ اس بنا پر مردہ کے جسم کی چیر پھاڑ جا تزنہیں کہ اس سے مردہ کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسی زندہ آدی کو تکلیف ہوتی ہے۔ چنا نچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرای ہے بینی: ''میت کی ہٹری تو ٹر نا ''رامکاؤ ہ می: ۱۹ سا، باب دان المیت )۔ (۳) علیہ وسلم کا ارشادِ گرای ہے بین : ''میت کی ہٹری تو ٹر نا اپنیائی ہے جیسے زندہ کی ہٹری تو ٹر نا '' (مکاؤ ہ می: ۱۹ سا، باب دان المیت )۔ (۳) کی ضرورت ہے، لیکن مرنے کے بعد کے لئے بوی فیاصنی سے دصیت کر جاتے ہیں۔ اس کا سب یہ ہے کہ اس زندگی کو تو زندگی سیمت کی ضرورت ہے، لیکن مرنے کے بعد کے لئے بوی فیاصنی سے دصیت کر جاتے ہیں۔ اس کا سب یہ ہے کہ اس زندگی کو تو زندگی سیمت ہیں کہ مرنے کے بعد اعتباء کی مردورت ہیں میں آئے گی۔ یہی عقیدہ کا اور ان اعتباء کی ضرورت ہیں گروں کے عقیدہ کیا بی عقیدہ کا تھا اور یہی عقیدہ عام کا فروں کا ہے۔ جو مسلمان الی وصیت کرتے ہیں وہ بھی انہی کا فروں کا ہے۔ جو مسلمان الی وصیت کرتے ہیں وہ بھی انہی کا فروں کا ہے۔ جو مسلمان الی وصیت کرتے ہیں وہ بھی انہی کا فروں کے عقیدے کے مطابق مرنے کے بعد کی زندگی پرائیاں نہیں دکھتے۔ الغرض! عضائے انسانی کی پیوند کاری جائز نہیں، اور ان اعضاء کے جبرکی وصیت باطل ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترذّى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم يترذّى فيها خالدًا مخلدًا فيها أبدا، ومن تحشى سمًّا فقتل نفسه فسمه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجّأ بها فى بطنه فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله ي يخنق نفسه يخقها فى النار، والذى يطعنها يطعنها فى النار. رواه البخارى. (مشكوة ص: ٢٩٩، كتاب القصاص، طبع قديمى كتب خانه).

 <sup>(</sup>۲) ومن شرائط الوصية أن يكون الرجل مالكًا وكون الشيء قابلًا للتمليك. (البحر الرائق ج. ٨ ص:٣٠٣، رد المتار ج: ٢ ص: ٢٣٩، كتاب الوصايا، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيًّا. رواه مالك وأبو داود وابن ماجة.

#### نمازجنازه

حضور صلی الله علیه وسلم کی نمازِ جناز ه اور تدفین سس طرح ہوئی اور خلافت کیسے طے ہوئی ؟ سوال:...نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی دفات کے بعد ان کی نمازِ جناز ہ کس نے پڑھائی ؟ اور آپ کی تدفین اور مسل میں کن

كن حضرات في حصدايا؟ اورآب كے بعد خلافت كے منصب بركس كوفائز كيا كيا اوركيا اس ميں بالاتفاق فيصله كيا كيا؟

جواب:... • ٣ رصفر (آخری بدھ) کو آخضرت ملی الله علیه وسلم کے مرض الوصال کی ابتدا ہوئی ، ٨ روجے الاقل کو بروز پنجشنبه منبر پر بیند کرخطبدارشاد فرمایا ، جس میں بہت ہے اُمور کے بارے میں تاکید وضیحت فرمائی ۔ آثام روجے الاقل شب جمعہ کومرض نے شدت اختیار کی ، اور تین بارغش کی نوبت آئی ، اس لئے مبحد تشریف نہیں لے جاسکے ، اور تین بار فرمایا کہ: '' ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کی !' چنا نچہ یہ نماز حضرت ابو بکروضی الله عند نے پڑھائی اور باقی تین روز بھی وہی اِمام رہے ، چنا نچہ آخضرت ملی الله علیہ وہا کی ۔ یہ خوات طیب میں حضرت ابو بکروضی الله عند نے سر و نماز میں پڑھا کیں ، جن کا سلسلہ شب جمعہ کی نماز عشاء سے شروع ہوکر ۱۲ روجے اللاقل دوشنبہ کی نماز مجر پڑتم ہوتا ہے۔ (\*)

علالت کے ایام میں ایک دن حضرت عائشہ رضی القد عنہا کے گھر میں (جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ٹی )ا کا برصحابہ رضی اللہ عنہم کو وصیت فر مائی:

"انقال کے بعد مجھے شمل دواور کفن پہنا وَاور میری جار پائی میری قبر کے کنارے (جواس مکان میں ہوگی) رکھ کر تھوڑی در کے لئے نکل جاؤ، میرا جنازہ سب سے پہلے جریل پڑھیں گے، پھر میکا ٹیل، پھر

(۱) وفيها مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأربعاء من صفر وكان ذالك اليوم الثلاثين من شهر صفر المدكور ...... وفيها في أيام ذالك المرض خرج إلى المنبر فخطب عليه قاعدًا لعذر المرض وأخبر فيها بأمور كثيرة تحتاج إليه أمّنه وكانت تلك الخطبة يوم الخميس الثامن من شهر ربيع الأوّل ... الخ. (بذل القوة في حوادث سنى النبوة ص ٢٩٨٠ ترافي في حوادث السنة الحادية عشرة من الهجرة).

(٢) فيها لما اشتد عليه صلى الله عليه وسلم المرض ليلة الجمعة التي هي التاسعة من شهر ربيع الأول فأغمى عليه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ولم يستطع الخروج إلى صلاة العشاء، قال ثلاث مرات: مروا أبابكر فليصل بالناس! فصلى أبوبكر رضى الله تعالى عنه مقام النبي صلى الله عليه وسلم تلك العشاء، ثم لم يزل يصلى بهم الصلوة الخمس في تلك الأيام الثلاثة الباقية، حتى كانت صلوة أبى بكر رضى الله تعالى عنه التي صلاها بهم في حياته صلى الله عليه وسلم مبع عشرة صلوة مبدأها صلاة العشاء من ليلة الجمعة ومنتهاها صلوة الفحر من يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. (بذل القوة ص: ٣٠٠).

اسرافیل، پھرعز رائیل، ہرایک کے ہمراہ فرشتول کے ظلیم لشکر ہوں گے، پھر میرے اہلِ بیت کے مرد، پھرعور تیں بغیر اہام کے (تنہا تنہا) پڑھیں، پھرتم لوگ گروہ درگروہ آکر (تنہا تنہا) نماز پڑھو۔''

چنانچہای کےمطابق عمل ہوا، اوّل ملائکہ نے آپ صلی الله علیہ وسلم کی نماز پڑھی، پھراالِ بیت کےمردوں نے، پھرعورتوں

نے ، پھر مہاجرین نے ، پھر انصار نے ، پھر عورتوں نے ، پھر بچوں نے ،سب نے اسلے اسلے نماز پڑھی ،کوئی شخص اِ مام نہیں تھا۔ ('

آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کونسل معفرت علی کرتم اللہ وجہدنے ویا، معفرت عباس اوران کے صاحبز او نے فضل اور تھم رضی اللہ عنہم ان کی مدد کررہے تھے، نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوموالی معفرت اُسامہ بن زید اور معفرت شقر ان رضی اللہ عنہما بھی عنسل میں شریک تھے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین تحولی (موضع سحول کے بینے ہوئے) سفید کپڑوں میں گفن دیا گیا۔ (۲)

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے وصال کے روز (۱۲ ررئیج الاقل) کوسقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکرصد لیق رضی اللہ عنه کے ہاتھ پر بیعت ِخلافت ہوئی، اقل اقل مسئلہ خلافت پر مختلف آراء پہیش ہوئیں، لیکن معمولی بحث و تبحیص کے بعد بالآخر حضرت ابو بکر صد لیق رضی اللہ عنہ کے انتخاب پر اتفاق ہوگیا اور تمام الل حل وعقد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ (۲)

حضور صلی الله علیه وسلم کی نماز جنازه کس نے پڑھائی تھی؟

(٣) البداية والنهاية ج: ٥ ص: ٢٢٣ تا ٢٤٠٠، طبع دار الفكر، بيروت.

سوال:... نبی اکرم سلی الله علیه وسلم کی نماز جنازه ہوئی تھی یانہیں؟ اور آپ سلی الله علیه وسلم کی نماز جنازه کس نے پڑھائی تھی؟ براہ کرم جواب عنایت فرمائیں، کیونکہ آج کل بیمسئلہ ہمارے درمیان کافی بحث کا باعث بنا ہواہے۔

جواب:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نماز جنازہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی ، اور نداس میں کوئی إمام بنا ، ابن اسحاق وغیرہ الل سیر نے نقل کیا ہے کہ تجہیز و تنفین کے بعد آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا جنازہ مبارک حجرہ شریف میں رکھا میا ، پہلے مردول نے گروہ درگروہ نماز پڑھی ، پھر عورتوں نے ، پھر بچوں نے ۔ حکیم الاُمت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمة الله علیہ نشر الطیب میں لکھتے ہیں :

#### " اورابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ: جب آپ کا جنازہ تیار کرکے

<sup>(</sup>۱) وفيها في أيام مرضه صلى الله عليه وسلم وكونه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضى الله تعالى عنها أوصى الأصحابه فقال: إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني واجعلوني على سريرى هذا على شفير قبرى في بيتى هذا ثم أخرجوا عنى ساعة فأوّل من يصلى على جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت، كل واحد منهم بجنوده، ثم يصلى على رجال أهل بيتى، ثم نسائهم، ثم ادخلوا أنتم فوجًا فوجًا فصلّوا على. فوقع كما قال صلى الله عليه وسلم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم أوّلا الملائكة عليهم السلام، ثم رجال أهل بيته، ثم نساءهم، ثم رجال المهاجرين، ثم الأنصار، ثم النساء، ثم الغلمان، فصلّوا كلهم افلذاذا منفردين لا يوّمهم أحد. (بلل القوة ص: ٩٩١، فصل في حوادث السَّمة المحادية عشرة من الهجرة).

(٢) وفيها وقع انه لما توفي صلى الله عليه وسلم غسله على وحضر معه العبّاس وابناه الفضل وقثم وموليا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما أسامة وشقران ...... رضى الله تعالى عنهم وكفن في ثلاثة أثواب بيض سهولية. (بذل المقوة ص: ٣٠٣، فصل في حوادث السَّنة المحادية عشرة من الهجرة، طبع حيدرآباد).

رکھا گیا تواة ل مردوں نے گروہ درگروہ ہوکرنماز پڑھی، پھرعورتیں آئیں، پھر بچے آئے، اوراس نماز میں کوئی امام بیں ہوا۔'' اہام بیں ہوا۔''

علامه يبلي "الروض الانف" (ج: ٢ ص: ٧٤ مطبوعه ملتان) بين لكهيته بين:

'' یہ آنخفرت ملی اللہ علیہ و کلم کی خصوصیت تھی ، اور ایسا آنخفرت ملی اللہ علیہ و کلم کے تھم ہی ہے ہوسکتا تھا، ابن مسعود رضی اللہ علیہ و اللہ علیہ و کلم نے اس کی وصیت فرمائی تھی۔''
علامہ بیکی نے بیروایت طبرانی اور ہزار کے حوالے ہے ، حافظ نورالدین بیٹی نے جمع الزوائد (ج: ۱۹ م: ۲۵) ہیں ہزاراور طبرانی کے حوالے سے اور حضرت تھا نوگ نے نشر الطیب میں واحدی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے ، اس کے الفاظ یہ ہیں:
طبرانی کے حوالے سے اور حضرت تھا نوگ نے نشر الطیب میں واحدی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے ، اس کے الفاظ یہ ہیں:

'' ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر نماز کون پڑھے گا؟ فرمایا: جب خسل کفن سے فارغ ہوں ،
میرا جناز ہ قبر کے قریب رکھ کرہٹ جاتا ، اقل ملائکہ نماز پڑھیں گے ، پھرتم گروہ در گروہ آتے جاتا اور نماز پڑھیے جاتا ، اقل ملائکہ نماز پڑھیں ، پھرتم گروہ در گروہ آتے جاتا اور نماز پڑھیں ، پھرتم گوگ ۔''

سیرۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں طبقات ابنِ معدے حوالے سے حصرات ابو بکر وعمر رمنی اللہ عنہما کا ایک گروہ کے ساتھ نماز پڑھنا نقل کیا ہے۔ (۱)

## بےنمازی کی نماز جنازہ ہویانہ ہو؟

سوال: ...ایک مولانا نے اپنی تقریر میں بیکہا کہ حضور صلی القدعلیہ وسلم نے بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا، یہاں تک کہ اور کہ انتیاں ہے ہاتھ کا پانی تک نہیں ہیا، اور کہ ایک لاکھ اُنتیس ہزار صحابہ کرام رضوان القدیم اجمعین نے بھی بھی بے نمازی کا جنازہ تو کیا ان سے ہاتھ کا پانی تک نہیں ہیا، اور حضرت خوث الاعظم عبدالقاور جیلانی "نے بھی بے نمازی کا جنازہ کی جیروکار ہیں، آپ تمام مولانا بے نمازی کا جنازہ پڑھانے سے ایک ساتھ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ ایسانی کریں تو شایدی کوئی بین، آپ تمام مولانا بے نمازی کا جنازہ پڑھانے سے ایک ساتھ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ ایسانی کریں تو شایدی کوئی بین نمازی دے؟

جواب: ... آنخضرت ملی القد علیه وسلم کے زیانے میں تو کوئی'' بے نمازی'' ہوتا بی نہیں تھا، اس زیائے ہیں تو بے ایمان منافق بھی لوگول کو وکھانے کے لئے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ہیران پیڑ، حضرت ایام احمد بن ضبل کے مقلد تھے، اور ایام احمد بن صبل کے فدہب ہیں تارک صلو ق کے بارے ہیں دوروا پیٹی ہیں، ایک یہ کہ جو تخص تین نماز بغیر عذر شرک کے تحض ستی کی وجہ ہے چھوڑ دے وہ کا فر ومر تدہ ، اور اپنا ارتداد کی وجہ سے واجب الفتل ہے، آل کے بعد شدا سے شمل دیا جائے ، نہ کفن ، اور شدا سے مسلمانوں کے قبرستان میں وہن کیا جائے ممکن ہے حضرت ہیران پیڑائی قول پڑھل فرماتے ہوں۔ دُوسری روایت یہ ہے کہ وہ ہے تو مسلمان ، کیکن بطور سرنا اس کوآل کیا جائے گا اور آل کے بعد اس کا جناز وہمی پڑھایا جائے گا ، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں وُن کیا جائے گا۔ اِمام

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج: ٥ ص: ٢٦٥، طبع دار الفكر، بيروت.

ابن قدامة نے ''المغنی' میں اس مسئلے کو بہت تفصیل ہے لکھا ہے، اہلِ علم اس کی طرف زجوع فرمائیں (المغنی مع الشرح الکبیر ج: ۲ ص:۳۰۱-۲۹۸)۔ (۱)

ا بام مالک اور اِمام شافعی کا ند ہب وہی ہے جواُوپر امام احمد کی وُوسری روایت بیں ذکر کیا گیا کہ تارک صلوٰ قاکا فرتو نہیں ہمگر اس کی سزائل ہے، اور قل کے بعد اس کا جناز وہمی پڑھا جائے گا، اور مسلمانوں کے قبرستان میں وُن کیا جائے گا (شرح مہذب ج: ۳: م: ۱۳)۔

ا مامِ اعظم ابوصنیفہ کے نزدیک تارک مسلوۃ کوقید کردیا جائے اور اس کی پٹائی کی جائے یہاں تک کہ وہ ای حالت میں مرجائے۔ مرنے کے بعد جنازہ اس کا بھی پڑھا جائے گا۔ "استفصیل ہے معلوم ہوا کہ بنمازی کی سزابہت ہی سخت ہے، لیکن اس کا جنازہ جا اگر ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کورک مسلوۃ کے گناہ ہے بچائے۔

## نماز جنازہ کے دفت ساتھ شریک ہونے کی بجائے الگ کھڑے رہنا

سوال:...زیادہ تر بہی دیکھنے بیل آتا ہے کہ لوگ کی جنازے کے ہمراہ آتے ہیں، اور جب نماز جنازہ اوا کی جاتی ہے تو زیادہ تعدادا لگ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہوجاتی ہے۔ کس قدر دُکھ کی اور صدے کی بات ہے کہ جورشتہ داراس دُنیا ہے رُخصت ہو گیا ہے اس کی آخری نماز بھی ہم ادانہیں کرتے ، جبکہ گھرہے تو ای مقصد کے لئے آئے تھے، پھر نماز سے مندموڑ لیتے ہیں، نماز سے اس قدر نفرت کرنے دالوں کے لئے قرآن وسنت کے کیا اُحکامات ہیں؟

جواب :... بيكهنا تو شايد سيح نه بهوكدان كونماز ے نفرت ہے۔ ہاں! بيكهنا سيح ہے كدان حضرات كونماز كا! بهتما منہيں، نماز

(۱) وإن تركها تهاونا أو كسلًا دعى إلى فعلها وقبل له: إن صلبت والا قتلناك، فإن صلى وإلا وجب قتله، ولا يقتل حتى يحبس ثلاثًا وينضيق عليه فيها، ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعلها وينخوف بالقتل، فإن صلى وإلا قتل بالسيف وبهذا قال مالك وحماد بن زيد ووكيع والشافعي ...... والثانية لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة عن فعلها ..... فروى أنه يقتل لكفوه كالمرتد فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين ... والرواية الثانية يقتل حدًّا مع الحكم بإسلامه كالراني مع الحصن وهذا الحتيار أبي عبدالله بن بطة وأنكر قول من قال أنه يكفر ..... وهذا قول أكثر الفقها، وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي ...إلح. (المغنى والشرح الكبير ج. ٢ ص ١٩٩٠- ٢٠٠٠).

(٣) وتاركها عمدًا مجانة يحبس حتى يصلى. (درمختار) وفي الشامية ويحبس حتى يموت أو يتوب إلخ. (رداغتار مع الدر المختار ج: ١ ص:٣٥٢، ٢٥٣، كتاب الصلاة).

(٣) فكل مسلم مات بعد الولادة يصلى عليه صغيرًا كان أو كبير، ذكرًا كان أو أنثى ...... لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلّوا على كل بر وفاجر ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١ ٣). أيضًا: عن عبدالله بن عمر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلّوا على من قال لا إله إلا الله ولأن ذالك إجماع المسلمين فإما لا نعلم في عصر من الأعصار أحدًا من تاركي الصلاة ترك تفسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين. (المغني والشرح الكبير ج: ٢ ص: ١ ٣٠).

بنج کانہ فرض عین ہے، اور نماز جنازہ فرض کفاریہ ؟ جولوگ فرض عین اوانہیں کرتے، ان ہے فرض کفاریاوا کرنے کی کیا شکایت کی جائے...؟

### بےنمازی کی نماز جنازہ

سوال:...ایک گاؤں میں ایک انسان مرکیا، وہ بہت بے نمازی تھا، اس گاؤں کے إمام نے کہا کہ: میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، اس جھڑے کی وجہ ہے گاؤں والے وُوسرامولوی لائے، اس نے بیفتو کی دیا کہ بے نمازی کا جنازہ ہوسکتا ہے، لہندااس وُوسرے مولوی صاحب نے نمازِ جنازہ پڑھائی، براہ کرم جمیں قرآن وسنت کی روشن میں بتا کیں کہ بے نمازی کا جنازہ جائزہ بے یانہیں؟

جواب:...بنمازی اگر خداورسول کے کسی تھم کامنگرنہیں تھا تو اس کا جنازہ پڑھتا چاہئے ،گاؤں کے مولوی صاحب نے اگرلوگوں کوعبرت دِلانے کے لئے جنازہ نہیں پڑھا تو انہوں نے بھی غلط نہیں کیا ،اگروہ بیفر ماتے ہیں کداس کا جنازہ ڈرست ہی نہیں ،تو سفلط مات ہوتی ۔ (\*\*)

بے نمازی کی لاش کو گھسٹنا جائز نہیں ، نیز اس کی بھی نمازِ جناز ہ جائز ہے

سوال:...ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، انہیں کسی نے بھی نماز پڑھتے نہیں ویکھ تھا،
اس لئے لوگوں نے ان کی لاش کو چالیس قدم گھسیٹا اور پھر دفتا دیا، جھے بڑی جیرت ہوئی، ایک بزرگ ہے دریافت کیا کہ ایسا کیوں
کیا؟ تو انہوں نے جو اب دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک بھی نماز نہ پڑھے تو اس کے لئے تھم ہے کہ اس کی لاش کو چالیس
قدم تھسیٹا جائے؟

جواب:...نمازند پڑھنا کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن کریم اور صدیث شریف میں بے نمازی کے لئے بہت سخت الفاظ آئے میں کیکن اگر کوئی مخص نماز سے منکرنہ ہوتو اس کی لاش کی بے حرمتی جائز نہیں، اور اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، البنداگر وونماز کی

 <sup>(</sup>١) والفرض نوعان: قرض عين وفرض كفاية، وقرض العين نوعان: احدهما الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة والثاني
 صلاة الجمعة ...إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩٩، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) انها فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط عن الباقين ... إلح. (بدائع ح١٠ ص. ١ ٣١، صلاة الجازة، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) محرّ شته صفح کا حاشیه نمبر ۴ ملاحظه فرها کیں۔

<sup>(</sup>٣) عن عائشة ال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. كسر عظم الميت ككسره حيًّا، يعنى في الإثم، كما في رواية قال الطيبي إشارة إلى أنه لا يهان ميتا كما لا يها حيًّا قال ابن الملك وإلى أن الميت يتألم ...... وقد أحرج ابن أبي شيئة عن ابن مسعود قال أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٢ ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>۵) الصلاة على الميت ثابتة بمفهوم القرآن قال الله تعالى. ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا، والهي عن الصلاة على المنافقين يشعر بثبوتها على المسلمين الموافقين وثابتة بالسُّنَّة أيضًا قال عليه السلام: صلّوا على من قال لا إله إلّا الله ولا خلاف في ذالك وهي فوص على الكفاية ويسقط فوضها بالواحد ...إلح. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص ٢٠٠).

فرضیت کا قائل ہی نہیں تھا تو وہ مرتدہے ، اس کا جناز ہ جائز نہیں۔(۱)

## غیرشادی شده کی نماز جنازه جائز ہے

سوال:...کی لوگوں ہے ستا ہے کہ مرداگر ۲۲ سال کی عمر ہے زیادہ ہوجائے اور شادی نہ کرے اور غیرشادی شدہ ہی فوت ہوجائے تو اس کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھانی جاہتے ، کیا بیقر آن وحدیث ہے جے؟ اورا گرکوئی تعلیم حاصل کررہا ہواورشادی نہ کرنا عاہے تواس کے متعلق تحریر فرمائیں۔

جواب :...آپ نے غلط سنا ہے، غیرشا دی شدہ کا جناز ہ بھی اسی طرح ضروری اور فرض ہے جس طرح شا دی شدہ کا '' ليكن نكاح عفت كامحافظ ہے۔

## نماز جنازہ کے جواز کے لئے ایمان شرط ہے نہ کہ شادی

سوال:...اگر کوئی آ دمی شادی نه کرے اور مرجائے تو اس پر جناز ہ جائز نہیں ، اس طرح اگر کوئی عورت شادی نه کرے یا اس کارشنہ ندآ ہے اور شادی نہ ہو سکے تو کیا اس کا جنازہ جائز ہے؟ آج کل لڑ کیوں کی بہتات ہے، اور بہت می لڑ کیوں کی عمرزیادہ ہوجاتی ہے، کیکن ان کارشتہ نہیں آتا ، اوران کاای حالت میں انتقال ہوجا تاہے۔

جواب:... بیغلط ہے کہ اگر کوئی آ دمی شادی نہ کرے اور مرجائے تو اس کا جنازہ جا ترنبیں ، کیونکہ جنازہ کے جائز ہونے کے کئے متت کامسلمان ہوتا شرط ہے،شادی شدہ ہونا شرطنہیں۔ (<sup>--)</sup>

## خودکشی کرنے والے کی نما زِ جناز ہ معاشرے کے متازلوگ نہ ا دا کریں

سوال:...ایک محض نے خودکشی کرلی،نمازِ جنازہ کے دفت حاضرین میں اختلاف رائے ہوگیا،اس پرقریب کے دومولوی صاحبان ہے دریافت کیا تھیا تو معلوم ہوا کہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں،تھوڑی در بعد پھرایک دارالعلوم سے ٹیلی فون پرمعلوم ہوا کہ ایک خاص گروہ کےلوگ یعنی مفتی ، عالم ، دین داروغیرہ نہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔اب جوفریق نمازِ جنازہ میں شال تعاوہ غیرشال فریق ہے کہتا ہے کہتم لوگ ثواب ہے محروم رہے ہو، اور دُوسرا فریق پہلے فریق سے کہتا ہے کہتم نے گناہ کیا ہے۔ ازراه كرم آپ دونول فريقين كى شرى حيثيت سے آگاه فرمائيں۔

جواب: ...خودکشی چونکہ بہت بڑا جرم ہے، اس کئے فقہائے کرام نے لکھاہے کہ مقتداا ورممتاز افراداس کا جنازہ نہ پڑھیں،

<sup>(</sup>١) وأما المرتد فيلقي في حفرة كالكلب ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص ٢٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشیه نمبر۵ ملاحظه فرماتیں۔

<sup>(</sup>٣) مر شته صفح كا حاشيه نبره الا حظافر ما كين ، نيز: و شرطها إسلام الميت ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢٢).

تا کہ لوگول کوائن فعل سے نفرت ہو، عوام پڑھ لیں، تاہم پڑھنے والوں پر کوئی گناہ ہوااور نہ ترک کرنے والوں پر،اس لئے دونوں فریقول کا ایک ڈوسرے پرطعن والزام قطعاً غلط ہے۔

## خودکشی والے کی نماز جناز ہ

سوال:...کی آ دمی نے زہر کی کولی کھالی بیعنی خودکشی کی ہواورموت واقع ہوگئی ، تو اس کا جناز ہ پڑھانے کے لئے کسی عام آ دمی کوکہا جائے یا کہ جومبحد کا خطیب ہویا امام ان میں سے کون آ دمی بہتر ہے جناز ہ پڑھانے کے لئے؟ اور ایسا جناز ہ پڑھانا جا ہے یانہیں؟

جواب:...خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ میں اِختلاف ہے میچے یہ ہے کہاں کا جنازہ پڑھا جائے ،اور بہتریہ ہے کہ عام لوگ پڑھلیں ،معززلوگ نہ پڑھیں۔ <sup>(۳)</sup>

## غيرالله سے خيراورشر کي نوقع رکھنے والے کي نماز جناز وادا کر

سوال:...وُنیامِس کوئی فخص جو بظاہر مسلمان ہو، اور شرک جیساعمل بھی کرتا ہو، بیعنی غیر اللہ ہے خیر اور شرکی تو تع رکھتا ہو، ایسا مخفس اگر مارا جائے تو اس کی نماز جناز و پڑھنا، اور اس کے لئے وُ عائے مغفرت کرنا جائز ہے یانہیں؟

چواب:...ایمانی کمزوری کی وجہ سے غیراللہ سے خیر کی تو قع رکھنا ،اوراس کے شرسے ڈرنا ،یہ بات عام ہے ،اس لئے محض اس وجہ ہے کسی مسلمان کی نماز جناز ورزک نہیں کرنی جا ہے۔اللہ تعالی اس گنا وکومعاف فر مائے۔ (\*)

# مقروض کی نماز میں حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کی شرکت اورا دائیگی قرض

سوال:...میں نے'' رحمۃ للعالمین'' کی جلد دوم صفحہ:۲۱ س پر پڑھا ہے کہ جومسلمان قرض چھوڑ کرمرے کا میں اس کا قرض ادا کروں گا، جومسلمان ورشہ چھوڑ کرمرے گااہے اس کے دارٹ سنعبالیں مے۔

<sup>(</sup>۱) ولا يصلى على البغاة وقطاع الطريق عدنا وقال الشافعي يصلى عليهم لأنهم مسلمون ...... فدخلوا تحت قول النبى صلى الله عليه وسلم: صلّى العلى كل بر وفاجر وثنا ما روى عن على انه لم يفسل أهل نهروان ولم يصل، فقيل له: أكفار هم؟ فقال: لاا ولسكن هم إخواننا بغوا علينا، أشار إلى توك الغسل والصلاة عليهم إهانة لهم ليكون زجرًا لغيرهم وكان ذالك يمحضر من الصحابة رضى الله عهم ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعًا وهو نظير المصلوب ترك على خشبته إهانة له وزجرًا لغيره و ربدائع الصنائع ح: ١ ص ٢٠١٠، والكلام في صلاة الجنازة في مواضع، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) من قتل نفسه ولو عمدًا يغسل ويصلي عليه به يفتي وأن كان أعظم وزرًا من قاتل غيره ... إلخ. (درمختار مع الشامي

 <sup>(</sup>٣) من قتل نفسه ولو عمدًا يفسل ويصلّى عليه به يفتى ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص. ٢١١)، ومن قتل نفسه عمدًا يصلّى عليه عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو الأصح كذا في التبيين. (عالمكيري ج: ١ ص. ١٢٢).

 <sup>(</sup>٣) فالدليل على فرضيتها ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلّوا على كل بر وفاجر\_ (بدائع الصنائع ج ١
 ص: ١ ١٣١، كتاب الصلاة، والكلام في صلاة الجنازة، طبع سعيد).

جواب: ... بیحدیث جوآپ نے '' رحمۃ للعالمین' کے حوالے نقل کی ہے ، جی ہے ، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جناز ہ نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ دُوسروں کو پڑھنے کا تھم فرمادیتے تھے، جب القد تعالیٰ نے وسعت دے دی تو آپ مقروض کا قرضہ اپنے ذمہ لینے تھے اور اس کا جناز ہ پڑھا دیتے تھے۔ (۱)

## شہیدی نماز جنازہ کیوں؟ جبکہ شہیدزندہ ہے

سوال:..قرآن مجیدیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ: ''مؤمن اگر اللہ کی راہ میں مارے جا کی تو انہیں مراہوا مت کہو، بلکہ وہ زندہ بیں' اس حقیقت سے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ شہید زندہ ہے تو پھر شہید کی نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نماز جنازہ تو مُر دول کی پڑھی جاتی ہے؟

جواب: ... آپ کے سوال کا جواب آ گے ای آیت میں موجود ہے: '' وہ زندہ جیں ، گرتم (ان کی زندگی کا) شعور نہیں رکھتے۔''
اس آیت سے معلوم ہوا کہ قر آن کریم نے شہداء کی جس زندگی کو ذکر قرمایا ہے، وہ ان کی وُنیوی زندگی نہیں، بلکہ اور قسم کی
زندگی ہے، جس کو'' برزخی زندگی'' کہا جا تا ہے، اور جو ہمار ہے شعور و اور اک سے بالاتر ہے، وُنیا کی زندگی مراونہیں۔ چونکہ وہ حضرات
وُنیوی زندگی پوری کر کے وُنیا سے رُخصت ہو گئے ہیں، اس لئے ہم ان کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کی تہ فین کے مکلف ہیں، اور ان کی
وراثت تقسیم کی جاتی ہے، اور ان کی بیوا کمیں عدت کے بعد عقد ِثانی کرسکتی ہیں۔ (۱)

## باغی، ڈاکواور ماں باپ کے قاتل کی نمازِ جنازہ نہیں

سوال:...قاتل کوسزا کے طور پرقتل کیا جائے یا بھائی دی جائے؟ اس کی نماز جنازہ کے بارے بیس کیا تھم ہے؟ اگر والدین کا قاتل ہوں اس صورت بیس کیا تھم ہے؟ فاسق وفاجروزانی کی موت پراس کی نماز جنازہ کے بارے بیس کیا تھم ہے؟ واسق وفاجروزانی کی موت پراس کی نماز جنازہ کے بارے بیس کیا تھم ہے؟ جواب:...نماز جنازہ ہر گنا ہگار مسلمان کی ہے، البتہ باغی اور ڈاکواگر متفا بلے بیس مارے جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھا یا جائے ، ندان کوشسل دیا جائے۔ اس طرح جس مختص نے اپنے ماں باب بیس سے کسی کوئل کردیا ہوں اور اسے قصاصاً قتل کیا جائے تو اس

(۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوكي بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول على الدين ه من قصاء فإن حدث انه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال. أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم قمن توقى من المؤمنين وترك دينًا فعلى قضاءه ومن ترك مالا فهو لورثه وأيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على صاحبكم فإن عليه دينًا. قال أبو قتادة: هو على الله عليه وسلم أتي برجل ليصلى عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على صاحبكم فإن عليه دينًا. قال أبو قتادة: هو على الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه ح: اص ٢٠٥٠. (٢) فقد أخبر الله تعالى فيها عن الشهداء انهم أحياء في الجنّة يرزقون ولا محالة انهم ماتوا وان أجسادهم في التراب وأرواحهم حينة كأرواح سائر المؤمنين (قرطبي ج: ٣ ص: ٢٥ ١) وأيضًا في البدائع. فأما في حق أحكام الدنيا فالشهيد ميت يقسم ماله وتنكح إمرأته بعد انقضاء العدة . . الخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣٢٥) حكم الشهادة في الدنيا).

(٣) وهي فرض على كل مسلم مات خلا أربعة بغاة وقطاع طريق فلا يفسلوا ولا يصلي عليهم. (درمختار ج: ٢ ص: ١١٠،
 كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة).

کا جناز وبھی نہیں پڑھا جائے گا ، اور اگروہ اپنی موت مرے تو اس کا جناز وپڑھا جائے گا۔ تا ہم سربر آ وردہ لوگ اس کے جنازے میں

# مرتداورغيرمسكم كينماز جنازه

سوال :...ایک آ دمی باوجودمعلوم ہونے کے کسی مرتد کی نمازِ جناز وہیں شریک ہوتا ہےاوراس کومسلمانوں کے قبرستان ہیں وُن کرا تا ہے،اس کے لئے وُعائے مغفرت کرتا ہے، کیاا بیا کرنے والا یا کرنے والے مسلمان روسکتے ہیں یانہیں؟ (۲) جواب:...کسی مرتد کی نماز جناز وجا بڑنہیں، نداس کومسلمانوں کے قبرستان میں وُن کرنا ہی جا تزہے۔ قر آن کریم کی نصیصری ک<sup>ا ہی</sup> کے بعد جوشخص کسی مرتد کے جنازے کو جائز سمجھتا ہے، وہمسلمان نبیس ،اس کا ایمان جا تار ہا، (۱) اورنکاح بھی ٹوٹ گیا،اس پر ایمان کی تجدید کے بعد دوبارہ نکاح کرنالازم ہے۔

# معلوم ہونے کے باوجودمر مدمیت کونسل دینے والے کا شرعی حکم

سوال:...جس مسلمان نے مرتد کی میت کوشسل دیا باوجودمعلوم ہونے کے، ان سب کے بارے میں جو شرعی تھم ہے تحریر كريں۔ نيزان كے نكاح كاكيا تھم ہے جوشادى شدہ ہيں؟ ٹوٹ جائے گا يانہيں؟ جواب:..مرید کونسل دینا بھی جائز نہیں، جوخص اس کوجائز سجھتا ہے،اس کا بھی وہی تھم ہے جواُ و پر لکھا گیا۔

# قادياني كينماز جنازه يزهنا

سوال:...کیا قادیانی کی نماز جناز ویژهناجا تزیج؟

(١) قوله ولا ينصلني عللي قاتل أحد أبويه، الظاهر ان المراد أنه لا يصلي عليه إذا قتله الإمام قصاصًا أما لو مات حتف أنفه يصلي عليه كما في البغاة ونحوهم . إلخ. (شامي ج٠٦ ص:٢١٢، باب صلاة الجنازة).

(٢) الصلاة على الجنازة فرض كفاية . وشرطها إسلام الميت . الخ. (عالمكيرى ج: ١ ص. ١٢١).

 (٣) وأما لو كان مرتدًا يلقيه في حفرة كالكلب . إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص:٣٠٣). وفي الأشباه والنظائر: وإذا مات أو قتل على ردّته لم يندفن في مقابر المسلمين ولا أهل ملّة وإنما يلقي في حفرة كالكلب .. إلخ. (الأشياه والنظائر ج: ا ص: ٢٩١، كتاب السير، باب الردة).

(") "وَلَا تُصَلِّ عَلَى آحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ آبَدًا ولا تَقُمْ عَلَى قَيْرِةِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَلْسِقُونَ. (التوبة ١٨٣)-

 (۵) من اعتقد الحرام حلالًا أو على القلب يكفر ...... وقيما إذا كان حرامًا لعينه إنما يكفر إذا كانت الحرمة ثابتة بدليل مقطوع به (عالمگيري ج: ٢ ص. ٢٤٣، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

 (٢) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ..... . وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد المكاح. (الدرالمختار مع الرد ج: ٣ ص:٣٣٤ ، باب المرتد).

 (4) وأما لـوكـان مـرتـدًا يلقيه في حفرة كالكلب دفعا لأذى جيفته عن الناس من غير غسل ولا تكفين .. إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص: ٢٠١٣، فصل في الجنائز، طبع سهيل اكيلمي لَاهور).

جواب:...قادیانی غیرسلم ہیں، ان کا جنازہ جائز نہیں۔ جن لوگوں نے قادیا نیوں کا جنازہ پڑھاہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کریں اور آئندہ گناہ کے نہ کرنے کا وعدہ کریں۔

### نمازِ جنازہ میں کا فروں اور بے ایمانوں کی شرکت

سوال:...نماز جنازہ میں اگر کسی غیر نقہ کے لوگ یا غیر مذہب کے لوگ شامل ہوجا کیں ، جیسے مرزائی ، پرویزی وغیرہ تو کوئی فرق تونہیں پڑے گا؟

جواب:...کافروں اور ہے ایمانوں کو جنازے میں شریک نہ کیا جائے کہ ان کی شرکت موجب رحمت نہیں بلکہ موجب (۴) منت ہے۔

#### قاديا نيول كاجنازه جائزنہيں

سوال:...موضع دان شلع مانسمرہ جو کہ رہوہ ٹانی ہے، میں ایک مرزائی سٹی ڈاکٹر محد سعید کے مرنے پرمسلمانان 'وانڈ' نے ایک مسلمان اِمام کے زیرِ اِمامت اس قادیانی کی نماز جنازہ اداکی ،اوراس کے بعد قادیانیوں نے دوبارہ سٹی ندکورہ کی نماز جنازہ اور کی شرعاً اِمام ندکوراور مسلمانوں کے متعلق کیا تھم ہے؟

مسلمان گڑکیاں قادیا نیوں کے گھروں میں بیوی کے طور پررہ رہی ہیں،اورمسلمان والدین کے ان قادیا نیوں کے ساتھ داماد اورمسرال جیسے تعلقات ہیں،کیاشر بعت مجمدی کی ژوہےان کے ہاں پیدا ہونے والی اولا دحلالی ہوگی یاولدالحرام کہلائے گی؟

عام مسلمانوں کے قادیا نیوں کے ساتھ کافروں جیے تعدقات نہیں، بلکہ مسلمانوں جیے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ اُٹھتے ، کھاتے چیے اوران کی شادیوں اور ماتم ہیں شرکت کرتے ہیں، اور جب ایک وُ وسرے سے ملتے ہیں تو'' السلام عیکم'' کہد کر ملتے ہیں۔ شادی، ماتم میں کھانے و ہیے ہیں، فاتحہ میں شرکت کرتے ہیں، شریعت محمد بدکی رُوسے وہ قابلی مؤاخذہ ہیں یا کہ نہیں؟ اور شرع میں۔ شادی، ماتم میں کھانے و ہیے ہیں، فاتحہ میں شرکت کرتے ہیں، شریعت محمد بدکی رُوسے وہ قابلی مؤاخذہ ہیں یا کہ نہیں؟ اور شرع کی رُوسے وہ مسلمان ہیں یا کہ نہیں؟

جواب: جواب يهلي چندا موربطور تمهيد ذكركرتا مون:

اق ل: ... جو مخص گفر کاعقید و رکھتے ہوئے اپ آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتا ہو، اور نصوص شرعیہ کی غلط سلط تا ویلیں کر کے اپنے عقا کدِ کفرید کو اسلام کے نام سے پیش کرتا ہو، اے" زند این" کہا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "وَلَا تُنصَلِّ عَلَى آحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ آبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرَةِ إِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَلِيقُونَ. (التوبة ١٠٠٠) والتوبة ١٠٠٠) والتوبة ١٠٠٠) الصلاة على المجنازة فرض كفاية . . . . . . وشوطها إسلام الميت . . إلخ وعالمكيرى ح: ١ ص: ١٢١). وفي الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ١٩١ والمرتد أقبح كفرًا من الكافر الأصلي.

<sup>(</sup>٢) لأن هذه الصلاة شرعت للدعاء والشفاعة للميت. (بدائع الصنائع ح: ١ ص: ٣١٤). أيضًا: وما نهى الله عزّ وجلّ عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم، كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذالك وفي فعله الأجر الجزيل. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص: ٣٢٤، طبع رشيديه كوئثه).

علامه شائ إباب الرقد "من لكصة مين:

"فان الزنديق يموه كفره ويروج عقيدته الفاسدة ويخرجها في الصورة الصحيحة وهذا معنى ابطال الكفر." (شائ ج:٣ ص:٣٣٣ طبح مديد)

ترجمہ:...' کیونکہ زندیق اپنے کفر پر ملمع کیا کرتا ہے، اورا پنے عقید و فاسدہ کورواج وینا جا ہتا ہے اور اسے بظاہر سے صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور بہی معنی ہیں کفر کو چھپانے کے۔'' اور إمام الہند شاہ ولی اللہ محدث وہلوئ مسوئی شرح عربی مؤطامیں لکھتے ہیں:

"بيان ذالك أن المخالف للدين الحق أن لم يعترف به ولم يذعن له لا ظاهرًا ولا باطنًا فهو كافر وأن اعترف به ظاهرًا للماطنًا فهو كافر وأن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق، وأن اعترف به ظاهرًا لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون واجتمعت عليه الأمة فهو الزنديق."

ترجمہ:...' شرح اس کی بیہ ہے کہ جو تخص دینِ قل کا مخالف ہے، اگر وہ دینِ اسلام کا اقرار ہی نہ کرتا ہو،
اور نہ دینِ اسلام کو مانتا ہو، نہ ظاہری طور پراور نہ باطنی طور پر تو وہ کا فرکہلا تا ہے، اور اگر زبان سے دین کا اقرار کرتا
ہولیکن دین کے بعض قطعیات کی ایسی تا دیل کرتا ہو جو صحابہ رضی اللہ عنہم ، تابعین اور اجماع اُمت کے خلاف ہوتو
ایسا شخص'' زندین ''کہلا تا ہے۔''

آ مے تأویل می اور تأویل باطل كافرق كرتے ہوئے شاہ صاحب رحمداللہ لكھتے ہيں:

"ثم التاويل تاويلان، تاويل لا يخالف قاطعًا من الكتاب والسنة واتفاق الأمة، وتاويل يصادم ما ثبت بقاطع فذالك الزندقة."

ترجمہ:.. ' پھر تاویل کی دوئتمیں ہیں، ایک وہ تاویل ہے جو کتاب وسنت اور اجماع اُمت سے ٹابت شدہ کسی تطعی مسئلے کے خلاف نہ ہو، اور دُوسری وہ تاویل جوا یسے مسئلے کے خلاف ہو جو دلیل قطعی سے ٹابت ہے، پس ایسی تاویل ' زندقہ' ہے۔''

آ کے زندیقان تأویلوں کی مثالیں ذکر کرتے ہوئے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

"او قال ان النبى صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة ولأكن معنى هذا الكلام إنه لا يجوز ان يسمى بعده احد بالنبى و اما معنى النبوة وهو كان الإنسان مبعوثا من الله تعالى الى الخلق مفترض الطاعة معصومًا من الذنوب و من البقاء على الخطأ فيما يرى فهو موجود في الخلق مغد فهو الزنديق."

(موثل ج: ٣٠ ص: ١٣٠ مهم مطلور حميد و الأمة بعد فهو الزنديق." و كريم ملى الترعليد و المرتل عن ١٣٠ مهم المركب ا

یہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا نام نی نہیں رکھا جائے گا، لیکن نبؤت کا مفہوم بینی کسی انسان کا اللہ
تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کی طرف مبعوث ہونا، اس کی اطاعت کا فرض ہونا، اور اس کا گنا ہوں سے اور خطا پر
قائم رہنے سے معصوم ہونا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اُمت میں موجود ہے، تو بیٹے ہے نے نہ ہے۔'
خلاصہ بیا کہ جو فیص اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کے رنگ میں پیش کرتا ہو، اسلام کے قطعی ومتو اتر عقائد کے خلاف قرآن وسنت
کی تا دیلیس کرتا ہو، ایسا ہمخص" زند بی "کہلاتا ہے۔

دوم: ... بیک دندین مرتد کے تھم میں ہے، بلک ایک اعتبار سے زندین ، مرتد سے بھی بدر ہے، کیونکہ اگر مرتد توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہوتو اس کی توبہ بالا تفاق لائق تبول ہے، لیکن زندیق کی توبہ تبول ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے، چتانچہ در مختار میں ہے:

"(و) كذا الكافر بسبب (الزندقة) لا توبة له وجعله في الفتح ظاهر المذهب للكن في حظر الخانية الفتوى على انه (اذا اخل) الساحر او الزنديق المعروف الداعي (قبل توبته) في حظر الخانية الفتوى على انه (اذا اخل) الساحر او الزنديق المعروف الداعي (قبل توبته) تم تاب لم تقبل توبته ويقتل ولو اخذ بعدها قبلت." (ثان ج:٣ من ٣٠١، اور فح ترجمه:.." اوراى طرح جو محف زندق كي وجه عكافر بهوكيا بهواس كي توبه قابل قبول نبيس، اور فح القديريس اس كوظا برند بهبتايا به الكين فم قائل قائل كتاب الحظوي به بكوفوك السرب جب جاور وكراورزند التي جومعروف اوردا كي بهول، توبه بها كرفار به و با كي اور پر گرفار بهو ني بعد توبكرين قو باكرافرائق بهول، با با الدول كي الموفود بهركرفاري و الموفود بهركرفود بهركرود بهركرود بهركرود بهركرود ب

"لَا تـقبل توبة الزنديق في ظاهر المذهب وهو من لَا يتدين بدين ... وفي الخانية قالوا ان جاء الزنديق قبل ان يؤخذ فاقر انه زنديق فتاب عن ذالك تقبل توبته وان اخذ ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل."

(ج:۵ ص:۱۳۹۱، دار العرف بيروت)

ترجمہ:.. ' ظاہر مذہب میں زندیق کی توبہ قابل تبول نہیں ، اور زندیق وہ فض ہے جودین کا قائل نہ ہو، اور فنآوی قاضی میں ہے کہ اگر زندیق گرفتار ہونے سے پہلے خود آکر اقرار کرے کہ وہ زندیق ہے، پس اس سے توبہ کرے تواس کی توبہ تبول ہے، اور اگر گرفتار ہوا پھر توبہ کی تواس کی توبہ تبول نہیں کی جائے گی ، بلکہ اسے تل کیا جائے گا ، بلکہ اسے تل

سوم:...قادیا نیوں کا زندیق ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ ان کے عقا کداسلامی عقا کد کے قطعاً خلاف ہیں، اور وہ قرآن و سنت کی نصوص میں غلط سلط تاویلیس کر کے جا ہلوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ خودتو وہ کیے بچے مسلمان ہیں، ان کے سوا باتی پوری اُمت محمراہ اور کا فرو ہے ایمان ہے، جبیبا کہ قادیا نیوں کے دُوسرے سربراہ آنجہانی مرزامحود لکھتے ہیں کہ: '' کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود (لعنی مرزا) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر ہُ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آیند بمدات میں۔ سا، وہ کا فراور دائر ہُ اسلام سے خارج ہیں۔'

مرزائیوں کے محدانہ عقائد حسب ذیل ہیں:

ا:...اسلام کاقطعی عقیدہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مخص منصب نبوت پر فائز نہیں ہوسکتا، اس کے برعکس قادیانی نہ صرف اسلام کے اس قطعی عقیدے کے منکر ہیں، بلکہ ... نعوذ بالند... وہ مرز اغلام احمد قادیانی کی نبوت کے بغیر اسلام کومر دہ تصور کرتے ہیں، چنانچے مرز اغلام احمد کا کہنا ہے کہ:

" ہمارا فدہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے، یہود یوں، عیسائیوں،
ہندوؤل کے دین کو جوہم مردہ کہتے ہیں تو ای لئے کہ ان میں اب کوئی نبیس ہوتا، اگر اسلام کا بھی یہی حال ہوتا
تو پھرہم بھی قصہ کو تھرے کے ہوئی ہونا چاہئے
تو پھرہم بھی قصہ کو تھرے کے اس کو دوسرے دینوں سے بڑھ کر کہتے ہیں، آخر کوئی امتیاز بھی ہونا چاہئے
۔... ہم پر کئی سالوں سے وتی نازل ہور ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں،
اس لئے ہم نبی ہیں، امرح ت کے پہنچانے ہیں کسی قشم کا اخفاء ندر کھنا چاہئے۔"

(للغوطات مرزاجلد: ١٠ ص: ١٢٤ طبع شده ريوه)

۲-" جمعا پی وی پرایهای ایمان ہے جیسا کہ توریت اور انجیل اور قر آن کریم پر۔"

(اربعين ص:١١٢ طبع شدور بوه)

۳-'' میں خدا تعالیٰ کی تنم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر ای طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دُوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کوئینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، ای طرح اس کلام کوبھی جومیرے اُوپر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔''

(هيلة الوي ص:٥٠٢٠ طبع شدور بوه)

سان...اسلام کاعقیدہ ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ دسلم کے بعد معجز ہ دِکھانے کا دعویٰ کفر ہے، کیونکہ معجز ہ دِکھانا صرف نبی کی خصوصیت ہے، پس جو محفظ معجز ہ دِکھانے کا دعویٰ کرے، وہ مدعی نبوت ہونے کی وجہ سے کا فر ہے، شرحِ فقدِ اکبر میں علامہ مُلاَّ علی قاری رحمۃ الله علیہ لکھتے ہیں:

"التحدى فرع دعوى النبوة ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع." (ص:٢٠٢)

ترجمہ:... '' معجز ہ دِکھانے کا دعویٰ فرع ہے، دعویٰ نبوت کی ، اور نبوت کا دعویٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالا جماع کفرہے۔''

اس کے برعکس قادیانی، مرزاغلام احمد کی وحی کے ساتھ اس کے'' معجزات'' پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم کے معجزات کو .. بعوذ باللہ ... قصے اور کہانیاں قرار دیتے ہیں، وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس صورت میں نبی مانے کے لئے تیار ہیں جبکہ مرزاغلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانا جائے، ورندان کے نزدیک نہ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور نہ دینِ اسلام، دین ہیں جبمرزاغلام احمد لکھتے ہیں:

" وہ دین ، دین ہیں ہے اور ندوہ نی ، نی ہے ، جس کی متابعت سے انسان خدا تعالی سے اس قدر نز دیکنہیں ہوسکتا کہ مکالمات البی ہے مشرف ہوسکے، وودین تعنتی اور قابلِ نفرت ہے جو بیسکھا تا ہے کہ صرف چند منقول باتوں پر ( لیعنی اسلامی شریعت پر جوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم ہے منقول ہے ، ناقل ) انسانی تر قیات كا انحصار ب اوروى البي آ كے بيس بلكه پيچيےره كئى ہے، سواييادين برنسبت اس كے كداس كورهماني كہيں، شيطاني ( رُوحاني خزائن ج: ۲۱ ص: ۲ و ۱۳ ميم براين احديد حصر پنجم ص: ۱۳۹) کہلانے کا زیادہ مستحق ہے۔'' " بیس قدر لغواور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی اللی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہوگیا اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی اُمیدنہیں۔صرف قصوں کی بوجا کرو، پس کیا ایسا ندہب کچھ ندہب ہوسکتا ہے کہ جس میں براہِ راست خدا تعالیٰ کا پچھ بھی پتائیں لگتا....میں خدا تعالیٰ کی تشم کھا کر کہتا ہوں کہاس زمانے میں مجھ سے زیادہ بیزارا سے ندہب سے اور کوئی نہ ہوگا، میں ایسے ندہب کا نام شيطاني ند جب ركفتا بول ندكه رحماني ـ " ( رُوحاني خزائن ج:۲۱ ص: ۵۳ جنم مربرا بين احمد بيدهد بنجم ص: ۱۸۳) '' اگریج پوچھوتو ہمیں قرآنِ کریم پررسولِ کریم صلی الله علیہ وسلم پر بھی ای (مرزا) کے ذریعے ایمان حاصل ہوا، ہم قر آنِ کریم کوخدا کا کلام اس لئے یقین کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ (مرزا) کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ہم محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہراس لئے ایمان لاتے ہیں کہاس سے آپ (مرزا) کی نبوت کا ثبوت ملتا ہے، نا دان ہم پراعتراض کرتا ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود (مرزا) کو نبی مانتے ہیں ،اور کیوں اس کے کلام کوخدا کا کلام یفتین کرتے ہیں، وہ نہیں جانتا کہ قرآن کریم پریفین ہمیں اس کے کلام کی وجہ ہے ہوا اور محمد صلی الله علیه وسلم کی نبوت پریقین اس (مرزا) کی نبوت سے ہواہے۔''

(مرزایشیرالدین کی تقریر ' افضل' قادیان جلد: ۳مؤریه ۱۱رجولائی ۱۹۲۵ م)

مرزاصاحب کی مندرجہ بالا دونوں عبارتوں ہے واضح ہے کہ اگر مرزاصاحب پروی الی کا نزول تسلیم نہ کیا جائے اور مرزا غلام احمد کو بی نہ مانا جائے تو حضرت محمد رسول الندسلی الند علیہ و تلختی، شیطانی اور قابل نفرت قرار دے کراس ہے بیزاری کا اظہار کرتے میں ، مسلمانوں کونظر عبرت ہے ویکنا چاہئے ، کیااس ہے بیزوری کا اظہار کرتے میں ، مسلمانوں کونظر عبرت ہے ویکنا چاہئے ، کیااس ہے بڑھ کر بین ، بلکہ سب دہر یوں ہے بیز ھکر کرا ایاں کہ آئے ضرت مسلی الله علیہ و کہ کا علان کرتے میں ، مسلمانوں کونظر عبرت ہے ویکنا چاہئے ، کیااس ہے بڑھ کر کوئی کفروالحاد اور زندقہ اور بدوی بی ہوسکتی ہے کہ آئے ضرت مسلی الله علیہ و کہ کہ کوئی کفروالحاد اور زندقہ اور بدوی بی ہوسکتی ہے کہ آئے ضرت مسلی الله علیہ و کہ کہ رسول اللہ 'میں اس کے دام کر اغلام احمد گا ویا نے اشتہار ' ایک نظمی کا ازائہ 'میں اپنے الہام کی بنیا و پر یہ دمول کر اللہ کا کہ اس کے دوم رزا آنجمانی کو ' عمر سول اللہ ' میں اللہ علیہ اللہ کا کوئی مرزا غلام احمد گا دیا ہوں پر اٹھا ای کوئی مرزا غلام احمد گا دیا گئی ہے ، اور قرآن و وہ قرز آن کر کیم اورا صادیث میں نازل ہو نے کی بنا پر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیا نی بھی ہو کہ اور قرآن و وہ وقر سیالے علیہ السلام کے نازل ہونے کی جونجروں گئی ہے ، اس ہم وادم زاغلام احمد قادیا نی بھیل ہو آن ہو ہے کہ وقر آن کر ایک کا خور سول اللہ کوئی کے ، اس سے مرادم زاغلام احمد قادیا نی بھیلے السلام کے نازل ہونے کی جونجروں گئی ہے ، اس سے مرادم زاغلام احمد قادیا نی بھیل ہے ، اور قرآن و حدیث میں حضرت عبلی علیہ السلام کے نازل ہونے کی جونجروں گئی ہے ، اس سے مرادم زاغلام احمد قادیا نی بھیلے السلام کے نازل ہونے کی جونجروں گئی ہے ، اس سے مرادم زاغلام احمد قادیا نی بھیلے السلام کے نازل ہونے کی جونجروں گئی ہے ، اس سے مرادم زاغلام احمد قادیا نی بھیلے السلام کے نازل ہونے کی جونجروں گئی ہے ، اس سے مرادم زاغلام احمد قادیا نی بھیلے کے دو خور کی گئی ہے ، اس سے مرادم زاغلام احمد قادیا نی بھیلے کو کوئی کے دو خور کی گئی ہے ، اس سے مرادم زاغلام احمد قادیا نی بھیلے کے دو خور کی گئی ہے ، اس سے مرادم زاغلام احمد قادیا نی بھیلے کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کی کوئیر کی

قادیانوں کے اس طرح بے شار زندیقانہ عقائد ہیں جن پر علائے اُمت نے بہت سی کتابیں تالیف فرمائی ہیں ، اس لئے مرزائیوں کا کا فرومر مداور فحدوزندیق ہونارو زروش کی طرح واضح ہے۔

چہارم:... نماز جنازه صرف مسلمانوں کی پڑھی جاتی ہے ، کسی غیر مسلم کا جنازہ جائزہ صرف مسلمانوں کی پڑھی جاتی ہے ،
"ولا تصل علی احد منهم مات ابدًا ولا تقم علیٰ قبرہ انهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فسقون۔"

ترجمہ: " اوران میں کوئی مرجائے تواس (کے جنازے) پر بھی نماز نہ پڑھاور نہ (فن کے لئے) اس کی قبر پر کھڑے ہوجئے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں۔"

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حَكمًا عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الخنرير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنها وما فيها، ثم يقول أبوهريرة فاقرؤا إن شئتم: وإن من أهل الكتب إلا ليؤمنن به قبل موته ... الآية. متفق عليه رمشكوة، الفصل الأوّل، باب نزول عيسلى عليه السلام)، تقميل ك الديمين بما تواتر في نزول المسيح. طبع دارالعلوم كراچي.

اورتمام فقہائے اُمت اس پرمتفق ہیں کہ جنازہ کے جائز ہونے کے لئے شرط ہے کہ میّنتہ مسلمان ہو، غیرمسلم کا جنازہ بالا جماع جائز نہیں، نداس کے لئے وُ عائے مغفرت کی اجازت ہے، اور نداس کومسلمانوں کے قبرستانوں ہیں وُن کرتا ہی جائز ہے۔ ان تمہیدات کے بعداب بالتر تیب سوالوں کا جواب لکھا جاتا ہے۔

جواب، سوال اقل:...جن مسلمانوں نے مرزائی مرتد کا جنازہ پڑھاہے، اگروہ اس کے عقائد سے ناوا تف تھے تو انہوں نے نُر اکیا، اس پران کو استغفار کرنا چاہئے، کیونکہ مرزائی مرتد کا جنازہ پڑھ کرانہوں نے ایک نا جائز نعل کا ارتکاب کیا ہے۔ اوراگران لوگوں کومعلوم تھا کہ یہ محض مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، اس کی'' وہی'' پرایمان رکھتا ہے اورعیسی علیہ السلام

کے نازل ہونے کا منکر ہے، اس علم کے باوجود انہوں نے اس کومسلمان سمجھا اور مسلمان سمجھ کربی اس کا جناز و پڑھا تو ان تمام لوگوں کوجو جناز و میں شریک تھے، اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی جائے ، کیونکہ ایک مرتد کے عقائد کو اِسلام سمجھنا کفر ہے، اس لئے ان کا

ایمان بھی جاتار ہا،اورنکاح بھی باطل ہو گیا۔ ان میں ہے کی نے اگر جج کیا تھا تو اس پردوبارہ جج کرنا بھی لازم ہے۔

یہاں بیذ کر کردینا بھی ضروری ہے کہ قادیا نیوں کے نزدیک کی مسلمان کا جنازہ جائز نہیں، یہاں تک کے مسلمانوں کے معصوم یچ کا جنازہ بھی قادیا نیوں کے نزدیک جائز نہیں، چتانچہ قادیا نیوں کے خلیفہ دوم مرزامحمودا پی کتاب' انوار خلافت' میں لکھتے ہیں:

'' ایک اور سوال روجاتا ہے کہ غیراحمدی (بعنی مسلمان) تو حضرت مسیح موعود (غلام احمد قادیانی) کے مشکر ہوئے ، اس لئے ان کا جناز وہبیں پڑھنا جائے ، لیکن اگر کسی غیراحمدی کا چھوٹا بچہ مرجائے تو اس کا جناز ہ کیوں نہ پڑھا جائے وہ تو مسیح موعود کا مشکر ہیں؟

میں بیروال کرنے والے ہے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بات دُرست ہے تو پھر ہندووں اور عیسائیوں کے بچوں کا جناز و کیول ہیں پڑھا جاتا؟ کنے لوگ ہیں جوان کا جناز و پڑھتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جو ہاں باپ کا فد ہب ہوتا ہے شریعت وہی فد ہب ہے کا قرار دیتی ہے، پس غیراحمدی کا بچہ غیراحمدی ہوا، اس لئے اس کا جناز و نہیں پڑھنا چاہئے ، پھر میں کہتا ہوں کہ بچہ گنا ہگار نیں ہوتا، اس کو جناز ہے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بچ کا جناز و تو وُ عا ہوتی ہے، اس کے پسماندگان کے لئے اور اس کے پسماندگان ہمارے نہیں، بلکہ غیراحمدی ہوتے جناز و تو وُ عا ہوتی ہے، اس کے پسماندگان کے لئے اور اس کے پسماندگان ہمارے نہیں، بلکہ غیراحمدی ہوتے ہیں، اس لئے بچے کا جناز و بھی نہیں پڑھنا چاہئے۔''

(٢) وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والتكاح وأولَاده أولَاد الزنا وما فيه خلاف يؤمر
 بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار مع رد المحتار ج:٣ ص:٣٣٤).

(٣) من ارتد ثم أسلم وقد حج مرة فعليه أن يحج ثانيًا. (خلاصة الفتاري، كتاب ألفاظ الكفر ج ٣ ص٣٨٣٠، طبع كوئثه، رد الهتار، باب المرتد ج:٣ ص:٢٥٢).

<sup>(</sup>۱) وفي انجيط من رضي بكفر نفسه فقد كفر أي إجماعًا وبكفر غيره اختلف المشائخ وذكر شيخ الإسلام ان الرّضا بكفر غيره إلـما يكون كفرًا إذا كان يستجيزه ويستحسنه. (شرح فقه اكبر ص: ٢٢١، طبع دهلي). وفي رد انحتار: قوله من هزل بـلفظ كفر ...... وكذا مخالفة أو إنكار ما أجمع عليه بعد العلم به الأن ذلك دليل على أن التصديق مفقود. (ردانحتار على الدر المختار ج: ٣ ص: ٢٢٢، باب المرتد، طبع ايج ايم سعيد).

اخبار الفصل مؤرخه ٢٣ راكتوبر ١٩٢٢ ويس مرز المحمود كاايك فتوى شائع مواكه:

''جس طرح عیسائی بچ کا جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا ہے، اگر چہوہ معصوم ہی ہوتا ہے، ای طرح ایک غیراحمدی کے بچ کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا ہے۔''

چنانچہاہے ندہب کی پیروی کرتے ہوئے چوہدری ظفراللہ خان نے قائدِاعظم کا جناز ہبیں پڑھا، اورمنیرانکوائری عدالت میں جب اس کی وجہ دریافت کی گئی توانہوں نے کہا:

''نماز جنازہ کے إمام مولا ناشبیراحمہ عثانی ،احمد یوں کو کا فر ، مرتد اور واجب الکتل قرار دے چکے تھے ، اس لئے بیں اس نماز میں شریک ہونے کا فیصلہ نہ کر سکا ،جس کی إمامت مولا نا کر دہے تھے۔''

(ربورث تحقيقاتي عدالت وخباب ص:٢١٢)

لیکن عدالت سے باہر جب ان سے بیہ بات پوچی گئی کہ آپ نے قائدِ اعظم کا جناز ہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے جواب دیا:

" آپ مجھے کا فرحکومت کامسلمان وزیر سمجھ لیں یامسلمان حکومت کا کا فرنو کر۔"

(" زمیندار" لا بور ۸ رفر وری ۱۹۵۰ م)

اور جب اخبارات میں چومدری ظفر اللہ خان کی اس ہث دھرمی کا چرچا ہوا تو جماعت احمد بید ہوہ کی طرف سے اس کا جواب بیدیا گیا:

"جناب چوہدری محدظفر اللہ خان پر ایک اعتراض بیکیا جاتا ہے کہ آپ نے قائم اعظم کا جنازہ نہیں پر حا، تمام دُنیا جاتا ہے کہ آپ نے قائم اعتراف کی جنازہ نہیں پر حا، تمام دُنیا جاتی ہے کہ قائم احمری نہ ہے ، البذاج اعت احمد بید کے کسی فرد کا ان کا جنازہ نہ پڑھنا کوئی قابلِ اعتراض بات نہیں۔" (ٹریک ۲۲، احراری علاء کی راست کوئی کا نمبر، ناشر ہتم نشر واشاعت المجمن احمد بیر بوہ شلع جمنگ ) قادیا نیوں کے اخبار "لفضل" نے اس کا جواب و ہے ہوئے کھا ہے:

"کیا بید حقیقت نہیں کہ ابوطائب بھی قائد اعظم کی طرح مسلمانوں کے بہت بڑے محسن تھے، مکرنہ مسلمانوں نے بہت بڑے محسن تھے، مکرنہ مسلمانوں نے آپ کا جناز و پڑھااور نہ رسول خدانے۔" ("انفعنل"ربوہ ۲۸راکة بر ۱۹۵۳ء)

کس قدر لائقِ شرم بات ہے کہ قادیانی تو مسلمانوں کو ہندوؤں ، سکھوں اور عیسائیوں کی طرح کا فرسیجھتے ہوئے نہ ان کے برے سے دو آدمی کا جنازہ برخیس اور نہ ان کے معصوم بچوں کا ، کیا ایک مسلمان کے لئے بیرجائز ہے کہ وہ قادیانی مرتد کا جنازہ پڑھے؟ کیااس کی غیرت اس کو برداشت کر سکتی ہے ...؟

جواب، سوال دوم: ... جب یہ معلوم ہوا کہ قادیانی ، کا فرومر تد ہیں ، تواس سے بیمی واضح ہوجا تا ہے کہ کی مسلمان لڑکی کا نکاح مرزائی مرتد سے نہیں ہوسکتا، اسلام کی رُ د سے بیہ فالص زنا ہے ، اگر کسی مسلمان نے لاعلمی اور بے خبری کی وجہ سے کسی مرزائی کو

<sup>(</sup>١) ولا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدًا من الناس مطلقًا. (الدر المختار مع الرد المتارج:٣ ص ٢٠٠).

ٹر کی بیاہ دی ہے تواس کا فرض ہے کہ علم ہوجانے کے بعدا ہے گناہ ہے توبہ کرے اورلڑ کی کوقادیا نیوں کے چنگل ہے واگز ارکرائے۔ واضح رہے کہ مرزائیوں کے نزدیک مسلمانوں کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے نزدیک یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے، مرزائیوں کے نزدیک مسلمانوں سے لڑکیاں لینا توجا تزہے، لیکن مسلمانوں کودیتا جائز نہیں، مرزامحمود کا فتوی ہے:

'' جو محض اپنی لڑکی کا رشتہ غیراحمدی لڑکے کو دیتا ہے، میرے نز دیک وہ احمدی نہیں ، کو کی مخص کسی کو غیر مسلم سجھتے ہوئے اپنی لڑکی اس کے نکاح میں نہیں دے سکتا۔''

" سوال: - جونكاح خوال ايها نكاح يرهائ ،اس كمتعلق كياتكم ب؟

جواب: - ایسے نکاح خوال کے متعلق ہم وہی فتوی ویں سے جوال فخص کی نسبت ویا جاسکتا ہے، جس نے ایک مسلمان لڑکی کا نکاح ایک عیسائی یا ہندولڑ کے سے پڑھ دیا ہو۔

سوال: - کیاا بیاشخص جس نے غیراحمد یوں ہے اپنی لڑکی کا رشتہ کیا ہے، وہ دُ وسرے احمد یوں کوشادی میں مدعوکرسکتا ہے؟

جواب: -الیی شادی میں شریک ہونا بھی جائز نہیں۔'' (اخبار' الفضل' قادیان ۴۳ مُرک ۱۹۲۱ء)

پس جس طرح مرزامحود کے نز دیک وہ مخص مرزائی جماعت سے خارج ہے جو کسی مسلمان لڑکے کواپٹی لڑکی بیاہ دے ، اسی طرح وہ مسلمان بھی وائر ہ اسلام سے خارج ہے جو قادیا نیوں کے عقائد سے واقف ہونے کے بعد کسی مرتد مرزائی کواپٹی لڑکی دینا جائز سمجھے، اور جس طرح مرزامحود کے نز دیک کسی مرزائی لڑکی کا نکاح کسی مسلمان لڑکے سے پڑھانا ایسا ہے جیسا کہ کسی مندویا عیسائی سے، اس طرح ہم کہتے جی کہ کسی مرزائی مرتد کو دامادینا نا ایسا ہے جیسے کسی مندو، سمکھ، چو ہڑے کو دامادینا لیا جائے۔

جواب ، سوال سوم :... کی مسلمان کے لئے مرزائی مرقدین کے ساتھ مسلمانوں کا ساسوک کرنا حرام ہے ، ان کے ساتھ اُفھنا ، کھانا پینا ، ان کی شادی تنی بیس شرکت کرنا یا ان کوا پٹی شادی تنی بیس شرک کرانا حرام اور تطعی حرام ہے۔ جولوگ اس معالم میں رواداری سے کام لیتے ہیں وہ خدااور رسول کے خضب کو دعوت دیتے ہیں ، ان کواس سے تو برکرنی جائے ، اور مرزائیوں سے اس فتم کے تمام تعلقات ختم کردینے جائیس ۔ قادیانی خدااور رسول کے دُشمن ہیں اور خداور سول کے دُشمنوں سے دوستانہ تعلقات رکھنا کس مؤمن کا کام نہیں ہوسکتا۔

قرآن مجيد ۾ ہے:

"لَا تَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآدُ اللهُ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانُوٓ الْآءَهُمُ اَوُ اَبُنَاءَهُمُ اَوُ اِخُونَهُمُ اَوُ عَشِيْرَتَهُمُ، اُولَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَايَّدَهُمْ بِرُوْحٍ اللهَ مَا اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوْا عَنُهُ، وَيُدُو اَبُنَاءَهُمُ وَرَضُوْا عَنُهُ، وَيُدُو لِيهَا، رَضِي اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوْا عَنُهُ، وَيُدُو اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنُهُ، وَيُدُولِكَ عِزْبُ اللهِ مَمُ اللهُ عُمُ اللهُ عُلُولُونَ اللهِ عَمْ اللهُ عَلُولُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْ اللهُ اللهِ عَمْ اللهُ عَلَى اللهِ عَمْ اللهُ اللهِ عَمْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

کہ وہ ایسے مخصول سے دوئی رکھیں جوالقد اور رسول کے برخلاف ہیں، گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنید ہی کیول نہ ہول، ان لوگول کے دِلوں ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان شبت کر دیا ہے، اور ان (کے قلوب) کواپنے فیض سے تو تت دی ہے، (فیض سے مراد نور ہے) اور ان کوا سے باغوں ہیں داخل کرے گا جن کے بیچ نہریں جاری ہول گی، جن میں وہ بمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ القہ تعالیٰ سے راضی ہول گے، بیلوگ اللہ کے بینوں گروہ قلاح پانے والا ہے۔''

اَ خیر میں بیر عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے آئین میں قاویا نیوں کو'' غیر سلم اقلیت'' قرار دیا گیا، لیکن قادی نیوں نے تاحال نہ تواس فیصلے کوشلیم کیا ہے اور نہ انہوں نے پاکستان میں غیر سلم شہری ( ذمی ) کی حیثیت سے دہنے کا معاہدہ کیا ہے، اس لئے ان کی حیثیت نہ میوں کی نہیں بلکہ ' محارب کا فروں'' کی ہے، اور محاربین سے کسی فتم کا تعلق رکھنا شرعاً جا ترنہیں۔ (۱)

# قادیانی مردے کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنااور فاتحہ دُ عاو اِستغفار کرناحرام ہے

سوال:...قادیانی مردے کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنااوران کے ساتھ مسلمانوں کا جانا، فاتحہ پڑھنا، گھر میں جاکر سوگ اورا ظہار بمدردی کرنا،ایصال تو اب کے لئے قر آن خوانی میں شرکت کرنا کیسا ہے؟

جواب:...قادیانی، کافرومرتد اورزندیق ہیں، ان کے دن ہیں ٹرکت کرنا، ان کی فاتحہ پڑھنا، ان کے لیئے دُ عاو استغفار کرناحرام ہے،مسل نوں کوان ہے کھمل قطع تعلق کرنا چاہئے۔

# قادیانی مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنا ناجائز ہے

سوال:...کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس سلسلے ہیں کہ بعض وفعہ قاد یا نی اپنے مردے مسلمانوں کے قبرستانوں ہیں دفن کردیتے ہیں، اور پھرمسلمانوں کی طرف ہے مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کو نکالا جائے ، تو کیا قادیانی کامسلمانوں کے قبرستان ہیں دفن کرنا جائز نہیں؟ اورمسلمانوں کے اس طرزِعمل کا کیا جواز ہے؟

جواب:...قادیانی غیرمسلم اور زندیق بیں ،ان پر مرتدین کے اُحکام جاری ہوتے ہیں ،کسی غیرمسلم کی نمازِ جنازہ جا رُنہیں ، چنانچیقر آنِ کریم میں اس کی صاف ممانعت موجود ہے ،ارش دِخداوندی ہے :

<sup>(</sup>۱) يعلم مما هما حكم الدروز والتبامنة ... . . . . ويتكلمون في جناب نينا صلى الله عليه وسلم كلمات فطيعة . . . . . . . ونقبل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرها ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم وفيهم فتوى الحيرية أيضًا فراجعها و الحاصل أنهم يصدق عليهم إسم الزنديق والمنافق والملحد . إلخ. (رد اعتار ج:٣ ص:٣٣٢) باب المرتد، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) ولا تنصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره. (التوبة ٨٠٪). وفي التنفسير: والمراد من الصلاة المنهى عنها صلاة الميت المعروفة وهي متصمنة للدعاء والإستغفار والإستشفاع إلخ. (تفسير رُوح المعاني ج١٥٠ ص ١٥٥، طبع دار إحياء التراث العربيء بيروت).

"ولَا تنصل على احد منهم مات ابدًا ولَا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فسقون."

ترجمہ:... اور نماز نہ پڑھان میں سے کی پرجوم جاوے بھی اور نہ کھڑا ہواس کی قبر پر، وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور وہ مرگئے نافر مان ''

ای طرح کی غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنا جائز نہیں، جیسا کہ آیت کریمہ کے الفاظ "و آلا تقع علی قبرہ"

سے معلوم ہوتا ہے، چنانچہ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں اور غیرمسلموں کے قبرستان ہمیشہ ایگ الگ رہے، پس کی مسلمان کے اسلامی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا جائے، علامہ سعدالدین مسعود بن عمر بن عبداللہ الشعار انی (التونی اوعی یہ کہ ایک کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں فنن کیا جائے ، علامہ سعدالدین مسعود بن عمر بن عبداللہ التفتار انی (التونی اوعی کہ ایک المقاصد 'میں ایمان کی تعریف میں مختلف اقوال نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: اگر ایمان ول و زبان سے تقد بی کرنے کا نام ہوتو اقر ارز کن ایمان ہوگا، اور ایمان تقد بین مع الاقر ارکو کہا جائے گا، لیکن اگر ایمان صرف تقد بین قبلی کا نام ہو:

"فنان الإقرار حينئذ شرط لإجراء الأحكام عليه في الدنيا من الصلاة عليه وخلفه، والدفن في مقابر المسلمين والمطالبة بالعشور والزكاوات ونحو ذلك."

(شرح القاصد ج: ۲ من ۲۳۸ مطبوعه وارالمعارف النعما فيه الهور)
ترجمه: " تواقر اراس صورت مين ، الشخص پر دُنيا مين اسلام ك أحكام جارى كرنے كے لئے شرط بوگا، يعنى اس كى نماز جنازه ، اس كے چيچے نماز پڑھنا ، اس كومسلمانوں كے قبرستان ميں دفن كرنا ، اس سے ذكوة و عشر كامطالبه كيا جانا اور اس طرح كے ديگر أمور ـ "

اس ہے معلوم ہوا کہ کسی خوص کو مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرتا بھی اسلامی حقوق میں ہے ایک ہے، جو صرف مسلمان کے ساتھ خاص ہیں، اور بید کہ جس طرح کسی غیر مسلم کی افترا میں نماز جائز نہیں، اس کی نماز جنازہ جائز نہیں، اور اس ہے ذکو ہ وعشر کا مطالبہ وُ رست نہیں، ٹھیک اسی طرح کسی غیر مسلم مردے کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ دینا بھی جائز نہیں، اور بید کہ بید مسئلہ تمام اُ مت مسلمہ کا متفق علیہ اور مُسلّمہ مسئلہ ہے، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، چنانچہ ذیل میں غدا ہے آربعہ کی مستند کتا ہوں سے اس مسئلے کی تصریحات نقل کی جاتی ہیں، وائٹدالموفق!

فقیرِ حنفی :... شیخ زین الدین ابن نجیم المضری (التونیٰ ۵۷۰هه)'' الاشباه والنظائر'' کے فنِ اوّل قاعدہُ ثانیہ کے ذیل میں لکھتے ہیں :

"قال الحاكم في الكافي من كتاب التحرى: واذا اختلط موتى المسلمين وموتى الكفار الكفار، فمن كانت عليه علامة الكفار الكفار، فمن كانت عليه علامة المسلمين صلى عليه، ومن كانت عليه علامة الكفار ترك، فان لم تكن عليهم علامة والمسلمون اكثر، غسلوا وكفنوا وصلى عليهم وينوون

بالصلاة والدعاء للمسلمين دون الكفار، ويدفنون في مقابر المسلمين، وان كان الفريقان سواء او كانت الكفار اكثر، لم يصل عليهم، ويغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين." (الاثباه والظائر ع: اص: ۱۵۲، مطبوعادارة القرآن والعلوم الاملاميكراحي)

ترجمہ:.. 'اوام حاکم'' الکائی'' کی کتاب التحری میں فرماتے ہیں: اور جب مسلمان اور کافر مردے خلط ملط ہوجا کیں تو جن مُر دول پرمسلمانوں کی علامت ہوگی ان کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی،اور جن پر کھار کی علامت ہوئی ان کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی،اور جن پر کھار کی علامت شہوتی ان کی نمازِ جنازہ نہیں ہوگی۔اوراگران پر کوئی شناختی علامت شہوتو اگرمسلمانوں کی تعداوزیادہ ہوتو سب کوشسل وکھن دے کران کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی،اور نیت ہیں جائے گی کہ ہم صرف مسلمانوں پر نماز پڑھتے ہیں اور ان کے لئے دُعا کرتے ہیں، اور ان سب کومسلمانوں کے قبرستان ہیں وفن کیا جائے گا،اوراگر دونوں فریق برابر ہول یا کافروں کی اکثریت ہوتو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی،ان کوشسل وکھن دے کر غیرمسلموں کے قبرستان ہیں وفن کیا جائے گا۔''

نيز د يكيئ: "نفع المفتى والمسائل" ازمولا ناعبدالحي لكعنوى (التوفي ١٣٠٣ه) اواخركتاب البحائز\_

مندرجہ بالامسئلے سے معلوم ہوا کہ اگر مسلمان اور کافر مرد سے مختلط ہوجا کیں اور مسلمانوں کی شناخت نہ ہو سکے تو اگر دونوں فریق برابر ہوں ، یا کافر مُر دوں کی اکثریت ہوتو اس صورت میں مسلمان مُر دوں کو بھی اشتباہ کی بنا پر مسلمانوں کے قبرستان میں دُن کر نا جا کزنہ ہوگا ، ای سے یہ بھی معلوم ہوجا تا ہے کہ جومر دہ قطعی طور پر غیر مسلم ، مرتد قادیا نی ہو، اس کا مسلمانوں کے قبرستان میں دُن کر نا بدرجہ اُؤ لی جا نزنہیں ، اور کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔

نيز" الاشاه والظائر" فن ثاني، كتاب السير، باب الردة كويل من لكح بن:

"واذا مات او قتل على ردته لم يدفن في مقابر المسلمين ولا اهل ملة وانما يلقى في حفرة كالكلب." (الا شاء والنظائر ج: المن ٢٩١، مطبوعة الارة القرآن والعلوم الاسلام يراحي)

ترجمہ: "اور جب مرتد مرجائے یا ارتداد کی حالت میں قبل کردیا جائے تو اس کو نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے اور نہ کسی اور ملت کے قبرستان میں ، بلکہ اے کئے کی طرح گڑھے میں ڈال دیا جائے۔"

مندرجه بالاجزئية مياتمام كتب فقهيه من كتاب البحائز اوركتاب السير ، باب المرتدمين ذكركيا مياب، مثلاً: ورمختار من ب: "اها الموقد فيلقى في حفوة كالكلب."

> ترجمہ:...' لیکن مرتد کو کتے کی طرح گڑھے ہیں ڈال دیا جائے۔'' علامہ مجمدا مین بن عابد بن شامی اس کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"ولَا يغسل ولَا يكفن ولَا يدفع الى من انتقل الى دينهم، بحر عن الفتح."

(رد المتار ج:۲ ص:۱۳۰،مطبوعه کراچی)

ترجمہ:...' نداسے سل دیا جائے ، ندکفن دیا جائے ، نداسے ان لوگوں کے سپر دکیا جائے جن کا ندہب ن میں ایک ''

اسمرتدنے اختیار کیا۔''

قادیانی چونکہ ذند بی اور مرتد ہیں، اس لئے اگر کسی کاعزیز قادیانی مرتد ہوجائے تو نداسے شل دے، نہ کفن دے، نداسے مرزائیوں کے سپر دکرے، بلکہ گڑھا کھود کراہے کتے کی طرح اس میں ڈال دے، اسے ندصرف بیر کہ مسلمانوں کے قبرستان میں ڈن کرنا جا کزنہیں، بلکہ کسی اور فدہب و ملت کے قبرستان یا مرگھٹ، مثلاً: یہودیوں کے قبرستان اور ندہب و ملت کے قبرستان میں ڈن کرنا مجا کرنا جا کزنہیں۔

فقیہِ مالکی:... قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ المالکی الا شبیلی المعروف بابن العربی (التونی ۵۳۳ه مه) سورة الاعراف کی آیت: ۲۱ اے تحت متافزلین کے تفریر گفتگوکرتے ہوئے '' قدریہ'' کے بارے میں لکھتے ہیں:

"اختلف علماء المالكية في تكفيرهم على قولين، فالصريح من اقوال مالك تفكيرهم."

ترجمہ:...' علمائے مالکیہ کے ان کی تکفیر میں دوقول ہیں، چنانچہ اِمام مالک کے اقوال سے صاف طور پر ثابت ہے کہ وہ کا فر ہیں۔''

آ کے دُوسر نے قول (عدم کیفیر) کی تضعیف کرنے کے بعد إمام مالک کے قول پر تفریع کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"فلا يناكحوا ولا يصلي عليهم فان خيف عليهم الضيعة دفنوا كما يدفن الكلب.

فان قيل: واين يدفنون؟ قلنا: لَا يؤذي بجوارهم مسلم."

(أحكام القرآن لا بن العربي جلد: دوم صفحات مسلسل: ١٠٠٨، مطبوعه بيروت)

ترجمہ:..'' پس ندان ہے رشتہ تا تا کیا جائے ، ندان کی نمازِ جناز ہ پڑھی جائے ، اوراگران کا کوئی والی وارث ندہواوران کی لاش ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو کتے کی طرح کسی گڑھے میں ڈال دیا جائے۔

اگریسوال ہوکہ انہیں کہاں ڈن کیا جائے؟ تو ہمارا جواب بیے کہ کی مسلمان کوان کی ہمسائیگی ہے ایذانہ دی جائے (بعنی مسلمانوں کے قبرستانوں میں انہیں ڈن نہ کیا جائے )۔''

فقیرشافعی:...الثینخ الا مام جمال الدین ابواسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف الشیر ازی الشافعیؒ (التونیٰ ۲۷سھ) اور إمام محی الدین یجیٰ بن شرف النوویؒ (ایتونیٰ ۲۷۲ھ) لکھتے ہیں:

"قال المصنف رحمه الله ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة

الكفار.

الشوح: اتفق اصحابنا رحمهم الله على انه ألا يدفن مسلم في مقبرة كهار، وألا كافر في مقبرة مسلمين، ولو ماتت ذمية حامل بمسلم ومات جنينها في جوفها ففيه اوجه (الصحيح) انها تدفن بين مقابر المسلمين والكفار، ويكون ظهرها الى القبلة ألن وجه المجنين الى ظهر امّه هنكذا قطع به ابن الصاغ والشاشي وصاحب البيان وغيرهم وهو المشهور."

ترجمہ:...' مصنف فرماتے ہیں: اور نہ دفن کیا جائے کسی کا فرکومسلمانوں کے قبرستان ہیں ، اور نہ کسی مسلمان کو کا فروں کے قبرستان ہیں ۔

شرح: ال مسئے میں ہرا ہے اصحاب (شافعیہ) کا اتفاق ہے کہ کسی مسلمان کو کا فرول کے قبرستان میں اور کسی کا فرکوسلمانوں کے قبرستان میں فن نہیں کیا جائے گا، اورا گر کوئی فرمی عورت مرجائے جوا ہے مسلمان شوہر سے حاملة تھی، اورال کے پینے کا بچ بھی مرجائے تواس میں چندوجیس میں مسیح میہ ہے کہ اس کومسلمانوں اور کا فرول کے قبرستان کے درمیان الگ فن کیا جائے گا، اوراس کی پشت قبلے کی طرف کی جائے گی، کیونکہ پیٹ کے بچ کا منداس کی مال کی پشت کی طرف ہوتا ہے، این الصباغ، شاشی، صاحب البیان اور دیگر حضرات نے اس تول کو جزنا اختیار کیا ہے، اور یہی ہمارے غرجب کا مشہور تول ہے۔''

فقيه بلى:...الشيخ الإمام موفق الدين ابومجمرعبدالقد بن احمد بن مجمد بن قدامة المقدى المصنبليّ (التوفي ١٢٠هـ)' المغنى' مين اور امام شمس الدين ابوالفرج عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة المقدى المحنبليّ (التوفي ١٨٨هـ)' الشرح الكبير' مين لكصة بين:

"مسألة: قال وال ماتت نصرانية وهي حاملة من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصاري، اختار هذا احمد، لأنها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابها، ولا في مقبرة الكفار، لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم، وتدفن منفردة، مع أنه روى عن واثلة بن الأسقع مثل هذا القول، وروى عن عمر أنها تدفن في مقابر المسلمين، قال ابن المنذر: لا يثبت. ذلك قال اصحابنا ويجعل ظهرها الى القبلة على جانبها الأيسر ليكون وجه الجنين الى القبلة على جانبه الأيمن، لأن وجه الجنين الى ظهرها."

ترجمہ: ... '' اورا گرنصرانی عورت جوابیے مسلمان شوہر سے حاملہ تھی ، مرجائے تواسے (نہ تو مسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا جائے اور نہ نصاری کے قبرستان میں ، بلکہ ) مسلمانوں کے قبرستان اور نصاری کے قبرستان کے قبرستان کے درمیان الگ وفر کیا جائے ، امام احمد نے اس کواس لئے اختیار کیا ہے کہ وہ عورت تو کا فر ہے ، اس کو

مسلمانوں کے قبرستان میں فن نہیں کیا جائے گا کہ اس کے عذاب سے مسلمان مُر دوں کوایذ اندہو، اور نہاہے کا فرول کے قبرستان میں فن کیا جائے گا، کیونکہ اس کے بیٹ کا بچہ مسلمان ہے، اسے کا فرول کے عذاب سے ایذا ہوگی ، اس لئے اس کوالگ فن کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ سے اس قول کے مثل مروی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جومروی ہے کہ ایس عورت کو مسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا جائے گا، این المنذ رکعتے ہیں کہ بیدوایت حضرت عمر سے ٹابت نہیں۔ ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ اس نفرانی عورت کو بائیس کروٹ پر لئا کر اس کی پشت قبلے کی طرف کی جائے تا کہ بچے کا منہ قبلے کی طرف رہے، اور وہ دائن کروٹ پر ہو، کیونکہ پیٹ میں بچے کا چرو عورت کی پشت کی طرف ہوتا ہے۔'

مندرجہ بالاتصریحات ہے معلوم ہوا کہ بیشر بعت اسلامی کامتفق علیہ اور مسلم مسئلہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو مسلمانوں کے قبر ستان میں دُن نہیں کیا جا سکتا ،شر بعت اسلامی کا بیر مسئدا تناصاف اور واضح ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے بھی اپن تحریروں میں اس کا حوالہ دیا ہے ، چنانچے جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں مرز انے لکھا ہے:

" حافظ صاحب یا در کھیں کہ جو بچے رسالہ قطع الوتین بیں جھوٹے مدعیانِ نبوت کی نسبت ہے سرویا حکا بیتیں لکھی گئی ہیں، وہ حکا بیتیں اس وقت تک ایک ذرّہ قابلِ اعتبار نہیں جب تک بیٹا بت نہ ہو کہ مفتری لوگوں نے اپنے اس دعویٰ پراصرار کیا اور تو بدنہ کی ، اور بیاصرار کیونکر ٹابت ہوسکتا ہے جب تک اس زمانے کی کسی تحریر کے ذریعے سے بیامر ٹابت نہ ہو کہ وہ لوگ اس افتر ااور جھوٹے دعوی نبوت پرمرے، اور ان کا کسی اس وقت کے مولوی نے جنازہ نہ پڑھا اور نہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں قن کئے گئے۔"

( تخفة الندوة ص: ٤٠ رُوحاني خزائن ج: ١٩ ص: ٩٥ مطبوعه لندن )

#### ای رسالے میں آھے چل کرلکھا ہے:

'' پھر حافظ صاحب کی خدمت میں خلاصۂ کلام ہیہ ہے کہ میرے توبہ کرنے کے لئے صرف اتنا کافی نہ ہوگا کہ بفرض محال کوئی کتاب الہامی مدگئ نبوت کی نکل آوے، جس کو وہ قر آن شریف کی طرح (جیسا کہ میرا دعول ہے) خدا کی الیمی وجی کہتا ہو، جس کی صفت میں لاریب فیہ ہے، جیسا کہ میں کہتا ہوں، اور پھر رہیمی ثابت ہوجائے کہ وہ بغیر توبہ کے مرااور مسلمانوں نے اپنے قبرستان میں اس کوؤن نہ کیا۔''

(تخذة الندوة ص: ١٢، رُوماني خزائن ج: ١٩ ص: ٩٩ – ١٠٠ مطبوعه لندن)

مرزاغلام احمد قادیانی کی ان دونو ل عبارتول ہے تین باتنی واضح ہو کمیں ،ایک یہ کہ جھوٹامد گی نبوت کا فرومر مدہے ،اس طرح اس کے ماننے دالے بھی کا فرومر تد ہیں ، وہ کسی اسلامی سلوک کے ستحق نہیں۔

دوم: یه که کا فروم رقد کی نماز جنازه نبیس ، اور ندا ہے مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا جاتا ہے۔

سوم: بیک مرز اغلام احمد قا دیانی کونبوت کا دعویٰ ہے، اور وہ اپنی شیطانی وحی کو.. نعوذ بالقد.. قر آنِ کریم کی طرح سمجھتا ہے۔

پس اگرگزشتہ دور کے جموئے مدعیانِ نبوت اس کے مستحق ہیں کہ ان کو اسلامی برا دری ہیں شامل نہ سمجھا جائے ، ان کی نمی ز جنازہ نہ پڑھی جائے ، اور ان کومسلمانوں کے تبرستان ہیں دن نہ ہونے دیا جائے تو مرزاغلام احمد قادیانی (جس کا جموٹاد ہوگئ نبوت اظہر من اشتہ ہے ) اور اس کی ذُرِیتِ خبیشہ کا بھی بہی تھم ہے کہ نہ ان کی نما زِجنازہ پڑھی جائے ، اور نہ ان کومسلمانوں کے قبرستان ہیں دفن ہونے دیا جائے۔

> ر ہا یہ سوال کدا گرقاد یانی چیکے ہے اپنامردہ مسلمانوں کے قبرستان میں گاڑ دیں تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علم ہوجانے کے بعداس کا اُ کھاڑ ناواجب ہے، اوراس کی چندہ جہیں ہیں:

اقل: ... یہ کہ سلمانوں کا قبر ستمانوں کی تدفین کے لئے وقف ہے، کی غیر سلم کااس میں وفن کیا جانا'' غصب' ہے،
اور جس مردہ کو غصب کی زمین میں وفن کیا جائے اس کا نبش (اُ کھاڑٹا) لازم ہے، جیسا کہ کتب فلابیہ میں اس کی تصریح ہے۔ کیونکہ
کافر ومرتد کی لاش جبکہ غیر کل میں وفن کی گئی ہو، لائتی احترام نبیں، چنانچہ ایام بخاری نے سیح بخاری کتاب الصلوٰ قامیں باب باندھا ہے:
"باب هل ینب ش قبود هشر کی الجاهلیة ... اللغ" اور اس کے تحت بیرہ دیث قل کی ہے کہ سجد نبوی کے لئے جو جگہ فریدی گئی، اس میں کافروں کی قبرین تھیں:

"فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت."

(صحح بخاري ج: اص: الاسطبوعه حاجي تورثهم السح المطالع)

ترجمہ:...' پس آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اُ کھاڑنے کا تھم فر مایا، چنانچہ وہ اُ کھاڑ دی گئیں۔''

حافظ ابن ججرٌ، إمام بخاريٌ كاس باب كي شرح ميں لكھتے ہيں:

"أى دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم لما في ذالك من الاهانة لهم بخلاف المشركين فانهم لا حرمة لهم." (فق الباري ع: المسركين فانهم لا حرمة لهم."

ترجمہ:... مشرکین کی قبروں کو اُ کھاڑا جائے گا، انبیائے کرام اور ان کے تبعین کی قبروں کو ہیں، کیونکہ اس میں ان کی اہانت ہے، بخلاف مشرکین کے، کہ ان کی کوئی حرمت نہیں۔'' حافظ بدرالدین عینیؓ (التونی ۸۵۵ھ) اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"(فان قلت) كيف ينجوز اخراجهم من قبورهم والقبر مختص بمن دفن فيه فقد

<sup>(</sup>۱) إذا دفن الميت في أرض غيره بغير مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر ياخراج الميت وإن شاء سوّى الأرض وزرع فيها كذا في التجنيس. (عالمكيرى ج ۱۰ ص:۱۷ ، طبع رشهديه كوئله)، إذا دفن في أرض مفصوبة أو كفن في ثوب مغصوب ولم يرض صاحبه إلا بنقله عن ملكه أو نزع ثوبه جاز أن يخرج منه باتفاق. (مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح مع حاشية طحطاوى ص:١٣٧، في حملها و دفتها، طبع مير محمد كتب خانه).

حازه فلا يجوز بيعه ولًا نقله عنه.

(قلت) تلك القبور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها لم تكن أملاكا لمن دفن فيها بل لعلها غصبت، فلذلك باعها ملاكها، وعلى تقدير التسليم أنها حبست فليس بلازم، انسا اللازم تحبيس المسلمين لا الكفار، ولهذا قالت الفقهاء اذا دفن المسلم في أرض مغصوبة يجوز اخراجه فضلًا عن المشرك."

(عمدة القاري ج:٢ ص:٣٥٩ المبع دار الطباعة العامره)

ترجمہ:...''اگر کہا جائے کہ مشرک و کا فر مُر دوں کو ان کی قبروں سے نکالنا کیے جائز ہوسکتا ہے؟ جبکہ قبر، مدنون کے ساتھ مختص ہوتی ہے، اس لئے نہ اس جگہ کو بیچنا جائز ہے اور نہ مردے کو وہاں سے منتقل کرنا جائز ہے۔

اس کا جواب ہیہ کہ یہ قبریں جن کے اُ کھاڑنے کا نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا نا ابا وراگر بیہ ہونے والوں کی ملک نبیں تھیں، بلکہ وہ جگہ غصب کی گئی تھی، اس لئے مالکوں نے اس کوفر وخت کرایا، اوراگر بیہ فرض کرلیا جائے کہ یہ جگہ ان مُر دوں کے لئے مخصوص کروی گئی تھی، تب بھی بیالا زم نبیس، کیونکہ مسلمانوں کا قبروں میں رکھنا لازم ہے، کا فروں کا نبیس، اس بنا پرفقہا ء نے کہا ہے کہ جب مسلمان کو غصب کی زمین میں وفن کردیا گیا ہوتواس کو ذکا لنا جا تزہے، چہ جائیکہ کا فرومشرک کا نکالنا۔''

پس جو قبرستان کے مسلمانوں کے لئے وقف ہے، اس بیس کی قادیانی کو ڈن کرنا اس جگہ کا خصب ہے، کیونکہ وقف کرنے والے نے اس کو مسلمانوں کے لئے وقف کیا ہے، کسی کا فرومر تذکواس وقف کی جگہ بیس ڈن کرنا غاصبانہ تصرف ہے، اور وقف بیس نا جا تز تصرف کی اجازت وینے کا کوئی مختص بھی اختیار نہیں رکھتا، بلک اس نا جا تز تصرف کو ہرحال بیس ختم کرنا ضروری ہے، اس لئے جو قادیانی، مسلمانوں کے قبرستان بیس وفن کیا گیا ہواس کو اُ کھاڑ کر اس خصب کا از الدکر تا ضروری ہے، اور اگر مسلمان اس تصرف ہے جا اور عاصبانہ کر کت پر خاموش رہیں گے اور اس خصب کے از الدکی کوشش نہیں کریں گے تو سب گنا ہگار ہوں گے، اور اس کی مثال بالکل عاصبانہ جو کہ کہ جگہ مجد کے لئے وقف ہو، اس بیس گر جا اور مندر بنانے کی اجازت دے دی جائے، یا اگر اس جگہ پر غیر مسلم قبضہ کرکے اپنی عبادت کا ہیں تقبیر کرلیں تو اس نا جا کز تصرف اور غاصبانہ قبضے کا از الدمسلمانوں پر فرض ہوگا ، اس طرح مسلمانوں کے قبر ستان ہیں جو کہ مسلمانوں کے تیت وقف ہے، اگر غیر مسلم قادیانی نا جا کز تصرف اور غاصبانہ قبضہ کرلیس تو اس کا از الدمسلمانوں کے لئے وقف ہے، اگر غیر مسلم قادیانی نا جا کز تصرف اور غاصبانہ قبضہ کرلیس تو اس کا از الدمسلمانوں کے لئے وقف ہے، اگر غیر مسلم تا ویانی نا جا کز تصرف اور غاصبانہ قبضہ کرلیس تو اس کا از الدمسلمانوں کے لئے وقف ہے، اگر غیر مسلم تو اور غاصبانہ قبضہ کر اس کا از الدمسلم نوں کو تو تو تو تو تو تو تو تھیں۔ اور قبل کی نا جا کر تصرف اور غاصبانہ قبضہ کرلیس تو اس کا از الدمسلم ناوں کے لئے وقف ہے ، اگر غیر مسلم نوں کیا تھیں۔

دُوسری وجہ بیہ ہے کہ کسی کا فرکومسلمانوں کے قبرستان میں دُن کرنامسلمان مُر دوں کے لئے ایذا کا سبب ہے، کیونکہ کا فراپی قبر میں معذّب ہے، اور اس کی قبر کل لعنت وغضب ہے، اس کے عذاب سے مسلمان مُر دوں کو ایذا ہوگی۔ اس لئے کسی کا فرکومسلمانوں

 <sup>(</sup>١) ويكره أن يبدخل الكافر قبر أحد من قرابته من المؤمنين، لأنه الموضع الذي فيه الكافر تنزل فيه السحطة واللعنة فينزه
 قبر المسلم عن ذلك. (البدائع الصنائع ج: ١ ص. ٩ ١٣، صلاة الجنازة، سنة الدفن، طبع سعيد).

کے درمیان وفن کرنا جائز نہیں، اور اگر وفن کردیا گیا ہوتو مسلمانوں کو ایڈ اسے بچانے کے لئے اس کو وہاں سے نکالناضروری ہے، اس کی لاش کی حرمت کا نجا خاط خروری ہے۔ إمام ابوداؤڈ نے کیا بالجہاد "باب المنہ عن قتل من الش کی حرمت کا نحاظ خروری ہے۔ إمام ابوداؤڈ نے کیا بالجہاد" باب المنہ عن قتل من اعتصم بالسبجود" میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قال کیا ہے:

"أنا برى من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله! لم؟ قال: لَا ترايا نارهما."

(ايوداكو ج: اص: ٥٦: صيم عيد كراجي)

ترجمہ: ﴿ مِن بری ہوں ہراس مسلمان ہے جو کا فروں کے درمیان مقیم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کیوں؟ فرمایا: دونوں کی آگ ایک وُ دسرے کونظر نبیس آنی چاہئے۔''

نیز إمام ابودا وُدِّنے آخر کتاب الجہاد "ماب فی الاقامة بارض المشوک" میں بیصدیث عل کی ہے: منز إمام ابودا وُدِّنے آخر کتاب الجہاد "ماب فی الاقامة بارض المشوک" میں بیصدیث علی ہے:

"من جامع المشرك و سكن معه فانه مثله." (ابوداؤد ج: ۲ ص: ۲۹ انتج المهمعيد كراچي) ترجمه:... جس مخص في مشرك كي ساتھ سكونت اختيار كي وواي كي مثل ہوگا۔"

پس جبکہ وُنیا کی عارضی زندگی میں کا فر ومسلمان کی انتھی سکونت کو گوارانہیں فرمایا گیا، تو قبر کی طویل ترین زندگی میں اس اجتماع کو کیسے گوارا کیا جاسکتا ہے؟

تیسری وجہ بیہ ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان کی زیارت اوران کے لئے دُعا و اِستغفار کا تھم ہے، جبکہ کسی کا فر کے لئے دُعا واِستغفار اور ایصال تواب جائز نہیں، اس لئے لازم ہوا کہ کسی کا فر کی قبرمسلمانوں کے قبرستان میں ندر ہنے دی جائے، جس سے زائرین کودھوکا لگےاور وہ کا فرمُر دول کی قبر پر کھڑے ہوکردُ عا واِستغفار کرنے لگیس۔

مرزاغلام احمد کے ملفوظات میں ایک بزرگ کاحسب ذیل واقعہ ذکر کیا گیا ہے:

" ایک بزرگ کی شہر میں بہت بیار ہو گئے، اور موت تک کی حالت پہنچ گئی، تب اپ ساتھیوں کو وصیت کی کہ جھے یہود یوں کے قبرستان میں دُن کرنا، دوست چیران ہوئے کہ یہ عابد زاہد آ دمی ہیں، یہود یوں کے قبرستان میں دُن ہونے کی کیوں خواہش کرتے ہیں، شاید اس وقت حواس دُرست نہیں رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بزرگ نے کہا کہ تم میر نے قفرے پر تعجب نہ کرو، میں ہوش ہے بات کرتا ہوں ، اوراصل واقعہ یہ ہے کہ تمیں سال سے ہیں دُعا کرتا ہوں کہ جھے موت طوس کے شہر میں آ وے، ایس اگر آج

<sup>(</sup>١) عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنّا إن شاء الله بكم لَاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. (مشكوة، الفصل الأوّل، باب ريارة القبور ص:١٥٣، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>۲) ولا تنصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره. (التوبة: ۸۳) و فى التنفسير: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين، وأن لا يصلى على أحد منهم إذا مات وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه، وهذا حكم عام فى كل من عرف نعاقه. (تفسير ابن كثير ح٣٠ ص: ٣٢٥)، طبع كوئنه).

میں یہاں مرجا وُل تو جس شخص کی تمیں سال کی مانگی ہوئی وُ عاقبول نہیں ہوئی ، وہ مسلمان نہیں ہے ، میں نہیں جا ہتا کہ اس صورت میں مسلمانوں کے قبرستان میں دنن ہوکر اہلِ اسلام کو دھوکا دوں اور لوگ مجھے مسلمان جان کر میری قبر بر فاتحه بردهیس ـ " (مرزاغلام احمقادیانی کے ملفوظات ج: ۷ ص: ۳۹۲ مطبوعاندن)

اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ کسی کا فرکومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ، کیونکہ اس سے مسلمانوں کو دھو کا ہوگا اوروہ اے مسلمان سمجھ کراس کی قبر پر فاتخہ پڑھیں گے۔

حضرات فقہاء نےمسلم و کا فر کے امتیاز کی بہاں تک رعایت کی ہے کہ اگر کسی غیرمسلم کا مکان مسلمانوں کے محلے میں ہوتو اس پرعلامت کا ہونا ضروری ہے کہ بیغیرمسلم کا مکان ہے، تا کہ کوئی مسلمان وہاں کھڑا ہوکر دُعا وسلام نہ کرے،جبیبا کہ کتاب السیر باباً حکام الل الذمة میں فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے۔

خلاصه میه که کسی غیرمسلم کوخصوصاً کسی قادیانی مرتد کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ،اورا گردفن کردیا گیا ہوتواس کا اُ کھاڑ نا اورمسلمانوں کے قبرستان کواس مردارے پاک کرنا ضروری ہے۔

نوزائیدہ بیج میں اگرزندگی کی کوئی علامت یائی گئی تو مرنے کے بعداس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی

سوال:...جارے گاؤں میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، آواز کرتا ہے یاروتا ہے، علامتِ زندگی پائی جاتی ہے، أذان کی مہلت نہیں ملتی اور بچے دو حیار سانس کے بعد مرجا تا ہے۔ گاؤں کے رہنے والے اس بچے کو اس وجہ سے کہ بچے کے کان میں اَ ذِ ان نہیں ہوئی ، اس لئے بچے کا جناز ہنیں پڑھواتے ،اور نہ ہی بچے کی میت کومسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرتے ہیں ،قبرستان کی د بوار کے باہر دفن کرتے ہیں، اگرآپ کے خیال میں نمازِ جنازہ پڑھنی جائز ہے تو اس صورت میں جنازہ اینے عرصے سے نہ یڑھنے کا کفارہ کیاہے؟

جواب:...جس بیچے میں پیدائش کے وقت زندگی کی کوئی علامت پائی جائے ،اس کا جناز ہ ضروری ہے،خواہ دو تین منٹ بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا ہوں ' ایسے بچوں کا جناز ہ اس وجہ ہے نہ پڑھنا کہ ان کے کان میں اَ ذ ان نہیں کہی گئی، جہالت کی بات ہے، اور ناواتفی کی وجہ سے اب تک جوایسے جناز سے بیں پڑھے گئے ،ان پر توبہ اِستغفار کیا جائے ، بہی کفارہ ہے۔

حامله عورت كاانيك ہى جنازہ ہوتا ہے

سوال:...ہمارے گاؤں میں ایک عورت فوت ہوگئی ،اس کے بیٹ میں بچے تھا، یعنی زچگی کی تکلیف کے باعث فوت ہوگئی ،

<sup>(</sup>١) ويأخذ اللمي بالتمييز غما في المركب والملبس ...... وتجعل على دورهم علامة. (الأشباه والنظائر ج٠٢ ص: 24 اء أحكام الذمي).

 <sup>(</sup>٢) قوله ومن استهل صلّى عليه واللا لا ...... وفي الشرع أن يكون منه ما يدل على حياته من رفع الصوت أو حركة عضو . . . . حكمه الصلاة عليه ويلزمه أن يفسل . . إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠٢، كتاب الجنائز).

اس کا بچہ پیدائیں ہوا، ہمارے امام صاحب نے ان کا جنازہ پڑھایا، اب کی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دو جنازے ہونے چاہئے تھے، دلائل اس طرح دیتے ہیں کے فرض کر دا یک حاملہ عورت کوئل کرتا ہے تو اس پر دوئل کا الزام ہے۔

جواب:...جولوگ کہتے ہیں کہ دو جنازے ہونے جاہئے تھے، دہ غلط کہتے ہیں، جناز ہ ایک ہی ہوگا، اور دومُر دول کا اکٹھا جنازہ بھی پڑھا جاسکتا ہے، جبکہ بچہ مال کے پیٹ ہی مرگیا ہو،اس کا جناز ہبیں۔

اگریا نج جید ماه میں پیداشدہ بچہ بچھ دیرزندہ رہ کر مرجائے تو کیااس کی نماز جنازہ ہوگی؟

سوال:...اگرکسی عورت کا پانچ چھے ماہ کے دوران مراہوا بچہ پیدا ہوتا ہے ، یا پیدا ہونے کے بعدوہ وُ نیا میں آگر کچھ سمانس لینے کے بعدا پنے خالقِ حقیق سے جاملتا ہے ، تو دونوں صورتوں میں نہلانے ، گفنانے اور نما نے جناز ہ کے بارے میں بتا کیں۔

جواب:...جوبچه پیدائش کے بعد مرجائے اس کوشل بھی دیا جائے اور اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے ،خواہ چند کھے ہی زندہ رہا ہو، کیکن جوبچہ مردہ پیدا ہوا، اس کا جنازہ نبیں ،اے نہلا کراور کپڑے میں لپیٹ کر بغیر جنازے کے ڈن کردیا جائے ،گرنام اس کا بھی رکھنا چاہئے۔

### نماز جناز ومسجد کے اندر پڑھنا مکروہ ہے

سوال:...اکثریہاں دیکھا جاتا ہے کہ جنازہ محراب کے اندرد کھ کرمحراب کے سرے پر اِمام کھڑے ہوجاتے ہیں اور مقتدی حضرات مسجد میں صف آرا ہوجاتے ہیں ، بعد میں نمازِ جنازہ پڑھادی جاتی ہے۔کیا پیطریقہ سے ج؟ اورعذر پہنیٹ کیا جاتا ہے کہ جگہ کی کمی کی وجہ سے ایسا کرنا پڑتا ہے۔

جواب: ...مسجد میں نماز جنازہ کی تین صورتیں ہیں، اور حنفیہ کے نزدیک علی الترتیب تینوں کروہ ہیں، ایک بیاکہ جن زہ مسجد میں ہواور امام ومقتدی مسجد میں ہوں، سوم بیاکہ جنازہ امام اور کھی مقتدی مسجد میں ہوں، سوم بیاکہ جنازہ امام اور کھی مقتدی مسجد میں ہوں، سوم بیاکہ جنازہ اور امام اور کھی مقتدی مسجد میں جنازہ پڑھاتو جا تزہے۔ (۱)
سے باہر ہوں اور کھی مقتدی مسجد کے اندر ہوں، اگر کسی عذری حجد سے مسجد میں جنازہ پڑھاتو جا تزہے۔

<sup>(</sup>١) ولَا يصلي على ميَّت إلَّا مرة واحدة . . إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٦٣ ١، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٢) قوله: وإن جمع جاز أي يأن صلّي على الكل صلاة واحدة . إلخ. (شامي ج٠٦ ص: ٩ ١ ٣، ياب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>٣) ومن ولد فمات يفسل ويصلّى عليه ويرث ويورث ويسمّى إن إستهل ... ... (والّا) يستهل غسل وسمى ..
 يصل عليه ... إلخد (درمختار مع الشامى ج ٢ ص ٢٢٤٠، مطلب مهم، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

 <sup>(</sup>۵) وكرهت تحريمًا في مسجد جماعة هو أى الميت فيه وحده أو مع القوم واختلف في الخارجة عن المسجد وحده أو مع بعض القوم والمختار الكراهة مطلقا. در مختار. وفي الشامية: قوله مطلقا أى في جمعى الصور المتقدمة كما في الفتح عن الخلاصة. (درمختار مع الشامي ج. ۲ ص. ۲۵۰) مطلب في كراهة صلاة الجنازة، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص ١٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) تتمة: إنما تكره في المسجد بالاعذر، فإن كان فلا. (رد الحتارج: ٢ ص: ٢٢١، مطلب مهم).

### نومولود بي كودفنانے كے بعد معلوم مواكدوه بيدامونے كوفت زنده تھا تو أب كيا كيا جائے؟

سوال: ... ایک سال پہلے میرے بیٹے کا انقال ہوگیا تھا، یعنی پیدا ہونے کے دس منٹ کے بعد لیکن ہمیں اسپتال میں پی معلوم ہوا کہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ اس لئے ہم نے بغیر نماز جنازہ پڑھے اور نہلائے اس کوقبرستان میں جا کر دفن کردیا۔ لیکن جب ہم نے بعد میں اسپتال کی رپورٹ پڑھی تو اس میں بچے کے بارے میں میں تکھا ہوا تھا کہ پیدا ہونے کے دس منٹ کے بعد اس کا اِنقال ہوگیا، جبکہ ہم نے بچے کا نام بھی نہیں رکھا تھا۔ کیا اس صورت میں ہم گنا ہگار ہوں مے جبکہ ہم نے لاعلمی کی وجہ سے نماز جنازہ نہ پڑھی، شاس کا نام رکھا ؟

جواب:... چونکہ لاعلمی کی وجہ ہے ایہا ہوا ، اس لئے گناہ لا زم بیس ہوا۔اوراَب نمازِ جناز ہ پڑھنے کی تو کوئی صورت نہیں۔ البتہ بچے کا نام اب بھی تبجو پز کرلیں۔

#### مسجد ميس نماز جناز واداكرنا

سوال:...عرض بیہ کہ ہماری جامع مسجد میں نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے بھراب کے آگے کیلری میں میت رکھ کر اِمام کے علاوہ تمام نمازی مسجد میں ہی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔گزارش ہیہ کہ فقیر حنفید کی روشنی میں اس کی شرع حیثیت ارشاد فرما کمیں۔ جواب:...اگر مسجد کے علاوہ جنازہ پڑھنے کی جگہ موجود ہو (مثلاً: مسجد کے قریب گراؤنڈ) تو مسجد میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اوراگرکوئی جگہ نہیں تو مجبوری میں جائزہ ہے۔

### نماز جنازه مبجدمين أداكرنا

سوال:... پاکستان بنے سے پہلے نماز جناز ومبحد کے محن کے صدود سے المحقہ جگہ جوعام طور پر جوتے اُتار نے کے لئے ہوتی تھی، اگرلوگ کم بیں تو وہاں اور حاضرین زیادہ بیں تو مسجد کے باہر نماز ہوتی تھی، ابتدا میں پاکستان میں بھی بیطریقہ تھا۔ وفت کے ساتھ ساتھ اس کو وسیح النظری کہتے یالبرلام لیا اس طریقے میں تبدیلی آتی گئی، بعض مساجد میں إمام کے مصلے کے سامنے ساتھ ساتھ اس کو وسیح النظری کہتے یالبرلام لیالہ کے سامنے

(٣) واختلف في الخارجة عن المسجد وحده أو مع بعض القوم والمحتار الكراهة مطلقًا. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص:٢٢٥، باب صلاة الجنازة، مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد).

 <sup>(</sup>۱) ولو دفن الميت قبل الصلاة أو قبل الفسل فإنه يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام والصحيح أن هذا ليس بتقدير ألازم بل
 يصلى عليه ما لم يعلم أنه قد تمزق كذا في السراجية. (عالمگيري ج. ١ ص: ١٤١ ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).
 (٢) ومن استهل بعد الولادة سمى وغسل وصلّى عليه. (عالمگيري ج: ١ ص ١٥٩٠ ، الباب الحادي والعشرون).

<sup>(</sup>٣) إنسا تكره في المسجد بلا عذر، فإن كان فلا. ومن الأعذار المطركما في الخانية ...... وانظر هل يقال ان من العذر ما جرت به العادة في بلادنا من الصلاة عليها في المسجد لتعذر غيره أو تعسره بسبب اندراس المواضع التي كانت يصلى عليها فيها ..... وإذا ضاق الأمر السبع . . . . . . . وإذا كان ما ذكرنا عذرًا فلا كراهة أصلًا. (شامي ج:٢ ص:٢٢١، ٢٢٢، باب صلاة الجنازة، مطلب مهم).

د یواریس ایک مختر کھڑی کہدیس جوبمشکل ا × افٹ کی ہوتی ہے، بنائی گئی، جنازہ باہرر کھ دیاجا تا ہے اور اِمام اپنے مصلے ہے نماز پڑھا تا ہے، اب بعض مساجد میں وروازہ بھی بنادی تی جی جیں۔ بعض مساجد میں اِمام اور دو تین آ دمی باہر نکل کر کھڑے ہوتے ہیں اور باقی نمازی اپنی جگہ پر نمازاً واکرتے ہیں۔ وہی اِمام جوکسی وقت باہر نماز کے لئے مسئلہ بتا تا ہے، صرف بدوجہ بتا کر کہ باہر تھیا والے کھڑے نمازی اپنی جگہ پر نمازاً واکرتے ہیں۔ وہی اِمام جوکسی وقت باہر نماز کے لئے مسئلہ بتا تا ہے، صرف بدوجہ بتا کر کہ باہر تھیا والے کھڑے ہیں ، اندر ہی نماز پڑھا تا ہے۔ میری مراواس تفصیل سے بدہ کداسلامی فقد (واضح ہوکہ بیسب اِمام دیو بند سے اِستفادہ کرتے ہیں ) اس مسئلے میں کیا راہ بتا تا ہے؟ اگر مسجد میں امام اپنے مصلے سے یا تین آ دمی مع اِمام باہر نکل کر باقی نمازی اپنی جگہ نماز میں شامل ہو بھتے ہیں ، اس میں کوئی کراہت یا منع کا تھم نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کداس کی وضاحت تمام اِمام صاحبان سے کروی جائے۔

جواب:...مسئلہ بیہ کہ نماز جناز و مسجد میں مکروہ ہے ، إلاً یہ کہ کسی عذر کی بنا پر مسجد میں پڑھا تا ہی ناگز بر ہوجائے۔ پھر مسجد میں جنازہ پڑھانے کی چندصور تیں ہیں: ان...میت ، إمام اور مقتدی مسجد میں ہوں۔ ۲:...میت باہر ہواور إمام اور مقتدی مسجد میں ہوں۔ سن...میت باہر ہواور إمام اور مقتدی مسجد میں ہوں۔ بیساری صور تیں مکروہ ہیں ، البتہ پہلی میں و وسری ہے ، اور و وسری ہے ، اور و وسری میں تیسری ہے دیاوہ کراہت ہے۔ اگر صورت حال بیہ و کہ باہر نماز جنازہ پڑھنا ناممکن یا از حدم شکل ہوتو مسجد میں پڑھنا بام مربی جورتی جائزہ بنازہ پڑھنا ناممکن یا از حدم شکل ہوتو مسجد میں پڑھنا بام مربی جورتی جائزہ بنازہ پڑھنا ناممکن یا از حدم شکل ہوتو مسجد میں پڑھنا بام مربی جورتی جائزہ بار نماز جنازہ پڑھنا ناممکن یا از حدم شکل ہوتو مسجد میں پڑھنا بام مربی جورتی جائز ہے۔

### نمازِ جنازه کی جگه فرض نماز ادا کرنا

سوال:...کیابہ بات سیح ہے کہ جہاں نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے وہاں فرض نمازنہیں پڑھ سکتے؟ جواب:...بہ توضیح نہیں کہ جہاں نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہو وہاں فرض نمازنہیں پڑھ سکتے ،البتذمسئلہ اس کے برعکس ہے کہ جو مجد نماز پنج گانہ کے لئے بنائی گئی ہو، وہاں بغیر عذر کے جنازہ کی نماز کر وہ ہے۔

### نماز جنازہ کے لئے خطیم میں کھڑے ہونا

سوال:...جرم شریف میں تقریباً روزانہ کی نہ کی نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، اکثر لوگ تعلیم میں کھڑے ہوکر نمازِ جنازہ پر سے جیں، جبکہ اِمام مقامِ ابراہیم کے پاس کھڑا ہوتا ہے، تو کیا تعلیم میں نمازِ جنازہ اوا اہوجاتی ہے یانہیں؟ جواب:... منقد مین سے تو بیمسئلہ منقول نہیں، البتہ علامہ شائی نے ایک زوی عالم کی گفتگونقل کی ہے کہ وہ اس کو دُرست نہیں

<sup>(</sup>١) ويكره تبحريما وقيل تنزيهًا في مسحد جماعة هو أي الميت فيه وحده أو مع القوم واختلف في الخارجة عن المسجد وحده أو مع بعض القوم والمختار الكراهة مطلقًا. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢٢٥، باب صلاة الحازة).

<sup>(</sup>٢) إنما تكره في المسجد بلا عذر فإن كان فلا. (شامي ج: ٢ ص ٢٢٢، باب صلاة الجنازة، مطلب مهم).

<sup>(</sup>٣) وكرهت تبحريما في مسحد جماعة. دمختار وفي الشامية قوله في مسجد جماعة أى المسجد الجامع ومسجد اعلة .... الخ (شامي ج: ٢ ص ٢:٥). باب صلاة الجازة، مطلب في كراهية صلاة الجنازة في المسجد).

سبحقے تھے،ادرعلامہ شامیؓ نے لکھاہے کہ: وہ خود کوئیج سبحقے ہیں۔ (ج:۲ ص:۲۵۶ طبع جدید) جہاں تک جمھے معلوم ہے عام نماز وں میں بھی ادرنمازِ جناز ہ میں بھی لوگوں کو خطیم شریف میں کھڑے ہیں ہونے دیا جاتا۔

# نمازِ جناز ہ حرمین شریفین میں کیوں ہوتی ہے؟

سوال:...تازه شارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جہاں پنج گانہ نماز باجماعت ہوتی ہے وہاں نمازِ جنازہ کمروہ ہے۔جبکہ کعبہ شریف مسجد نبوی اور دیگر مسجد وں میں ای جگہ نمازِ جنازہ پڑھاتے ہیں ،تو کیانہیں پڑھنا جا ہے؟

جواب:...عذراورمجبوری کی حالت مشتنی ہے، حرمین شریفین میں اتی بڑی جگہ میں اتنے بڑے مجمع کا ہے ہولت منتقل نہ ہوسکنا (۲) کا فی عذر ہے۔

### بإزار میں نمازِ جناز ہ مکروہ ہے

سوال:...ہمارے بازار میں اکثر نمازِ جنازہ ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ ہے ٹریفک بھی رُک جاتا ہے اورلوگوں کا آنا جانا بھی رُک جاتا ہے، جبکہ قریبی روڈ پراس کے لئے جگہ بھی بنی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یہاں پڑھائی جاتی ہے، تو کیا پیطریقہ بھے ہے؟ جواب:...کسی مجبوری کے بغیر بازار میں اور راستے میں نمازِ جنازہ پڑھانا مکروہ ہے۔

#### فجر وعصركے بعد نماز جنازہ

سوال: امام اعظم ابوصنیفہ کے مسلک پر چلے والوں کے لئے نماز میں جد جب تک سورج طلوع نہ ہوجائے اور عصر کی فرض نماز کے بعد جب تک مغرب کی فرض نماز نہ ہوجائے ، کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہئے ، اکثر و بیشتر جب اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم ہے حربین شریفین کی زیارت نصیب کراتا ہے تو وہاں اکثر یہ واقعہ پیش آتا ہے ، میج کی فرض نماز کے بعد فور أیعنی إوھرسلام پھیرااور اوھر نماز جناز وہونے تاتی ہے ، تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہئے ؟ اور ایسا ہی عصر کی نماز کے بعد ہوتا ہے ، تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ نماز جناز وہونے تناز وہڑھیں کہنیں؟

جواب:... نجر وعصر کے بعد نوافل جائز نہیں (ان میں دوگانہ طواف بھی شامل ہے)، مگر نمازِ جناز ہ ، سجد ہُ تلاوت اور قضا

<sup>(</sup>۱) وهو ما لوكان المقتدى فيها والإمام خارجها، والظاهر الصحة إن لم يمنع منها مانع من التقدم على الإمام عند إتحاد الجهة . ... . قلت ولما حججت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف اجتمعت في منى سقى الله عهدها مع بعض أفاضل الروم من قبضاة المدينة المنورة فسألني عن هذه المسئلة فقلت له ما تقدم فقال: لا يصح الإقتداء، لأن المقتدى يكون أقوى حالًا من الإمام لكونه داخلها والإمام خارجها. (شامى ج. ٢ ص ٢٥٥، باب الصلاة في الكعبة، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) وإذا كان ما ذكرناه عذرًا قلا كراهة أصلًا والله تعالى أعلم. (شامي ج ٢ ص:٣٢٤، بات صلاة الجنارة، مطلب مهم،
 وأيضًا في الهندية ج: ١ ص:٩٥ ١، الباب الحادي والعشرون في الجنائي.

 <sup>(</sup>٣) وتكره أيضًا في الشارع. (شامي ج٠٦ ص:٣٢٥، باب صلاة الجنازة، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص:١٦٥).

نمازوں کی اجازت ہے،اس لئے نماز جناز ہضرور پڑھنی جا ہے۔ (۱)

#### نماز جناز وسنتول کے بعد پڑھی جائے

سوال:...جهارے علاقے کی مسجد میں چند دنوں ہے رہور ہاہے کہ سی بھی نماز کے اوقات میں اگر کوئی جناز وآجا تا ہے تو مسجد کے امام صاحب فرض نماز کے فور اُبعد نماز ویز هادیتے ہیں، جبکہ وُ وسری مساجد اور ہماری مسجد میں پوری نماز کے بعد نمازِ جنازہ ہوا کرتی تھی، تکراب چندروز ہے ہماری مسجد میں فرض نماز کے فوراً بعد نمازِ جنازہ ہوجاتی ہے،اوراس طرح کافی نمازی قبرستان تک جنازے میں شریک ہونے ہے رہ جاتے ہیں ،آپ ہے گزارش بیہ کے قرآن وسنت کی روشنی میں فرض نماز کےفوراً بعدنما زِ جناز ہ اواكرنے كے بارے ميں كيا تھم ہے؟

جواب:...اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ فرض نماز کے بعد جناز ہ پڑھا جائے ، پھر سنتیں پڑھی جا ئمیں ،لیکن درمخار میں بحرے منقول ہے کہ فتوی اس پر ہے کہ جناز وسنتوں کے بعد پڑ **حا**جائے۔

# جوتے پہن کرنماز جنازہ ادا کرنی جائے یا اُتارکر؟

سوال:.. نماز جنازہ میں کھڑے ہوتے وقت اپنے یاؤں کے جوتے آتارلیں یانہیں؟ ویکھا گیا ہے کہ جوتے اُتار کرپیر جوتوں کے اُو پرر کھ لیتے ہیں، میل کیسا ہے؟ براہ کرم بتائے کہ ننگے پیرسی ہے یاجو تے سمیت یاجوتوں کے اُو پر؟

جواب:...جوتے اگر پاک ہوں تو ان کو پہن کر جناز ہ پڑھنا سے ہے، اور اگر پاک نہ ہوں تو نہ ان کو پہن کرنمازِ جناز ہ پڑھ سکتے ہیں، اور ندان پر پاؤں رکھ کرنمازِ جنازہ پڑھناؤ رست ہے، اورا گراُوپر سے پاک ہوں، تمرینچے سے پاک نہ ہوں تو ان پر پاؤل ر کالیں ، " زمین خشک یعنی پاک ہوتو نظے ہیر کھڑے ہوتا سمج ہے۔

# جوتے بہن کرنماز جنازہ کی ادا لیکی

سوال:..نمازِ جنازہ میں جب نماز پڑھائی جاتی ہے تو عام طور پر جنازے کومسجد کے باہر بی میکی زمین پرر کھو ہے ہیں ،اور کچھلوگ جوتے پہن کراور پچھ چپل پہن کرنماز میں شرکت کرتے ہیں ، کیا جوتے اور چپل پینے ہوئے نماز جناز ہ پڑھی جاسکتی ہے؟

فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة الجنازة (١) تسبعة أوقات يبكره فيها الشوافل وما في معناهما لا الفرائض ... وسنجندة التلاوة ..... منها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس . .. ومنها ما يعد صلاة العصر قبل التغير ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٥٢، ٥٣، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها، وأيضًا في الشامي ج. ١ ص. ٣٤٥). (٢) لُسكن في السحر قبيل الأذان عن الحلبي الفتوي على تأخير الجنازة عن السنة ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج:٢ ص: ١٤ ١ م باب العيدين).

 <sup>(</sup>٣) ولو افترش نعليه وقام عليها جاز فلا يضر نجاسة ما تحتها لنكي لا بد من طهارة نعليه مما يلي الرجل لا مما يلي الأرض ... إلخ. (طحطاوي على مراقى الفلاح ص. ١٩ ٣١٠، باب أحكام الجنائز، فصل الصلاة عليه).

جواب:...اگرجوتے اور چیل پاک ہوں توان کو ہمین کرنمازِ جناز و پڑھتا سمجے ہے، ورنہ جائز نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## عجلت میں نماز جنازہ تیم سے پڑھنا جائز ہے

سوال:...اگرنمازِ جنازہ بالکل تیار ہواور انسان پاک ہوتو بغیر وضو کیا نمازِ جنازہ ہوجائے گی؟ اگر وضو کرنے جیھے تو نمازِ جنازه ہوچکی ہوگی ،اس صورت میں کیانمازِ جنازہ ہوجائے گی؟ا گرنہیں ہوگی تواس صورت میں کیا کیا جائے؟

جواب:..اگریداندیشه وکهاگروضوکرنے لگاتو نماز جنازه فوت ہوجائے گی ،الی صورت میں تیم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہوجائے'' کیکن میتیم صرف نمازِ جناز ہ کے لئے ہوگا، وُ وسری نمازیں اس تیم سے پڑھنا جائز نہیں، بلکہ وضوکر ناضروری ہوگا۔''

#### بغيروضو كےنماز جناز ہ

سوال: ... گزشته دنوں ہمارے کالج میں غائبانہ نمازِ جناز ویڑھائی گئی، وہ اس طرح کہ کالج بس ہے اُترتے ہی چند طلب نے کہا کہ غائبانہ نمازِ جنازہ ہورہی ہے،اس میں شرکت کریں۔ہم لوگ اس وقت بغیر وضو کے تنے، بلکہ تقریباً تمام طلبہ ہی ہے وضو تنے، کیکن وضو کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے اوراس وجہ سے کہ ساتھی طلبہ میں اپنے سے الگ نہ مجمعیں ،مجبوراً ہم نے نماز جناز ہ میں شرکت کی ، اس نمازِ جناز ہ میں ہندوطلبہ کی ایک بڑی تعداد بھی شامل تھی ، آپ بیہ بتاہیئے کہ کیا غائبانہ نمازِ جناز ہ ہوگئی؟ اور ہمارے بے وضو شرکت کا کفارہ کیاہے؟

جواب:...حنفیہ کے نز دیک تو غائبانه نمازِ جنازہ ہوتی ہی نہیں، آپ کواگر اس میں شرکت کرنی ہی تھی تو تیم کر کے شریک ہونا جا ہے تھا، طہارت کے بغیر نماز جنازہ جا ترنبیں، اس کا کفارہ اب کیا ہوسکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی ما تکئے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ مندوطلباس میں کیوں شامل ہوئے؟

# نمازِ جنازہ کے لئے صرف بڑے بیٹے کی اجازت ضروری نہیں

سوال:...اکثرمولوی نماز جناز ہ پڑھانے ہے قبل پوچھ لیتے ہیں کہ میت کا بڑا بیٹا کون ہے؟ میرے خیال میں بڑے جیٹے کی

<sup>(</sup>١) وكل ما يعتبر شرطا لصحة سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية والحكمية يعتبر لصحة صلاة الجنازة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٦٣ ١ ، البياب البحيادي والعشرون في الجنائز). وصلاته فيهما أفضل أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود. تاتر خانية. (شامي ج: ١ ص:١٥٤، مطلب في أحكام المسجد).

<sup>(</sup>٢) قوله وجاز لخوف فوت صلاة جنارة أي ولو كان الماء قريبًا. (شامي ج: ١ ص. ١٣٣١، باب التيمم).

<sup>(</sup>٣) أما التيمم لخوف فوت الجنازة أو العيد فغير كامل ... إلخ. (شامي ج: ١ ص:٢٣٢، باب التيمم).

<sup>(</sup>٣) وشرطهما أيضًا حضوره ووضعه وكونه هو أو أكثره أمام المصلي وكونه للقبلة فلا تصح على غائب .. إلخ. (درمختار مع الشامي ج. ٢ ص: ٨ • ٢، باب صلاة الجنازة، مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي؟).

 <sup>(</sup>۵) أما الشروط التي ترجع إلى المصلى فهي شروط بقية الصلوات من الطهارة الحقيقية بدنا وثوبا ...إلخ. (شامي ج: ۲ ص: ٤٠٠، باب صلاة الجنازة، مطلب في صلاة الجنازة).

شریعت کی زوسے کوئی اہمیت نہیں ،مولوی حضرات کومیّت کے دارٹ کا پوچھنا جاہئے ، دارٹ بھائی بھی ہوسکتا ہے ، دوست بھی ، کیااس سلسلے میں بڑے بیٹے کی شرط ضروری ہے؟ کیا بڑے بیٹے کی شرعی شرط ہے؟

جواب:...جنازے کے لئے ولی سے اجازت لی جاتی ہے، اور چونکہ (باپ کے بعد) لڑکا سب سے مقدم ہے، اور ٹرکول میں سب سے بڑے لڑکے کا حق مقدم ہے، اس لئے اس سے اجازت لینا مقصود ہوتا ہے، ویسے بغیر اجازت کے بھی نمازِ جناز وادا ہوجاتی ہے۔

# سیدی موجودگی میں نمازِ جنازہ دُ وسراشخص بھی پڑھاسکتا ہے

سوال:...جارے ہاں ایک جنازہ ہو گیا، وہاں کے لوگوں نے امام صاحب کو کہا کہ سیّدموجود نہیں ہے،اس لئے نمازِ جنازہ واندکریں، کیاسیّد کی غیرموجود گی میں جنازہ نہیں ہوسکتا؟ قرآنِ پاک کی روشیٰ میں تفصیلی جواب دیں۔

ادانه کریں، کیاسیّد کی غیرموجودگی میں جنازہ نہیں ہوسکتا؟ قرآن پاک کی روشن میں تفصیلی جواب دیں۔
جواب:... جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ نق دارمیّت کا ولی ہے،اس کے بعد محلے کا امام۔ بہر حال سیّد کی غیرموجود گی میں نمازِ جنازہ سیّج ہے،اور یہ خیال بالکل غلط ہے کہ جب تک سیّد موجود نہ ہوؤ وسر ایمنی نماز نہیں پڑھا سکتا، بلکہ سیّد کی موجود گی میں بھی وُسر ایمنی نماز جنازہ پڑھا سکتا، بلکہ سیّد کی موجود گی میں بھی وُسر ایمنی نمازِ جنازہ پڑھا سکتا ہے۔
(۳)

### نمازِ جنازہ بڑھانے کاحق دارکون ہے؟

سوال: . میت کانماز جنازہ گاؤں کا امام پڑھائے یا کہ میت کے خاندانی وارث؟ کونی صورت میں ولی کی اجازت سے وُ وسرافخص جنازہ پڑھاسکتاہے؟

جواب:...نمازِ جنازہ پڑھانے کاحق دارگاؤں کا امام ہے، دارتوں میں اگر کوئی صاحب علم ہوتو وہ زیادہ مستحق ہیں،اورولی اگر کسی دُوسرے بزرگ کو جنازہ پڑھانے کے لئے کہددے تو وہ بھی سیجے ہے، بشرطیکہ وہ گاؤں کے اِمام سے علم وضل میں فائق ہو۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) قوله والأولياء على الترتيب .... والأب أفضل ولذا يقوم الأسن عند الإستواء كما في اخوين شقيقين إلح.
 (فتح القدير ج: ١ ص:٥٥٤، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>٣) فإن صلّى غير الولى أو السلطان أعاد الولى . . . ثم هو ليس بمنحصر على السلطان بل كل من كان مقدما على الولى في ترتيب الإمامة في صلاة الحازة على ما ذكرنا فصلّى هو لا يعيد الولى ثانيا . إلح. (شرح العناية على الهداية في فتح القدير ج: ٤ ص:٥٨).

 <sup>(</sup>٣) قوله ثم الولى أى ولى الميت الدكر البالغ العاقل . . . . . . قال في شرح المنية الأصل أن الحق في الصلاة للولى،
 ولذا قدم على الجميع . . إلخ ـ (شامى ج: ٢ ص. ٢٠٠٠، باب صلاة الجنازة، مطلب تعظيم أولى الأمر واجب).

<sup>(</sup>٣) أما شروط وجوبها فهي شروط بقية الصلوات من القدرة والعقل والبلوغ والإسلام . . إلخ ـ (شامي ج ٢٠ ص ٢٠٠٠) ـ

 <sup>(</sup>۵) شم إمام النحى المراديه إمام مسجد محلته لكن بشرط أن يكون أفصل من الولى والا فالولى أولى منه إلخ. (مراقى الفلاح ج: ١ ص:٣٢٣، طبع سعيد).

### نماز جنازه پر هانے کے کون لوگ حق دار ہیں؟

سوال:... نمازِ جنازه پڑھانے کے کون حضرات حق رکھتے ہیں؟

جواب:...میت کا ولی زیادہ حق دارہے ، بشرطیکہ جنازہ پڑھانے کا اہل ہو۔ ای طرح محلے کے اِمامِ مسجد کاحق ہے اور کسی نیک متق سے نمازِ جنازہ پڑھانے کا اِہتمام ہونا جاہئے۔

# ولی اُ قرب کی اِجازت کے بغیر پڑھی گئی نمازِ جنازہ کا حکم

سوال:...اگرکوئی شخص اپنے وطن سے باہر بقضائے الہی فوت ہوجائے اور وہاں پرمیّت کے برابر درجے کے ولیوں میں سے کسی ایک کی موجودگی واِ جازت سے نمازِ جنازہ پڑھائی گئی ہواور پھراسے وطن لایا جائے تو اس کی دوبارہ نمازِ جن زہ پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..میت کو جہال اس کا اِنتقال ہو، وہیں ڈن کر دیناجائے۔ اگر دلیٰ اُقرب کی اِ جازت کے بغیر مسلمانوں نے اس کی نمازِ جناز ہ پڑھ لی ( کیونکہ دلیٰ اُقرب موجود ہی نہیں تھا) تو فرض ادا ہو گیا۔ تا ہم دلیٰ اُقرب دوبارہ نمازِ جنازہ پڑھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ جنازے میں دُوسرے لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ (۳)

# جس کی نمازِ جنازہ غیرمسلم نے پڑھائی،اس پردوبارہ نمازہونی جا ہے

سوال:..نی کراچی سیم ۵- ڈی میں ایک غیر مسلم گروہ کی مسجد ہے، فلاح دارین، اس کے پیش إمام کا تعلق ایک دیندار جماعت ہے جو نچن بشویشورکو مانتے ہیں، لیکن میر ظاہر نہیں کرتے ہیں، لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں، جب ان کو علم ہوتا ہے تو بچھتاتے ہیں۔ یہاں ایک صاحب کا انتقال ہوگیا جو سن عقیدہ تھے، ان کی تماز جنازہ اس مسجد کے إمام صاحب نے پڑھائی۔ آپ میر بتا کیس کسنی عقیدہ رکھنے والوں کی نماز جنازہ قادیانی إمام پڑھا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو دوبارہ نماز کا کیا طریقتہ ہوگا؟

چواب:...دیندارا بجمن کے لوگ قادیا نیوں کی ایک شاخ ہے، اس لئے یہ لوگ مسلمان نہیں، اس اِمام کو اِمامت سے فوراَ الگ کردیا جائے۔غیر مسلم، مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھاسکتا، ''اگر کسی غیر مسلم نے مسلمان کا جنازہ پڑھایا ہوتو دو بارہ جنازہ کی نماز پڑھنا فرض ہے، اوراگر بغیر جنازے کے دن کردیا گیا ہوتو تمام مسلمان گنا ہگار ہوں گے۔

<sup>(</sup>١) ثم إمام النحى المراد به إمام مسجد محلته للكن بشرط أن يكون أفصل من الولى وإلّا فالولى أولى منه ... إلح. (مراقى الفلاح ج: ١ ص:٣٢٣، باب أحكام الجنائز، فصل السلطان أحق بصلاته، طبع مير محمد).

 <sup>(</sup>٢) ويستحب في القتيل والميت دفيه في المكان الذي مات في مقابر أولتك القوم ...إلخ. (عالمگيري ج: ١
 ص: ١٢ ١ ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٣) فإن صلّى غير الولي أو السلطان أعاد الولى إن شاء كذا في الهداية. (أيضًا ج: ١ ص: ١٣ ١، الباب الحادى والعشرون). (٣) ص ١٠٨٠ كا فاشير تبر ٢ طاحظ فرما تين ـ فيز: وإذا توك الكل أثموا. (عالمكيرى ج: ١ ص ١٦٢).

#### نماز جنازه كاطريقه

سوال:.. بما زجنازه كاطريقه كياب؟

جواب:..نماز جنازہ میں جارتھ ہیں ہوتی ہیں، پہلی تھبیر کے بعد ثنا،ؤوسری کے بعد ذرود شریف، تیسری کے بعد میت کے لئے دُعا،اور چوتھی کے بعد سلام۔

### نمازِ جنازہ کی نبیت کیا ہو؟ اور دُ عایا دنہ ہوتو کیا کرے؟

سوال:.. بنمازِ جنازه کی دُعایادنه موتو کیا پر هناچاہے؟ اور کس طرح نیت کی جائے؟

جواب:...نماز جنازہ میں نماز جنازہ ہی کی نیت کی جاتی ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں ، وُوسری تکبیر کے بعد نماز
والا وُرود شریف پڑھتے ہیں ، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے وُ عا پڑھتے ہیں اور چوشی تکبیر کے بعد سلام پھیرد ہے ہیں۔ وُعایاد
نہ ہوتو یاد کرنی چاہئے ، جو پنچ کسی ہوئی ہے ، جب تک وُعایاد نہ ہو: "اَلْلَهُمُ اغْفُورُ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ " پڑھتار ہے یا
درور ہیں ہے ، جو پنچ کسی ہوئی ہے ، جب تک وُعایاد نہ ہو: "اَلْلَهُمُ اغْفُورُ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ " پڑھتار ہے یا

دُعا ئىي بەيب:

بالغ میت کے لئے دُعا:

"اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا، اَللَّهُمُّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلامِ وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ."
ثابِالْعْ بَيْحِ كَ لِكَ دُعا:

"اللُّهُمَّ اجْعَلُهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلُهُ لَنَا آجُرًا وَذُخُرًا وَاجْعَلُهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا."

نابالغ بي ك لية وعا:

"اَللَّهُمَّ اجْعَلُهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلُهَا لَنَا اَجُرًا وَّذُخُرًا وَّاجْعَلُهَا لَنَا شَافِعَةٌ وَّمُشَفَّعَةٌ."

 <sup>(</sup>١) وهي أربع تكبيرات يرفع يديه في الأولى فقط ويثني بعدها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعوا
 بعد الثالثة ويسلم بلا دعاء بعد الرابعة إلح. (تنوير الأبصار مع الدر ج٠٦ ص: ٢١٢، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>٢) ولو تنفكر الإمام بالقلب أنه يؤدى صلاة الجنازة يصح ولو قال المقتدى اقتديت بالإمام يجوز. (هندية ج: ١
 ص: ١٣٢)، الباب الحادى والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>۳) اينأماشينبرا.

<sup>(</sup>٣) ثم أفاد أن من لم يحسن الدعاء بالمأثور يقول: اللهم أغفر لنا ولوالدينا وله وللمؤمنين والمؤمنات. (شامي ج: ٢ ص ٢ ١ ٢ ، باب صلاة الحنارة، مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي؟).

<sup>(</sup>۵) مشكَّوة المصابيح ص.١٣١، باب المشي بالجنازة، أيضًا: شامي ج:٢ ص:٢١٢، هندية ج: ١ ص.٣٢١ـ

<sup>(</sup>۲،۲) اليناً۔

## نماز جنازه میں دُعا ئیں سنت ہیں

سوال:...کیانماز جنازه میں دُعاپڑ ھناضروری ہے یانہیں؟

جواب: ... نماز جنازہ میں چار تکبیری فرض ہیں، اور دُعا ئیں سنت ہیں۔ اگر کسی کو دُعا ئیں یادنہ ہوں تو صرف تکبیر ہی کہنے سے فرض ادا ہوجائے گا۔ کیکن نماز جنازہ کی دُعا سیکھ لینی چاہئے، کیونکہ اس کے بغیر میت کی شفاعت سے بھی محروم رہے گا اور نماز بھی خلاف سنت ہوگی۔

# بچوں اور بردوں کی اگرایک ہی نمازِ جناز ہ پڑھیں تو بردوں والی دُعا پڑھیں

سوال:..جرمین شریفین میں بچے اور بردوں کی نماز جنازہ ساتھ پڑھنی پڑتی ہیں،اس صورت میں کون می دُعاادا کی جائے گی؟ جواب:...اجنما می نماز جنازہ میں وہی دُعا پڑھیں گے جو بردوں کی نمازِ جنازہ میں پڑھتے ہیں،اس میں بچے کے لئے بھی دُعا نامل ہوجائے گی۔

## جنازه مرد کاہے یاعورت کا، نہ معلوم ہوتو بالغ والی دُ عا پڑھیں

سوال:..نماز جنازہ کی جماعت کھڑی ہوچکی ہے،ایک فخص بعد میں پہنچتا ہے،ورنماز جنازہ میں شامل ہوجا تا ہے،ابھی اس کو بیمعلوم نہیں کہ جنازہ کس کا ہور ہاہے؟ آیا کہ میت مرد، مورت یا بچکون ہے؟ ایک صورت میں وہ کیا نیت کرے اور کیا پڑھے؟
جنازہ میں بھی اگر بالغ مردو مورت والی دُعا پڑھ لی جائزہ ایک ہی ہے، البتہ بچے، نچک کے لئے دُعا کے الفاظ الگ ہیں، تا ہم بچے کے جنازہ میں بھی اگر بالغ مردو مورت والی دُعا پڑھ لی جائزہ سے ہاں لئے بعد میں آنے والوں کو اگر علم نہ ہوتو وہ مطلق نماز جنازہ کی بیت کرلیں اور بالغوں والی دُعا پڑھ لیا کریں۔

میت کرلیں اور بالغوں والی دُعا پڑھ لیا کریں۔

# مرد ياعورت كامعلوم نه بوتو نماز جنازه كس طرح اداكرين؟

سوال:...کی فخص کواگر کسی وجہ سے بیمعلوم نہ ہو کہ نما زِ جناز ہ کسی مرد ،عورت یا بچے کی پڑھائی جار ہی ہے تو ایسی صورت میں وہ خص نما زِ جناز ہ کس طرح اوا کرے گا؟

جواب:...اگرمعلوم نه ہوتو بالغ مرد کے لئے جو دُ عاپڑھی جاتی ہے، وہی پڑھ لے ، نمازِ جناز ہ ہوجائے گ۔ (\*\*)

<sup>(</sup>١) وركنها شيئان التكبيرات الأربع ... ...... وستنها ثلاثة التحميد والثناء والدعاء فيها ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج:٢ ص:٢٠٩، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>۳) اینناً۔ (۴) اینناً۔

### نماز جنازه اورعيدين كي نبيت سنانا

سوال:... ہمارے علاقے میں نماز جنازہ سے پہلے اور نماز عیدین سے پہلے باواز بلند نیت سنانا مرق ج ہے، چونکہ بعض شرکاء ان نمازوں کی اوائیگی کی بنیادی شرائط وفرائض ہے بھی نا آشنا ہوتے ہیں، اس کے باوجود کہیں اس طرح نیت کا سنانا بدعت تونہیں؟ جواب:... نیت سنانا محض ایک رواج ہے، کیونکہ لوگ جہالت کی وجہ سے ناواقف ہیں، اس لئے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو صحح نیت بتادی جائے، ورنہ نیت تو صرف اتن کا ٹی ہے کہ نماز جناز ویڑھے لگا ہوں۔ (۱)

#### نماز جنازه میں دُعا کی شرعی حیثیت

سوال:...ویسے تو نماز جنازہ کی دُعابِالغ مردو مورت کے لئے علیحہ ہاور نابالغ لڑکی لڑکے کے لئے علیحہ ہلیحہ ہے، مسئلہ یہ کے کہ نماز جنازہ تو ظاہر ہے امام ہی پڑھائے گا، تو اس صورت جس عرض ہے کہ آیا متعقد کی کو بھی اِمام کے علاوہ تنا، دُرود پڑھنی چاہئے یا صرف دیگر نمازوں جس جیسے نماز فرض ہوگئی مقتد کی کو صرف تناہی پڑھنے کا تھم ہے۔ بعض مولوی حضرات سے اس بارے جس دریا فت کیا ہے، کین کوئی تعلی ہوگئی مقتد کی کو مقتد کی کو مقتد کی کو مقتد کی کو مقتد کی اگر ثنا کے علاوہ دُرود اور دُعانہ پڑھے نماز جنازہ ہوجائے گی پائیس؟ یا مقتد کی کو بھی تنا، دُرود، دُعارِم تعنی ہوگی یا نہیں؟ بہر حال اس مسئلے مے متعلق تفصیل قرآن وسنت کی روشن جس بیان کردیں۔ جواب:... جنازے کی تکمیریں تو فرض ہیں، باتی دُعا کمیں سنت ہیں، اِمام کے لئے بھی اور مقتد یوں کے لئے بھی۔ (۱)

# نما زِ جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد تین تکبیریں بھی کہیں گے

سوال:...نماز جناز ہیں پہلی تبیر کے بعد امام کے پیچے مقندی ہاتی تین تبیری بھی کہیں گے یاصرف امام کے گا؟ جواب:...امام کے ساتھ ہاتی تجبیری بھی کہیں گے۔

## نمازِ جنازہ میں رُکوع و بجود ہیں ہے

سوال:...نماز جنازه میں چارتھ ہیں کس طرح پڑھی جاتی ہیں؟ یعنی رُکوع ہجودوغیرہ کرتے ہیں یانہیں؟ وُوسرے یہ کہ میں نے نویں جماعت کی اسلامیات میں پڑھاتھا کہ یہ چارتھ ہیں جارر کعتوں کی قائم مقام ہوتی ہیں۔

جواب:..نمازِ جنازه میں اُذان ، اقامت ، رُکوع ، تجدونبیں ، بس پہلی تبییر کہد کرنیت باندھ لیتے ہیں ، ثنا پڑھ کرؤوسری تکبیر

 <sup>(</sup>١) ولو تفكر الإمام بالقلب أنه يؤدى صلاة الجنارة يصح ولو قال المقتدى اقتديت بالإمام يجوز كذا في المضمرات.
 (عالمگيري ج. ١ ص. ١٣٠) ، كتاب الصلاة، الباب الحادى و العشرون في الجائز).

<sup>(</sup>٢) وصلاة الجنازة أربع تكبيرات ولو ترك واحدة منها لم تجز صلاته هكذا في الكافي. (عالمگيري ج. ١ ص. ١٢٣ ١).

 <sup>(</sup>٣) وصلاة الجنازة أربع تكبيرات ولو ترك واحدة منها لم تجز .... . . . . و الإمام و القوم فيه سواء كذا في الكافي.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٣ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي و العشرون في الجنائز).

کہتے ہیں، دُرودشریف پڑھ کرتیسری تکبیر کہی جاتی ہے،اورمیت کے لئے دُعا کی جاتی ہے،اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیردیتے ہیں، یہ چارتکبیریں گویا چاررکعتوں کے قائم مقام مجمی جاتی ہیں۔

## نمازِ جنازہ میں سور و فاتحہ اور دُ وسری سور ۃ پڑھنا کیساہے؟

سوال:... بیں ایک میّت کے جنازے میں شریک ہوا، جب نیت باندھ ل تو امام نمازِ جناز و زورہے پڑھنے نگا، جس میں سورتیں تلاوت کررہے تھے، مثلاً: سورۂ فاتحہ سورۂ اِ خلاص، دُرود شریف وغیرہ۔سلام پھیرنے کے بعد مقتدی ایک دُوسرے کے ساتھ بحث کرنے لگے، مہر بانی فر ماکرقر آن وسنت کی روشن میں اس کا جواب دیں۔

جواب:..نمازِ جنازہ میں پہلی تھیںر کے بعد سورہ فاتحہ کے امام شافعی وامام احمدِ قائل میں، امام مالک اور اِمام ابوطنیفہ آقائل نہیں، کبطورِحمدوثناء پڑھ لیاجائے تو کوئی حرج نہیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کا اُئمہ اُربعہ میں سے کوئی قائل نہیں،ای طرح نمازِ جنازہ میں اُونجی قرائت کا بھی اُئمہ اَربعہ میں سے کوئی قائل نہیں۔ (۵)

# نمازِ جنازہ کی ہرتگبیر میں سرآ سان کی طرف اُٹھانا

سوال:...كيانماز جنازه كى برتكبير مين سرآسان كى طرف أنهانا جاسع؟ جواب:...جنبين!

### نما زِ جنازہ کے دوران شامل ہونے والانماز کس طرح یوری کرے؟

سوال:...نمازِ جنازہ ہور ہی ہےاورا یک آ دمی جودُ وسری یا تیسری تھبیر میں پہنچتا ہے تو اب وہ کیا پڑھے گا؟اور جو تھبیریں ہاقی ہیں ان کو کیسےادا کرے گا ،اورا گراس کو پتا ہی نہیں کہ کتنی تھبیریں ہوئی ہیں تو پھر کیا پڑھے گا؟

جواب:..ایسے فض کو جائے کہ امام کی اگلی تجمیر کا انظار کرے، جب اگلی تجمیر ہوتب نماز میں شریک ہوجائے، اور جتنی تجمیریں اس کی روگئی ہوں، امام کے سلام پھیرنے اور جنازہ کے اُٹھائے جانے سے پہلے صرف اتن تجمیریں کہہ کرسلام پھیردے،

(۲،۱) وهي أربع تكبيرات كل تكبيرة قائمة مقام ركعة يرفع يديه في الأولى فقط ويثنى بعدها ويصل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد بعد الثانية ... ويدعو بعد الثالثة ... ويسلم بلا دعاء بعد الرابعة (درمختار ج ۲۰ ص ۲۰ ۱۳،۱).

(۳) قولمه وعين الشافعي العاتحة وبه قال أحمد . . . مذهبنا قول عمر وابنه وعلى وأبي هريرة وبه قال مالك كما في شرح المنية ودمختار ج ۲۰ ص ۲۰ ۲، باب صلاة الجنارة).

- (٣) ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء فلا بأس به . . إلح. (هدية ج: ١ ص: ١٢٣ ، كتاب الصلاة، باب الجنائن.
- (۵) ويخافت في الكل إلا في التكبير كذا في التبين ولا يقرأ فيها القرآن ... إلخ. (هندية ج ١ ص:١٢٣) وأيضًا في البدائع الصنائع ج: ١ ص:٣١٣، صلاة الجنازة، طبع سعيد).

جب إمام كے ساتھ شامل ہوتو جو دُ عاوشًا پڑھ سكتا ہے پڑھ لے ،اس كى نماز ہوجائے گی۔

# اگرنمازِ جنازہ میںمقتدی کی کچھ تکبیریںرہ جائیں تو کیا کرے؟

سوال:...جس طرح نماز باجماعت میں کوئی رکعت رہی ہوتو اس کو إمام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کر لیتے ہیں ، اس طرح اگرنمازِ جنازہ میں ایک یا دو تکبیری چھوٹ جا کمیں تواس کوکس طرح ادا کریں ہے؟

جواب نہ بیخص اِمام کے سلام پھیرنے کے بعد جنازے کے اُٹھائے جانے سے پہلے اپنی ہاتی ماندہ تھبیریں کہہ کرسلام کھیردے،اس کوان تکبیروں میں پچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ،صرف تکبیریں پوری کر کے سلام پھیردے۔

### نماز جنازه کے اختیام پر ہاتھ جھوڑ نا

سوال:...نمازِ جنازہ میں چوتھی تھبیر کے بعد ہاتھ دونوں چپوڑنے چاہئیں یا جب دائمیں طرف سلام پھیریں تو دائیں ہاتھ کو چهوژین ، اور جب با کین طرف سلام پھیرین تو با کین ہاتھ کوچھوژین؟ جواب:...دونوں طرح دُرست ہے۔

### نمازِ جنازه کا وقت مقرر کرنا تا کهلوگ زیاده شریک ہوں

سوال:...زیادہ سے زیادہ لوگوں کا جنازے میں شرکت کی غرض ہے نمازِ جنازہ کا وقت مقرر کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب: ... علم بدہے کہ میت کی تجہیر و تکفین میں جلدی کی جائے ،اس کی رعایت رکھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔

#### نماز جنازہ کے بعددُ عاما نگنا

#### سوال:.. نما زِجنازه پڙھنے کے فور أبعد دُعاماتکن جائز ہے؟

(١) وإذا جماء رجل وقد كبّر الإمام التكبيرة الأولى ولم يكن حاضرًا انتظره حتّى يكبر الثانية ويكبّر معه فإذا فرغ الإمام كبّر المسبوق التكبيرة التي فاتت قبل أن ترفع الجنازة ...... . . وكذا إن جاء وقد كبّر الإمام تكبيرتين أو ثلاثًا . يكبّر ثلاثًا قبل أن ترفع الجنازة متنابعا لا دعاء فيها . إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢٣ ، ١٦٥ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، وأيضًا درمحتار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢ ١ ٢، باب صلاة الجنازة).

(٢) اليناً، نيزوكيك: بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٣١٣.

 عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غيـر ذلك قشر تضعونه عن رقابكم. (مسلم ج. ١ ص:٣٠١). ويستـحب أيضًا أن يسارع إلى قصاء دينه وإبرائه منبه ويبادر إلى تجهيزه ولَا يؤخر. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٤ ١). ينبدب دفنبه في جهة موته وتعجيله ...إلخ. أي تعجيل جهازه عقب تحقق موته، ولذا كره تأخير صلاته ودفته ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجنازة. (شامي ج: ٢ ص. ٢٣٩).

جواب:... جنازہ خود دُعاہے، اس کے بعد دُعا کرنا سنت سے ثابت نہیں، اس لئے اس کوسنت سجھنا یا سنت کی طرح اس کا التزام کرنا سیح نہیں۔

### نمازِ جنازہ کے بعداور قبر پر ہاتھا ُ ٹھا کر دُ عاکرنا

سوال:...نمازِ جنازہ کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنا، قبر کے سامنے ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنا، قبر کے سر ہانے اور پائینتی دُعا پڑھتے وقت اُنگلی شہادت کی رکھنا ضروری ہے یانہیں؟ کیااس کی فعنیات احادیث ہے ثابت ہے؟

جواب:...جنازه کے بعد ہاتھ اُٹھا کر ڈعا کر تابدعت ہے۔ قبر پر ڈعاجا ئز ہے، قبر کے سر ہانے سور اُلقره کی ابتدائی آیات اور پائینتی کی جانب سور اُلقره کی آخری آیات پڑھنا بھی جائز ہے، قبر پر اُنگلی رکھنا ٹابت نہیں۔

### میت کی نماز جنازہ نہ پڑھی تو کیا کرے؟

سوال:... کے ۱۹۳۳ء میں انڈیا سے پاکستان کی طرف ججرت کرتے ہوئے راستے ہیں ہی بمقام وزیر آباد میر کی والدہ انقال کرگئیں ،اس وقت حالات اس طرح تنے کہ ہم فاقوں کے مارے ہوئے اور بے گھرتے ،علاوہ ازیں خطرات بھی تنے ،ہم ہیں دین سے ناوا قفیت بھی تھی ،ان اسباب کی وجہ ہے ہم نے بغیر جنازہ کے ہی صرف چار آدمیوں نے والدہ محتر مدکو دفن کرویا ، اب جبکہ خدا نے علم دین سے واقفیت عطافر مائی ہے ،سوچتا ہوں کہ ہم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ،اس کے مل کے لئے اب جھے کیا کرنا چاہئے؟ جواب: ... میت کی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے ، اس فرض کو ندادا کرنے کی وجہ سے سب لوگ گنا ہگار ہوئے ، اب وُعا و

(۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رصحيح البخارى ج: ١ ص: ١ ٢٠٠ كتاب الصلح). وفي المرقاة: من أحدث أى جدد وابتدع وأظهر واخترع في أمرنا هذا أى في دين الإسلام ...... فهو رد أى مردود عليه ..... قال القاضى: المعنى من أحدث في الإسلام رأيًا لم يكن له من الكتاب أو السّنة سند ظاهر أو خفي، ملفوظ أو مستنبط فهو مردود عليه، قيل: في وصف الأمر بهذا إشارة إلى امر الإسلام كمل وانتهى، وشاع وظهر ظهور المحسوس بحيث لا يخفي على كل ذى بصر وبصيرة، فمن حاول الزيادة فقد حاول أمرًا غير مرضى، لأنه من قصور فهمه رآه ناقصًا. (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنة، الفصل الأوّل ج: ١ ص. ١٤ الهذائع الصنائع ج: ١ ص. ١٤ المه اليج ايم سعيد).

(٢) الضأـ

(٣) عن عضمان بن عفان رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفى الميت وقف عليه فقال: إستغهروا لأخيكم واسألوا له بالتشيت، فإنه الآن يُسئل. (سنن أبى داؤد ج: ٢ ص ١٠٣٠، كتاب الجنائز، وهكذا فى الدر المختار ج: ٢ ص ٢٣٠، باب صلاة الجنازة). والدعاء عنده قائمًا كذا فى البحر. (هندية ج: ١ ص ٢٢٠، كتاب الصلاة، باب الجنائز). (٣) وعن عبدالله بن عمر قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول. إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، وليُقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة. رواه البيهقى في شعب الإيمان. (مشكوة ح: ١ ص: ١٣٩، باب البكاء على الميت، طبع قديمى).

استغفار کے سوااس کا کوئی تد ارک نبیں ہوسکتا۔

نوٹ:...اگرکسی کونماز جنازہ کی وُعا کمیں یاونہ ہوں تو وضوکر کے جنازے کے سامنے کھڑے ہوکرنماز جنازہ کی نبیت باندھ کر تکبیر کہدکر سلام پھیردے تب بھی فرض ادا ہو جائے گا۔

جنازے کا ہلکا پونا نیکوکاری کی علامت نہیں

سوال:...ستاہے کہ جب آ دمی مرجا تاہے تواس کا جنازہ ہلکا (بےوزن) ہوگا تووہ نیکو کار ہوگا ،اور جس کا جنازہ بھاری ہوگاوہ گن ہگار ہوگا ،کیا یہ بچ ہے؟

جواب:..بينيال غلطه!

جنازے کے ساتھ ٹولیاں بنا کر بلندآ واز ہے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھنا بدعت ہے

سوال: ... بعض لوگ جنازے کے ساتھ جھوٹی جھوٹی ٹولیاں بنا کر بلندآ داز کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے رہتے ہیں ، اور بعض اس کی مخالفت کرتے ہیں ،آپ ڈرایہ بتائے کہ کیا تھے ہے؟ ہیں آپ کا دِل کی گہرائیوں سے مشکور وممنون ہوں گا۔

جواب: ... قاوي عالمكيري ميں ہے:

"وعلى متبعى الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القران كذا في شرح الطحاوى، فإن اراد أن يذكر ألله يذكر في نفسه كذا في فتاوى قاضى خان."

ترجمہ: " بنازے کے ساتھ چلنے والوں کو خاموش رہنا لازم ہے، اور بلند آ واز سے ذکر کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا کروہ ہے، (شرح طحاوی) اورا گرکوئی فخص ذکر اللہ کرنا چاہتو دِل میں ذکر کرے۔ " اس روابیت سے معلوم ہوا کہ آپ نے ٹولیاں بنا کرکلہ طیبہ پڑھنے کے جس رواج کا ذکر کیا ہے وہ کروہ، بدعت ہے، اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ سی کرتے ہیں، البتہ کلہ طیبہ وغیرہ زیر لب پڑھنا چاہئے۔

میت کے ساتھ چلتے ہوئے بلندا واز ہے'' کلمہُ شہادت'' پڑھنا

سوال:...میت یک ساتھ چلتے ہوئے ایک صاحب بار بار بلندآ دازے کہتے رہتے ہیں:'' کلمۂ شہادت' کیا یا معل حضورِ اقدس ملی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام الجمعین سے ٹابت ہے؟

الصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض .... .. سقط عن الباقين وإذا ترك الكل أثموا هكذا في
 التعاريخانية (هندية ج ا ص: ١٢٢) كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٢) من: ١٩٨٩ كاهاشيفبرا الماحظة رائيل-

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور حضرات خلفائے راشدینؓ کے زمانے میں اس کا رواج نہیں تھا، حضرات فقہاء نے جنازے کے ساتھ بلندآ وازے ذِکرکرنے کو بدعت فرمایا ہے۔

#### متعدد بارنماز جنازه كاجواز

سوال:...کیا فرماتے ہیں علمائے کرام ومفتیانِ شرع متنین اس بارے میں کدمیت کی نمازِ جنازہ ایک ہار ہونی جا ہے ، یا زیادہ ہار؟ کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک بار ہی ہونی جا ہے ،جبکہ علمائے کرام کی نمازِ جنازہ تین ہار ہوئی ہے؟

جواب:...اگرمیت کے ولی نے نماز جنازہ پڑھ لی ہوتو جنازے کی نماز دوبارہ نہیں ہوسکتی اوراگراس نے نہ پڑھی ہوتو وہ دوبارہ پڑھسکتا ہے،اوراس وُ دسری جماعت میں وُ دسرے لوگ بھی جنہوں نے پہلے نمازِ جناز ہبیں پڑھی،شریک ہوسکتے ہیں۔

### جنازے کی نماز ایک سے زائد مرتبہ پڑھنا

سوال:...ایک علاقے میں بدرواج بن چکا ہے کہ ایک میت کی نمازِ جنازہ دو تین مرتبہ پڑھائی جاتی ہے۔اور خاص بڑے آ دمی کی نمازِ جنازہ میں پچھآ دمی رہ جاتے ہیں،تو دہ جنہوں نے نمازِ جنازہ میں پڑھی،دو ہارہ پڑھتے ہیں، کیابیطریقہ تھے ہے یانہیں؟

جواب:...حضرت إمام الوصنيفة كنز ديك نماز جنازه بين تكرار جائز نبيس ـ اگرميت كى نماز ايك مرتبه پڑھ لى ہوتو دوباره نہيں پڑھی جاسكتی ـ البنة اگرمیت كے دارتوں نے نماز نه پڑھی ہو،اجنبی لوگوں نے نماز پڑھ لی ہوتو دارث دوبارہ نماز پڑھ سكتے ہیں ـ "

#### غائبانه نماز جنازه كي شرعي حيثيت

سوال:...غائبانه نماز جنازہ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ کیا حضور پاک صلی الله علیہ وسلم نے اس کی تا کیدفر ہائی ہے؟ دُوسراا گرایک آ دمی کا تا بوت جس کے اندراس کی میت ہے یا کہ نہیں ہے ، بغیر دیجھے اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...غائبانه نماز جناز وا مام شافعی اور إمام احدٌ کے نزدیک جائز ہے۔ امام ابوصیفہ ّاور اِمام مالک ّ کے نزدیک (") جائز نہیں۔

(۲) وإن صلّى عليه الولى لم يجز الأحد أن يصلى بعد ...... . . . . . فإن صلّى غير الولى أو السلطان أعاد الولى إن شاء
 كذا في الهداية. (هندية ج. ١ ص١٣٠٠ ، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص ٢٢٢، طبع سعيد كراچي).

(٣) رأى المعنفية والمالكية: عدم جواز الصلاة على الغائب ورأى الشافعية والحنابلة: جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلد. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج: ٢ ص: ٣٠٥، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>۱) ويكره رفع الصوت فيها بالذكر وقراءة القرآن ذكر في فتاوى العصر انها كراهة تحريم .. إلخ (حلبي كبير ج: ا ص. ۵۹۳)، وعلى متبعى الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن كذا في شرح الطحاوى فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه كذا في فتاوى قاضي خان. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢ ١، طبع رشيديه كوئنه)

#### غائبانهنماز جنازه

سوال: ... پچھروز پہلے، بلکاب تک افراد کی بری تعداد نے غائباند نماز جناز وادا کی ،اور یہاں تک کہ مدینہ متورہ اور مکہ کرتمہ میں بھی ملک کی ایک بری بستی کی نماز جنازہ غائبانہ محرتمہ میں بھی ملک میں کیا غائبانہ نماز جنازہ اوا کی گئی، آپ سے پوچھنا یہ مقصود ہے کہ خفی مسلک میں کیا غائبانہ نماز جنازہ اوا کرنا دُرست ہے؟ اگر نہیں تو کس مسلک میں دُرست ہے؟ اور مدینہ منورہ اور مکہ مکر تمہ کے امام صاحب س مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے علاقے کی مجد کے امام جوایک سندیا فتہ جید عالم ہیں اور اپنے مسائل کی تھے ہم انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتے ہیں، انہوں نے احادیث کی کتب سے دلائل ویتے ہوئے بتایا کہ غائبانہ نماز جنازہ احناف کے نزد کی درست نہیں ہے۔

جواب:...غائباندنمازِ جنازہ إمام ابوحنیفہ ّاور إمام مالک ؒ کے نزدیک جائز نہیں، البتہ إمام شافعیؒ اور إمام احمدؒ کے نزدیک جائز ہے،حرمین شریفین کے ائمہ إمام احمدؒ کے مقلد ہیں،اس لئے اپنے مسلک کے مطابق ان کا غائباندنمازِ جنازہ پڑھنا سیجے ہے۔ (۱)

غائبانه جنازه إمام ابوحنيفةً أور إمام ما لكّ كنز ديك جائز نهيس

سوال:...کیاکس محفی کی غائباندنماز جنازه پڑھی جاستی ہے؟ کیونکہ پندره روزه" تغییرِ حیات " ( تکھنو) ہیں مولانا طارق ندوی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ: احناف کے یہاں جائز نہیں ہے، اس کے برعک "معارف الحدیث" جدہفتم میں مولانا محرمنظور نعمانی کلمتے ہیں کہ جب جبشہ کے بادشاہ نجا تھال ہوا، حضور سلی اللہ علیہ وکی ہے اس کی اطلاع ہوئی، آپ سلی اللہ علیہ وسلی کے متعابد کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کواس کی اطلاع دی اور مدینہ طیبہ بیس اس کی عائبانه نماز جنازه پڑھی، دونوں مسائل کی وضاحت سیجے۔

جواب:... إمام مالک اور إمام ابوصنیفه کے نزویک غائبانه نماز جنازہ جائز نہیں، جیسا کے مولانا طارق ندوی نے لکھا ہے، نجاشی کا غائبانہ جنازہ جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھاتھا، اس کونجاشی کی خصوصیت قرار دیتے ہیں، ورنہ غائبانہ جنازہ کا عام معمول نہیں تھا، إمام شافق قصد نجاشی کی وجہ ہے جواز کے قائل ہیں، إمام احمد کے غرب میں دوروایتیں ہیں، ایک جواز ک، دُومری منع کی۔ (۱)

## نمازِ جنازه میںعورتوں کی شرکت

سوال: ... کیاعورت نماز جناز ویں شرکت کر عتی ہے؟ یعنی جماعت کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوسکتی ہیں؟

<sup>(</sup>۱) وعلى هذا قال أصحابنا لا يصلى على ميّت غائب وقال الشافعي يصلى عليه ... إلخ. (البدائع الصنائع ح ا ص: ۳۱۲، كتاب الصلاة، صلاة الجنازة، طبع سعيد، وأيضًا في الدر المختار مع الشامي ج: ۲ ص: ۴۰۹).

 <sup>(</sup>۲) ايمناً صحى التما شريم المسلم على غائب ... وصلوة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي للعامل النجاشي النجاشي العربة أو خصوصية ... إلخ. (درمختار مع الشامي، باب صلاة الجنائز ج: ۲ ص: ۹۲). تيز عاشية بالاطاحظ بود.

عادِ جهار ہ جواب:... جنازہ مردول کو پڑھنا جائے ،عورتوں کونہیں۔ تاہم اگر جماعت کے پیچیے کھڑی ہوجا ئیں تو نماز ان کی بھی ہوجائے گی۔

## حضرت حذيفه بن بمان اورحضرت جابر بن عبدالتُدِّ كي ميّت كا واقعه

سوال:...سنا ہے کہ عراق میں اس صدی کی وُ وسری یا تبیسری د ہائی میں دواَ سحابِ رسول حضرت حذیف بن بمان اور حضرت جابر بن عبداللَّه کی میت کودو بارہ کا ندھا ویا گیا،ان کی دو بارہ نمازِ جناز ہر پڑھائی گئی،اوران کی میتوں کوان کے پچھلے مزارات ہے نتقل كركے حضرت سلمان فارئ كے مزار كے قريب دفنايا كياہے، كيا يہ يحج ہے؟

جواب:... بیدوا قعہ ہمارے ہوش ہے میلے کا ہے ،اس وقت سنا ہے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے تھے۔

# میت اُٹھانے والی حیار پائی غیرمسلم کودینا

سوال:...کیا فرماتے ہیں علائے وین اس مسئلے کے بارے میں کہ ہماری معجد کی جنازہ اُٹھانے کی ایک جاریائی ہے جو کہ بونت ضرورت المرجمة استعال كرتے ہيں۔ سوال مدہ کہ جمارے علاقے میں غیرمسلم بھی ہیں ، تو كيامسلمانوں كى بد جناز ہ أشانے كى جاریائی غیرمسلموں کے استعال کے لئے ویٹا جائز ہے یانہیں؟ ایک مرتبعُلطی ہے! مام صاحب نے لاعلمی کی وجہ سے غیرمسلم کے استعال کے لئے بیجاریائی دے دی تھی ،اس ہے کوئی فرق تونبیں بڑا؟

جواب:..مسجد کی دیگر اشیاء کی طرح بیمت جاریائی بھی مسجد کے لئے وقف ہے، اور اس کا مصرف مرف اور صرف مسلمان میت ہی ہے،جس طرح مسجد مسلمانوں کی عباوت کے لئے ہے،ای طرح متعلقہ اشیاء کامصرف بھی مسلمان ہی ہیں۔اس کے علاوہ وقف کرنے والے کی نبیت بھی بہی ہوتی ہے کہ اسے مسلمان استعال کریں ، اس کے کسی غیرمسلم کے استعال کے لئے جنازے کی جاریائی دینای جائز نہیں ہے۔لاعلمی ہے جو پچھ ہوااس پرمؤاخذ ونہیں،البتہ آئندواس پڑتی ہے ممل کیا جائے اور کسی غیرمسلم کے کئے میت جاریائی نہ دی جائے۔

# کیانمازِ جنازہ کی آخری صف میں نماز کا زیادہ تواب ملتاہے؟

سوال: ... كيانماز جنازه كي آخرى صف مين نماز أداكرن كاثواب زياده موتاب؟ جواب: ... جی ہاں!عام نمازوں کے برعکس نماز جنازہ میں آخری ہے آخری صف افضل ہے۔

<sup>(</sup>١) ولاً حق للنساء في الصلاة على الميّت. (هندية ج: ١ ص: ١٣٣ ، طبع رشيديه كوئنه). (٢) الصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض واحدًا كان أو جماعة ذكرًا كان أو أنثى سقط عن الباقين. (عالمكيري ج: ١ ص ١٣٠ )، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٣) شرط الواقف كسص الشبارع في السفهوم والبدلًالية ووجوب العمل. (الدر المختار مع الرد، كتاب الوقف ج:٣ ص: ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، طبع ایچ ایم سعید کراچی)۔

<sup>(</sup>٣) وفي القنية: أفصل صفوف الرجال في الجنازة آخرها وفي غيرها أوَّلها. (حلبي كبير ج. ١ ص:٥٨٨).

## کیانمازِ جنازہ میں صفوں کی تعداد طاق ہونا ضروری ہے؟

سوال:...نماز جنازه میں کتنی مفیں ہونی چائیں؟اگر مفیں طاق ہونے کے بجائے جفت ہوجا ئیں تو کو کی فرق تونہیں؟ جواب:... جنازے کی مفیں تین ، پانچ ،سات یعنی طاق ہونی چائیس۔

### نماز جناز ه اورمکروه وفت

سوال:...جیسا کہ بارہ بجے کے وقت میں یا زُوسرے مکروہ وقت میں مجدہ ادا کرنا جائز نہیں ہے، تو اس ہی وقت میں نمازِ جنازہ بھی ادا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نمازِ جنازہ میں تو مجدہ نہیں ہوتا، بیمسئلہ چند دنوں میں در چیش ہواجب ہماراا یک گاؤں والا یہاں پر جاں بحق ہو چکا تھا۔ بیمسئلہ اس وقت سفنے میں آیا، کس نے کہا جنازہ جلدی ادا کریں، پھر بعد نمازِ جنازہ ادانہیں ہوتا۔

جواب:...سورج نکلتے دنت،ٹھیک دوپہر کے دنت اورسورج غروب ہوتے دنت،ان تین دلتوں میں کوئی نمازخواہ ادا ہویا قضا جا ئزنبیں،اورنمازِ جنازہ بھی چونکہ حکماً نماز ہی ہے،اس لئے وہ بھی جائزنبیں۔ ہاں!البتہ اگر جنازہ ان تین دلتوں میں ہے کی دنت میں تیار ہوا ہوتو بلا کراہت جائز بلکہ افضل ہے،اورتاً خیر کرنا مکروہ ہے۔

## نمازِ جنازہ پڑھانے والے کو پیسے دینا

سوال:...جو مخص نما زجنازه پڑھائے ، کیااس کو پچھودینا جائے یا کنہیں؟ ہمارے گاؤں میں دس روپے دینے کا رواج ہے۔ جواب:... نماز جنازه کی اُجرت لینادینا جائز نہیں۔

## مزار پر إحتر اماً سجده كرنا

سوال:... جناب ایک مسلمان جس کے دِل میں یقینِ کامل ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے، وحدۂ لاشریک ہے۔ایک مسلمان کے مزار پر احتر اما محبت ہے بحدہ کرتا ہے، کیاوہ مجدہ جائزیانہیں؟

جواب:... ہماری شریعت میں غیرالقد کو تجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کرمقدس کون ہوگا...؟ مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اصرار کے باوجودایے آپ کو یااپنی قبر مبارک کو تجدہ کرنے کی اجازت نہیں

(۱) ويستحب ان يصفوا ثلاثة صفوف حتى لو كانوا سبعة يتقدم أحدهم للإمامة ويقف وراء ثلاثة ورأهم إثنان ثم واحد ذكره في الحيط. (حلبي كبير ج: ١ ص:٥٨٨، فصل في الجنائز، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

<sup>(</sup>٢) ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا مجدة التلاوة. إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعد الإنتصاف إلى أن تنزول، وعد إحمر ارها إلى أن تغيب ...... هذا إذا وجب صلاة الجنازة وسجدة التلاوة في وقت مباح وأخرت إلى هذا الوقت وأذيتا فيه جاز ..... وفي صلاة الجنازة التأخير مكروه. (عالمگيري ج: اس ٥٢، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الإستنجار عندنا ... ... ولأن القربة متى حصلت وقعت على
 العامل، ولهذا تتعين أهليته فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة هداية. (شامى ج: ٢ ص:٥٥).

دی۔ جومسلمان القد تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اِیمان رکھتا ہے ، اس کو بیمعلوم ہوتا جا ہے کہ اللہ ورسول نے غیر اللہ کے سجدے کو حرام گفہرایا ہے۔

# قبرستان جانا كيها ہے، جبكہ إيصال ثواب گھرسے بھی ہوسكتا ہے؟

سوال: .. قبرستان جانا کیساہے؟ حالانکہ تواب کمر بیٹے بھی پہنچ سکتاہے؟

جواب:...اہلِ قبور کی حالت ہے عبرت حاصل کرنے ،ان کوسلام کرنے ،ان کے لئے ذعاو استغفار کرنے اوران کو تلاوت وغیرہ کے ذریعے نفع پہنچانے کی غرض سے قبرستان کی زیارت کا تھم ہے ،اورمستحب ہے ،گرشرط بیہے کہ وہاں جاکرکوئی کام خلاف شرع نہ کرے۔

## بزرگ کے مزار پر مراقبہ کرنا

سوال: کسی بزرگ کے مزار پر جانے اور مراقبہ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: ...شریعت کے مطابق اگر مزار پر جا کر حاضری دے اور دُ عاکر لے تو جا تز ہے۔

## قبر کے سر ہانے کھڑے ہوکر کچھ پڑھنے کی شرعی حیثیت

سوال: .. بعض حضرات میت دفئانے کے بعد قبر کے سر ہانے ، قبر پراُنگل رکھ کر پچھ پڑھتے ہیں ، اس عمل کی کیا حیثیت ہے؟ جواب: ... حضرت عبدالقد بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہیں ہے کہ قبر کے سر ہانے سور وُ بقر و کی ابتدائی آیات ، اور پائینتی ک

(۱) عن جندب رضى الله عنه قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول آلا وان من كان قبلكم كانوا يتخلون قبور أنبيا ءهم وصالحيهم مساجد، ألا في تتخلوا القبور مساجد الى أبهاكم عن ذلك. رواه مسلم. (مشكوة ص. ۱۹). عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرصه الذي لم يُقيم منه لعن الله اليهود والنصاري! إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. (مشكوة ص: ۱۹ باب المساجد ومواضع الصلاة).

(٢) قوله وبريارة القبور أى لا بأس بها بل تندب كما في البحر عن المحتنى . . . . . و ترار في كل أسبوع كما في محتارات النوارل، قال في شرح لباب المناسك إلا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والإثنين والخميس، فقد قال محمد بن واسبع الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده، فتحصل أن يوم الجمعة أفضل . . . . . قلت استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد محلها . . . إلخ (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٢) مطلب في زيارة القبور).

(٣) قوله وبريارة القبور أى لا بأس بها بل تندب كما في البحر عن المحتبى . وهل تندب الرحلة لها كما اعتيد من الرحلة إلى زيارة خليل الرحمن وأهله وأولاده وزيارة السيد البدوى وغيره من الأكابر الكرام؟ لم أر من صوح به من أثمتنا . . . . . . وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى، ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم، قال ابن حجر في فتاويه ولا تشرك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كإحتلاط الرحال بالنساء وغير ذلك لأن القربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكن. (شامي ج: ٢ ص ٢٣٠، مطلب في زيارة القبور).

جانب سورهُ بقره کي آخري آيات پڙهي جا کي \_ <sup>(1)</sup>

### قبرستان کے قریب بلند آواز سے گانے بچانا

سوال:..قبرستان اورمردوں کے احترام کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بعض لوگ جن کے گھریالکل قبرستان ہے کمتی ہیں، بلندآ واز میں گانے بجاتے ہیں،ان کے لئے کیا تھم ہے؟

**جواب:...قبرستان کا اِحتر ا**م تو کر تا چاہئے اور جولوگ قبروں کے قریب گانے بجانے کا کام کرتے ہیں ،ان پر بہت بڑا دبال ہے۔

# قبر برجهر کا و کرنااورسبز ثبنی گاڑنا

سوال:... جب ہم اپنے بڑوں کی قبروں پر جا کیں تو کیا پانی کا چیٹر کا ؤکر سکتے ہیں؟ اور سبزہ جو کہ قبرستان کے باہر ملتا ہے، خرید کر قبر کے سر ہانے لگا سکتے ہیں؟ جیسا کہ حضورِ اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پڑنہی لگائی تھی؟

جواب:...جائزے، گرآنخضرت صلی الله علیه وسلم کائبنی رکھنا بہت ہے اہلِ علم کے نز دیک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی ، تاہم اتباعاً للسنة اگر کوئی ثبنی گاڑ دیے تو مضا کفٹریس۔

## قبری مختی برقر آنی آیات کنده کروانا

سوال:... ہفتہ ۲۲ رجمادی الثانی ۱۳ او برطابق ۲۰ رجنوری ۱۹۹۰ عقرستان میں اللہ تعالی نے ایک عجیب واقعہ دِکھایا، جے دیکھ کے کہ وال گیا اور اللہ کا خوف دِل پرطاری ہوگیا۔ ہوا کچھاس طرح کہ ایک قبر پرآیۃ الکری کی ختی گئی ہوئی تھی ، ایک کہ آیا اور اس نے اس نے اس ختی پر چیشاب کردیا، اس طرح دیکھ کر اِنتہائی دُکھ ہوا اور دِل میں آیا کہ آپ کو بذریعہ دطرخ برکروں اور اُخبار' جنگ' میں اس کا جواب آجائے ، تاکہ سب مسلمانوں کو معلوم ہوجائے کہ کیا اسی ختی وغیر ولگانا دُرست ہے یانہیں؟ جواب: .. قبرستان کی تختیوں پرقرآنی آیات کا لکھنا جائز نہیں ، یقرآن کریم کی بے حرمتی ہے۔ (۱۳)

 (۲) استماع صوت الملاهي كضرب قصب و نحوه حرام لقوله عليه السلام استماع الملاهي معصية و الجلوس عليها فسق و التلذذ بها كفر. (رد اغتار، كتاب الحظر و الإباحة ج: ٦ ص. ٩ ٣٣٠، طبع سعيد).

(٣) ان التخفيف ... ببركة بده الشريفة صلى الله عليه وسلم أو دعاته لهما ولا يُقاس عليه غيره ويوخل من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للإتباع. (حاشية رد انحتار، مطلب في وضع الجريد ح: ٢ ص ٢٣٥٠).
(٣) ويكره أن يبنى على القبر أو يقعد ... أو يعلم بعلامة من كتابة ونحوه. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٦١)، فأما الكتابة بغير عذر فلا اهد حتى أنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك ...إلح. (ردانحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٣٨، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۱) وكان ابن عمر يستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أوّل سورة البقرة وخاتمتها. (رد انحتار، مطلب في دفن الميت ج: ۲ ص: ۲۳۷). فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ أوّل سورة البقرة عند رأس ميّت وآخرها عند رجليه. (شامي ح: ۲ ص: ۲۳۲، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

# قبرول کی زیارت

قبرستان بركتنی وُ ور بے سلام كهه سكتے ہيں؟

سوال:... قبرستان میں جاتے ہوئے یا قریب سے گزرتے ہوئے ' السلام علیم یا اہل القور'' کہنا جائے ، دریا فت طلب مسئلہ بیہ کہ بس بڑرین یا کسی مسئلہ بیہ کے دوران کوئی قبرستان یا کوئی مزار نظر آ جائے تو'' السلام علیم یا اہل القور''یا'' اسلام علیم یا اہل القور''یا'' اسلام علیم یا مسئلہ بیہ کے بازی اللہ القور' یا'' اسلام علیم یا مسئلہ یا ہمیں؟

جواب:...اگرپاس سے گزریں تو'' السلام علیم یا اہل القبور'' کہ لینا چاہئے۔ (۱)

## قبرستان كس دن وركس دفت جانا جائے؟

سوال: .. قبرستان جانے کے لئے سب سے بہتر وفتت اور دن کون سے ہیں؟

جواب: ..قطعی طور پرکسی خاص وقت اورون کی تعلیم نہیں دی گئی ، آپ جب چا ہیں جا سکتے ہیں ، وہاں جانے سے اصل مقصود عبرت حاصل کرنا ہے ، موت و آخرت کو یا دکرنا ہے۔ البتہ بعض روایات میں شب براُت کو آنخضرت صلی اللہ عدید وسلم کا مدیدہ طیبہ کے قبرستان (بقیج ) میں تشریف لے جانا اوران کے لئے دُ عائے مغفرت فرمانا آیا ہے ، بعض حضرات نے ان روایات پر کلام فرمایا ہے ، اور ان کوضعیف کہا ہے۔ ایک مرسل روایت میں ہے کہ جس نے اپ والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی ہر جمعہ کوزیارت کی ، اس کی بخشش ہوجائے گی اوراہے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والالکھ ویا جائے گا (مفئل قاز شعب الایمان بہتی )۔ (۱۳)

 <sup>(</sup>١) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم
 يا أهل القبور ...الحديث. (مشكوة، باب زيارة القبور ص:١٥٣).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة رضى الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فإذا هو بالبقيع فقال. أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله! إنى ظننت انك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر الأكثو من عدد شعر غنم كلب. رواه الترمذي وابن ماجة وزاد رزين: ممّن استحق النّار. وقال الترمذي سمعت محمدًا يعنى البخاري يضعف هذا الحديث. (مشكوة ص: ١٥١٥ ، باب قيام شهر رمضان). مريرتفيس كلك ديك : إملاق مواعظ ج: ٢٠ من ١١٠، المارت مولانا ثم يوسف لدهيا ثولًا.

<sup>(</sup>٣) عن محمد بن النعمان يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبر أبويه أو إحداهما في كل جمعة غفر له وكتب برًا. رواه البيهقي في شعب الإيمان مرسلًا. (مشكوة ص: ٥٣ ا ، باب زيارة القبور).

نی الجملدان روایات ہے متبرک دن میں قبرستان جانے کا اہتمام معلوم ہوتا ہے، علامہ شامی کیسے ہیں: '' ہر ہفتے میں قبروں ک زیارت کی جائے ، جیسا کہ'' مختارات النوازل' میں ہے، اور'' شرح لباب المناسک' میں کھا ہے کہ: جمعہ، ہفتہ، پیراور جمرات کا دن افضل ہے۔ محمہ بن واسعٌ فرماتے ہیں کہ مردے اپنے زائرین کو پہچائے ہیں جمعہ کے دن، اور ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن افضل ہے' (دید الفتاد ج: ۲ ص: ۲۳۲)۔

### پخته مزارات کیوں ہے؟

سوال:...حدیث شریف میں ہے کہ بہترین قبروہ ہے جس کا نشان نہ ہواور پکی ہو، پھر ہندوستان اور پا کستان میں اتنے سارے مزارات کیوں ہیں جن کولوگ ہوجا کی حد تک چوہتے ہیں اور ختیں مانتے ہیں؟

جواب:... بزرگوں کی قبروں کو یا تو عقیدت مند بادشاہوں نے پختہ کیا ہے، یا ذکان دارمجاوروں نے ،اوران لوگوں کا فعل کو کی شرعی ججت نہیں۔

# مزارات پرجانا جائز ہے، لیکن وہاں شرک وبدعت نہ کرے

سوال: ... کیا مزاروں پرجانا جائز ہے؟ جولوگ جاتے ہیں پیشرک تونہیں کررہے؟

جواب:...قبروں کی زیارت کو جانامتخب ہے، اس لئے مزارات اولیاء پر جانا تو شرک نہیں، ہاں! وہاں جا کرشرک و بدعت کرنا بڑا بخت وبال ہے۔

## بزرگول کے مزارات پرمنت مانناحرام ہے

سوال: کی جگہ پر پچھ ہزرگوں کے مزار بنائے جاتے ہیں ( آج کل تو بعض نعلی بھی بن رہے ہیں )،اوران پر ہرسال عرس ہوتے ہیں، چا دریں چڑھائی جاتی ہیں،ان سے نتیں ماتکی جاتی ہیں، یہاں تک سیح ہے؟

جواب:... بيتمام باتيں بالكل ناجائز اور حرام ہيں ،ان كی ضرور گفعيل ميرے رسالے' اختلاف اُمت اور مراطِ متنقيم'' ميں و كيچه لی جائے۔

<sup>(</sup>۱) وتنزار في كل اسبوع كما في مختارات النوازل قال في شرح لباب المناسك إلّا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والإثنين والخممية ويومًا بعده فتحصل أن يوم الجمعة أفضل اهد (رداغتار ج: ٣ ص: ٣٣٢).

<sup>(</sup>۲) قوله بـزيــارة القبــور أى لَا بأس بها بل تندب كما في البحر عن المحتار على الدر المختار ج: ۲ ص. ۲۳۲، مطلب في زيارة القبور، طبع سعيد). مريرتفعيل كــكــكـطاحة قرماكين ص:۳۹۹ كاما شيرتبر۲،۳.

<sup>(</sup>٣) ان الشرك لظلم عظيم الآية وأيضًا ويكره عند القبر ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارته ... الخد (هندية ج: ١ ص: ١٩٢).

<sup>(&</sup>quot;) تغمیل کے لئے ملاحظ فرمائیں" اِختلاف اُستادر مراطمتنقیم" صفی: ۱۳ تا۸۷، طبع مکتب لده بانوی۔

### مزارات پریسے دینا کب جائز ہے اور کب حرام ہے؟

سوال:...میں جس زوٹ پرگاڑی چلاتا ہوں ، اس راستے میں ایک مزار آتا ہے ، لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں کہ مزار پر دے دو، مزار پریسے دینا کیساہے؟

جواب:...مزار پرجو پیسے دیئے جاتے ہیں،اگر مقصود وہاں کے نقراء ومساکین پرصدقہ کرنا ہے تو جائز ہے،اوراگر مزار کا نذرانه مقصود ہے توبینا جائز اور حرام ہے۔

# مزارات کی جمع کرده رقم کوکہاں خرج کرنا جائے؟

سوال:...مزاروں یا قبروں پرجو پہیے جمع کئے جاتے ہیں یہ کیسے ہیں؟ (جمع کرنے کیسے ہیں؟)اگر ناجائز ہیں تو پہلے جوجمع ہیں،ان کوکہال خرج کیا جائے؟

جواب:...اولیاءاللہ کے مزارات پرجو کے صاوے کے حائے جاتے ہیں وہ ''مها اهل بعد لغیر اللہ'' میں واخل ہونے کی وجہ سے ترام ہیں، اوران کامصرف مال حرام کامصرف ہے، لینی بغیر نیت بواب کے بیمال کسی مستی زکوۃ کودے دیں۔

## اولیاءاللہ کی قبروں بربکرے وغیرہ دیناحرام ہے

سوال:...جولوگ اولیاءاللد کی قبروں پر بکرے وغیرہ دیتے ہیں، کیا بہ جائز ہیں؟ حالانکداگر ان کی نبیت خیرات کی ہوتو ان کے قرب وجوار میں مساکین بھی موجود ہیں۔

**جواب:...اولیاءالندےمزارات پر جوبکر بے لِطورنذ رونیاز کے چڑھائے جاتے ہیں، وہ قطعاً نا جائز وحرام ہیں،ان کا کھانا** اس کے لئے بھی جائز نہیں' اللہ یہ کہ مالک اپنے تعل ہے توبہ کر کے بمرے کو واپس لے لے، اور جو بکرے وہاں کے غریب غرباء کو کھلانے کے لئے بھیجے جاتے ہیں ، ووان غریب غرباء کے لئے حلال ہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>١) واعملهم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تـقـربا إلهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام وقد ابتلي الناس بذالك ولا سيما في هذه الأعصار ...إلخ. (درمختار ج:٢ ص:٣٣٩، ٣٣٠، قبيل باب الإعتكاف، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) قوله باطل وحرام لوجوه منها انه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق ...إلخ. (رداغتار ج. ٢ ص. ٣٣٩، مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام).

<sup>(</sup>٣) الأن سبيل الكسب الخبيث التصدق ...إلخ. (شامي، قصل في البيع، ج. ٢ ص:٣٨٥)، أيضًا ويتصدق بها بلانية الثواب انما ينوي به برأة اللَّمة. (قواعد الفقه ص: ١٥٠ ا).

<sup>(</sup>۱۲) و یکھنے حاشیہ نمبرا اور ۲۔

 <sup>(</sup>۵) وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النار لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز بهذا الإعتبار ولا يجوز أن يصرف ذلك لفني ولا شريف منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرًا ... إلخ. (ردالحتار على الدر ج. ٢ ص: ٣٣٩).

## مردہ، قبر پرجانے والے کو بہجانتا ہے اوراس کے سلام کا جواب دیتا ہے

سوال:... تبر پرکوئی عزیز مثلاً: مال باپ، بہن بھائی یا اولا د جائے تو کیا اس مخص کی زُوح انہیں اس دشتے ہے بہجاتی ہے؟ ان کود کیصنے اور بات سننے کی تو ت ہوتی ہے؟

## قبرير بإتهدأ ثفا كردُ عاما نَكَنا

سوال: .. قبرستان میں یا ایک قبر پر ہاتھ اُٹھا کر دُ عاما نگنا کیسا ہے؟

جواب:...فآوی عانمگیری (خ:۵ ص:۵۰ ممری) میں لکھا ہے کہ قبر پر دُعا مانگنا ہوتو قبر کی طرف پشت اور قبلے کی طرف منہ کر کے دُعا مانگے۔

#### قبرستان ميں فاتحهاور دُعا كاطريقه

سوال: ..قبرستان میں جا کرقبر پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس فاتحہ نامی دُعامیں کیا پڑھا جاتا ہے؟ (لیعنی کیا دُعاما تکنی چاہئے؟) جواب: ...قبرستان میں جا کر پہلے توان کوسلام کہنا جاہئے، اس کے الفاظ حدیث میں یہ آتے ہیں: "اَلسَّلامُ عَسَلَیْٹُمُ یَا

(۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عده إلا استأنس وردّ عليه حتى يقوم، وأخرج أيضًا والبيهقي في الشعب، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال إذا مر الرجل بقبر يعرقه فسلم عليه ردّ عليه السلام وعرقه، وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه، رد عليه السلام ...... وأخرج ابن أبي الدبيا في القبور، والصابوني في المائتين، عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يمر على قبر رجل يعرفه في الدنيا، فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. (شرح الصدور ص: ٢٠٢، باب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم، طبع دار الكتب العلمية).

(٢) وأخرج ابن عبدالبر في الإستذكار والتمهيد عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من
 أحد يـمـر بـقبـر أخيـه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. صححه عبدالحق. (شرح الصدور ص:٢٠٢، طبع دار الكتب العلمية بيروت).

(۳) فإذا بلغ المقبرة يخلع نعليه ثم يقف مستدبر القبلة مستقبلًا لوجه الميت ويقول: السلام عليكم يا أهل القبورا
 ... وإذا أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا في خزانة العتاوي. (عالمگيري ج:٥ ص٠٠٠).

اَهُلَ اللهِ يَهَادِ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، نَسُأَلُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ "اور پُرجس قدر مُكُن ہوان كے لئے دُعا واستغفار كرے ، اور قرآن مجيد پڙھ كرايصال تواب كرے ليحض روايات بيس سورة كينين ، سورة تبارك الذي ، سورة فاتح سورة زلزال ، سورة تكاثر اور سورة إخلاص اور آيت الكرى كى فضيلت بھى آئى ہے۔ فاوئ عالمگيرى بيس ہے كہ قبرك طرف منداور قبلے كی طرف منداور قبلے كی طرف مندكر کے كھڑا ہو، اور جب دُعا كا اراده كرے تو قبركی طرف پشت اور قبلے كی طرف مندكر کے كھڑا ہو۔ (۳)

## قبرستان میں پڑھنے کی مسنون دُعا کیں

سوال:...کون سنون اور بهتر دُعا ئیں ہیں جوقبرستان میں پڑھنی جاہئیں؟

جواب: ...سب سے پہلے قبرستان میں جا کراال قبور کوسلام کہنا جا ہے ، اس کے مختلف الفاظ احادیث میں آئے ہیں ، ان میں سے کوئی سے الفاظ کہہ لے ، اگر وہ یا دنہ ہوں تو'' السلام علیم' ہی ہے ، اس کے بعدان کے لئے دُعا واستغفار کرے اور جس قدر ممکن ہو تلاوت قرآ ان کریم کا ثواب ان کو پہنچائے۔ احادیث میں خصوصیت کے ساتھ بعض سورتوں کا ذکر آیا ہے ، مثلاً : سور ہ فاتحہ، آیت الکری ، سور ہ کیلین ، سور ہ تکاثر ، سور ہ کا فرون ، سور ہ فاص ، سور ہ فلق ، سور ہ ناس وغیر ہ۔

## قبرستان میں قرآنِ کریم کی تلاوت آہتہ جائز ہے، آواز سے مکروہ ہے

سوال:...ایک مولوی صاحب فر ما رہے تھے کہ قر آن مجید قبرستان میں نہیں پڑھنا چاہئے، کیونکہ عذاب والی آیات پر مردے پرعذاب نازل ہوتاہے، بلکہ مخصوص دُ عا وَں بشمول آیات جو کہ سنت ِنبوی سے ثابت ہیں، پڑھنی چاہئیں۔ جواب:...قبر پر بلندآ واز سے قر آن مجید پڑھنا کمروہ ہے، آہتہ پڑھ سکتے ہیں۔

## قبرستان ميںعورتوں كاجانا صحيح نہيں

سوال:... إ: كياعورتون كا قبرستان جانامنع يه؟

٢:...ا كرجاسكتي بين توكياكسي خاص وقت كانعين مونا جا بيع؟

سا:... تبرستان جا کرعورتول یا مردول کے لئے قرآن پڑ ھنایا نوافل پڑ ھنامنع ہیں،اگرنماز کا وقت ہوجائے اور وقت تھوڑا ہو

 <sup>(</sup>۱) مشكوة المصابيح، باب زيارة القبور ص: ۱۵۳.

 <sup>(</sup>۲) ثم يدعوا قائمًا طويلًا وإن جلس يجلس بعيدًا أو قريبًا بحسب مرتبته في حال حياته .. . . . . . . . . . . . . . . وفي شرح اللباب ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأوّل البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي وآمن الرسول وسورة ينس وتبارك الملك وسورة التكاثر والإخلاص اثني عشر مرة . . . إلخ ـ (شامي ج: ۲ ص: ۲۳۳، ۲۳۳، مطلب في زيارة القبور) ـ

 <sup>(</sup>٣) ثم يقف مستدير القبلة مستقبلًا لوجه الميت .....وإذا أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا في خزانة الفتاوئ. (هندية ج:٥ ص٠٠٥، كتاب الكراهية، الباب السادس عشر في زيارة القبور).

<sup>(</sup>١٧) الفِنأ حاشية نمبر ٢-

<sup>(</sup>٥) إنما يكره قراءة القرآن في المقبرة جهرًا أما المخافتة فلا بأس بها. (هندية ج: ٥ ص: ٣٥٠، كتاب الكراهية).

جيے مغرب کا وقت ہوتا ہے تو کيانماز کو قضا کر دينا چاہئے ياو ميں پڑھ لينی چاہئے؟

جواب:...ا :عورتوں کے قبرستان جانے پراختلاف ہے، سی میے یہ ہے کہ جوان عورت کوتو ہر گزنبیں جانا جا ہے ، بڑی بوڑھی اگر جائے اور وہاں کوئی خلاف شرع کام نہ کرے تو منجائش ہے۔

۲:...خاص وفتت کا کوئی تغیین ہیں ، پر دہ کا اہتمام ہو تا اور نامحرموں ہے اختلاط نہ ہو تا ضروری ہے۔

۳:... قبرستان میں تلاوت سیح قول کےمطابق جائز ہے، تمر بلند آواز ہے نہ پڑھے، قبرستان میں نماز پڑھنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے، اس لئے قبرستان میں نفل پڑھتا جائز نہیں، اگر بھی فرض نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو قبرستان ہے ایک طرف کو ہوکر کہ قبریں نمازی کے سامنے نہ ہوں ،نماز پڑھ لی جائے۔ 😘

## خواتین کا قبرستان جانا گناہ ہے

سوال:...اکثرلوگ یہ بات یقین سے بیان کرتے ہیں کہ خواتمین قبرستان نہیں جاتی ہیں، گناہ ہوتا ہے، آپ بتاہیئے یہ بات كہاں تك درست ہے؟ كياخواتين كا قبرستان جانا كناه ہے؟

جواب:...حدیث میں ہے کہ القد تعالیٰ کی لعنت ہوان عورتوں پر جوقبر کی زیارت کے لئے جاتی ہیں۔ بعض حضرات اس حدیث کی بنا پرعورتوں کے قبرستان جانے کوحرام قرار دیتے ہیں ،بعض کے نز دیک مکروہ ہے۔بعض کے نز دیک عورتوں کا جانا بھی جائز

- (١) وأما النساء إذا أردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب كما جرت به عادتهن فلا تحوز لهن الزيارة وعليه يحمل الحديث الصحيح لعرافة زائرات القبور وإن كانت للإعتبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين من غير ما يخالف الشرع فيلا بأس به إذا كن عجائر وكره ذلك للشابات كعضورهن في المساجد للجماعات . إلخ. (مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص. ٣٣٠، فصل في زيارة القبور، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٣٣٢، طبع سعيد).
  - (٣) قراءة القرآن في المقابر إذا أخفى ولم يجهر لا تكره ولا بأس بها ... إلخ. (هندية ج: ٥ ص: ٣٥٠، كتاب الكراهية).
- عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أبوداؤد والترمذي والدارمي. (مشكُّوة ص. ١٠). وعن جندب قال. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ألا وانَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياءهم وصالحيهم مساحد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد انّي أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. (مشكوة
- (۵) لاتكره الصلاة في جهة قبر إلا إذا كان بين يديه . . إلخ. (شامى ج. ١ ص: ٢٥٣، مطلب في بيان السنة والمستحب).
- (٢) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وصلم لعن زوّارات القبور. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي. هَـٰذا حـديـث حسـن صبحيـح، وقـال: قد راي بعض أهل العلم ان هذا كان قيل ان يرخَص النبي صلى الله عليه وسلم في ريارة القبور فلما رخَص دخل في رخصته الرحال والنساء وقال يعضهم انما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهنّ وكثرة جزعهنّ تم كلامه. (مشكوة ص: ۵۳ ا ، باب زيارة القبور).

ہے، بشرطیکہ کوئی خلاف شرع کام نہ کریں مسجے یہ ہے کہ جوان عورتوں کا جانا مطلقاً ممنوع ہے، بوڑھی عورتیں اگر باپر دہ جا کیں اور وہاں کوئی کام خلاف شرع نہ کریں ، توان کے لئے جائز ہے۔ یہ تمام تفصیل علامہ شائ نے ذِکرفر مائی ہے۔ (۱)

### کیاعورتوں کا مزارات پرجانا جائز ہے؟

سوال:...کیاعورتوں کے قبرستان، مزارات پر جانے ،محفل ساع ( قوالی) منعقد کرنے کی ندہب نے کہیں اجازت دی ہے؟ اگریہ جائز ہے تو آپ قرآن وحدیث کی روثی میں ثابت کریں، ویسے جھے خدشہ ہے کہیں آپ اسے اختلافی مسئلہ جھتے ہوئے گول نذکر جائیں۔

جواب: مسئلہ اتفاقی ہو یااختلافی الیکن جب جناب کوہم پراتنا اعتاد بھی نہیں کے ہم مسئلہ بھی بتا ئیں سے یا گول کرجا ئیں گےتو آپ نے سوال جیمینے کی زحمت ہی کیوں فرمائی ؟

آپ کوچاہے تھا کہ بیمسئلے کسی ایسے عالم سے دریافت فرماتے جن پر جناب کو کم انٹااعتادتو ہوتا کہ وہ مسئلے کو گول نہیں کریں گے، بلکہ خدا درسول کی جانب سے ان پر شریعت کی ٹھیک ٹھیک تر جمانی کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اسے وہ اپنے فہم کے مطابق یورا کریں گے۔

میرے بھائی!شری مسائل تو نہ ذہنی عمیا تی کے لئے ہیں ، نہ تھن چھیڑر چھاڑ کے لئے ، یہ تو عمل کرنے اورا پئی زندگی کی اصلاح کے لئے ہیں ،للبذا مسئلہ کی الیسے فخص سے پوچھئے جوآپ کی نظر ہیں وین کاسچے عالم بھی ہو، اوراس کے دِل ہیں خدا کا اتنا خوف بھی ہو کہ وہ محض اپنی یالوگوں کی خواہشات کی رعایت کر کے شریعت کے مسائل ہیں تلمیس یا ترمیم نہیں کرے گا۔

اب آپ کا مسئلہ بھی عرض کئے ویتا ہوں ، ورندآپ فر مائیں سے کددیکھوگول کر گئے تاں!

عورتوں کا قبروں پر جانا واقعی اختلافی مسئلہ ہے، اکثر اللّی علم تو حرام یا کرو وتح کی کہتے ہیں، اور پچھ حضرات اس کی اجازت دیجے ہیں، سیار کی جھر حضرات اس کی اجازت دیجے ہیں، بیدا ہوا کہ ایک زیانے ہیں قبروں پر جاناسب کوشع تھا، مردوں کو بھی اورعورتوں کو بھی، بعد ہیں حضور پُر نورسلی اللّٰہ علیہ دسلم نے اس کی اجازت دے دی اور فرمایا: '' قبروں کی زیارت کیا کرو، وہ آخرت کی یاد دِلاتی ہیں۔''(۱)

جود منزات عورتول کے قبروں پر جانے کو جائز رکھتے ہیں ، ان کا کہنا ہے کہ بیا جازت جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، مردول اور عورتوں سب کوشامل ہے۔

اور جوحعزات اے ناجائز کہتے ہیں،ان کااستدلال ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے

إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز وعليه حمل حديث (لعن الله زائرات القبور) وإن كان للإعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز ويكره إذا كن شواب.
 (حاشية رد الحتار، مطلب في زيارة القبور ج: ٢ ص: ٢٣٢).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. رواه ابن ماجة. (مشكوة ص:۵۳)، باب زيارة القبور، طبع قديمي).

جوقبروں کی زیارت کے لئے جائیں ،لہذا قبروں پر جاناان کے لئے ممنوع اورموجب لعنت ہوگا۔

مید حفرات میر بھی فرماتے ہیں کہ تورتیں ایک توشرگ مسائل ہے کم واقف ہوتی ہیں، دُوسرے ان ہیں صبر، حوصلہ اور صبط کم ہوتا ہے، اس لئے ان کے تق ہیں غالب اندیشہ بہی ہے کہ بیدوہاں جاکر جزع فزع کریں گی یا کوئی بدعت کھڑی کریں گی، شایدای اندیشے کی بنا پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبروں پر جانے کو موجب لعنت فرمایا، اور بیا خسلاف بھی ای صورت ہیں ہے کہ عورتیں قبروں پر جاکر کسی بدعت کا ارتکاب نہ کرتی ہوں، ورنہ کسی کے فزدیک بھی اجازت نہیں ہے، آئ کل عورتیں بزرگوں کے مزارات پر جاکر جو بچھ کرتی ہیں اے دکھ کریفین آجاتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت کیوں فرمائی ہیں اے دکھ کے کہ کے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت کیوں فرمائی ہے...؟ (۱)

# عورتوں اور بچوں کا قبرستان جانا ، ہزرگ کے نام کی منت ماننا

سوال: ...عورتوں اور بچوں کا قبر پر جانا جائز ہے کہ نبیں؟ نیز قبر والے کے نام کی منت ماننا جیسے کہ بکرا وینا یا کوئی جاور چڑھانا وغیرہ؟

جواب:..اہل قبور کے لئے منت مانتابالا جماع باطل اور حرام ہے، در مخار میں ہے:

'' جاننا چاہئے کہ اکثر عوام کی طرف ہے مُر دول کے نام کی جونذر مانی جاتی ہے اور اولیائے کرام کی قبرول پرروپے، پہے، شرین، تیل وغیرہ کے جو چڑھاہ ہے ان کے تقرب کی خاطر چڑھائے جاتے ہیں، یہ بالا جہاع باطل اور حرام ہیں، اِلَا یہ کہ نذر اللہ کے لئے ہواور دہاں کے فقراء پرخری کرنے کا قصد کیا جائے ،لوگ خصوصاً اس ذیائے ہیں اس میں بکٹر ت جتلا ہیں، اس سئلے کوعلامہ قاسمُ نے '' وررالیجار'' کی شرح میں بڑی تفصیل ہے کھا ہے۔''(۱)

علامه شائ اس كى شرح ميس لكھتے ہيں:

"ایسی نذر کے ناجائز اور حرام ہونے کی کی وجوہ ہیں، اوّل یہ کہ بینذر کلوق کے لئے کی جاتی ہے، اور مخلوق کے نام کی منت ماننا جائز نہیں، کیونکہ نذر عبادت ہے، اور غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی۔ دوم یہ کہ جس کے نام کی منت مانی گئی وہ میت ہے، اور مروہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ سوم یہ کہ اگر نذر ماننے والے کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوایہ فوت شدہ بزرگ بھی تکوینی اُمور میں تصرف رکھتا ہے تو یہ عقیدہ غلط ہے "(در د اغتار قبیل باب الاعتکاف ج: ۲ ص: ۳۹، نیز دیکھتے البحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۲)۔

چھوٹے بچوں کوقبرستان لے جانا تو ہے ہودہ بات ہے، رہاعورتوں کا قبر پر جانے کا مسئلہ! اس میں علاء کا اختلاف ہے، بعض

(۱) مخزشته منح کا حاشیه نمبرا، ۲ ملاحظه فرما نمیں۔

 <sup>(</sup>٢) واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربًا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام وقد ابتلى الناس بذلك ولا سيما في هذه الأعصار وقد بسطه العلامة قاسم في شرح درر البحار. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٣٩، قبيل باب الإعتكاف).

 <sup>(</sup>٣) قوله بناطل وحرام لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها
 أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر.

کے نز دیک عورتوں کا قبروں پر جانا حرام ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوان عورتوں پر جو بہ کٹرت قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں۔''<sup>(1)</sup>

(رداه احمد والترندي وابن ماجيه محكوّة ص: ١٥٣)

بعض حضرات کے نز دیک مکروہ ہے، اوربعض کے نز دیک جائز ہے، بشرطیکہ دیاں جزع فزع نہ کریں اور کسی غیرشرعی امر کا ارتکاب ندکریں، ورند حرام ہے۔اس زمانے میں عورتوں کا وہاں جانا مفسد ہ سے خالی نبیں، اکثر بے پر دو جاتی ہیں، اور پھروہاں جاکر غیرشری حرکتیں کرتی ہیں ہنتیں مانتی ہیں، چڑھاوے چڑھاتی ہیں،اس لئے سیجے یہ ہے کہ جس طرح آج کل عورتوں کے وہاں جانے کا رواج ہے،اس کی سی کے نز دیک بھی اجازت نبیس، بلکہ بالا جماع حرام ہے۔

قبرستان وقف ہوتا ہے،اس میں ذانی تصرفات جا ئز جہیں

سوال:...اگر کوئی مخص مسلمان کہلائے اورمسلمانوں کے قبرستان میں قبروں کومسہ رکر کے ان پر مکا نات اور کارخانے تقمیر کر لے، اوران میں رہائش اختیار کر کے احتر ام قبرستان کی پا مالی کا سبب ہے ، اس کے اس ممل پر قانو ن شریعت کیا حد قائم کرتا ہے؟ اور اس كِمْل كالذكروكس انداز بس كياجائ كا؟

جواب:..مسلمانوں کا قبرستان وقف ہوتا ہے، اور وقف میں اس قتم کے تصرفات، جوسوال میں ذکر کئے گئے ہیں، جائز ") نہیں، البتہ اگر کسی کی ذاتی زمین میں قبریں ہوں ،ان کوہموار کرسکتا ہے۔

### قبرستان كب تك قبرستان رہتا ہے؟

سوال:..قبرستان کب تک قبرستان رہتا ہے؟ بعض ملکوں میں کئ سالوں کے بعد بلڈوز رچلا کر اس پر آبادی کر لیتے ہیں۔ شربعت میں اس کی کہاں تک منجائش ہے؟

جواب:...قبریرپُرانی ہوجا کیں توان کومسمار کرنے کی اِجازت ہے، 'لیکن شخص و ذاتی اغراض کے لئے اس جگہ کا استعمال جا ئزنہیں ہے، کیونکہ و وصرف اموات کی تدفین کے لئے وقف کیا گیا ہے۔ ہاں! کسی کی ذاتی جگہ ہوتو پُر انی قبروں کومنہدم کر کے وہاں

<sup>(</sup>١) عن أبي هويرة رضي الله عنه قال. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن روّارات القبور. (مشكّوة ص:٥٣ ا).

<sup>(</sup>٢) مقبرة قديمة غلة لم يبق فيها آثار المقبرة هل يباح الأهل اغلة الإنتفاع بها؟ قال ابونصر رحمه الله تعالى. لا يباح ... الخ. (قاضي خان بنز هامش هندية ج٣٠ ص٣٠٠). وأيضًا إذا صبح الوقف لم ينجز بيعه ولا تمليكه ...إلخ. (هذاية ج٢٠ ص: ۲۳۰، كتاب الوقف، طبع مكتبه شركت علميه).

<sup>. .</sup> إذا دقن الميت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار . إلخ. (هندية، باب الجنائز ج: ١ ص: ١٤ ١ ، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابًا. (الدر المختار، مطلب في دفن الميت ج ٢ ص.٣٣٨).

 <sup>(</sup>۵) الوقف ..... رلايباع ولا يوهب ولا يورث (عالمگيرى ج:٢ ص.٣٥٠).

کا شتکاری بھی کرنا سے ہے، محرقبرستان جو وقف ہواس کوخرید ناکسی حال میں بھی جا ئز نہیں۔ مسى كىمملوكەز مىن مىس قبربنانا

سوال:...میرے بھائی کوفوت ہوئے مہینہ ہوگیا ہے، ہم نے گاؤں میں اس کی قبرا یک رشتہ دار کی زمین جو کہ قبرستان کے ساتھ ہے کھودی، پہلے والدہ صاحبہ کی قبر بھی ادھر ہی ہے، وہ آ دمی حاضر نہ تھا، اس کے لڑکے سے اِ جازت لے کر قبر کھودی، پھر دِں میں یہ بھی خیال تھا کہ ماموں کا لڑکا ہے، کیا ہے گا؟ قبر جب تیار ہوگئ تو وہ آ دمی آیا تو اس نے شور کر دیا کہ میری جگہ قبر کیوں کھودی ہے؟ کیونکہ اس وفت جنازے کا وفت ہوگیا تھا، اتنا وفت نہیں تھا کہ ؤوسری جگہ قبر تیار کرلیں، چندلوگوں کے کہنے پر وہ حیب ہوگی، ہم نے جنازہ پڑھ کرمردے کوقبر کے حوالے کر دیا، ابھی مجھے بار بار خیال آتے ہیں کہ اگروہ آ دمی دِل سے راضی نہیں ہوا تو شاید میرے بھائی کو عذاب ہور ہا ہو۔ جناب ہے گزارش ہے کہ مجھے اس کاحل بتا ئیس کہ میں کیا کروں؟ اس کو کیسے راضی کروں؟ یا جگہ کے چیے وُوں؟ جناب کی مہر یائی ہوگی۔

جواب:...اگر کسی کی مملوکہ زمین میں قبر بنادی جائے تو اس کوحق پنچاہے کہ زمین کو ہموار کرے اس کو استعال کرے، مردے کو نکالنے کی ضرورت نہیں۔اورمیت کے وارثوں کو نہ تو مردے کے نکالنے کی اجازت ہے، نداس زمین میں نفسرف کرنے سے روکنے کی اجازت ہے۔

خواب کی بنا پرنسی کی زمین میں بنائے گئے مزار کا کیا کریں؟

سوال:...مولا ناصاحب! ہارے تصبے ہے کوئی ایک میل ؤورا یک کھیت میں ایک پیرصاحب دریافت ہوئے ہیں ، وہ ایسے کہ ایک عورت نے خواب میں دیکھا کہ پیرصاحب کہتے ہیں کہ فلانی جگہ پرمیرامزار بناؤ لوگوں نے مزار بنادیا، آج ہم اپنی آنکھوں ے دیکھ رہے ہیں کداس مزار پرروزان تقریباً • ۲۰ ہے زائد آ دمی دُعاما تکنے آتے ہیں، جس مالک کی بیز بین ہے وہ بہت تنگ ہے، اور کہتا ہے کہ میری زمین سے بیجعلی مزار ہٹاؤ الیکن وہ نہیں ہٹاتے۔آپ بتا نمیں کہاس کا کیاحل ہے؟

جواب:...ایک عورت کے کہنے کی بنا پر مزار بنالیمائے عقلی ہے، زمین کے مالک کو جاہئے کہ وہ اس کو ہموار کر دے اورلوگوں کودہاں آنے سے روک دے۔

إذا دفن البيت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوّى الأرض وزرع فيها. (عالمگيري ج: ١ ص:٧٤ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، الفصل السادس).

إذا دفين النمين في أرض غيره بنغير إذن مالكها، فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوّى الأرض وزرع فيها . . . . . . . ولا ينبخي إخراج السيت من القبر بعد ما دفن إلَّا إذا كانت الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة. (عالمكيري ج: ١ ص:٤٢)، ولا ينخرج منه بعد إهالة التراب إلَّا لحق أدمي أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة ويخير المالك، بين إخراجه ومساواته بالارض ...إلخ. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٣٨، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٣) لَا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه. (شرح الجلة، المادة: ٩١، ص: ١١). أيضًا إذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوّى الأرض وزرع فيها كذا في التجنيس. (عالمكري، الفصل السادس في القير والدفن والنقل من مكان إلى أخر ج: ١ ص: ١٧ ١).

# ايصال يثواب

# الصال ثواب كے لئے آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے شروع كيا جائے

سوال:... میں ذکر کرنے سے پہلے ایک بارسور و فاتحہ، نین بارقل ہواللہ شریف، اوّل آخر وُرود شریف پڑھ کراس طرح وُعا کرتا ہوں:'' یااللہ!اس کا تواب میرے مخدوم و کرم حضرت .....دامت برکاحہم سے لے کرمیرے حضرت محمدرسول اللہ علیہ وسلم تک میرے سلسلے کے تمام مشائخ کرام تک پہنچا دے اوران کے فیوض و برکات ہے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمادے۔

جواب:...حضرت شیخ نوّرالله مرقدهٔ کے سلسلے کے مطابق گیارہ بار دُرودشریف اور تیرہ بارقل ہواللہ شریف پڑھ کر (اوراس کے ساتھ اگر سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی جائے تو بہت اچھاہے )ایصال تو اب کیا جائے اور ابتدا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سے کی جائے ، باتی ٹھیک ہے۔

# حضورِ اكرم صلى التدعليه وسلم كے لئے نوافل سے ایصال ثواب كرنا

سوال:... میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لئے روز انہ سور ہ کیلیین کی تلاوت کرتا تھا، اب پچھے عرصے سے بیمل دور کھت نفل کے ذریعے ادا کرتا ہوں، کیااس طرح کرنے میں ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کوئی کوتا ہی تونہیں؟

جواب:...کوئی حرج نہیں،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بدنی اور مالی عبادات کے ذریعے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا (r) وبت کی بات ہے۔

# آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لئے ایصال تواب، إشکال کا جواب

سوال:... کیا فرماتے ہیں مفتیانِ عظام مندرجہ ذیل مسئلے کے متعلق کے مسلمان حضرات بخدمت ِ اقد س مسلمی اللہ علیہ وسلم ایصال تواب کرتے ہیں ، ہمار ہے ایصال تواب سے آپ مسلمی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جبکہ آپ دوجہانوں کے سردار ہیں ، اور

<sup>(</sup>١) قلت. وقول علمائنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٣٣٣، مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم).

 <sup>(</sup>٢) وفي البحر من صام أو صلّى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّنّة والجماعة كذا في البدائع. (شامي ج.٢ ص:٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

جنت کے اعلیٰ ترین مقام آپ کے لئے یقنی ہیں۔

وُرود وسلام تو الله تعالیٰ کے حکم ہے بھیجتے ہیں ، کما فی انص ، اپنے کسی عزیز کو ایصال ثواب کرنے کی وجہ معقول ہے، اس کی ہخشش کے لئے ،اورر فع درجات کے لئے۔

تو نی کریم صلی الله علیه وسلم کے بارے میں ایصال ثواب کرنے کی حقیقت پر روشنی ڈالئے ،اور قر آن وسنت کی روشنی میں اس کامیح جواب دے کرممنون فریا کمیں۔

چواب:...اُمت کی طرف ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایصال تواب نصوص سے ثابت ہے، چنانچہ ایصالِ تواب کی ایک صورت آپ کے لئے ترقی درجات کی وُ عا،اورمقامِ وسیلہ کی درخواست ہے، سیح مسلم کی حدیث میں ہے:

"اذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على فانه من يصلى على صلوة صلى الله على صلوة صلى الله على صلوة صلى الله على الله وارجوا ان اكون انا هو، قمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة."

(مككون ص: ١١٣)

ترجمہ:... 'جبتم مؤ قن کوسنوتو اس کی اُؤ ان کا ای کی شل الفاظ ہے جواب دو، پھر جھے پرؤرود پڑھو،
کیونکہ جھنحض بھے پر ایک بار وُرود پڑھے، القد تعالیٰ اس کے بدلے اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں، پھر
میرے لئے القد تعالیٰ ہے '' وسیلہ'' کی درخواست کرو، بیا یک مرتبہ ہے جنت میں ، جواللہ تعالیٰ کے بندوں میں
سے صرف ایک بندے کے شایانِ شان ہے، اور میں اُمیدر کھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں گا، پس جس مخص نے
میرے لئے وسیلہ کی درخواست کی ،اس کو میری شفاعت نصیب ہوگ۔''
اور میچے بخاری میں ہے:

"من قال حين سمع النداء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة ان محمد ن الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمود، الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة."

ترجمہ:... بوخض اُ ذان من کریے دُعا پڑھے: "اے اللہ! جو مالک ہے! س کامل دعوت کا ، اور قائم ہونے والی نماز کا ، عطا کر حضرت محمود میں اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور کھڑا کرآپ کو مقام محمود میں ، جس کا آپ نے وعد وفر مایا ہے" قیامت کے دن اس کومیری شفاعت نصیب ہوگی۔"

حضرت عمروضی الله عندعمرہ کے لئے تشریف لے جارہے تنے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے اجازت طلبی کے لئے حاضر ہوئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے رُخصت کرتے ہوئے فرمایا:

#### "لَا تنسنا يا احى من دعائك. وفي رواية: اشركنا يا احى في دعائك."

(اليوداؤد ج: اس:١٠١٠ ترندي ج:٢ ص:١٩٥)

ترجمہ:...' بھائی جان! ہمیں اپنی دُعامیں نہ بھولنا۔اورا بیک روایت میں ہے کہ: بھائی جان! اپنی دُعا میں ہمیں بھی شریک رکھنا۔''

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح حیات طیبہ ہیں آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے لئے دُعا مطلوب تھی ، اس طرح وصال شریف کے بعد بھی آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے لئے دُعا مطلوب ہے۔

ایصال تواب ہی کی ایک صورت ہیہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جائے ، حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رمنی اللہ عنہ کواس کا تھم فر مایا تھا:

"عن حنش قال رأيت عليًّا رضى الله عنه يضحى بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني ان اضحى عنه، فانا اضحى عنه."

(ابوداؤد، باب الأضحية عن الميّت ٢:٥ ص:٢٩)

ترجمہ:.. "ضن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی القد عنہ کو دیکھا کہ وہ وومینڈھوں کی قربانی کرتے ہیں، میں نے عرض کیا: بدکیا؟ فرمایا کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کروں ، سومیں آپ صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ "

"و في روا ٤: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحى عنه فأنا أضحى عنه

(منداتد ن:۱ ص:۱۰۵)

ابدًا۔"

(اينا ج: اس:۱۳۹)

"وفي رواية: فلا ادعه ابدًا."

ترجمہ:...' ایک روایت میں ہے کہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے جھے تھم فر مایا تھا کہ میں آپ کی طرف سے تربانی کیا کروں ،سومیں آپ کی طرف سے ہمیشہ قربانی کرتا ہوں۔''
ترجمہ:...' ایک روایت میں ہے کہ میں اس کو بھی نہیں چھوڑتا۔''

 ہے، اوراس کا نفع خود ایصال تواب کرنے والوں کو پہنچتا ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در جات قرب میں بھی اس سے اضافہ ہوتا ہے۔

علامدائن عابدین شائ نے دالمحتسار میں باب الشہید ہے بیل اسسکے برمختمرسا کلام کیا ہے، اتمام فاکدہ کے لئے اسے نقل کرتا ہوں:

"ذكر ابن حجر في الفتاوي الفقهية ان الحافظ ابن تيمية زعم منع اهداء ثواب القرائة للنبي صلى الله عليه وهو القرائة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن جنابه الرفيع لا يجرأ عليه الا بما اذن فيه وهو الصلوة عليه وسوال الوسيلة له.

قال: وبالغ السبكي وغيره في الردّ عليه بان مثل ذلك لا يحتاج لإذن خاص، الا ترى ان ابن عمر كان يعتمر عنه صلى الله عليه وسلم عمراً بعده موته من غير وصية، وحج ابن الموقق وهو في طبقة الجنيد عنه سبعين حجة، وختم ابن السراج عنه صلى الله عليه وسلم اكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك. اهد

قلت: رأيت نحو ذلك بخط مفتى الحنفية الشهاب احمد بن الشلبى شيخ صاحب البحر نقلًا عن شرح الطيبة للنويرى ومن جملة ما نقله ان ابن عقيل من الحنابلة قال: يستحب اهدائها له صلى الله عليه وسلم.

قلت: وقول علماننا له ان يجعل ثواب عمله لغيره، يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمانه احق بمذلك حيث انقذنا من الضلالة ففي ذلك نوع شكر واسداً جميل له والكامل قابل لنزيادة الكمال وما استدل به بعض المانعين من انه تحصيل الحاصل، لأن جميع اعمال امته في ميزانه يجاب عنه بانه لا مانع من ذلك قان الله تعالى اخبرنا بانه صلى عليه ثم امرنا بالصلوة عليه بان نقول اللهم صل على محمد، والله اعلم."

(شای ج:۴ ص:۳۳۳ طبع معر)

ترجمہ:... ابنِ جُرُ ( کی شافعی ) نے فآوی ظہید میں ذکر کیا ہے کہ حافظ ابنِ جیمیہ کا خیال ہے کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی میں صرف ای کی جرائت کی جاسمتی ہے جس کا اذان ہو، اور وہ ہے آپ پرصلوٰ قا وسلام بھیجتا اور آپ کے لئے دُعائے وسیلہ کرنا۔

ابن جِرِ کتے ہیں کہ: إمام بکی وغیرہ نے ابن تیمیة پرخوب خوب رّد کیا ہے کہ ایسی چیز اون خاص کی

<sup>(</sup>١) وأيضًا طبع ايج ايم سعيد كراچي، مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم.

محتان نہیں ہوتی ، دیکھتے نہیں ہوکہ ابن عمر ، آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کے وصال کے بعد آپ ملی اللہ علیہ دسلم ک طرف ہے عمرے کیا کرتے تھے، جبکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم نے ان کواس کی وصیت بھی نہیں فر مائی تھی۔ ابن الموفق نے جو جنید کے ہم طبقہ ہیں ، آپ کی طرف ہے ستر جج کئے ، ابن السراج نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے دیں ہزارتھ کئے ، اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتن ہی قربانیاں کیں۔

میں کہتا ہوں کہ میں نے ای تیم کی بات مفتی حنفیہ شیخ شہاب الدین احمد بن الشنبی ، جوصا حب بحر الرائق کے استاذ ہیں ، کی تحریم میں ہی دیکھی ہے ، جوموصوف نے علامہ نیویری کی '' شرح الطبیہ'' نے نقل کی ہے ، الرائق کے استاذ ہیں ، کی تحریم میں ہے کہ حنا بلہ میں سے ابن عقیل کا قول ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی ضدمت میں ہدیہ تو اب مستحب ہے۔

یں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کا یہ قول کہ: '' آ دی کو چاہئے کہ اپ عمل کا تو اب و وسروں کو بخش دے ' اس بیں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں ، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس کا زیادہ استحقاق رکھتے ہیں ، کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں گراہی ہے نجات دلائی ، پس آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو اب کا جدیہ کرنے میں ایک طرح کا تشکر اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اعتراف ہے ، اور (آپ سلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہرا عتبارے کا اللہ ہیں ، گر) کا اللہ زیادت کیال کے قابل ہوتا ہے۔ اور بعض مانعین نے جو استدلال کیا ہے کہ یہ تحصیل حاصل ہے ، کیونکہ اُمت کے تمام میں خود ہی آپ کے نامی میں درج ہوتے ہیں۔ استدلال کیا ہے کہ یہ تحصیل حاصل ہے ، کیونکہ اُمت کے تمام میں خود ہی آپ کے نامی خردی ہے کہ اللہ تو لی اس کا جواب یہ ہو کہ کہ یہ چیز ایصالی تو اب سے مانع نہیں ، چنا نچہ اللہ تو الی نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ تو لی اپ کہ ہم آپ کے لئے اللہ علی محمد کہا کریں۔'

سوال:... بین قرآن مجیدی تلاوت اور صدقه و خیرات کر کے آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور بعد کے اکابرعلائے دین کو ایسال قواب کرتا ہوں، لیکن چندروز ہے ایک خیال ذہن میں آتا ہے، جس کی وجہ ہے جد پریشان ہوں، خیال یہ ہے کہ ہم لوگ ان ہستیوں کو قواب پہنچار ہے ہیں جن پر خداخو و دُرود وسلام پیش کرتا ہے، یعنی حضور صلی الله علیه وسلم کو، تو بہ تو بہ امعا وَ الله! ہم استے بڑے ہیں کہ چند آیات پڑھ کراس کا تو اب حضور صلی الله علیہ وسلم وصحابہ رضی الله عنهم تک پہنچار ہے ہیں، یہ تو نہ جھ میں آئے والی بات ہے۔

جُوابِ:..ایسالِ ثواب کی ایک صورت تویہ ہے کہ ؤوسرے کو مختاج سمجھ کر ثواب پہنچایا جائے ،یہ صورت تو آنخضرت صلی القد علیہ ور گرمقبولا اللہ کے حق بین ہیں پائی جاتی ، اور یہی خشا ہے آپ کے شبہ کا ، اور ڈوسری صورت یہ ہے کہ ان اکا ہر کے ہم پر بے شارا حسانات ہیں ، اور احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی خدمت میں کوئی ہدیہ چیش کیا کریں ، ظاہر ہے کہ ان اکا ہر کی خدمت میں ایسال ثواب اور ڈھائے ترتی کو حوات کے سوااور کیا جدیہ چیش کیا جا سکتا ہے؟ پس ہماراایسال ثواب اس بنا پر نہیں کہ ...معاذ

الله ... به حضرات ہمارے ایسالی تو اب کے مختاج ہیں، بلکہ یہ تن تعالیٰ شانہ کی ہم پرعنایت ہے کہ ایسالی تو اب کے ذریعے ہمارے لئے ان اکا ہر کی خدمت میں ہدید پیش کرنے کا دروازہ کھول دیا، جس کی بدولت ہماراحق احسان شنائی بھی اوا ہوجا تا ہے اور ان اکا ہر کے ساتھ ہمارے تعلق ومحبت میں بھی اضافہ ہوجا تا ہے، اس ہے ان اکا ہر کے درجات میں بھی مزید ترقی ہوتی ہے، اس کی ہرکت سے ہماری سیئات کا کفارہ بھی ہوتا ہے، اور ہمیں حق تعالیٰ شانہ کی عنایت سے بے پایاں حصہ ملتا ہے۔ اس کی مثال ایس مجھ لیجئے کہ کی غریب مزدور پر بادشاہ کے مورد بر بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہے اور باوشاہ از راہ مراحم خسر واندائ کے ہدیہ وقبول فر ماکرا ہے اپنے مزید انعامات کا مورد برنائے، یہاں کسی کو بیشہ نہیں ہوگا کہ اس فقیر درویش کا ہدیہ پیش کرنا بادشاہ کی ضرورت کی برنا ہر ہے نہیں! بلکہ بیخودائی مسکین کی ضرورت ہے۔ (۱)

MIN

### إيصال ثواب كى شرى حيثيت

سوال: ... كيا إسلام كى زوت ايسال تواب كرناميح بع؟

جواب:...اسلام میں ایصال ثواب کرنے کا تھم ہےاور مردے کو بیہ تھنے کی شکل میں ملتا ہے، کسی مخصوص دن کا تعین کئے بغیر کوئی نیک عمل یاصد قد وخیرات کی نیت ہے کیا جاسکتا ہے۔

# آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر دُرود وسلام کاطریقه نیز ایصال ثواب کے لئے فاتحہ پڑھنا

سوال:... جعد ۲۱ رجولائی ۱۹۹۱ء کے 'اقر اُ' کے کالم میں وُرودشریف کے ثمرات وبرکات پرقمر سلطانہ عابدعلی کامضمون نظرے گزرا۔ مضمون نہایت مدلل ہے اور بڑی کدوکاوش ہے تکھا گیا ہے۔ انہوں نے قر آنِ کریم کی آیت نمبر ۵۵ سورہ اُ عزاب نظر سے گزرا۔ مضمون نہایت مدلل ہے اور بڑی کدوکاوش ہے تکھا گیا ہے۔ انہوں نے قر آنِ کریم کی آیت نمبر ۵۵ سورہ اُ عزاب نمبر ۳۳ کا ذکر کیا ہے، جس کے معنی یہ بین: الدتعالی اور تمام فرشتے نبی کریم (صلی الله علیہ وسلم بھیج بیں ، اورا ہے مسلمانو! تم بھی ان پرصلو ق وسلام بھیج نین پورے مضمون بیس کہیں وُرودشریف کا ذِکر نہیں کیا گیا جو بھی پرفرض کیا گیا ہے، تو بھی وُرودشریف اس کو کہتے ہیں : 'النہم صل علی محمد وطل آل محمد وبارک وسلم علیہ 'تو شریف پرفسین تو کس طرح اور کن الفاظ ہے پرفسیس؟ اگر وُرودشریف اس کو کہتے ہیں : ''النہم صل علی محمد وطل آل محمد وبارک وسلم علیہ 'تو اس کے معنی یہ بوں سے کہ: '' اے اللہ! تو محمصلی الله علیہ وسلم اور آل محمد پرصلو ق وسلام بھیج '' گویا کہ بھی اللہ علیہ واللہ کی پرکھا کی عالم وین جواب و سے کہ یہ کون کی آیت ہے؟ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیں اس طرح کہنا سکھایا ہے؟ جبکہ اللہ علیہ وکئی عالم وین جواب و سے کہ یہ کون کی آیت ہے؟ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیں اس طرح کہنا سکھایا ہے؟ جبکہ اللہ

 <sup>(</sup>۱) قلمت وقول علمائنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك حيث أنقذاا من
 الضلالة ففي ذلك نوع شكر واسداء حميل له والكامل قابل لزيادة الكمال. (شامي ج۲۰ ص ۲۳۳).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق، فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله تعالى ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال وإن هدية الأحياء إلى الأموات الإستغفار لهم. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص: ٢٠١). صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية. (وداختار ج: ٢ ص. ٢٥٣٠) مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

چواب: ...الله تعالی نے جو تھم فرمایا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پر دُر و دشریف سجیجو، اس کی تغییر خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ یوں کہا کرو: ' اللّٰہ مسل علی محمد وعلی آل محمد ... النح ''اس کے بید دُرو دشریف تھم ربانی ہی کی تغییل ہے۔ (۱)
مساجد میں جولا و دُ البیکر پر گاگا کر صلوٰ قوسلام پڑھتے ہیں، اس کا تھم نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، نہ صحابہ کرام
رضی الله عنہ منے ایس کیا، نہ ایام ابو حنیفہ نے اس کی تعلیم دی، اس کو دین مجھنا غلط ہے۔ فاتحد تو ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے، اور اس کی
روز مر و تلاوت بھی کرتا ہے، اس لئے کوئی مسلمان نہ فاتحد کا سنگر ہے، نہ دُرود شریف کا، لیکن اگر ایک من گھڑت چیز کا نام کی نے فاتحد اور روز مر وقال ہوتو اس کا کوئی مسلمان بھی قائل شہیں ہوسکتا۔

جولوگ قرآن خوانی کے لئے جمع کئے جائیں، ان کی دعوت کرنا فقہائے اُحناف نے مکروہ اور بدعت کہا ہے، اگرآپ کا مسلک فقیر نفی کے علاوہ پچھا اور ہے، تو گفتگو بے سود ہے، لیکن اگرآپ بھی فقیر نفی پٹل کرتے ہیں، تو فقیر نفی کا حوالہ دینا چاہئے۔ اپنے پاس سے ایک ہات گھڑ کراس کو دین میں داخل کر لیمناند آپ کے لئے جائز ہے، ندمیرے لئے۔ نوٹ نیسان مسائل پرمیری کتاب ' اِختلاف اُمت اور صراطِ متنقیم'' کا مطالعہ فرمالیا جائے، والسلام۔

<sup>(</sup>۱) عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال. قال رجل يا رسول الله أما السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاة عليك؟ قال: قبل اللهم صبل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إمراهيم إنك حميد مجيد إلخ. (رُوح المعاني ح٢٠٠ ص٤٤٠، مشكوة ص٨٠، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها، المصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) وفي البزارية: ويكره إتخاذ الطعام في اليوم الأوّل والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم، واتحاذ الدعوة لقراءة الفراءة الأسعام أو الإخلاص. والحاصل أن اتخاذ الطعام عبد قراءة القرآن لأجل الأكل يكره. (شامي ج. ٢ ص. ٢٠٣٠، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت).

# ایصالِ تواب کا مرحوم کوبھی بتا چلتا ہے اور اس کوبطور تحفے کے ملتا ہے

سوال:...ایصال ثواب کے لئے فاتحہ پڑھی جائے ،قر آن خوانی کی جائے یا صدقۂ جاریہ میں پہیے دیئے جا کیں ،تو کیا مرحوم کی ژوح کواس کاعلم ہوتا ہے؟

جواب:.. جی ہاں! ہوتا ہے۔ ایصال تواب کے لئے جوصدقہ خیرات آپ کریں گے، یہ نماز ، روز ہ ، وُ یہ ، تبیح ، تلاوت کا ثواب آپ بخشیں گے، تو اس کا اجر و تو اب میت کو آپ کے تخفے کی حیثیت ہے جیش کیا جاتا ہے۔ اس پراحادیث کا لکھٹا طوالت کا موجب ہوگا۔ موجب ہوگا۔

# مسلمان خواہ کتنا ہی گنا ہگار ہو،اس کوخیرات کا نفع پہنچتا ہے

سوال: بعض علاء سے سنا ہے کہ کس آ دمی کے نوت ہونے کے بعدا گروہ آ دمی خود نیک نہیں گزرا ہویا نیک عمل نہیں ہوتو خیرات جتم قرآن شریف یااس کی اولا دکی وُ عا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا علق، بیکہاں تک صحیح ہے؟ جواب:...مسلمان خواہ کتن بی من برگار ہو،اس کوفع پہنچا ہے، کافر وہیں پہنچا۔

آپ نے جوسنا ہے (بشرطیکہ آپ وصحیح یا د ہو) اس کا مطلب میہ ہوگا کہ آ دی کو نیکی کا خود اہتمام کرنا چاہئے ، جس فخص نے عمر ہمرند نماز ، روز و کیا ، نہ جج وز کو ق کی پرواکی ، نہ بھی قر آ اِن کریم کی تلاوت کی اسے تو نیق ہوئی ، بلکہ کلمہ بھی سیھنے کی ضرورت نہیں سیجی ، ایس سے اس کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ لوگ فرائض وواجہ ہت کا فخص کے مرنے پرلوگول کی قر آ ان خوانی یا تیجا ، جیالیسوال کرنے کی جورہم ہے ، اس سے اس کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ لوگ فرائض وواجہ ت کا ایسا اہتما مزہیں کرتے ، جیسا ان رُسوم کا اہتما م کرن ضروری سیجھتے ہیں۔

(۱) وفي البحر من صام أو صلّى أو تصدق وجعل ثوابه تغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عبد أهن السّنة والحجاعة كذا في البدانع. (شامي، مطلب في القراءة للميت ح ٢ ص ٢٠٣٣). أيضًا عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عديه وسلم ما الميت في قبره إلا شبه الغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو ولد أو صديق ثقة، فإذا لحقته كانست أحب إليه من المدبا وما فيها، وإن الله ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الحبال، وإن هدية الأحياء إلى الأموات الإستغفار لهم وأخرج عن عمرو بن جرير قال إذا دعا العبد الأحيه الميت أتاه بها إلى قبره ملك، فقال: يا صاحب القبر الغريب هذه هدية من أخ عليك شفيق. (شرح الصدور ص٥٥، ١٠)، باب ما ينفع الميت في قبره، أيضًا وعن أنس رصى الله عبه أن سعدًا أتى المبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمّى توفّيت، ولم توص، فهل يسقعها أن أتصدق عبها قال بعم وعليك بالماء. وأخرج الطراني في البرار بسيد حسن عن أنس رصى الله عنه قال حاء رحل إلى البي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أبى قد مات ولم يحج حجة الإسلام، فقال أرأيت لو كان على أبيك دين أكست تقصيه عنه قال نعم! قال فيه دين الله قاقصه عنه. (شرح الصدور ص٤٥، ١٩٠٨). تقسل ك كم المراح العدور ص٤٥، ١٩٠٩). المعمد دار الكتب العلمية، بيروت.

(٢) الضآر

(٣) الثالث السراد بالإنسان الكافر فله ما سعى فقط .. فلا يبقى له في الآحرة شيء إلح. (طحطاوى على مراقى الثالث السراد بالإنسان هنا الكافر، فأما المؤمن فله ما سعى . . . . . . الثالث. أن المراد بالإنسان هنا الكافر، فأما المؤمن فله ما سعى، وما سعى له، قاله الربيع بن أنس. (شرح الصدور ص ١٣١٠ طبع دار الكتب العلميه).

# لا پتاشخص کے لئے ایصال تواب جائز ہے

سوال: ... بیرے شوہر بارہ سال سے لا پتاہیں، گمشدگی کے وقت ان کی عمر کم وہیش ۲ سمال تھی ہمیں پچھے پتانہیں کہ وہ زندہ میں یاان کا انتقال ہوگیا ہے، ہم لوگوں نے فالناموں اور وُ وسرے متعدد طریقوں سے معلوم کیا تو یہی پتا چلتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ان کا انتقال ہوگیا ہوتو ان کی رُ وح کے ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی وغیرہ کرائی جا سختی ہے یہ نہیں؟ کیونکہ ہم لوگ سب پریشان ہیں کہ اگر ان کا انتقال ہوگیا ہوتو ان کے لئے ہم لوگوں نے ابھی تک بچھ بھی نہیں کیا ہے، آپ بتا کمیں کہ اس مسئلے کا شریعت میں کیا جل ہے؟ آپ کی بڑی مہر بانی ہوگی۔

جواب:...جب تک خاص شرا کط کے ساتھ عدالت ان کی و فات کا فیصلہ نہ کرے ،اس وقت تک ان کی و فات کا حکم قوجاری نہیں ہوگا، تا ہم ایصال تواب میں کوئی مضا کفتہ ہیں ،ایصال ثواب تو زندہ کے لئے بھی ہوسکتا ہے۔ اوریدہ لناموں کے ذریعہ پتا چلانہ غلط ہے ،ان پریفین کرنا مجمی جائز نہیں۔

### مرحومین کے لئے ایصال ثواب کا طریقہ

سوال:...ہارے جو ہزرگ فوت ہوگئے ہیں ان کی رُوح کوثواب بخشنے کے لئے کھانا دغیرہ کھلانا کیساہے؟ اورثواب بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ مہریانی کر کے اس مسئلے پر پوری روشنی ڈالئے۔

جواب :...مرحومين كوايصال ثواب كمسئل مين چنداُ مور پيش خدمت بين ،آب ان كواچهی طرح سمجه ليس ـ

ا:...مرحومین کے لئے، جواس دُنیا ہے رُخصت ہو چکے ہیں، زندوں کا بس یہ ایک تخفہ ہے کہ ان کوایصال تواب کی جائے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص آنخضرت ملی اللہ علیہ و کا محدمت میں حاضر ہو کرع ض پیرا ہوا: یارسول اللہ! میر ہو والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ہے، جس کو میں اختیار کروں؟ فر مایا: ہاں! ان کے لئے دُعا و اِستغفار کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا، ان کے متعلقین سے صلہ حمی کرنا، اور ان کے دوستوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا (ابوداؤد، ابن ماجہ، مشکو ق ص: ۳۲ میں)۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ: کس شخص کے والدین کا انقال ہوجا تا ہے، یہ ان کی زندگی میں ان کا نافر مان تھا، تگر ان کے

<sup>(</sup>۱) تفعيل كے لئے ملاحظہ: حيله فاجزہ ص: ٥٩ مفقود كأحكام.

<sup>(</sup>۲) الينامني سابقة حاشية نمبرار

 <sup>(</sup>٣) عن حفصة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم يقبل له صلوة أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكّوة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) عن أبى أسيد الساعدى قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بنى سلمة فقال يا رسول الله على من بر أبوى شيء أبر هما به بعد موتهما؟ قال. نعم! الصلاة عليهما، والإستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. (مشكوة ص: ٣٢٠، باب البر والصلة).

مرنے کے بعدان کے لئے وُعا، استغفار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ امتد تعالی اے اپنے مال باپ کا فرمال بردارلکھ دیتے ہیں ( بہتی شعب الایمان مفکوۃ ص:۴۲۱)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ: ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا اگر میں اس کی طرف سے صدقتہ کروں تو اس کے لئے مفید ہوگا؟ فریا: ضرور! اس نے عرض کیا کہ: میرے پاس باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے وہ باغ اپنی والدہ کی طرف ہے صدقہ کرویا۔ (۲)

۳:...ایصال تواب کی حقیقت بہ ہے کہ جو نیک عمل آپ کریں اس کے کرنے سے پہلے نیت کرلیں کہ اس کا تواب جو حاصل ہووہ الند تعالیٰ میت کوعط کرے ،اس طرح کی کیک عمل کرنے کے بعد بھی بینیت کی جاسکتی ہے اور اگر زبان سے بھی ؤ عاکر لی جائے تواج چھا ہے۔

الغرض کسی نیک عمل کا جوثواب آپ کو ملناتھا، آپ وہ ثواب میت کو ہر کر دیتے ہیں، بیا بیصال ثواب کی حقیقت ہے۔

سا:... اہ م شافع کے کن دیک میت کوصرف وُ عااور صدقات کا ثواب پہنچتا ہے، تلاوت قر آن اور دیگر بدنی عبادت کا ثواب نہنچتا ہے، تلاوت قر آن اور دیگر بدنی عبادت کا ثواب نہنچتا ہے۔ مثلاً: نفلی نماز، روزہ مصدقہ، جج، قربانی، وُ عاو نہیں پہنچتا، لیکن جمہور کا فد ہب بیہ ہے کہ ہر نفلی عبادت کا ثواب میت کو بخشا جاسکتا ہے۔ مثلاً: نفلی نماز، روزہ مصدقہ، جج، قربانی، وُ عاو استعفار، ذکر ہنچ ، وُرود شریف، تلاوت قر آن وغیرہ۔ حافظ سیوطی کیسے ہیں کہ شافعی فد ہب کے حققین نے بھی اسی مسلک کو اختیار کیا ہے۔

""" اس لئے کوشش یہ ہونی چا ہے کہ ہر تنم کی عبادت کا ثواب مرحو بین کو پہنچایا جا تار ہے، مثلاً: قربانی کے دنوں میں اگر آپ کے۔

(١) عن أسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليموت والداه أو أحدهما واله لهما لعاق فلا يرال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارًا. (مشكوة ص ٢٠٣١، باب البر والصلة، طبع قديمي).

(۲) ان سعد بن عبادة توفیت أمّه وهو عنها عائب فقال یا رسول افتا ان أمّی توفیت و أنا عائب عنها، أینفعها شیء أن تصد به عنها؟ قبال: فعال: فعالى أشهدك ان حائطى المخراف صدقة علیها. (صحیح بخارى ج ۱ ص. ۳۸۲، باب إذا قال أرضى أو بستانى صدقة عن أمّى فهو جائز، أيضًا. شرح الصدور ص. ۳۰۷).

(٣) صَرح علمائنا في باب الحج عن العير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو عيرها كذا في الهداية ... هو مذهب أهل السُّمة والجماعة لكن استنى مالك والشافعي العبادات البدية اعضة كالمعلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عدهما إلح وشامي حـ٣ ص ٢٣٣، وأيضًا في فتح القدير جـ٣ ص ٣٠٨). وأعضًا في فتح القدير جـ٣ ص ٣٠٨). المستدلًا بقوله تعالى وصول ثواب القراءة للميت، فحمهور السلف والأنمة الثلاثة على الوصول، وخالف في ذالك إمامنا الشافعي مستدلًا بقوله تعالى والدين أمسوا واتبعتهم ذريتهم الآية أدحل الأبناء الحة بصلاح الآباء ... الثالث أن المراد بالإنسان ها الكافر، فأما المسؤمن فله مناسعي ومناسعي له قاله الربيع بن أس واستدلوا على الوصول بالقياس على تقدم من الدعاء والمصدقة والصوم والحج والعتق، فإنه لا فرق في نقل التواب بين أن يكون عن حج أو صدقة أو وقف، أو دعاء أو قراءة وبالأحاديث الآتي ذكرها، وهي وإن كانت صعيمة، فمجموعها يدل على أن لذالك أصلًا، وبأن المسلمين ما والوا في كل وبالأحاديث الآتي ذكرها، وهي وإن كانت صعيمة، فمجموعها يدل على أن لذالك أصلًا، وبأن المسلمين ما والوا في كل عصر يحتمعون ويقرؤن لموتاهم من غير نكير فكان ذالك إحماعًا قال القرطبي ... وأما القراءة على القبر، فحزم عصر يحتمعون ويقرؤن لموتاهم من غير نكير فكان ذالك إحماعًا قال القرطبي يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تبسر عمد القرآن ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب، وزاد في موضع آخر: وإن حتموا القرآن على القبر كان أفصل (شرح الصدور ص ١٣٠، ١١، ١٣، باب في قراءة القرآن للميت أو على القس).

پاس گنجائش ہوتو مرحوم والدین یا اپنے وُ وسرے بزرگول کی طرف ہے بھی قربانی کریں، بہت سے اکابر کامعمول ہے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے بھی قربانی کرتے ہیں۔ اس طرح نفل نماز، روزے کا ثواب بھی پہنچانا چاہئے، گنجائش ہوتو والدین اور دیگر بزرگول کی طرف نے نفلی جج وہمرہ بھی کیا جائے۔ ہم لوگ چندروز مُر دول کوروپیٹ کران کو بہت جد بھول جاتے ہیں، یہ بڑی بے مرق آل کی بات ہے۔ ایک حدیث ہیں ہے کہ قبر میں میت کی مثال ایس ہے جسے کوئی شخص دریا ہیں وُ وب رہا ہو، وہ چاروں طرف و کھتا ہے کہ کیا کوئی اس کی دیکیری کے لئے آتا ہے؟ اس طرح قبر میں میت بھی زندوں کی طرف سے ایصال ثواب کی منتظر رہتی ہے، اور جب اسے صدقہ و خیرات و غیرہ کا ثواب پہنچتا ہے توا ہے آتی خوثی ہوتی ہے گویا اے دُنیا بھرکی دولت ال گئی۔ (۱)

۳۱:.. صدقات میں سب ہے افضل صدقہ جس کا تو اب میت کو بخشا جائے ، صدقہ جو ، یہ ہے ، مثلاً: میت کے ایصالی تو اب کے لئے کسی ضرورت کی جگہ کنوال کھدواویا، کوئی مبجد بنوادی ، کسی وینی مدرسہ میں تغییر ، حدیث یا فقد کی کتابیں وقف کر دیں ، تر آن کر یم کے نشخ خرید کر وقف کر ویے ، جب تک ان چیز وں ہے استفاد وہ ہوتار ہے گا ، میت کواس کا برابر تو اب ملتار ہے گا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت سعدرضی القدعنہ بارگا و اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول القد! میری والدہ کا انتقال ہوگی ہے ، وہ مرنے سے پہلے وصیت نہیں کر تھیں ، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں موقع ملتا تو ضرور وصیت کرتیں ، کیاا گران کی طرف سے صدقہ کردوں تو ان کو پہنچ گا؟ (۱) فرمایا: چانی بہتر ہے! حضرت سعدرضی القد عند نے ایک کنوال کو مدوا یا اور کہا کہ: یہ سعد کی والدہ کے لئے ہے۔ (۱)

۵:...ایصال تواب کے سلیے میں یہ بات بھی یا در کھنے کی ہے کہ میت کوائی چیز کا تواب پنچے گا جو خالصتاً لوجہ القدوی گئی ہے،
اس میں نمود و نمائش مقصود ند ہو، نداس کی اُجرت اور معاوضہ لیے گیا ہو۔ ہمارے یباں بہت سے وگ ایصال تواب کرتے ہیں، گراس میں نمود و نمائش کی ملاوٹ کردیتے ہیں، مثلاً: مرحومین کے ایصال تواب کے لئے دیگ اُتارتے ہیں، اگران سے یہ کہا جائے کہ جتنا خرج تم اس پر کردہے ہو، ای قدر رقم یا غلہ کسی بیتم ، مسکین کودے دو، تو اس پران کا دِل راضی نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ چیکے سے کسی بیتم ،

<sup>(</sup>۱) وأخرج البيهةي في شعب الإيمان والديلمي، عن ابن عباس قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الميت في قبره إلا شبه الغريق المتغوث، ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو ولد أو صديق ثقة، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدب وما فيها، وان الله ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال. (شرح الصدور للسيوطي ص:٣٠٥، باب ما ينفع الميت في قبره، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>۲) عن عائشة أن رجلًا (وفي رواية سعد بن عبادة) قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمّى أفتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم! تصدق عنها. (صحيح بخارى ح ا ص: ۳۸۱، ۲۹، باب ما يستحب لمن توفى قحاءة أن يتصدقوا عنه). (وفي رواية ابن عباس) أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمّه، وهو عنها غالب، فأتي البي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنّ أمّى توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينعمها شيء أن تصدقت به عنها؟ قال. بعم! وصحيح بخارى ج ا ص: ۳۸۷، مشكوة ص: ۲۹۱).

 <sup>(</sup>٣) وأخرج أحمد والأربعة، عن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إن أمّى ماتت، فأى الصدقة أفضل قال الماء. فحفر بئرًا وقال هذه لأمّ سعد. (شرح الصدور للسيوطي ص ٢٠٣، باب ما ينفع الميت في قبره).

مسکین کودیے میں وہ نمائش نہیں ہوتی جودیّب أنارنے میں ہوتی ہے۔ سی عرض کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ کھانا کھلا کر ایصال ثواب نہیں ہوسکتا، بلکہ مقصد ہے کہ جوحضرات ایصال ثواب کا مقصد ہوسکتا، بلکہ مقصد ہے کہ جوحضرات ایصال ثواب کا مقصد انہیں حاصل نہیں ہوگا۔

اس سے بیں ایک بات یہ بھی یا در کھنی جا ہے کہ تواب اس کھانے کا ملے گا جو کسی غریب سکین نے کھایا ہو، ہورے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میت کے ایصال تواب کے لئے جو کھانا بکایا جاتا ہے اس کو برادری کے لوگ کھانی کر چلتے بنتے ہیں، فقراء ومسا کین کا حصہ اس میں بہت بی کم لگتا ہے، کھاتے پیتے لوگوں ایصال تواب کے لئے دیا گیا کھانا بیا ہے۔ بعض علاء نے لکھا ہے کہ جو شخص اس میں بہت بی کم لگتا ہے، کھاتے ہے تو گور ہوتا کھانا خودگھر میں کھالیا گیا، یادوست احباب اور برادری کے لوگوں نے ایسے کھانے کا منتظرر بہتا ہے اس کا دِل سیاوہ، جاتا ہے۔ الغرض جو کھانا خودگھر میں کھالیا گیا، یادوست احباب اور برادری کے لوگوں نے کھالیا اس سے ایصال تو اب تو ہو اب اس کھانے کا پہنچ گا جو فقراء ومسا کین نے کھایا ہو، اور جس پر خیرات کرنے والے نے کوئی معاوضہ وصول نہ کیا ہو، شاس سے نمودونمائش مطلوب ہو۔

# كياايصال ثواب كرنے كے بعداس كے پاس كھ باقى رہتاہے؟

سوال:. میں قرآن شریف ختم کرے اس کا ثواب حضور صلی القدعلیہ وسلم اور اپنے خاندان کے مرحومین اور اُمت مسلمہ کو بخش دیا ہوں ، تو کیا اس میں میرے لئے ثواب کا حصہ نہیں ہے؟ ایک صاحب فرماتے ہیں کہتم نے جو کچھ پڑھاوہ وُوسروں کودے دیا ، ابتہارے لئے اس میں کیا ہے؟

جواب: مضا بطے کا معامد تو ، تی ہونا جا ہے جو اُن صاحب نے کہا،لیکن انتد تعالیٰ کے یہاں صرف ضابطہ کا معاملہ بیل ہوتا ، ہکہ فضل وکرم اور انعام واحسان کا معامد ہوتا ہے ، اس لئے ایصالی تو اب کرنے والوں کو بھی پور ااجرعطافر مایا جاتا ہے ، بلکہ کچھ مزید۔ ''کچھ مزید۔

## ایصال ثواب ثابت ہے اور کرنے والے کو بھی ثواب ملتاہے

سوال:... تلاوت کلام پاک کے بعد تو اب حضور اکرم صلی القدعلیہ وسلم سے لے کرتمام مسلمان مرد، عورت کو پہنچایا جاتا ہے، ہرروز اور ہردفعہ بعد تلاوت اس طرح تو اب پہنچا نا اپنے ذخیر ہ آخرت اور سبب رحمت خداوندی حاصل کرنے کے لئے مناسب ہا نہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس طرح اپنا وامن خالی رہ جاتا ہے اور جس کو تو اب پہنچایا اس کول جاتا ہے۔

جواب: بہلے میں بھی اس کا قائل تھا کہ ایصال ثواب کرنے کے بعد ایصال کرنے والے کو پچھٹیں ملن الیکن ووحدیثیں

(۱) الأفضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوى لحميع المؤمين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء إلح. (شامي ح ٢ ص ٢٣٣). أيضًا وأحرح أيضًا عن س عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إدا تصدق أحدكم بصدقة تطوعًا في بحملها عن أبويه، فيكون لها أحرها ولا ينتقص من أجره شيئًا. أيضًا. وأخر في الأوسط عن أبي هويرة رضى الله عنه قال قال رسول انه صلى انه عليه وسلم. من حج عن ميّت فللدى حج عنه مثل أحره. (شرح الصدور ص٣٠٨، ٣٠٩).

اورا یک فقهی عبارت کسی دوست نے لکھیجی ،جس ہے معلوم ہوا کہ ایصالِ تُو اب کا اجرماتا ہے ، اور وہ یہ ہیں :

ا: "من مر على المقابر فقرأ فيها احدى عشرة مرة قل هو الله احد ثم وهب اجره
 للأموات اعطى من اجر بعدد الأموات."

(الراقعى عن على كنزالعمال ج: ۱۵ من ۱۵۵ حدیث: ۳۲۵۹۵ اتحاف ج: ۱۰ من ۱۵۱۰ من ۳۷۱) ترجمه: .. '' جو شخص قبرستان سے گزراا ، رقبرستان میں گیار همر تبه قل بهوالقد شریف پژه کرمُر دول کواس کاایصال تواب کیا تواسے مُر دول کی تعداد کے مطابق ثواب عطا کیا جائے گا۔''

۲:... "من حج عن ابيه و امه فقد قصى عنه حجته و كان له فصل عشر حجج."
 (دار قطن عن جابر فيض القدير ع: ۲ ص: ۱۱۲)

ترجمہ:... بس شخص نے اپنے یاپ یا اپنی مال کی طرف سے جج کیا، اس نے مرحوم کا جج ادا کر دیا، اور اس کودس جو ل کا نثواب ہوگا۔''

(بیدونول حدیثیں ضعیف ہیں،اورؤوسری حدیث میں ایک راوی نہایت ضعیف ہے)

"وقدمنا في الزكوة عن التاترخانية عن المحيط الأفضل لمن يتصدق نفلًا ان ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل اليهم ولًا ينقص من اجره شيئا."

(ش کی ج:۲ ص:۵۹۵)

ترجمہ:...''اورہم کتاب الزکوۃ میں تا تارخانیہ کے حوالے سے محیط سے نقل کر چکے ہیں کہ جو مخص نفلی صدقہ کرے اس کے لئے افضل میہ ہے کہ تمام مؤمن مردوں اور عور توں کی طرف سے صدقہ کی نیت کر لے، کہ میہ صدقہ سب کو بہنچ جائے گا اور اس کے اجر میں بھی کوئی کی نہیں ہوگی۔''

# فرض نماز کا ثواب کسی کودے سکتے ہیں؟

سوال: ... میرے والد کا انقال ہوگیا ہے، کافی پہلے میں تقریباً دویا ڈھائی سال سے چاروفت کا نمازی ہوں ، لیکن فجر کی نماز کھی بھی بڑھ لیٹا تھا، اب ڈیڑھ مینے سے فجر بھی جماعت کے ساتھ ال رہی ہے، امقد کے کرم سے ۔ مسکدیہ ہے کہ جب میں اس کو نماز کے لئے اُٹھا تا ہوں تو وہ اُٹھ تو جاتی ہیں لیکن پھر فیند آجاتی ہے، جس کی وجہ ہے بھی نماز ان کی قضا ہوجاتی ہے، اور میں جماعت سے نماز پڑھ لیتا ہوں، جب گھر آتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تو سورہی ہیں، ایسا بھی بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ کیا میں اپنا تو اب امی اور باتی سب گھر والوں کو دے سکتا ہوں؟ اور ان کا نماز نہ پڑھنے کا گناہ اپنے اُوپر لے سکتا ہوں؟ اگر ایسا ممکن ہے تو کیا کرن ہوگا؟ باتی ہمارے گھر میں سب چاروفت کے نمازی ہیں۔

جواب:..فرض نماز کا تواب کسی نبیس دے سکتے ، اور نہ کسی کا گناہ اپنے ذیے لیے ہیں۔ تفلى اعمال كانواب

سوال: میمعلوم ہے کہ خداوند قد وس کے خزائے بھر پور ہیں، جن میں نہ کمی ہوتی ہے، ندزیادتی ،اور جنتوں میں سب اہل جنت کے دُخول کے بعدوہ پھربھی خالی رہ جائے گی۔ نیز ایک بندہ سی تم اورمصیبت پہنچنے پر اِ ناللّہ پڑھتا ہے، جوثواب واُجراُ ہے پہلی مرتبہ پڑھنے پر ملاہے،اگروہ ہزار مرتبہ اس عم کویاد کر کے پڑھے گاویسا ہی اُجراُہے ہر بار ملے گا۔

حضرت جی رحمة القدعلیه فرمایا کرتے تھے: انسان کے اعمال پر بار بار انعامات ومزید انعامات جنت میں ملتے رہیں گے، اگرایک عمل مقبول ہو گیا عنداللہ اس پر ہمیشہ ہمیشہ جنتیں اور انعام ملاکریں گے۔

نیز ہمارے مشائخ میں سے غالبً حضرت تخانوی رحمۃ الله علیه کا ارشاد بیتھا کہ اگر کوئی مخف ایک قرآن یاک کا ثواب بوری أمت کے افراد کو ایصال تواب کرتا ہے تو ہر ہر فر دأمت کو پورے پورے قر آن کا ثواب پینچے گا۔لہٰذا ایک شخص اگر خدا وندقد دس کے ساتھ نیک ظن کر کے بینیت کرتا ہے کہ بلوغ کے بعد ہے جتنے مندوب اعمال تلاوت وصد قات اس نے کئے ہیں ان سب کا مجموعی تُواب تمام انبياء عليهم السلام، تمام صديقتين اولياء اورتمام مسلمين مسلمات مؤمنين ومؤمنات كو پنچے پھرروزانه ان سب مجموعے كا أجر وثواب بار باران سب کی ارواح کو پہنچتار ہے تو آیا یمکن ہورکوئی بعید بات تو نہیں؟

جواب: ..نفلی ایمال کا تواب بخش سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ <sup>(F)</sup>

## يورى أمت كوإيصال تواب كاطريقه

سوال:...آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے لئے ایصال تو اب کے الفاظ کی آپ نے شخسین فر مائی ہے ، دیگر حضرات کو ایصال تواب كرنے كے مناسب الفاظ تحريفر مائيں۔

جواب:..'' یا الله! اس کا ثواب میرے حضرت محمصلی الله علیه وسلم کواور آپ کے طفیل میرے والدین کو، اسا تذہ و مث کخ کو، اہل وغیال کو، اعزّ و واقر با کو، دوست واحباب کو، میرے تمام محسنین اور متعلقین کواور آنخضرت صلی الله علیه وسم کی پوری أمت كوعطا فرما ـ''(\*)

<sup>(</sup>١) (وعلى القول الأوّل) لا يصح إهداء الواحبات لأن العامل ينوي القربة بها عن نفسه. (رد المحتار ج٠٦ ص٣٣٠).

 <sup>(</sup>۴) ولا تزر وازرة وزر أخراى. (الأنعام: ۱۳۳).

وقي البحر· من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها اليهم عند أهل السُنّة والجماعة كذا في البدائع. (رد اعتار ح ٢ ص ٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

<sup>(</sup>٣) ولهذا اختاروا في الدعاء اللَّهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان إلخ. (شامي ح:٢٪ ص:٣٣٣). أيضًا وقول عدمائنا له ان يحمل ثواب عمله لغيره يدحل فيه السي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك ...إلخ. (شامي ج:٣ ص ٢٣٣).

## ایصال تواب کرنے کا طریقہ، نیز وُرودشریف کیٹے کیٹے بھی پڑھنا جائز ہے

س**وال:...میرے روزانہ کے معمول بیں قرآن یا ک**ی تلاوت میں سورۂ کیمین بھی شامل ہے، اگر میں روزانہ سورۂ کیمین پڑھ کرحضور صلی الله علیہ وسلم کو بخشوں توبیعل ذرست ہوگا؟ کیونکہ مجھے یہ بات نہیں معلوم کہ کیا کیا چیزیں (عمل)ایصال ثواب کیا جاتا ہے؟ نیز وُرودشریف پڑھکرایسے ہی چھوڑ ویا جائے یاحضو رِا کرم صلی اللّه علیہ وسلم کو بخشا ضروری ہے؟ اور لیٹ کروُ رودشریف پڑھ سکتے ہیں کنہیں؟ ایصال تواب کے متعلق ہی ایک سوال یہ ہے کہ نفل نماز اور روزے ، حج وغیر ہ کس طرح ایصال ثواب کئے جاتے ہیں؟ میں نے کسی ہے سنا ہے کہ نماز کی نبیت کر کے نمازنفل پڑھی اور بعد میں کہد دیا کہ اس نفل نماز کا ثواب فلاں کو پہنچے ہلیکن طریقہ آپ بتا دیں تو میں آپ کی بہت زیادہ مفکور ہوں گی۔

جواب:...اليصال تواب نماز اورنغلي عبادتوں كا جائز ہے، اور آنخضرت صلى القد عليه وسم كوبھى ايصال تواب كيا جاسكتا ہے، العمال ثواب كاطريقه آپ نے سیح لکھا ہے، یعنی نیک عمل کے بعد دُعا كرلی جائے كه يا الله اميرے اس عمل كو قبول فرياكراس كا ثواب فلال کوعطا فرما۔ ' وُرودشریف اوب واحترام کے ساتھ پڑھنا جاہتے ،اگر کو کی مخص لیٹا ہوا ہواور اس وقت ہے فائدہ اُٹھا کر لینے لینے وُرودشريف پڙهتا *ٻ*ٽو پيجا نز ہے۔

## زندوں کو بھی ایصال ِثواب کرنا جائز ہے

سوال:...کیا جس طرح میت کوقر آن مجید پڑھ کرایصال ثواب کیا جا تا ہے، اس طرح اگر کوئی شخص اپنے زندہ والدین کو قرآن كاختم بره هكر ثواب مهنجائے توان كواس كا ثواب بينچ كا؟ اوركيا وہ ايسا كرسكتا ہے؟

جواب:...زندہ لوگوں کوبھی ایصال ثواب کیا جاسکتا ہے،مُر دوں کوایصال ثواب کا اہتما م اس لئے کیا جاتا ہے کہ وہ خودعمل کرنے سے قاصر ہیں،اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ برسرروز گارکو پچھے مدیہ جھیج ویں تو اس کوبھی پہنچ جائے گا ،مگرزیاو ہ اہتمام ایسے لوگوں کودینے کا کیاجا تاہے جوخود کمانے سے معذور ہول۔

# تدفین سے پہلے ایصال تواب دُرست ہے

سوال:...ایک آ دمی جو کہ ہمارا عزیز تھا، مدینہ شریف میں اس کی موت ہوگئی ، اس کی لاش ہیبتال میں حکومت نے اسٹور

 <sup>(</sup>١) صرح علماتنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية. (شامي ج:٢ ص:٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) ولا ينأس ببالتسبينج والتهليل مضطجعًا وكذا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. (قاضي خان على هامش الهندية ج. ١ ص. ١ ٢٢، مسائل كيفية القراءة وما يكره فيها ويستحب، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>m) من: ۱۸ كاماشينبرا ملاحظه يجيز -

کردگ کہ اس آ دمی کا وارث آئے گا تو ویں ئے، اس آ دمی کا وارث یہاں سعود یہ میں کوئی نبیس ہے، کفیل کے ذریعے بھی اگر لٹ کو پاکستان بھیجیں تو تقریباً ایک ہو ویا ہے گا، اس کی موت کے تقریباً ۵ دن بعد ہم لوگوں نے اس کی فاتحہ پڑھی، مگر ہمارے ایک مسجد امام ہیں، حافظ قر آن بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ فاتحہ نبیس پڑھنی جا ہے، کیونکہ جب تک جنازہ دفن نہ ہوجائے فاتحہ نبیس پڑھنی جا ہے، اس بارے ہیں آگاہ کریں کہ کیا ہے دُرست ہے؟

جواب:..ایصال ثواب تو مرنے کے بعد جب بھی کیا جائے وُرست ہے۔الی لاشوں کو پاکستان بھیجنے کا کیوں تکلف کی جو تا ہے؟ جاتا ہے؟ عسل وکفن اور نماز جنازہ کے بعد و میں دُن کر دینا چاہئے۔ آپ کے حافظ صاحب نے جو کہا کہ جب تک مینت کو وُن ند کیا جائے اس کے لئے ایصال ثواب ندکیا جائے ،غلط ہے۔

# ایصال ثواب کے لئے کسی خاص چیز کا صدقہ ضروری ہیں

سوال: آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے کہ میر سے شوہر دفات پانچے ہیں ، آج کل عام طور پر کھانے کے علاوہ مرحوم کے لئے کپڑے ، بستر ، جانماز ، لوٹا وغیرہ نمام ضرورت کی چیزیں کسی ضرورت مندکو دی جاتی ہیں۔ آپ بتا کیں کہ آیا یہ سب وُرست ہے؟ اور کیا واقعی ان سب اشیاء کا تواب ان کو پنچے گایا پہنچتا ہے؟ علاوہ ازیں کوئی اور بھی طریقہ عنایت فرما کیں کہ میر سے شوہر کوزیادہ سے ریادہ اور اگر ان سب چیزوں کے بجائے آئی ہی قیمت کے چسے دے دیے جا کیں تو کیا جب بھی اجر ملے گا؟ اور کیا کسی مرد کے بجائے ورت کو دیا جا سکتا ہے؟ جواب سے جلد نوازیں۔

چواب:..ایصال تواب کے لئے کی خاص چیز (کیڑے، بستر، جانماز، اوناوغیرہ) کا صدقہ ہی کوئی ضروری نہیں، بکہ تار ان چیز والی مار دری ہوں کی مار دری جائے ہے۔ ان چیز والی کی مالیت صدقہ کردی جائے تب بھی تو اب اتناہی پنچے گا، اس طرح مرد بحورت کی بھی کوئی تخصیص نہیں، بلکہ جس مختاج کو بھی و سے دیا جائے تواب میں کوئی کی بیشی نہ ہوگی۔ بال انیک اور دین دار کودینے کا زیادہ تواب ہے۔

## وُنیا کودکھانے کے لئے برادری کوکھانا کھلانے سے میت کونٹو اب بیس ملتا

سوال: بین مسلع مانسہرہ اور صوبہ سرحدے دیباتی علاقوں ہیں جب کوئی آ دمی وصال پاتا ہے تو اس وصال والے دن تقریباً دی یا بارہ ہزار رو پے خیرات اس طرح کی جاتی ہے کہ جاول، خالص تھی اور چینی، گوشت خرید کر عام لوگ کھاتے ہیں، پچھلوگ بیر تم اپنی جائیدا در بمن رکھ کراس خیرات کا اہتمام کرتے ہیں ،اور و بال کے علائے کرام بھی یا قاعدہ کھاتے ہیں منع کرنے والول کو بردی نفرت ک

<sup>(</sup>١) قوله ولا بأس بسقله قبل دفيه قبل مطلقا وقبل إلى ما دون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين

فيكره فيما زاد إلح. (شامى ح ٢ ص ٢٣٩، مطلب في دفن الميت، طبع ايج ايم سعيد).
(٢) وفي البحر: من صام أو صلّى أو تصدق وحعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عبد أهل السنة والجماعة كذا في المدانع ثم قال وبهذا علم انه لا فرق بين أن يكون المعول له ميتا أو حيا إلخ. (شامى ج ٢٠ ص ٢٠٣٣).
(٣) اليماً-

<sup>(</sup>٣) التصدق على الفقير العالم أفصل من التصدق على الجاهل إلح. (هندية، باب المصارف ص١٨٤٠).

نگاہ ہے ویکھا جاتا ہے۔

جواب: ...کسی مرحوم کے لئے ایصال تو اب تو ہڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا طریقہ بیہ ہے کہ جتنی رقم ایصال تو اب کے لئے فرچ کرنی ہو، وہ چیکے سے کسی مختاج کو وے دی جائے، یا کسی ویٹی مدرسہ میں دے دی جائے۔ برا دری کو کھل ناا کٹر بھوررسم وُنیا کو دکھائے کے لئے ہوتا ہے، اس لئے تو اب ہیں ملتا۔
دکھائے کے لئے ہوتا ہے، اس لئے تو اب نہیں ملتا۔

## قربانی کے ذریعے ایصال ثواب

سوال:...اپی طرف نے نفلی قربانی کر کے ایصال ثواب کیا جائے یامیت کی طرف سے قربانی کر کے کیا جائے؟ چواب:...اگرخود پر قربانی واجب ہوتو اس کوتو ہر حال میں کرے، مزید گئجائش ہوتو میت کی طرف سے کروے، وابقد اعلم! (۳)

### ایصال تواب کے لئے نشست کرنااور کھانا کھلانا

سوال:...چارجعرات علیحدہ علیحدہ عورت ،مرد کی نشست ایسال ثواب کے لئے ہوتی ہے، پھر کھانا بھی کھایا جاتا ہے، پھر جالیسواں میں صاحبِ مال شرکت کرتے ہیں۔

جواب:...ایصال تواب کے لئے نشتیں کرنے کو فقہاء نے مکر وہ لکھا ہے ،اس لئے اپنے طور پر ہر شخص ایصال تواب کرے ،اس سے اس کے اپنے طور پر ہر شخص ایصال تواب کرے ،اس مقصد کے لئے اجتماع نہ ہوتا چاہئے۔ ایصال تواب کے لئے فقراء ومساکین کو کھانا کھلانے کا کوئی مضا کھتے ہیں ،گراس کے لئے شرط یہ ہے کہ منیت کے بالغ وارث اپنے مال سے کھلائیں۔

## كياجب تك كهانانه كهلاياجائے مردے كامنه كهلار متاہے؟

سوال:...شاادر پڑھا بھی ہے کہ انسان کا مرنے کے بعد دُنیا سے تعلق ختم ہوجائے تو اس کے لئے دُعا کی ضرورت ہے، گر بعض لوگ کہتے ہیں کہ صدیمت میں آیا ہے کہ جب تک کھانا کھلایا نہ جائے تو مرد سے کا منہ قبر کے اندر کھلار ہتا ہے۔

 <sup>(</sup>١) وفي التطوعات الأفضل هو الإخفاء والإسرار ..إلخ. (عالمگيرية ج ١ ص ١٦١).

 <sup>(</sup>٢) ويكره اتحاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرو لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة . . . وبعد أسطر . . وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها، لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى . إلح. (شامي ج.٢ ص. ١٣٥٠، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وفي البحر من صام أو صلّى أو تنصدق وحمل ثوابه لغيرة من الأموات والأحياء جار. (رد اعتار ج: ٢ ص ٢٣٣٠، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

<sup>(</sup>٣) ويكره اتحاذ الطعام في اليوم الأوّل والثالث وبعد الأسبوع واتخاذ الدعوة لقراءة المقرآن وجمع الصلحاء . إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٣٠٠، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت).

 <sup>(</sup>۵) وإن النخبذ طعاما للفقراء كان حسنا إذا كانت الورثة بالغين فإن كان في الورثة صعير لم يتحذوا ذلك من التركة كذا
 في التتارخانية. (هندية ج۵۰ ص:٣٣٣).

جواب: معدقہ وخیرات وغیرہ ہے مُر دول کوایصال تُواب کرتا بہت اچھی بات ہے، کھانا ہی کھلا تااپیا کوئی ضروری نہیں۔ ا در مرد ے کا مندکھلا رہنے کی بات ، پہلی بارآ پ کے خط میں پڑھی ہے ، اس سے پہلے ندکسی کتاب میں پڑھی ، زیسی سے تی۔

حتم دینابدعت ہے، لیکن فقراء کو کھانا کھلانا کارثواب ہے

سوال: ..ختم شریف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض حضرات ختم خیرات کرتے ہیں لیکن کھانے پرا کثر امیر ہوتے ہیں ، جہال پرزیادہ تعداد میں امیر ہوں وہاں خیرات کا طریقۂ کار کیا ہونا جاہئے؟ چونکہ بعض معنرات اس کو جائز اس لئے نہیں سبحیتے کہ خیرات کھا نا مسکینوں کاحق ہے، لیکن اکٹرلوگ اس بات ہے اتفاق نہیں کرتے۔

جواب:...حتم کا رواج بدعت ہے، کھانا جوفقراء کو کھلایا جائے گا اس کا ٹواب ملے گا، اور جوخود کھالیا وہ خود کھالیا، اور جو و دست احباب کو کھلا یا و و دعوت ہوگئی۔

## تلاوت قرآن سے ایصال تو اب کرنا

سوال:...ایصال ثواب کے سلسے میں جوعموی طریقے رائج ہیں،مثلاً: قرآن کریم پڑھ کرایصال ثواب کرتا، وغیرہ،ابتد کی ت اب میں کہیں بھی اس کا حکم نہیں و یا تھیا ، یہ عقلی بات نہیں بلکہ تعلی ہے۔

جواب:.. جناب کابیارشاد بالکل بجائے کہ ایصال تواب کا مسئلہ عقلی نہیں نعلی ہے، قر آن کریم میں مؤمنین ومؤمنات کے ك أعاواستغفار كاذكر بهت مقامات برآيا ہے،جس ہے بيواضح ہوجا تاہے كدايك مؤمن كاؤوسرے مؤمن كے لئے وُعاواستغفار كرنا مفیر ، ورندقر آنِ کریم میں اس کارعبث کوذکرند کیا جاتا، اوراحادیث صیحه میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے دیگر اعمال کا ایصال ۔ ثواب بھی منقول ہے،' اور قرآنِ کریم کی تلاوت کا ایصالِ ثواب بطورِ خاص بھی منقول ہے، ہم اس ایصالِ ثواب کے قائل ہیں ، جو

الأفضل لمن يتصدق مفلا أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء إلح. (شامي ج: ٢ ص: ٢٢٣)، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

<sup>(</sup>٢) ويكره. . واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم .. الخـ (شامي ج. ٢ ص. ٢٢٠٠).

اختلف في وصول ثواب القراءة لـلـميت، فحمهور السلف والأثمة -الثلاثة- على الوصول، وخالف في ذالك إماما الشافعي مستبدلًا بيقوليه تعالى. وأن ليس للإنسان إلَّا ما سعى، وأحاب الأولون عن الآية بأوجه، أحدها انها منسوخة بقوله تعالى واللذين امنوا واتبعتهم دريتهم الآية، أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء ... . . . . الثالث. ان المراد بالإنسان هنا البكافير، فأما البعوْمن فله ما سعى وما سعى له، قاله الربيع بن أنس. (شرح الصدور ص: • ٣١). قبال تعالى ربّ اعفر لي ولـوالـديُّ ولـمـن دخـل بيتـي مؤمنًا وللمؤمنِن والمؤمنت، ولَا تزد الظُّلمين إلَّا تبارًا. (نوح. ٢٨) وقال تـعالى: ربنا اغفر لنا ولِاحوالنا الذين سبقونا بالإيمان. (الحشر: ١٠).

<sup>(</sup>٣) عن عبطاء وريد بن أسلم قالا جاء رحل إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! أعتق عن أبي وقد مات؟ قال؛ نعم! (شرح الصدور ص. ٩ ٣٠٠). وأحرج أحمد والأربعة عن سعد بن عبادة أنه قال. يا رسول الله إنَّ أمَّي ماتت، فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال. الماء! فحفر بثرًا وقال. هذه لأمَّ سعد. (شرح الصدور ص. ٢٠٠٤).

قرآن وحدیث اور بزرگانِ أمت سے ثابت ہے۔

اور جونئے نئے طریقے لوگوں نے ایجاد کرر کھے ہیں،ان کی میں خودتر دید کر چکا ہوں۔

# ميت كوقر آن خواني كاثواب پہنچانے كاضچى طريقه

سوال: کسی کے انتقال کرنے کے بعدم حوم کوثواب پہنچانے کی خاطر قر آن خوانی کرانا وُرست ہے؟

جواب:...حافظ سیوطیؓ' شرح الصدور' میں لکھتے ہیں کہ:'' جمہورسلف اورائکہ ٹلانڈ (اِمام ابوصیفیّہ، اِمام مالکّ اور اِمام احمدؓ) کے نز دیک میّت کو تلاوت ِقر آنِ کریم کا تواب پہنچاہے لیکن اس مسئلے میں ہمارے اِمام شافعی کا اختلاف ہے۔''(۲)

نیز انہوں نے اِم قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ: '' شخ عز الدین بن عبدالسلام نوی ویا کرتے سے کہ میت کو تلاوت قر آن کریم کا ثواب نہیں پہنچا، جب ان کا انقال ہوا تو ان کے کسی شاگر دکوخواب میں ان کی زیارت ہوئی، اور ان سے دریافت کیا کہ آپ زندگی میں یہ فتوی ویا کرتے تھے، اب تو مشاہدہ ہوگیا ہوگا، آب کیا رائے ہے؟ فرمانے گئے کہ: میں وُنیا میں یہ فتوی ویا کرتا تھا، کیکن یہاں آکر جو الندتو کی کے کرم کا مشاہدہ کیا تو اس فتوی سے رُجوع کرلیا، میت کو آن کریم کی تلاوت کا ثواب پہنچا ہے۔'' اِمام می الدین نووی شافعی'' شرح المہذب' (ج:۵ ص: ۱۱۱۱) میں لکھتے ہیں کہ: '' قبر کی زیارت کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ جس قدر ہو سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس کے بعد الل قبور کے لئے وُعاکرے، اِمام شافعی نے اس کی تصریح فرمائی ہواراس پر ہمارے اصحاب منفق ہیں'' نقہ سے حنفیہ مالکیہ اور حنا بلدگ کتابوں میں بھی ایصالی ثواب کی تصریح اس لئے میت کے ایصالی ثواب کی تصریح وہ ہیں، اس لئے میت کے ایصالی ثواب کے لئے قرآن خوانی تو بلا شبر وُرست ہے، لیکن اس میں چندا مورکا کیا ظار کھنا ضرور کی ہے:

ا قال:... بیاکہ جولوگ بھی قرآن خوانی میں شریک ہوں ،ان کا طمح نظر مضائے الٰہی ہو،اہلِ میت کی شرم اور دِکھاوے کی وجہ سے مجبور ندہوں ،اور شریک نہ ہونے والوں پرکوئی نکیرنہ کی جائے ، بلکہ انفرادی تلاوت کو اجتماعی قرآن خوانی پرتر نیج دی جائے کہ اس میں إخلاص زیادہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن معقبل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقروًا سورة ينسّ على موتاكم. رواه أحمد وأبو داوُد وابن ماجة. (مشكّوة ج ۱ ص: ۱۳۱). وأيضًا قوله ويقرأ ينسّ لما ورد من دخل المقابر فقرأ يسّ خفف الله عنهم يومنذ فكان له بعدد من فيها حسنات بحر ...الخ. (شامي ج: ۲ ص: ۲۳۳).

 <sup>(</sup>٣) فجمهور السلف والأنمة الثلاثة على الوصول وخالف في ذلك إمامنا الشافعي. (شرح الصدور ص: ١٦٠ طبع
 دارالكتب العلمية بيروت، باب في قراءة القرآن للميت أو على القبر).

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي: وقد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يفتى بأنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ له فلما توفى رآه بعض أصحاب فقال له: إنك كنت تقول إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويهدى إليه، فكيف الأمر؟ قال: لا كنت أقول ذلك في دار الدنيا والآن فقد رجعت عه لما رأيت من كرم الله في ذلك. (شرح الصدور ص. ١١٣، طبع دار الكتب العلمية بيروت، باب في قراءة القرآن للميت أو على القبر).

 <sup>(</sup>٣) ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر ..... ويستحب أن يقرأ القرآن ما تيسر ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. (شرح المهذب ج: ۵ ص: ١ ٣١) طبع بيروت).

دوم: یک قرآنِ کریم کی تلاوت صحیح کی جائے ،غلط سلط نه پڑھا جائے ،ورندال حدیث کا مصداق ہوگا کہ:'' بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پرلعنت کرتاہے!''

سوم: یہ کہ قر آن خوانی کسی معاوضہ پر شہو، ورنہ قر آن پڑھنے والوں ہی کوثواب نہیں ہوگا ،میت کو کیا تواب پہنچ کیں گے؟ ہم رے فقہہ ءنے تصریح کی ہے کہ قر آن خوانی کے لئے دعوت کرنا اور صلحاء وقراء کوختم کے لئے یا سور ہ انعام یا سور ہ اِضاص کی قر اُت کے لئے جمع کرنا مکروہ ہے (فاوی بزازیہ)۔

## قر آن خوانی کے دوران غلط اُ موراوران کا وبال

سوال:..قرآن خوانی میں چندلوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پڑھنائہیں آتا، وہ شرماشرمی میں پارہ لے کر بیٹے جتے ہیں، اور جب لوگ پڑھ کر دکھتے ہیں ہیا ہے کے لوگ سے کہ بیٹے جتے اور اور جب لوگ پڑھ کر دکھتے ہیں ہیا ہے کے لوگ سے کہ بیٹ پڑھتے اور جلدی میں تلفظ کے ادائہیں کرتے یا ہم کے پڑھتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا گناہ قرآن خوانی کروانے والے پر ہوگا یا پڑھنے میں موالے پر ہوگا یا پڑھنے والے پر ہوگا یا پڑھنے والے پر ہوگا یا پڑھنے ہیں، تو اس کا گناہ قرآن خوانی کروانے والے پر ہوگا یا پڑھنے والے پر ہوگا یا پڑھنے والے پر ہوگا یا پڑھنے ہیں ہوگا یا پڑھنے کے بیا دونوں پر ہوگا ؟

جواب:...جونہ پڑھنے کے باوجود بیرظام کرتے ہیں کہ انہوں نے پڑھ لیا، وہ گنا بگار ہیں۔ای طرح جوغلط سلط پڑھتے ہیں وہ بھی ،اورقر آن خوانی کرانے والااس گناہ کا سبب بناہے،اس لئے وہ بھی گناہ میں شریک ہے۔

## کسی کے مرنے پررشتہ داروں کا قر آن خوانی کرنا

جواب :... يهان دومسئلے بين، اوّل به كه قر آنِ كريم پڙھ كراس كا تُواب كسى كو بخشا جائے ، تو جائز ہے يانہيں؟ اور به بهنچآ

<sup>(</sup>١) ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأوّل ... واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأبعام أو الإخلاص. (فتاوي بزارية على هامش الهندية ح: ٣ ص: ٨١ ، أيضًا شامي ج: ٢ ص ٢٠٠٠).

ہے یا نہیں؟ اس میں اُنمہ کا اختلاف ہے، ہمارے امام ابوصنیفہ کنز دیک تمام عبادات کا تواب پہنچتا ہے، بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے ،اور امام شافعی کے نز دیک عبادات قولیہ کا تواب مثلاً تلادت وغیرہ ،ان کا تواب نہیں پہنچتا۔

وُ وسرا مسئلہ میہ ہے کہ اپنے طور پر جمیشہ آ دمی اپنے اکا ہر کو متعلقین کو، احباب کو تُواب پہنچانے کا إہتم م رکھے، اور وُ وسرے حضرات اگر کسی وقت جمع ہوجا کمیں تو بغیر اہتمام کے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں،لیکن قر آن خوانی کے لئے کوئی وقت مقرر کرنا اور اس پرلوگول کو بل نا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اور جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو، اس کواپنی طرف سے شروع کرنا صحیح نہیں، واللہ اعلم بالصواب!

### عبادات كاايصال ثواب

اس برہارے اصحاب متنق ہیں۔''('')

سوال:..قرآن پاک یاتعیس وغیر ہ پڑھ کراس کا ایصال تواب میت کے لئے کرنا احادیث ہے تابت ہے؟
جواب:...عبادات مالیہ اور دُعا واستغفار کے ساتھ ایصال تواب تو متفق علیہ ہے۔ تلاوت قرآن کے بارے میں اِمام شافع کا اِختلاف منقول ہے۔ حافظ سیوطی کی''شرح صدور'' نے نقل کیا ہے کہ شافعیہ کے نزد کی بھی رائج یہ ہے کہ تلاوت کا تواب پہنچتا ہے۔ نیزای پر اِمام نو وی کی شرح مہذب (جدد: ۵ صفحہ:۱۱۱) سے نقل کیا ہے کہ:'' قبری زیارت کرنے والے کے لئے مستحب ہے۔ نیزای پر اِمام نو وی کی شرح مہذب (جدد: ۵ صفحہ:۱۱۱) سے نقل کیا ہے کہ:'' قبری زیارت کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ جس قدر ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس کے بعد اہل قبور کے لئے دُعاکرے، ایام شافعی نے اس کی نقر تی فری نی ہے، اور

ندا ہب اُربعہ کے اتفاق کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔

ابوداؤد صفحہ:۵۹۲''باب فی ذکرالبصر ہ'' کے ذیل میں حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ کا ارشادنقل کیا ہے:'' تم میں سے کون ہے جو مجھےاس کی منعانت دے کہ وہ میرے لئے مسجدعشار میں دویا چار رکعتیں پڑھ کریہ کے کہ بیا بو ہریرہ کے لئے ہیں۔'''' اس سے نوافل کے ایصال ثواب پر اِستدلال کیا جا سکتا ہے، ویسے جمہوراً تمہاں کے سیح ہونے کے قائل ہیں۔

(۱) صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية . . لسكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية انحصة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهما بحلاف غيرها كالصدقة والحج. (شامي ج ٣ ص ٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

(٢) وفي البرازية ويكره .. .. اتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأبعام
 أو الإخلاص. (شامي ج ٢ ص ٢٣٠، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت).

(٣) اختلف في وصول ثواب القراءة للميت، فجمهور السلف والأنمة ١٠٠٠ الثلاثة على الوصول، وخالف في ذالك إمامنا الشافعي . . . . . . . . وأما القراءة على القبر، فجزم بمشروعيتها أصحابا وغيرهم، قال المزعفراني سألت الشافعي رحمه الله عن القراءة عند القبر، فقال: لا بأس به، وقال النووي وحمه الله في شرح المهذب (ج ٥ ص. ١ ١٣) يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب (شرح الصدور ص. ١ ١٣). وسلى لى في (٣) محمد بن المثنى . . . . قال سمعت أبي يقول الطلقنا حاجي قال من يضمن لى ملكم أن يصلى لى في

مسحد العشاء ركعتين أو أربعًا ويقول: هذا لأبي هريرة. (أبوداؤد، كتاب الملاحم، باب في ذكر البصرة ج. ٢ ص:٢٣٦).

#### قرآن خوانی میں بغیر پڑھے پاروں ل کو پڑھے ہوئے پاروں میں رکھنے کا کفارہ

سوال:...ایک فون اکثر محلے میں سور وکیسین وغیرہ کے فتم اور قر آن خوانی میں جاتی ہیں۔ان کی قر آن پڑھنے کی رق رق ان نبخ کی ست ہے، یعنی بہت دیر سے وہ سپارٹ تھ کرتی ہیں، جبکہ اور خوا تین دو تین سپارے فتم کرلیتی ہیں، توان کا ایک سپارہ فتم ہوتا ہے۔ بنداانہوں نے محفل میں اپنا میر عیب چھپا نے لئے بغیر پڑھے ہوئے ایک دوسپارے پڑھے ہوئے سپاروں میں رکھ دیئے۔ اب ان خاتون کواپئی اس غلطی اور گناہ کا ایک طرح ایک دفعہ سپین شریف پڑھتیں اور دو تین پڑھی ہوئی سورتوں میں ڈال دیتیں۔ اب ان خاتون کواپئی اس غلطی اور گناہ کا احس سی ہوگیا ہے اور وہ شرمندہ ہیں، وہ اپنی اس غلطی اور گناہ کا کفارہ اور تلائی کس طرح ممکن ہے؟

جواب: ..بس امقد تعالی ہے معافی مانگیں ،اور جتنا قر آن مجید پڑھنا ہو،اپنے گھر پر پڑھ لیا کریں ،لوگوں کے گھروں میں ج کر قر آن مجید نہ پڑھا کریں۔ یہ مورتوں میں جو قر آن خوانی کارواج ہے،اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ قر آن غلط پڑھتی ہیں ، بہتر ہوگا کہ اپنا ہے گھر میں قر آن کریم پڑھا کریں اوراس کا ٹواب مرحومین کو بخش دیا کریں۔

#### تیجا، دسوال اورقر آن خوانی میں شرکت کرنا

سوال:...جارے مسلم معاشرے میں خودساختہ ندہبی رُسوم پڑمل کیا جاتا ہے، بنیاداور حقیقت پچونہیں، مثلا: تیجا، دسواں وغیرہ، سیکن پھر بھی حنفی عقیدہ (بعنی ندہب) کیا فر ماتا ہے؟ قرآن خوانی کیسے ہے؟ یعنی قل شریف پڑھنا شکروغیرہ پر، منفی مسلک اس بارے میں کیا کہتا ہے؟

جواب: ... مرگ کے موقع پر جور کمیں ہمارے یہاں رائے ہیں، وہ زیادہ تر بدعت ہیں، ان کوغلط بجھنا چاہئے اور حتی الوسع ان ہیں شریک بھی نہیں ہونا چاہئے۔ قر آن خوانی ایک رسم بن کررہ گئی ہے، اکثر لوگ محض مندر کھنے کے لئے شریک ہوتے ہیں، خال خال ہوں گے جن کامقصود واقعی ایصال ثو اب ہو۔ ایسے موقعوں پر میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے پارے پڑھ کرا پنے طور پر ایصال ثو اب کر دوں گا۔ کیکن اگر کسی مجلس میں شریک ہونا پڑے تو اخلاص کے ساتھ محض ایصال ثو اب کی نمیت ہونی جا ہے، باتی رسوم میں حتی الوسع شرکت نہ کی جائے، اگر بھی ہوجائے تو القدتی لی سے معافی ما تھی جائے۔ (۱)

## ميّت كوقبرتك لے جانے كااورايصالِ ثواب كالتج طريقه

سوال:..فرض کیا میں مرگیا، مرنے کے بعد قبرتک کیا کیا تھا ہے؟ اس کے بعد قبرتک کا عرصداس کے لئے ایصال ثواب پہنچانے کا کیا تھے طریقہ ہے؟ بعد وُما کرتا، پھل اور وُوسری اشیاء پہنچانے کا کیا تھے طریقہ ہے؟ بعنی مرنے کے بعد جنازہ کے ساتھ اُونچا کلمہ پڑھنا، جنازے کے بعد وُما کرتا، پھل اور وُوسری اشیاء ، تھ نے جانا ( توشہ ) جعرات کرتا، جالیہ وال کرنا، مجد کے لئے رقم دینا جس کوز کؤ قاکانام دیا جاتا ہے، آیاوہ رقم جو کہ مسجد کے نام دی

<sup>·</sup> هده الأفعال كلها للسمعة والرباء فيحترر عها، لأنهم لا يربد بها وحه الدتعالي إلخ. (شامي ج. ٢ ص ٢٠٣١).

ج تی ہے، وہ مجد کی ہوتی ہے یا کہ امام مجد کی؟ اور وہ مرنے والے کی شخش کے لئے کارآ مدہے یا کہ بیں؟

جواب: جعنرت ڈاکٹرعبدالحی عار فی صاحب کی کتاب'' اُحکام ِمیّت' ان مسائل پر بہت مفیداور جامع کتاب ہے،اس کا مطالعه برمسلمان كوكرنا حائية ،آپ كسوال كمختصرنكات حسب ذيل بين:

ا:...موت کے بعد سنت کے مطابق تجہیز و تکفین ہونی جا ہے اوراس میں جہاں تک ممکن ہوجلدی کرنے کا حکم ہے۔ <sup>(۱)</sup> ۲:... جنازے کے ساتھ آ ہت۔ ذکر کیا جائے ، بلند آ واز سے ذکر کریاممنوع ہے۔ (۲)

٣:...اليصال تُواب كے لئے شریعت نے كوئی وفت مقررنہیں فرمایا، ندونوں كالعین فرمایا ہے، جكہ مالی اور بدنی عبادات كا ایصال تواب جب جا ہے کرسکتا ہے۔

س:...مرنے کے بعدمرحوم کا مال اس کے وارثوں کوفورا منتقل ہوجا تا ہے،اگرتمام واریٹ بالغ ہوں اورموجو دہوں،ان میں کوئی نابالغ یا غیرہ ضرنہ ہوتو تمام وارث خوشی ہے مینت کے لئے صدقہ خیرات کرسکتے ہیں،لیکن اگر پچھ وارث نابالغ ہوں تو ان کے ھے میں سے صدقہ وخیرات جائز نہیں، اور اس کا کھانا بھی جائز نہیں، بلکہ 'تیبیوں کا مال کھانے'' پر جو وعید آتی ہے اس کا وبال لازم آئےگا۔ ہاں! بالغ وارث اپنے جصے سے ایصال تواب کے لئے صدقہ خیرات کریں تو بہت اچھا ہے۔ کیا اگرمیت نے وصیت کی ہوتو تہائی مال کے اندرا ندراس کی وصیت کے مطابق خیر کے کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ (<sup>(۵)</sup>

#### نيايرٌ ها ہويا پہلے کا پرٌ ها ہو،سب کا تواب پہنچا سکتے ہیں

سوال:...اكثر محفل قرآن ميں بعض مرديا خواتين كہتے ہيں كه انہوں نے اب تك گھر پرمثلاً: • ١ ، ۵ يارے پہلے پڑھے ہيں ، وہ اس میں شامل کرلیس ، یا پھرا کثر قلت ِقار ئین کی وجہ ہے۔ سپارے گھر گھر بھیج دیئے جاتے ہیں ، یہ کہاں تک ؤرست ہے؟ جواب: ... يهال چندمسائل بين:

ا:...ل كرقر آن خوانى كوفقهاء نے مكروہ كہاہے،اگر كى جائے توسب آہت پڑھيں تا كه آوازيں نه كمرائيں۔

(١) ويبادر إلى تجهيزه ولا يؤخر . إلخ. (هندية ج: ١ ص.٥٥١، كتاب الصلاة، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٢) وعملي متبعى الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن . . فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه . إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٢ ١ ، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٣، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>٣) صرح علما ونا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان ان يحعل ثوات عمله لغيره صلاةً أو صومًا أو صدقةً أو غيرها كذا في الهداية . . إلخ. (شامي ج: ٢ ص.٣٣٣ ، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

<sup>(</sup>٣) وان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا إذا كانت الورثة بالغين فإن كان في الورثة صغير لم يتحذو ذلك من التركة كذا في التتارخانية. (هندية ج: ٥ ص:٣٣٣، كتاب الكراهية).

 <sup>(</sup>۵) والوصية تصرف في ثلث المال في آخر العمر زياده في العمل فكانت مشروعة ...إلخ. (البدائع الصنائع ج: ٤ ص: • ۱۳۳۰).

 <sup>(</sup>٢) يكره للقوم ال يقرؤا القرآن جملة لتضمنها ترك الإستماع والإنصات المأمور بها كذا في القنية. (هندية ج٥٠) ص: 4 ا ٣ ، كتاب الكراهية).

) ۲: آدمی نے جو پچھ پڑھاہواں کا تواب پہنچا سکتا ہے،خواہ نیاپڑھاہو یاپرا ناپڑھاہو۔

۳: ایصال تواب کے لئے دِراقر آن پڑھوا ناضر دری نہیں، جتنا پڑھا جائے اس کا تواب بخش دینا سیح ہے۔ ۲: ..کسی دُومرے کو پڑھنے کے لئے کہنا سیح ہے، بشرطیکہ اس کو گرانی نہ ہو، درند دُرست نہیں۔

### يہلے کے پڑھے ہوئے كا إيصال تواب كرنا

سوال:.. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھارا فلا ل عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نے جوقر آن پاک ختم کرر کھے ہیں ، ان میں ہے کچھ سپارے جمیں دے دیں۔اس طرح مختلف ٹوگوں سے مختلف سپارے لے کروہ قرآن پاک کا ثواب اکٹھا کرتے ہیں اور این عزیز کی زوح کو پہنچاتے ہیں۔کیاایسا کرنا تیج ہے؟

جواب:...برخص نے جو پڑھا ہو، وہ ایصال تواب کرسکتا ہے۔

### خود تواب حاصل کرنے کے لئے صدقہ جار ہیکی مثالیں

سوال:...اگر کوئی اینے دارتوں سے مایوں ہوکر اپنے ثوابِ آخرت کا سامان خود ہی کر جائے ،مثلاً: قرآن شریف کے سپارے مسجد میں بھجوا دے یا کنوال بنوا دے ، مامسجد میں شکھے لگوا دے ،تو کیا بیاجا تزہے؟

جواب: یہ نہ صرف جائز ہے، بلکہ بہتر اور افضل ہے کہ آ دمی اپنی زندگی میں اپنے لئے ذخیر ہُ آخرت جمع کرنے کا

### متوفی کے لئے تعزیت کے جلسے کرنا تھیج مقاصد کے تحت جائز ہے

سوال: متوفی پرتعزیت کے جسے کرناا دربعض کے تومستفل سالانہ جلے کرنا، بی*عرس* تونہیں؟ جائز ہیں یا ہدعت؟ قرآن و حدیث اور خیرالقرون میں اس عمل کی کوئی مثال ہے؟

جواب:..تعزیت کامفہوم اہل میت کوتسلی دینا اور ان کے غم میں اپنی شرکت کا اظہار کرے ان کے غم کو ہلکا کرنا ہے، جو

 <sup>(</sup>١) والطاهر أن لا فرق بين أن يسوى به عند الفععل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره إلح. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

 <sup>(</sup>۲) ويصح إهداء بصف الثواب أو ربعه كما بص عليه أحمد والا مانع منه إلخ. (شامي ج ۲ ص ۲۳۳).

 <sup>(</sup>٣) تَنْصِيلَ كَ لِنَحَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّا إِنْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّ

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

<sup>(</sup>٥) عن أبني هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مات الإنسان القطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له. رواه مسلم. (مشكوة ج ١ ص ٣٢).

مامور بہہے۔ نیز: "اف کے وا موتا کم بنجیو" میں مرحومین کے ذکر بالخیرکا بھی تھم ہے، پس اگر تعزیق جلسانہی دومقاصد کے سے ہو، اور مرحوم کی تعریف میں غیرواقعی مبالغہ نہ کیا جائے تو جائز ہوگا۔ سالا نہ جلسہ تو ظاہر ہے کہ انسول حرکت ہے، اور کسی مرحوم کی غیرواقعی تعریف بھی غلط ہے۔ بہر حال تعزیق جلسہ اگر فدکورہ بالا مقاصد کے لئے ہوتو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان جسول کو شہر استی خودمقصد تصور کیا جاتا ہے، نہ انہیں عبادت سمجھا جاتا ہے۔

### عذابِ قبر میں کمی اور نزع کی آسانی کے لئے وظیفہ

سوال:...وہ وظیفے بتا کمیں جن کے کرنے ہے قبر کاعذاب کم ہوتا اور نزع کے دفت کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ جواب:...عذاب قبر کے لئے سونے ہے پہلے سور ہُ تبارک الذی پڑھنی چاہئے، اور نزع کی آسانی کے لئے یہ ؤ عا

پردهنی چاہئے: مارین کا ہے:

"اللُّهُمَّ اعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَغَمْرَاتِ الْمَوْتِ"

### قبرستان میں ایصال ثواب کے لئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا جا ہے؟

سوال:...قبرستان میں جا کرمردے کے لئے ایصال ثواب کرنے کے لئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا جاہے؟ اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لئے کوئی آیات یاسور تمیں تلاوت کی جا کمیں؟

جواب: ، بختنی سورتیں یا دہوں پڑھ کریے دُ عاکی جائے کہ القد تعالی شانہ اس میت کوان کا تُواب عطافر مائے۔ اور قبر پر پہنچنے کے بعد میت کوسلام بھی کہنا چاہئے ، کم از کم بیالفاظ ضرور کہدد ہے چاہئیں:'' السلام علیکم یا اہل القبور''۔

#### والده کی قبرمعلوم نه ہوتو دُعائے مغفرت کیسے کروں؟

سوال:...میری والدہ مرحومہ کرا جی میں فن بیں ، میں اکثر ان کی مغفرت کی ؤ عائمیں کرتا رہتا ہوں ، اب میمیری برقیبی ہے کہ میں بھی ان کی قبر پرنہیں گیا۔معلوم بیکرتا ہے کہ قبر پر جانا ضروری ہے یانہیں؟ اور قبر پر نہ جانے ہے گھر ہی پرؤ ما کیں کرنا ہیکارتو

القبر. رواه النسائي. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص:٣٧٤).

<sup>(</sup>١) وتسحب التعزية للرجال والساء اللاتي لَا يفتن لقوله عليه السلام من عرى أحاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجة. (شامي ج: ٣ ص: ٣٠٠).

 <sup>(</sup>۲) لكريكره الإفراط في مدحه لا سيما عند جنازته إلخ. (درمختار مع الشامي ج ۲ ص ۲۳۹، باب صلاة الجارة).
 (۳) عن عبدالله بن مسعود رصى الله عنه قال من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وحل بها من عذاب

 <sup>(</sup>٣) ترمذی ح١٠ ص: ١١١، باب ما جاء فی التشدید عند الموت، طبع رشیدیه دهلی.
 (۵) ومن آدابها أن یسلّم بلفظ السلام علیكم علی الصحیح ..... ثم یدعو قائما طویلا وإن جلس یجلس ویقرأینس إلیخ و فی شرح اللباب ویقرأ من القرآن ما تیسر له من الفاتحة و أوّل البقرة إلی المفلحون و آیة الكرسی ثم یقول اللّهم أوصل ثواب ما قرأناه إلی فلان أو إلیهم (شامی ح٢٠ ص ٣٣٣).

نہیں؟ وُوسرے میہ کہ قبرستان اگر جا وَل بھی تو والعہ ہی قبر کا پہتا ہیں ، تو قبرستان میں جا کروالد ہے لئے کہاں کھڑا ہوکر وُ عا کروں اور کیا کیا وُ عاکروں؟ کیا وہاں کچھ پڑھن ہوگا یا ہے بی وُ عائے مغفرت کروں؟

جواب:...اگرآپ کو والد و کی قبر کا پہائی نہیں تو آپ کو جانے کا مشور ہ کیے و وں؟ البتہ آپ کو نشانی رکھنا جائے تھی یا اً مرکوئی آ دمی جانے والا ہے تو آپ اس سے بتا کر لیجئے ۔ قبر پر جانے ہے میت کو اتن خوشی ہوتی ہے کہ جتنا مال کو اپنے جئے ہے ل کر خوشی ہوتی ہے۔ بہر حال ان کو پڑھ کر بخشتے رہنا جائے ہے بھی برکا رنہیں ہے۔ (\*)

كنوال ياسرُك كاايصال ثواب؟

سوال: آپ نے فرمایا'' بس یہ بحث فتم''اس لئے بندہ تھم عدولی تو نہیں کرے گا ، تا ہم اس کا جواب آپ کے ذرمہ ہے گا کہ کھانا صرف غرباء کو کھلا کر ایصال ثواب ہوگا ورنہ نہیں ، تو لوگ ایصال ثواب کے لئے جوس کے بنواتے ہیں ، کنواں کھدواتے ہیں ، ورخت سایہ دار لگاتے ہیں تو کیا ان کو بھی غرباء کے نامزد کیا جائے گا جب ایصال ثواب ہوگا ، یا جو بھی فقیر غنی اس سے ف کدوا تھائے ایصال ثواب ہوجائے گا؟

جواب:... بیرفاہِ عامہ کے کام ہیں ، اور صدقتہ جاریہ ہے ، اور صدقتہ جاریہ کا تواب منصوص ہے۔

عورت بھی ایصال تواب کرسکتی ہے

سوال:...کیاعورت نیاز دے عتی ہے یانہیں؟

جواب: ..عورت بھی ایصال تُواب کرسکتی ہے، تگراپنے مال میں ہے کرے، میت کے ترکہ میں سے نہ کرے۔

مرحومین کی قبر بر إیصال ثواب کے لئے قر آن خوانی

سوال:...اگرکسی کے نوت ہوجائے کے بعداس کی قبر پرجا کر ایصال ثواب کی خاطر قر آن خوانی کی جائے تو کیااس مرحوم کو اُجرو ثواب ل جائے گا؟

جواب: ... تبر پر جا کر قرآن مجید پڑھنے کے بجائے گھر پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے ۔لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک دودن قرآن خوانی کروالیتے ہیں ،اس کے بعد مردے کو بھول جائے ہیں ،اور بیا یک نافر مان اور گنا ہگار کے ساتھ ایک طرح ٹھیک

<sup>(</sup>١) الأحماديث والآثمار تنزل على الرائر متى جاء علم به الميت وسمع سلامه وأنس به وردّ عليه وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم قانه لَا يوقت. (شرح الصدور ص:٣٥٨، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٢) من دخل المقابر فقرأ سورة يس حفف الله عنهم يومند، وكان له بعدد من فيها حسنات، بحر. وفي البحر: من صام أو صلّى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء حار، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّنّة والحماعة. (رد اعتار ج. ٢ ص ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) عن سعد بن عبادة قال يا رسول الله ان أمّ سعد ماتت فأيّ الصدقة أفصل؟ قال الماء! فحمر بنرًا وقال. هذه لأمّ سعد. رواه أبو داؤد والنسائي. (مشكّوة ص: ٢٩١ م فضل الصدقة، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) وفي البحر من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والحماعة كدا في البدائع. (شامي ح ٢ ص ٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

بھی کرتے ہیں، کیونکہ مردے نے بھی ساری عمر نہ اللہ تعالی کی عبادت کی ، نہ قر آن مجید کی تلاوت کی ، نه نماز پڑھی ، نہ روز ہ رکھا ، ایسے شخص کا اُنجام یہی ہونا چاہئے ، ورنہ اللہ کے مقبول بندے کو ہرنماز کے بعد ایصال تُواب کیا جاتا ہے۔

# ایصال تواب کی مجلس میں قادیانی اور غیر مسلم کاشریک ہونا، نیز کیاان کا ایصال تواب دُرست ہے؟

سوال:...مادروطن کے سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر میں تقریباً تمام إسلامی اورغیر إسلامی (قاویا نی اورعیب کی وغیرہ) افراد
منصبی فرائض اواکررہے ہیں۔ بعض اوقات مشاہدہ یوں ہوا کہ سی مسلمان طازم/ آفیسر کے کسی قریبی رشتہ دار کی رصلت ہوگئی، بعدا زال
اس کے ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی اور طعام کا بندوبست کیا گیا، کثیراً فراد کی شرکت کی غرض ہے ایک ٹائپ شدہ وعوت نامہ
برائے ایصال ثواب بشکل قرآن خوانی طاز مین وافسران کو تقسیم کردیا گیا۔ دعوت نامے میں فردا فردا دعوت نہیں دی گئی تھی۔ اس عمومی
دعوت سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اور مصلحت کے پیش نظرا گرکوئی قادیائی اور دُوسراغیر مسلم اس ایصال ثواب میں شرکت کرتا ہے تواس تسم
کی شرکت سے متعلق مندرجہ ذیل سوالات کے اسلامی جوابات مطلوب ہیں:

ا:...کیا قادیانی کی شرکت برائے ایصال ثواب قر آن خوانی یادیگرخالصتاً ندہبی اجتماع میں شرکت شرعاً جا کز ہے؟ جواب:...ایصال ثواب کی مجلس میں کسی غیرمسلم قادیانی کوشر یک کرنا جا ئزنہیں، اس لئے ان کو با یا ہی نہ ج ہے ، اگرخود آئیں توان کی شرکت سے معذرت کردی جائے۔

٢:... آيا قادياني كى تلاوت قرآن مجيد ہے ميت كوثواب بينچ گا؟

جواب:...میت کا ثواب ملنا فرع ہے اس کی کہ خود پڑھنے والے کوثواب ملے، اور غیر سلم قادیانی کے اعمال باطل میں، جب اس کوخود ہی ثواب ندملا، تو میت کوکیا ملے گا...؟

النظم ہے، بجب نہیں کہ اس کی مشرکت ہے آیا ایصال اُٹواب بر کسی تھم کاغیر اِسلامی اثر مرتب تونہیں ہوگا؟ ہاں کی صورت بیس کون؟ جواب:... قادیا نی اورغیر مسلموں کی شرکت ہے اسلام اور کفر کے درمیان ، اورمسلم و کافر کے درمیان اِنتیاز مث جائےگا، اور بیضر رِنظیم ہے، عجب نہیں کہ اس مجلس کے تمام شرکاء مبتلائے عذاب ہوجا کیں۔

" نیوی مسلختوں اوراس قتم کی روا دار بول میں شرعا کیا قباحت ہے؟ مسلمان شرعا کیا روبیا پٹائیں؟ چواہ نیدی مصالح ، دِین کے تابع ہیں ، اگر کسی وُنیوی مسلحت اور روا داری ہے دِین کے اُصول ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہوں ، توالی مصلحت اور روا داری کو ہالائے طاق رکھ دیا جائے گا ، اور اس پرلعنت بھیجی جائے گی۔

<sup>(</sup>١) لَا تَحِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مِنْ حَآدً اللهُ وَرَسُولُهُ. (الحادلة: ٢٢). وقال تعالى: "يَنَأَبُهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَتَجِدُوا عَدُوِّى وَعَدُوْكُمُ اَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ اِلْيُهِمْ بِالْمَوَدَّةَ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحِقِّ" (الممتحنة: ١).

<sup>(</sup>٢) مقتضى كون حبط العمل في الدنيا والآخرة جزاء الردة وإن لم يمت عليها عدنا. (شامي ج: ٢ ص: ٢٧).

<sup>(</sup>٣) عن نواس بس سمعان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا طَاعَة لَمَحَلُوقَ في معصية الخالق. (مشكوة ص: ٢٢١، كتاب الإمارة والقضاء).

# قر آنِ کریم کی عظمت اوراس کی تلاوت

چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لئے پارہ عم کی ترتیب بدلناجائز ہے

سوال:..نماز میں قرآن شریف اُلنا پڑھنا لیحنی پہلی سورۃ آخر کی اور وُوسری سورۃ پہلے کی پڑھنا وُرست نہیں ہے، گرقرآن شریف کے تیسویں پارے میں سورتیں قل سے شروع ہو کرعم برختم ہوتی ہیں، لیعنی اُلن قرآن شریف لکھا ہوا ہے، جواکٹر مدرسوں میں طلب کو پڑھا یا جا ہے، کیا اس طرت پڑھنا جا کڑے ''

جواب :...جھوٹے بچوں کی تعلیم کے سئے ہے، تا کہ وہ چھوٹی سورتوں سے شروع کر عمیں۔ (')

### قرآن مجید میں نسخ کاعلی الاطلاق انکارکرنا گمراہی ہے

سوال:... جنگ راولپنڈی میں مولانا صاحب نے اپنے تاثرات ومشاہدات کے کالم میں لکھا ہے کہ:'' میں قرآ ن تھیم ک کس آیت کومنسوخ نبیس مانتا۔'' میرے خیال میں بیعظیدہ ؤرست نبیس ہے،اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ جواب:.. میری رائے آپ کے ساتھ ہے،قرآن مجید میں ننٹے کاعلی الاطلاق اٹکارکرنا گمرای ہے۔

#### قرآنِ كريم كى سب ہے كن آيت سورة بقر، كى آيت: ٢٨٢ ہے

سوال: . '' معلو ، ت قر آن' جو که ' عنهان غنی ظاہر' نے لکھی ہے ، میں پڑھا ہے کہ قر آن شریف کی سب ہے لہی آیت آیت الکری ہے ، آیت ہے ، آپ ضرور بتا کیں کہ قر آن شریف کی سب ہے لہی آیت کو ن ک کے سات مائوں میں ہے ، اور بیآ بیت سورة اللّٰج کی پانچویں آیت ہے ، آپ ضرور بتا کیں کہ قر آن شریف کی سب ہے لہی آیت کو ن ک ہے ؟ آیا وہ آیت جو کہ میں دیکھی ہے؟

ر١) وفي الدر المحتار الفصل بسورة قصيرة وان يقرأ مكوسا. وفي الشرح بأن يقرأ في الثانية سورة أعلى مما قرأ في
الأولى، لأن الترتيب السور في القراءة واحبات التلاوة وإنما جوز للصغار تسهيلًا لضرورة التعليم. (الدر المحتار مع الرد
اعتار، قبيل باب الإمامة ج: ١ ص:٥٣٤، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۲) واتفقت أهل الشرائع على حوار السبح ووقوعه وحالفت اليهود إلح. (رُوح المعانى ح ١ ص ٣٥٢، طبع يسروت). السبح مما خص الله به هذه الأمة لحكم منها التيسير وقد أحمع المسلمون على جواره وأنكره اليهود طنا منهم أنه بنداء كالندى يرى الرأى ثم يبدو له وهو باطل. (الإتقان في علوم القرآن ج: ٢ ص ٢١، طبع مصر، الفور الكبير ص ٣٠، طبع قديمي).

جواب:..قرآنِ کریم کی سب ہے کمی آیت سورہُ بقرہ کی آیت نمبر: ۲۸۲ ہے، جو آیتِ مداینہ کہل تی ہے، آیت اسکری زیادہ لمبی نہیں ،گرشرف ومرتبہ میں سب سے بڑی ہے، اور'' سیّدالآیات'' کہلاتی ہے۔

#### دُعامين قرآني الفاظ كوتبديل كرنا

سوال:...قرآن اور حدیث میں جو دُعا ئیں آئی ہیں ، کیا موقع کی مناسبت سے ان دُع وَں میں واحد منتکلم کی جگہ جمع منتکلم اور جمع منتکلم کی جگہ واحد منتکلم کے ساتھ ردّ و بدل کیا جا سکتا ہے؟ کیا قرآنی دُعاوَل ہیں اس تبدیلی سے تحریف قرآن تولاز منہیں آتی ؟

جواب:...مناسب تویہ ہے کہ جو دُعاجِن الفاظ بیل منقول ہے، ان کوائ طرح رکھا جائے، تا ہم اگر واحد، جمع کے صیغے بدر کے تب بھی کو کی حرج نبیں ۔قر آنِ کریم دُعا کی نبیت سے پڑھا جائے تواس سے مقصود قر آنِ کریم کے اغاظ کی حکایت نبیں ہوتی، کہی وجہ ہے کہ جنبی اور حاکضہ کو قر آئی دُعا کی نبیت سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس لئے دُعا میں قر آئی الفاظ تبدیل کرنے سے تحریف تو لازم نبیس آئے گی ایکن قر آنِ کریم کے مبارک الفاظ زیادہ بہتر ہیں ،اس لئے ان کو تبدیل کرنے کی کوئی وجنہیں۔

#### لوحِ محفوظ ہے کیا مراد ہے؟

سوال:...اُمّ الکتاب اورلوح محفوظ دوا لگ الگ کتاب ہیں یا ایک ہی کتاب کے دونام ہیں؟ جواب:... بظاہر دونوں ایک ہی چیز سے عبارت ہیں ،اس کا اللہ تعالی کوعلم ہے ، کا تب بھی قیم قدرت ہے۔

### قرآنِ كريم مجهول برهنا دُرست نبيس ہے

سوال:...موجودہ دور میں اکثر لوگ یا تو قر آن مجہول پڑھتے ہیں یا بغیر تجوید کے پڑھتے ہیں ، ان کی نماز وں اور تلاوت قر آن وغیرہ کا کیامعاملہ ہوگا؟

جواب :..قرآنِ کریم اِ مکانی حد تک صحیح پڑھنا واجب اور غلط پڑھنا ناجا ئز ہے۔ اگر پوشش کے باوجود کسی کا تلفظ سجے نہیں

 <sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سام وان سنام القرآن سورة النقرة وفيها آية هي سيدة أي القرآن هي آية الكرسي. (ترمدي شريف، أبواب فضل القرآن، ح ٢ ص ١١١، طبع قديمي كتب حانه).

<sup>(</sup>٢) حتى لو قصد بالفاتحة الثناء في الحارة لم يكره إلا إذا قرأ المصلى قاصدًا الثناء فإنها تجزيه لأنها في محنها، فلا يتغير حكمها بقصده . إلخ وفي الشامية أن القرآن يخرج عن القرآنية بقصد غيره . (داغتار على الدرالمحتار ج ١٠ ص ١٤٠٠). (٢) ويحرم به تلاوة القرآن ولو دون آية على المختار وفي الشامية قرأ الفاتحة على وحه الدعاء أو شيئًا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد القراءة لا بأس به . (شامي ج: ١ ص: ٢١١ ، أركان الوضوء، مطلب يوم عرفة أفصل من يوم الحمعة). (٢) وتنفيسر أم الكتاب بعلم الله تعالى مما رواه عبدالرزاق وابن حرير عن كعب رصى الله عنه، والمشهور أنها اللوح الشفوظ قالوا وهو أصل الكتاب إدا ما من شيء من الذاهب والثابت إلا وهو مكتوب فيه كما هو . (روح المعانى ج ١٣ ص ٠٠١ ، سورة الرعد الآية . ٣٩).

<sup>(</sup>۵) وَرَبِّل الْقُرُانَ تَرُبِّيلًا (المزَّمّل ٣) .

ہوتا وہ معذور ہے، اورا گرمیجے پڑھنے کی توشش بی نہیں کرتا تو گنا برگار ہے۔ باتی نماز اور تلاوت فقہی تکم کےمطابق تو مقبول نہیں ، آ گے حق تعالیٰ کی رحمت دستگیری فر مائے تو وہ وسیع المغفر ت ہے۔

#### جامع القرآن كون تھے؟

سوال:.. جامع القرآن كون ب، حضرت محمصطفی صلی القد عليه وسلم يا حضرت عثمان ؟؟

جواب:..قرآنِ كريم آنخضرت صلى الله عليه وسلم كه زمانے ميں پورے كا بورالكھا گيا، اور حضرت ابو بكڑنے اس كو يكجا کرایا،اورحضرت عثانؓ نے لوگوں کوایک قراءت پرجمع کیا۔

#### تلاوت قرآن کے دوران بائیں کرنا

سوال:... چند دوستنول کی محفل میں مختلف موضوعات پر بات ہور ہی ہوتو اس دوران کوئی فر دقر آن یا ک کی تلاوت اُو تچی آ وازے کرے، پھر باتیں شروع کردے ،اور محفل میں شوروغل جاری ہوتو پھرا یک آیت تلاوت کرے ،ای طرح بیسلسلہ جاری رہے تواليي صورت من تلاوت كرنا جائز ب

جواب:..ایسے دوستوں کی مجلس میں شرکت ہی نہیں کرنی جاہئے۔آ دمی کے پاس محدود دنت ہے،اوراس وفت کوفضول ضالکے نہیں کرنا جاہئے۔

#### قرآن ياك يزھنے كاطريقتہ

سوال:...میں انٹر کا اسٹوڈ نٹ ہوں، میں نے قرآن پاک پڑھنے کی کئی بار کوشش کی ہمرآج تک پسر نا القرآن ہے آ گے نبیں پڑھ سکا،میری بدھیبی ہے ہے کہ بیں قرآن یا کے نبیں پڑھ سکا،کی بار پڑھنا شروع کیا مگر چند دِن بعد پھرچھوڑ دیتا تھا۔اس لئے میں قرآن یا کے نہیں پڑھ سکا۔ آپ ہے گزارش ہے کہ مجھے قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔

جواب:..قرآن پاک مسجد میں قاری صاحب ہے شروع کرد بیجئے ، جب تک پورائبیں ہوجا تا ،اس وقت تک گےرہے۔

 (١) وكذا من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف . . . وذلك كالرهمن الرهيم والشيتان الرحيم . . فكل دلك حكمه ما مر من بذل الجهد دائمًا وإلَّا فلا تصح الصلاة به. (شامي ح: ١ ص ٥٨٢٠، باب الإمامة، مطلب في الألثغ، شامي ج. ١ ص ٢٣٠٠ باب الإمامة، مطلب في زلة القارى).

 (٢) وقد كان القرآن كتب كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن غير مجموع في موضع واحد و لا موتب السور. قال الحاكم في المستدرك حمع القرآن ثلاث مرّات، إحداها يحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ..... قال الحاكم والجمع الثالث هو ترتيب السور في رمن عثمان الخ. (الإتقال في علوم القرآن بحضرة أبى بكر ص ۲۵۰–۵۹).

٣) عن عمرو بن ميمون الأودي قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم محمسا قبل حمس شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وعناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الترمذي مرسلًا. (مشكُّوة ص: ١٣٨، كتاب الرقاق، الفصل الثاني).

#### قرآن مجید برا هنافرض ہے یاسنت؟

سوال:...مولا ناصاحب! پوچھنا ہے کہ قرآن کا پڑھنا فرض ہے یاسنت؟ جواب:...نماز میں پڑھنا فرض ہے، نمازے باہر تلاوے کرنا فضیلت، برکت اور تورہے۔

كيا قرآن برإعراب لگانے سے أس ميں ترميم ہوگئ ہے؟

سوال:... جاج بن یوسف کے زمانے میں قرآن پر اعراب نگائے گئے ،تو کیا بیقرآن میں ترمیم نہ ہوئی ؟ جواب:... اعراب تو سملے بھی رڑھے جاتے تھے، گرعوام کے سچھ رڑھنے کے لئے اعراب لگادیئے ،مثلاً:'' الجم

جواب:... إعراب تو پہلے بھی پڑھے جاتے تھے، مگرعوام کے صحیح پڑھنے کے لئے إعراب لگادیئے ،مثلاً:'' الحمد'' کو پہلے بھی صحیح پڑھاج تا تھا، مگرعوام کی سہولت کے لئے اس پرزیر، زبرلگادی گئی۔

قرآن مجيد كي سات منزليس كس طرح بريطني حابئيس؟

سوال:..قرآن مجيد كي جوسات منزليس بين، انبيس كس طرح پڙهنا ڇا ہے؟

ا:...ایک منزل مج فجرے شام جار بے تک ختم کرنی جاہے؟

٢:...جب منزل شروع كرين توايك جكه بي بيثه كر پڙهيس ، أتصنے كى إجازت نہيں ہے؟

جواب:..قرآن مجيد جس طرح سبولت ہو پڑھ سکتے ہیں،ایک جگہ بیٹے کر پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں۔

#### قرآن مجيد كوبوسه دينا

سوال:..قرآن شریف کو بوسه دینا کیسا ہے؟ بعض لوگ بدعت کہتے ہیں۔ جواب:...کوئی حرج نہیں۔

 (١) فاعلم ان حفظ ما تجوز به الصلاة فرض عين على كل مكلف وحفظ فاتحة الكتاب وسورة واجب وحفظ سائر القرآن فرض كفاية. (حلبي كبير ص:٩٥٪ تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وما لا يكره في القراءة ... الخ).

(٢) وجاز تحلية المصحف ......................... وتعشيره ونقطه أى إظهار إعرابه وبه يحصل الرفق جدًا خصوصًا للعجم فيستحسن وعلني هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعد الآي وعلامات الوقف ونحوها فهي بدعة حسنة. (الدر المختار مع الردج: ٢ ص: ٣٨٦، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع).

(٣) وفي القنية في باب ما يتعلق بالمقابر تقبيل المصحف قيل بدعة لكن روى عن عمر رضى الله عنه أنه كان يأخذ المصحف كل غداة ويقبله ويقول: عهد ربى ومنشور ربى عزّ وجلّ وكان عثمان رضى الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه. (الدر المختار مع الرد ج ٢٠ ص ٣٨٣؛ باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع).

#### قرآن مجيد كوچومنا جائز ہے

سوال: . ہمارے گھر کے سامنے مبجد میں ایک دن ہمارا پڑوی قر آن شریف کی تلاوت کر رہاتھا، جب تل وت کر چکا تو قرآن شریف کو چوہا، تو مسجد کے خزانچی نے ایسا کرنے ہے روکا، اور کہا کہ: قرآن شریف کونہیں چومنا چاہئے۔ وضاحت کریں کہ بیا شخص سیج کہتا ہے یا غلط؟ میں بھی قرآن شریف پڑھ کرچومتا ہوں، اور ہمارے گھر والے بھی۔

جواب:..قرآن مجيد کوچومنا جائز ہے۔

### قرآنی حروف والی انگوشی پہن کر بیت الخلاء نہ جا کیں

سوال: گزارش ہے کہ لوگ اکثر آیات قر آنی وغیرہ انگوخیوں پر کندہ کراتے ہیں، براہ کرم آپ ہمیں یہ بتا کیں کہ ان انگوخیوں کوکس طریقے ہے پہن کر ہیت الخلاء جایا جائے؟ یا آئیں اُتار کر بیت الخلاء جایا جائے؟ ہم نے انگوخی پرحروف مقطعات یعنی ص، ن وغیرہ کندہ کرائے ہیں، اس کے لئے بھی بتا کیں، کیا مسئلہ ہے؟

جواب: انگوشی پرآیت یا قرآنی کلمات کنده موں توان کو بیت الخلاء میں لے جانا مکروہ ہے، اُتار کر جانا چاہئے۔

### تختهٔ سیاه پرجاک ہے تحریر کرده قرآنی آیات کوس طرح مٹائیں؟

سوال:... جب کلاس میں بلیک بورڈ پر قرآنی آیات کھی جاتی ہیں تواس کے بعدان کومٹادیا جاتا ہے، اور پھران الفاظ کی چاک زمین پر بھر، یعنی پھیل جاتی ہے، اور وہی ہمارے یا وال کے نیچ آتی ہے، اس کے لئے کیا ہونا چاہئے؟ اس کا جواب ہم نے ید یا کہ وہ جب مث جاتی ہیں تو چاک قرآنی آیات کے انفاظ نہیں ہوتے وہ تو صرف چاک ہوتی ہے۔ لیکن ایک شخص نے ہمیں ایک مثاب وے کرلا جواب کردیا کہ تعویذ کو بعض لوگ یانی ہیں گھول کر چنے ہیں، کا غذ پر تو پھے کھا ہوتا ہے، لیکن جب بیگل جاتا ہے تو وہ الفاظ قر نہیں رہتے ، پھراسے لوگ کیوں ہے جیں؟

جواب: . یہ تو ظاہر ہے کہ مٹادیے کے بعد قر آ کِ کریم کے الفاظ نیس رہتے ،لیکن بہتر یہ ہے کہ اس چاک کو گیے کپڑے سے صاف کردیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) روى عن عند رضى الله عنه أنه كان يأحد المصحف كل غداة ويقبله . وكان عثمان رضى الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه . إلخ رالدر المحتار مع رد الختار ح ۲۰ ص ، ۱۳۸۳، باب الإستبراء وعيره، قصل في البيع). (۲) ويكره أن يندخل في الحلاء ومعه حاتم عليه إسم الله تعالى أو شيء من القرآن كذا في السراج الوهاج . (هندية ح ص :۵۰ الباب السابع في النجاسة وأحكامها).

<sup>(</sup>٣) لو محالوحًا كتب فيه القرآن واستعمله في أمر الدنيا يجوز إلخ. (عالمگيرية ج٥ ص٣٢٠، الباب الخامس). وأيضًا ولو كتب القرآن على الحيطان والحدران بعصهم قالوا يرجى ان يجوز وبعضهم كرهوا دلك مخافة السقوط تحت أقدام الباس . إلخ. (هندية ج ٥ ص:٣٢٣، الباب الحامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف إلح).

#### بوسیدہ مقدس اوراق کو کیا کیا جائے؟

سوال: قرآن پاک کے بوسیدہ اوراق کوکیا کیا جائے؟ ہمارے لطیف آباد ہیں ایک واقعہ ایسارہ نما ہوا کہ ایک مبحد کے مؤذن نے قرآن پاک کے بوسیدہ اوراق ایک کنستر میں رکھ کر جلائے ، مؤذن اپ فالتو اوقات میں چھولے فروخت کرتا ہے اور محنت کر کے کما تا ہے ، جج بھی کیا ہے ، اور عمرہ بھی ادا کیا ہے ، اور مبحد کا کا مبھی خوش اُ سلوبی ہے ادا کرتا ہے ، مگر قرآن پاک کے اور اق کو جلانے پراس کے خلاف خطر تاک ہنگا مدا تھے کھڑ اہوا ، اے فوری طور پر مبحد سے نکال دیا گیا ، بعد میں پولیس نے اسے گرفت رہمی کرایا۔ اب آپ از رُوے شریعت ہے بتا کمیں کہ واقعی مؤذن سے گناہ مرز دہوا ہے؟ قرآن پاک کے بوسیدہ اور اق از رُوے شریعت کون کون سے طریعے ہے جانگی کر سکتے ہیں؟ اس یقصیلی روشی ڈالئے۔

جواب:.. مقدی اوراق کوبہتریہ ہے کہ دریا ہیں یا سی غیراً باد کنوی ہیں ڈال دیاجہ ہے، یاز مین میں دُنن کر دیاجہ ئے۔
اور بصورت مجبوری ان کوجلا کر خاکستر ( را کھ ) میں پانی طاکر کسی پاک جگہ جہاں پاؤں نہ پڑتے ہوں، ڈال دیا جائے... مگرایہ کرنا مکر وہ ہے، اس لئے... آپ کے مؤدّن نے اچھانہیں کیا، کیکن اس سے زیادہ گناہ بھی سرز دنہیں ہوا، جس کی اتنی بڑی سزادی گئی، لوگ جذبات میں حدود کی رعایت نہیں رکھتے۔

### اخبارات وجرائد میں قابلِ احترام شائع شدہ اوراق کو کیا کیا جائے؟

سوال: ...عرض وگزارش بیہ کہ بیل نے جناب صدر پاکتان کی خدمت میں اس مفہوم کا ایک عربے بھیجاتھا کہ آج کل نشر واشاعت میں دین کا جوذ خیرہ اخبارات وغیرہ میں آر ہا ہے، وہ بہرحال بھلا اور وقت کی ضرورت کے عین مطابق ہے، لین اس سلط میں یہ پہلوبھی غور وفکر کا ہے کہ ایسے تمام اخبارات وغیرہ جب رق ہوکر بازار میں آتے ہیں تو پھران متبرک مض مین کی بردی ہے حرمتی موتی ہے، پہلے مساجد میں کی مجس خیر کی طرف سے ایکی ہدایات آویزان تھیں کہ ایسے رق کی کا غذات مجدول میں محفوظ کر ادبیا کریں، ان کو احترام کے ساتھ ختم کر دیا جایا کرے گا۔ پھر سابق وزارت اُمور غذہبی نے بھی اس کے لئے جگہ جگہ کنستر رکھوائے تھے، مگر اب میں ان کو احترام کے ساتھ ختم کر دیا جایا گرے گا۔ پھر سابق وزارت اُمور غیر سے بھی اس کے لئے جگہ جگہ کنستر رکھوائے تھے، مگر اب میں انظامات نظر ہیں آرہے، عوام ہی چھوکرتے ہیں اور پر بیٹان ہوجاتے ہیں۔ رائے ناتھی میں اخبارات وغیرہ کو ایک ہدایت کی جائے کہ دوہ اشتہارات میں بھم اللہ کے بجائے کہ کہ کے طبح کریں، اور قرآئی آیات واجادیث کے ساتھ سے ہدایت بھی طبع کرتے رہیں کہ میہ حصدر دی میں دینا گناہ ہو با سے تراش کراحترام کے ساتھ ختم کیا جائے۔

میرے ویضے کے جواب میں مجھے اطلاع دی گئی کہ میرا خط ضروری کارروائی کے لئے وزارت نشر واشاعت اسلام آباد ہیں ویا گیا ہے۔ اس زمانے میں الفاظ کی بے حرمتی کے متعلق آپ ہے مجمی سوال کیا ، اور آپ نے جواب دیا کہ یہ بے ادبی ایک مستقل وہال

<sup>(</sup>۱) المصحف إذا صار خلقًا لا يقرأ منه ويخاف أن يضيع يحعل في فرقة طاهرة ويدفن ودفنه أولى المصحف إذا صار حلقا وتعذرت القراءة منه لا يحرق بالنار أشار الشيباني إلى هذا في السير الكبير وبه نأحد كذا في الذخيرة. (هندية ح ٥ ص ٣٢٢، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة . إلخ، وأيضًا في الشامية ح ٢٠ ص ٣٢٢ باب الإستبراء).

ہے، اس کا طل مجھ میں نہیں آتا، حکومت اور سب کے تعاون کے بغیراسیلاب سے پچناممکن نہیں۔ میں نے اخبار سے یہ حصد تراش کر اپنی میں حکومت کی برائے خوراپ خط میں شامل کرنے کے لئے اپنے عریضے کے ساتھ وزارت نشر واشاعت کو بھجوادیا۔ اخبار جنگ کراچی میں حکومت کی ہدایات اور جو فیصلہ شامل ہوا ہے، اس کے تراشے میں اس عریضے کے ساتھ جناب کو بھیج رہا ہوں، میری رائے میں اس مرحلے پرعوام سے جو بیرچاہا گیا کہ وہ ایسی عبارتوں کو اسلامی اور شرعی اُحکام کے مطابق تلف کیا کریں، اس میں عوام کے لئے اسلامی اور شرعی اُحکام کی وضاحت بھی ہوجائے تو عوام کا کام آسان ہوجائے گا، اور ایسی وضاحت کا انتظام آپ جیسے محترم ہی مناسب اور شیح طور پر فر ماسکتے ہیں، جو ضالی از ثواب دارین نہ ہوگا۔

#### جواب: ... اس سليل بين چنداُ مورة ابل ذكر بين:

اقال:...اخبارات و جرائد کے ذریعه اسائے مبارکہ کی بے حرمتی ایک و بائی شکل افقیار کرگئی ہے، اس لئے حکومت کو بھی، اخبارات کو بھی اور عام مسلمانوں کو بھی اس شکینی کا پوراپوراا حساس کرنا جا ہے ، عوام کواحساس دلانے کے لئے ضروری ہے کہ جوعبارت سرکاری کشتی مراسلے میں دی گئی ہے،اخبارات اے مسلسل نمایاں طور پرشائع کرتے رہیں۔

دوم:...برکاری طور پراس کا اہتمام ہونا چاہئے کہ ایسے منتشر اوراق جن میں قابلِ احترام چیز لکھی ہوئی ہو،ان کی حفاظت کے لئے مساجد میں ، رفابی اداروں میں اور عام شاہر اہوں پر جگہ جگہ کنستر رکھوا دیئے جائیں ، اورعوام کو ہدایت کی جائے کہ جس کو بھی کسی جگہ ایسا قابلِ احترام کاغذ پڑ اہوا لئے ، اسے ان ڈیوں میں محفوظ کر دیا جائے۔

سوم :...ا یسے کاغذات کونلف کرنے کی بہتر صورت میہ ہے کہ انہیں سمندر میں یا دریا میں یا کسی ہے آباد جگہ میں ڈال دیا جائے ، یا کسی جگہ دفن کردیا جائے جہاں پاؤں نہ آتے ہوں۔اور آخری درجے میں ان کوجلانے کے بعد خاکستر میں پانی ملہ کرکسی ایک جگہ ڈال دیا جائے جہاں یا دُن نہ آتے ہوں۔

### قرآنی آیات کی اخبارات میں اشاعت بے ادبی ہے

سوال: . جنگ کوئٹ میں ایک قدیم نا در قلمی قرآن مجید کاعکس ٹائع ہوا تھا، دیکھ کر بے حدد کھ ہوا کہ اس میں سورہ قریش میں ایک لفظ چھوٹا ہوا ہے، (اخبار کا نکڑا بھیج رہا ہوں) لبندا آپ ہے گزارش ہے کہ آپ بتا کیں ہم غلطی پر ہیں؟ بیقر آئی نسخہ بارہا چھپ دیکا ہوگا اور کا فی عرصہ پرانا بھی ہے، تو کیا آئے تک کی کی نظر ہے ہیں گزرا جواسے بچھے کیا جاتا؟ لبندا آپ ہے درخواست ہے کہ اس کے بارے میں تفصیل ہے جواب ویں اور یہ بھی بتا کیں کہ اخبار میں قرآئی آیات کا چھا پناا تنا ضروری ہے کہ اس کی ہوا دیکے ویر خیاب دیا جائے؟ قلات میں اکثریت ہندوگھ انوں کی ہے، اس لئے ہر ہندو کے ہاتھ میں اخبار ہوتا ہے، اور ان کے سئے می اخبار کی خبریں اور قرآئی آیات سب برابر ہیں، اور ہم مسلمان بھائی اخباروں کو کہاں تک سنجال کتے ہیں؟

<sup>(</sup>١) قال العلامة الحصكفي رحمه الله الكتب التي لا ينتفع بها يمحي عنها اسم الله وملاتكته ورسله ويحرق الباقي ولا بأس بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن كما في الأنبياء. (درمختار مع الشامي ج. ٢ ص٣٢٣٠، فصل في البيع).

جواب:...آپ نے جواخباری تراشہ بھیجاہے،اس میں آیت واقعی غلط چھیں ہوئی ہے، جوافسوٹ ک ہات ہے، میں قرآن مجید کی آیات اور سور توں کواخبار میں حچھاپنا بھی ہےاد لی سمجھتا ہوں۔

#### ترجمهُ قرآن كواُ خبارات وغيره مين حيماينا

سوال: ... اکثر آخبارات ورسائل میں مثلاً " جنگ " اخبار میں روزاندایک دوصفحات پر قر آئی آیات کر آج ش کع ہوتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ قر آن پاک کی آیات یا ترجے کو بغیر وضوچھونا ناجا نزہ، جبکدان اخبارات کی چھپائی ہے لے کر تقسیم تک اور پڑھنے ہے لے کر روی میں استعمال تک کے تمام مراحل میں شاید ہی ہے وضو ہاتھ میں نہ جاتا ہو، حدتو ہہ ہے کہ ہا کر ان کی تقسیم کے لئے سر کوں پر بچھا کر بے وضوتہہ بندی کرتے ہیں، گھروں میں گیند کی طرح آچھال کر چھنے ہیں، گھروا لے بوضو پڑھتے ہیں، گھروا لے بوضو پڑھتے ہیں، جس طرح چاہار کھود ہے ہیں، کہاڑی کو بچ و ہے ہیں اور بعد میں کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ باند ھنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں، جس طرح چاہار کھود ہے ہیں، کہاڑی کو بچ و ہے ہیں اور بعد میں کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ باند ھنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں، مبیا کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ کیا ایسی صورت ہیں ان آیات قر آئی یاان کے تراجم کا آخبارات میں شائع کرنا کسی طرح مفید یا جائز ہے ؟ کیا اس طرح تبلیغ کے ثواب سے زیادہ بے تراحی کا گناہ لاز منہیں آتا؟

جواب:...اُخبارات میں قرآنِ کریم کی آیات کامتن کا چھاپنا واقعی ہے ادبی ہے۔ اگر حوالے کی ضرورت ہوتو ترجمہ دیا جائے۔اگر چہتر جمہ بھی لائقِ ادب ہے، گمراس کے اَ حکام قرآنِ کریم کے متن کے بیں ،اور جہاں تک ممکن ہو،ایسے اوراق کا اُ دب محوظ رکھنا ضروری ہے۔

### قرآن مجید کوالماری کے اُو بری حصے میں رکھیں

سوال: ... عرض بہے کہ مجھے ایک اُلجھن در پیش آگئ ہے، میں قرآن مجیدا پی بک قبیلف کی پیلی دراز میں رکھتی ہوں، اچا تک میرے ذعن میں خیال ہواہے کہ صونے کی سطح درازے اُونجی ہے، اس لئے نعوذ باللہ کہیں قرآن پاک کی بے ترمتی نہ ہوتی ہو؟ دراز بندہے، مہر بانی فرما کر مجھے تھیک ہے بتا کی میں آپ کی بہت مشکور ہوں گی۔

جواب: قر آن مجید چونکهالماری میں بند ہوتا ہے،اس لئے بے حرمتی تونہیں ،گر بہتریہی ہے کہاہے اُونیچار کھ دیجئے۔

 <sup>(</sup>١) لو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا دلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس. (هندية ج٥٠ ص:٣٢٣، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة).

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير: وتكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم وانحاريب والجدران وما يفرش. (شامي ج. ١ ص: ٩٠) فيبل باب المياه). أيضًا ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس كذا في فتاوئ قاضيخان. (عالمگيري ج ٥ ص٣٠٣).

 <sup>(</sup>٣) وكذا ورق الكتابة لصقالته وتقومه، وله احترام أيضًا لكونه آلة لكتابة العلم ولذا علله في التاترخانية بأن تعظيمه من أدب الدين. (شامي ج: ١ ص: ٣/٠، فصل الإستنجاء، مطلب إذا دخل المستنجى في ماء قلبل).

<sup>(</sup>٣) حانوت أو تابوت فيه كتب فلأدب أن لا يضع الثياب فوقه ... إلخ. (هندية ج: ٥ ص ٣٢٣).

### قرآن مجید کو تحلی منزل میں رکھنا جائز ہے

سوال:...قرآن کواُونِی جگه رَها جاتا ہے، کیکن اگر مکان ایک ہے زائد منزلوں پرمشمل ہوتو کیا قرآن کو پیل منزل میں رکھنے ہے اس کی ہےاد فی نہیں ہوتی ؟ جبکہ اُو پر کی منزلوں میں لوگ چلتے پھرتے ،سوتے غرض ہر کام کرتے ہیں۔ چواہ:... نیکی منزل میں قرآنِ کریم کے ہونے کا کوئی حرج نہیں۔ (۱)

#### قرآن مجيد بركاني ركه كرلكها سخت بادني ب

سوال: كي قرآن شريف ئاو پركوني كا بي وغيره ركه كرلكهنا جا ہے؟

جواب :... کیا کوئی مسلمان جس کے دل میں قرآن مجید کا دب ہو، قرآن مجید پر کا بی رکھ کر مکھ سکتا ہے؟

### قرآن پاک کے بارے میں گتا خانہ خیالات آنے کا شرعی تھم

سوال: ..ایک روز اچا تک میرے دل میں قرآن پاک کے بارے میں گستاخانہ خیال پیدا ہوا، میں نے اس خیال کورَ ۃ کردیا۔ پھر اسلامی عقا کداور شعائرِ اسلام کے خلاف عجیب قتم کے خیالات اور گمراہ کن سوچ کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ یہ شیط نی خیال کیوں آتے ہیں؟اوران کا کیا علاج ہے؟ خدانخو استداس سے میں کافروم تد تونہیں ہوگیا؟ توبہ کا کیا طریقہ ہوگا؟

جواب:...ان خیالات کا آنااوران کو بُراسمجھ کر زوّ کرنا کمالِ ایمان کی علامت ہے۔شیطان ڈاکو ہے،اورڈاکو دوست مند گھر پرڈاکا ڈالٹاہے۔ان خیالات کی قطعاً پروائہ کریں، یوں سمجھیں کہ کتا بھونک رہاہے،اور''لاحول'' کے ڈنڈے سے اس کود فع کردیا کریں، اِن شاءاللہ! پچھنیں بگاڑ سکے گا۔

### ئی وی کی طرف یا وَل کرنا جبکهاس پرقر آنِ کریم کی آیات آرہی ہوں

سوال:... بسااوقات لیٹ کرٹی وی پروگرام و کھےرہے ہوتے ہیں،اس دوران پاؤں بھی ٹی وی کی طرف ہوتے ہیں،اور تخت ٹی وی سے اُونچا ہوتا ہے،اور قر آن شریف کی آیات ٹی وی پردکھائی جاتی ہیں،تو کوئی گناہ ہے یانہیں؟اور گنا ہگارکون ہوگا؟ دیکھنے والایا ٹی وی پروگرام دکھانے والا؟

 <sup>(</sup>۱) وقال ألا ترى أنه لو وضع في البيت (القرآن) لا بأس بالنوم على سطحه كدا ههنا. (الهندية ج ۵ ص ۳۲۳).

 <sup>(</sup>۲) ويوصع . . . . . المواعظ ثم التقسير (درمختار) قوله ثم التفسير . . . . والمصحف فوق الحميع .
 (درمختار مع الشامي ج ۱۰ ص ۱۷۵ ، ۱۷۸ ، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الشاء).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الله تجاوز عن أمّتى ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه. وعنه قال: جاء باس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا ما يتعاطم أحدنا أن يتكلم به، قال: أوقد و جدتموه؟ قالوا بعم! قال. دلك صريح الإيمان. وواه مسلم. (مشكوة ص: ١٨) كتاب الإيمان، باب الوسوسة، طبع قديمي).

جواب: ... بيا يكنبس، ملكة تمن كنابون كالمجموعة ب: ا:... بی وی دیچنا بذات خود حرام ہے۔ ٢:..اس حرام چيز كاقر آن كريم كے لئے استعال حرام\_ ":..قرآنِ كريم كِنْقُوش كَى طرف يا وَل يَصِيلاً نا بِ او تِي ہے۔ پروگرام دیکھنے اور دکھانے والے سب اس کے دیال میں شریک ہیں۔

### دِل میں پڑھنے سے تلاوت قرآن جیس ہوئی، زبان سے قرآن کے الفاظ کاادا کرنا ضروری ہے

سوال: . اکثر قرآن خوانی میں لوگ خاص کرعورتیں حلاوت اس طرح کرتی میں جیسے اخبار پڑھتے ہیں ، آواز تو در کنار لب تک نبیں ملتے ، دِل میں بی پڑھتی ہیں ، ان سے کہوتو جواب ملتاہے: ہم نے دِل میں پڑھالیا ہے ، مرد تل وت کی آواز سنیں گے تو

جواب: .. قرآن مجید کی تلاوت کے لئے زبان سے الفاظ اوا کر ناشرط ہے، دِل میں پڑھنے سے تلاوت بیس ہوتی۔ (٥) بغیرزبان ہلائے تلاوت کا تواب ہیں ،البتہ دیکھنےاورتصور کرنے کا تواب ملے گا سوال:..بعض لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلاتے ، دِل میں خیال کر کے پڑھتے ہیں۔ **جواب:...تلاوت زبان ہے قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگ کا نام ہے ، اس لئے اگر زبان سے نہ پڑھے اور صرف دِل میں** خیال کرے تو تلاوت کا ثواب نبیں ملے گا ،صرف آنکھوں ہے دیکھنے اور دِل میں تصوّر کرنے کا تواب ل جائے گا۔

 (١) وكره كل لهو لقوله عليه السلام كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة ملاعنه أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه. (درمحتار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٩٥، وأيضًا عالمگيرية ج: ٥ ص:٣٥٢).

 (٢) ومن حرمة القرآن أن لا يقرأ في الأسواق وفي موضع اللغو كذا في القية. (هندية ح٠٥ ص. ٢ ١٣، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح ... إلخ، وأيضًا في كفاية المفتى، سوليوال باب، ريد يواورادة وَالتَّيْر، ح ٩ ص ٨ ٢ ١ طبع دار الإشاعت).

(۳) ويكره . . مدرجليه إلى مصحف . إلح. (درمختار مع الشامي ج ا ص ١٥٥٠ طبع ايچ ايم سعيد).

(٣) عن جرير قال·كنا في صدر المهار عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنّ في الإسلام سُمّة سيّنةً كان عليه وررها وورر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم

شيء. رواه مسلم. (مشكوة ص٣٣٠، كتاب العلم، الفصل الأوّل طبع قديمي).

 (۵) وكذا لا تجب بالكتابة أو النظر من غير تلفظ لأنه لم يقرأ الخ. (كبيرى ص٠٠٠، طبع سهيل اكيذمي لاهور، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ٢٩).

(٢) لأن القراءة فعل اللسان. (مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص١٢٢٠). وقراءة القرآن في المصحف أولى من القراءة عن ظهر القلب لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم انه قال أفضل عبادة أمّتي قراءة القرآن تنظرًا ولأن فيه جمعًا بين العبادتين وهو النظر في المصحف وقراءة القرآن. (فتاوي خانية على هامش الهندية ج ص: ٢٢ اء الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

### کیانمازعشاء میں پڑھی جانے والی سورتوں کی فضیلت حاصل ہوجائے گی؟

سوال:...بعدنما نِعشاء پڑھی جانے والی سورتیں تبارک الذی ،الم مجدہ اگر دورانِ نماز پڑھ لی جا کیں تو کیا وہ نسیت جونماز کے علاوہ پڑھنے سے ملے گی ،حاصل ہوجائے گی؟

جواب:...حاصل ہوجائے گی۔

### سورۂ تبارک الذی ،سورۂ کیبین آ واز ہے پڑھنا

سوال:...میری بگی کی عمر ۲۳ سال ہے،اا سال کی عمر سے پانچ وقت کی نماز،سور ہو کیلین،سور ہو تارک الذی روزانہ پڑھتی ہے۔ کا سال کی عمر سے اس کو کا نوں میں آ وازیں آتی ہیں،جس کی وجہ ہے خت تکلیف میں ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح پڑھنے سے بیا اثرات ہوئے ہیں،مہر بانی سے بتاد ہے کہ پکی ان دونوں سورتوں کو پڑھے یا نہ پڑھے؟

جواب:... بکی ان دونوں سورتوں کوآ واز کے ساتھ نہ پڑھے، بلکہ اس طرح پڑھے کہ پڑھنے بیس آ واز نہ آئے۔

# تلاوت کے لئے ہروفت سے ہے

سوال:... یہاں پرسعودی عرب میں اُذان کے بعداور ہر باجماعت نماز ہے پہلے اکثر لوگ قر آن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جعہ کے روز بھی ایسا ہوتا ہے، کیادن میں کسی خاص وقت کا خیال کئے بغیرا یساعمل سمجے ہے؟

جواب:..قرآنِ کریم کی تلاوت دن رات میں کسی دفت بھی منع نہیں ، ہر دفت تلاوت کی جاسکتی ہے۔

#### طلوع آ فآب کے دفت تلاوت جائز ہے

سوال:... جب سورج طلوع ہونے کا دفت ہوتب نماز پڑھنامنع کیا گیا ہے، کیااس دفت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے میں یانہیں؟

جواب:..اس ونت قر آنِ كريم كى تلاوت جائز ہے۔

### زوال کے دفت تلاوت قر آن اور ذکرواذ کارجائز ہیں

سوال:..قرآن خوانی کے بارے میں بیسوال تھا کہ کی مخص کے مرنے کے بعد دُوسرے روزیا کسی بھی روز قرآن خوانی ہوتی ہوت ہے،ایک صاحب نے کہا کہ اب قرآن خوانی کا ٹائم نہیں ہے، زوال کا وقت ہونے والا ہے، کیااس وقت قرآن خوانی کر سکتے ہیں؟ جواب:...زوال کے وقت قرآن کریم کی تلاوت اور دیگر ذکر واذکار جائز ہیں،اس لئے بیکہنا غلط ہے کہ اب قرآن خواتی کا

<sup>(</sup>١) وتستحب القراءة عند الطلوع أو الغروب إلخ. (درمختار مع الشامي ج١٠ ص:٣٢٣).

وقت نہیں۔ بیالگ بحث ہے کہ آج کل قر آن خوانی کا جورواج ہے اس میں لوگوں نے بہت ی غلط چیزیں بھی شامل کرلی ہیں۔

#### عصرتامغرب تلاوت البيج کے لئے بہترین وفت ہے

سوال:...عمرے لے کرمغرب کے دفت تک قرآن پاک پڑھنا چاہئے یانہیں؟ کہتے ہیں کہ بیز وال کا دفت ہوتا ہے۔ جواب:...عمرے مغرب کا دفت تو بہت ہی مبارک دفت ہے،اس دفت ذکر وتبیح اور تلادت قرآن مجید ہیں مشغول ہونا بہت ہی پندیدہ مل ہے۔

#### تلاوت قرآن كالضل ترين وفت

سوال: قرآن پڑھنے کا جذبہ بہت شوق ہے اُ جرا، سردیوں کے دن تھے چھوٹے ، تمام وقت کام جس مصروف رہتی ، نماز کا وقت تو ہل جا تالیکن قرآن پڑھنے کا جذبہ بہت شوق ہے اُ بجرا، سردیوں کے دن تھے چھوٹے ، تمام وقت کام جس مصروف رہتی ، نماز کا وقت تو ہل جا تالیکن قرآن عمو مارات کے گیارہ یا بارہ بج پڑھنے بیٹے جاتی ہے ۔ جمہ کے ساتھ جھے بہت لطف آتا ، کیونکہ رات کا وقت بہت سکون کا ہوتا ہے ، بجھ کر پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے ، مگر بیجان کر بہت و کھی واکہ ایک دن میرے شو برفر مانے گے ، بلکہ ناراض بھی ہوئے کہ بیکون ساوقت ہے؟ خدانخواستہ بیوہ محورتی اس وقت پڑھا کرتی ہیں! تم عصر میں یاعلی الصباح پڑھا کرو، میرے شو ہرخو دقر آن کے حافظ اور دینی علوم نے آگاہ ہیں، اان کی زبان سے بیجان کر بہت صدمہ ہوا کہ وہ میرا قرآن پڑھنے کا غلامقصد نگال رہے ہیں، جبکہ میرے ول علی میں کہیں بھی ایسا خیال نہ تھا کہ ہیں اس وقت پڑھوں گی تو لوگ بم میاں بیوی ہیں کشیدگی بھیس کے ، نہ یہ مقصد تھا کہ میں کہیں بھی ایسا خیال نہ تھا کہ ہیں اس وقت پڑھوں گی تو لوگ بم میاں بیوی ہیں کشیدگی بھیس کے ، نہ یہ مقصد تھا کہ میری آواز می کر پڑوی میں کشیدگی بھیس کے ، نہ یہ مقصد تھا کہ میری آواز مین کر پڑوی میں کشیدگی بھیس کے ، نہ یہ مقصد تھا کہ میری آواز مین کر پڑوی میں کشیدگی بھی بہت نیک پارسا بھیس، میں تو خود کو بے حد گنا بھارتھور کرتی ہوں ، البتہ تھی ہے جد ملامت کرتا ہے ، موت کا تھور کرتی ہوں ، البتہ تھی ہے عد طامت کرتا ہے ، موت کا تھور کسی لیے کم نہیں ہوتا۔

جواب:...آپ کے شوہر کا یہ کہنا تو محض ایک لطیفہ تھا کہ اس وقت ہیوہ عورتیں پڑھا کرتی ہیں، ویسے یہ خیال ضرور رہنا عاہم کہ ہمارے طرزعمل ہے وُ دسرے کو تکلیف نہ پنچے، گیارہ ہج کا وقت عموماً آرام کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت آپ کے پڑھنے سے وُ دسروں کی نینداور راحت میں خلل واقع ہوسکنا ہے۔ آپ کے لئے مناسب یہ ہے کہ کام کاج نمٹا کرنمازِ عشاء پڑھ کرجس قدر جلدی ممکن ہوسوج یا کریں، آخر شب میں تبجد کے وقت اُٹھ کر پچھ نوافل پڑھ کرقر آنِ کریم کی تلاوت کرلیا کریں (اورعورتوں کو تلاوت مجمی آہت کرنی چاہئے، اتنی بلند آواز سے نہیں کہ آواز نامحرموں تک جائے )، سرویوں میں تو انشاء اللہ اچھا خاصا وقت مل جایا کرے گا، اورگرمیوں میں اگراس وقت تلاوت کا وقت نہ طے تو نماز فجر کے بعد کرلیا کریں، یہ موز ول ترین وقت ہے۔ اور آپ نے جو لکھا ہے کہ

<sup>(</sup>١) وتستحب القراءة عند الطلوع أو الغروب إلح. (درمختار مع الشامي ح ٢ ص ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) تستحب القراءة عند الطلوع أو الغروب (درمختار) واقتصر عليه في القنية حيث قال الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والتسبيح أفضل من قراءة القرآن في الأوقات التي نهني عن الصلاة فيها. (شامي ح ٢ ص٣٢٣).

جس دن ہے آپ کے شوہر نے آپ کو ہے وقت پڑھنے پر ٹو کا ہے، اس دن سے نماز وقر آن کی طرف دِل راغب نہیں ہوتا، اس سے آپ کے فنس کی چوری نکل آئی ،اگرآپ نماز و تلاوت رضائے البی کے لئے کرتی تھیں تو اب اس سے ب رفہتی کیوں ہوگئی؟ معلوم ہوتا ہے کہاں وقت تلاوت کرنے پرنفس کا کوئی بھپا ہوا مکرتھا،اس ہے تو بہ سیجئے ،خواہ رغبت ہو یا نہ ہو،نماز و تلاوت کا اہتمام سیجئے ،گر

#### قرآنی آیات دالی کتاب کوبغیر دضو باتھ لگانا

سوال:...اقر أَدُّا تَجْست مِيل قر آني آيات اوران كاتر جمه لكها بوتا ہے، براہ كرم وضاحت فرما نميں كه كياا ہے بغير وضومطاعه كياج سكتاہے؟ اى طرح كچھاوركتا بيل يا خبار جن بيل قرآنى آيات ياصرف ان كاتر جمداحاديث نبوى يان كاتر جمة تحرير بوتاہے، وضو كے بغير روهي جاسكتي بيں يانبيس؟

جواب:...دینی کتابیں جن میں آیات شریفه درج ہوں ،ان کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہے، گر آیات شریفہ کی جگہ ہاتھ نہ لگایا جائے۔

### بغیر وضوقر آن مجید یرد هناجائز ہے، چھونانہیں

سوال:..قرآن شریف کوچھونے کے لئے یا ہاتھ میں لینے کے لئے یا کوئی آیت دیکھنے کے بئے وضوکرنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ انسان بغیر وضو کے بھی پاک ہوتا ہے، شاید قر آن شریف کے اُوپر ہی جوآبیت درج ہوتی ہے اس کامفہوم بھی ایسا ہی ہے کہ پاک لوگ جھوتے ہیں یہ کتاب، وغیرہ،اُمید ہے ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ جواب :...بغیروضو کے قرآن مجید پڑھنا جائز ہے، گر ہاتھ نگا نا جائز نہیں۔

### اُستاذ کے ڈریسے نایا کی کے باوجود قر آن پڑھنے کا کفارہ

سوال: بیں ایک مدرے میں حفظ کے لئے جاتی تھی ،ایک دن جبکہ میں ناپاک تھی ،اُستاد کے ذَر کی وجہ سے ناپا ک کی

(٢) وفي السراج عن الإيضاح أن كتب التفسير لا يحوز مس موضع القرآن منها وله أن يمس عيره وكذا كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القرآن إلخ. (شامي ج ١ ص ١٤١، وأيضًا حاشية طحطاوي على مراقي الفلاح ص. ٢٤٠).

(٣) ويباح له قراءة القرآن لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجانة (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣٣ كتاب الطهارة، مطلب من المصحف).

(٣) لَا يجوز للمحدث . . . مس المصحف من غير غلاف . . الخد (بدائع صناتع ج ١ ص ٢٣٠، كتاب الطهارة، مطلب مس المصحف، وأيضًا في الشامية ج. ١ ص:٤٣، وفي الهندية ح: ١ ص:٣٨، الباب السادس في الدماء المحتصة بالنساء).

<sup>(</sup>١) وفي الفتح عن الحلاصة رجل يكتب الفقه وبحنبه رحل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القاري وعلى هـ أما لو قرأ على السطح والناس قيام يأثم اهـ أي لأنه يكون سببًا لإعراضهم عن استماعه أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم تأمل. (رد انحتار ج. ١ ص ٥٣٦، باب صفة الصلاة، فروع في القراءة خارح الصلاة، طبع ايج ايم سعيد).

عالت میں بھی قرآن مجید پڑھتی رہی، اس دن کے بعد سے بیاری میں مبتلا ہوگئی ہوں، ایک سال ہوگیا ہے، علاج جاری ہے، مگر کوئی فرق نہیں پڑر ہاہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟

جواب:...الله تعالی سے سے ول سے توبر کریں،الله تعالی معاف فرمادیں گے۔اوراللہ تعالی سے صحت کی وُعا کیا کریں۔ تین بارسور وُ فاتحہ پڑھ کرا ہے اُو پر دَم کرلیا کریں،اللہ تعالی صحت عطافر مائیں۔نا پاک کی حالت میں زبان سے تلاوت نہ کیا کریں، بلکہ دِل میں پڑھتی رہیں،لینی زبان ہلائے بغیراور قرآن مجید کوغلاف سے پکڑا کریں اور کسی چیز کے ساتھ ورق اُلٹتی رہیں۔

#### قرآن مجيد كوبغير وضوجهونا دُرست نہيں

سوال:...کراپی میں ایک صاحب قرآن پاک کا درس دیے ہیں، قرآن کے متعلق ان کی معلومات بھی کا فی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لئے وضو کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کا دِل جاہے، جب آپ کو وقت طے، پڑھ سکتے ہیں، اصل اِحترام تو دِل میں ہوتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ قرآن بھی کا غذ پر لکھا گیا ہے اور اُ خبار بھی کا غذ پر ہی لکھا جاتا ہے، بیصرف مولو یوں کے لوگوں کوقرآن سے دُور کرنے کے چکر ہیں۔ قرآن وحدیث کی روشن میں جواب دیں۔

جواب:..قرآن مِن توب: "لَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ" الله لِحُدِين عَلَط كَبْرًا بِ- (")

#### نا پاکی کی حالت میں قرآن ہاتھ میں لینے کا کفارہ

سوال:..قرآن مجید کوالی حالت میں ہاتھوں میں لینایا اُٹھانا جبکہ شسل فرض ہو، یہ گناہ تو بہ ہے معاف ہوجائے گایا کفارہ مجمی ادا کرنا پڑے گا؟ نیز کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟

جواب:...ناپاک ہونے کی حالت میں قرآن مجید کو بغیر غلاف کے ہاتھ لگانا گناہ کیبرہ ہے، اگر بھی ایسی ضرورت پیش آجائے تو کسی پاک کپڑے کے ساتھ قرآن مجید کواُٹھانا چاہئے۔ اس کا کفارہ تو بہواِستغفار ہے، اللہ تع لی سے معافی مانگیں اورآئندہ بینا جائز کام ندکریں۔

### نابالغ بيحقر آنِ كريم كوبلا وضوح چوسكتے ہيں

سوال:...جھوٹے بچے بچیاں مسجد، مدرے میں قرآن پڑھتے ہیں، ببیثاب کرکے آبدست نہیں کرتے، بلاوضوقر آن جھوتے ہیں،معلم کا کہناہے کہ جب تک بچے پرنماز فرض نہیں ہوتی،تب تک وہ بلاوضوقر آن چھوسکتا ہے۔ جاریانچ سال کے اکثر بچے

<sup>(</sup>١) ولا يجوز للحائض ولا جنب قراءة القرآن . . . . . ولا يجوز لحدث مس المصحف . . . . . . إلا أن يأحذه بغلافه أو بعلاقته . . إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٣٠٠ باب المسح على الخفين).

<sup>(</sup>۲) الراقعة: 9<sup>2</sup>.

<sup>(</sup>٣) ومنها حرمة مس المصحف لا ينجوز لهما وللجنب والحدث مس المصحف إلّا بغلاف متحاف عنه كالخريطة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٩) الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء).

بار ہار بیشاب کو جاتے ہیں،ریاح آتی رہتی ہے،ان کے لئے ہردس پندرہ منٹ پر دضو کرنا بہت مشکل کام ہے۔ دریا فت طلب مسکدیہ ہے کہ کتنی عمر کے بیچے بلاوضوقر آن جھو کتے ہیں؟

جواب:...جھوٹے نابالغ بچوں پروضوفرض نہیں ،ان کا بلاوضوقر آن مجید کو ہاتھ لگا نا دُرست ہے۔

### قرآن مجیداگر پہلے ہیں پڑھا تو اُب بھی پڑھ سکتے ہیں

سوال:...قرآنِ کریم کوعر بی زبان میں پڑھ کر ہی ثواب حاصل کیا جاسکتا ہے یا کہ اُردوز بان میں ترجمہ پڑھ کر بھی ثواب حاصل ہوگا؟ کیونکہ مجھے عربی نہیں آتی۔

جواب:..قرآن عربی میں ہے، اُردو میں تواس کا ترجمہ ہوگا،اوراس کا تواب قرآن کی تلاوت کا تواب نہیں، آپ نے اگر قرآن مجیز نہیں پڑھا،تواب بھی پڑھ کتے ہیں۔

### دِل لِكَ مِانه لِكَ قِر آن شريف پڙھتے رہنا جا ہے

سوال:...میں قرآن شریف کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں ،اللّٰہ کاشکر ہے میں اب تک ۱۹ پارے پڑھ چکا ہوں ،اوراب پڑھنے میں دِل نہیں لگ رہا ہے،آپ کوئی دظیفہ تحریر کر دیں آپ کی مہر بانی ہوگی جس پڑمل کرنے سے تعلیم حاصل کرنے کومیرا دل لگ جائے ، نماز کے بعد دُعاکرتا ہوں کدائے تب!میرے علم میں اضافہ فرما۔

جواب: .. بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ خواہ ول نگے یانہ نگے وہ ضرور کئے جاتے ہیں ، مثلاً: دوائی پینے کو وِل نہیں چاہتا، مگر صحت کے خیال سے پی جاتی ہے ، ای طرح قرآن مجید بھی باطنی صحت کے لئے ہے، خواہ دِل نگے یانہ نگے پڑھتے رہیں ، انشاء اللہ دِل مجمی نگنے گے گا۔ (۳)

#### قرآن مجید کوفقط غلاف میں رکھ کرمدتوں نہ پڑھناموجبِ وبال ہے

سوال: آج کل بیعام ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ،صرف قرآن مجید گھر میں ، ہوٹلوں اور دُ کانوں میں اُو کچی جگہ میں نظرآ تا ہے، غلاف پر بہت سارا گردوغبار جن ہوتا ہے، کیا قرآن مجید کوالسی جگہوں میں رکھنا جائز ہے؟ جواب: ... قرآن کریم کواُو نچی جگہ پرنور کھنا ہی جا ہتے ، باقی مرنوں اس کی تلاوت نہ کرنالائق شرم اور موجب و بال ہے۔

<sup>(</sup>۱) قوله ولاً يكره مس صبى . إلح. فيه أن الصبى غير مكلف إلح. (شامى ج: ١ ص ٢٣٠ اطبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) مزيد تفصيل اورحواله جات كے لئے ملاحظ فرمائي ص: ٣١٣ تا ٢٥٨ كاسوال وجواب،

 <sup>(</sup>٣) وقوله أن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب يعنى عمارة القلوب بالإيمان والقرآن وذكر الله فمن خلا قلبه من هده الأشياء فقلبه خرب لا خير فيه. (التعليق الصبيح على مشكوة المصابيح، باب قصل القرآن الفصل الثاني ح.٣
 ص: ١٥).

<sup>(</sup>٣) ايناماشينبر٣\_

### قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والاعظیم الشان نعمت ہے محروم ہے

سوال: ..اگرکوئی شخص قر آن مجید کی تلاوت نبیس کرتا تو کهیں وہ گناہ کا مرتکب تو نہیں ہوتا؟

**جواب: .. قِر آن مجید کی تلاوت نه کرنے والا گنا ہگا رتونہیں الیکن ایک عظیم الشان نعمت ہے محروم ہے۔** 

## سگریٹ پیتے ہوئے قرآنِ کریم کامطالعہ یا ترجمہ پڑھناخلاف اوب ہے

سوال: ..ایک فخص قر آن تکیم کا مطالعہ معنی سمجھنے کے لئے کررہاہے، اُردوکی مدد ہے وہ اغاظ اور عبارت کو سمجھنے کی کوشش کر ر ہاہے ، اور اس دوران سگریٹ بی رہاہے ، اس کا یفعل کہاں تک ذرست ہے؟ کیا وہسگریٹ پینے سے گناو کا مرتکب ہور ہاہے ، جبکہ سكريث ياحقه يينے ہے وضونبيں اُو ثنا؟

جواب:..سگریٹ یا حقد پینے ہے وضونبیں ٹو نآ الیکن جوشخص قر آن کریم کے اپنے احتر ام ہے بھی عاری ہے، اسے قر آ ب پاک کافہم کیا خاک نصیب ہوگا؟ اور پھروہ بے چارہ خالی اُردوتر جے سے کیا سمجھے گا؟ ا نامقدوا ناالیہ راجعون!

#### سوتے وقت لیٹ کرآیت الکری پڑھنے میں ہے او بی نہیں

سوال:...آیت الکری جومیں رات کو پڑھ کرسوتی ہوں ،لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب لیٹ جاتی ہوں تو یا دآتا ہے، لیٹ کر پڑھنے ہے ہے اولی تونہیں ہوتی ؟ ضرور ہتا ہے۔ جواب:...لیٹ کر پڑھنا جا ئز ہے، ہے اولی نہیں۔ (۱)

### تلاوت کرنے والے کونہ کوئی سلام کرے، نہوہ جواب دے

سوال:...جب کوئی آ دمی کلام پاک کی تلاوت کرر ہاہو،الی حالت میں اسے سلام دیا جاسکتا ہے کہ بیس؟ اگر سلام وے دیا جائے تو کیااس پر جواب دیناواجب ہوجا تاہے؟

جواب:..اس کوسلام نہ کیا جائے ، اوراس کے ذمہ سلام کا جواب بھی ضروری نہیں۔

#### ہر تلاوت کرنے والے کے لئے بیرجا نناضروری ہے کہ کہاں تھہرے؟ کہاں نہیں؟ سوال:..رُموزِ اوقاف قرآن مجيد كواداكر ما كيابرمسلمان كافرض بياصرف قارى لوگوں كے لئے ضروري ہے؟

<sup>(</sup>١) ولو قرأ مصطجعا قلا بأس ... إلح. (فتح القدير ج: ١ ص:٣٣٢).

 <sup>(</sup>٢) يكره السلام على العاجز عن الحواب حقيقة كالمشغول بالأكل أو الإستفراع، أو شرعًا كالمشغول بالصلاة وقراءة القران، ولو سلم لا يستحق الجواب \_ إلخ. (شامي ج ١ ص.٤١٢، مطلب المواضع التي يكره فيها السلام).

 <sup>(</sup>٣) وفي شرح الشرعة صرح الفقهاء بعدم وحوب الرد في بعض المواضع وسلام السائل، والمشتغل بقراءة القرآن، والدعاء حال شعله \_ إلح. (ماب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب المواضع التي لا يجب فيها رد السلام).

جواب:..کس لفظ پر ،کس طرٹ وقف کیا جائے؟ اور کہاں وقف ضروری ہے ،کہال نہیں؟ یہ بات جانتا ہر قرآن مجید پڑھنے والے کے لئے ضروری ہے ، اور بیزیاد ومشکل نہیں ، کیونکہ قرآن مجید میں اس کی علامات لگی ہوتی ہیں ، باتی فن کی ہاریکیوں کو سمجھنا ابرین کا کام ہے۔

#### مسجد میں تلاوت قرآن کے آ داب

سوال: مسجد میں جب اورلوگ بھی نماز و تبیع میں مشغول ہوں تو کیا تلاوت با آ واز بلند جا کز ہے؟ جواب:...اتی بلند آ واز بست تلاوت کرنا جا کرنبیں جس ہے کسی کی نماز میں ضلل پڑے۔

### اگر کوئی شخص قر آن پڑھ رہا ہوتو کیااس کا سنناوا جب ہے؟

سوال:.. بمولاناصاحب! احقر خوداس ماوِمبارک میں نماز ، روزہ ، تلاوت کرتا ہے، گھر کے تقریباً جملہ افراد بھی بیمل کرتے ہیں ، سوال بیہ ہے کہ گھر میں جبکہ زیادہ تر لوگ قرآنِ کریم (بلندآ واز میں) پڑھ رہے بوں ، تو کیا ہم وہ تیں یا ہم پچھ ذاتی اور دُنیاوی کام بھی اس وفت کر سکتے ہیں؟ میں کافی شش و پنج میں جتلا ہوجاتا ہوں کہ آخر قرآنِ کریم کی تلاوت کے دوران کہاں تک کامول کوروکوں؟ اُمید ہے کہ آپ مدد فرمائیں گے اور احقر کو جواب دیں گے ، قرآنِ کریم ہے جھے بے حد محبت ہے ، میں خود پڑھت ہوں ، مگر میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہا ہے تب تک پڑھو جب تک ول چاہے۔

جواب:...جوشخص اپنے طور پر قر آن پڑھ رہا ہو، اس کا سننا واجب نہیں ، اور گھر والوں کے لئے بھی بہتریہ ہے کہ آہتہ پڑھیں۔

### سورة التوبه ميں كب بسم الله الرحمٰن الرحيم برام ہے اور كب نہيں؟

سوال:..قرآن مجید کی سورتوں میں صرف ایک سورہ تو بدکی ابتدا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے نہیں ہے، اگر کوئی مخص بغیر بسم اللہ پڑھے بی سورہ تو بدکی تلاوت شروع کردے اور درمیان میں ہی رُک کر وُ وسرے دن ای جگہ سے تلاوت شروع کردے تو بسم اللہ پڑھ سکتا ہے پنہیں؟

چواب:...سورۂ براُت ( توبہ ) کے شروع میں بسم اللّه شریف نہ لکھنے کی وجہ حضرت عثمان رضی القدعنہ سے بیمنقول ہے کہ اس سورۃ کے مضامین چونکہ اس سے پہلے کی سورۂ انفال سے ملتے جلتے ہیں، اس لئے جمیس خیال ہوا کہ بیسورۂ انفال کا جزنہ ہو، پس احتمال جزئیت کی بنا پر بسم اللّہ نہیں کھی گئی، اور مستنقل سورۃ ہونے کے احتمال کی بنا پر اس کو ماقبل کی سورۃ سے ممتاز کردیا گیا، کو یا جزہونے

<sup>(</sup>١) وَرَتَبِ الْقُرُانَ تَرُبِيُلًا (المزّمَل ٣). أي إقرأه عللي تمهل، فإنه يكره عونا على فهم القرآن وتدبره (تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٣٢٩، أيضًا احسن الفتاوي ج:١ ص ٨٢).

<sup>(</sup>٣،٢) لا يقرأ جهرًا عند المشتعلين بالأعمال . .إلح. (هندية ج٥٠ ص. ١ ٣١) كتباب الكواهية، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء، ورفع الصوت عند قراءة القرآن).

یانہ ہونے کے دونوں پہلوؤں کی رعایت ملحوظ رکھی گئی۔اس سورۃ کے شروع میں بسم القد شریف پڑھنے کا حکم ہیہ کہ اگر اُوپر ہے پڑھتا آر ہا ہوتب تو بسم اللہ پڑھے کا حکم ہیہ کہ اگر اُوپر ہے پڑھتا آر ہا ہوتب تو بسم اللہ پڑھے بغیر ہی سورۂ تو بہ شروع کر دے، اور اگر اس سورۃ سے تلاوت شروع کی ہے تو عام معموں کے مطابق اعوذ باللہ بہ اس کے مشروع کرے تب بھی باللہ بڑھ کر شروع کر ہے تب بھی او قب بھی اللہ بڑھ کر شروع کر ہے۔ اور اُس سورۃ کے در میان تلاوت روک دی تھی ،تو آگے جب تلاوت شروع کر ہے تب بھی اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کر شروع کر ہے۔

# قرآن شريف كي مرسطر پرأنگلي ركه كر" بسم الله الرحمان الرحيم" براهنا

سوال:... میں نے سنااور دیکھا بھی ہے کہ اکثر ایسے لوگ جوقر آن تریف کی ہرسطر پر'' بہم القدار حمن الرحیم' پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہاس طرح دوقر آن ختم کرنے سے ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے،ان لوگوں کا یفعل کیا وُرست ہے؟ جواب:...اس سے قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب نہیں ملتا،اور قرآن مجید پر بلاوجه اُنگلی پھیرنا نضول حرکت ہے،صرف بہم اللہ پڑھنے کا ثواب فل جائے گا۔

## قرآنِ كريم أنگل ركه كريڙهيں يا بغيراُ نگلي ركھ؟

سوال:...یه بتائے کے قرآن پڑھنے میں اُنگلی رکھ کر پڑھنا چاہئے یا بغیراُنگلی رکھے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی فرق تونہیں پڑتا؟ جواب:...دونوں طرح ٹھیک ہے،کوئی فرق نہیں۔

#### بغیر سمجھے قرآنِ پاک سننا بہتر ہے یا اُر دوتر جمہ پڑھنا؟

سوال:...رمضان المبارك ميں تراوح پڑھی جاتی ہیں، میں تراوح پڑھنے بہت کم گیا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں گن ہ تو نہیں کررہا ہوں؟ ہمیں عربی زبان سجھ نہیں آتی ،ای لئے قر آن مجید تو پڑھ سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے ، تراوح میں پورا قر آن ختم کیا جا تا

<sup>(</sup>۱) وفي وحه ترك البسملة عنها روى البغوى بسنده وأحمد وأبو داؤد والبسائي وابن حبان والحاكم وصححه والترملى وحسنه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قلت لعثمان رضى الله عنه ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنهال وهي من الثاني والى براءة وهي من السمئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحين الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال، فقال عشمان رضى الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور دوات العدد فإذا نزل عليه الشيء يدعوا بعض من كان يكتب عده فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كدا وكانت الأبفال مما نزلت بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزلت وفي لفظ وكانت البراءة من آخر القرآن نزولًا وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لها انها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم اكتب سطر بسم الله الرحم الرحيم ووضعتها في السبع الطوال. (التفسير المظهري ج ٢٠ ص ١٣٠١)، أيضًا عارف القرآن ج ٢٣ ص ٢٠٠٣).

 <sup>(</sup>٢) فإن استعاذ بسورة الأنفال وسمّى ومر في قراءته إلى سورة التوبة وقرأها كفاه ما تقدم (إلى أن قال) وكذلك سائر السور. كذا في الحيط. (هندية ج: ٥ ص: ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) لأن التسمية آية من القرآن أنزلت للفصل وللتبرك في الإبتداء بها بين السور عندنا. (تفسير نسفى ج١٠ ص ٢٦ طبع دار ابن كثير بيروت).

ہے، گرجو چیز سمجھ میں نہیں آئے اسے عبودت کیے ہدیکتے ہیں؟ اگر میں اس مبارک مہینے میں نمازِ عشاء کے بعد قر آن شریف کا اُردو ترجمہ پڑھوں تا کہ مجھے پچھ سبق حاصل ہوا در میں اپنے دوست واحباب تک کوان کی اپنی زبان میں قر آنی واقعات بتاؤں، تو کیا مجھے تراوت کے نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا؟ جبکہ تراوت میں آنے والے طرح طرح کے خیالات، حافظ جی کی تیزی اور قر آن کی نامجھی کی وجہ سے میرے خالی ذہن میں داخل ہوجاتے ہیں، جوسوائے گناہ کے اور پچھ نہیں۔

جواب: آپ کی تحریر چندمسائل پر شمل ہے، جن کو بہت بی اختصار ہے ذکر کر تا ہوں:

ا:... تراوی میں پوراقر آن مجید سنتا سنت مؤکدہ ہے،اوراس ہے محروم رہنا بڑی سخت محروم ہے، ذوسری کوئی عبادت اس کا بدل نہیں بن سکتی۔

از قرآن مجید پڑھنامستفل عبادت ہے، خواہ معنی سمجھے یا نہ سمجھے، اور قرآن مجید سمجھنا الگ عبادت ہے، اگرآپ کو ترآن کی تلاوت کو.. نعوذ باللہ .. ہے کار سمجھنا فلط ہے۔ تلاوت آیات کو اللہ تعلیم کے سمجھنے کاشوق ہے تو یہ بڑی سعادت ہے، تاہم الفاظ قرآن کی تلاوت کو.. نعوذ باللہ .. ہے کار سمجھنا فلط ہے۔ تلاوت آیات کو اللہ تعلیم کے تلاوت قرآن کے تعلیم کے تلاوت قرآن کے بہت سے نصائل بیان فرمائے ہیں، اس لئے تلاوت کو فضول سمجھنا، خدا اور رسول کی تکذیب اور قرآن کریم کی تو ہیں ہے، ہم معنی ہے۔ ہم سے خطرت اقدی مولا نامحمد ذکر آیا کار سالہ ' فضائل قرآن' ملاحظ فرمالیا جائے۔ (۱)

ان جر آن مجید سیجے کا پیطر یقتنیس کے آپ اس کا ترجمہ بطور خود پڑھ لیا کریں، کیونکہ اوّل تو یہی معلوم نہیں کہ جوتر جہ آپ کے زیر مطالعہ ہے، وہ کسی ویندارآ دمی کا ہے یا کسی ہو یہ بنا کا فرکا؟ اور پر کہ اس نے منشائے الہی کو ٹھیک سمجی بھی ہی ہے، نہیں ؟ سمجھ ہے توا نے ٹھیک طریقے تے بیبر بھی کر بایا ہے یا نہیں ؟ اور پھر پر تر جمہ پڑھ کر آپ سیجے بات بجھ سیس گے؟ کہیں تہم میں کوئی افرش تو نہیں ہوگا ، اور خدانخوا ستہ غلام منہوم بجھ کرا ہے وہ مروں کو بتا کیں گے، تو افتر آ میں الدکا اندیشہ ہوگا ؟ اس کے اطمینان کا آپ کے پاس کوئی ذریعیہ نہیں ہوگا ، اور خدانخوا ستہ غلام منہوم بجھ کرا ہے وہ مروں کو بتا کیں گئی کے لئے کہتے کہتے ماہرین رکھے جاتے ہیں ، بڑاظلم ہوگا اگر ہم قر آ ن بنمی کے لئے کسے استعداد ومہارت کی ضرورت ہی نہ بجھیں ، اور محض تر جہ خوانی کا نام قر آ ن بنمی رکھ لیں ۔ الغرض قر آ ن بنمی کا طریقہ بینیں کہ منس استعداد ومہارت کی ضرورت ہی نہ بھی اگر بیشوق ہوئو کسی محقق عالم کی صحبت میں قر آ ن کریم پڑھا جائے اور اس کے لئے ضروری استعداد پیدا کی جائے ۔

۳: .. پھر جناب نے تراوت کے وقت ہی کور جمہ خوانی کے لئے کیوں تجویز فر مایا؟ جوعیا دات شریعت نے مقرر کی ہیں ، ان کو حذف کر کے اپنے خیال میں قر آن بنی میں مشغول ہونا کو یاصا حب شریعت کومشور و دیتا ہے کہ اس کو فلاں عبادت کی جگہ یہ چیز مقرر کرنی چائے تھی ، اور یہ بات آ داب بندگی کے بکسر منافی ہے ، بندہ کا فرض تو یہ ہونا چاہئے کہ جس وقت اس کی جوڈیوٹی نگادی جائے ، اس کو بجان کے ، تر جمہ خوانی کا اگر شوق ہے تو اس کے لئے آپ سیر وتفری کا اور آ رام وطعام کے مشاغل حذف کر کے بھی تو وقت نکال سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) قوله والحتم سنة أي قراءة الحتم في صلاة التراويح سنة . إلخ. (شامي ج٣٠ ص:٣١، باب الوتر والتوافل).

<sup>(</sup>۲) فضائل قرآن ص:۵۲۲۸

3:... آپ کا بیار شاد بھی اس نا کارہ کے نز دیک اصلاح کا مختاج ہے کہ: '' اپنے دوست احباب تک ان کوان کی زبان میں قرآنی واقعات بٹاؤل'' آ دمی کو ہدایت اللی کا مطالعہ کرتے وفت بیزیت کرنی چاہئے کہ جو ہدایت جھے ملے گی اس پرخود ممل کروں گا ،ای عمل کا ایک شعبہ بید بھی ہے کہ جو جو کہ مسئلہ معلوم ہو، وہ وُ وسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بٹایا جائے ،لیکن ہم کواپنی اصلاح کی سب سے پہلے فکر ہونی چاہئے اور قرآنِ کریم اور حدیث بنوی کا مطالعہ صرف اس نیت سے کرنا چاہئے۔

۲:..برّاوت میں حافظ صاحب ایسے مقرّر کئے جائیں جوالفاظِقر آن کوشیح سیح اداکریں، تیزروی میں الفاظ کوخراب نہ کریں۔ ٤:... نماز میں جو خیالات بغیر قصد واختیار کے آئیں نہوہ گناہ ہیں، نہان پرموَاخذہ ہے، ان خیالات سے پریشان ہوہ غلط ہے، البتہ بیضروری ہے کہ آ دمی نماز کی طرف متوجہ رہنے کی کوشش کرتار ہے، خیالات بھنکتے ہیں تو بھنکتے رہیں، ان کی طرف النّفات ہی نہرے، بلکہ ہار ہارنماز کی طرف متوجہ ہوتارہے، إن شاء اللّه اس کوکامل نماز کا ثواب ملےگا۔ (۱)

#### أردومين تلاوت كرنا

سوال:... جناب مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن اُردو میں پڑھا جائے تو اتنابی تو اب طے گا جننا کہ عربی میں پڑھنے ہے، یاعربی میں پڑھنا ہی بہتر ہے؟ کیونکہ عربی میں قرآن مجید پڑھتو لیتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے، بجھ ہیں سکتے ، جبکہ قرآن مجید کو جب تک سمجھا اور اس پڑمل نہ کیا جائے ، اس کا پڑھتا ہے کا رہے۔

جواب:...اُردور جمہ پڑھنے سے قرآن مجید کی تلاوت کا تواب نہیں ملے گا، تلاوت کا تواب صرف قرآنِ کریم کے الفاظ کے ساتھ مخصوص ہے، بجھنے کے لئے تلاوت کرنے کے بعداس کا ترجمہاور تغییر پڑھ کی جائے ،لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا تواب اس کے اپنے الفاظ کی تلاوت ہے ہوگا۔

اور قرآن مجید کی بے سمجھے تلاوت کو بے کارکہنا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تکذیب ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرآن مجید کی تلاوت کے ہیں، خواہ معنی ومفہوم کو سنجھے یانہ سمجھے یانہ سمب

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز عن أمّتى ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه. (مشكّوة ص: ۱۸، باب في الوسوسة، الفصل الأوّل)، وعن القاسم بن محمد أن رجلًا سأله فقال إنّى أهم في صلوتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصوف وأنت تقول ما أتممت صلوتي. رواه مالك. (مشكّوة ص ۱۹، باب في الوسوسة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ألا أقول الم حرف بل ألف حرف وكام حرف وميم حرف رواه الترمذي (مشكوة المصابيح ج ١ ص ١٨٦) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عسلى الله عليه وسلم: يقول الرّب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكرى ومسئلتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه (مشكوة ج ١٠ ص ١٨٦)، باب فضائل القرآن).

#### أردوترجح برقرآن مجيد كاثواب

سوال: قرآن مجید کی تلاوت ئے بجائے اً رقر آن مجید کا اُردوتر جمدتر تیب وارپڑ ھاجائے تو تواب طے گا، کیونکداً مراُ ردو ترجمہ وعربی میں کر دیا جائے تو قرآن مجید بن جاتا ہے؟

جواب: قرآن مجید عربی میں نازل ہوا ہے، اوراس کے ہرلفظ کی تلاوت پردس نیکیوں کا وعدہ ہے۔ کیا ہر ہے کہ اس کے تراخر دوثواب نیس اس کے قرآن کریم کی تلاوت کا تواب تو عربی الفاظ کی تلاوت پر ہی ملے گا، ترجے کے ذریعے مفہوم بھنے کا تواب ملے گا، قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب تو عربی الفاظ کی تلاوت پر ہی ملے گا، ترجے کے ذریعے مفہوم بھنے کا تواب ملے گا، قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب نہیں ہوگا۔

#### قرآن مجيد پڙھنے کا تواب فقط ترجمہ پڙھنے ہے ہيں ملے گا

سوال: برجے والے تر آن پاک ترجمہ پڑھتے ہیں، کیا اس طرح قر آن شریف پڑھنے ہے اتنا ہی تواب ملتا ہے جتنا عربی میں (جو کہاس کی اصل شکل ہے) پڑھنے ہے ملتا ہے؟

جواب:.. قرآن مجيد كے الفاظ كة تلاوت كے بغير صرف ترجمه پڑھنے ہے قرآن مجيد پڑھنے كا تواب نبيس ملے گا۔

# قرآن مجید کے الفاظ کو بغیر معنی سمجھے ہوئے پڑھنا بھی عظیم مقصد ہے

سوال:...اگرایک آدمی عربی میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور وہ صرف طوطے کی طرح پڑھے جاتا ہے، گراہے یہ نہیں کہ اس نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف اسے اتنا پتا ہے کہ القد تعالیٰ کی پاک کتاب پڑھ رہا ہوں ،اب اس کا کیا مقصد ہوا؟ اس خفص کا اس طرح سے قرآن مجید پڑھناس کے واسطے تحض انگریزی یا یون فی پڑھنے کے متر ادف ہوا، اگر اسے ان ب معانی نہیں آتے ، کیا اس خفص کو بغیر معنی کے قرآن مجید پڑھنے کا مقصد اور مطلب تو یہ ہے۔ معانی نہیں آتے ، کیا اس خفص کو بغیر معنی کے قرآن مجید پڑھنے کا مقصد اور مطلب تو یہ ہے۔ اس مقدر کی تاب کوخو جسورتی ہے پڑھا جا ۔ اور اس پڑھل کیا جائے ،اگر مقصد صرف پڑھنے تک محدود رہے تو اس کا کیا فاکد و؟

جواب: قرآن مجید کے انفاظ کی تلاوت ایک مستقل وظیفہ ہے، جس کی قرآن کریم اور حدیث نبوی میں ترغیب دی کی سے اور اس کو مقاصد نبوت مجدید (۳) ہے اصلو قاوالسلام) میں ہے ایک مستقل مقصد قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآنِ کریم کے اغاظ کو

<sup>(</sup>١) إِنَّا أَنْزِلْنَهُ قَرِانًا عَرِبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعَقَلُونَ. (يوسف٣٠).

<sup>(</sup>٣) عن ابن مسعود قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسبة، والحسبة بعشر مشالها، لا أقول الم حرف، الف حرف، ولاه حرف، وميه حرف. (مشكوة ص ١٨١، رواه الترمذي، كتاب فصائل الفرآن، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب حامه كراچي).

<sup>(</sup>٣) رَسُا وَابُعتُ فِيهِمُ رَسُولًا مَنْهُمُ يَتَلُوا عليهِ ايتك وَيُعلَمُهُمُ الْكتب والْحكُمة ويُزكَيْهُمَ الآية. (القرة ١٢٩). قال الإسام الرازى في تفسيره (قوله ويعلمهم الكتب) والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب، ويعلمهم معاني الكتاب وحقائقه ودالك لأن التلاوة مطلوبة لوجوده منها بقاء لفظها على السنة أهل التواتر فيبقى مصونًا عن التحريف والتصحيف، ومنها أن يكون لفطه ونظمه معجزًا عمد صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون في تلاوته نوع تلاوة وطاعة، ( بآن الجائد عليه وسلم، ومنها أن يكون في تلاوته نوع تلاوة وطاعة، المنافقة عليه وسلم، ومنها أن يكون في تلاوته نوع تلاوة وطاعة،

طوطے کی طرح رئے ،حفظ کرنے اوراس کی تلاوت کرنے کا اجروثواب بیان فرمایا گیا ہے۔اوراس کے معنی ومفہوم کو بہھنا ایک مستقل وظیفہ ہے، اس کا الگ اجروثواب ہے، اور بہھ کراس کے اُحکام پڑھل کرنا بیسب سے اہم تر مقصد ہے، اور ایک مسلمان کواپئی ہمت و بساط کے مطابق کلام اللہ کی تلاوت بھی کرنی جا ہے ، اس کے الفاظ بھی یا دکرنے چاہئیں، اس کے معنی ومفہوم کو بھی ضرور سجھنا چاہئے ، اس کے الفاظ بھی یا دکرنے چاہئیں، اس کے معنی ومفہوم کو بھی ضرور سجھنا چاہئے ، اس کے الفاظ بھی یا دکرنے وائم کرنا واجب خاہد کرنا چاہئے ،گر ہے جس سے تو بہ کرنا واجب ہے۔ اس کے الفاظ بھی کرنا واجب ہے۔ اس کے اللہ کرنا واجب ہے۔ اس کونا واجب ہے۔ اس کے اللہ کرنا واجب ہے۔ اس کرنا واجب ہے۔

# معنی سمجھے بغیر قرآن پاک کی تلاوت بھی مستقل عبادت ہے

سوال:...میراسوال بیہ ہے کہ قرآن پاک بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نبیس، جب تک اس کے معنی نہ پڑھے جائیں، کین کیا بیجا تزہے کہ ہم جوزُ کوع پڑھنا چاہیں صرف اس کے معنی پڑھ لیس، یعنی بغیر تلاوت کے؟

جواب:..قرآن مجید کی تلاوت ایک مستقل عبادت اوراعلیٰ ترین عبادت ہے،اس کے مفہوم ومعنی کو سمجھنا مستقل عبادت ہے،اور ہے،اور پھراس پڑمل کرتاالگ عبادت ہے۔قرآنِ کریم میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے تین وظا کف ذکر فر مائے گئے ہیں: ا:...تلاوت آیات۔ ۲:...تعلیم کماب و حکمت۔ سو:...تزکیہ۔

یا نبی تین عبادتوں کی طرف اشارہ ہے جواُہ پرذکر کی گئی ہیں ،اس لئے معنی سمجے بغیر قرآنِ کریم کی تلاوت کو ہے کارسمجھنا غلط ہے ، کیا یہ نفع کم ہے کہ قرآنِ کریم کے ایک حرف کی تلاوت پردس نیکیاں عطا کی جاتی ہیں؟ ('') بہر حال قرآن مجید کی تلاوت تو ہرمسلمان کا دظیفہ ہوتا چا ہئے ،خواہ معنی سمجھے یا نہ سمجھے۔اس کے بعد اگر اللہ تعالی تو نیتی اور ہمت دے تو معنی سمجھنے کی کوشش کی جائے ، مگر صرف قرآنِ کریم کا ترجمہ پڑھ کر قرآن مجید کی آ بت کا مفہوم اپنے ذہن سے نہ گھڑ لیا جائے ، بلکہ جہاں اِشکال ہوا ہل علم سے سمجھ لیا جائے۔ ('')

<sup>(</sup>بتيه شيم في الأشرف تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام، فإن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى ونورًا لما فيه من المعالى والمحكمة العظمى والمعالى وصف القرآن بكونه هدى ونورًا لما فيه من المعالى والمحكم والأسرف تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام، فإن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى ونورًا لما فيه من المعالى والمحكم والأسرار فلما ذكر الله تعالى أولًا أمر التلاوة، وذكر بعده تعليم حقائقه وأسراره، فقال ويعلمهم الكتاب. (تفسير كبير جناس عن ٢١)، طبع بيروت).

<sup>(</sup>۱) كُرْشَرْسَنِي كَا مَا شِيْرِهِ الاطْرِرَاكِيلَ أَيطَا. وعن معاذ الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعسمل بما فيه ألبس والداه تاجًا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنم بالذي عمل بهذا . (مشكوة ج: ١ ص: ١٨١).

۳) ایناً، نیزگزشته صفح کا حاشی نمبر ۳ طاحظه فرمائی ...

<sup>(</sup>۳) و یکھنے گزشتہ صفح کا حاشیہ نمبر ۲۔

<sup>(</sup>١١) الينيار

## قرآن مجید بمجھ کر پڑھے یا بے سمجھے ، لیکن نیامطلب گھڑناغلط ہے

سوال:..روزنامه جنگ مؤرخه ۱۵ رئب ۱۹۸۱ء کے صفی: ۳ پرایک حدیث بحواله سلم رقم ہے، عنوان ہے: ' طلب علم کا صد' اس حدیث مبارکہ میں حضور نی کر بیم سلی اللہ سید و کلم کا فر مان درج ہے کہ: '' جولوگ القد کے گھروں میں ہے کی گھر (مجد) میں انتصیب و کم کا فر مان درج ہے کہ: '' جولوگ القد کے گھروں میں ہے کی گھر (مجد) میں انتصیب و کم اللہ کہ کتا ہے بین اللہ تعالی کی طرف ہے ایمانی سکون نازل ہوتا ہے، رحمت ان کو قدا ملک کی تب بین فر ماتے ہیں ، انعد تعالی ان لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں کی مجالس میں فر ماتے ہیں۔' اس حدیث شریف بین قر آن شریف پڑھنے اور اس کے معانی و حکمت پڑ فنتگو اور بحث کرنے کی برکات کا ذکر ہے، اور اشارہ ماتا ہے کہ لوگ قر آن کر کیم معانی و مطالب اور حکمت و فلسفہ کو موضوع عقب میں ، اور یوں اس کو سیجھ نے کی کوشش کریں لیکن فی زماند و کھا گیا ہے کہ قر آن کر یم کی صرف تلاوت یعنی پڑھ لینے پر بی استفاری جاتا ہے اور اللہ سے تواب (اجر) حاصل کرنے کے کا فی سمجھا جاتا ہے، میرو بید نصرف کمام عوام کا ہے بلکہ اچھ پڑھ کھی تو آن کر یم کی لفظی تلاوت ہے آگے بڑھنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں اور بیرو بید نصرف کمام عوام کا ہے بلکہ اچھ پڑھ کھی تو آن کر یم کی لفظی تلاوت ہے آگے بڑھنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں ہور اس علی بھر قبل سے مطالب اور حکمت پر بحث آ فنتگو ہے مسلمانوں کوئن کہ اس حدیث شریف کی روشی میں مسلمانوں کوکون کی کمی راہ اس کی بیرور ددیتے ہیں ۔ آپ سے استدعا ہے کہ آپ اس بات پر روشی ذالیس کہ اس حدیث شریف کی روشی میں مسلمانوں کوکون کی کمی راہ انتی ہو ہے بی ؟

نیز سے بات کس صد تک فرست ہے کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے بھی تلاوت کی جائے تو بھی تواب (اجر) ملتا ہے؟ عموہ ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، تو اسے سمجھتے ہیں، ورنہ پڑھتے ہی نہیں، بغیر سمجھے کتاب کا پڑھنا مجیب کی بات ہے، پھر قرآن کریم جو انسانوں کے لئے ایک مستقل حقیقی سرچشہ بدایت ہے، اسے سمجھے بغیر یعنی بیہ معلوم کئے بغیر کہ اس میں ہم رے لئے کیا بدایت اور رہنمائی ہے تو پڑھنے سے تواب کے کیا مدایت ہے، اور تواب بعنی اجراتو اس بدایت کو سمجھنے اور اس پڑمل ہیرا ہونے سے ہی حاصل ہوسکتا ہو سکتا ہو ایک سکتان کے لئے ایمان وممل کی شرائط بھی ای صورت میں پوری ہو تکتی ہیں کہ قرآن کریم کو بجھ کر پڑھا جائے ، اس سوال پر بھی روشی ڈالئے تا کہ سلمان کے لئے ایمان وممل کی شرائط بھی ای صورت میں پوری ہو تھی ہیں کہ قرآن کریم کو بجھ کر پڑھا جائے ، اس سوال پر بھی روشی ڈالئے تا کہ سلمانوں کی فلاح کا راستہ کھل سکے۔

 سیمنے اور پڑھنے کی کوشش نہ کرنا بھی غلط ہے، اور قر آنِ کریم کا تی علم حاصل کئے بغیر بحث شروع کر ویتا بھی ندط ہے۔

قرآن مجید کاتر جمہ پڑھ کرعالم سے تصدیق کرناضروری ہے

سوال:...وہ لوگ جنہیں کسی بھی وجہ ہے قر آن مجید پڑھنے کا موقع نہیں ملا، مگر اب ان کا تجتس مقدس کتاب پڑھنے کے بارے میں بڑھ رہاہے،اوراب وہ عمر کی اس حدمیں پہنچ چکے ہیں کہ عربی زبان میں پڑھنامشکل ہو گیا ہے،تو وہ ترجمہ ہی بڑھ کرا پیے علم کو دسعت دینا چاہتے ہیں، اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں۔ اگر کسی صاحب نے آپ کے جوابات کوغور سے پڑھا ہوگا تو ووایہ کرے سے ضرورگریز کرے گا، کیونکہ اے یہ پتا چلا ہوگا کہ محض ترجمہ پڑھنے ہے کیا فائدہ؟ اب اسے جوبھی تھوڑ اسا ثواب ملنے کا امكان تھا،ال ہے بھی محروم روجائے گا،اس طرح گنا و كاموجب كون ہوگا؟

جواب: ایک ایساتخص جوعر بی الفاظ پڑھنے ہے قاصر ہے، وہ اگر'` اُر دوقر آن' پڑھے گا تو اے قر آن مجید کی تلاوت کا تواب نبیں ملے گا۔ رہاصرف' اُرووقر آن' پڑھ کراُ حکام خداوندی کو جھٹااوراس پڑمل کرتا! پیجذبہ تو بہت قابل قدرے، مگرتج بہ یہ ہے کہ بغیراُستاذ کے نہ بیقر آنِ کریم کامنہوم سیجے گا، نہ خشاہ خداوندی کے مطابق عمل پیرا ہو سکے گا۔ ایسے حصرات کو واقعی قر آنِ کریم تسجھنے کا شوق ہے تو ان کے لئے مناسب تدبیر ہیہ ہے کہ وہ کسی عالم حق فی سے سبقاً سبقاً پڑھیں اور اگر اتنی فرصت بھی نہ ہوتو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ اُردوتر جمہ و کھے کر جومفہوم ان کے ذہن میں آئے اس پر اعتاد نہ کریں ، بلکہ کسی عالم ہے اس کی تصدیق کرا ہیا کریں کہ ہم نے فلال آیت کا جومفہوم سمجھا ہے، آیا سیجے سمجھا ہے؟ اور اس ہے بھی اچھی صورت یہ ہے کہ کسی مالم حقانی کے مشورے ہے کسی تفسیر کا مطالعہ کیا کریں اور اس میں جو ہات مجھ میں نہ آئے وہ ہو چھ لیا کریں۔

ترجمہ پڑھنے سے کیوں رو کا جاتا ہے جبکہ قرآن پرکسی کی اِ جارہ داری نہیں؟

سوال:.. مؤر و ١٢ رجولا في كے ايثريشن ميں آپ ہے سوال يو جھا كيا جس ميں قر آن سجھنے كے لئے ١١٠ زبانوں كاعلم ہونا اس کے بغیر قرآن وصدیث و دینی علوم کا مطالعہ گمرای ہے۔اس کا جواب آپ نے مدل نہیں دیا، جبکہ الند تعالیٰ قرآن کی سورۃ القمر میں کئی جگہ تکرارے بی نوع آ دم کوچیلنج سے دعوت دیتا ہے کہ ہم نے اس قر آن کونصیحت کے لئے آ سان ذریعہ بنادیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن کی مٰدکور وآیت کی روشی میں جواب منایت فرما نمیں کہ:

<sup>(</sup>١) قوله ويعلمهم الكتب والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب، ويعلمهم معاني الكتاب وحقائقه ودالك لأن التلاوة مطلوبة لوجوده مسها بـقاء لقظها على السنة أهل التواتر فيمقى مصوبًا عن التحريف والتصحيف، ومـها أن يكون لفظه ونظمه معحرًا غسمند صبلتي الله عليه وسلم، ومنها أن يكون في تلاوته نوع تلاوة وطاعة، ومنها أن تكون قراءته في صنوات وسائر العبادات نوع عبادة فهنذا حكم التلاوة إلّا أن الحكمة العظمي والمقصود الأشرف تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام، فإن الله تعالى وصف القبرآن بلكونه هديّ ونورًا لما فيه من المعاني والحكم والأسرار فلما ذكر الله تعالى أوَّلًا أمر التلاوة، وذكر بعده تعليم حقائقه وأسراره، فقال ويعلمهم الكتب. (تفسير كبير ج: ٣ ص: ٢٢).

الف:...ما لکِقر آن تواس کونفیحت کے لئے آسان ذریعہ قر اردیتے ہوئے نفیحت قبول کرنے والے کودعوت ع م دےرہا ہے،لیکن چندانسانی ذہن اس کو گمراہی قر اردیں ، کیا بیا أزخود بہتان و گمراہی نہیں ؟

ب: ... عربی زبان سے نابلداً فرادا گرز جمہ پڑھنا چاہیں توان پراتنی بندش کیوں؟ آخر عربی خط کا ترجمہ کرانے پر ہی مرسل کی تحریر کے مغہوم کا پتا چلے گا۔

ے:..قرآن بنی کے لئے ترجمہ نہ پڑھنے کی تلقین کرنے والے اس سے خاکف تونہیں کہ لوگ قرآن سجھنے پر کہیں اُ حکاماتِ قرآن پڑمل پیرا ہوجانے سے ان کی إجارہ داری پرضرب کا باعث ثابت نہ ہوجا کیں؟

ہ :... یہود ونصاریٰ اور ہنود کے آلہ کاروں کوقر آن کا ترجمہ بے نقاب کرنے کا باعث ٹابت ہوگا ، کیا یہ آلہ کارمسلمانوں کے ہمدرد ہیں یا دُشمن؟

جواب:... ان... قرآنِ کریم عربی زبان میں ہے، محابہ کرامؓ کے لئے تو عربی مادری زبان تھی، وہ تو قرآنِ کریم کو سنتے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ستے، اور کرتے ہتے۔ گرجس شخص کوعربی زبان پرعبور نہ ہو، وہ اگر بے سمجھے قرآنِ کریم کے معنی گھڑے گا،خود بھی محمراہ ہوگا، دُومروں کو بھی کرے گا۔ قرآنِ کریم بلاشبرآسان ہے، گراس کے لئے جوعلوم قرآن سے واقف ہو۔

۲:...بندش تونییں ، صرف اتنا ضرور ہے کہ ترجمہ بھی سے ہو، اوراس کا جھنا بھی سے ہو، اس کی کی ہاہر سے سے کرالینی لازم ہے۔

سا: ... بی نہیں! قرآنِ کریم کے فہم پر الجمد بند کسی کی اِ جارہ واری ہے، بی نہیں ۔ کسی ملک کا ، کسی قوم کا ، کسی فاندان کا شخص قرآن کریم کے علوم پر مہارت حاصل کرنا چاہے ، اس کے لئے چاروں درواز ہے کہ جو نہیں ، جیسا کہ سب لوگوں کو اس کا علم ہے، پھر اِ جارہ داری کیسے ہوئی ... ؟ صرف اتن گر ارش کی جاتی ہے کہ جو شخص علوم قرآن کا ماہر نہیں ، وہ اپنے فہم کے بجائے ماہرین کے فہم پر اِعتاد کرے۔ مثلاً: میں دائے الوقت قانون کی جاتی ہوں ، بلکہ جس زبان میں قانون ککھا گیا ہے، اس کو بھی نہیں جھتا۔ میں نے قانون کی کرے۔ مثلاً: میں دائے الوقت قانون کا ماہر نہیں ہوں ، بلکہ جس زبان میں قانون ککھی ہے ، اس کو بھی نہیں جھتا۔ میں اِصرار کروں کہ چونکہ قانون پر کسی کی اِ جارہ داری نہیں ، اس لئے میں جو مفہوم اس قانون کا بیان کرتا ہوں ، وہ تو صبح ہے ، اور ' بارایٹ لا' ، فتم کے لوگ جو چونکہ قانون پر کسی کی اِ جارہ داری نہیں ۔ نا ہر ہے کہ آپ بھو سے فرما کیل عدالتوں نے اس قانون کی جو تشریح کی ہے، وہ غلط ہے، میں اس کونییں مانتا ، کیونکہ قانون پر کسی کی اِ جارہ داری نہیں ۔ ظاہر ہے کہ آپ بھو سے فرما کیل گی ہوگوں صاحب! آپ نے اِ جارہ داری نہیں ۔ ظاہر ہے کہ آپ بھو سے فرما کیل گیں گے کہ مولوی صاحب! آپ نے اِ جارہ داری نہیں ۔ ظاہر ہے کہ آپ بھو سے فرما کیل گیں گے کہ مولوی صاحب! آپ نے اِ جارہ داری نہیں ۔ ظاہر ہے کہ آپ بھو سے فرما کیل گیل گی کے مولوی صاحب! آپ نے اِ جارہ داری کیا مطلب نہیں سے جو

یا فرض کیجئے! میں نے شیخ ابن سینا کی کتاب'' قانون' کے ترجے کا مطالعہ کرلیا اور کسی سے بیہ معلوم کرنے کی زحمت منہیں کی کہ میں سے کا معالمہ میں سے بیٹر سے کی خصت نہیں کی کہ میں اس کا امتیان ویا ، بس نہیں کی کہ میں نے کتاب کا مغہوم سیجے بھی سمجھا ہے یا نہیں؟ نہ کسی اُستاذ سے اس کو پڑھا، نہ کسی طبیعہ کا کچے میں اس کا امتیان ویا ، بس اس کا اور اوگوں کا علاج معالجہ کرنے لگا، تو کیا میر الوگوں کی جان سے کھیلنا جا تربید گئیان جا تربیدگا۔؟

ا گرونی مجھے اس پرتو کے، اُستاذ سے پڑھنے کا، اور یا قاعدہ امتحان دینے کامشورہ دے، اور میں اس کے جواب میں گڑارش کروں کہ طب پرکسی کی اجارہ داری نہیں، مجھے کس سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، نہ امتحان کی حاجت.! فلا ہرے کہ آپ میری اس منطق کوقیول نہیں فرمائیں ہے۔

یک بات میں قرآن کریم کے بارے میں کہتا ہوں۔ قرآن کریم پر بھرانند! کی اجارہ داری نہیں، ہرمسلمان کے گھر میں یہ
کتاب مقدی موجود ہے، مسلمان بی نہیں، غیرسلم بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بھی کسی نے کواس کے پڑھنے سے نہیں روکا، نہ کسی
کواپئی اجارہ داری کا پروانہ دِکھایا۔ بس اتن کی گزارش کی ہے کہ قرآن کریم کے کسی مشورہ کر لیجئے کہ بیرتر جمہ سے اور متند بھی ہے یا
نہیں ؟ اور پھر کسی آیت کا جوم فہوم آپ نے ترجے کے ذریعے بھا، اس وحرف آخر قرار نہ دیکھا ہم بین ملوم قرآن اگراس آیت کا
مفہوم کچھاور بتاتے ہیں، تواہ خونہم پر اعتماد کر کے وگول کے ایمان 'سے نہ کھیلئے ، اپنے تصور فہم کا اعتراف کرکے ماہرین کے فہم کی
پیروی ہیں ہے۔

اگرآپای کانام''! جارہ داری''ر کھتے ہیں تو آپ کی خوثی . !لیکن جیسا کداُو پرعرض کر چکا ہوں اہل عقل اس کو ا جارہ داری نہیں کہتے ، بلکہ کی بھی فن میں اس کے ماہرین ہے 'رجوع کرنا ضروری بچھتے ہیں۔ ۲۲:...اس فقرے کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا ،اپنے تصور فہم کامغتر ف ہوں .!

امریکا کی مسلم برا دری کے تلاوت ِقر آن مجید پر اِشکالات کا جواب

سوال: ... کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں:

ہم قرآن شریف کوعربی میں کیوں پڑھتے ہیں، جبکہ ہم عربی نہیں سجھتے؟ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اسلام کی مشہور و معروف کتا بوں میں اگراس کی وجہ نہیں ہے، تو پھر عقلی وجہ ایسا کرنے کی کوئی سجھ میں نہیں آتی ، یہ بت یا جائے کہ کون ساطر یقہ بہتر ہے، عربی میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا یا اس کا انگریزی ترجمہ پڑھنا؟ یہاں امریکا میں زندگی بہت مصروف ہے، اور لوگوں کے پاس بہت سارے کام کرنے کا دفت نہیں ہے، لہذا یہاں مسلمان مرد وعورت کہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ وضو کرکے کس کونے میں بیٹھ کرقرآن نہیں پڑھ سکتے، جوان کی سجھ ہیں نہیں آتا۔

کافر مذاق کرتے ہیں کہ صرف ایک قرآن پڑھنے کے لئے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک مقدی کتاب ہے، لیکن بائبل بھی مقدی کتاب ہے اور ہم وہ کتاب کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، ہم زیادہ تر رات کوسوتے وقت بستر ہیں پڑھتے ہیں۔ کیا قرآن بھی اس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے؟ اگرنہیں تو کیا وجہہے؟

جواب:...آپ کے سوال کا تجزید کیا جائے تو یہ چنداجزاء پر شمل ہے،اس نئے مناسب ہے کہ ان برالگ الگ انتگاو کی جائے اور چونکہ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ بیں، بلکہ آپ نے امریکا کی مسلم برادری کی نمائندگی کی ہے،اس لئے مناسب ہوگا کہ قدرے تفصیل ہے لکھا جائے۔

ا:...آپ در یافت کرتے ہیں کہ ہم قرآنِ کریم کوع فی میں کیوں پڑھتے ہیں؟اس کی کیاوجہ ہے؟

تمہیدا پہلے دومسکے بھے لیجے ! ایک ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت نماز میں تو فرض ہے کہ اس کے بغیر نماز بی نہیں ہوتی ، (میں یہال بی تنصیلات ذکر نہیں کرتا کہ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرض ہے؟ کتنی مسنون ہے؟ اور یہ کہ کتنی رکعتوں میں فرض ہے؟ اور کی کتنی مقدار فرض ہے؟ کتنی مسنون ہے؟ اور یہ کہ کتنی رکعتوں میں فرض ہے؟ اگر کوئی کے ذمہ فرض ہے؟ )۔ لیکن نماز سے باہر قرآن کریم کی تلاوت فرض و واجب نہیں ، البتہ ایک عمر و ترین عبادت ہے واس سے اگر کوئی مخص نماز سے باہر ساری عمر تلاوت نہ کر رے تو کسی فر لیے کا تارک اور گنا ہے گارنییں ہوگا ، البتہ ایک بہترین عبادت سے محروم رہے گا ، ایک عبادت جو اس کی ثروح وقلب کومنور کر کے رشک آفاب بناسکتی ہے ، ایس عبادت جو اس کی قبر کے لئے روشن ہے ، اور ایس عبادت جو تی قبائی شاند سے تعلق و محبت کا قولی ترین ذریعہ ہے۔

وُوسرامسَلہ بیدکہ جس محفق کو قر آن کریم کی تلاوت کرنی ہو،خواہ وہ نماز کے اندر تلاوت کرے یا نماز سے باہر،اس کو قر آن کریم کے اصل عربی متن کی تلاوت پر حاصل ہوگی، وہ اس کی اُردو، کریم کے اصل عربی تلاوت پر حاصل ہوگی، وہ اس کی اُردو، انگریزی یا کسی اور زبان کے ترجمہ پڑھنے پر حاصل نہیں ہوگی،اس کئے مسلمان قر آن کریم کے عربی متن ہی کی تلاوت کولازم سیجھتے ہیں، ترجمہ پڑھنے اور اس کی چندوجوہات ہیں:

مہلی وجہ: ..قرآن کریم ان مقدی الفاظ کا نام ہے جو کلام الہی کی حیثیت سے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، مویا قرآن کریم حقیقت میں وہ خاص عربی الفاظ میں جن کوقرآن کہا جاتا ہے۔ چنانچے متعدد آیات کریمہ میں قرآن کریم کا تعارف قرآن عربی یالسان عربی کی حیثیت ہے کرایا گیا ہے، چنانچے ارشاد ہے:

"وكذلك أنزلنه قرانًا عربيًا" (١١٣:٢٠)

"قرانًا عربيًا غير ذي عوج لعلهم يتقون" (٢٨:٢٩)

(۱) فرائض الصانوة ...... . القراءة لقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن (هداية ج ۱ ص ۱۹۸۰ طبع مكتبه شركت علميه ملتان). وفي الجوهرة النيرة (ج. ۱ ص ۵۸۰) باب صفة الصلاة: قال رحمه الله فرائض الصلاة ستة أي فرائض نفس الصلاة في المسلاة في القرآن، والأمر للوحوب، والقرآن لا تحب في غير الصلاة بالإجماع فتبت أنها في الصلاة.

(٢) القرآن الذي تجوز به الصلاة بالإتفاق هو المضبوط في مصاحف الأثمة التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار، وهو اللذي أجمع عليه الأثمة العشرة وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلًا. (رد اغتار ج١٠ ص٣٨٦٠، طبع ايج ايم سعيد). أن الفارسي ليس قرآنا أصلًا لإنصرافه في عرف الشرع إلى العربي. (رد اغتار ح: ١ ص٣٨٥٠).

(٣) فالقرآن المنزل على الرسول عليه السلام ... .. المكتوب في المصاحف ... .. المنقول عنه نقلا متواترًا يلا شبهة . .. . وهو اسم للنظم والمعنى جميعًا لا انه اسم للنظم والمعنى جميعًا لا انه اسم للنظم فقط . . . . . ولا انه اسم للمعنى فقط . . . . . . ولا انه اسم للمعنى فقط . . . . . ولا انه اسم للمعنى فقط . . . . . ولا انه اسم للمعنى فقط . . . . . ولا انه اسم للمعنى فقط . . . . . ولا انه اسم للمعنى فقط . . . . . ولا انه اسم للمعنى فقط . ور الأبوار ص . عتا ٩ ، طبع مكتبه حقانيه يشاور)، فإن تفيير سورة أو آية بالفاظ عربية مرادفة لألفاظ القرآن لا يعد قرآنا مهما كان مطابقًا للمفسر في دلالته لأن القرآن عربي خاص بزل من عند الله سبحانه وترجمة القرآن لا تعد قرآنا مهما كانت الترجمة دقيقة فلا يصح الإعتماد عليها في إستنباط الأحكام الشرعية . (أصول الفقه الإسلامي، لدكتور وهبة الزحيلي ج: ١ ص:٣٢٣ طبع رشيديه كوئته).

| (r:ir)   | "انَّا أَنْزِلْنَهُ قَرَائًا عَرِبِيًّا لَعَلَكُم تَعَقَّلُونَ" |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| (4:61)   | "كتب فصلت النته قرانًا عربيًا"                                  |
| (1":1")  | "وكذلك أوحينا اليك قرانًا عربيًا"                               |
| (r:rr)   | "انَّا جعلنه قرانًا عربيًّا لعلكم تعقلون"                       |
| (rz:r)   | "وكذلك أنزلنه حكمًا عربيًّا"                                    |
| (IF://Y) | "وهلذا كتب مصدق لسانًا عربيًا"                                  |
| (ri:च+1) | "وهذا لسان عربي مبين"                                           |
| (190:11) | "بلسان عربي مبين"                                               |

اور جب بیمعلوم ہوا کہ قرآن کریم ، عربی کے ان مخصوص الفاظ کا نام ہے جوآنخضرت سلی اندعلیہ وسلم پر نازل ہوئے ، تواس سے خود بخو دیہ بات واضح ہوگئی کہ اگر قرآن کریم کے کسی لفظ کی تشریح متباول عربی کردی جائے تو وہ متباول لفظ قرآن نہیں کہلا کے گا ، کیونکہ وہ متباول لفظ منزل من التنہیں ، جبکہ قرآن وہ کلام اللی ہے جو جریل ایمن علیہ السلام کے ذریعہ آنحضرت سلی اللہ علیہ مثلاً: سور ہُ بقرہ کی پہلی آیت میں: "الا ریب فیہ" کے بجائے اگر "الا مشک فیہ" کے الفاظ رکھ دیے جو سکی القراق کی آیت میں ۔ "الا ریب فیہ" کے بجائے اگر "الا مشک فیہ" کے الفاظ رکھ دیے جو سکی تو یہ قرآن کی آیت نہیں رہے گی۔

الغرض جن متباول الفاظ ہے قرآن کریم کی تشریح یا ترجمانی کی گئی ہوہ چونکہ وقی تو آن کے الفاظ نہیں، اس لئے ان کو قرآن نہیں کہا جائے گا۔ ہاں! قرآن کریم کا ترجمہ یا تشریح و تغییران کو کہہ سکتے ہیں، اور بیٹھی ظاہر ہے کہ ہر خفس اپنے فہم کے مطابق ترجمہ و تشریح کیا کرتا ہے، پس جس طرح غالب کے اشعار کا مغہوم کونی شخص اپنے الفاظ میں بیان کرو ہے تو و غالب کا کام نہیں، بلکہ غالب کے کارم کی ترجمہ و تشریح کو ایک نہیں، بلکہ کام البی کی تشریح و ترجمہ و تشریح کا مطالعہ کر ہے تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کا ام البی کو پڑھا، جکہ بیکہ جائے گا کہ اس نے مارہ البی کو پڑھا، جکہ بیکہ جائے گا کہ اس نے مارہ البی کو پڑھا، جکہ بیکہ جائے گا کہ اس نے کارم البی کو پڑھا، جکہ بیکہ جائے گا کہ اس نے کارم البی کو پڑھا، جکہ بیکہ جائے گا کہ اس نے کارم البی کو پڑھا، جکہ بیکہ جائے گا کہ اس نے کارم اور تلاق کے درمیان ہوئر ق ہے، وہ کی ترجمانی کی خروق کی ترجمانی کے حرف تکوق کی طرف سے کی گئی ترجمانی کے بہت کارم کو پڑھا کہ اور است کارم البی کی تلاوت لازم ہوگی۔ ہر مسلمان کی کوشش کی ہوئی چاہے کہ وہ ترقیر کا کو گھوٹ کو اور تا کو گھوٹ کے درمیان ہے۔ الفاظ ہے بچھے کی صلاحیت واستعمداد پیدا کرے، لیکن آگر کہ جس میصلاحیت پیدا شہوم کو وہ بچتا ہو یا تہ جسان و اور و تجلاق البی کی تلاوت لازم ہوگی۔ ہر مسلمان کی کوشش خوام می وہ وہ بچتا ہو یا تہ بچسا ہو اس کے اور وہ تلاوت کے تو اب و برکا ت سے محموم ہے، خوام وہ تا چی وہ تو تیں، تجھے نہ تو اس کی مثال بالکل اس ہے کہ آپ ایک پیش یا شیر بی کو کھا تا ہوں تو اس کی طاوت و شیر بی اس کی طام می کو قام وہ تا ہوں تو اس کی طام کی کو کھا تا ہوں تو اس کی طام کی کھا کی طام کی طام کی کی کھا کی کو کھا تا ہوں تو اس کی طام کی طام کی کھا کی کو کھا کی کو کھا تا ہوں تو اس کی طام کی کھا کی کھا کی کھا کی کو کو کھا تا ہوں تو تو کہ کی کہ کی کو کھا کی کو کھا کی کو کھا کی کور کھا گو کہ کو کھا کی کھی کے کہ کو کھا کو کور کھا گو کہ کی کو کھا

وُ وسرگ و جہد نہ بعض لوگ جو کلام اہی کی لذت ہے نا آشنا ہیں اور جنھیں کلام الی اور جنوق کے کام کے درمیان فرق والمین کا معلوم میں ان کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے ہے مقصود اس کے معنی ومفہوم کو بجھنا اور اس کے اُ دکام وفر المین کا معلوم کرنا ہے ، اور یہ قصوو چونکہ کسی ترجمہ وتفییر پر اکتفا کیا جائے؟ کرنا ہے ، اور یہ قصوو چونکہ کسی ترجمہ وتفییر کے مطالع ہے ، بھی حاصل ہوسکتا ہے ، لبذا کیوں منصر فی ترجمہ وتفییر کے اور پڑھنے پڑھانے پر کیوں وقت ضائع کیا جائے؟ گریدا کی نہایت تقین علمی نعلی ہے ، قرآن کریم کے الفاظ کے سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے پر کیوں وقت ضائع کیا جائے؟ گریدا کی نہایت تقین علمی نعلی مقصد اس کے کہ جس طرح قرآن کریم کے معانی ومطالب مقصود جی ، تھیک ای طرح اس کے الفاظ کی تعلیم و تلاوت بھی ایک اہم مقصد ہے ، اور یہ ایسانظیم الثان مقصد ہے کو آن کریم نے اس کو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں اوّلین مقصد قرار ویا ہے ، چنا نچار شاد ہے :

ا:..."ربنا وابعث فيهم رسولًا منهم يتلوا عليهم اياتك ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم."

ترجمہ:...'اے ہمارے پروردگار!اوراس جماعت کے اندرانہیں میں کا ایک ایب پینمبر بھی مقرر کیجئے جوان لوگوں کوآپ کی آبیتیں پڑھ پڑھ کرسایا کریں اوران کو (آسانی) کتاب کی اورخوش بنبی کی تعلیم دیا کریں، اوران کو پاک کردیں، بلاشیدآپ بی میں غالب القدرت کا ل الانتظام یا' (ترجمہ: حضرت تعانویٰ)

الكتب الكما أرسلنا فيكم رسولًا منكم يتلوا عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتب والحكمة ويعلمكم الكتب (١٥١:٢)

ترجمہ: . '' جس طرح تم لو گوں میں ہم نے ایک (عظیم الثان) رسول کو بھیجا تمہیں میں ہے ، ہاری آیات (واُ حکام) پڑھ پڑھ کرتم کو سناتے ہیں ، اور (جبالت ہے) تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں ، اور تم کو کتاب (الٰہی) اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں ، اور تم کو ایسی (مفید) باتیں تعلیم کرتے رہتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نتھی۔''

":..."هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتك والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين."

ترجمہ:. '' وہی ہے جس نے (عرب کے) ناخواندہ لو گوں میں ان ہی (ی توم) میں ہے (لیحن عرب میں ہے) ناخواندہ لو گوں میں ان ہی (ی توم) میں ہے (لیحن عرب میں ہے) ایک تیفیمر بھیجا، جوان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کرستاتے ہیں، اور ان کو (عقائم باور اخلاق ذمیمہ ہے) پاک کرتے ہیں، اور ان کو کتاب اور دانشمندی (کی باتیں) سکھلائے ہیں، اور بیلوگ (آپ کی بعثت کے) پہلے ہے کھلی گراہی میں تھے۔''
بعثت کے) پہلے ہے کھلی گراہی میں تھے۔''

جس چیز کوآنخضرت ملی القدعلیہ وسلم کے فرائض نبؤت میں سے اوّلین فریضہ قرار دیا گیا ہو، مت کا اس نے بارے میں سے خیال کرتا کہ بیے غیر ضروری ہے، کتنی بڑی جسارت اور کس قدر سوءا دب ہے۔!

تیسری وجہ: ... بر آن کریم میں ارشاوہ: ''اِنْا نَعُن نُوْلُنا اللّهِ نُحو واِنَّا لَهُ لَح فِطُونَ '' (الجبن ا) یعیٰ 'نہم نے ہی اس کے معنی کی حفاظت، اس کی ذبان وافقت کی حفاظت، اس کی ذبان وافقت کی حفاظت سب ہی پچھٹائل ہے، اور عالم اسباب میں حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا اس کے معنی کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ آخضرت علی التدعلیہ وسلم کے دور ہے لئر آج تک جماعتوں کی جماعتیں قرآ آن کریم کی فدمت میں مشخول رہیں، اور انشاء الله تی مستعل التدعلیہ وسلم کے دور ہے لئر آن تی سم فیر ان تمام لوگوں کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے جوقر آن کریم کی فدمت میں مشخول رہیں، اور انشاء الله تی مسلمہ جاری رہے گا۔ گویا حفاظت قرآن میں سرفہرست ان حفرات کانام ہے جوقر آن کریم کے الفاظ کی حفاظت میں مشخول جیں، اور اس فیدام قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت میں مشخول جیں، اور اس کو جوز آن کریم کے الفاظ کی حفاظت میں اور اس وعدہ کی خاط ت میں اور اس وعدہ کار فر اللی ہو ہو آن کریم کے الفاظ کی حفاظت میں اور اس ویدہ کی خاط کی خاط ہوں کہ کا فیط خوال ہوں کہ کا دور کر جن کی خوال ہوں کہ کار اور کریم کا فیط خوال ہوں کہ جو است میں اور اس کے پڑھنے پڑھانے کی خوال و کی کار فر اللی ہو جوز آن کی خوات کو فر ضرور کی قرار پان تو می ل ہوں ایس کی پڑھنے پڑھانے کو تک کروے تو گویا قرآن کی خوال میں اور اس کے پڑھنے پڑھانے کو ترک کردے تو آن کی خوال کی حکیل میں اسروجھم اپنی جانی کی جوال وعدہ کو تا میں گور کو تو ایس کے مرف کو کی کار ان میں گور کی کے الفاظ کی خلاوت اور آن کی میں ارش دے بی رہا موقوف ہے بی قرآن کریم کے الفاظ کی خلاوت اور تعلیم وقع آنی کی میں ارش دے بی کی مور سے منحرف ہوجائے گا مجھیا کہ قرآن کی کی میں ارشاد ہے:

"وان تتولوا یستبدل قومًا غیر کم ثم لَا یکونوا أمثالکم."
ترجمد:... "اوراگرتم روگردانی کرد گے توخدات الی تمہاری جگدد وسری توم پیدا کردے گا، پھروہ تم جسے شہول گے۔"
د جوں گے۔"

یہاں بینکتہ بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ حق تعالیٰ شاند نے جہاں قر آنِ کریم کی حفاظت کا دعدہ فرمایا ہے، وہاں اسی حفاظت و قر آن کے ممن میں ان تمام علوم کی حفاظت کا بھی دعدہ ہے، جوقر آنِ کریم کے خادم جیں، ان علوم قر آن کی فہرست پر ایک نظر ڈالیس تو ان میں بہت سے علوم ایسے نظر آئیں سے جن کا تعلق الفاظ قر آن سے ہے، ان علوم کا اجمالی تعارف حافظ سیوطی نے '' الا تقان فی علوم القرآن' میں چین کیا ہے، موصوف نے طوم قرآن کو بڑی بڑی • ۸ انواع میں تقلیم کیا ہے، اور ہرنوع کے ذیل میں متعدّد انواع درج کی جیں ، مثلاً: ایک نوع کاعنوان ہے:'' بدائع القرآن' اس کے ذیل میں صافظ سیوطیؒ لکھتے ہیں:

" (عبدالعظیم بن عبدالواحد بن طافر الله القرآن من الله موضوع پر ابن ابی الاصبغ (عبدالعظیم بن عبدالواحد بن ظافر المعروف بابن ابی الاصبغ المصری التونی ۱۵۴ه ) نے مستقل تناب لکھی ہے، اور اس میں قریباً ایک سو الواع ذکر کی ہیں۔ " (الا تعان ج: ۲ ص: ۸۳)

الغرض قرآن کریم کے مقد س الفاظ ہی ان تمام علوم کا سرچشمہ ہیں،قرآن کریم کے معنی ومفہوم کا سمندر بھی انہی الفاظ میں موجزن ہے،اگر خدانخواستہ اُمت کے ہاتھ ہے الفاظ قرآن کا رشتہ چھوٹ جائے تو ان تمام علوم کے سوتے خشک ہوجا کیں گے اور اُمت نصرف کلام الٰہی کی لذت وحلاوت ہے محروم ہوجائے گی، بلکہ قرآن کریم کے علوم ومعارف ہے بھی تھی وامان ہوجائے گی۔ ورشت نصرف کلام الٰہی کی لذت وحلاوت ہے محروم ہوجائے گی، بلکہ قرآن کریم کے علوم ومعارف ہے بھی تھی وامان ہوجائے گی۔ چوتھی وجہ: ... کلام الٰہی کی تلاوت ہے جوانوار و تجلیات اٹل ایمان کونصیب ہوتی ہیں، ان کا احاطہ اس تحریر میں مکن نہیں، یہ حدیث تو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پردس نیکیاں ملتی ہیں، چنانچہ آنخضرت صلی القد علیہ و تکم کا رشاد میں ہوگی کہ قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پردس نیکیاں ملتی ہیں، چنانچہ آنخضرت صلی القد علیہ و تکم کرامی ہے:

قرآنِ کریم کی تلاوت کے بشار فضائل ہیں، جو محض تلاوت قرآن کے فضائل و برکات کا بچھا ندازہ کرنا چاہے، وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محدز کریا مہا جرید نی نورالقد مرقدہ کے رسالہ '' فضائل قرآن' کا مطالعہ کرے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت پر ہی کے ایک ایک جو وعدہ ہے، یہ تمام اجرو تو اب اور بیساری فضیلت و برکت قرآنِ کریم کے الفاظ کی تلاوت پر ہی ہے محض انگریزی، اُردو ترجمہ پڑھ لینے ہے یہ اجر حاصل نہیں ہوگا۔ پس جو محض اس اجرو تو اب، اس برکت و فضیلت اور اس نور کو مصل کرنا چاہتا ہے، اس کو اس عدے وابستہ ہیں، مصل کرنا چاہتا ہے، اس کو اس عدے وابستہ ہیں، واللہ المعوفق لکل محیر و صعادة!

جہاں تک قرآنِ کریم کے ترجمہ وتفسیر کے مطالعے کاتعلق ہے! قرآنِ کریم کامغبوم بچھنے کے لئے ترجمہ وتفسیر کا مطالعہ

<sup>(</sup>١) السوع الشامن والحمسون في بدائع القرآن أفرده بالتصيف ابن أبي الأصبغ فأورد فيه بحو ماثة نوع. (الاتقان في علوم القرآن ج:٢ ص:٨٣ طبع مصر).

<sup>(</sup>٢) وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رصول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة والحسسة بعشر أمضالها، لا أقول الم حرف، الف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي والدارمي. (مشكوة ص: ١٨١) كتاب فضائل القرآن، طبع قديمي كتب خانه).

بہت اچھی بات ہے،تر جمہ خواہ اُردو میں ہو، انگریزی میں ہو، یا کسی اور زبان میں ہو، البنداس سلیعے میں چنداَ مورکی رعایت رکھنا ضروری ہے:

اقرل:...وہ ترجمہ وقتیر متند ہواور کسی محقق عالم ربانی کے قلم ہے ہو، جس طرح شابی فرامین کی ترجمانی کے لئے ترجمان کا القی اعتماد اور ماہر ہونا شرط ہے، ورنہ وہ ترجمانی کا اہل نہیں سمجھا جاتا ، اس طرح اتھم الحاکمین کی ترجمانی کے لئے بھی شرط ہے کہ ترجمہ کرنے والا و بنی علوم کا ماہر ، متند اور لائق اعتماد ہو، آج کل بہت ہے غیر مسلموں ، بے دینوں اور کچے کچے لوگوں کے تراجم بھی باز او میں دستیب ہیں ، خصوصاً انگریز کی زبان ہیں تو ایسے ترجموں کی بھر مار ہے جن میں حق تعالیٰ شانہ کے کلام کی ترجمانی کی بجائے قرآن کر ہم کے تام ہے خود اپنے افکار و خیالات کی ترجمانی کی گئی ہے ، فلاہر ہے کہ جس شخص کے دین و دیانت پر جمیں اعتماد نہ ہو، اس کے ترجمہ قرآن پر کیسے اعتماد کیا جا سالمتا ہے؟ اس لئے جو حضرات ترجمہ وتفسیر کے مطالع کا شوق رکھتے ہوں ، ان کا فرض ہے کہ وہ کی لائق ترجمہ قورے سے ترجمہ وتفسیر کے مطالع کا شوق رکھتے ہوں ، ان کا فرض ہے کہ وہ کی لائق

دوم: ... برجمہ وتفسیر کی مدد ہے آ دمی نے جو پچھ مجھا ہواس کوقطعیت کے ساتھ قر آ نِ کریم کی طرف منسوب نہ کیا جائے یہ کہا جائے کہ میں نے فلال تر جمہ وتفسیر سے بیم مفہوم سمجھا ہے ، ایسا نہ ہو کہ غلط نہی کی وجہ سے ایک غلط بات کوقر آ نِ کریم کی طرف منسوب کرنے کا وہال اس کے سرآ جائے ، کیونکہ منشائے البی کے خلاف کوئی بات قر آ نِ کریم کی طرف منسوب کرنا القد تعالی پر بہتان ہا ندھنا ہے ، جس کا وہال بہت ہی سخت ہے۔ (۱)

سوم:...قرآنِ کریم کے بعض مقامات ایسے دقیق ہیں کہ بعض اوقات ترجمہ وتفسیر کی مدد ہے بھی آ دمی ان کاا حاطہ بیں کرسکتا، ایسے مقامات پرنشان لگا کراہلِ علم سے زبانی سمجھ لیا جائے ،اور اگر اس کے باوجود و وضمون اپنے نہم سے اُونچ ہوتو اس میں زیادہ کاوش ندکی جائے۔

۲:...آپ در یافت فرماتے ہیں کہ:'' کون ساطر یقہ بہتر ہے، عربی میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا یا اس کا انگریزی ترجمہ پڑھنا؟''

ترجمہ پڑھنے کی شرا مَطاقو میں ابھی ذکر کر چکا ہوں ، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ تریجے کا پڑھنا، قر آنِ کریم کی تلاوت کا بدل نہیں۔اگر دو چیزیں متبادل ہوں یعنی ایک چیز دُوسری کا بدل بن عمق ہو، وہاں تو یہ سوال ہوسکتا ہے کہ ان میں ہے کون می چیز بہتر ہے؟ جب تر جے کا پڑھنا،قر آنِ کریم کی تلاوت کا بدل ہی نہیں ، نہ اس کی جگہ لے سکتا ہے تو یہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ قر آنِ کریم کے اجروثواب اورانوارو تجلیات کے لئے تو مسلمانوں کوقر آن بی کی تلاوت کرنی چاہئے ،اگر معنی ومفہوم کو بیجھنے کا شوق ہوتو اس کے لئے

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من المار. وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. وعن جندت رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. رواه الترمدي وأبو داؤد. وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. رواه أحمد وأبو داؤد. (مشكوة ص ٣٥ طبع قديمي).

ترجمہ وتفسیر ہے بھی مدولی جاستی ہے، اورا کر دونوں کو جمع کرنے کی فرصت نہ ہوتو بہتر صورت ہے ہے کہ ترجے کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت کا اجر کی تو تلاوت کرتارہے اور دین کے مسائل اللہ ہم ہے نوچے لوچے کران پڑمل کرتارہے۔ اس صورت میں قرآن کریم کی تلاوت کا اجر وثواب بھی حاصل ہوتارہے گا، اور قرآن کریم کے مقاصد لیعنی وینی مسائل پڑمل کرنے کہی توفیق ہوتی رہے گی۔ لیکن اگر تلاوت کو چھوڑ کر ترجمہ خوانی شروع کردی تو تلاوت قرآن ہے کے مقاصد لیعنی وینی مسائل پڑمل کرنے کہی توفیق ہوتی رہے کہ صرف ترجمہ پڑھ کریے تھوں کرتے جمہ خوانی شروع کردی تو تلاوت قرآن ہے تو شیخص پہلے دن ہی محروم ہوگیا، اور ظاہر ہے کہ صرف ترجمہ پڑھ کریے تھوں تو تران کریم کا ماہر نہیں بن سکتا، ندوین مسائل اخذ کر سکتا ہے، اس طرح شیخص وین پڑمل کرنے کی توفیق سے بھی محروم رہے گا۔ اور یہ سرا سرخسارے کا سوداہے!

آپ نے بیعذر لکھاہے کہ:

" یہاں امریکا میں زندگ بہت معروف ہے، اورلوگوں کے پاس بہت سارے کام کرنے کا وقت نہیں ،لبندا یہاں مسلمان مرواور ورت کہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ، کیونکہ و ووضو کر کے کسی کونے میں بیٹھ کرقرآن نہیں پڑھ سکتے جوان کی بجھ میں نہیں آتا۔"

آپ نے دور جدید کے مردوز ن ک بے پاومصروفیات کا جو ذِ کر کیا ہے، دو بالکل سیحے ہے، اور بیصرف امریکا کا مسئد نہیں، بلکہ قریباً ساری وُنیا کا مسئد ہے، آج کا انسان مصروفیت کی زنجیروں میں جس قدر جکڑا ہوا ہے، اس سے پہنے شاید بھی اس قدر پابند سلامل نہیں رہا ہوگا۔

آپ غور کریں گے تو اس نتیج پر پہنچیں گے کہ ہماری ان بے پناو مصروفیات کے دوبر سبب بیں: ایک بیا آتی کے مشینی دور نے خود انسان کوبھی ایک خود کارمشین بنادیا ہے ہمشینوں کی ایجاد تو اس لئے ہوئی تھی کہ ان کی وجہ سے انسان کوفرصت کے بحات میسر آسکیس سے ،لیکن مشین کی برق رفزاری کا سرتھ دینے کے لئے خود انسان کوبھی مشین کا کردارادا کرنا پڑا۔

دوم: یہ کہ ہم نے بہت ی غیر ضروری چیزوں کا بوجھ اپنے اُوپر لا دلیا ہے، آوی کی بنیا دی ضرورت صرف اتن تھی کہ بھوک منانے کے لئے اسے پہیٹ بھر کرروٹی میسر آجائے ، تن ڈھا نکنے کے لئے اس کو کپڑ امیسر ہو، اور سروی گرمی سے بچاؤ کے لئے بھونپڑ اہو، لیکن ہم میں سے برخض قیصر و کسری کے سے ٹھ ٹھ باٹھ سے رہنے کا متنی ہے، اور وہ ہر چیز میں دُوسروں سے گوئے سبقت لے جانا چا بتا ہے، خواجہ عزیز الحسن مرحوم کے بقول:

یمی جھ کو دُھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ بھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دُنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے وہ لا دین اور بے خدا تو میں جن کے سامنے آخرت کا کوئی تصوّر نہیں ، جن کے نز دیک زندگی بس یہی وُنیا کی زندگی ہے ، اور جن کے بارے میں قرآنِ کریم نے فرمایا ہے:

"ان الذين لا يرجون لقائنا ورضوا بالحيوة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون، اولنك مأواهم النار بما كانوا يكسبون."

ترجمہ:...' البتہ جولوگ اُمیدنہیں رکھتے ہارے ملنے کی ، اورخوش ہوئے وُنیا کی زندگی پراوراس پر ، مطمئن ہو گئے ، اور جولوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں ، ایسوں کا ٹھکا ناہے آگ ، بدنداس کا جو کماتے تھے۔'' مطمئن ہو گئے ، اور جولوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں ، ایسوں کا ٹھکا ناہے آگ ، بدنداس کا جو کماتے تھے۔'' مطمئن ہو گئے ، اور جولوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں ، ایسوں کا ٹھکا ناہے آگ ، بدنداس کا جو کماتے تھے۔''

وہ اگر دُنیوی مسابقت کے مرض میں ہتلا ہوتیں اور دُنیوی کر ّ وفر ّ اور شان وشوکت ہی کومعرائی کمال سمجھتیں ، تو جائے تعجب نہ تھی ،لیکن اُمت محمد بید (علی صاحبہا الصلوٰ قو والسلام ) جن کے دِل میں عقید ہُ آخرت کا یقین ہے اور جن کے سر پرآخرت کے محاسبہ کی ، وہاں کی جز اوسز اکی اور وہاں کی کامیا بی و ناکامی کی تکوار ہر وفت گئتی رہتی ہے ، ان کی بیآ خرت فراموثی بہت ہی افسوٹ ک بھی ہے اور جیرت افر ابھی!

ہم نے غیروں کی تقلید و نقالی میں اپنا معیارِ زندگی بلند کرنا شروع کردیا، ہمارے س منے ہمارے مجبوب صلی اہتد عیہ و کم کا نقش زندگی موجود تھا، کا براولیاء القد اور بزرگان دین کی مثالیں موجود تھے، اکا براولیاء القد اور بزرگان دین کی مثالیں موجود تھے، اکا براولیاء القد اور بزرگان دین کی مثالیں موجود تھے، اگر ہم نے ان کی طرف آئی کھا تھا کردیجنا ہمی پہند نہ کیا، بلکہ اس کی دعوت دینے والوں کو احمق وکودن سمجھ، اور معیارِ زندگی بعند کرنے کے شوق میں زندگی کی گاڑی پراتنا نمائش سامان لا دلیا کہ اب اس کا کھینچنا محال ہوگیا، گھر کے سارے مردوزن، چھوٹے بزے اس بوجو کھینچنے میں دن رات بلکان ہورہے ہیں، رات کی فینداور دن کا سکون غارت ہوگرہ گیا ہے، ہمارے اعصاب جواب دے بیر، نفسیاتی امراض میں اضافہ ہورہا ہے، علاج معالے میں ۵۷ فیصد مسکن دوائیاں استعال ہورہی ہیں، خواب آور دوائیں خوراک کی طرح کھنی جارہی ہیں، ناگہائی اموات کی شرح جرت ناک حد تک بڑھر ہی ہے، لیکن کی بندہ خدا کو بیقل نہیں آئی کہ خوراک کی طرح کھنی جارہی ہیں، ناگہائی اموات کی شرح جرت ناک حد تک بڑھر ہی ہے، لیکن کی بندہ خدا کو بیقل نہیں آئی کہ بی خیال آتا ہے کہ اگر موت اور موت کے بعد کی زندگی برحق ہم نام تو روز خرس میں ہو جو اب اور ثواب وعذاب برحق ہے، اگر حشر ذفر، تیا مت کے دن کی ہولنا کیاں اور جنت و دوز خرجی ہیں، تو ہم نے دن کی ہولنا کیاں اور جنت و دوز خرجی فرصت نہیں رہی، تی ہودور نم کئی کہ تلاوت کی بھی فرصت نہیں رہی، بی پھر دوشر میں ہمارے میں کام آئے گا؟

'' مب ٹھاٹھ پڑارہ جاوے گا جب لا دیلے گا بنجارا!''

کا تماش شب وروز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے،نمود ونمائش اور بلند معیارِ زندگی کے خبطی مریضوں کوہم خالی ہاتھ جاتے ہوئے دن رات دیکھتے ہیں،لیکن ہماری چیٹم عبرت وانہیں ہوتی۔

ا يك حديث شريف كالمضمون ب كه آدمى جب مرتاب تو فرشت يو جهت بيل كه: ال في آك كيا بهيجا؟ اورلوك كهتم بيل كه:

اس نے چیچے کیا جھوڑا؟ (مفکوۃ ص:۵۳۵)\_

اب جب ہماراانتقال ہوگا، جب ہمیں قبر ئے تاریک ضوت خانے میں رکھ دیا جائے گا اور فرشتے پوچھیں گے کہ: یہاں کے اندھیرے کی روشنی قرآنِ کریم کی تلاوت ہے، یہاں کی تاریکی وُورکرنے کے لئے تم کیالائے ہو؟ تو وہاں کہہ دیجئے گا کہ ہماری زندگ بڑی مصروف تھی ،اتناوقت کہاں تھ کہ وضوکر کے ایک و نے میں جیھ کرقر آنِ کریم پڑھیں۔

اور جب میدانِ حشر میں بارگاہ خداد ندی میں سوال ہوگا کہ جنت کی قیمت اوا کرنے کے لئے کیالا ہے؟ تو وہاں کہدو ہیجئ

کہ میں نے بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کی تھیں، امریکا جیسے ترتی یافتہ ملک میں استے بڑے عہدوں پر ف کڑتھا، میں نے فلاں فلا ب
چیزوں میں نام پیدا کی تھا، بہترین سوٹ زیب تن کرتا تھا، شاندار بینگلے میں رہتا تھا، کاریں تھیں، بینک بیلنس تھا، میرے پاس اتن فرصت کہاں تھی کہ آخرت کی تیاری کروں، پانچ وقت مجد میں جایا کروں، روزانہ کم سے کم ایک پارو قرآن کریم کی تلاوت کی کروں، تبیہ سے پڑھوں، دُرود شریف پڑھوں، خود وین کی محنت میں تگوں اورا پی اولاد کو قرآن مجید حفظ کرا دکس… جھے بتا ہے اللہ کو کہ تبیہ سے بعد بھی قبراور حشر میں بھی ہم اور آپ بہی جواب ویں گے کہ: جناب! امریکی مردوں اور عورتوں کے پاس اتن فرصت کہاں تھی کے بوضوا یک و نے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی کریں؟ نہیں …! وہاں سے جواب نہیں ہوگا، وہاں وہ جواب ہوگا جو قرآن کریم نے نقل کیا ہے:

"أن تقول نفس ينحسرتي على ما فرّطت في جنب الله وان كنت لمن السُنخرين." (الزم:٥٦)

جب مرنے کے بعد ہمارا جواب وہ ہوگا جوقر آنِ کریم نے نقل کیا ہے تو یہاں بیعذر کرنا کہ فرصت نہیں مجھل فریب نفس نہیں تو اور کیا ہے۔ ؟

حدیث شریف میں ہے:

"الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هو اها وتمنى على الله."

ترجمہ: '' وانشمندوہ ہے جس نے اپنے نفس کورام کرلیااورموت کے بعد کی زندگی کے لئے محنت کی ، اوراحمق ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کوخواہشات کے پیچھے لگادیااورالقد تعالیٰ پرآ رز و کمیں دھرتار ہا۔'' ان تمام اُمور سے بھی قطع نظر کر لیجئے! ہماری مصروف زندگی ہیں ہمارے پاس اور بہت ی چیزوں کے لئے وقت ہے، ہم

(١) عن أبني هريرة رضى الله عنه يبلغ به قال إدا مات الميّت قالت الملائكة ما قدّم وقال بنوا آدم ما خلّف رواه النيهقي في شعب الإيمان. (مشكّوة ص:٣٣٥، كتاب الرقاق، طبع قديمي).

اخبار پڑھتے ہیں، ریڈ یو، ٹیلیو پڑن ویکھتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ گپ شپ کرتے، سیر و تفریح کے سے جاتے ہیں، تقریبات میں ٹرکت کرتے ہیں، ان تمام چیز ول کے لئے ہمارے پاس فائو دقت ہے، اور ان موقعوں پر ہمیں بھی عدیم افرصتی کا عذر پیش نہیں آتا، لیکن جب نماز، روزہ، ذکر واذ کاراور تلاوت قرآن کا سوال سامنے آئے تو ہم فورا عدیم افرصتی کی شکایت کا دفتر کھول ہیں تھتے ہیں۔
امر یکا اور دیگر بہت ہے ممالک میں ہفتے میں دودن کی تعطیل ہوتی ہے، ہفتے کے ان دودوں کے مشافس کا نظام ہم پہلے سے مرتب کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی کام نہ ہوت بھی وقت پاس کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی مشغلہ ضرور تجویز کر میاج تاہے، لیکن تلاوت قرآن کی فرصت ہمیں چھٹی کے ان دودؤوں میں بھی نہیں ہوتی۔
کی فرصت ہمیں چھٹی کے ان دودؤوں میں بھی نہیں ہوتی۔

ال ہے معلوم ہوا کے فرصت نہ ہونے کا عذر محف نفس کا دھوکا ہے ، اس کا اصل سبب بیہ ہے کہ ؤنیا ہم ری نظر کے سامنے ہ اس لئے ہم اس کے مشاغل بیں منہمک رہتے ہیں ، موت اور آخرت کا دھیان نہیں ، اس لئے موت کے بعد کی طویل زندگی ہے غفلت ہے ، نداس کی تیاری ہے ، اور نہ تیاری کا فکر وا ہتمام ۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ عذر تر اٹنی ہے ، بب اس مرض غفلت کا علاج کیا جائے ، قیامت کے دن بی عذر نہیں چلے گا کہ پاکستانی بیام کی مردوں ، عورتوں کومصروفیت بہت تھی ، ان کو ذکر و تلاوت کی فرصت کہاں تھی ؟

٣:...آپ نے لکھا ہے کہ:

"کافر نداق اُڑاتے ہیں کہ صرف ایک قرآن پڑھنے کے کئے کام کرنے پڑتے ہیں، یہ اپنے ہیں کہ وہ ایک مقدل کتاب ہے، اور ہم وہ کتاب کی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، یہ مزیادہ تر رات کوسوتے وقت بستر میں پڑھ سکتے ہیں، کیا قرآن بھی اس طریقہ سے پڑھا جا سکتا ہے؟ اُٹر نہیں تو کیا وجہ ہے؟" کیا وجہ ہے؟" کیا وجہ ہے؟"

آپ نے کافروں کے مذاق اُڑانے کا جو ذکر کیا ہے، اس پرآپ کو ایک اعیف تا ہوں، کہتے ہیں کہ ایک ناک والاشخص کا کوں کے دلیں چلا گیا، وہ'' کو آیا! کو آیا ناک سے شرم آنے لگی، وہیں ہے ہمارے یہاں'' کو بنانے'' کا محاورہ رائی ہوا۔ آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ ککٹوں کے دیس میں رہتے ہیں، اس لئے آپ کو اپنی ناک سے شرم آنے لگی ہے، اگر آپ کو بیا حساس ہوتا کہ عیب آپ کی ناک کا نہیں، اس کے خائب ہونے کا ہے، تو آپ کو ان کے خال آڑانے ہے شرمندگی نہ ہوتی۔

جس بائبل کووہ مقدس کلام کہتے ہیں، وہ کلام البی نہیں، بلکہ انسانوں کے باتھوں کی تصنیف تہیں، مثل : ''عبد نامہ جدید'' میں انہیں جو میں انہیں نے انہیں'' '' لوقا کی انجیل'''' یوحنا کی انجیل'' کے نام سے جو کتا ہیں شامل ہیں، یہ وہ کلام الہی نہیں جو حضرت عیسی علیہ السلام پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا تھا، بلکہ یہ حضرت عیسی علیہ السلام کی چارسوائح عمریاں ہیں، جو مختلف اوقات ہیں ان چار حضرات نے تصنیف فرمائی تھیں۔ لطف ہیہ ہے کہ ان کی تصنیف کا اصل نسخہ بھی کہیں وُنیا ہیں موجود نہیں، ان بے چاروں کے ہاتھ ہیں جو پچھ ہے وہ محض ترجمہ ہی ترجمہ ہے، اصل متن غائب ہے، یہی وجہ ہے کہ آئے دن ترجموں ہیں ان جاروں کے ہاتھ ہیں جو پچھ ہے وہ محض ترجمہ ہی ترجمہ ہے، اصل متن غائب ہے، یہی وجہ ہے کہ آئے دن ترجموں ہیں

تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ۱۸۸۰ء میں جونسخہ شائع ہوا تھا اس کا مقابلہ ۱۹۸۰ء کے نسخے ہے کرکے دیکھئے، دونوں کا فرق کھل کر سامنے آجائے گا۔

ان چارا بخیلوں کے بعداس مجموع میں '' رسولوں کے اعمال'' کی کتاب شامل ہے، یہ حضرت میسی علیہ السلام کے حواریوں کے حوالات پر شمل ہے، اس کے بعد چود ہ خطوط جناب پولوس کے ہیں، جوانہوں نے مختلف شہروں کے باشندوں کو تکھے تنے، اس کے بعد بعقوب، پطرس، بوحنا اور میہودا کے خطوط ہیں، اور آخر ہیں بوحنا عارف کا مکاشفہ ہے۔ اب نمورفر ماسیے! کہ اس مجموع ہیں وہ کون کی چیز ہے جس کے ایک ایک جرف کو کلام النبی کہا جائے؟ اور وہ ٹھیک ای زبان ہیں محفوظ ہو، جس زبان ہیں وہ نازل ہوا تھا؟ ان حضرات نے انسانوں کی تکھی ہوئی تحریوں کو کلام مقدس کا نام دے رکھا ہے، گرچونکدوہ کلام البی نہیں ہیں، اس سے وہ واقعی اس اس تن حضرات نے انسانوں کی تعمی ہوئی تحریوں کو کلام مقدس کا نام دے رکھا ہے، گرچونکدوہ کلام البی نہیں ہیں ہیں کوئی تبدیلی واقع تنہیں ہوئی، اور وہ آئی ٹھیک ایک موجود ہے، جس طرح کہ وہ حضرت خاتم النہیں مجہر سول التدصلی القد سیہ وسلم کی بین موجود ہے، جس طرح کہ وہ حضرت خاتم النہیں تحدر سول التدصلی القد سیہ وسلم کی بین کوئی نازل ہوا تھا، اس کیتے پر و نیا کے تمام انہا عقل شفق ہیں کہ بین تھی وہ کلام ہے جس کو تحدر سول التدصلی القد عیہ وسلم کی کلام انہی کی حزیر کی دور میں صوبہ شحدہ کے کیفشینٹ گورز مرولیم میور، اپنی کتاب '' لائف آف ہے'' (صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جس کھتے ہیں:

"بے بالکل میچ اور کامل قرآن ہے، اور اس میں ایک حرف کی بھی تحریف نہیں ہوئی، ہم ایک بڑی مضبوط بنا پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی ہرآیت خالص اور غیر متغیر صورت میں ہے۔ اور آخر کا رہم اپنی بحث کو "ون ہیم' صاحب کے نصلے پر شتم کرتے ہیں، وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جوقر آن ہے، ہم کامل طور پر اس میں ہر لفظ محد (صلی القد علیہ وسلم) کا سمجھتے ہیں، جیس کہ سلمان اس کے ہر لفظ کو خدا کا لفظ خیال کرتے ہیں۔ "

الغرض مسلمانوں کے پاس الجمدللہ کاام النی عین اصل حالت میں اور انہی الفاظ میں موجود ہے جوآ تخضرت مسلم اللہ علیہ وسلم پرنازل ہوئے تھے، اس لئے مسلمان جس اوب و تفظیم کے ساتھ کلام اللہ کی تلاوت کریں بجاہے، ایک بزرگ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے جیں:

> ہزار بار بشویم دہن بہ مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی ست

ترجمہ:... آپ کا پاک نام اس قدر مقدی ہے کہ میں اگر ہزار مرجبہ منہ کو مشک و گلاب کے ساتھ دھوؤں تب بھی آپ کا نام لیٹا ہے ادبی ہے۔''

اس کے اگر کافر آپ کوطعنہ دیتے ہیں تو ان کے طعنے کی کوئی پروانہ سیجئے ، ان کے یہاں طہارت کا کوئی تصور بی نہیں ، وہ ظاہری ثیب ٹاپ اورصفائی کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں ،گرندانہیں بھی پانی سے استنجا کرنے اور گندگی کی جگہ کو پاک کرنے کی تو نیق

ہوئی ہے، اور ندانہوں نے بھی عسلِ جنابت کیا۔ جب طہارت، وضواور عسل ان کے ندہب ہی بین نہیں تو باوضو ہوکروہ اپنی کتاب ہو

کیسے پڑھیں گے؟ بیا مت مجمد بید (علی صاحبہا الصلوق والسلام) کی خصوصیت ہے کہ ان کوقد م قدم پر پاک اور باوضور ہے کہ تعلیم دی گئی
ہے، اور بیاس اُمت کا وہ امتیازی وصف ہے جس کے ساتھ قیامت کے دن اس اُمت کی شن خت ہوگی کہ جن اعضاء کو وضویل وھویا
ہاتا ہے وہ قیامت کے دن چک رہے ہول گے۔ کتاب القدنور ہے، اور وضویعی نور ہے، اس لئے کتاب اللہ کا اوب یہی ہے کہ اس کو
باوضواور با اوب پڑھا جائے ، تاہم اگر کی کوقر آن کریم کی کچھ آیات یا سور تیس زبانی یا دہوں ، ان و بوضوی پڑھن جائز ہے، اور بستر
پہمی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر عسل فرض ہوتو عسل کے بغیر قر آن کریم کی تلاوت زبانی ہی جائز نہیں ۔ اس طرح چینی ونف س کی حالت
پہمی بڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر عسل فرض ہوتو عسل کے بغیر قر آن کریم کی تلاوت زبانی ہی جائز نہیں ۔ اس طرح چینی ونف س کی حالت
پس بھی عورت تلاوت نہیں کرستی۔ اور اگر آ وی کونسل کی حاجت تو نہ ہولیکن وضو کا موقع نہ ہو، تو یہ بھی جائز ہے کہ قر آن مجید کے اور ال
کسی کپڑے وغیرہ سے اُلٹنا رہے اور د کھی کر تلاوت کرتا رہے۔ الغرض بڑی نا پاکی کی حالت میں تو قر آن کریم کی تلاوت جائز ہیں ،

# د «تفهيم القرآن ، تفسير كامطالعه كرنا

سوال:... بیامولا نامودودی کی'' تفهیم القرآن' غلط ہے، اوراس کا پڑھنا ناجا ئز ہے؟ کیادہ گتا نے رسول اور گتا نے صیب ہے؟ جس طرح مولا نااشرف علی تھانویؒ نے ڈپٹی نذیراحمہ کے ترجمہ قرآن کی اَغلاط کو داننے کرتے ہوئے ایک رسالہ لکھا تھا، کیا آپ حضرات نے بھی مولہ نامودودی کی تصانیف کے جملہ اَغلاط ہے اُمت کو مطلع کرنے کے سے کوئی رسالہ لکھا ہے؟

(٢) ويباح له قراءة القرآن لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. (البدائع الصنائع ج: ١ ص.٣٣، كتاب الطهارة، آداب الوضوء، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) ولو قرأ مضطجعًا فلا بأس ... إلخ. (فتح القدير ج· ١ ص:٢٣٢).

(٣) ومنها حرمة قراءة القرآن لا تنقرأ البحائض والنفساء والجنب شيئًا من القرآن والآية وما دونها سواء في التحريم على
 الأصح. (فتاوي هندية ج. ١ ص ٣٨، كتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الرابع، طبع كوئثه).

(۵) قوله وحل قلبه بعود أى تقليب أوراق المصحف بعود و بحوه لعدم صدق المس عليه. (رد المحتار على الدر المختار على الدر المختار على الدر المختار على الدر المختار على الدر المحدث الدى على المحدث الدى يقرأ القرآن من المصحف تقليب الأوراق بقلم أو عود أو سكين. (البحر الرائق ج ١ ص ٢١٢، طبع بيروت).

(٢) ومنها حرمة مس المصحف لا يحوز لهما وللجنب والحدث مس المصحف إلا بغلاف متحاف عنه كالحريطة والجدد البغير النمشرر لا بنما هو متصل به هو الصحيح هكذا في الهداية وعليه الفتوى كذا في الحوهرة النيرة. (فتاوى هندية حص: ٣٨، ٣٩، كتاب الطهارة، الباب السادس، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>()</sup> عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان أمّتى يدعون يوم القيامة غرَّا محجّلين من آثار الموصوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. (مشكّوة ص ٣٩٠، طبع قديمي). وعن أبي الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أوّل من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أوّل من يؤذن له أن يرفع رأسه فأنظر إلى ما بين يدى فأعرف أمّتى من بين الأمم ومن خلفي مثل دلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك، فقال رجل: ينا رسول الله! كيف تعرف أمّتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمّتك؟ قال هم غرّ محجّلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم . والخ (مشكّوة ص ٢٠٠٠)، كتاب الطهارة، طبع قديمي).

جواب:...مولانا مودودی کی''تفہیم القرآن' میں غلطیوں کی نشاند ہی علاء وقتا فو قتا کرتے رہے ہیں،اس کا مطالعہ عام مسلمانوں کے لئے نہایت مصر ہے۔

# ڈپٹی نذیراحد کاتر جمہ پڑھنا کیساہے؟

سوال: ... كيا دُي نذير احمد كر جمه وتغير بر إختلاف ٢٠٠٠

جواب:..ان کا ترجمہ نہ پڑھا جائے ،اس میں غلطیاں ہیں، وہ ڈپٹی تھے مفسر ہیں تھے۔

#### " تدبرالقرآن كامطالعهكرنا كيساب؟

سوال:... میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں ، ہمارے ایک اُستاد (جنہوں نے اِبتدائی تعلیم مولانا منظور احمد چنیو ٹی صاحب کے مدرے سے حاصل کی ) کے کہنے کے مطابق مولانا امین احسن اصلاحی کی'' تد برالقرآن'' کا مطالعہ شروع کیا، کیا'' تد برالقرآن' رجم رویت کے مسئلے کے مواڈرمت ہے؟ کیااس کانہ پڑھنا بہتر ہے؟

جواب: " تدبرالقرآن كامطالعتبيل كرناجائي-

# چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت اور دُرود شریف پڑھناا چھاہے

سوال:... میں روزانہ بازار میں چلتے پھرتے قرآن مجید کی سورتیں جو جھے کو یاد ہیں پڑھا کرتا ہوں ، اورا یک ایک سورۃ کو دو
دو، تین تین مرتبہ پڑھا کرتا ہوں ، اوراس کے بعد ؤرود شریف بھی بازار میں چلتے پھرتے پڑھا کرتا ہوں۔اس سلسلے میں دو با تیں
ہتادیں ایک تو یہ کہ میرا میڈل ٹھیک ہے؟ اوراس میں باد فی کا کوئی احمال تو نہیں ہے؟ ؤوسرے یہ کہ میرااس طرح پڑھنا کہیں اورادو
وظا نف میں شارتو نہیں ہوتا؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اکثر اوراد ووظا نف پڑھنے سے وظیفوں کی رجعت بھی ہوجاتی ہے،جس سے
انسان کونقصان بھی ہوسکتا ہے۔

جواب:... بازار میں چلتے بھرتے تر آن کریم کی سورتیں، ؤرووشریف یا ؤوسرے ذکرواذ کار پڑھنے کا کوئی مضا کے نہیں'' بلکہ صدیث پاک میں بازار میں گزرتے ہوئے چوتھ کلمہ پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ اور بیآپ کوکسی نے غلط کہا کہ اس سے نقصان بھی ہوسکتا ہے، الند تعالی کا نام لینے میں کیا نقصان؟ ہاں! کسی خاص مقصد کے لئے وردووظیفہ کرنا ہوتو کسی ہے بوچھے بغیر نہیں کرنا چاہئے۔

#### تلاوت کے دوران لفظ ' رسول الله' ' آنے پر کیا پڑھیں؟

سوال: ..امند تعالی کے فضل وکرم ہے میں روز انہ قر آن پاک کی تلاوت کرتا ہوں ، تلاوت کرتے وقت جہاں لفظ'' رسول''

 <sup>(1)</sup> ولا بأس بالقراءة راكبًا وماشيًا إذا لـم يـكـن ذلك الموضع معد للمجاسة فإن كان يكره كدا في القية. (عالمگيرى ج ۵ ص. ۲ ا۳، كتاب الكراهية، الباب الثالث في الرحل رأى رجلًا يقتل أباه وما يتصل به).

<sup>(</sup>٢) وعن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال. لا إله إلّا الله وحده لا شريك له . كتب الله له ألف ألف حسسة، وصحا عسه ألف ألف سيئةٍ، ورفع له ألف ألف درجةٍ، وينى له بيئًا في الحنة. (مشكوة المصابيح ج. اص: ٢١٣).

ی '' رسول الله'' آتا ہے وہاں'' صلی الله علیہ وسلم'' پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...آیت ختم کرکے پڑھ لیا جائے۔

ختم قرآن کی دعوت بدعت نہیں

سوال:...کیاختم قرآن کی خوثی پردعوت بدعت ہے؟ جواب:... بدعت نہیں، بلکہ جائز ہے۔

ختم قرآن میں شیرینی کاتقسیم کرنا

سوال:...رمضان المبارك كى ٣٣ وي شب كومسجد ميں بعدا زتر اوت كإمامٍ مسجد كاسور وُعنكبوت اورسور وُ رُوم پڑ هنا ،مقتد يوں كاسننا اورمقتد يوں كى لائى ہوئى شيرينى بچوں اور بڑوں ميں تقتيم كرنے كا كوئى ثبوت ہے؟

جواب:... فتم قرآ ں کریم کی خوشی میں دعوت ، ضیافت اور شیر بی وغیر انتشیم کرنا جائز ہے ، بشر طیکہ اس میں کوئی اورخرا بی نہ پائی جائے۔ کیکن آج کل جس طرح فتم قرآن پرشیر بی تقسیم کرنے کا رواج ہے ، بیہ جائز نہیں۔ باقی سورہُ عنکبوت اورسورہُ زوم پڑھنا منقول نہیں۔

# ختم قرآن پر دعوت کرنا جائز ہے اور تحفتاً کچھ دینا بھی جائز ہے

سوال:.. ہمارے معاشرے میں جب بچی قر آن ختم کرتا ہے تو آمین کرائی جاتی ہے، جس میں رشتہ داروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور ختم کروانے والے کو تحفیّاً کچھ دیا جاتا ہے، کیا بیاسلام میں جائز ہے؟ کیونکہ اس میں ریا کاری کا پہلوبھی آتا ہے۔

جواب: ... فتم قرآن کی خوثی میں کھانا کھلانے کا کوئی حرج نہیں، حضرت عمر رضی القدعنہ نے جب سورۃ البقرہ فتم کی تق اُونٹ ذیخ کیا تھا۔ ''ای طرح اگر محبت کی بنا پر بچے کوکوئی مدیہ یا تخذہ دے دیا جائے ،اس کا بھی مضا نقہ نہیں ۔لیکن ہمارے یہاں اکثر ''نکلفات خلاف شرع کئے جاتے ہیں،اوران میں اخلاص ومحبت کے بجائے ریا کاری اور رسم پرسی کا پہلوہی نمایاں ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ولو قرأ القرآن فمرَّ على إسم النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه فقراءة القرآن على تأليفه ونظمه أفضل من الصلاة على الفرادة القرآن على تأليفه ونظمه أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه والله وأصحابه في ذلك الوقت، فإن فرغ ففعل فهو أفصل وإن لم يععل فلا شيء عليه كذا في الملتقط. (عالمكيري ج.۵ ص: ٢ ١ ٣، كتاب الكراهية، الباب الثالث في الرجل رأى رحلًا يقتل أباه وما يتصل به).

<sup>(</sup>۲) ويستحب له أن يجمع أهله وولده عبد الحتم ويدعو لهم كذا في اليابيع. (عالمگيري ج٠٥ ص: ١٣١٠ كتاب الكراهية، الباب الثالث)، أيضا مالك عن بافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال. تعلم عمر رضى الله عنه البقرة في البتى عشرة سنة فلما ختمها نحر حزورًا. (الجامع الأحكام القرآن للقرطبي ج ١ ص٣٠٠ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) الضأ

 <sup>(</sup>٣) مالک عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال. تعلم عمر رضى الله عنه النقرة في اثنتي عشرة سنةً فلما ختمها نحر جزورًا. (الجامع الأحكام القرآن للقرطبي ج: ١ ص:٣٠ طبع بيروت).

# ایک دن میں قر آن ختم کرنا

سوال:...ایک عورت یبال پرتبینی کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ جوعورتیں ایک ساتھ ال کرختم پڑھتی ہیں وہ ناج کز ہے، کیونکدا کیف و ن میں پورا قرآن ختم کرنامنع ہے، ایک قرآن کم از کم تین دن میں ختم کرنا چاہئے۔اس پر میں نے پوچھا کہ خاتق وینابال یا وُوسری جگہ تراوت کے میں ایک رات میں پوراختم کیا گیا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا کہ: بیلوگ بھی سخت گنا جگار ہیں۔ برائے مہر بانی صحیح صورت حال ہے ہم کوآگاہ کریں۔

جواب: حدیث بین ادن ہے کہ بیل آن کریم ختم کرنے کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ اس صورت بین قد برو تقرنبیں ہوسکتا، مطلقا ممنوع نہیں، کیونکہ بہت ہے سف ہوا کی رات بیل قرآن کریم ختم کرنا بھی منقول ہے۔ عورتیں جب سل کرقرآن کریم ختم کرنا بھی منقول ہے۔ عورتیں جب سل کرقرآن کریم ختم کرتی ہیں اس بیل و مسری خرابیاں ہو گئی ہیں، مثلاً: عورتوں کا بن تھن کرآنا، تعاوت نہ کرنا، تعاوت کے دوران دُنی بھر کی باتیں نمشان، و غیرہ و اوغیرہ و تا ہم آگر چندآ وی مل کرنتم کریں تو صدیث کی ممانعت کے تحت واخل نہیں، کیونکہ صدیث میں ایک آوی کے تین دان ہے پہیئے ختم کرنے و منع فر مایا ہے نہ کہ چندآ دمیوں کے ختم کرنے کو۔ اورآپ نے جو خالق دینا بال میں تراوی کا حوالہ دیا ہے، یہ بھی تین میں ایک رات میں جو قرآن کریم ختم کیا جاتا ہے وہ آئی تیزی سے پڑھا جاتا ہے کہ الفاظ سی حوقرآن کریم ختم کیا جاتا ہے وہ آئی تیزی سے پڑھا جاتا ہے کہ الفاظ سی حوقرآن کریم ختم کیا جاتا ہے وہ آئی تیزی سے پڑھا جاتا ہے کہ الفاظ سی حوقرآن کریم ختم کیا جاتا ہے وہ آئی تیزی سے پڑھا جاتا ہے کہ الفاظ سی حوقرآن کریم ختم کیا جاتا ہے وہ آئی تیزی سے پڑھا جاتا ہے کہ الفاظ سی حوقرآن کریم ختم کیا جاتا ہے وہ آئی تیزی سے پڑھا جاتا ہے کہ الفاظ سی حوقرآن کریم ختم کیا جاتا ہے وہ آئی تیزی سے پڑھا جاتا ہے کہ الفاظ سی حوقر آن کریم ختم کیا جاتا ہے وہ آئی تیزی سے پڑھا جاتا ہے کہ الفاظ سی خور مین کے ہے۔ ''

# رمضان میں قرآن تیزیر هنا کیساہے؟

سوال: رمض ن المبارك مين عمو ما حافظ صاحب جوقر آن سناتے ہيں ،ان كے پڑھنے كى رفتاراتنى تيز ہوتى ہے كہ سوائے "
" يعلمون 'اور' تعلمون 'كے پچھ بچھ ميں نہيں آتا ،اگران ہے عرض كيا جائے كہ تھوڑى رفتار ملكى كرليں تو جواب ملتا ہے كہ ان كى مجبورى 
ہے ، وہ ملكا نہيں پڑھ سكتے ،اس صورت ميں پڑھنے اور سننے والے ثواب كے ستحق ہوں گے؟

جواب:.. قرآنِ کریم کاادب یہ ہے کہ نہایت سکون اور وقار کے ساتھ سیح الفاظ کا تلفظ کیا جائے۔ اتنا تیز پڑھنا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے، جائز نہیں ،اور پڑھنے اور سننے والوں کواس کا ثواب نہیں ملتا، بلکداندیشہ ہے کہ گناہ نہ ہو۔

 <sup>(</sup>۱) أفضل القراءة ان يتمدسر في معناه حتى قبل يكره أن يحتم القرآن في يوم واحد ولا يحتم في أقل من ثلاثة أيام تعظيمًا له ويسقراً بقراءة مجمع عليها كدا في القية. (عالمگيري ج.۵ ض.٤١٣) كتاب الكراهية، الباب الثاث إلخ). وأيضًا ويكره أن يقرأه في أقل من ثلاث لما روى عبدالله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث ...إلخ. (المفقه الإسلامي وأدلته ج ٢ ض:٨٢) تتمة الصلاة، ختم القرآن).

<sup>(</sup>٢) ويكره الإسراع في القراءة وفي أداء الأركان كذا في السراجية. (فتاوي هندية ح ا ص ١١٨).

<sup>(</sup>٣) ورتّل الْقُرّان تُرَتيلًا. (المزّمَل: ١٣).

ر". وفي الحجة يقرأ في الفرص الترسل حرفًا حرفًا، وفي التراويج بين بين، وفي النفل ليلا له أن يسرع بعد أن يقرأ كما عهم وفي الشامية أي بعد أن يمد أقل مدقال به القراء والاحرم لترك الترتيل المأمور به شرعًا. (شامي ح. ١ ص ٥٣١).

#### شبینقرآن جائزے یا ناجائز؟

سوال:...ہمارے قرب وجوار میں چند حفاظ نے جمع ہوکریہ پروگرام بنایا ہے کہ وہ ہرماہ میں ایک شب شبینہ کرتے ہیں اور
اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ سال بحر میں قرآن پاک ہے تعلق رکھنے کے لئے وہ ایسا کرتے ہیں تا کہ قرآن صبط بھی رہ سکے، اور محبت بھی برقرار رہ سکے۔ اس میں پچھے غیر حافظ لوگ بھی ذوق وشوق سے شرکت کرتے ہیں، واضح رہے کہ ان کے لئے کوئی چند ونہیں کیا جاتا، نہی حافظ پچھے لیتے ہیں، اور نہ بی کی کوز بروی قرآن سننے پر مجبور کیا جاتا ہے، اعلان بہی ہوتا ہے کہ جوصاحب چاہیں اور جس قدر چاہیں شبینہ قرآن میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ایسی محفل میں قرآن سنانے یا سننے کے لئے شرکت کرنا قرآن وسنت کی روشنی میں کیا تھے مرکھتا ہے؟

جواب:...حعزات ِفقہاءً نے تین ہے زیادہ افراد کا جماعت کے ساتھ نوافل پڑھنا کر دہ لکھا ہے، پس اگر اِہ م تراویک پڑھائے تو پیشبینے ہے،اوراگر اِہام نفل کی جماعت کراتا ہے تو پیشبینہ جائز نبیں۔

# ٢٧ ويں شب رمضان كوشبينه اور لائننگ كرنا كيسا ہے؟

موال:... ٢ وي شب كوشبينه اورلا كمنك كرنا كيها ب

جواب:..شبینه با تزہے، بشرطیکہ مفاسدے خالی ہو، ورندجی نہیں، بےضرورت روشی کرنا کوئی ستحسن بات نہیں۔

# ریڈیو کے دین پروگرام چھوڑ کر گانے سننا

سوال:... میرے گھر میں ریڈ ہو ہے، مجھے نغے سننے کا بہت شوق ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ریڈ ہوا شیشن ہے تلاوت کا م پاک یا کوئی ندہبی پروگرام نشر ہور ہا ہوتا ہے، تو دُوسرے اشیشن سے میرے پندیدہ گانے نشر ہورہ ہوتے ہیں، میں بالاً خرتمام ندہبی پروگراموں کوچھوڑ کرگانے سننے لگتا ہوں، کیا یہ جا کڑے؟

جواب:...خود آپ کاخمیر کیاا ہے جائز کہتا ہے؟ گانے سننا بجائے خود حرام ہے، تلاوت بند کر کے گانے سننا کس طرح جائز ہوسکتا ہے...؟

<sup>(</sup>۱) (ولا ينصلني الوتر والتنظوع بنجساعة خارج رمضان) أي يكره ذلك على سبيل التداعي بأن يقتدي أربعة بواحد، در مختار وفي الشامية: قوله أربعة بواحد اما إقتداء واحد بواحد أو إثنين بواحد فلا يكره وثلاثة بواحد فيه خلاف إلخ وشامي ج: ۲ ص: ۳۸، كتاب الصلاة، مبحث صلاة التراويح).

<sup>(</sup>٢) إمداد الفتاوي ج١٠ ص: ٢٣٤، فصل في التراويح، طبع كتب خانه امداديه، انديا.

 <sup>(</sup>٣) وفي البزارية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام استماع الملاهي معصية
 والحلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (درمختار مع الشامي ج: ٣ ص.٣٠٩، وأيضًا في الهندية ج ۵ ص. ٣٥١).

### ٹیپریکارڈ رہے گانا سننے کا گناہ ملتا ہے، تو تلاوت سننے کا تواب کیوں نہیں ملتا؟

سوال: میں حافظ قرآن ہوں ، کین عالم نہیں ہوں ، لوگ جھے سے بیسوال کرتے ہیں کہ: کیا گانے سنزا گناہ ہے؟ ہیں کہتا ہول کہ ہال گناہ ہے! تو میں کہتا ہوں کہ: نہیں اور کہتے ہیں ہول کہ ہال گناہ ہے! تو میں کہتا ہوں کہ: نہیں اور کہتے ہیں کہ: شاہ اور کہتے ہیں کہ: شاتلاوت کرنے والاموجود ہے، نہگان گانے والاموجود ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ نہیں پرگانے سفنے سے گناہ کیوں ملتا ہے؟ اور تلاوت سفنے سے گناہ کیوں ملتا ہے؟ اور تلاوت سفنے سے گناہ کو میر بانی فرم کراس سوال کاحل تلاش کر کے بنا کمیں۔

جواب: ..شپ ریکارڈ رے قرآن کریم کی آواز سننے کا تواب ملتا ہے ،گھر تلاوت کا تواب نبیس ملتا۔ اور گانے کی کیسٹ سننے سے گانے کی آواز سننے کا گناہ ملتا ہے ،اور گانے کی آواز سننا بھی حرام ہے۔

# ٹیپ ریکارڈ رکی تلاوت کا نواب ہوتاہے

سوال:...نیپ ریکارڈرے اگر تلاوت قر آن تی جائے تواس کا تواب ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے یا تواب گناہ ہوتا ہے۔ گناہ ہوتا ہے یا تواب گناہ ہوتا ہے ہیں ؟ جواب:...نیپ ریکارڈرکی آواز تلاوت تو بہر حال نہیں ، ''اس لئے نداس پر تلاوت کے اُحکام مرتب ہوتے ہیں ، نہ تلاوت سے شنے کا تواب ہوگا ، ابستہ تلاوت کی آواز ضرور ہے ، اس پر القد تعالیٰ تواب عطافر ماویس تو پھے بعید نہیں۔

# كيست پرتلاوت كا تواب بيس ملتا تو پھر گانا سفنے كا گناه كيوں ملتا ہے؟

سوال: فقوی کیسٹ پر تد و ت اور تجد ہُ سہو کے عنوان کے تحت پڑھا، جس میں آپ نے کیسٹ کی تلاوت پر تجد ہُ تلاوت کام کے عدم وجوب کا فقوی و یا ہے واور بیسٹ کی آواز کو تلاوت قرار نہیں و یا۔ تواس پر اشکال بیدوارد ہوتا ہے کہ آیا کیسٹ پر تلاوت کلام پاک کا تواب اصلی تلاوت کے برابر ہوگا یانہیں؟ ویگر اشکال بیدا گر کوئی کیسٹ میں بندموسیقی ہے تواس کا گناہ معے گایانہیں؟ یا موسیقی کی آواز کو آواز نہ بچھتے ہوئے گناہ کا کا منہیں سمجھا جائے گا؟

جواب:...تل وت تو وہ تھی جو قاری صاحب نے کی تھی ، اس پر تواب بشرطِ اِ خلاص ضرور ہوگا ، کیسٹ میں اس تلاوت کی آواز کفوظ ہوگئی ، اس آواز کا تھم تلاوت کا نہیں۔ مثلاً:اگراؤان کی کیسٹ اؤان کے وقت لگادی جائے تواس کا تھم اُزان کا نہیں ہوگا۔

 <sup>(</sup>١) الأن القراءة فعل اللسان. (حلني كبير ص ٢٤٥١، طبع سهيل اكيدمي الأهور).

<sup>(</sup>۲) وهى البرازية استماع صوت الملاهى كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام استماع الملاهى معصية والجلوس عليها فسق والتلدّد بها كفر. (الدر المختار ج ۲ ص ۳۲۹). وكره كل لهو أى كل لعب وعبث واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وصرب الأوتار واستماع صرب الدف والمرمار وعير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورًا وبحب عن يحتهد أن لا يسمع. (شامى ح ۲ ص ۳۹۵، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

<sup>(</sup>٣) والسماع شرط عمل التلاوة (حاشية الطحطاوي على مواقى الفلاح ص ٢٦٠). أيضًا بحلاف السماع من البغاء والصماع من البغاء والصماع من البغاء والصماع من اعتون الأن ذالك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته الإنعدام التمييز. وبدائع الصائع ح١٠ ص ١٨٦، كناب الصلاة، فصل وأما بيان من تجب عليه السجدة، طبع ايج ايم سعيد).

آپ نے گانے کی کیسٹ کا جو اشکال کیا ہے، وہ صحیح نہیں۔ ایک ہے گانا، یہ بھی شرعاحرام ہے، اور ایک ہے گانے ک آواز سننا، یہ بھی حرام ہے۔ گانے کی کیسٹ میں گانے کی آواز تی جاتی ہے،اس کے حرام ہونے میں کیا شہرہے ۔؟ کیسٹ کی آ واز سے سجدہ

سوال:...مسئله ميه ہے کدا يک دن ميں منی بس ميں سفر کر رہا تھا منی بس ميں کيست آن تھا، جس ميں قر آن پاک کی حلاوت ہور بی تھی ، میں بھی تلاوت من رہاتھ کہاس دوران قاری صاحب جو تلاوت کرر ہے بتھے ایک جگداس نے بیر کہا کہ مجد ہُ تلاوت ، تو جب میں نے بیسنا تو میرے برابرسیٹ پر جیٹھے تھی ہے کہا کہا ہم پر بجدہ واجب ہو گیا، کیاات تخص کی بات وُرست ہے؟ کیونکہ تمی بس تو

(۲) **جواب:**...کیسٹ کی آواڑ ہے بجد وُ تلاوت واجب تبیس ہوتا ، آ دمی کے مند کی تلاوت ہے واجب ہوتا ہے۔

#### شیب ریکارڈ رہے تلاوت سنناخلا ف ادب ہے؟

سوال:...میرے ذہن میں بیمسئد کھنگتا ہے، بسوں کے ڈرائیوراورا کنژمنی بس ڈرائیورسفر کرتے وقت گانوں کے کیسٹ لگادیتے ہیں، جن میں فخش اور عریاں گانے ہوتے ہیں، مبح کے وقت بسول کے ڈرائیور قرآن پاک کا کیسٹ بھی لگادیتے ہیں اور اس کے تھوڑی دیر بعدعریاں اور محش گانے شروع ہوجاتے ہیں،میرے منع کرنے کے باوجود کہاس میں فحش گانے لگے ہوتے ہیں،قرآن

پاک کا کیسٹ ندلگاؤ، وہ لوگ کہتے ہیں کہآ واز تو ہے جس طرح آ دمی جھوٹ کی بولٹا ہے۔ ئیاان کا کہنا تیجے ہے؟ جواب: . نبیپ ریکارڈر آ وازمحفوظ کرنے کا آلہ ہے، اس کا سیح استعمال سیج ہے، اور ندھ، ندلط یہ ہیڈرائیوروں کی بدندا تی ہے کہ اس کو گانے کے لئے استعمال کرتے ہیں، یا وجود بکہ بسوں اور منی بسوں میں گانے لگا نا قانو نا بھی ممنوع ہے، سیکن بیضاف قانون حرکت ، قانون کے محافظوں کی ناک کے نیچے ہور ہی ہے۔ بہر حال جوآلے گائے کے لئے استعمال ہوتا ہو، اس سے

تلاوت منماخلان ادب ہے۔

<sup>(</sup>١) احملتفوا في التغني انحرد قال بعضهم انه حرام مطلقًا والإستماع إليه معصية وهو إحتيار شيح الإسلام ولو سمع بغتة فلا إثم عليه. (عالمگيري ح ۵ ص ۳۵۱، كتاب الكراهية، الباب السابع عشر في العناء والنهو وسائر المعاصي \_ إلح).

<sup>(</sup>٢). ولا تنحب بكتابة ولا نظر من عير تلفظ لأنه لم يقرأ ولم يسمع وكذا التهجي فلا تحب عليه ولا على من سمعه لأنه تعداد الحروف وليس نقراءة. (حاشية الطحطاوي ص ٢٦١، باب سحود التلاوة). التلاوة هي مصدر تلا بمعني قرأ واسما لم يذكر السماع لأن المختار أن السبب التلاوة فقط ولأن التلاوة سبب للسماع أيضًا فكان ذكر مشتملًا على السماع من وجمه فاكتفى به كذا في العناية وفي ذكر التلاوة إيماء إلى أنه لو كتبها أو تهجاها لم يجب قاله السيد. رحاشية الطحطاوي ص: ٢ ٢٠ باب سجود التلاوق، أيضًا بدائع ج: ١ ص: ٨٦ ١ ، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٣) الأمور بمقاصدها كما علمته في التروك وذكر قاضيخان في فتاواه ان ببع العصير ممن يتحذه حمرًا إن قصد به التجارة فلا يحرم وإن قصد به لأحل التخمير حرم. (الأشباه والنظائر جـ ١ ص ٣٣، الفي الأوّل، القاعدة الثانية).

<sup>(</sup>١٨) تفعيل ديمين : "آلات جديدة" ص: ١٢١\_

### تلاوت كلام پاك اورگانے ريديو ياكيسٹ سے سننا

سوال: اگر تلاوت کلام پاک و کیسٹ یا ریڈ ہو ہے سنا جائے تو اس کا تواب حاصل نہیں ہوتا،تو اس اُصول کے مطابق موسیقی اگر ریڈ ہویا کیسٹ میں ٹی جائے تو اس کا گناہ بھی نہ ہونا جا ہے!

جواب: گانے کی آواز سنناحرام ہے، اس کا گناہ ہوگا۔ تلاوت کی آواز تلاوت نہیں، اس لئے تلاوت سننے کا تُواب نہیں ہوگا۔البنداگرآپ قر آن کریم کے مجھے تلفظ کو سکھنے کے لئے سنتے ہیں تو اس کا اجرضرور ملے گا۔ (۱)

#### كياشيپ ريكار ڈير تلاوت ناجائز ہے؟

سوال:...آپ نے تحریر فرمایا تھا کہ ٹیپ پر تلاوت کرنے سے تلاوت کا تواب نہیں ملنا، اور نداس کے سننے سے تلاوت کا حجدہ واجب ہوتا ہے، تو گڑارش ہے کہ اس زمانے ہیں تو ٹیپ ریکارڈ نہیں تھا، اس لئے قر آن وسنت سے اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ملتی، لیکن آج کل کے دور میں تو بیدا کہ ہے۔ من واستعال کیا جاتا ہے، جیسا کہ جہاد میں ہوائی جہاز اور نینک وغیرہ، قر آن وسنت کی روشن میں وجو ہات درج سیجئے۔

جواب: شیپ پر تلاوت کو ناجائز تو میں نے بھی نہیں کہا، تگر سجد ہ تلاوت واجب ہونے کے سئے تلاوت صحیحہ شرط ہے، اور شیپ سے جوآ واز کلتی ہے وہ عقلاً وشرعاً سی خنبیں ،اس لئے اس پر تلاوت کے آ رکام بھی جاری نہیں ہوں گے۔

# ئىپ رىكار ۋېرىچى تلاوت وترجمەسنناموجب بركت ہے

سوال:... بیں قرآنِ کریم کے کمل کیسٹ خرید ناچا ہتا ہوں جو ہاڑ جمہ ہیں ، پوچھنا یہ ہے کہ ٹیپ ریکارڈ پر تلاوت و ترجمہ سننا کیسا ہے؟ ثواب ہوتا ہے کنہیں؟ آپ سے مشور ہلین ہے کہ'' قرآن کیسٹ سیٹ' کول یا نہلوں ۔

جواب:...اب بیاتو آپ نے لکھانہیں کہ کیسٹ پر کس کی تلاوت اور ترجمہ ہے؟ ترجمہ و تلاوت اگر صحیح ہیں تو ان کے خرید نے میں کوئی حرج نہیں ، تلاوت سننے کا تواب تو نہیں ہوگا ، بہر حال قر آنِ کریم کی آ واز سننا موجب بر کت ہے۔

# تلاوت کی کیسٹ سننی کافی ہے یا خود بھی تلاوت کرنی جا ہے؟

سوال:...میراایک دوست ہے جوخود قرآن شریف نہیں پڑھتا بلکہ نیپ ریکارڈ کی کیسٹ کے ذریعے روز قرآن شریف سنتا

<sup>(</sup>۱) ص:۳۸۰ كاحاشيةبرا۲۰ ملاحظه بويه

 <sup>(</sup>۲) فيستظر إلى أهلية التالى وأهليته بالتمير . بحلاف السماع من البيغاء والصدى فإن ذلك ليس بتلاوة وكدا إدا سمع من المحنون لأن ذلك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لابعدام التمييز. (بدائع صنائع ح ١ ص ١٨٦) كتاب الصلاة، فصل بيان من تجب عليه السجدة، وأيضًا جديرُقتهي مسائل ج: ا ص ٢٥٤، آلات جديره ص:٢٠٤).

<sup>(</sup>m) تنصیل کے لئے الاحظہ ہو: جدید فقہی مسائل ص: ۲۵، اینا: آلات جدیدہ ص: ۱۹۰\_

ہے، حالانکہ میری اس سے بحث ہوئی تو کہنے لگا کہ قرآن شریف پڑھنا کوئی ضروری نہیں، مسمان صرف من کربھی عمل کرسکتا ہے۔ یہ المجھن میر سے ذبن میں گھومتی رہی ،اس کوؤور کرنے کے لئے ایک مولوی صاحب سے ملا، انہوں نے بھی یہی جواب و یا کہ خود پڑھنے اور سننے کا ثواب ایک ہی جواب و یا کہ خود کیوں نہیں اور سننے کا ثواب ایک ہی ہے۔ اب میر ہے ذبن میں بات نہیں آتی کہ جب ایک مسلمان خود قرآن شریف پڑھا ہوا ہے تو خود کیوں نہیں تلاوت کرتا ہے؟ آپ بتا ہے اور میری اُلمجھن وُورکریں کہ کیا قرآن پاک صرف وُوسروں کی زبان سے سنن چا ہے اور خود تلاوت نہ کی جائے؟ جبکہ وہ خود کھا پڑھا ہو، آخر کیوں؟

چواب:..قرآن مجید کے بہت سے حقوق ہیں، ایک حق اس کی تلاوت کرنا بھی ہے، اوراس کے اُحکام کاسنتااوران پڑمل کرنا بھی اس کاحق ہے، اس طرح بقد یہ ہمت اس کو حفظ کرنا بھی اس کاحق ہے، ان تمام حقوق کوا دا کرنا چاہئے۔البت قرآن مجید پڑھن، قرآن مجید سننے سے زیادہ افضل ہے۔اور شیپ ریکارڈ کی تلاوت کوا کٹر علماء نے تلاوت میں شار نہیں کیا ہے۔

# شیپ ریکارڈ کی تلاوت کا تواب ہیں ،تو پھر گانوں کا گناہ کیوں؟

سوال: ...روزنامہ جنگ میں ہر ہفتہ آپ کا کالم تقریباً با قاعدگ ہے پڑھتار ہاہوں، اس میں بعض اوقات آپ کے جواب متعلقہ مسئد کے مزیداً بھاؤ کا باعث بن جاتے ہیں، اور کھی ہی جواب وضاحت طلب رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ ہے س کل بی نہیں،

بلکہ وُ وسرے قدر کین کی اُنجس وُ ور نہیں ہو پاتی ۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا ہے کہ ٹیپ ریکار ڈکی تلاوت واقعتا تلاوت نہیں ہے،

بلکہ وُ وسرے قدر کین کی اُنجس وگا، نہ تلاوت کا ثواب ملے گا۔ اگر ہواقعتا تلاوت نہیں ہو تو پھر ریڈ یواور ٹیبو پڑن سے تلاوت کا جواز ختم ہوجائے گا، بہی نہیں جب اس کا ثواب بھی نہیں ہے تو پھر ٹیپ ریکار ڈسے فیش گانے سنا بھی باعث عذاب نہیں ہوگا، اور پھر فلمیں دیکھنے ہے بھی کیا پُر انکی بعدا ہو تی ہے۔ وَ وسری بات بحد ہُ تلاوت کی ہے، تو بینا چیز یہ بھتا ہے کہ قر آن مجید کی متعلقہ آیت کی بھی فلمیں دیکھنے ہے۔ کہ مسلمان کے کان تک پہنچ یا وہ خود تلاوت کرے اس پر بحد ہُ تلاوت واجب بوجائے گا۔ یہ آپ کی بات تسلیم کر لی جائے تو فریع موائے گا، اس کے کان تک پنچ یا وہ خود تلاوت کرے اس پر بحد ہُ تلاوت واجب بوجائے گا۔ یہ آپ کی بات تسلیم کر لی جائے تو گھر یہ وہ بھر کہ دی اور جعد کی نماز وں میں دُ وردُ ور تک صف بندنمازی جونماز اداکرتے یا رکوع وجود چش اہام کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بھی ہے معنی ہو کررہ جائے گا، اس لئے کہ ان نماز وں میں خصوصالاؤڈ استعال عام ہے۔ ہاں! ٹیپ ریکارڈ رپتاوت سے نماز ادائی ہو تا وراس کی اور جونہ شاور با کے وار جونہ نہ ہونا اور اس کی باعث میں ہوں۔ کسی ثواب کا باعث نہ ہونا عقل وقع ہے بعیدیا تھیں ہیں۔

 <sup>(</sup>۱) عن عبيدة المليكي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أهل القرآن! لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تبلاوته من آناء الليل والنهار وافشوه وتغرّه وتدبّروا ما فيه لعلكم تفلحون، ولا تعجلوا ثوابه فإن له ثوابًا. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص. ۱۹۲، شود).
 شعب الإيمان. (مشكوة ص. ۱۹۲، أيضًا: الفقه الإسلامي وأدلته ح ٣ ص ۱۸، ۸۲، هندية ج.٥ ص ۲ اس).

<sup>(</sup>٢) فينظر إلى أهلية التالي وأهليته بالتمييز وقد وجد فوجد سماع تلاوة صحيحة فتجب السجدة بحلاف السماع من البيغاء والصدى فإن ذالك ليس بتلاوة وكذا إذا سمع من اغنون لأن ذالك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإبعدام التميير. (البدائع الصنائع ج ١ ص ١٨٦٠، كتاب الصلاة). أيضًا الاستوبريره ص ٢٠٧.

جواب: جناب کی نفیحتیں ہزئی قیمتی ہیں، میں ول سے ان کی قدر کرتا ہوں، اور ان پر جناب کاشکر گزار ہوں ۔ یہ ن کارہ اپنے محدود ملم کے مطابق مسائل حزم واحتیاط ہے نکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر قدت علم اور قلت فہم کی بن پر کبھی جواب میں نسطی یا مغزش کا ہوجا ناغیر متو قع نہیں ، اس لئے اہل علم ہے بار بار التجا کرتا ہے کے سی مسئلے میں لغزش ہوجائے تو ضرور آگا وفر ما کیں تاکہ اس کی اصلاح ہوجائے۔

ا: ال تمبید کے بعد مزارش ہے کہ آنجناب کی تھیجت کے مطابق اس مسئد میں وُ وسرے اہل علم ہے بھی زجوں کیے ،ان کی رائے بھی کے بعد مزارش ہے کہ تنایب کی تھیجت کے مطابق اس مسئد میں وُ وسرے اہل علم مولا نامفتی محد شفیع صاحب رائے بھی یہ ہے کہ شیپ ریکارو ربر تلاوت سننے سے بحد و تلاوت لازمی نہیں آتا، یا ستان کے مفتی اعظم مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمہ اللہ "آلات جدیدہ' میں تحریر فرماتے ہیں:

'' نیپ ریکارڈ رے اور جو جو آیت تجدوئی جے اس کا وہی تھم ہے جو گراموفون کے ریکارڈ کا ہے کہ اس کے سننے سے تجدو تلاوت واجب نہیں ہوتا ، کیونکہ تجدو تلاوت کے وجوب کے سننے سے تلاوت واجب نہیں ہوتا ، کیونکہ تجدو تلاوت کے وجوب کے سننے تلاوت واجب نہیں اور آلہ بے جان بے شعور سے تلاوت متصور نہیں۔''
اور آلہ بے جان بے شعور سے تلاوت متصور نہیں۔''

7: جناب کا پیشبہ سے نہیں کہ: '' سر بیتا و تنہیں تو ریڈ یواور نیلیو بیٹن سے تلاوت کا جواز ختم ہوجائے گا۔' ریڈ یو پر جو
تلاوت نظر ہوتی ہے، وہ عمو ما پہلے ریکارڈ کر لیا جاتی ہے، بعد میں نظر کی جاتی ہے اس کا تکم وہی ہے جوشپ ریکارڈ کی آواز کا ہے
کہ وہ تلاوت بھی نہیں ،گرریکارڈ کرانا جائز ہے۔ حضرت مفتی صاحب '' آلات جدیدہ' میں لکھتے ہیں:'' اس مشین پر تلاوت تر آن
پاک اورڈ وسر سے مضابین کا پڑھنا اور اس میں مخفوظ کر انا جائز ہے۔'' (حوالہ بلا) پس اس کے تلاوت تھی شہونے ہے یہ یا زمز نہیں آتا
کہ یہ یواور نہلیو پڑون پر تلاوت کر نہ بی نہ جو جائے۔ البتہ کی اور سب سے ممانعت ہوتو ڈ وسری بات ہے، مثانی نہلیو پڑون پر تصویر
بھی آتی ہے، اور بیشر ما حرام ہے، اور جو چین حرام اور ملعون ہواس کو قر آن مجید کے سئے استعمال کرنا بھی حرام ہے، اور ریڈ یو کا استعمال کھتے ہوئی۔
اکثر گانے ، جانے کے لئے ہوتا ہے، اس لئے بعض اٹل علم نے اس پر تلاوت کو بے او بی قر اردیا ہے، اور اس کی مثال ایس ہے کہ جو برتن نج ست کے لئے استعمال کی جو تا ہے، اس بین کھان کھانے ہوئے ایک سلیم الفطر شخص کو تھن آئے گی ، چن نچہ حضرت مفتی صاحب نج ست کے لئے استعمال کی جو تا ہے، اس بین کھان کھانے ہوئے ایک سلیم الفطر شخص کو تھن آئے گی ، چن نچہ حضرت مفتی صاحب نکھتے ہیں:

'' اگر چدر یڈیو کے استعمال کرنے والوں کی بدنداتی نے زیاد ہ ترگانے بجائے اور بدنداتی میں لگار کھ ہے، اک وجہ ہے بعض میں و نے اس پر تلاوت قر آن کو دُرست نہیں سمجھ ، کیکن دُوسرے مفید مضامین کی بھی اس میں خاصی اہمیت پائی ہ تی ہے، اس لئے بیشج ہے کہ اس کو آلات ابو وطر ب سے تھم میں واطل نہیں کیا جا سکتا ، اور ریڈیو کی جس مجلس میں تلاوت ہوتی ہے، وہ مجلس بھی ابوولعب اور لغو باتوں ہے اسکہ ہوتی ہے۔' (ص: ۱۹۲) سانہ جناب کا بیشہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر ٹیپ ریکارڈر کی تلاوت ، تلاوت صحیحہ نہیں ، نہ اس سے تلاوت سننے کا تواب ہے، تو گانے سننے کا گناہ بھی نہیں ہوتا جا ہے ۔ کے ونکہ تلاوت کے خاص شرکی احکام میں ، جو تلاوت صحیحہ پر مرتب ہوتے ہیں ، شیپ ریکارڈ کی آواز تلاوت صحیحہ نہیں ، محض تلاوت کی آواز ہے ، چن نچہ اگر اُؤ ان ٹیپ کر لی جائے تو مؤڈن کی جگہ یا نچوں وقت ٹیپ ریکارڈ بحاد سے ے گوا ذان کی آواز تو آئے گی الیکن اس کوا ذان نہیں کہا جائے گا ، نداس سے اذان کی سنت ادا ہوگی ، ای طرح نیپ کی ہوئی تلاوت بھی تلاوت کے قدم مقام نہیں ۔ لیکن شریعت نے گانے کی آواز سننے کو مطلق حرام قرار دیا ہے ، چنا نبچہ ایک حدیث میں ہے کہ:

(دوآوازیں ایسی میں کہ ڈنیا وآخرت میں ملعون ہیں ، ایک خوشی کے موقع پر باجے تاشے کی آواز ،

دُوم ری مصیبت کے موقع پر نوے کی آواز ۔ '(۱)

اس کے گانے کی آوازخواوکسی ذریعے ہے بھی تی جائے اس کا سنناحرام ہے، مبذا تلاوت پر گانے کی آواز کو قیاس کر ہا

۳۷:...اور جذاب کا میدارشاد ہے کہ: ''قرآن مجید کی آیت بجدہ خواہ کی بھی ذریعے ہے کے مسلمان کے کا نول تک پہنچے یوہ خود تلاوت کرے ، اس پر بجدہ تلاوت واجب ہوجائے گا۔' تلاوت صحیح کی حد تک نوصح ہے ، مطلقہ صحیح نہیں ، مشانی کسوئے ہوئے شخص نے آیت بجدہ تلاوت کی ، نداس پر بجدہ واجب ہے ، نداس کے سننے والے پر ، کیونکد سونے والے کی تلاوت ، تلاوت سیجو نہیں ، چونکہ پر ندے کا ای طرح آگر کسی پر ندے کو آیا ہوئے ہے بھی سننے والوں پر بجدہ تلاوت واجب نہیں ، چونکہ پر ندے کا پوستا تلاوت واجب نہیں ، چونکہ پر ندے کا پر هنا تلاوت صحیح نہیں ۔ ای طرح آگر کسی نے آیت بجدہ تلاوت ونہیں کی ، مگراس کی آواز پہاڑی پر هنا تلاوت سیجے نہیں ۔ ای طرح آگر کسی نے آیت بجدہ تلاوت کی ، کی شخص نے خود اس کی تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ الغرض اُصول دیوار یا گنبد سے نکرا کر اس کے کان میں پڑئی تو اس صدائے ہاز گشت کے سننے ہے بھی بجد ہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ الغرض اُصول سے کہ تلاوت صحیح نہیں ، اس لئے اس کے سننے ہے بحد ہوتا ہے ، شیپ ریکارڈ کی آواز تلاوت صحیح نہیں ، اس لئے اس کے سننے ہے بحد کا تلاوت واجب نہیں ہوتا ہے ۔

3: آپ نے جولاؤڈ اپلیکر کا حوالہ دیا ہے، وہ بھی یباں بے کل ہے، یونکہ لاؤڈ اپلیکر آواز کو ذور تک پہنچاتا ہے، اور
مقتذ ایوں تک جوآ واز پہنچی ہے وہ لیعینہ امام کی تلاوت و تجمیر کی آواز ہوتی ہے، شیپ ریکارڈ راس آواز کو تفوظ کر لیتا ہے، اب جوشپ
ریکارڈ بجایا جائے گاوہ اس تلاوت کا تکس ہوگا جواس پر کی گی، وہ بذات خود تلاوت نہیں، اس سے ایک وہ وسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں۔
جو بہ تیں اس نا کارہ نے گزارش کی بین، اگر ابل علم اور ابل فتوی ان کو ضعاقر اردیں تواس نا کاروکوان سے زجو تا کر لینے میں
کوئی عارفیں ہوگی ، اور اگر حضرات الل علم اور ابل فتوی ان کو صحیح فرماتے ہیں تو میرامؤ ڈ باندہ شورہ ہے کہ ہم عامیوں کوان کی بات مال
کوئی عارفیں ہوگی ، اور اگر حضرات الل علم اور ابل فتوی ان کو حجہ ہر شخص کوآسانی ہوئے ہیں تو میرامؤ ڈ باندہ شورہ ہے کہ ہم عامیوں کوان کی بات مال

 <sup>(</sup>۱) عن أنس بس مالک رضی الله عنه قال. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صوتان ملعودان فی الدنیا والآحرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصیبة. رواه البرار ورواته ثقات. (الترعیب والترهیب ح م ص ۳۵۰، حامع الصغیر ص ۱ ۱ ا طع دارالکتب العلمیة بیروت).

<sup>(</sup>٢) فيسظر إلى أهلية التالى وأهليته بالتميير وقد وجد فوجد سماع تلاوة صحيحة فتحب السحدة بحلاف السماع من البيفاء والصدى فإن ذالك ليس بتلاوة وكذا إدا مسمع من ابحون لأن دالك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهبيته لإبعدام التميير. (البدائع الصائع ح ١ ص.١٨١) كتاب الصلاة، واما بيان من تجب عليه السحدة، طبع سعيد).

# پی آئی اے کوفلائٹ میں بجائے موسیقی کے تلاوت سنانی جا ہے

جواب: ... آپ کی تجویز بہت اچھی ہے، بے حرمتی کا عذر تو بالکل ہی لغوا ورمہمل ہے، البت بی عذر ہوسکتا ہے کہ شاید غیر مسلم اس کو پسند نہ کریں ،گرید عذر بھی کی ہے۔ قرآن کریم کی حلاوت وشیر بنی کا بیدعالم ہے کہ اگر کوئی سیح انداز بیس پڑھنے والا ہوتو غیر مسلم برادری بھی اے نہ صرف پسند کرتی ہے جکہ اس سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ پی آئی اے کے اعلی حکام کواس پرضرور تو جدد بنی چ ہے۔ اور موسیقی شرعاً نا جائز اور گناہ ہے، اس کا سلسلہ بند کرویتا جاہئے۔

قرآن كى تعليم پراُجرت

سوال: ''میں جمعیت تعلیم القرآن کی طرف ہے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتی ہوں ، لوگوں کو تعلیم مفت دمی جاتی ہے اور قاعد ہے بھی مفت تقسیم کئے جاتے ہیں ، نیکن جھے تخواہ جمعیت کی طرف ہے لئتی ہے ، جبکہ میں قرآن پڑھانے کا ہیںہ لین حراسبجھتی ہوں۔ میرا کوئی ذریعیمعاش نہیں ہے ، مجھے لوگوں نے کہا کہتم بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، ہر بچے ہے دس دس رو پے لو، تمہا راگز ارا ہوجائے گا۔ نیکن میراضمیر کہتا ہے کہ میں ہوک رہوں گی لیکن بھی چسے لئے کر قرآن نہیں پڑھاؤں گی۔ اب جبکہ میں ایک اسلامی

 <sup>(</sup>١) وفي البرارية استماع صوت الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذّد بها كفر. (درمحتار مع الشامي ج ٢
 ص ٣٣٩، كتاب الحطر والإماحة، وأيضًا في الهمدية ج٥٠ ص ١٣٥، كتاب الكراهية، الباب السابع عشر إلح).

ادارے کی طرف سے لوگوں کوقر آن کی تعلیم دیتی ہوں، تو میرااس طرح قر آن کی تعلیم پر شخواہ لینا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ میرا دِل مطمئن نہیں ہے اس شخواہ سے، میں اللہ سے دُعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک تو اپنی رحمت سے جھے کہیں اور مروس دِیا دیے، تو جیسے عرصے میں نے شخواہ لے کرقر آن کی تعلیم دی ہے، استے عرصے بغیر شخواہ کے تعلیم دول گی۔ آپ جھے یہ بتا ہے کہ قر آن کی تعلیم کے پہیے لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..قرآن مجید کی تعلیم پر شخواہ لیمنا جائز ہے،اس لئے آپ کو جو جمعیت تعلیم القرآن کی طرف سے شخواہ التی ہے،اس کو وظیفہ بچھ کرقبول کرلیا کریں اور قرآن مجیدرضائے الٰہی کے لئے پرّ ھائیں۔

# مرداُستاذ کاعورتوں کوقر آن مجید پڑھانے کی عملی تربیت دینا

سوال:...خواتین اساتذہ کو ناظرہ قرآن مجید کے پڑھانے کی عملی تربیت مرداس تذہ سے دِلوائی جاسکتی ہے یہ نہیں، جبکہ اُست ذاورش گرد کے درمیان کسی تسم کا پردہ بھی حائل نہ ہو؟ نیزید کہ کیااس سلسلے میں بیعذر معقول ہے کہ خواتین کی تربیت کے لئے خواتین اساتذہ موجود نہیں جیں، لہٰذا مرداساتذہ سے تعلیم دِلوائی جارہی ہے۔

جواب:...اگر ناظر اتعلیم دینااس قدر صروری ہے، تو کیا پر دہ کا خیال رکھنااس سے زیادہ طروری نہیں؟ ایک ضروری کا م کو
انبی م دینے کے سئے شریعت کے استے اہم اُصول کی خلاف ورزی سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر ناظر و تعلیم اس قدراہم ہے اور یقیناً ہے، تو
پر دہ اور دیگر اسمامی اور اخلاقی اُمور کا خیال رکھتے ہوئے کسی دیندار ، تنقی اور بڑی عمر کے بزرگ سے چندعور توں کو ناظر و تعلیم کی تربیت
اس طرح دے دی ج سے کہ آگے چل کروہ خواتین دُوسری عور توں کو اس تعلیم کی تربیت دے سکیں۔

# نامحرَم حافظ سے قرآنِ كريم كس طرح براھے؟

سوال:...مولانا صاحب! قاری صاحب ہے جو کہ نامخرَم ہوتا ہے، اگر کوئی لڑکی ان ہے قرآن پوک حفظ کرنا ہے ہے، تو آپ وسنت کی روشنی میں بیبتا ئیں کہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ کیونکہ میری کزن قاری صاحب سے قرآن شریف حفظ کر رہی ہے۔ اپنے آپ وسنت کی روشنی میں بیبتا ئیں کہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ کیونکہ میری کزن قاری صاحب سے قرآن شریف حفظ کر ہی ہوگا؟ دونوں جواب:...نامخرَم حافظ سے قرآنِ کریم یادکرنا، پردہ کے ساتھ ہوتو مختائش ہے، بشرطیکہ کی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، مثلاً: دونوں کے درمیان تنہائی نہ ہو، اگر فتنے کا اختال ہوتو جائز نہیں۔

<sup>(</sup>۱) قوله وينفتني اليوم بصحتها لتعليم القرآن قال في الهداية وبعض مشائخا رحمهم الله تعالى استحسنوا الإستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية ففي الإمتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى. (شامي ج٠٢ ص٠٥٥). (۲) وفي الدر المختار: وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورة بل لحوف الفتنة. وفي الرد: والمعنى تسمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة. (الدر المختار مع ردالهتار ج: اص٧٠٠، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>٣) و يَصِيّ: كفاية المفتى ج ٢٠ ص: ٥١، كتاب العلم، تيراباب تعليم زنان.

### قریب البلوغ لڑکی کو بغیر بردے کے بڑھانا وُرست نہیں

سوال: مرابقہ لڑکی وقر آن مجید پڑھانا کیساہے؟ آئے کل جوحفاظ کرام یامولوی صاحبان مسجد میں بیٹے کرمرابقہ لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں،ان کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: قریب البلوغ لزک کا تھم جوان ہی کا ہے، بغیر پردے کے پڑھاناموجب فتنہ ہے۔

# بُرى جَكه برقر آن خوانی كا ہرشر يك گنا برگار اور معاوضه والی قر آن خوانی كا تواب نہيں

سوال: ایک سوال کے جواب میں آپ نے صرف گناہ کے کام کے لئے قرآن خوانی کرانے والوں کے بارے میں لکھا تھا، میں یہ جان چا بتا ہوں کہ ایسے مولوی یا دوسر کوگ جوایک جنگبول پر قرآن خوانی کے لئے جاتے ہیں، وہ کس گن ہ کے مرتکب ہوتے ہیں؟ وہ کس گن ہ کے مرتکب ہوتے ہیں؟ نیز یہ کہ مدرسہ وغیرہ میں پڑھانے والے مولوی چیے لے کربچوں کوقر آن خوانی میں لے جا کمیں تو کیا بیرج کز ہے؟ اور اس کا تواب مرحوم کو پہنچا ہے کہ میں؟

جواب: پہلے مسئد کا جواب تو یہ ہے کہ قر آن خوانی کرانے والے اور کرنے والے دونوں کا ایک ہی تھم ہے اور دونوں گنا ہگار ہیں۔امقد تعالی معاف فرمائیس۔اورایسال ثواب کے لئے معاوضہ لے کرقر آن خوانی کرنا تھے نہیں،اورایک قر آن خوانی کا نہ پڑھنے والے کوثواب ہوتا ہے،ندمیت کو پہنچتا ہے۔

# ناجائز كاروباركے لئے آیات ِقر آنی آویزال كرنا ناجائزے

بواب. ، ماجامر فاروباریں برحث سے سے مران جیری ایات نفاما، بلاسبہر ان مریم کی ہے۔ سمان کی حیثیت ہے تو جمار فرض ہے کہا ہے گئاں ہوہوگ اس کو حیثیت ہے تو جمار افرض ہے کہا ہے گند ہاور حیاسوز کارو بار بی کو ندر ہے و یاجائے، جس گلی، جس محصے بیس ایک وُ کان ہوہوگ اس کو میشت نہ کریں۔قرآنِ کریم کی اس بے حرمتی کو برواشت کرنا ، پورے معاشرے کے لئے اللہ تعالی کے قبر کو دعوت و بنا ہے۔

ر١) فيمن جملة كلامه قال تاح الشريعة في شرح الهداية إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ وقال العيمي في شرح الهداية ويمع القارئ للدنيا والاحذ والمعطى آثمان فالحاصل أن ما شاع في زمانا من قراءة الأجزاء بالأحرة لا يحور لأن فيه الأمر بالقراءة واعبطاء الثواب فإذا لم يكن للقارئ الثواب . فأين يصل الثواب إلى المستأجر. (شامي ح: ٢ ص. ٢٥، باب الإجارة الهاسدة).

# سینمامیں قرآن خوانی اور سیرت پاک کا جلسه کرنا خدااوراس کے رسول سے مذاق ہے

سوال:...کیاسینم گھرول میں قرآن شریف رکھا جا سکتا ہے؟ اور کیا و ہاں پرسیرت پاک کا کوئی جسیہ منعقد ہوسکتا ہے؟ اور کیا وہاں پرقرآن خوانی ہوسکتی ہے؟

MA9

جواب: بسینماؤں میں قرآن خوانی اور سیرت کے جلسے کرنا خدااوراس کے رسول سملی ابتدعدیہ وسلم ... کانداق اُڑانے کے متراوف ہے۔

ميوزك أورتلاوت قرآن ياك

سوال: . مسئلہ دریافت طلب ہے کہ ہماری برا دری کی ایک انتظامیہ مینی ہے، جو کہ برس ل طلبہ و طالبات کو انعامات تقسیم سرتی ہے، اور یہ تقسیم انعامات کا پروگرام تلاوت، حمد ونعت، میوزک، قو می نغے اور نفار برو فیمر و پر جنی ہوتا ہے۔ کیا ہے پروگرام قرآن پاک کی تلاوت سے شروع کرنا جائز ہے؟ اورا گرج ئرنبیں تواس نا جائز امر کا گناہ صرف انتظامیہ کمینی کو ہوگا یا پروگرام جس شرکت کرنے والے تمام اس گناہ جس شریک ہوں گے؟ برائے مہر بانی قرآن وحدیث کی روشنی جس مسئلے کا حل فرمائی میں شرکت کے دولت کے ساتھ کا ساتھ میں شرکت کرنے دولت کے برائے مہر بانی قرآن وحدیث کی روشنی جس مسئلے کا حل فرمائی میں۔

جواب: بینی آئ کل کا جدید فیشن بن گیا ہے کہ برطر تی کی خرافات و غویات سے قبل قر آن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ درحقیقت بیدکلا م الہی کی تو بین اور مقدس کتاب کا استہزا ہے ، جوا کید مسلمان کی شان سے بہت بعید ہے۔ چنا نچے مسلمانوں کواپئی تقریبات اور دیگر پروگرام شرکی حدود میں رو کر کرنے جا بہتیں۔ غیرشر کی تقریبات سے قبل تلاوت قرآن موجب تو بین ہے ، اور ایسا کرنے والے گنا بھار ہیں۔ غیرشر کی تقریبات میں شریک حضرات بھی باوجود جانے کے اس گنا و میں پورے شامل ہیں۔

### گناه کا کام تلاوت قرآن سے شروع کرنا

سوال بیجے جیسے معاشرے کی قدریں بدل رہی ہیں، ویسے ویسے وغریب باتیں نظر آتی ہیں، جن پر بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے اورافسوں بھی ہوتا ہے۔ مثلاً: آج کل دیکھنے ہیں آتا ہے کہ جب شن ٹریڈ یو بیسٹ ک دُکا نیں کھلتی ہیں تو سب سے پہلے دُکان دار حضرات کسی خوش الی ن قاری کی تلاوت کی کیسٹ مگا دیتے ہیں، پھراس کے بعد نعتوں کا نمبر آتا ہے، اور پھر قوالیوں کا اور پھر۔ بی ہاں پھر وہ پھی بختا ہے کہ جے کوئی بھی غیر مند شخص اپنی مال بہنوں کے در میں نبیس سکتا۔ جب دُکان دار حضرات سے پوچھا جاتا ہے کہ تلاوت وغیرہ کیوں لگاتے ہوتو وہ جیرت سے پہلے تو دیکھتے ہیں، پھر بڑے یفین سے فرماتے ہیں کہ اس سے کا روبار میں برکت ہوتی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ ایک ایسے کاروبار میں جوسرا سراللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اس انداز سے برکت کی تو تع کرنا سرا مرجا ہلیت ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب: ...کسی گناہ کے کام کوقر آنِ کریم کی تلاوت ہے شروع کرنا گنتا خی ہے۔ اور گناہ کے کام میں برکت کا تصور بھی

عجيب وغريب سي!

<sup>(</sup> ا تا ٣) ومن حرمة القرآن ان لا يقرأ في الأسواق، وفي موضع اللغو، كذا في القبية. (فتاوي عالمكيري ح ٥ ص ٢ ١٣).

# دفترى اوقات ميں قرآن مجيد كى تلادت اورنوافل كااداكرنا

سوال:..برکاری ملازمت میں دفتری اوقات کارمیں قرآن شریف کا پڑھنا پڑھانا یانفل نمازیں پڑھنا کس حد تک جائز ہے؟ جواب: ..اگر دفتر کے کام میں حرتی ہوتا ہوتو جائز نہیں، اوراگر کام نمٹا کرفارغ ہیٹھ ہوتو جائز بلکہ ستحسن ہے۔

#### قرآن یا دکر کے بھول جانا بڑا گناہ ہے

سوال:...اگرکوئی مخص اپنے بچپن میں قر آن شریف پڑھ لے اور پھر چندنا گزیر وجو ہات کی بنا پر پابندی ہے نہ پڑھنے کی صورت میں قر آن شریف بھول جائے تو اس کے سے لوگوں کا کہنا ہے کہا گرکوئی قر آن شریف پڑھ کر بھول جاتا ہے اور اسے دوبارہ یاد نہ کر ہے تو وہ حشر کے دن نابیمنا ہو کراُ مٹھے گا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔اگریہ بالکل صحیح ہے تو اس گناہ کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے؟ اور اس کا شرع حل کیا ہے؟ ذرا جواب وضاحت ہے تحریر کیں۔

جواب: .قرآن مجید یادکر کے بھول جانا ہڑا سخت گناہ ہے،اورا حادیث میں اس کا سخت و بال آیا ہے۔اس کا تد ارک یہی ہے کہ ہمت کر کے دوبارہ یادکرے اور ہمیشہ پڑھتارہے،اور جب بھول جانے کے بعد دوبارہ پڑھ لیااور پھر ہمیشہ پڑھتار ہا،مرت ؤم تک نہ بھولاتو قرآن مجید بھولنے کاوبال نہیں ہوگا۔

# قرآن مجيد حفظ كروانا جائج

سوال:...میری سات سال کی بین ہے جو'' إقر اُروضة الاطفال' میں حفظ کررہی ہے ،اور میں خود بھی اس ادارے ہے وابستہ ہوں۔ بینی کے ماشا ،القدنو پارے ہو چکے ہیں اور دسوال کررہی ہے ، پھے جگہوں پر میں نے سنا ہے کے لڑکی کا حفظ کرانا بہتر نہیں ، کیوجگہوں پر میں نے سنا ہے کے لڑکی کا حفظ کرانا بہتر نہیں ، کیونکے شادی کے بعد وہ اس قدر مصروف ہوجاتی ہے کہ دُہرائی کا وقت نہیں ملتا ، اس طرح قرآن مجول جنے کا اندیشہ رہتا ہے ، یہ یہ یہ کہ اس بھی کا دِل کھا چاہ سا ہور ہا ہے ،آپ کوئی چیز بتادیں کہ دِل حفظ کی روشنی سے مئور ہوجا ہے۔

جواب:... بیٹی کا حفظ کروانا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بیضروری ہے کہ وہ حفظ کرنے کے بعداس کو یا در کھنے کا اہتم م بھی کرے، ورنداس کا وبال بھی بہت بخت ہے۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ملاحظ فرمائمیں: معارف الفرآن ج:۸ ص:۱۹۴ کمفتی محمد فلیج رحمد الله، طبع ادارة المعارف کراچی۔

 <sup>(</sup>٢) إذا حفظ الإنسان القرآن ثم نبيه فإنه يأثم وتفسير السيان أن لا يمكنه القراءة من المصحف ... إلح. (هندية ج ٥ ص : ١ الكراهية، الباب الثالث في الرجل رأى وجلًا يقتل أباه وما يتصل به).

<sup>(</sup>٣) ومن تعلم القرآن ثم نسبه يأثم لقوله عليه السلام عرضت على احور أمتى حتى القذاة يخرجها الرحل من المسجد وعرصت على ذنوب أمتى فلم أر دبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسبها. رواه ابوداؤد. (حلبي كبير ص ٩٤٠، أينطًا: مشكوة المصابيح، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب حامه كراچي).

## یا دکر کے باوجودکوشش کے بھول جائے تو گناہ ہیں

سوال:... میں نے تقریباً سات سال پہلے دوسپارے یاد کئے نتھے، نیکن اب بھول گیا ہوں، اب تبلیغ میں دفت نگانے کے بعد پتا چلا ہے کہ قرآن پاک یاد کر کے بھول جانا بخت گناہ ہے، اب میں کوشش کرتا ہوں، لیکن یاد نہیں کرسکتا، کند ذہن ہوں، اور پیمی چاہتا ہول کے سور وگیلیین، تبارک الذی بھی یاد کرلوں۔

جواب :...اگر دِ ماغ کمز ورہے،تو تم معذور ہو، ان شاءالقداس کا "منا ونہیں الیکن ہمت کر کے یا د کرتے رہو۔

# حرم میں قرآنِ کریم کی تلاوت ، باوجود پیٹے ہونے کے کرنا

سوال:...جرم شریف/مبجد نبوی میں چاروں طرف لوگ قر آن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، پیٹے بھی ہوتی ہے؟ جواب:...مجبوری ہے،اللہ تعالی معاف قرمائیں۔

# قرآن مجید ہاتھ ہے گرجائے تو کیا کرے؟

موال:...اگرقر آنِ پاک ہاتھ ہے گرجائے تواس کے برابر گندم خیرات کردین جاہنے ،اگر کوئی دین کتاب مثلاً: حدیث، فقدو فیبرہ ہاتھ ہے گرجائے تواس کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:..قرآنِ کریم ہاتھ ہے گرجانے پراس کے برابرگندم خیرات کرنے کا مسئد جوعوام میں مشہور ہے، یہ کی کتاب میں نہیں ۔اس کوتا ہی پرتو بدواستغفار کرنا چاہئے اور صدقہ خیرات کرنے کا بھی مضا یَقد نہیں۔

### قبرمیں قرآن رکھنا ہے اوبی ہے

سوال: کمامیت کے ساتھ قبر میں قرآن مجیدیا قرآن مجید کا بعض حصہ یا کوئی ؤی یا کلمہ طیبہ رکھنا جائز ہے یانہیں؟ قرآن و حدیث، فقد جنفی اور سلف صالحین کے تعامل کی روشن میں تفصیل ہے وضاحت فرمائیں ،مہر بانی ہوگی۔

جواب: ... قبر میں مردے کے ساتھ قرآن مجیدیا اس کا پچھ حصہ دفن کرنا ناجا ئز ہے، کیونکہ مردہ قبر میں پھول بھٹ جاتا ہے، قرآن مجیدالی جگہ رکھنا ہے ادبی ہے۔ یہی حکم مقدس کلمات کا ہے، سلف صالحین کے یہاں اس کا تعامل نہیں تھا۔ (۲)

# تلاوت کی کثرت مبارک ہے اور سورتوں کے مؤکل ہونے کاعقیدہ غلط ہے

سوال:... میں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جند سورتوں کیسین ، رحمن ، مزل ، النساء ، فجر اور امقد تعیالی کے اسا کے مبارکہ کی تلاوت کرتی ہوں۔شام میں سور وکیلیین ، مجد واور ملک ، مغرب میں واقعہ ، مزل کی میری والدہ مجھے اکثر ٹوکتی ہیں کہ

<sup>(</sup>١) لَا يُكُلُّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا. (البقرة:٢٨٦).

 <sup>(</sup>۲) وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا ينجوز أن يكتب على الكفن ينسن والكهف و نحوهما خوفا من صديد الميت إلخ.
 (شامى ج۲۰ ص ۲۳۲، مطلب فيما يكتب على كفن الميت، قبيل باب الشهيد).

اتنی عمر میں اتنازیادہ نہیں پڑھتے ، کیونکہ میری بڑی بہن نے میری والدہ کے ذبن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جب کنواری لڑکیاں اتنی عبادت کرنے گئی جیں تو پھران کی شادی اتنی جد کی نہیں ہوتی ، کیونکہ القد تعالی کہتا ہے کہ اس وقت تو اس کا دھیان میری طرف ہے ، شادی کے بعداس کا دھیان بٹ جائے گا۔ دُوسر سے ایک صاحب نے یہ کہا کہ برسورۃ کا ایک مؤکل ہوتا ہے ، اور سیسن کا مؤکل شیر کی شکل کا ہوتا ہے ، اور ایس کے شکل کا ہوتا ہے ، یہ مؤکل پڑھنے والے پر یواس کے آپ باس رہتے ہیں جس سے دُوسروں پراس کی جیبت سوار ہوجاتی ہے ، اور اس کے کا مول میں رہتے والے تی اس کے اس کے بیا کہ برس کے دوسروں پراس کی جیبت سوار ہوجاتی ہے ، اور اس کے کا مول میں رُکاوٹ پیدا ہوتی ہے ، اور اس کے کا مول میں رُکاوٹ پیدا ہوتی ہے ، یعنی رہتے والے آنے ہے ہیں ہوا گیا جاتے ہیں۔

ال قتم کی با قول سے میں نے اپنی تلاوت صرف قر آن پاک تک محدود کر لی ہے، کیکن میراول مطمئن نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں ہمارا دین ایمان اورسب پچھ ہیں، وہ سے ہمارے کا مول میں زکاوٹ بن عمق ہے؟ لیکن میسوچ کر میں نے اپنی تلاوت محدود کرلی ہے کہ والدہ کی ناراضگی کے باعث پتانہیں میشرف قبولیت بھی حاصل کرتی ہیں یانہیں؟ مہر بانی فر ماکر آپ اس مشکل کوش کرد ہے کہ والدہ کی خلط بھی ور جوجائے اور وہ جھے پڑھے ہے منع کرنا چھوڑ ویں، آپ کی تاحیات مشکور رہول گی۔

جواب:...آپ کی بہن اور والد ہ کا خیال سے نہیں ،البتہ تلاوت وعبادت میں اپنے صحت اور خمل کا لحاظ از بس ضرور کی ہے، کام نہ کیا جائے جس سے صحت پر اثر پڑے۔اور ہاتی جن صاحب نے بیا کہ برسورۃ کا ایک مؤکل ہوتا ہے اورسور ہی کیمن کا مؤکل شیر ہے، بیہ ہالکل ہی لغوا ورغلط بات ہے،اوراس کی جو خاصیت ذکر کی ہے، وہ ہالکل من گھڑت ہے۔

# تحجراتی رسم الخط میں قرآن کریم کی طباعت جائز نہیں

سوال:... ہماری برادری میں گجراتی زبان کا روائ عام ہے، یعنی لوگ زیادہ تر گجراتی زبان میں ہی لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، چی کے قر آئی سورتیں مثلاً: سورہ کی بین وغیرہ گجراتی زبان میں لکھ لیتے ہیں، اوراس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک صاحب پوراقر آن شریف گجراتی میں چھپوانا چاہتے ہیں، یعنی اس کی زبان تو عربی ہو، مگر اسکر بٹ یا حروف جبی گجراتی ہوں، تو اس طرح قر آن شریف چھپوانا اوراس کی تلاوت کرنا شری نقط فنظر سے کیسا ہے؟ کیونکہ پھیلوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ اس طرح تلفظ میں فرق آنے کا امکان ہے۔ اہذا آپ سے مؤ قبانہ گزراش ہے کہ اس مسئے کا واضح جواب قر آن وسنت کی روشنی میں مرحمت فرھ کیں، تا کہ اگر بیب کر ہوتو ہم چھپوا کیں۔ بہت سے لوگ عربی بنیس پڑھ کیتے ایکن میں متن گجراتی حروف میں ہوتو باسانی تلاوت کر سکتے ہیں، واضح رہے کہ سورہ سے میں، سورہ رحمن اوردیگرؤ عا کمیں وغیرہ واک طرح ش کئے ہور بی ہیں، یعنی حروف گجراتی اورمتن عربی۔

جواب: قرآنِ کریم کارتم الخطمتعین ہے،اس رتم الخط کو چیوژ کرئسی وُ دسرے رسم الخط میں قرآنِ کریم چھا بنا ج کزنبیں، اور بیندر کہ لوگ عربی بیٹر چو سکتے ،نضول ہے،ا گرتھوڑی می محنت کی جائے تو آ دمی قرآنِ کریم سیکھ سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) وينبغى لمن أزاد كتابة القرآن أن يكتبه بأحسن حط كما هو مصحف الإمام عثمان بن عقان رضى الله عنه كدا في القنية. (هندية ج ۵ ص: ۳۴۳، الباب الحامس في اداب المسجد بالخ). تغصيل كركيج: جواهر الفقه ح ۱ ص ۵٪.

# مونوگرام میں قرآنی آیات لکھنا جائز نہیں

سوال :...انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ پنجمنٹ (سولجر بازار)،انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈاکا وُ نٹینٹ آف پاکتان (کلفٹن)
اور نہ جانے کئی تعلیمی اداروں کے مونوگرام میں قرآنی آیات اور کسی مونوگرام میں اعادیث مبارکہ تھی جاتے ہیں، کئی کاغذات کو
دستاویزات،خطوط وغیرہ پر چپوں کئے جاتے ہیں یا چھے ہوئے ہوئے ہیں۔ جس پر بے وضو ہاتھ لگائے جاتے ہیں، کئی کاغذات کو
رڈی مجھ کر بھینک و یا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آیا اسلامی تاریخ میں بھی مونوگرام پرقرآنی آیات کھی جاتی تھیں؟ کیا اس طرح اس کا استعال ہے اولی نہیں؟ کیا اس ہے اولی کی ذمہ دار کونسل ممبر انسٹیٹیوٹ وغیرہ نہیں؟ کیا حکومت پاکستان نہیں؟ کیا اس جادئی کاغذاب ان پرنازل نہوگا؟

جواب:...مونوگرام برقر آنی آیات لکصنا، جبکه ان کی بے اولی کا اندیشہ غالب ہے، سیجے نبیں۔ جو اِ دارہ بھی اس بے اولی کا مرتکب ہوگا، وبال اس کے ذمہ ہے۔

# قرآن شریف کی خطاطی میں تصویر بناناحرام ہے

سوال:... ہماری یو نیورٹی یعنی جامعہ کراچی کی مرکزی لائبریری میں پچھروز پیشتر و یوار گیر خطاطی کے وہمونے آویزال

کئے گئے ہیں، دونوں نمونے کافی دیدہ زیب ہیں، اور خطاط نے ان پر کافی محنت کی ہے، لیکن ان میں ہے ایک نمونے میں سورة
العادیات کی آیات نمبرایک تاپانچ کواس طرح بینٹ کیا گیا ہے کہ ان سے گھوڑوں کی کمل اَشکال کااظہار ہوتا ہے، جوسر پیف دوڑر ہے
ہوں۔فنکار نے غالبًا ان آیات کے مفہوم کوتصویری شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے میراسوال ہے ہے کہ آیا قرآنی آیات کو حیوانی
اشکال کی صورت میں تحریر کیا جاسکتا ہے؟ آیا ہیاان اَدکام کی رُوسے غلط نہیں جن کے مطابق جاندار اشیاء کی تصاویر بنانے کو حرام قرار دیا
گیا ہے؟ اور اگر ایس ہے تو کیا اس قسم کی تصویر کو یو نیورٹی کی مرکزی لا ہجریری میں آویزاں کرنا مناسب ہوگا؟ اس سوال کا جواب
وضاحت سے دے کر ممنون فرمائیں۔

جواب:..قرآنِ کریم کی آیاتِ شریفه کی تصویری خطاطی حرام ہے، اور قرآنِ کریم کی ہے او بی بھی ہے، جیسے کسی ناپاک چیز پرآیات لکھنا خلاف ادب اور ناجا کز ہے۔ یو نیورٹی کی انتظامیہ کو چاہئے کہ اس کوصاف کر دیں۔

# قرآنی آیات کی کتابت میں مبہم آرٹ بھرنا سیجے نہیں

سوال:...اکثر و بیشتر ٹیلیویژن، اخباروں اور رسالوں میں قر آن شریف کی آیات کومصوری اورفن خطاطی کے ساتھ

<sup>(</sup>١) وقدمنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش وما ذاك إلّا لاحترامه وخشية وطئه ونحوه مما فيه إهانة فالمنع هنا بالأولى . إلخ (شامي ج. ٢ ص ٢٣٧،٢٣٢).

 <sup>(</sup>٢) وفي الهندية عن الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يكوه ان يصغر المصحف وأن يكتب بقلم دقيق . إلخ (هندية ج. ۵ ص٣٢٣، الباب الخامس في آداب المسحد والقبلة . إلخ) ـ تير حواله بالاطاعل بور.

مختف ڈیزائنول ٹین تحریر کیا جاتا ہے، جس سے پڑھنے والے اکثر آیات قر آنی کو غلط پڑھنے کے مرتکب ہوجاتے ہیں ، اوروہ آیات قر آنی سمجھ میں مشکل ہے آتی ہیں۔اکثر و بیٹتہ میہ ہے ساتھ بیہوا ہے کہ آیات کچھ ہیں اور پڑھی پچھاور جاتی ہیں ،الیک صورت میں کیا

جواب: .. آیات کریمه کواس انداز ہے لکھنا که تلط پڑھی جا کمیں جا کرنبیں۔ <sup>(1)</sup>

# مسجد کے قرآن مجیدگھر لے جانا دُرست نہیں

سوال:..جییں کہ آپ کوبھی علم ہے کہ مساجد میں قر آن تھیم لا تعداد الماریوں میں رکھے ہوتے میں ہلیکن ان کی تلاوت تم كى جاتى ہے،اگركوئى آ دمى اپنے لئے يا ہے بچول كے لئے مسجد ہے قر آن مجيد لے آتا ہے،اس صورت ميں اس كے لئے كيا تقم ہے؟ قرآ نِ حکیم مسجدے لانے کے لئے متونی ہے اجازت کنی ہوگی یانبیں؟ کیا قرآ نِ حکیم کامدیہ جو بازار میں ملتا ہے،اس کا مدیہ مسجد مين دينا بوگايانيس؟

جواب: .مسجد میں رکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے اگر مسجد کی ضرورت سے زیادہ ہوں تو کسی اور مسجد یا مدرسہ میں منتقل کردیئے جا تھی،ان کوگھرنے جاناؤرست نہیں ہے۔

# مسجد ہے قرآن گھرلے جانے کا حکم

سوال: ہماری مسجد میں ۵۰۰ قرآن ہیں ، پڑھنے والے یومیہ صرف ۱۱۳ آدمی ہوتے ہیں ، رمضان میں لوگ نے قرآن لا كرركادية بين، الماري ميں جگنبيں ہوتی،لبذا پجھلے سال كقر آن بوري ميں ڈال ديتے بين تا كەسمندر ميں ڈال ديا جائے۔ ہرسجد میں کم وہیش یہی حال ہے۔قر آن ضرورت ہے زائد ہیں جن کو بوری میں ڈالنے کے بجائے اگر لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر دیئے ج کیں تو وگ منع کرتے ہیں کہ مجد کا مال آپ گھروں میں کیوں تقلیم کرتے ہیں؟ سوال مدہے کہ کیا ہم مسجد ہے قر آن اُٹھ کر ہوگوں میں نقسیم کر سکتے ہیں تا کہ بوری میں ڈالنے اور ضائع ہوجانے سے نئے جائمیں جبکہ ریقر آن کمل محفوظ ہوتے ہیں۔

جواب: . جوقر آن مجیدمحد کی ضرورت ہے زائد ہیں، باہر چھوٹے دیہات میں بھجواد بئے جا کیں جہال قرآن مجید کی کی

<sup>(</sup>١) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۲ ملاحظه بو۔

 <sup>(</sup>٢) وإن وقف عملي المستجد جار ويقرأ فيه ولا يكون محصورًا على هذا المسجد وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف إلخ. (درمختار مع الشامي ج٣٠ ص ٣١٥، كتاب الوقف، مطلب متى ذكر للوقف مصرفا إلح).

<sup>(</sup>٣) وفي الدرر وقف مصحفًا على أهل مسجد للقراءة إن يبحصون حار وإن وقف على المسجد جار ويقرأ فيه ولا يكون محصورًا على هذا المسجدوبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للإنتفاع بها. (شامي ج.٣ ص ٣٠٥).

# كرك وهكن كے شيح اخباراكانا

سوال:...کارپوریش گٹر کے ڈھکن سیمنٹ کے بنواکرلگاتی ہے، جبکہ سیمنٹ کے ڈھکن کے بنچے کی طرف اخبار چپکا ہوتا ہے، اور اس کوا کھاڑنا بھی ناممکن ہوتا ہے، ان اخباروں میں اکثر اللّٰہ کا نام اور آیات بھی ہوتی ہیں۔ کیا بیآیات کی ہے او فی ہیں؟ ان گٹر کے ڈھکنوں کے اُورِ جو تے رکھ کر چلنا جا تزہے؟

جواب:..ا ہے اخبار جن پر خداا در رسول صلی القدعدیہ وسلم کا ٹام لکھا ہو گئر کے ڈھکن کے لئے ان کا استعمال جا ترنہیں۔

# حاجیوں کے چھوڑے ہوئے قرآنِ کریم رکھنا جا ہیں توان کی قیمت کا صدقہ کر دینا جا ہے

جواب:...غالب خیال میہ کے بعض حاجی صاحبان قرآنِ کریم کے ان نسخوں کو قصداً چھوڑ جاتے ہیں یا تو اس لئے کہ وہ پڑھے ہوئے ہیں ہوتے۔ اس صورت میں تو ان نسخوں کو جو محض بھی اُٹھائے پڑھے ہوئے ہیں ہوتے۔ اس صورت میں تو ان نسخوں کو جو محض بھی اُٹھائے اس کے لئے جائز ہے، گرچونکہ میں جمال ہے کہ کوئی بھول گیا ہو، اس صورت میں ان کا مائک کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے، اس کے لئے جائز ہے، گرچونکہ میں جات کے اس کے لئے جائز ہے۔ گرچونکہ میں اس کے لئے جائز ہے۔ گرچونکہ میں اُس کے اُس کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے، اس کے اُس کے اُس کی جو کی بات میں ہوئے ہے۔ کرآپ اس قرآن کریم کورکھنا جا ہیں تو اس کی قیمت صدقہ کردیں۔ (۱)

<sup>(</sup>١) ويكره أن يبجعل شيئًا في كاغذة فيها إسم الله تعالى كانت الكتابة على ظاهرها أو باطنها. (عالمگيري ح ٥ ص. ٣٢٢، الباب الخامس في آداب المسجد والقلة والمصحف وما كتب فيه شيء من القرآن ... إلخ).

<sup>(</sup>٢) فإن كانت اللقطة شيئًا يعلم إن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر الرمان يكون القاؤه إباحة حتى جار الإنتفاع به من غير تعريف وللسكم يبقى على ملك مالكه لأن التمليك من المجهول لا يصح وفي البزازية لو وجدها مالكها في يده له أخذها. (البحر الرائق ح.٥ ص: ١٦٥).

# روز ہ رکھنے کے فضائل

# آ دابِرمضان

( ذیل کی تحریرا یک مستقل اور جامع مضمون ہے، جس میں روز سے کے ضروری فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہاں کو مسائل بھی ، اور روز سے کے سیسے میں بعض کوتا ہیوں کی نشا ندہی بھی کی گئی ہے، مناسب معلوم ہوا کہ اس کو '' آپ کے مسائل' میں شامل کردیا جائے )

# ما ورمضان كى فضيلت:

ارشاد خداوندی ہے:

"شهر رمضان الدى انول فيه القوان هذى للناس وبينت من الهدى والفوقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مويضًا او على سفر فعدة من ايام اخو، يريد الله بكم البسر ولا يويد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدكم ولعلكم تشكرون." (البقرة: ١٨٥)

ترجمہ:...' ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا، جس کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لئے

(ذریعہ) ہدایت ہے اور واضح الدلالت ہے، من جملہ ان کتب کے جو (ذریعہ) ہدایت (بھی) ہیں اور (حق
و بطل میں) فیصلہ کرنے والی (بھی) ہیں۔ سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہوائی کو ضروراس (ماہ) میں روز ہر کھن
و بطل میں) فیصلہ کرنے والی (بھی) ہیں۔ سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہوائی کو ضروراس (ماہ) میں روز ہر کھنا (اس پر
و چاہئے ، اور جو شخص ہی رہو یا سفر میں ہوتو دُومرے ایام کا (اثنا بی) شار (کرکے ان میں روز ہ) رکھنا (اس پر
و اجب) ہے۔ اللہ تعالی کو تمہارے ساتھ (اُحکام میں) آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ (اُحکام وقوانین مقرر کرنے میں) دُشواری منظور نہیں ، اور تا کہ تم لوگ (ایام ادایا قضا کی) شار کی تحمیل کرلیا کرو (کر ثواب میں
مقرر کرنے میں) دُشواری منظور نہیں ، اور تا کہ تم لوگ (ایام ادایا قضا کی) شار کی تحمیل کرلیا کرو (کر ثواب میں
کی ندر ہے) لہٰذاتم لوگ الند تعالی کی بزرگ (وثنا) ہیان کیا کرواس پر کہ تم کو (ایک ایس) طریقہ ہتا اویا (جس

#### اس کے دے دی) تاکیم لوگ (اس نعمت آسانی پراللہ کا) شکرادا کیا کرد۔ " (ترجمہ: حضرت تفانویؒ) احادیث میار کہ:

صدیت:... حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: '' جب رمضان واضل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں (اورایک روایت میں ہے کہ: جنت کے دروازے اورایک ادرروایت میں ہے کہ: رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں )،اور جہنم کے دروازے بین ہوجاتے ہیں،اور شیاطین پا بندِ سلاسل کردیئے جاتے ہیں '(بخاری وسلم )۔ اورایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' تم پر رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے،اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روز و فرض کیا ہے،اس میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں،اور پر سرکش شیطان قید کردیئے جاتے ہیں،اور مرکش شیطان قید کردیئے جاتے ہیں،اس میں اللہ کی (جانب ہے)ایک ایک رات (رکھی گئی) ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس کی خیر سے محروم رہا، وہ محروم ہی رہا' (احمر، نسائی مکلو ق)۔ ایک ایک ایک رات (رکھی گئی) ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس کی خیر سے محروم رہا، وہ محروم ہی رہا' (احمر، نسائی مکلو ق)۔ (۱)

اورا یک روایت میں ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیئے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی دروازہ کھلانہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی دروازہ کھلانہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی دروازہ بند ہیں رہتا، اور ایک منادی کرنے والا (فرشتہ ) اعلان کرتا ہے کہ: اے خیر کے تلاش کرنے والے! آگے آ، اور اے شرکے تلاش کرنے والے! زُکْ جا۔ اور اللہ کی طرف ہے بہت سے لوگوں کو دوز خ سے آزاد کردیا جاتا ہے، اور بید مضان کی ہررات میں ہوتا ہے'' (احمد، ترنی، این ماجر، مشکورۃ)۔ (۲)

صدیث: ... حضرت سلمان فاری رضی الله عند فریاتے ہیں کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن جمیں خطبه دیا ، اس میں فرمایا: '' اے لوگو! تم پرایک بردی عظمت والا ، بردایا برکت مہیند آر ہا ہے ، اس میں ایک ایس رات ہے جو ہزار مہینے ہے بہتر ہے ، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ فرض کیا ہے ، اور اس کے قیام (تراویج) کوفل (یعنی سنت ِمؤکدہ) بنایا ہے ، جو مخص اس میں کسی ہملائی کے (نفلی) کام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقریب حاصل کرے ، وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیر رمضان میں فرض اوا کیا ، اور جس نے اس

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فُتِحَتُ أبواب السماء، وفي رواية: فتحت أبواب الجنة وخُلِقَتُ أبواب جهنم وسُلَسِلَت الشياطين، وفي رواية. فتحت أبواب الرحمة. متفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأوّل ص: ١٤٢).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتُغَلّ فيه مَرَدة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حُرِم خيرها فقد حُرِم. رواه أحمد والنسائي. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث ص: ٢٢ ١، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) عَن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أوّل ليلّة من شهر رمضان ضُفِّدَت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادى مناد يا باغى النحير أقبل ويا باغى الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي وابن ماجة (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثاني ص: ٢١١ طبع قديمي كتب خانه).

حدیث: حضرت انس رضی القد عنه کہتے ہیں کے: میں نے رسول القد علیہ وسلم کو بدارشاد فریاتے خود سنا ہے کے: '' بیا رمضان آچکا ہے، اس میں جنت کے درواز سے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند بوجات ہیں، اورشیاطین کوطوق پر بنا دیئے جاتے ہیں، ہلاکت ہے اس محض کے لئے جورمض ن کامہینہ یائے اور پھراس کی بخشش نہ ہو۔'' جب اس مہینے میں بخشش نہ ہوئی تو ''ب

<sup>(</sup>۱) وعن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال حطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. يا أيها الناس قد أطلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فينه ليله حير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بحصلة من الحير كان كمن أذى فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الحدة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه ررق المؤمن من فطّر فيه صائمًا كان له مغفرة لدنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من عير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله اليس كلنا بحد ما بقطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الله هذا الثواب من فطر صائما على مذفة لن أو تمرة أو شرية من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوصى شربة لا يظمأ حتى يدحل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مفعرة و آخره عتق من النار، ومن خفف عن مملوكه فيه عفر الله له وأعتقه من النار، ومن خفف عن مملوكه فيه عفر الله له وأعتقه من النار.

<sup>(</sup>٢) وعن ابن عمر أن البي صلى الله عليه وسلم قال. إن الجنّة تزحرف لرمضان من رأس الحول إلى حول قابل، قال الإدارات وعن ابن عمر أن البي صلى الله عليه وسلم قال. إن الجنّة على الحور العين فيقلن: يا ربّ! اجعل له من عبادك أرواحًا تقرّ بهم أعينها وتقرّ أعينهم بنا. رواه البيهقي الأحاديث الثلاثة في شعب الإيمان. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث ص: ١٤٢)، طبع قديمي كتب حامه).

يموكى؟ (رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الفضل بن عيسيٰ الرقاشي وهو ضعيف كما في مجمع الزوائد ج:٣ ص:١٣٣)\_ روز كي قضيلت:

صدیت:... حضرت ابو ہر رہو رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' جس نے ایمان کے جذیبے ہے اور طلب بواب کی نبیت ہے رمضان کا روز ور کھا، اس کے گزشتہ گنا ہوں کی بخشش ہوگئ'' (بخاری وسلم ہملکوۃ)۔ ()

حدیث:... حضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' (نیک) عمل جوآ دی

کرتا ہے تو (اس کے لئے عام قانون سے ہے کہ ) نیکی وس سے لے کرسات سوگنا تک بڑھائی جاتی ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں: عمر
روزہ اس (قانون) ہے مشتی ہے (کہ اس کا ثواب ان اندازوں سے عطانہیں کیا جاتا) کیونکہ وہ میرے لئے ہے اور میں خودہ ی

اس کا (بے صدوحساب) بدلہ دوں گا، (اور روزے کے میرے لئے ہونے کا سبب سے کہ ) وہ اپنی خواہش اور کھانے (پینے ) کو
محض میری (رضا) کی خاطر چھوڑتا ہے، روزہ وہ ارکے لئے ووفر حتیں ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دُوسری فرحت
اپنے زَبّ سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اور روزہ وار کے منہ کی بو (جوخلومعدہ کی وجہ ہے آتی ہے) اللہ تعالی کے نزویک مشک
(وعنم) سے نیادہ خوشبووار ہے ۔۔۔۔ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوں۔ ۔ (اس کے سالہ مشکوت)۔ (اس کے دوخوشبووار ہے ۔۔۔۔ اللہ کو اللہ کو دوخوسلے میں کے نزویک مشک

صدیت: ... عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: '' روز ہ اور قرآن بندے کہ شفاعت کرتے ہیں (یعنی قیامت کے دن کریں گے )، روز ہ کہتا ہے: اے زَبّ! میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے ہے اور دیگر خواہشات ہے روئے رکھا، لہٰذااس کے قل میں میری شفاعت قبول فرمائے ۔ اور قرآن کہتا ہے کہ: میں نے اس کو رات کی نیندے محروم رکھا (کہ رات کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا) لہٰذااس کے قل میں میری شفاعت قبول فرمائے ، چنا نچہ دونوں کی شفاعت قبول فرمائے ، چنا نچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے '' (بہتی شعب الایمان ہفکاؤہ)۔ (۱)

رُوَيتِ ہلال:

صدیث:...حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم شعبان (کی تاریخوں) کی جس قدر مجہداشت فرماتے تھے،اس قدردُ وسرے مبینوں کی نہیں (کیونکہ شعبان کے اختیام پر رمضان کے آغاز کامدار ہے)، پھر رمضان کا جا ند

(١) وعن أبني هويرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمصان إيمانًا واحتسابًا عُفر له ما تقدّم من ذنبه. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأوّل ص:٣٢ ١، طبع قديمي كتب خانه).

(٢) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى إلا الصوم، فإنه لى وأنا أجزى به، يدع شهوته وطعامه من أجلى. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ... إلخ. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأوّل ص: ١٤٦٠ طبع قديمي كتب خانه).

(٣) وعن عبدالله بن عمرورضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام الى ربّ إنّى منعته الطعام والشهوات بالنهار فشَفِعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشَفِعني فيه، فيشهعان رواه البيهقي في شعب الإيمان ومشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث ص: ٢٥ ا، طبع قديمي كتب خانه).

نظرآنے پرروز ہر کھتے تھے،اوراگرمطلع ابر آلود ہونے کی وجہ ہے(۲۹ رشعبان کو جاند) نظرنہ آتا تو (شعبان کے ) تمیں دن پورے کر کے روز ہ رکھتے تھے(ابوداؤد،مشکوق)۔

حدیث:...حضرت ابو ہر مرہ وضی القد عند ہے روایت ہے کہ رسول القُد علیہ وسلم نے فر مایا:'' رمضان کی خاطر شعبان کے جاند کا اہتمام کیا کرؤ' (ترندی مفکوۃ)۔

#### سحری کھانا:

حدیث:...حضرت انس رضی القدعند ہے روایت ہے کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم نے فر مایا:'' سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے'' ( بخاری وسلم ہمکنکو ۃ )۔

صدیث:...حضرت عمرو بن عاص رضی القدعنہ ہے روایت ہے کدرسول القد سلیہ وسلم نے فر مایا: ''جو رہ اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے ( کہ اہل کتاب کوسوجانے کے بعد کھانا پیناممنوع تھا، اور ہمیں صبح صاوق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے'' (مسلم ہھکؤۃ)۔

#### غروب کے بعد إفطار میں جلدی کرنا:

حدیث:.. حضرت مہل بن سعدرضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:'' لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ (غروب کے بعد ) إفطار میں جلدی کرتے رہیں گئے' ( بخاری دسلم ،مشکوٰۃ )۔

حدیث:... حضرت ابو ہر رہ ورضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد علیہ وسلم نے فر مایا:'' وین غالب رہے گا، جب تک کہ کوگ افظار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ بیہود وٹھار کی تاکیر کرتے ہیں'' (ابوداؤد، ابن ماجہ مشکلوۃ)۔

حدیث: ... حضرت ابو ہر رہے ورضی التدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدصلی التدعلیہ وسم نے التد تعیالی کا بیار شا دُقل فر ما یا ہے

 (١) وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليمه عند ثلاثين يومًا ثم صام. رواه أبو داؤد. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، باب رُؤية الهلال، المصل الثالث ص: ٤٣ ا ، طبع قديمي كتب خانه).

(٣) وعن أبي هويرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان. رواه الترمدي.
 (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب رُوية الهلال، الفصل الثاني ص. ١٤٣٠، طبع قديمي كتب حامه).

(٣) عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب العصل الأوّل، ص٣٥٠، طبع قديمي كتب حانه).

(٣) وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكُلة الممحر، رواه مسلم. (مشكّوة المصابح، كتاب الصوم، باب الفصل الأوّل ص.٣٤١).

(٥) وعن سهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه.
 (مشكّرة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الأوّل ص: ٤٥٠).

(٢) عن أبي هويرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يزال الدِّين ظاهرًا ما عجّل الناس الفطر لأن اليهود والنصاري يؤخرون. رواه أبوداؤد وابن ماجة. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثالث ص. ١٥٥). کہ:'' مجھےوہ بندےسب سے زیادہ محبوب ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں'' (تر ندی مفکوۃ )۔

#### روز وکس چیز ہے اِ فطار کیا جائے؟

حدیث:..سلمان بن عامرٌ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا:'' جبتم میں کو کی شخص روز وإ فطار کرے تو تھجورے افطار کرے، کیونکہ وہ برکت ہے، اگر تھجور نہ ملے تو پانی ہے افطار کر لے، کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے' (احمد، ترندی، (۲) ابودا ؤد، این ماجیه، داری ، مفکلو ق) \_

حدیث: ..حفرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ آنخضرت صلی ابتد ملیہ وسلم نماز (مغرب) سے پہلے تاز ہ تھجوروں ے روز وا فطار کرتے تھے،اورا گرتاز و مجبوریں نہ ہوتیں تو خٹک خرما کے چند دانوں سے افطار فرماتے تھے،اورا گروہ بھی میسرندآتے تو یانی کے چند گھونٹ کی لیتے (ابوداؤد، ترندی، مفکلوۃ)۔ إفطار کی دُعا:

صدیث:...ابن عمرضی التدعنهما سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی القدعدید وسلم جب روز وا فطار کرتے تو قرماتے: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء الله." ترجمه :... بیاس جاتی رہی ،انتز بال تر ہوگئیں ،اوراً جرانشاءاللہ ثابت ہوگیا۔'' حدیث: ... حضرت معاذین زہرہ قرماتے ہیں کہ: جب نبی کریم صلی الله علیہ دسلم روز وا فطار کرتے توبیدؤ عاپر ہے: "اللُّهم لك صمت وعلى رزقك افطرت." (ايوداوومرملاً مظوق) ترجمه:..." اے اللہ! میں نے تیرے لئے روز ورکھا ،اور تیرے رزق ہے افطار کیا۔''

حدیث:...حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارش دُقل کیا گیا ہے کہ:'' رمضان میں الله

(١) - وعن أبني هويرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أحب عبادي إلى أعجلهم فطرًا. رواه الترمذي. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثابي ص ٤٥١، طبع قديمي).

(٢) وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم ينجند فالمفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد والترمذي وأبوداؤد وابن ماحة والدارمي. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب القصل الثاني ص: 40 ا).

(٣) وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلى على رطبات فإن لم تكن رطبات فتَمَيْرات قبإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء. رواه الترمذي وأبو داؤد. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثاني، ص: ١٤٥).

(٣) - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلَت العروق وثبت الأجر إن شاء الله رواه أبو داؤد. (مشكُّوة المصابيح، كتاب الصوم، بابُّ الفصل الثاني ص: ١٤٥٠).

 (۵) وعن صعاد بن رهرة رضى الله عنه قال. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: لك صُمْتُ وعلى رزقك أفطرتُ. رواه أبو داؤد مرسلًا. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثاني ص. ١٤٥). تعالى كاذكركرنے والا بخشاجاتا ہے، اوراس مہينے ميں القدتعالى سے مائكنے والا ئے مراد ميں رہتا'' (دواہ الطبرابي في اوسط، وفيد هلال بن عبدالوحمن وهو ضعيف كما في الجمع ع: ٣ ص:١٣٣)۔

صدیت:...ابوسعیدخدری رضی القدعندے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' بے شک رمضان کے ہرون رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت ہے لوگ ( دوزخ ہے ) آزاد کئے جاتے ہیں، اور ہرمسلمان کی ون رات میں ایک وُ عاقبول ہوتی ہے (رواہ البزار وفیہ ابان بن عیاش وھو صعیف، مجتم الزوائد ج:۳ ص:۱۳۴)۔

صدیت: ... حضرت ابو ہر رہے اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' تین صخصول کی وَ عا رَ دَنْہِیں ہوتی ، روز ہ دار کی ، یہال تک کہ افطار کرے، حاکم عادل کی ، اور مظلوم کی۔اللہ تعالیٰ اس کو بادلوں ہے اُو پر اُٹھا لیتے ہیں اور اس کے لئے آسان کے ورواز ہے کھل جاتے ہیں ، اور زَ بت تعالیٰ فرماتے ہیں: میری عزّت کی تشم! ہیں ضرور تیری مدد کروں گا،خواہ پچھ مدّت کے بعد کرول'' (احمہ، تریْدی، ابن حبان ، مظلوۃ ، ترغیب )۔ (۱)

صدیث: بعبدالقدین الی ملیکه دعفرت عبدالقدین عمروین عاص رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں که رسول الله ملیه وکلی الله علیه وکلی نظرت عبدالله الله علیه وکلی نظر مایا: ''روزه دارکی دُعا اِ فطار کے وقت رَ دَنبیل ہوتی ۔''اور حضرت عبدالله اِ فطار کے وقت یودُ عاکرتے ہے: ''اللّٰهم انی استلک ہو حمتک التی و سعت کل شیء ان تعفو کی۔''

(بيهتي، ترغيب)

ترجمہ:... اے اللہ! میں آپ ہے سوال کرتا ہوں آپ کی اس رحمت کے طفیل جو ہر چیز پر حاوی ہے، کہ میری بخشش فرماد یجئے۔''

رمضان كا آخرى عشره:

حدیث:.. حضرت عائشہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ایک عباوت ومحنت کرتے تھے جودُ وسرےاوقات میں نہیں ہوتی تھی (صحیح مسلم مشکوٰۃ)۔

حدیث: ... حضرت عائشہ رضی القدعنها ہی ہے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشروآ تا تو آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم لنگی

(١) وعن أبى هويرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللائة لا ترد دعوتهم. الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المطلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرّب: وعزّتى وجلالي! لأنصرنك ولو بعد حين. رواه الترمذي. (مشكوة المصابيح، كتاب الدعوات، الفصل الثاني ص: ٩٥).

(٢) عن عدالله يعنى ابن أبى مليكة عن عبدالله يعنى ابن عمرو ابن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عنيه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما تردّ. قال وسمعت عبدالله يقول عند فطره: اللهم إنّى أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه البيهقي. (الترعيب والترهيب ج:٢ ص: ٩٨، طبع دار إحماء التراث العربي، بيروت).

(٣) وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في عيره.
 رواه مسلم. (مشكوة المصابيح، باب ليلة القدر، العصل الأوّل ص:١٨٢).

مضبوط ہاندھ لیتے ( یعنی کمر ہمت چست ہاندھ لیتے ) خود بھی شب بیدارر ہتے اورا پے گھر کے لوگوں کو بھی بیدارر کھتے ( بخدری دمسلم، ( )

#### ليلة القدر:

حدیث:...حضرت انس رضی القدعنه ہے روایت ہے کہ رمضان السبارک آیا تو رسول القد صلی القد علیه وسلم نے فریایا: '' بے شک بیمہینہ تم پرآیا ہے،اوراس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینے ہے بہتر ہے، جو تخص اس رات ہے محروم رہا، وہ ہر خیر سے محروم ر ہا،اوراس کی خیر سے کوئی مخص محروم نہیں رہے گا،سوائے برقسمت اورحر مان نصیب کے '(ابن ماجہ،واپ د حسن،انشاءابند،ترغیب)۔ حدیث: حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ''نیلیۃ القدر کورمضان کے آ خری عشر ہے کی طاق راتوں میں تلاش کرو!''( صبح بخاری مفئوۃ ) \_ ( ( ا

حدیث:...حضرت اس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله هدید وسلم نے فرمایا: '' جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جو کھڑا یا جیٹھا امتدتعالی کا ذکر کر رہا ہو (اس میں تلاوت تنبیج کہنیل اورنوافل سب شامل ہیں ، الغرض کی طریقے ہے ذکر وعبادت میں مشغول ہو ) اس کے لئے ؤیائے رحمت کرتے (") بین''(بیمتی شعب الایمان به مشکوة)\_

#### ليلة القدركي دُعا:

حدیث :...حضرت ع تشرضی التدعنها ب روایت ب که میں نے عرض کیا: یا رسول التد! بدفر مایے که اگر مجھے بیمعلوم بوجائ كدريليلة القدرمية كيا يرمعون؟ فرمايا: بيدُّ عايرُ ها كرو:

"اللُّهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى." (احمد ، تر ندی ، این ماجه ، مفتکو ق)

(١) عن عائشة رصى الله عنها قالت· كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحل العشر شدّ ميرره وأحيى ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الأوّل ص. ١٨٢).

(٣) وعس أنس بن مالك رضي الله عنه قال. دحل رمصان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّ هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حُرِمها فقد حُرِم الحير كله، ولا يحرم خيرها إلّا محروم. رواه ابن ماحة وإسناده حسن إن شاء الله. (التوغيب والترهيب ج: ٢ ص. ٩٩، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

(٣) عن عائشة رضى الله عنها قالت؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأو اخر من رمصان. رواه البحاري. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الأوّل ص ١٨١).

(٣) وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة القدر برل حبريل عليه السلام في كبكبة من الملاتكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عزَّ وجلَّ ﴿ إِلَّهِ رَوَّاهُ البِّهِقِي فِي شعب الإيمان. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الثالث ص: ٨٢ ).

 (۵) عن عائشة رضى الله عنها قالت قلت يا رسول الله! أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي: اللهم إنَّك عبفوٌ تبحت العقو فاعف عنَّى. رواه أحمد وابن ماحة والترمذي وصححه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الثاني ص: ١٨٢، طبع قديمي كتب خانه).

#### ترجمہ:... اے اللہ! آپ بہت ہی معاف کرنے والے میں ،معافی کو پہند فرماتے ہیں ، پس مجھ کو بھی معاف کرد ہے کئے۔''

#### بغیرعذر کے رمضان کاروز ہ ندر کھنا:

صدیث:... حضرت ابو ہر رہ درضی القد عند ہے دوایت ہے کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: '' جس مخفص نے بغیر عذراور بیاری کے درمضان کا ایک روز ہ بھی جھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر روز ہے رکھتا رہے ، وہ اس کی تلافی نہیں کرسکتا (بعنی وُ وسرے وقت میں روز ہ رکھنے ہے اگر چہ فرض ادا ہو جائے گا ،گر رمضان المبارک کی برکت وفضیلت کا حاصل کرناممکن نہیں )'' (احمد، ترذی ، ابوداؤد ، ابن ماجہ داری ، بخاری فی ترجمۃ الباب ، مشکوٰۃ )۔ (ا

### رمضان کے جا ممل:

صدیث: ... حضرت سلمان فاری رضی الله عند آنخضرت سلم الله علیه وسلم کاار شاؤنقل کرتے ہیں کہ: '' رمضان مبارک ہیں چار چیزوں کی کشرت کیا کرو، دوبا تیں توالی ہیں کہتم ان کے ذریعہ اپنے زَتِ کوراضی کرو گے، اور دو چیزیں ایسی ہیں کہتم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ، پہلی دوبا تیں جن کے ذریعہ تم اللہ تعالی کوراضی کرو گے، یہ ہیں: ''لَا الله الله '' کی گواہی ویتا اور استعفار کرنا ، اور وہ دو چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ، یہ ہیں کہتم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرواور جہنم سے پنا ہ ما گو'' (ابنِ فزیر، ترغیب)۔ (''

صدیث: ... حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: '' جس نے ایمان کے جذبے ہے اور جس نے رمضان (کی راتوں) میں کے جذبے ہے اور جس نے رمضان (کی راتوں) میں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور تواب کی نیت ہے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے گئے، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور تواب کی نیت ہے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے گئے ، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور تواب کی نیت ہے، اس کے پہلے گناہ بخش دیئے گئے' (بخاری وسلم بمکنوۃ)۔ (۳)

(١) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفطو يومًا من رمضان من غير رحصة ولا مرض لم يقبض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. رواه أحمد والترمذي وأبو داوُد وابن ماجة والدارمي والبخاري في ترجمة باب. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب تسريه الصوم، الفصل الثاني ص: ٤٤ ا، طبع قديمي).

(٣) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا عفر له ما تقدم من ذنبه. من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا عفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، المصل الأوّل ص ٤٣ ا ، طبع قديمي كتب خانه).

#### اورایک روایت میں ہے کہ:'' اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے''(نسائی، ترغیب)۔'' اِعتکاف:

حدیث:... حضرت حسین رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: '' جس نے رمضان میں ( آخری ) دس دن کا اِعتکاف کیا،اس کودو جج اور دوعمرے کا تو اب ہوگا'' (بہتی، ترغیب)۔

صدیث:... حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: '' جس نے الله تعالی ک رضا جو کی کی خاطرایک دن کا بھی اِعتکاف کیا، الله تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی تین خندقیں بنادیں سے کہ ہرخندق کا فاصلہ مشرق ومغرب سے زیادہ ہوگا'' (طبر انی اوسلہ بیمتی ، ماکم ، ترغیب)۔

#### روزه إفطار كرانا:

حدیث:...حضرت زید بن خالدرمنی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ:'' جس نے روز ہ دار کاروز واِ فطار کرایا یا کسی غازی کوسامانِ جہاد دیا ،اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا'' (بیبتی شعب الایو،ن ، بغوی شرح البنة ،مظلوۃ)۔

#### رمضان میں قر آن کریم کا دوراور جودو سخاوت:

حدیث:... حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی جود وسخا میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے، اور رمضان المبارک میں جبکہ جبر بل علیہ السلام آ پ صلی الله علیہ وسلم کے پاس آ تے تھے، آپ صلی الله علیہ وسلم کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی، جبر بل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آ پ صلی الله علیہ وسلم کے پاس آ تے تھے، پس آ پ صلی الله علیہ وسلم سے قر آ ب کریم کا دور کرتے تھے، اس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم فیاضی وسخاوت اور نفع رسانی میں بادِ رحمت ہے بھی بڑھ کر ہوتے تھے (صحیح بخاری)۔ (۵)

<sup>(</sup>١) وفي رواية النسائي: .... .. . . . قال: وفي حديث قتيبة: وما تأخرٌ . (الترغيب والترهيب ج: ٣ ص. ٩٠).

 <sup>(</sup>٢) روى عن على بن حسين عن أبيه رضى الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتكف عشرًا في رمضان
 كان كحجتين وعمرتين. رواه البيهقي. (الترغيب والترهيب ج:٢ ص: ٣٩ ١ ، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) وعن زيد بن خالد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطّر صائما أو جهّز غازيا فله مثل أجره.
رواه البيهقى فى شعب الإيمان ومحى السنة فى شرح السنة وقال صحيح. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثانى ص:١٤٥ ، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>۵) عن ابن عباس رضى الله عنه قال. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كان جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الخير من الربح المرسلة عليه وسلم أجود بالخير من الربح المرسلة (صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ج: ١ ص. ٢ - ٥، طبع نور محمد كراچي).

#### روزه دار کے لئے پر ہیز:

صدیث: . حضرت ابو ہر رہ وضی القد عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا کہ: '' جس شخص نے روزے کی حالت میں ) بیہود ہ باتیں (مثلاً: غیبت، بہتان، تہمت، گالی گلوچ ، بعن طعن، غلط بیانی وغیرہ) اور گن ہ کا کام نہیں چھوڑ ا، تو اللہ تعالی کو پچھ حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھا تا بیتا حجوڑ ہے' (بخاری مشکوۃ)۔

حدیث: ... حضرت ابو ہر رہے ہوتنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: '' کتنے ہی روز ہ دار بیں کہ ان کواپنے روزے سے سوائے (بھوک) پیاس کے پچھ حاصل نہیں ( کیونکہ وہ روزے میں بھی بدگوئی، بدنظری اور بدعمی نہیں چھوڑتے )، اور کتنے ہی (رات کے تہجد میں) قیام کرنے والے ہیں، جن کواپنے قیام سے ماسوا جا گئے کے پچھ حاصل نہیں'' (د ری، مشکوۃ)۔

صدیث: ... حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: '' روزہ ڈھال ہے (کہ غض وشیطان کے حملے ہے ہی بچا تا ہے، اور گنا ہوں ہے بھی باز رکھتا ہے، اور قیامت میں دوزخ کی آگ ہے بھی بچائے گا)، پس جب تم میں سے کس کے روزے کا دن ہوتو نہ تو ناش کت بات کرے، نہ شور مچائے، پس اگر کوئی شخص اس سے گائی گلوچ کرے یالا الی جھڑا کرے تو (دِل میں کے یاز بان سے اس کو ) کہددے کہ: میں روزے ہول! (اس لئے جھے کو جواب نہیں دے سکتا کہ روز واس سے منع کے بیان بان سے منع کے اس کے بیان بان سے اس کو ) کہددے کہ: میں روزے سے ہول! (اس لئے جھے کو جواب نہیں دے سکتا کہ روز واس سے مانع ہے ) '' (بخاری وسلم ہمکاؤ ق)۔ (س)

حدیث:...حضرت ابوعبیده رضی ابتدعنه ہے روایت ہے که رسول الله علیاد الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ:'' روز ہ ڈ ھال ہے، جب تک کہاس کو بچاڑ نے بین'' (نسائی،ابنِٹزیمہ،بیبق،ترغیب)۔

اورایک روایت میں ہے کہ: عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! بید ڈھال کس چیز سے بھٹ جاتی ہے؟ فرہ یا:'' جھوٹ اور فیبت سے!'' (طبرانی الاوسط من ابی ہر بریہ، ترغیب)۔

<sup>(</sup>١) عس أبني هريرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه المحاري. (مشكوة المصابيح، باب تنريه الصوم، الفصل الأوّل ص٧٦٠).

 <sup>(</sup>٢) وعن أبى هريرة رصى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم
 من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه الدارمي. (مشكّوة المصابيح، باب تنزيه الصوم، الفصل الثاني ص: ٢٤١).

 <sup>(</sup>٣) وعن أبى هنزينرة رضى الله عدم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . . . . والصيام جُنّة وإذا كان يوم
 صوم أحدكم قبلا ينزقت ولا ينصبغت فإن سابه أحد أو قاتله قليقل: إنّى امرؤ صائم. متفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، القصل الأوّل ص: ٤٣ م ١٤٣٠).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي عبيدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جُنّة ما لم يخرقها. رواه النسائي باسناد حسن،
 وابن حزيمة في صحيحه ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هويرة. (الترغيب والترهيب ج. ٢ ص. ١٣٤).

 <sup>(</sup>۵) ورواه النظيراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، وزاد: قيل وبم يخرقها؟ قال. بكذب أو غيبة. (الترعيب والترهيب ج.٢ ص:٣٤) ما طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

حدیث:...حضرت ابوسعید خدری رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا: '' جس نے رمضان کا روز و رکھا، اور اس کی حدود کو پہچانا، اور جن چیز وں سے پر ہیز کرنا چاہئے ان سے پر ہیز کیا، تو بیروز و اس کے گزشتہ گنا ہوں کا کفار ہوگا'' (صحیح ابن حبان، بیمی ، ترغیب)۔

#### دوغورتول كاقصه:

صدی نا درجہ نے بیرض التدعند، رسول التدصلی الله علیہ وسلم کے آزادشدہ غلام، کہتے ہیں کہ: ایک مخفص نے رسول القد صلی التدعلیہ وسلم سے عرض کیا کہ: یہاں دوعورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اوروہ پیاس کی شدّت سے مرنے کے قریب پہنچ گئ ہیں،
آپ سلی التدعلیہ وسلم نے سکوت اور اعراض فر مایا، اس نے دوبارہ عرض کیا ( عائب دوپہر کا وقت تھا ) کہ: یا رسول اللہ! بخدا! وہ تو مرپکی ہوں گی یا مرنے کے قریب ہوں گی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیالہ منگوایا، اور ایک سے فر مایا کہ اس میں قے کرے، اس نے نون، پیپ اور تازہ گوشت وغیرہ کی تے کی، جس سے آ دھا پیالہ بھر گیا، پھر و وسری کوقے کرنے کا تھم فر مایا، اس کی سے بیالہ بھر گیا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم منے فر مایا کہ: '' انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمال کی سے بیالہ بھر گیا، آپ سلی اللہ علیہ وسلی کے پاس بیٹے کرلوگوں کا گوشت کھا نے لگیں اور کی بیٹ کی سے بیالہ بھر اورائ کی میان کی ایک دوسری کے پاس بیٹے کرلوگوں کا گوشت کھا نے لگیں ( یعنی فیبت کرنے کیس)' (منداحم جنہ ہو گئی ہو اورائ کی بیالہ بھر اورائ کی ایک فیبت کرنے گیس)' (منداحم جنہ ہو گئی ہو گئی نیبت کرنے گیس)' (منداحم جنہ ہو گئی ہو گئی خوالہ کرایا کہ ایک و وسری کے پاس بیٹے کرلوگوں کا گوشت کھا نے لگیں فیبت کرنے گیس)' (منداحم جنہ ہو گئی ہو گئی خوالہ کو ایک کے بات بیٹے کرلوگوں کا گوشت کھا نے لگیں فیبت کرنے گیس)' (منداحم جنہ ہو گئی ہو گئی فیبت کرنے گئیں)' (منداحم جنہ ہو گئی ہو گئی فیبت کرنے گئیں)' (منداحم جنہ ہو گئی کی خوالہ کی اورائ کی ایک کی بوئی فیبت کرنے گئیں)' (منداحم جنہ ہو گئی کے بالے بیٹر کی کھوں کا گوشت کھا نے لگیں فیلیا کہ کہ کی بالے کہ کی کہ کہ کی کے بال بیٹر کی کو کئیں کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے بال بیٹر کی کھوں کیا گئیں کے بال کی کھوں کی کورٹ کے کا کھوں کی کھوں کی کورٹ کی کورٹ کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے بال کی کھوں کی کھوں کے کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کھوں کے کہ کورٹ کی کھوں کی کھوں کے کہ کورٹ کی کھوں کورٹ کی کورٹ کے کہ کورٹ کی کھوں کے کھوں کے کہ کورٹ کی کورٹ کی کھوں کے کہ کورٹ کی کھوں کی کھوں کے کورٹ کی کورٹ کی کھوں کی کھوں کے کہ کورٹ کی کھوں کے کھوں کی کھورٹ کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کورٹ کی کھور کے کھوں کے کھوں کے کھور کے کھورٹ کے کھور کے کھور کے کھور کے کھورٹ کے

#### روزے کے درجات:

ججۃ الاسلام إمام غزالی قدس سر ففر ماتے ہیں کہ: روز ہے جین درجے ہیں۔ ا: عام۔ ۲: خاص۔ ۳: خاص الخاص عام روز ہوتو یہ ہے کہ مختم اور شرم گاہ کے تقاضوں سے پر ہیز کر ہے، جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں ہیں فدکور ہے۔ اور خاص روز ہ ہے کہ کان ، آنکھ، زبان ، ہاتھ ، یا دَل اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائے ، بیصالحین کاروز ہ ہے، اوراس میں چھ باتوں کا اہتمام لازم ہے:

اوّل :... آنکھ کی حفاظت ، کہ آنکھ کو ہر غدموم و کروہ اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز ہے بچائے ۔ آنخضرت صلی القد علیہ وسم کا ارشاد ہے کہ: '' نظر ، شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے ، پس جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے نظر بد

<sup>(</sup>۱) وعن أبي سعيد الحدرى رضى الله عبه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهةي. (الترغيب والترهيب ج ٢٠ ص ٩١، طبع بيروت). (٢) عن عبيد موللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إن امرأتين صامتا وأن رحلًا قال يا رسول الله إن ههنا امرأتين قد صامتا وإنهسما قد كادتا أن تموتا من العطش. فأعرض عنه أو سكت، ثم عاد وأراه قال بالهاجرة قال: يا بي الله إنهما والله قد ماتنا أو كادتا أن تموتا، قال: ادعهما، قال: فحاءتا، قال: فجيء بقدح أو عش فقال لإحداهما. قييًا فقاءت قيحًا أو دمًا وصديدًا ولحمًا حتى ملأت نصف القدح، ثم قال للأحرى: قييًا فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح، ثم قال إن هاتين صامتا عمًا أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرّم الله عز وجلّ عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. (مسند أحمد ج: ٥ ص: ٣٣٠، محمع الزوائد ج ٣ ص ١٤١).

كوترك كرديا، المتداق في ال كواليه اليمان تصيب فرما نيم كرديال في طلاوت (شيريق) المين ول مين محسول كردياة المحدكم ن: ٢ ص: ١٣١٣، وصححه من حديث حذيقة رصى الله عنه وتعقبه اللهبي فقال السحاق رواة وعبدالرحمن هو الوسطى صعفوه، ورواة الطرابي من حديث عبدالله بن مسعود رصى الله عنه، قال الهيثمن وفيه عبدالله بن السحاق الواسطى وهو ضعيف، مجمع الروائد ع: ٣ ص: ١٣٠) ـ

دوم: ..زبان کی حفاظت، که بیبود و گوئی، جھوٹ، نیبت، چغلی، جھوٹی قشم اورلژائی جھڑئے ہے اے محفوظ رکھے، اسے خاموشی کا پابند بنائے اور ذکر وتلا وت میں مشغول رکھے، بیزبان کا روز ہ ہے۔ سفیان توری کا قول ہے کہ: نیبت سے روز ہ ٹوٹ ہا تا ہے، مجابد کہتے ہیں کہ: فیبت اور جھوٹ سے روز ہ ٹوٹ جا تا ہے۔ اور آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: '' روز ہ ڈھال ہے، پس جب بمجابد کہتے ہیں کہ روز ہ ہوتو نہ کوئی بیبودہ بات کر ہے، نہ جبالت کا کوئی کا م کرے، اور اگر اس سے کوئی شخص لڑے جھڑئے میا اسے گالی دے تو کہددے کہ میراروز ہ ہے'' (محاح)۔

سوم:...کان کی حفاظت، کے حرام اور کروہ چیز وں کے سفنے سے پر ہیز رکھے، کیونکہ جو بات زبان سے کہنا حرام ہے، اس کا مننا بھی حرام ہے۔

چہارم:.. بقیداعضا ، کی حفاظت ، کہ ہاتھ پاؤل اور دیگراعضا ، کو حرام اور کروہ کامول ہے محفوظ رکھے ، اور افطار کے وقت پیٹ میں کوئی مشتبہ چیز ندڑا لے ، کیونکہ اس کے وئی معنی نہیں کہ دن بھر تو حلال ہے روز ہر کھااور شام کو حرام چیز ہے روز ہ کھولا۔

پنجم: . . افط رکے وقت حلال کھانا بھی اس قدر نہ کھائے کہ ناک تک آجائے ، آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا ارش و ہے کہ:

"بیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں ، جس کوآ دی بجر ہے۔ ' (رواہ احمد والتر نہ کی وائن ماجہ والحاکم من صدیث مقدام بن معدیکر ب ) اور جب شام کو دان بھرکی سری کسر پوری کر لی تو روز ہ سے شیطان کو مفلوب کرنے اور نفس کی شہوانی تو ہے تو ڈیے کا مقصد کیونکر حاصل ہوگا ؟

ششم:.. افطار کے وفت اس کی حا<sup>ا</sup>ت خوف و رجا کے درمیان مضطرب رہے کہ ندمعلوم اس کا روز ہ القد تعالی کے یہاں مقبول ہوا یا مردُ ود؟ پہلی صورت میں شخص مقرّب بارگاہ بن گیا، اور دُ وسری صورت میں مطرود و مردُ و د ہوا، یہی کیفیت ہرعبادت کے بعد ہونی جائے۔

اورخاص افناص روز و بہ ہے کہ ذینوی افکارے قلب کا روز ہ ہو، اور ماسواالقدے اس کو بالکل ہی روک و یا جائے ، البتہ جو
ذیبا کہ دین کے لئے مقصود ہوو ہ آئو ہیں ، بلکہ توشئ آخرت ہے۔ بہر حال ذکر الہی اور قکر آخرت کو چھوڑ کر دیگر اُ مور میں قلب کے
مشغول ہونے سے بیر دوز ہ ٹوٹ جاتا ہے، ارباب قلوب کا تول ہے کہ دن کے دفت کاروباری اس واسطے قکر کرنا کہ ش م کو إفطاری مہیا
ہوجائے، یہ بھی ایک درجے کی خطا ہے، گویا ایندتی لی کے نصل اور اس کے رزق موجود پر اس محض کو وثوق اور اعتماد ہیں، یہ انہیاء،
صدیقین اور مقربین کاروز ہے (احیاء العلوم ج: ۲ ص: ۱۹۹۱ مالے المالے)۔

روزے ش کوتا ہیاں:

حضرت حکیم الأمت مولا نا اشرف ملی تھا نوی قدس سرۂ نے'' اصلاح انقلاب' میں تفصیل ہے ان کوتا ہیوں کا بھی ذکر فر مایا ہے جوروزے کے بارے میں کی جاتی ہیں ،اس کتاب کا مطالعہ کرکے ان تمام کوتا ہیوں کی اصلاح کرنی جا ہے ، یہاں بھی اس کے ایک دوا قتبال نقل کئے جاتے ہیں، راقم الحروف کے سامنے مولا ناعبدالباری ندوی کی'' جامع المجد دین' ہے، ذیل کے اقتباسات ای سے منتخب کئے گئے ہیں:

''بہت سے لوگ بلاکی قوی عذر کے روز ہنیں رکھتے ، ان میں سے بعض تو محض کم ہمتی کی وجہ سے نہیں رکھتے ، ایسے ہی ایک شخص کو، جس نے عمر بھر روز ہ نہ رکھا تھا اور سمجھتا تھا کہ پورانہ کر سکے گا، کہا گیا کہ تم ابطور امتحان ہی رکھا کو، چٹا نچہ رکھا اور پورا ہو گیا، پھراس کی ہمت بندھ گی اور رکھنے لگا۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہ رکھا کہ بھی رکھا ہی نہ جا وے گا۔ بیلوگ سوچ کر دیکھیں کہ اگر طبیب کہ درکھ کر بھی نہ دیکھا تھا اور پختہ یقین کر بیٹھا تھا کہ بھی رکھا ہی نہ جاوے گا۔ بیلوگ سوچ کر دیکھیں کہ اگر طبیب کہددے کہ آج دن مجموعہ کے گا ہتواس نے ایک ہی دن کے لئے کہا ، کہددے کہ آج دن کی کھا تا چھڑ اویں اور کھانے چئے بید میں ہے۔ افسوس! خدا تی ٹی صرف دن دن کا کھا نا چھڑ اویں اور کھانے چئے سے عذا ہے مہلک کی وعید فر ما کیں اور ان کے قول کی طبیب کے برابر بھی وقعت نہ ہو؟ اٹا بھد!''

''بعضول کی بیر ہے وقعتی اس بدعقیدگی تک پہنچ جاتی ہے کہ روز ہ کی ضرورت ہی کا طرح طرح ہے انکار کرنے لکتے ہیں، مثلاً: روز ہ تقت بہیمیہ کے تو ڑنے یا تہذیب نفس کے لئے ہے، اور ہم علم کی بدولت سے تہذیب حاصل کر بیکے ہیں .....''

''اور بعضے تہذیب ہے بھی گزر کر گستاخی اور تسنح کے کلمات کہتے ہیں، مثلاً:''روزہ وہ تخص رکھے جس کے گھر کھانے کو ندہو' یا'' بھائی ہم ہے بھو کانہیں مراجاتا'' سوید دونوں فریق بوجہ انکار فر منیت صوم، زمرہ کفار میں داخل ہیں، اور پہلے فریق کا قول محض'' ایمان شکن' ہے، اور دُوسرے کا'' ایمان شکن' بھی اور' دِل شکن'' بھی۔ اور دُوسرے کا'' ایمان شکن' بھی۔ اور ' دِل شکن'' بھی۔ اور ' دِل شکن'' بھی۔ اور ' دِل شکن'' بھی۔۔۔۔''

'' اوربعض بلاعذرتوروز ہرک نہیں کرتے ،گراس کی تمیز نہیں کرتے کہ بیعذرشرعاً معتبر ہے یا نہیں؟
ادنی بہانے سے افطار کردیتے ہیں، مثلاً: خواہ ایک ہی منزل کا سفر ہو، روز ہ افطار کردیا، پجھ محنت مز دوری کا کام
ہوا، روزہ چھوڑ دیا۔ ایک طرح سے یہ بلاعذر روزہ تو ڈنے والوں سے بھی زیادہ قابل ندمت ہیں، کیونکہ بیلوگ
اینے کومعذور جان کریے گناہ بجھتے ہیں، حالانکہ وہ شرعاً معذور نہیں اس لئے گناہ گار ہوں گے۔''

" بعضالوگول کا إفطار تو عذر شرع ہے ہوتا ہے، گران سے بیکوتا ہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس عذر کے دفع ہونے کے وقت کسی قدرون باتی ہوتا ہے، اور شرعاً بقیدون میں اسماک، لینی کھانے پینے سے بندر ہا واجب ہوتا ہے، گروہ اس کی پروانہیں کرتے، مثلاً: سفر شرع سے ظہر کے وقت واپس آگیا، یا عورت حیض سے ظہر کے وقت یا کہ ہوگئی، تو ان کوشام تک کھا ناپینانہ جا ہے۔ علاج اس کا مسائل واَ حکام کی تعلیم وتعلم ہے۔'' ظہر کے وقت یا کہ ہوگئی وان کوشام تک کھا ناپینانہ جا ہے۔ علاج اس کا مسائل واَ حکام کی تعلیم وقت میں۔' بعض لوگ خود تو روز ور کھتے ہیں، لیکن بچول سے (باو جودان کے روز ور کھنے کے قابل ہونے کے نابل ہونے کہ نہیں رکھواتے۔خوب سمجھ لیمنا جا ہے کہ عدم بلوغ میں بچوں پر روز ہ رکھنا تو واجب نہیں، لیکن اس سے بیلا زم

نہیں آتا کہ ان کے اولیاء پر بھی رکھوانا واجب نہ ہو، جس طرح نماز کے لئے باوجود عدم بلوغ کے ان کوتا کید کرنا بکہ مار نا ضروری ہے، اس طرح روزے کے لئے بھی . ... اتنا فرق ہے کہ نماز میں عمر کی قید ہے اور روز و میں تخل پر مدار ہے ( کہ بچے روز و رکھنے کی طاقت رکھتا ہو) ، اور رازاس میں یہ ہے کہ کسی کام کا دفعۃ پابند ہونا وُشوار ہوتا ہے، تواگر بالغ ہونے کے بعد بی تمام اُ حکام شروع ہوں توایک بارگی زیادہ یو جھ پڑ جائے گا، اس لئے شریعت کی رحمت ہے کہ پہلے بی سے آہت آہت سے سباً حکام کا خوگر بنانے کا قانون مقرر کیا۔''

'' بعض لوگ نفس روزہ میں تو افراط و تفریط نہیں کرتے ، کین روزہ حض صورت کا نام بجھ کرمیج ہے شام کی سے صرف جوفین (پیف اور شرم گاہ) کو بندر کھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ حالانکدروزے کی نفس صورت کے متصود ہونے کے ساتھ اور بھی حکمتیں ہیں ، جن کی طرف قر آن مجید میں اشارہ بلکہ صراحت ہے کہ: ''لعلک میں متفون'' ان سب کونظر انداز کر کے اپنے صوم کو' جسد ہے رُوح'' بنا لیتے ہیں۔ خلاصدان حکمتوں کا محاصی و منہیات سے پہنا ہے ، سو فلا ہر ہے کہ اکثر لوگ روزہ میں بھی محاصی ہے نہیں بچتے ، اگر غیبت کی عادت تھی ، تو وہ بد ستور رہتی پچنا ہے ، سو فلا ہر ہے کہ اکثر لوگ روزہ میں جھوڑ تے ، اگر حقوق العباد کی کوتا ہیوں میں جانا ہے ، ان کی صفائی نہیں کرتے ، بلکہ بعض کے محاصی تو غالباً بردھ جاتے ہیں ، کہیں دوستوں میں جا بیٹھے کہ روزہ وہ بطرگا ، اور با تیل شروع کرتے ، بلکہ بعض کے محاصی تو غالباً بردھ جاتے ہیں ، کہیں دوستوں میں جا بیٹھے کہ روزہ وہ بطرگا ، اور با تیل شروع کی ہیں ، جن میں ، جن میں ذیارہ جوئی نفسہ میاں کے بہ جسل کی مقد بہ حاصل کیا؟ آئی بات عقل ہے بچھ میں نہیں آئی کہ کھانا پینا ، جوئی نفسہ میاں ہے ، جب روزے میں وہ وہ وہ روزہ بیں ، وہ روزہ بی نہ ہوگا ، لین اور کوئی ہیں ہوئی نفسہ بھی حرام ہوں گے ! صدیف میں ہوئی ہیں ہوئی گوا ہیں کہ وہ کہ اس کی بچھ پروانہیں کہ وہ کہ انہیا جیٹ بھوڑ وہ وہ ہے گا ، لیکن اور ٹی درے کی ہیں نہ ہوگا ، لینا رکھنے ہیں ہی کہ کہ الکل روزہ ہی نہ ہوگا ، لینا رکھنے ہی سے کیا فائدہ ؟ کہ وہ کہ کے الکل روزہ ہی نہ ہوگا ، لینا دیے ہی سے کیا فائدہ ؟ کہ وہ کوئی ہیں اور کوئی ہیں اور کوئی ہیں اور کوئی ہوگا ، لیکن اور ٹی درے کا۔ '' ہوگا کی ہوئی ہیں تہ ہوگا ، لینا اور کوئی ہیں اور کوئی ہیں ہوگا ، لیکن اور ٹی نہ ہوگا ، لیکن اور ٹی درے کا۔ '' ہوگوں ہوئی کی کوئی ہیں ہوگا ، لیکن اور ٹی درے کا۔ '' ہوگوں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی الکس در دو ہی نہ ہوگا ، لیندار کھنے ہیں سے کیا فائدہ ؟ کوئی ہوئی کوئی ہوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی ہوئی کوئی ہوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہو

جیسے اندھا، تنگڑا، کانا، گنجا، ایا جج آدمی، آدمی تو ہوتا ہے، مگر ناقص لہندار دز ہندر کھنا اس سے بھی اشد ہے، کیونکہ ذات کا سلب، صفات کے سلب سے شخت ترہے۔''

پھر حعنرت ؓ نے روزے کوخراب کرنے والے گناہوں (غیبت وغیرہ) سے بیچنے کی تدبیر بھی بتلائی جوصرف تین باتوں پر مشتل ہے،اوران پڑمل کرنابہت ہی آسان ہے:

" خلق ہے بلاضرورت تنہا اور کیسورہنا، کسی اجھے شغل مثلاً: تلاوت وغیرہ میں گے رہنا اورنفس کو سمجھانا، یعنی وقا فو قاید دھیاں کرتے رہنا کہ ذرای لذت کے لئے سبح ہے شام تک کی مشقت کو کیوں ضائع کیا جائے؟ اور تجربہ ہے کنفس کھسلانے ہے بہت کام کرتا ہے، سونفس کو یوں پھسلاوے کہ ایک مبینے کے لئے توان باتوں کی پابندی کرلے، پھرد یکھا جائے گا۔ پھریہ بھی تجربہ ہے کہ جس طرز پرآ دمی ایک مدت رہ چکا ہو، وہ آسان باتوں کی پابندی کرلے، پھرد یکھا جائے گا۔ پھریہ بھی تجربہ ہے کہ جس طرز پرآ دمی ایک مدت رہ چکا ہو، وہ آسان

ہوجاتا ہے، بالخصوص اہل باطن کورمضان میں بیرجانت زیادہ مدرک ہوتی ہے کداس مہینے میں جوائل ال صالحہ کئے ہوئے ہیں۔ اس المجران کی تو فیق رہتی ہے۔''

### رمضان المبارك كي افضل ترين عبادت

موال:...رمضان المبارك مين سب ہے افضل كون ي عبادت ہے؟

جواب:...رمضان المبارك ميں روز وتو فرض ہے، جواعمال رمضان ميں سب سے افضل عمل ہے، اور چونکہ قر آن مجيد کا نزول رمضان ميں ہوا ہے، اس لئے آس کی تلاوت سب ہے اہم عبادت ہے، اس کےعلاوہ ذکر القداور استغفار کی کثریت ہونی چاہئے، صلّوٰ قالت بیج اور نماز تنجد کا بھی اہتمام کرنا جاہئے۔

## رمضان المبارك كي مسنون عبادات

سوال:... ماوصیام میں دن اور رات میں حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی کون ہی عب دتیں ایسی بیں جن پر ہم کومل کرنے کی تاکید کی گئی ہے؟

جواب: .. براوی ، تلاوت کلام پاک ، تبجداور صدقه وخیرات کے اہتمام کی ترخیب دی گئے ہے۔

### رمضان المبارك ميس سركش شياطين كاقيد جونا

سوال:... ما ورمضان المبارك میں القد تعالیٰ کے تقم ہے شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اور سن ہے کہ پھر وہ رمضان کے بعد بی رہائی پاتے ہیں اور وُنیا ہیں نازل ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مثلاً: بعض ممالک ہیں بعض جگہ ہے پہلے رمضان فتم ہوج تا ہے (جیسے اکثر پاکستان سے پہلے عرب ممالک ہیں) تو کیا پھر وہاں کی سرحدیں شیاطین کے سئے پہلے کھول دی جاتی ہیں اور پاکستان ہیں شیاطین ان ممالک کے دوروز بعد داخل ہوتے ہیں؟ یاشیاطین جھوڑنے اور پابند کرنے کا کیاسٹم ہے؟

جواب:... جہاں رمضان المبارک ہوگا وہاں سرکش شیاطین پابندسلاسل ہوں گے، اور جہاں فتم ہوجائے گا وہاں پر سے میہ پابندی بھی فتم ہوجائے گی۔اس میں اِشکال کیا ہے...؟

## رُوَيتِ ہلال

# خود جا ندد مکھ کرروز ہ رکھیں ،عید کریں یا رُؤیتِ ہلال تمیٹی پراعتما د کریں

سوال:...موجوده دور میں جس کوسائنسی فوقیت حاصل ہے، رُوّیت بلال کمیٹی کے اعلان پرعمو ہا رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں اورعیدمنائی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، روزہ رکھا جائے یانہیں؟ عید کی جائے یانہیں؟ جبکہ سیحے احادیث میں تھم وارد ہے:'' چا ندد کھے کر روزہ رکھواور چا ندد کھے کرعید کرو' دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ کمیٹی کے اعلان پر کیا روزہ رکھنا یا عید کرنا واجب ہے؟

جواب:...حدیث کا مطلب تو ظاہر ہے کہ یہ پیس ہے کہ ہر مخص چا ندد کی کر روز ورکھا کرے اور چا ندد کی کرچھوڑا کرے،

ہلکہ حدیث کی مرادیہ ہے کہ رُؤیت کے بیوت ہے رمضان اور عید ہوگی۔ رُؤیت ہلال کمیٹی اگر شرعی قواعد کے مطابق چا ندکی رُؤیت ہوئی۔ ہوئے نے بعد اعلان کرے تو عوام کواس کے اعلان پر روز ویا عید کرتا ہوگی۔ باتی رُؤیت ہلال کمیٹی اہل علم پر مشتمل ہے، یہ حضرات بھوٹ نے بعد اعلان کرے تو ہوال زیادہ ہی جانتے ہیں، اس لئے ہمیں ان پر اعتاد کرنا چا ہے۔

"ہوت رُؤیت کے مسائل ہم سے تو ہم حال زیادہ ہی جانتے ہیں، اس لئے ہمیں ان پر اعتاد کرنا چا ہے۔

"ہوت رُؤیت کے مسائل ہم سے تو ہم حال زیادہ ہی جانتے ہیں، اس لئے ہمیں ان پر اعتاد کرنا چا ہے۔

# رُوَيتِ ہلال سميڻي کا فيصله

سوال:...موجودہ رُؤیتِ ہلال کمیٹی کا فیصلہ جاند کے بارے میں خصوصاً رمضان اور عیدین کے بارے میں جوریڈ یواور نمیلیویژن پرنشر ہوتا ہے، پورے ملک پاکستان کے لئے واجب العمل ہے یا ملک کا کوئی حصداس سے خارج ہے، اور موجودرُؤیتِ ہلال سمیٹی کے ارکان جنابِ والا کے نزد کی معتبر میں یانہیں؟

جواب:... جہاں تک مجھے معلوم ہے رُؤیتِ ہلال کا فیصلہ شرعی قواعد کے مطابق ہوتا ہے ، اور یہ بورے ملک کے لئے

(١) ويثبت رمضان برؤية هلاله أو بعدّ شعبان ثلاثين يومًا لحديث الصحيحين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين يومًا. (البحر الرائق ح ٢ ص ٣٨٣، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٢) وأما في السواد إذا رأى أحدهم علال رمضان يشهد في مسحد قريته وعلى الناس أن يصوموا بقوله بعد أن يكون عدلًا إذا لم يكن هناك حاكم يشهد عنده كدا في الحيط. (هندية ج ١ ص ١٩٤). وفي السحر الرائق لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيئ رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة. (البحر الرائق ج:٢ ص:٣٨٣، كتاب الصوم).

واجب العمل ہے، اور جب تک میدکام لائقِ اعتماد ہاتھوں میں رہے اور وہ شرعی قو اعدے مطابق فیصلے کریں ، ان کے اعلان پڑمل

### رُ وَبِيتِ ہِلا لِ كا مسئلہ

سوال:...ہم نے یہی پڑھا ہے اور سنا ہے کہ جاند و کیچے کر روز ہشروع کرواور جاند دیچے کر ہند کرو، اور میں نے ایک نہایت بزرگ صاحب شریعت سے بیسنا ہے کہ جولوگ صائم الدہر ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ روزے رکھتے ہیں، ان کوسال میں پانچ ون کے روزے حرام ہیں، عیدالفطر کاروزہ، اور ذی الحجہ کی ۱۰۱۱، ۱۲، ۱۳ رتاریخ کے روزے۔ اور عام لوگوں کے بئے یہ ہدایت ہے کہ شعبان کی ۲۹، ۰ سارتار یخ کوروز ہ نہرتھیں ، تا کہ رمضان کےروزے کے ساتھ اس کا اتصال نہ ہو، لیکن جمیشہ سے مر دان اور پٹ ورصوبہ سرحد کے اکثر اصلاع میں ایک دن پہلے روز ہ شروع کر دیتے ہیں ، حالا نکہ دہاں بھی ہلال کمیٹیاں قائم ہیں ، اورکسی جگہ سے تصدیق نہیں ہوتی ہے کہ جا ندہو گیا ہے ، اور جب بھی ان لوگوں سے بات کروتو بیرجا ہلا نہ جواب ماتا ہے کہ آپ لوگوں کے ۲۹ ہوئے اور ہمارے تو پورے

جواب:...مردان وغیرہ علاقوں میں ایک دو دن پہلے رُؤیت کیے ہوجا تی ہے؟ بیمعما ہماری سمجھ میں بھی نہیں آیا، بہرحال جب ملک میں رُوّیت ہلال تمینی مقرر ہے اور سر کاری طور پر مرکزی رُوّیت ہلال تمینی کو جا ند ہونے یا نہ ہونے کے فیصلے کا اختیار دیا گیا ہے، تو مرکزی رُؤیت ہلال کمیٹی کے فیصلے کےخلاف کسی عالم کا فیصلہ شرعاً جست ِملز مذہبیں ، اس لئے ان علاقوں کے لوگوں کا فرض ہے کہ مرکزی رُؤیتِ ہلال تمیٹی کے فیصلے کی یا بندی کریں اوراگران علاقوں میں جا ندنظر آ جائے تو باضابطہ شہاوت مرکزی رُؤیتِ ہلال کمیٹی یا اس کے نامز دکر دہ نمائندہ کے سامنے پیش کر کے اس کے فیصلے کی یا بندی کریں۔

# جا ند کی رُؤیت میں مطلع کا فرق

سوال:... بوقت ِ درس وتد ریس اُستاذ صاحب (مرحوم ) نے جاند ہے متعلق مسائل کی وضاحت بحوالہ معتبر کتب نیجے دیئے مح بیانات سے کی ہے،آپ نے فرمایا:

"ا:. . وشرط مع غيم للفطر نصاب الشهادة لَا الدعوى (ولَا عبرة لِاختلاف في المطالع).

٢:...ويلزم حكم اهل احدى البلدتين لأهل بلدة اخرى.

٣:...وجه قول المعتبرين ان سبب الوجوب وهو شهود الشهر لم يوجد في حقهم، فلا يوجب وجود في حق غيرهم.

 <sup>(</sup>١) فيلزم أهل المشرق بروية أهل المغرب إذا ثبت عندهم بطريق موجب كما مر درمختار. وفي الشامية. قوله بطريق موجب كأن يتحمل اثنان الشهادة أو يشهدا على حكم القاضي أو يستفيض الخبر . إلخ. +شامي ج: ٢ ص ٣٩٣).

من فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اجازة شهادة الواحد في رمضان، اخرجه اصحاب السس، وفي سنر الدارقطني بسند صعيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجزى في الإفطار الا شهادة الرجلين."

ترجمہ:...' اند اورا کرمطلع ابرآ لود ہوتو عیدالفطر کے جاند کے لئے نصاب شبادت شرط ہے، مگر دعویٰ شرط نہیں ،اورا ختلا نب مطالع کا کوئی اعتبار نہیں۔

۲: اورایک شہرے فیصلے کی پابندی ڈومرے شہروالوں کو بھی لازم ہے۔

سان جوحفرات اختلاف مطالع کااعتبار کرتے ہیں ان کی دلیل ہیہ کے دوزہ واجب ہونے کا سبب ماورمضان کی آمدہ اوروہ (اختلاف مطالع کی وجہ ہے ) دُوسرے لوگوں کے حق ہیں نہیں پایا گیا ،لہذاا یک مطلع میں جا ند کا نظر آنا ، دُوسرے مطلع میں جا ند کا نظر آنا ، دُوسرے مطلع میں جا ند کا نظر آنا ، دُوسرے مطلع میں بلال رمضان کے وجود کو ٹابت نہیں کرتا۔

۳۰:۰۰ چنانچہ بیٹا بت ہے کہ نبی کریم صلی انقد علیہ وسلم نے ہا۔ ل رمضان میں ایک آ دمی کی شہاوت کو قبول فرمایا، بیرحد بیٹ سنن میں ہے۔ اور سنن واقطنی میں بہ سند ضعیف مروی ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم عیدالفطر میں صرف دومردوں کی شہادت قبول فرماتے تھے۔''

درج بالا بیانات صحیح بیں یا غلط بیں؟ چاندے متعلقہ اعلان کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کے بارے میں بحوالہ بیانات کتب معتبرہ ومتندوضا حت فرمائیں۔ آپ کافتوی ہمارے لئے سند کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے پیشتر بھی غیر معتر ضانہ وغیر معروف طریقہ پر بہت سے متنازع فید مسائل کے طل کے بارے میں آپ سے استفادہ کیا گیا، اور آپ کے قاوی ہر لحاظ ہے قابل ممل سمجھے گئے ہیں۔ بہت سے متنازع فید مسائل کی آسان الفاظ جواب: ... آپ نے جوعبار تیں کہتی ہیں، وہ سے جیل نقل کی ہیں، میں ان سے متعمقہ مسائل کی آسان الفاظ بیں وضاحت کر دیتا ہوں۔

ان...اگر مطلع صاف ہوا در جاند دیکھنے ہے کوئی چیز مانع نہ ہوتو رمضان اور عید دونوں کے جاند کے لئے بہت ہے لوگوں ک شہ دت ضروری ہے، جن کی خبر ہے قریب قریب یقین ہوجائے کہ جاند ہو گیا ہے، البت اگر کوئی تقد مسلمان باہر ہے آیا ہویا کسی بلند جگہ سے آیا ہوتو رمضان کے جاند کے بارے ہیں اس کی شہادت قبول کی جائے گی۔

ان۔۔۔اگرمطلع ابرآ لود یا غبارآ لود ہوتو رمضان کے جاند کے لئے صرف ایک مسلمان کی خبر کا فی ہے کہ اس نے جاند دیکھ ہے، لیکن عید کے جاند کے لئے میشرط ہے کہ دومر دیا ایک مرداور دوعورتیں گواہی دیں کہ انہوں نے خود جاند دیکھا ہے، نیزیہ بھی شرط ہے کہ

 <sup>(</sup>١) وإن لم يكن بالسماء علة لم تقال إلا شهادة جمع كثير يقع العلم بحبرهم وهو مفوض إلى رأى الإمام من غير تقدير وهو الصحيح كدا في الإختيار شرح المحتار. (هندية ح ١ ص ١٩٨٠، الباب الثاني في رؤية الهلال).

<sup>(</sup>٢) وذكر الطحاوي الم تقبل شهادة الواحد إدا حاء من خارج المصر وكذا إذا كان على مكان مرتفع كذا في الهداية. (هندية ج. ١ ص: ١٩٨ ، الباب الثاني في رؤية الهلال، وأيضًا في الدر المحتار مع رد اعتار ج: ٢ ص ٣٨٥ تا ٣٨٨).

یہ گواہ لفظ'' اشہد'' کے ساتھ گواہی ویں، لینی جس طرح عدالت میں گواہی دی جاتی ہے، ای طرح یہاں بھی بیالفاظ کہیں کہ:'' میں گواہی ویتا ہوں کہ جاتی ہے۔'' جب تک نصاب شہادت ( دوعادل تقدمسلمان مردوں کا، یاایک مرداور دوعورتوں کو گواہی دینا)اورلفظ شہادت کے ساتھ گواہی نہ ہو،عید کا جاند ثابت نہیں ہوگا۔

سان...جب ایک شهر میں شرقی شهادت ہے رُوکیت کا ثبوت ہوجائے تو وُ وسرے شہروں کے حق میں بھی بیدرُ وَیت واجب اَعمل ہوگی یانہیں؟

ال منمن ميں تين أصول كاسمجه لينا ضروري ہے:

اقال بیکدایک شہر کی رُؤیت کا ثبوت دُوسرے شہر والوں کے لئے درج ذیل تین طریقوں میں ہے کسی ایک طریقے ہے ہوسکتا ہے:

ا:-شهادت علی الشهادت: لیخنی وُ وسرےشهر میں دو عاقل بالغ عادل مسلمان به گوا بی دیں کے فلاں شہر میں ہمارے سامنے دو عاقل بالغ عادل گواہوں نے رُوّیت کی گواہی دی۔

۲:-شہادت علی القعناء: لیعنی وُ وسرےشہر میں دوعاقل بالغ عادل مسلمان بیاگواہی دیں کے ہمارے سے فلاں شہر کے قاضی نے رُوّیت ہوجائے کا فیصلہ کیا۔

۳: - تواتر واستفاضہ: بیعنی وُ وسرے شہر میں متفرق جماعتیں آ کر سے بیان کریں کہ فلال شہر میں رُوکیت ہوئی ہے، اور سے جماعتیں اتنی زیادہ ہول کہاس شہر کے حاکم کوقریب قبین ہوجائے کہ واقعی فلال شہر میں چاند ہو گیا ہے۔

اگران تین طریقوں میں ہے کسی ایک طریقے سے ایک شہر کی رُؤیت دُ وسرے شہر میں ثابت ہوجائے تو دُ وسرے شہر والوں کے حق میں بھی میدرُؤیت ججت ہوگی۔

وُ وسرا اُصول سے ہے کہ ایک قاضی کا فیصلہ صرف اس کے زیرِ ولایت علاقوں اور شہروں کے حق بیں جہت ہے، جوعلاتے اور شہراس کے زیرِ ولایت نہیں، ان پر اس قاضی کا فیصلہ نا فذنہیں ہوگا، البتہ اگر ثبوت ِ زُوَیت ہے مطمئن ہوکر وُ وسرے شہر یا علاقے کا قاضی بھی رُوَیت کا فیصلہ کردے تو اس کے زیرِ حکومت علاقوں میں بھی رُوَیت ٹابت ہوجائے گی۔

تیسرا اُصول بہ ہے کہ جن علاقوں میں اختلاف مطالع کا فرق نہیں ہے، ان میں تو ایک شہر کی رُؤیت کا دُوسرے شہروالوں

<sup>(</sup>۱) لو أخبر رجل عدل القاضي بمجين رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعنى في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القنضاء أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة (البحر الرائل ج:٢ ص ٢٨٣٠)، أيضًا وإن كانت السماء متغيمة تقبل شهادة المواحد بلا خلاف بين أصحابا .. إلخ. (وبعد أسطر) وأما هلال شوال .. . وإن كان بالسماء علة فلا تقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين . إلخ. (البدائع الصنائع ج ٢ ص: ١٨، وأيضًا في الهندية ج ١ ص ١٩٨). (١) فيلزم أهل المشرق بروية أهل المغرب إذا ثبت عندهم بطريق موجب كأن يتحمل إثنان الشهادة أو يشهد على حكم القاضي أو يستغيض الخبر ... إلخ. (شاعي ج ٢ ص ٣٩٣) إختلاف المطالع، وأيضًا في الهندية ح ١ ص: ٩٩١). (٣) ولو شهدوا ان قاضي بلدة كذا وقصي بشهادتهما جاز لهذا القاضي أن يحكم بشهادتهما لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به . والخ. (هندية ج: ١ ص ٩٩١، الباب الثاني في رؤية الهلال).

کے حق میں لازم العمل ہونا (بشرطیکہ مندرجہ بالا وونوں اُصولوں کے مطابق اس دُومرے شہرتک رُوَیت کا ثبوت پہنچ گیا ہو) سب کے مند کی مثنق علیہ ہے، اس میں کی اختلاف نہیں، لیکن جوشہرا یک دُومرے سے اتنے دُوروا قع ہوں کہ دونوں کے درمیان ، ختلاف مطالع کا فرق ہے، ایسے شہروں میں ایک کی رُوَیت دُومرے کے قلیم اللازم ہوگی یانہیں؟

ال میں ظاہر فدہب سے کہ اختلاف مطالع کا کوئی اعتبار نہیں ،اس لئے اگر دوشہروں کے درمیان مشرق ومغرب کا فاصلہ ہو تب بھی ایک شہر کی رُؤیت وُوسرے کے حق میں جت بعز مدہ ، بشرطیکہ رُؤیت کا ثبوت شرعی طریقے ہے ہوجائے ، یہی مالکیہ اور حنابلہ کا فدہب ہے، لیکن بعض متاخرین نے اس کو اختیار کیا ہے کہ جہاں اختلاف مطالع کا فرق واقعی ہے ، وہاں اس کا شرعاً بھی اختبار ہون عاہم محالیع کا خرات شرفعیں منہ بلا دِقریبہ میں اور نہ جا ہے ، حضرات شرفعیں کہی تول ہے ، لیکن فتو کی ظاہر فدہب پر ہے کہ اختلاف مطالع کا مطلقاً اعتبار نہیں ، نہ بلا دِقریبہ میں اور نہ بلا دِجریدہ میں ۔ (۱)

# رُؤیتِ ہلال کمیٹی کا دیرے جا ند کا اعلان کرنا

سوال:...آپ کوغلم ہے کہ اس بارزؤیت بلال کمیٹی نے تقریباً رات ساڑھے گیارہ ہے رمضان المبارک کے جاند کے ہونے کا اعلان کیا، جبکہ آبادی کا بیشتر حصدعثاء کی نماز اداکر کے اس اطمینان کے ساتھ سوگیا کہ جاندنیں ہوا، (یادرہے کہ کراچی بیس چاند ہونے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی)، اس طرح ہزاروں افراد نہ تو نماز تراوت کا داکر سکے اور نہ ہی ہے روز ورکھ سکے، اس سلسلے بیس آپ سے مندرجہ ذیل سوالات کے شری جوابات معلوم کرنا جا بتا ہوں۔

الف: ..اتن رات سے چاند کے ہونے کی اطلاع کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب:...زؤیت ہلال کمیٹی و پہنے شہادتیں موصول ہوتی ہیں، پھروہ ان پرغور کرتی ہے کہ بیشہ دتیں لاکتی اعتاد ہیں یا نہیں؟ غور وفکر کے بعدوہ جس نتیجے پر پہنچتی ہے اس کا اعلان کردیتی ہے، اس میں بعض اوقات دیرلگ جا: بعید نہیں، کام کرنامشکل ہوتا ہے، اس پر تنقید آسان ہوتی ہے۔

ب:..کیااس صورت میں عوام پر قضاروز ہ لازم ہوگا، جبکہ انہوں نے بیروزہ جان ہو جھے کرنہیں چھوڑا یا حکومت وقت پراس روزے کا کفارہ اوا کرنا واجب ہوگا؟

جواب: ..جب لوگوں کورُؤیت ہال کے فیصلے کاعلم ہوجائے تو ان پرروز ہ رکھنا لازم ہے، اور جن لوگوں کوعلم نہ ہو سکے، وہ

(۱) قال في التنوير. واختلاف المطالع عير معتبر على المدهب وقال في العلائية. وعليه أكثر المشاتح وعليه الفتوى بحر عن المخلاصة وفي الشامية. وانما الحلاف في إعتبار إختلاف المطالع بمعنى اله هل يجب على كل قوم إعتبار مطلعهم ولا يلزم أحدا العمل بمطلع غيره أم لا يعتبر إحتلافا بل يجب العمل بالأسبق رؤية حتى لو رؤى في المشرق ليلة الحمعة وفي المغرب ليلة السبت وحب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق فقيل بالأول واعتمده الريلعي وصاحب الفيص وهو المعجم عند الشافعية لأن كل قوم محاطون بما عمدهم . . . . . . . . . وظاهر الرواية الثاني وهو المعتمد عندنا وعدد المالكية والحابلة إلى شامي ج٢٠ ص ٣٩٣، كتاب الصوم، مطلب في إحتلاف المطالع، أيضًا في الهدية ح ١ ص ١٩٩١).

روز ہ کی قضا کرلیں ، جوروز ہ رہ جائے اس کا کفارہ نہیں ہوتا ،صرف قضا ہوتی ہے ،حکومت پر قضانہیں۔

## قمری مہینے کے عین میں رُوَیت شرط ہے

سوال:.. مختلف ندہبی وغیر ندہبی تنظیمیں اِ فطار وسحری کے نظام الا وقات سائنسی طریقے سے حاصل کئے ہوئے اوقات شائع کر کے ثواب کماتی ہیں،ای حساب سے إفطاراور سحری کرتے ہیں، کیا سائنسی طریقے سے نیاجا ند نکلنے کے وقت کوشلیم کرنا فدہباً منع ہے؟ اگرنہیں تو پھرسائنسی حساب ہے ہر ماو کا آغاز کیوں نہیں کرتے؟ اگر کرتے تو پچھلے سال سعودی عرب میں اٹھ ئیس کا عید کا

جواب: ...قمری مہینے کا شروع ہونا جاند دیکھنے پر موقوف ہے، فلکیات کے فن ہے اس میں اتنی مدد تو لی جاسکتی ہے کہ آج ج ند ہونے کا امکان ہے یانہیں؟ کیکن جب تک رُؤیت کے ذریعہ جا ند ہونے کا ثبوت نہ ہوجائے محض فلکیات کے حساب سے جا ند ہونے کا فیصد نہیں ہوسکتا مختصر میہ کہ جیا ندہونے میں رُ ؤیت کا اعتبار ہے ، فلکیات کے حساب کا اعتبار بغیررُ ؤیت کے نہیں ۔ <sup>(۲</sup>

# كيا رُؤيتِ مِلال مميڻي جا ندكانيج فيصله بيس كرتي ؟

سوال:...ایک انگریزی اخبار میں ایک صاحب کا ایک خط شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ۲۹ رشوال ۱۸ ۱۲ ها ه ومطلع ابرآ بود ہونے کی وجہ ہے ذیقعد ہ کا جا ندنظر نہیں آیا ،گرا گلے دن • ۳ رشوال کوغر وب آ فناب ہے ۳۵ منٹ قبل جا ند صاف نظر آر ہا تھا، جس کا مطلب ہے ہوا کہ اس دن دراصل ذیقعدہ کی پہلی تاریخ تھی۔ یہ بات میرے خیال میں بہت اہم ہے، رُ وَيتِ بِلال ممينيٰ كواَ كليه ون يعني ٢٩ ركوحيا ندنظرندآن في صورت مين ٥ ٣٠ ركوبهي نشست كرنا جيا ہے ، يبي حل من سب نظر آتا ہے۔ جس چیز کی طرف ان صاحب نے اپنے خط میں نشاندہی کی ہے، اس کا کیاحل ہونا جا ہے؟ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بحثیت ایک عالم دِین کے رُؤیت ہلال کمیٹی کے چیئر مین کو خطاتح ریکریں ، کیونکہ ایک عام شہری کے مقابعے میں آپ عالمانہ طور پران

جواب:..قمری مہینوں کا اعتبار جا ند کے نظر آنے پر ہے، چونکہ پورے ملک میں جا ندنظر نہیں آیا، اس لئے محض اپنے قیاس اوراً ندازے ہے نیا مہینہ شروع نہیں کیا جاسکتا تھا۔ باتی رُؤیت ہلال میں ہر مکتبہ گکر کےعلاء شامل ہیں ،اوروہ حضرات علم فہم میں مجھ سے فاکق ہیں ،اس لئے میں ان کوکیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ ورنہ' تحکمت بلقمان آ موختنی'' کامضمون صادق آئے گا۔

وإذا صنام أهــل مـصــر شهــر رمضان على غير رؤية ثمانية وعشرين يومًا ثم رأو هلال شوال ان عدّو شعبان برؤيته ثلاثين يومًا ولم يرو هلال رمضان قضوا يومًا واحدًا. (هندية ج. ١ ص. ٩٩ ١، الباب الثاني في رؤية الهلال).

 <sup>(</sup>٢) قوله ولا عبرة بقول المؤقتين أي في وحوب الصوم على الناس بل في المعراح لا يعتبر قولهم بالإجماع ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه إلخ. (شامي ج ٢ ص ٣٨٤٠، كتاب الصوم، مطلب لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم).

## كيارُ ؤيتِ بلال ميں فلكيات براعتماد كيا جاسكتا ہے؟

سوال: " رُوَيتِ بِلال كامسكُ " كَ عنوان سے مولا نامجر جعفر كِيلوارى كاايك مضمون اپريل ١٩٦٧ ، كے ماہنامہ" ثقافت المامور جي تھا، جياب ابتدائی تعارفی نوٹ كے اضافے كے ساتھ ادار وُ ثقافت اسلاميہ، كلب روڈ لا ہور ، نے كَ بَ حِكَ مُثكل مِيں المور بين جي تھا، جياب ابتدائی تعارفی نوٹ كے اضافے كے ساتھ ادار وُ ثقافت اسلاميہ، كلب روڈ لا ہور ، نے كَ بَ حَكَ مُثكل مِيں " رُوَيتِ بلال كے " رُوَيتِ بلال كے " رُوَيتِ بلال كے بارے بين الله تحرير كي الله الله كے بارے بين الله تحرير كي بين الله كے بارے بين الله تو كيوں؟ مالل تحرير كي بين الله تو كيوں؟ ماللہ تو كيوں؟ ماللہ تحرير كي بين الله تو كي بين الله كي بين الله تو كي بين الله تو كي بين الله تعرير كي بين الله كي بين الله تو كي بين الله تو كي بين الله تو كي بين الله تحرير كي بين الله تو كي بين الله كي بين الله تو كي بين الله بين الله تو كي بين الله تو كي بين الله بين

جواب:...مولانا موصوف کے رُؤیت ہلال کے موقف ادر ان کے استدلال کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔

موصوف کے اس کتا بچے کا موضوع یہ بتا نا ہے کہ' رُو بہتِ ہلال کا ظلم فن فلکیات پراعتماد کرنے ہے بھی پورا ہوسکتا ہے۔'' موصوف نے اپنی بحث کا آغاز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی ہے کیا ہے:

"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له. "(رواه السنة إلا الترمذي)
ترجمه: " في تدويكي كرروزه ركواور جاندو كيه كر إفطار (عيد) كرو، اكرمطلع غباراً لود بوتو اس كا
اثدازه كرلوب"

موصوف کا خیال ہے کہ'' یہاں اگر'' رُوَیت'' کے معنی کی وضاحت ہوجائے تو مسئلہ بڑی حد تک صاف ہوسکتا ہے۔'' چنانچہ وہ المنجد ، اقر ب الموارد ، البتان ، القاموں ، لسان العرب ، نتہی الا رب اور مفردات راغب وغیرہ کے حوالوں ہے اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ:

یبان سوال بیدا ہوتا ہے کہ اگرزؤیت ہلال کوچٹم سر کے ساتھ مخصوص کردینا موصوف کے زویک ''غیر معقول' ہے ، تو کیا بید طرزِ فکر معقول کہلائے گا کہ ایک شخص لغت کی کتابیں کھول کربیٹے جائے اور بید دعویٰ کرے کہ چونکہ فلاں لفظ حقیق معنی کے علاوہ متعدد میزی معنوں کے لئے بھی آتا ہے ، اس لئے عرفا وشرعا اس کے جو حقیق معنی مراد لئے جاتے ہیں وہ سیح نہیں بلکہ ''غیر معقول' ہیں ، مثلاً: ''ضرب' کا لفظ لغت کے مطابق کوئی بچاس ساٹھ معنوں کے لئے آتا ہے ، اس لئے ''ضوب زید عصووا'' کے جملے سے عرف عام میں جو معنی لئے جاتے ہیں (یعنی زید نے عمروکو ، را) وہ غیر معقول اور غلط ہیں ۔ کیا اسے صحت مندانہ استدلال کہا جاسکتا ہے؟ اور کیا ہی

انداز فکراورطر نِ استدلال اہم ترین مسائل کے جی حل کی طرف راونمائی کرسکتا ہے؟ اس بات ہے کس کوا نکار ہے کہ رُوئیت کا لفظ حقیق معنی کے علاوہ مختلف قرائن کی مدد ہے، وُ وسر ہے مجازی معنوں میں بھی بھی بولا جاتا ہے، مگر رُوئیت بلال کی احادیث میں بیافظ کس معنی معنی استعال ہوا ہے؟ اس کے لئے نفت کی کتا ہوں کا بوجولا دنے کے بجائے سب سے پہلے تو اسسلیل کی تمام احادیث کوسا منے رکھ کر مید کھنا چاہئے تھا کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے اسے کس سیاق میں؟ کس معنی کے لئے استعال فرمایہ ہے؟ پھر بید کھنا تھا کہ صی بہت تا بعین اورائم کرجہتدین نے اس سے کون سے معنی سمجھے میں؟ اُمتِ اسلامیہ نے قر نابعد قرن اس سے کیام ادلی ہے؟ اور عرف عام میں " جا فید کی کیام عنی سمجھے جاتے ہیں؟

لغت سے استفادہ کوئی شجر ہمنوعہ نہیں، جکہ بڑی اچھی بات ہے، کسی زبان کی مشکلات میں لغت بی ہے مدد لی جاتی ہے، اور
کسی غیر معروف لفظ کی تحقیق کے لئے ہر تحفی کو ہر دقت ڈ کشنری کھو لئے کاحق حاصل ہے، لیکن جوا غاظ ہر عام وخاص کی زبان پر ہوں،
ان کے معنی عامی سے عامی شخص بھی جانتا ہو، اور روز مر ہ کی بول چال میں لوگ سینکڑوں بار انہیں استعمال کرتے ہوں، ان کے لئے
ڈ کشنری کے حوالے تلاش کرنا کوئی مفید کا منہیں بلکہ شاید اہل عقل کے زدیک اسے بے معنی مشغلہ، ہے سود کاوش اور ایک لغو ترکت کانام
دیا جائے ، اور اگر کوئی وانشمند لغت بینی کے شوق میں لغت کے مجازی معنوں کی منطق سے شرعی اور عرفی معنوں کو غیر معقول قرار دیے
لئے تواہے شخص کے لئے بھی ڈ کشنری میں جولفظ وضع کیا گیا ہے ، اس سے بھی سب واقف ہیں۔

تا ہم آگر رُؤیت جیے معروف اور بدیمی لفظ کے لئے '' کتاب کھو لئے ' کی ضرورت وافادیت کوشیم بھی کرلیا جائے تو اس کی توجید کی جاسکتی ہے کہ رُؤیت کا '' ست ' نکالتے وقت فاضل مؤلف نے لفت ہے بھی سیح استفادہ نہیں کیا، ندان تو اعد کو لمحوظ رکھنہ ضروری سمجھا جو انکہ لفت نے '' رُؤیت' کے مواقع استعال کے سلسلے میں ذکر کئے ہیں۔ کیونکہ موصوف نے لفت کی مدو ہے رُؤیت کا ست یہ نکالا ہے کہ:'' گویا رُؤیت کے معنی ہیں کا موجانا۔'' گویا اللفت نے اس کے معانی اور ان کے مواقع استعال کے تفصیلی بیان کی جو سرور دی مول کی ہے وہ سب فضلہ ہے۔ خلاص مغزاور'' ست' صرف اتنا برآ مد ہوا ہے کہ:'' رُؤیت کے معنی ہیں علم ہوجانا'' جبکہ وہ ان ہی کتابوں میں موجود ہیں جن کا حوالہ موصوف نے دیا ہے، مثل نے لفظ '' رُؤیت'' مفعول واحد کی طرف متعدی ہوتو وہاں مینی رُؤیت کی مول کے جانا ، معلوم کرنا۔ چنانچ صحاح جو ہری ، تائی العرب میں ہے ، اور جب دومفعولوں کی طرف متعدی ہوتو اس کے معنی ہوں گے جانا ، معلوم کرنا۔ چنانچ صحاح جو ہری ، تائی العروس اور لسان العرب میں ہے :

"السرؤية بسالعين تتعدى السي مفعول واحد وبسمعني العلم تتعدى الى مفعولين." (السحاح للحوهري ٢:٢ ص ٢٣٨، تاج العروس للربيدي ١٠٠٠ ص ١٣٩، لسان العرب لابن منظور الأفريقي مادّة: راي)

ترجمہ:..'' اگر رُؤیت ہے مراد رُؤیت بالعین ہوتو رُؤیت ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، اور اگر رُؤیت بمعنی علم کے ہوتو وہ دومفعولوں کی طرف متعدی ہوگا۔'' ای طرح منتبی الارب میں ہے: " رُ وَ بِيت: دِ مِيدِن بِحِشْم ، وا بِي متعدى بيك مفعول است ، ودانستن ، وا بي متعدى بدومفعول ."

(منتهى الارب ص: ١٢٣، عبدالرجيم بن عبدالكريم مغى يورى)

صراح میں ہے:

'' دای دوید: دیدن پخشم متعدالی مفعول ودانستن متعدالی مفعولین' (السراح من انسحاح می: ۵۵۹) یا بید کدرُ دُیت کامتعلق کوئی محسول اور مشاہد چیز ہوتو دہال حسی رُ دُیت مراوہوگی، یعنی پخشم سر دیکھنا، اور جب اس کامتعلق کوئی سامنے کی چیز ندہوتو وہال وہمی ، خیالی یاعقلی رُ دُیت مرادہوگی ، چنانچہ امام راغب اصفہانی'' کی ''المصفر دات فی غریب القران'' میں ہے:

"ذُلُک الضرب بحسب قوی النفس الأولی بالحاسة و ما یجری مجراها ... الخ." عجیب اتفاق ہے کہ بیعبارت فاضل مؤلف نے بھی تقل کی ہے، گرشاید عجلت میں اسے سیجھنے یا اس تفصیل کو کھوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سیجی ۔

یا یہ کہ ''دای'' کے ماقرہ سے مصدر جب ''دونیہ'' آئے تواس کے معنی ہوں گے:'' آئکھوں ہے کینا''،اوراگر ''دای'' آئے تواس کے معنی ہوں گے:'' دِل سے دیکھنااور جاننا''۔اوراگر ''دونیہ'' آئے توعمو مااس کے معنی ہوں گے:'' خواب میں دیکھنا'' اور بھی'' بیداری کی آئکھوں سے دیکھنا'' چن نچہ اسماس البلاغہ میں ہے:

"راى رايته يعنى رؤية، ورايته في المنام رؤيا، ورايته راى العين، فارايته ارائة ورايت الهلال، فتراثينا الهلال .... ومن الجاز فلان يرى الفلان رايا."

(اساس البلاغه ص: ۱۱ سا، لجارالله ابوالقاسم محمود بن عمرالزمخشري)

ترجمہ:... رای، رایته کے معنی ویکھنے کے آتے ہیں جیے (ورنیته فی المنام رؤیا) ہیں نے اس کو فیند میں ویکھا، اور (رایته رای العین) ہیں نے اس کو آئے ہیں جی کا مااور (فار ایته ارائة) میں نے اس کو ویکھا، اور کھا اور (فار ایت الهلال) اور میں نے چاند کو ویکھا، (فتسر ایسا الهلال) ہم نے دُوسرے کوچاند ویکھا یا۔ اور مجاز آکہا جاتا ہے کہ: فلال نے فلال کو خواب میں ویکھا۔''

ممکن ہے مواقع استعال کے یہ قواعد کلیہ نہ ہوں الیکن عربیت کا سیح ذوق شاہد ہے کہ بیا کٹر و بیشتر سیح ہیں۔ یوں بھی فنی قواعد عمو ، کلی نہیں ، اکثری ہی ہوتے ہیں۔ ان تینوں قواعد کے مطابق '' رویت بلال' کے معنی سرکی آنکھوں سے جاند دیکھنا بنتے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ جن ائمہ لفت نے حقیقی اور مجازی معنوں کو الگ الگ ذکر کرنے کا التزام کیا ہے انہوں نے رُویت ہلال کو حقیقی معنی یعنی چشم سر سے دیکھنے کے تحت درج کیا ہے۔

الی طرح جن حضرات نے '' فروق الفاظ'' کا اہتمام کیا ہے انہوں نے تعریح کی ہے کہ'' رُویت ہلال''اور'' تیم'' کے معنی بیں جا ندو کیھنے کے لئے اُفق ہلال کی طرف نظرا تھا کرد کھنا،جیسا کہ فقہ اللغہ میں ہے: "فان نظر الى أفق الهلال لليلة ليراه قيل مبصر."

(فقه اللغة س:۱۰۳، للإمام ابو منصور عبدالملک بن محمد الثعاليي) ترجمه:... "أكركوني آ دمى رات كواُ فتى بلال كى طرف جا ندد يكھنے كے لئے نظراً شماكر ديكھے تو بھى كہا جاتا ہے كدوه آ دمى جا تذكود يكھنے والا ہے۔"

فضل مؤلف کے علم و تفقہ کے پیشِ نظر ان کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی جائے کہ یہ تمام اُمور ان کی نظر سے نہیں گررے ہوں گے، مگر جیرت ہے کہ موصوف ان تمام چیز ول ہے آئیسیں گررے ہوں گے، مگر جیرت ہے کہ موصوف ان تمام چیز ول ہے آئیسیں بند کر کے اس ادھور کی بات کو لے اُڑے کہ''رُؤیت کا لفظ چونکہ متعدّد معانی کے لئے آتا ہے، لہٰذا رُؤیت ہلال کوچشم سر سے مخصوص کردینا غیر معقول ہے''۔ جو حضرات کسی موضوع پڑتھیں کے لئے قلم اُٹھا کیں اور استے بر سے پندار کے ساتھ کہ'' ہم کسی رائے کو بخواہ وہ اپنی ہویا قد مائے اللّٰ علم کی ہجرف آ ترنیس ہجھتے''ان کی طرف سے کم نظری ، تسابل پیندی یا پھر مطلب پرسی کا بیمظا ہرہ بڑا ہی افسوس ناک اور تکلیف وہ ہے، جب'' رُؤیت' جسے بدیمی اور '' چیٹم و یہ'' اُمور میں ہمارے نئے محققین کا بیمال ہوتو عملی ، نظری اور ویجیدہ مباحث میں ان سے دقیقہ رسی ، بالغ نظری اور اصابت رائے کی تو قع ہی عبث ہے۔

یہ تو خیرائم بلغت کی تصریحات تھیں، ولچیپ بات ہے کہ خود ماہرینِ فلکیات، جن کے قول پراعتاد کرنا فاضل مؤلف کے نزدیک حفاظت ایمان کا ذریعہ ہے، ان کے یہاں بھی رُؤیت بلال کے مغنی سرکی آنکھوں ہے دیکھا ہی آتے ہیں، مزیدیہ کہان کے یہاں اس رُؤیت کے دو در ہے ہیں، ا: طبعی، ۲: -ارادی۔ اگر ہلال، اُفق سے اتنی بلندی پر ہوکہ وہ بلاتکلف و یکھا جاسکے اسے وہ '' طبعی رُؤیت'' قرار دیتے ہیں، اور اگر اتنی بلندی پر نہ ہو بلکہ اتنا نیچاور باریک ہوکہ اعلی سے کو در بینوں کے بغیراس کا دیکھناممکن نہ ہو '' طبعی رُؤیت'' قرار دیتے ہیں، اور اگر اتنی بلندی پر نہ ہو بلکہ اتنا نیچاور باریک ہوکہ اعلی سے نہ کہ ارادی، مجلّہ اسلامیہ بہاول پور اے'' رُؤیتِ ارادی'' کا نام دیا جاتا ہے، فلکیات کی تصریح کے مطابق قابلِ اعتبار طبعی رُؤیت ہے نہ کہ ارادی، مجلّہ اسلامیہ بہاول پور میں ہے:

" مراد از رُویت طبعی است، نداراده که بتوسط منظار بائے جیده به بیند، چه درین حالت بلال قبل از انکه بحدرُ و بیت رسیده باشد، دیده میشود یک (زی بهادرخانی باب بفتم در رُویت بلال ص:۵۵۱ مطبع بنارس ۱۸۵۸ می بخواله سده ای مجله جامعه اسلامیه بهاول پوری، اپریل ۱۹۲۸ و ص:۵۱ مقاله مولا ناعبدالرشید نعمانی، و ما بهنامه " معارف" اعظم گرده بارج ۱۹۲۳ می ۱۸۸۰)

ترجمہ:...'' رُوَیتِ ہلال سے مرادطبعی رُوَیت ہے نہ کہ رُوَیتِ ارادی کہ اعلیٰ قسم کی دُور بینوں کے ذریعیہ ہلال کو دیکھا جائے ، کیونکہ اس حالت میں تو ہلال کو اس کے حدِرُ وَیت پر وینچنے سے قبل بھی دیکھا جاسکتا ہے۔''

اور حضرات فقهائے کرام جوٹر بعت اسلامیہ کے حقیقی ترجمان ہیں، وہ بھی ای پر متفق ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ عبیدو کلم ارشاد: "صوموا لوؤیته و أفطروا لوؤیته" میں رُؤیت حی لین سرکی آنکھوں سے دیکھناہی مراد ہے، "بدایة الجنتهد" میں ہے: "فان النبى صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للروية، والرؤية انما يكون بالحس، ولو لا الإجماع على الصيام بالخبر على الرؤية لبعد وجوب الصوم بالحبر بظاهر هذا الحديث."

(بداية الجهتد لابن رشد ص:٢٨٥)

ترجمہ:...' حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم اور فطر کورُ ؤیت کے ساتھ خاص کیا ہے اور رُ ؤیت مرف آ نکھ ہی کے ذریعہ ہوسکتی ہے، اور اگر روز ول کے لئے رُ ؤیت پرحدیث پاک کے ساتھ ساتھ امت کا اجماع ثابت نہ ہوتا تو صرف خبر کے ساتھ روز ول کو واجب کرنا (اس حدیث کے ظاہر کی بنیاد پر) مشکل ہوتا۔'' اجماع ثابت نہ ہوتا تو صرف خبر کے ساتھ روز ول کو واجب کرنا (اس حدیث کے ظاہر کی بنیاد پر) مشکل ہوتا۔'' اور اس پرتمام مسلمانوں کا اجماع وا تفاق ہے، جیسا کہ' اُحکام القرآن' میں ہے:

"قال أبوبكر: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرويته" موافق لقوله تعالى: "يستلونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج" واتفق المسلمون على أن معنى الآية والخبر في اعتبار رؤية الهلال في صوم رمضان، فدل ذلك على أن رؤية الهلال هي شهود الشهر."

(اكام الترآن ال برائيما صح: الصدار على المحالة المحالة

ترجمه: "ابوبكركتے بيلكه: حضوراكرم سلى الله عليه وسلم كابيار شادكه: "صوصوا لموؤيته" بيالته تعالى كال تولى: "يست لمونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج" كموافق ب،اور مسلمانول كال بات براتف ق بكر آيت اور حديث رمضان كروزول سے رُويت بلال كمتعلق ب، توبيه قول بھى الله بات بردلالت كرتا ہے كر رُويت بلال مرادم بينے كاموجود مونا ہے۔"

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ ' رُویت ہلال' کے معنی سرکی آنکھوں سے دیکھنا قطعی طور پر متعین ہیں ،اس ہیں کی قتم کے شک وشہر اور تر دو گر گئوائش نہیں ، بہی معنی آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے مبارک عہد ہے آج تک لئے جاتے رہے ہیں ، بہی ائم طغت کی تصریحات ہے میل کھاتے ہیں ، یہی فلکیات کی اصطلاح کے مطابق ہیں ، یہی معنی مزاج شناسانِ ثبوت ۔ فقہائے کرائے ۔ نے حدیث تصریحات ہیں ،اور چودہ صدیوں کی اُمت مسلمہ بھی ای پر منفق ہے ۔گر فاضل مؤلف کے کمال کی داد دیجئے کہ وہ ڈکشنری کی ناقص، ادھور کی اور مبلکی چوک ہے آسان وز مین کی ہر چیز کواڑ اویتا چاہتے ہیں ۔کاش! فاضل مؤلف سے میرعض کیا جاسکتا ،طنز وشنیع کے طور پر نہیں بلکہ مضل دینی خیرخوائی ،اسلامی اخوت اور اِ فلاس کے طور پر ، کہ آپ نے اس مقام پر جوآسان راستہ افقیار کیا ہے ، لیمی خت کھول نہیں بلکہ عشری کے معنوں کر ڈوالو، میراستہ جتنا آسان اور مختصر ہے ،اس ہے کہیں زیروہ کہ خطر بھی ہے ، کیونکہ می خوت اور اِ فلاس کے طور پر ،کہ آپ نے اس مقام پر جوآسان راستہ افقیار کیا ہے ، لیمی خت کھول نہیں بلکہ ۔ گستاخی معاف ۔ سیدھاتلیس و اِلحاد کی طرف جاتا ہے ۔اُمت مسلمہ میں ذیروہ کہ خطر بھی ہے ، کیونکہ می خوات ہو سات ہو جو ایک طرف جاتا ہے ۔اُمت مسلمہ میں خدانہ کر دوات کی چلت ہو جو کے تو ملا مدہ کی جماعت ای غلام منطق ہے صوم وصلو ق ، جے ، ذکو قاور تمام اصطلاحات شرعیہ کو جس میں ہیں انتشار اور فساد ہوگا ،اورآخرت میں دارالقر ارنہیں ،دارالور اربوار ، وقرع می ہذا ،اس ہے کہ اس کا انجام دُنیا میں امن وا علل جنہیں ،انتشار اور فساد ہوگا ،اورآخرت میں دارالقر ارنہیں ،دارالیور اربوگا ،اللہ الربوار ، وگا ،اللہ دورہ کہ کہ اس کا انجام دُنیا میں امن وا علل جنہیں ،انتشار ناور فساد ہوگا ،اورآخرت میں دارالقر ارنہیں ،دارالیور اربوگا ،اللہ المیار کو نہ کیور کو کر انہوں کیا کو کو کہ میں انتشار ناور فساد ہوگا ،اورآخرت میں دارالقر ارنہیں ،دارالیور اربوگا ،اللہ اس کے نہ کہ کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کیا کو اس کو اس کو اعمال کی کیس انتشار ناور فساد ہوگا ،اور آخرت میں دارالقر ارنہیں ،دارالیور اربوگا ،اللہ کو کہ کو کیا کو کیس کو کیا کو کیا کو کیا کے کہ کو کیا کو کیا کو کیا کے کہ کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کیس کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو ک

تعالیٰ اہلیت دیں تو اجتہا دضرور سیجئے! مگرخدا کے لئے پہلے اجتہاداور الحاد کے درمیان اچھی طرح سے فرق کر لیجئے! جحقیق نئی ہو یا پُر انی ، اس کاحق مُسلَّم! لیکن ، خدارا چحقیق اور تلبیس دونوں کے حدود کوجدا جدار کھئے۔

رُوَيتِ ہلال کی احادیث حفرات عمر علی ، ابنِ مسعود ، عائشہ ابو ہریرہ ، جابر بن عبداللہ ، براہ بن عازب ، حذیف بن الیمان ، سمرة بن جندب ، ابو بکرہ ، طلق بن علی ، عبداللہ بن عمر ، رافع بن خدی وغیر ہم صحابہ کرام (رضوان اللہ عیہم اجمعین) کی روایت سے حدیث کے مشند مجموعوں میں موجود ہیں ، جنمیں اس مسئلے میں کسی مجمع نتیج پر پہنچنے کے لئے چیشِ نظر رکھنا ضروری تھا، مگر موصوف نے اپنے خاص مقعد کا پر دہ رکھنے کے لئے ان سے استفادہ کی ضرورت نہیں تبھی ، صرف ایک روایت کے جس کے آخری جملے میں قدر سے ابتا ہے ، نقل کر کے فور الفت کا رُخ کر لیا۔ آپ اپندر وایات پر نظر ڈالیں اور پھر دیمیں کہ محابہ وتا بعین اور فتہا نے جہتدین نے ان سے کیا سمجھا ہے ؟ سمجھین میں ہے :

ا:... "عن عبدالله بن عمر (رضى الله عنهما) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين."
 ثلاثين."

ترجمہ:.. ' حضرت عبداللہ بن عمرض الله عنبما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مہیندائنیس کا بھی ہوتا ہے، گرتم '' جا ندو کھے بغیر'' روزہ ندر کھا کرو، اور اگر (اُنتیس کا) جا ندا بریا غبار کی وجہ سے نظرند آئے تو تمیں کی گنتی پوری کرلیا کرو۔''

ان... "عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فان غم عليكم فاقدروا له."

له."

ترجمہ:...'' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: (اُنتیس کا) جاند دیکھے بغیر نہ روزے رکھنا شروع کر واور نہ جاند دیکھے بغیر روزے موقوف کرو،اوراً بریاغبار کی وجہ ہے نظرند آئے تواس کے لئے (تمیں دن کا) اندازہ رکھو۔''

":..." كتب عمر بن عبدالعزيز (رضى الله عنه) الى أهل البصرة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد: وان الله عليه وسلم .... نحو حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم زاد: وان أحسن ما يقدر له اذ رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم ان شاء الله لكذا وكذا إلّا ان يروا الهلال قبل ذلك."

ترجمه:... فليغهُ راشد عمر بن عبدالعزيز رضى الله عند نے الل بصره کو خط لکھا کہ: ہميں آنخضرت سلی الله عليه وسلم کی مدحد بيث پنجی ہے۔ يہال اک مذکورہ بالا حدیث ابنِ عمر کامضمون ذکر کيا اور اتنا اضافہ کيا: اور بہترین انداز و بیہ ہے کہ ہم نے شعبان کا جاند فلاں دن دیکھا تھا،اس لئے (تمیں تاریخ کے حساب سے ) روز و ان شاءاللد فلاں دن ہوگا، ہاں! جانداس سے پہلے (اُنتیس کو) ظرآ جائے تو دُوسری بات ہے۔''

" "حدث حسيس س الحارث الحدلى . ان أمير مكة خطب ثم قال: عهد اليا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرّؤية فان لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما .... ان فيكم من هو أعلم بالله ورسوله منى، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واوماً بيده الى رحل قال الحسيس: فقلت لشيخ الى حنبى: من هذا الذى اوما اليه الأمير؟ قال هذا عدالله س عمر وصدق كان أعلم بالله منه، فقال. بذالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم." (ايردارَد ع: اص المراه)

2: "عن اسن عسمر رصى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للباس، فصوموا لرويته وأفطروا لرويته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما." (رواه البطراني كما في نفسير ابن كثير ن: اس:٣٢٥، دار احياء الكتب العربية مصر، وأخرجه الحاكم في المستدرك بمعاه وقال: صحيح الاسناد، وأقره عليه الدهبي)

ترجمہ: '' حضرت عبد اللہ بَن عمر رضى الله عنبا ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلى الله علیه وسلم نے ارشاو فره یا: اللہ تعالی نے ہلالوں ( نئے جاند ) واو وں ئے لئے اوقات کی تعیین کاؤر بعیہ بنایا ہے ، پس چاند د مکھ کرروز ہ رکھواور جاندو کھے کر افط رکرو، اورا ً برمطبع ایر آلوہ ہوتو تمیں ون شار کرلو۔''

٢:... "عن ابن عناس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان حال بينكم وبين منظره سحاب أو قترة فعدوا ثلاثين." (احكام الفران للجصاص ١٠٤ ص:١٠١)

ترجمہ:..' حضرت ابن عباس رضی الند عنبی ہے دوایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ مدید وسلم نے ارشاو فرمایا: چاندو کھے کرروز ہ رکھواور چاندو کھے کر بی افطار کرو، اور اگرتمہارے اور اس کے نظر آئے کے درمیان اُبریا سیابی حائل ہوجائے تو تمیں دن شار کرلو۔''

عند "عن ابن عباس رضى الله عله ما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. صوموا رمضان لرؤيته فان حال بينكم غمامة أو ضبابة فأكملوا عدة شهر شعبان ثلاثيل ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان."
(١٥٤م الترآن ج:١ ص:٢٠٢)

ترجمہ:..'' حضرت ابن عباس رضی القد عنبی ہے دوایت ہے کہ آنخضرت میں القد عدیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان کا روز ہ چاند د کچے کر رکھا کرو، پھرا گرتمبارے درمیان ابریا دُ ھندھ مل ہوجائے تو ہ ہ شعبان کی تنتی تمیں دن پوری کرلو، اور رمضان کے استقبال میں شعبان بی کے دن کاروز ہ شروی نہ کردی کرو۔''

ترجمہ: '' حضرت ابنِ عباس رضی الندعنہما ہے روایت ہے کہ آنخضرت میں الند علیہ وسم نے ارشاد فرمایا: رمضان سے پہلے ہی روز ہ شروع نہ مَرویا کرو، جکہ چاند دیکھے کرروز ہ رَھو، اور چاند دیکھے کرروز ہ افطار کرو، اوراگراس کے دیکھنے میں اَبرے کل ہوجائے تو تمیں وٹ پورے کرایا کرو۔''

9:... "عن أبى البحتوى قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نحلة ترآئينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، فلقينا ابن عناس (رضى الله عنهما) فقلنا: انا رآئينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن للمتين. فقلنا: انا رآئينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قلنا. ليلة كذا وكذا، فقال. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. وفي رواية عنه: قال. أهللنا رمصان ونحى بذات عرق فأرسلنا رجلًا الى ابن عباس يسأله، فقال ابن عباس (رضى الله عنهما) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى قد امده لرؤيته فان اغمى عليكم فأكملوا العدة."

(مسلم بن: ص:۳۴۸، مشّوة ص:۱۷۵،۱۷۳) ترجمه:... اسو السختوی کتے بین کہ: ہم عمرہ کے لئے نکلے،بطن تخلہ بہنچاتو جا ندو کھتے گے،کسی نے کہا: تیسری دات کا ہے، اور کسی نے کہا: وُ وسری دات کا ہے، بعد از ان جب ہماری ملاقات ابنِ عب س رضی اللہ عنہ اللہ عنہ ان ہے وض کیا کہ: ہم نے چا ندو یکھا تھا، گربعض کی دائے تھی کہ وُ وسری دات کا ہے اللہ عنہ کا خیال تھا کہ تیسری دات کا ہے۔ فرمایا: تم نے کس دات ویکھا؟ ہم نے عرض کیا: فلاں دات! فرمیا: آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کی مذت کا مدار رُ وَیت پردکھا ہے، لہٰذا یہ چا نداسی دات کا تھی جس دات تم نے دیکھا۔ اور ایک دوایت میں ہے کہ ہم نے دمغمان کا چا ند ذات عرق میں دیکھا (اور ہمارے درمیان نے دیکھا۔ اور ایک دوایت میں ہے کہ ہم نے دمغمان کا چا ند ذات عرق میں دیکھا (اور ہمارے درمیان اختمان کے ہوا کہ کس تاریخ کا ہے؟) چنا نچے ہم نے دھزت ابنِ عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مدار رُ وَیت پردکھ کی تحقیق کے لئے ہیمجاء ابنِ عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مدار رُ وَیت پردکھ کی تحقیق کے لئے ہیمجاء ابنِ عباس رضی اللہ علیہ دسلم نے اس کا مدار رُ وَیت پردکھ ہے، پس اگر نظر ند آ سے تو تعقی پوری کر کی جائے۔''

• ان... "عن أبسى هريس و رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" (متن عليه الحكوة من ١٥٣٠)

ترجمه:... " حضرت ابو بريره رضى الله عنه قرمات إيل كه: آخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: عالدو كي كردوزه ركواور عائد و كي كرافطاركرو، بجراكروه أبروغباركي وجه فطرند آكات تمين ون كائنى يوري كرول "

النسس "عن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّا أمّة أمّية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هنكذا وهنكذا وعقد الابهام في الثالثة. ثم قال: الشهر هكذا وهنكذا يعنى تمام الثلاثين يعنى مرة تسمّا وعشرين ومرة ثلاثين."

(متنق عليه مككوة ص: ١١٥١)

ترجمہ:..'' حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارش وفر مایا:
ہم تو اُمتِ اُمیہ ہیں، ہمیں اوقات کی تعیین کے لئے حساب کتاب کی ضرورت نہیں، بس (اتنا جان لوکہ) مہیئہ
سمجھی اتنا، اتنا ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں سے اشار وفر مایا، اور تیسری مرتبہ ایک اُنگی بند فر مائی (بیمنی اُنتیس کا)، اور
سمجھی اتنا، اتنا، اتنا، وتا ہے، یعنی یور نے میں کا بہمی اُنتیس کا اور بھی تمیں کا۔''

ان... "عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فأفطروا فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما."
(التّق الربائي تبويب متراحد ع: ٩٠٠٠)

ترجمه:... '' حضرت جابر رضی الله عند فرمات بیں: رسول الله علیه وسلم نے ارش دفر مایا: جب تم جا ندو کچه لوتو روز ورکھوا ور جب جا ندو کھے لوتب افطار کرو، پھرا گرمطلع اُبرآ لود ہوتو تمیں دن کن لو۔'' الله على الله عليه والله على الله على

ترجمہ:..!' طلق بن علی رضی القد عند فرماتے ہیں: رسول القد علیہ وسلم نے فرمایا: القد تبارک و تعالیٰ نے ان ہلالوں ( نئے چاند ) کولوگوں کے لئے تعیینِ اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، پس چاند و کھے کر روز ہ رکھا کروں اور جاند و کھے کر اور ہونے کی بنا پر وہ نظر ندآ نے تو ( تمیں دن کی ) گنتی ہوری کرلو۔''

"ا:... "عن عائشة رضى الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان، فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام."

وما ثم صام."

ترجمہ:...' أمّ المؤمنین حضرت عائشہ صنی القدعنها فرماتی ہیں: آنحضرت سلی القدعلیہ وسلم جتنا شعبان کے جاند کا اہتمام فرمائے تھے اتناکی وُ وسرے ماہ کانہیں فرمائے تھے، پھر چاندہ کھے کر رمضان کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیس جارآ لود ہونے (اور کہیں ہے رُویت کی اطلاع نہ لئے) کی صورت ہیں (شعبان کے) تمیں ون یورے کیا کرتے تھے۔''

اند. "عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال البى صلى الله عليه وسلم: ألا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أحدكم. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا. رواه الترمذي وقال حديث أبى هريرة حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم."

ترجمہ:...' حضرت ابوہر پرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مہینے کی آمد سے ایک دو دن پہلے ہی روزہ شروع نہ کردیا کرد، البتہ اس دن کا روزہ رکھنے کی کسی کو عادت ہوتو دُوسری بات ہے، بلکہ چاندد کھے کرروزہ رکھواور چاندد کھے کر إفطار کرو، اورا کرمطلع غبار آلود ہونے کی وجہ ہے وہ نظرنہ آئے تو تمیں دن پورے کر کے پھر إفطار کرو۔''

النه على الله عليه وسلم: لا الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة."

(ابوداور ص:١٦١)

ترجمه:... " حضرت حذيفه رمني الله عنه فرمات بين: آنخضرت صلى القدعليه وسلم في ارشاوفر مايا: مبيني

کی آمدے پہلے ہی روز ہ شروع نہ کردیا کروجب تک کہ چاند نہ دیکے لویا گنتی پوری نہ کرلو، پھر برابرروزے رکھتے رہو، جب تک کہ چاند نہ دیکے لویا گنتی پوری نہ کرلو۔''

كان... "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه لم صوموا حتى تروه أن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون."

ترجمہ:.. ' حضرت این عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: رمضان ہے ایک دوون پہلے ہی روز ہ شروع ند کردیا کرو، إللّا بد کہ اس دن روز ہ رکھنے کی کسی کی عادت ہو ( مثلًا: دوشنبہ یا پنجشنبہ کا دن ہو )، ہبر حال چاند دیکھے بغیر روز ہ ندر کھو، پھر چاند نظر آنے تک برابر روز ہ رکھتے رہو، اورا گراس کے در بے بادل حاکل ہوں تو تمیں کی گنتی پوری کرلو، تب افطار کرد، و یسے مہینے اُنتیس کا محتی ہوتا ہے۔''

۱۱٪... "عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب يقول: انا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا الله عليه وسلم وانهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فان أغمى عليكم فعدوا ثلاثين، فان شهد ذوا عدل، فصوموا وأفطروا وأنسكوا."

ترجمہ:...'' حضرت عبدالرحمٰن بن زید بن خطابٌ فرماتے ہیں: ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ کرام رضوان اللہ علیہ الجمعین کی صحبت میں رہے ہیں،اوران بی سے علم سیکھا ہے،انہوں نے ہمیں بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: چا ندد کی کرروز ہ رکھوا در چا ندد کی کر افطار کرو،اورا گرابروغبار ک وجہ سے نظر ندآ ہے تو تمیں دن شار کرلو، کیکن اگر اس حالت میں دومعتبر اور عادل محفی رُویت کی شہادت دیں، تب مجمی روز ہ ،عیدا ورقر بانی کرو۔''

ان تمام احادیث کامضمون مشترک ہے، گر ہر حدیث کس نے افادے پرمشتل ہے، اس لئے سب کا سامنے رکھنا ضروری ہے،ان احادیث سے حسب ذیل اُموراوّل نظر میں واضح طور پرمستفاد ہوتے ہیں:

ا:...اسلامی أحکام میں قمری مبینوں اور سالوں کا اعتبار ہوگا۔

۲:.. قبري مهينة بحي أنتيس كابوتا ہے ، بھي تميں كا۔

سان۔..رُ وَیتِ ہلال میں سرکی آنکھوں ہے جاند و کیفنے کامفہوم قطعی طور پرمتعین ہے، ان احادیث میں کسی وُ وسرے معنی کے احتمال کی گنجائش نہیں، چنانچہ "بدایة الجنتھد؛ لابن رشدالقرطبیؓ میں ہے: "فان العلماء أجمعوا أن الشهر العربي يكون تسعًا وعشرين، ويكون ثلاثين، وعملى أن الإعتبار في تحديد شهر رمضان انما هو الرؤية، لقوله عليه الصلوة والسلام: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال."

(بداية المحتهد لابن الرشد القرطبي ج: اص:٢٠)

ترجمہ: " علاء کا اس پر اجماع ہے کہ عربی مہینہ اُنتیس کا بھی ہوتا ہے اور تمیں کا بھی ، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ عربی کی تحدید وسلم کا اجماع ہے کہ دمضان کے مہینے کی تحدید صرف رُؤیت سے ہوتی ہے ، اس لئے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ عدید وسلم کا ارشاد ہے کہ: " چاند کو دیکھ کرتم روز ہ رکھواور چاند دیکھ کرتی روز ہ افطار کرو' اور (سائل کے ) سوال پر رُؤیت سے جاند کا اوّل ظہور ہی مراد ہے۔"

۳:.. قبری مہینوں کی تبدیلی کا مدار چاندنظراؔ نے یا تمیں دن پورے ہونے پر ہے،اگراُ نتیس کا چاندنظرآ جائے تو نیامہینہ شروع ہوجائے گا، ورنہ سابقہ ماہ کے تمیں دن شارکر ٹالازم ہوگا۔

أحكام القرآن، ابوبكر بصاص رازي مي ب:

"وقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرويته وأفطروا لرويته، فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" هو أصل في اعتبار الشهر ثلاثين، إلّا أن يرى قبل ذلك الهلال، فان كان شهر غم علينا هلاله فعلينا أن نعده ثلاثين، هذا في سائر الشهور التي تتعلق بها الأحكام، وانما يصير الى أقل من ثلاثين برؤية الهلال."

(5:1 م.٢٠٢)

ترجمہ:.. ' حضورِ اکرم صلی الله علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ: '' چاند دیے کرروزہ رکھو، اور چاند دیے کر إفطار کرو، اوراگر (بادلول کی وجہ سے) چاند نظر ندآئے تو تمیں دن کی گئی کمل کیا کرو۔' بیصدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مہینة میں دن کا ہوتا ہے، إلاً یہ کہ اس ہے پہلے چاند نظر آ جائے۔اگر کوئی مہینداییا ہے کہ اس میں بادلول کی وجہ سے چاند نظر آ ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو میں کا شار کریں، اور یہ اُصول ان تمام مہینوں کے بارے میں ہے جن کے ساتھ اُدکام متعلق ہوتے ہیں اور مہینے کے میں ہے کہ ہونے کا اعتبار صرف چاند کے مینے پر ہوگا۔'

3:...اگرافق پرابر،غبار، سیای یا اورکوئی چیز مانع رُوکیت نہ ہوتو اُنتیس کے چاند کا شہوت'' رُوکیتِ عامہ' سے ہوگا، جب پورے علاقے یا ملک کے لوگ چا ندو کیجے ہیں کوشاں ہوں، اوراس کے باوجود عام رُوکیت نہ ہوسکے، تو علاقے اور ملک کے صرف دو چارافراد کے دعوے سے '' رُوکیت' کا شہوت نہیں ہوگا۔ چنانچہ ان احادیث طبیبہ ہیں انفراد کی شہادت قبول کرنے کا حکم مطلع اُبر آلود ہونے کی صورت میں دیا گیا ہے، اور مطلع صاف ہونے کی صورت میں انفراد کی شہادت کی بجائے: ''اذا ر آیہ سے '' (جبتم دیکے لو) فرماکر'' رُوکیتِ عامہ' پر شہوت بلال کا مدار رکھا گیا ہے، اور عقلا بھی یہ بات بدیمی ہے کہ جب مطلع صاف ہو، سب لوگ سرا پا اشتیاق بن کراُ فق پر تکنگی با ندھے ہوئے ہوں، اور کوئی چیز مانع رُوکیت نہ ہو، اس کے باوجود رُوکیتِ عامہ نہ ہو سکے، تو الی صورت میں ایک دو

افراد کا بید عوی کہ:'' ہم نے چاند دیکھا ہے'' بوری قوم کی آنکھوں میں ذھول جھو تکنے کے مترادف ہے، طاہر ہے کہ پوری قوم کواندھایا ضعیف البصر قرار نہیں ویا جاسکتا ہے، بلکہ اس کی بجائے اس انفرادی بیان ہی کوغلط ما نٹا ہوگا، بالخصوص جبکہ بلند و بالا چو ثیوں پر دُور بینوں کی مدد ہے بھی جاند نظر نہ آئے توان لوگوں کی تعطی یا غلط بیانی اور بھی واضح ہوجائے گی۔

أحكام القرآن ابوبكر بصاص رازيٌ ميں ہے:

"قال أبوبكر. انما اعتبر أصحابنا اذا لم يكن بالسماء علة شهادة الجمع الكثير الله يقع العلم بخبرهم، لأن دلك فرض قد عمت الحاجة اليه، والناس مأمورون بطلب الهلال فغير جائز أن يطلبه الجمع الكثير وألا علة بالسماء مع توافى همهم وحرصهم على رؤيته شم يراه المنفر اليسير منهم دول كافتهم، علمنا أنهم غالطون غير مصيبين، فاما أن يكونوا راؤا خيالًا فطنوه هلالًا، أو تعمدوا الكذب، وجواز ذلك غير ممتنع، وهذا أصل يكونوا راؤا خيالًا فطنوه هلالًا، أو تعمدوا الكذب، وجواز ذلك غير ممتنع، وهذا أصل صحيح تقضى العقول بصحته، وعليه منى أمر الشريعة. والخطاء فيه يعظم ضرره ويتوصل الملحدون الى ادخال الشبهة على الاغمار والحشو وعلى من لم يتيقن ما ذكرنا من الملحدون الى ادخال الشبهة على الاغمار والحشو وعلى من لم يتيقن ما ذكرنا من الأصل."

ترجمہ:... امام ابو بحر بصاص فرمات ہیں: جب آسان پرکوئی بادل وغیرہ نہ ہوتو ہلال رمضان کی فرکت کے لئے ایک ایس کیر جماعت کی شہادت ضروری ہے جس کی خبر ہے یہ یقین حاصل ہوجائے کہ انہوں نے چاند یکھا ہے، اس لئے کہ روزوں کی فرضیت کی وجہ ہے چاند کا دیکھنا فرض ہے اور تی م لوگوں کی ضرورت اس ہے متعلق ہے اور لوگ چاند و کھنے کے لئے مامور ہیں، پس میمکن نہیں کہ سب لوگ اپنی بحر پورکوشش، ہمت اور رُوّیت کی حرص کے باوجود چاند ند دو کھے تھیں، لیکن ان جس ہے ایک قلیل جماعت کوچاند نظر آجائے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ تھوڑی سی جماعت منطی پر ہے، بہت ممکن ہے کہ اس جماعت قلیل نے کوئی خیالی چیز دیکھی ہواور اس کو انہوں نے چاند خیال کر ایا ہو، یا جان ہو جھ کر جھوٹ بول رہے ہوں، اور یہ اصول اپنی جگدایک سیح اصول اپنی جگدایک سیح اصول ہے۔ جس کی صحت کا عقل سلیم بھی تھ ضا کرتی ہے، اور اس پرشر بعت کا اصول وضع ہوا ہے اور اس میں شہبات اور قطع ہر یہ پیدا کر سکتے ہیں۔''

۱۱:..مطلع غبار آلود ہوتو جیب کہ احادیث بالا ہیں تصریح ہے ، ہلال عید کا ثبوت کم از کم دومعتبر عادل اور دیانت دارگوا ہوں کی چٹم دید شہادت سے ہوگا (اور دوعینی شاہدوں کی گوائی پر دومعتبر اشخاص کی گوائی جے''شہادت علی الشہادت' کہ جاتا ہے ، ای طرح قاضی کے فیصلے پر دوعا دلوں کی گوائی (شہادت علی تضاء القاضی ) کا تھم بھی یہی ہے ، کیونکہ بیدونوں بھی'' جمت ملزمہ' میں ، کما صرح بہ قاضی کے فیصلے پر دوعا دلوں کی گوائی (شہادت یا تضل افوائی فیرول کا اعتبار نہ ہوگا۔ جو حضرات اختلاف مطالع کے قائل نہیں (اور ہمارے فاصل موقاف ان بی کے مؤید میں ) ان کے نزویک مندرجہ ذیل حدیث کا محمل بھی بہی ہے :

"عن كريب أن أمّ الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها واستهل على هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في أخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة؟ فقلت: رأه الناس وصاموا وصام معاوية فقال. لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نرال نصوم حتى مكمل ثلاثين يوما أو نراه فقلت: ألا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ قال لاا هكذا أمراا رسول الله صلى يوما أو نراه فقلت: ألا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ قال الاا هكذا أمراا رسول الله صلى الله عليه وسلم."

ترجمہ:... ' حضرت کریب فرماتے ہیں: اُم الفضل ہت حارث (والدہ ابنِ عباس ) نے انہیں حضرت معاویہ کے پاک شام بھیجا، میں شام گیااورا پنے کام سے فارغ ہوا تو رمضان کا چا ند جھے شام ہی میں ہوا، چنانچ ہم نے جعد کی رات کو چا ندو یکھا، پھر رمضان مبارک کے آخر میں، میں مدین طیبہ والی آیا، حضرت ابنِ عباس نے بھی سے حال احوال دریافت کئے، پھر چا ندکا ذکر آیا تو دریافت فر مایا: تم نے چا ندکب دیکھ تھا؟ میں نے کہا: ہم نے جعد کی رات کود یکھا۔ فر مایا: تو نے جعد کی رات کودود کھی تھی؟ میں نے کہا: الوگوں نے چا ندکہ درکھا اور حضرت معاویہ نے بھی روزہ رکھا۔ فر مایا: لیکن ہم نے سنچ کی رات کود یکھا ہے، اس لئے ہم تو اسپ حساب سے تمیں روزے بورے کریں گے، اللّٰ یہ کہ خود اُنتیس کا چا ندو کی لیں۔ میں نے کہا: کیا آپ حضرت معاویہ کی روزہ رکھا کور کونے (کے فیلے کو) کانی نہیں سبجھے؟ فر مایا: نہیں! (کیونکہ ہمیں وہاں کی خفرت معاویہ کی رُویت اور روزہ رکھے (کے فیلے کو) کانی نہیں سبجھے؟ فر مایا: نہیں! (کیونکہ ہمیں وہاں کی خوت نہیں) ہمیں آئخضرت صلی اللہ علیہ والی طرح شکم فر مایا ہے۔'

اور جن حضرات کے نز دیک مطالع کا اختلاف معتبر ہے، وہ اس کی تو جیہ ہے کہ یہ چونکہ ہرملاقے کا مطلع الگ ہے! س لئے ایک مطلع کی زؤیت دُوسر ہے علاقے والول کے لئے کافی نہیں،خواہ اس کا ثبوت سیجے شبادت ہے بھی ہوجائے۔ اور مطلع غبار آلود ہونے کی صورت میں ہلال رمضان کے لئے، دُوسری احادیث کے مطابق صرف ایک مسلمان عادل یا مستورالحال کی خبر بھی کافی ہوگی، جبیبا کہ ابوداؤد میں ہے:

ا: . "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء أعرابى الى البي صلى الله عليه وسلم فقال: انى رأيت الهلال يعنى هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم! قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم! قال: يا بلال! أذّن في الناس أن يصوموا غدًا." (رواه ابو داؤد والترمدي والنسائي وابن ماجة والدارمي، مكاؤة ص: ١٤٨) ترجمه: "مشرت ابن عمال رضى الله عنهما عدوايت بكه: ايك و يباتى، آنخضرت على الله عليه

وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا: میں نے رمضان کا جا ند دیکھ ہے(عام رُؤیت نہیں ہو کی تقی)۔ آپ سلی القدعدیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم اللہ کی تو حید کے قائل ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں افر مایا: کیاتم میری رسالت کو مانے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں! فرمایا: بلال!لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روز ہر کھیں۔''

"وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: تراء الناس الهلال، فأخبرت رسول الله
 صلى الله عليه وسلم انى رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه."

(رواه ابوداؤد والدارمي والروايتان في المشكوة ص:١٤١٠)

ترجمہ:...حضرت ابن عمر رضی القد عنہما فرماتے جیں: لوگ جاند د کیور ہے تھے (گر اُبر کی وجہ ہے عام لوگوں کونظر نہیں آیا)، میں نے آنخصرت صلی القدعلیہ وسلم کوخبر دی کہ میں نے د کیولیا ہے، آپ صلی القدعلیہ وسلم نے میری خبر پرخود بھی روز ہ رکھااورلوگوں کوروز ہ رکھنے کا تھم دیا۔''

دورِ حاضر کی کم سوادی اور ستم ظرینی کا ایک مظہر ہے بھی ہے، کہ جو چیز اپنے ذہن عالی میں آئے اسے تھینی تان کر بردوں کے طرف منسوب کرو، اور جو چیز بروں سے صراحن ثابت ہو، اس سے صاف کر جاؤ، اور اگر اس طرح نہ بن آتی ہے تواسے تاویل کے خراد پر چڑھاؤ۔'' خاندانی منصوبہ بندی'' سے لئے کر'' سوشل ازم' ' تک جو بات کی کے ذہن نے اچھی بھی ، فث سے اسے حضور صلی ابتدعیہ وسلم کی طرف منسوب کر ڈالا۔ صحابہ کرام کا حال ہے تھا کہ آنخضرت صلی ابتدعلیہ وسلم کے جو ارشادات انہوں نے ایک دو بارنبیل ، جسیول بارا پنے کا نول سے سنے ہوتے تھے، ان کی روایت میں بھی صددرجہ مختاط تھے، گر ہمارے یہاں اپنے ذہنی وساوس کو آنخضرت صبی التد

عليه وسلم عنسوب كرنا ضروري سمجها جاتاب\_

لیکن ہم ہے دیکھتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُصول رُؤیت کو اپنانے اور اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہیں: "لَا نسکت و لَا نسحسب" (ہم حساب کتاب ہیں کیا کرنے) کہہ کراوقات کی تعیمین کے باب میں حسابی تخمینوں کی حوصد شکنی فرمائی کہیں دونوں ہاتھوں کے اشارے ہے: "الشہر ہنگذا و ہمکذا و ہمکذا و ہمکذا" (مہیندا تناءا تنااورا تناہوتا ہے) کہہ کرماہ و سال کے سلسلے میں حساب پر بالکلیہ ہے اعتمادی کا اظہار فرمایا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اس مضمون کو سمجھانے کے لئے کہ مہینہ کبھی اور واضح ہے کہ ہم کا ، دونوں ہاتھوں کو چھد فعداً ٹھانے اور "ھلے گذا" کا لفظ چھد فعد کہ ہرائے کی بنسبت ۲۹، ۳ کا عدد مختفر بھی تھا اور واضح ہمی ، ورائے سلسلے میں اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ان دو ہند مول سے نا آشنا بھی نہ تھے۔

چنانچیج مسلم کی شرح "اکمال اکمال المعلم" المعروف "شوح أبي" ميس ب:

"وفى أحاديث الإشارة هذه الإرشاد اللي تقريب الأشياء بالتمثيل وهو الذي قصده صلى الله عليه وسلم ولم يصنع ذلك لأجل ما وصفهم به من الأمية: "لا يحسبون لا يكتبون" لأنهم لا يجهلون الثلاثين والتسع وعشرين، مع ان التعبير عنهما باللفظ أخف من الإشارة المكررة وانما وصفهم بذلك سدًّا لباب الاعتداد بحساب المنجمين الذي تعتمده العجم في صومها، وفطرها، وفصولها." (ج:٣ ص:٣٢٣ عجمم ١٢٣٠ه)

ترجمہ:.. '' اور جن احادیث میں اشارے سے مہینے کے تمیں اور اُنتیس کے ہونے کی مقدار تمجھائی گئی ہے ، اس میں پیر بتانا مقصود ہے کہ مثالوں کے ذریعہ سے بات کو بجھنا آسان ہوتا ہے ، ای لئے آپ صلی اللہ عدیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے پیر بات سمجھائی ، اور آپ صلی انڈ علیہ وسلم نے پیر (اشارے سے سمجھائے کا طریقہ) اس لئے نہیں اپنایا کہ وہ لوگ وصف اُمیت سے موصوف سے اور حساب و کتاب کرنانہیں جانے تھے ، کیونکہ وہ لوگ تمیں اور اُنتیس کے لفظ سے جابل نہیں تھے ، حالانکہ بار بار کے اشارے کی بج نے تمیں اور اُنتیس کے لفظ سے تعبیر کرنا آسان تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی انقد علیہ وسلم نے اشارے سے بات سمجھائی ، اس لئے کہ خم لوگوں کے حساب کی لوگوں میں عادت پڑ چکی تھی اور اس پر مجمی لوگ اپنے روزہ اور افظار کرنے ، اور سالوں کی گفتی کا عتما دکرتے تھے ، اس سے ان کے حساب وغیرہ کا دروازہ بند کرنا مقصود تھا۔''

ای طرح کہیں: ''فلا تصوموا حتی تووہ و لَا تفطروا حتی تووہ'' (روزہ ندر کھوجب تک چاندندہ کھے لاءاورا فطار نہ کروجب تک چاندندہ کھے لاءاورا فطار نہ کروجب تک چاندندہ کھے لو) فرما کر رُؤیت کے بغیر کسی نوع کے حسابی تخینے پراعتماد کرتے ہوئے روزہ و افطار کرنے ہے اُمت کو صاف صاف منع فرمایا۔اور کہیں چاندو کھے کر:'' وُوسری تاریخ کا ہے'' کانعرہ لگانے کو قرب قیامت کی علامت بتلا کر،حسابی طریقوں پر اعتمادے نفرت دِلائی،اورا ہے ذہنی انحطاط اورد بی تنزل کا مظہر قرار دیا،جیسا کہ'' کنز العمال''میں ہے:

"عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة

أن يرى الهلال قبلا فيقال: لليلتين، وأن تتخذ المساحد طرقا، وأن يطهر موت الفجائة."

(رواه الطبراني في الأوسط، كنز العمال ح: ٢ ص: ١٤٦)

ترجمہ: '' حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ: من جمعہ قرب قیامت کی علامات کے بیرے کہ چاند کوسامنے ویکھ کر کہا جائے گا: '' بیرتو دُوسری رات کا ہے''، اور مساجد کوگز رگاہ بنالیا جائے گااورا جا تکے موتیں عام ہوں گی۔''

اور کہیں بلااسٹناءابل نجوم کی تصدیق کو' کفر' سے تعبیر فر مایا، گرکسی موقع پر بھی بینصری نہیں فر مائی کہ ابلِ نجوم کی تقویم پر اعتبار کرتے ہوئے بھی جاند کا فیصلہ کیا جاسکت ہے، چنا نچہ ابودا ؤ د کی شرح ''المنھل العذب الممورود'' میں ہے:

"وحسبك في ابطال العمل بالحساب والتنجيم قوله تعالى: "قل لا يعلم من في السموت والأرض الغيب الا الله"، وقوله صلى الله عليه وسلم "من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم."

(احمروائاكم)

ومن أحاديث المصابيح: من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر." (ج:١٠٠ ص:٣٤)

ترجمہ: " تیرے لئے ملم اعدادادورعلم نبوم کے باطل ہونے کے لئے القدت کی کا بھی تول کا فی ہے کہ:
" آپ فر مادیجئے آسان اور زمین میں غیب سوائے القد تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ 'اور حضور اکرم صلی القد علیہ وسلم کا بیارشاد کہ: '' جو آدی ہم نبوم جانئے والے یا کا بن کے پاس گیا اور جو پچھاس نے کہا اور اس نے اس کی تقد این کی ، تواس نے کفر کیا اس دین کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پراً تارا گیا ہے۔ '

اورمصانیح کی احادیث میں ہے کہ: جس نے علوم نجوم سے پچھسیکھا،اس نے جاؤو کے ایک جھے کو حاصل کیا۔''

ادھرقر آنِ حکیم نے شرعی اُصولِ اوقات کو چھوڑ کرکسی خودسا خنۃ اصطلاح سے ماہ وسال کی اُول بدل کو، جو جا جیت اُوئی کا شعارتھا:" زیادہ فی الکفو" (التوبہ ۳) اورزین مگراہی قرار دیا۔

ان تمام اُمور کوسا منے رکھ کر ہڑتھ جس کی چٹم انصاف بندنہ ہوگئی ہو، آسانی سے فیصلہ کرسکتا ہے کہ ثبوت ہلال کے شرگ اُصول اور نبوی ضا بطے کوچھوڑ کرصرف جنتری کے بھروسے ہرروز وافطار کرنا مزائِ نبوت سے کہاں تک میل کھا تا ہے؟ منشائے نبوت کو کہاں تک پورا کرتا ہے؟ اور فاضل مؤلف کے بقول اسے'' رُوَیت کی ترقی یافتہ تعبیر'' کہنا اور اس بدعت کو'' حفاظت ایمان'' کا ذریعہ بتلا کراس کا پرچار کرتا کہاں تک بجا ہے ۔۔۔؟

ملامدا بن عربی شرب ترندی میں اُصول رُؤیت کوچھوڑنے اور حسالی طریقوں سے رُؤیت کو جا بت کرنے کی فدمت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "اوه يا ابن شريح، أبن مسألتك الشريحية؟ وأين صوارمك السريحية؟ وأين صوارمك السريحية؟ تسلك هذا المضيق في غير الطريق، وتخرج الى الجهل عن العلم والتحقيق، ما خمد والنحوم؟. وكأنك لم تقرأ قوله "أما نحن أمّة أمّية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا" وأشار بيديه الكريمتين ثلاث اشارات وخنس بأبهامه في الثالثة، فاذا كان يتبرأ من الحساب الأقل بالعقد المصطلح عليه مبينا باليدين تنبيها على التبرى عن أكثر منه فيما ظنك بمن يدعى عليه بعد ذلك أن يحيل على حساب النيرين، وينزلهما على درجات في أفلاك غائبا ويقرنهما باجتماع واستقبال حتى يعلم بذلك استهلال."

ان احادیث بین صحاب و تا بعین (رضی الته عنیم اجمعین) کے طرزِ عمل کی وضاحت بھی موجود ہے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کروہ '' اُصول رُویت' پرخی سے کار بند سے ، اوروہ بار بارخطبوں بیں ، خطوط بیں اور نجی مجلسوں بیں: ''عہد البنا رسول الله صلمی الله علیه وسلم'' کہد کرامت کوائی اُصول پر کار بندر ہے کی الله صلمی الله علیه وسلم'' کہد کرامت کوائی اُصول پر کار بندر ہے کی تلقین فر ماتے ہے۔ چنا نچہ پورا فرخیرہ حدیث وسیر، چھان جائے ، عمر آپ کو کی صحابی کے بارے بیس نہیں سلے گا کہ انہوں نے اُصول رُویت کو چھوڑ کر کسی حسابی تخیینے پر اعتباد کرنے کا فتو کی دیا ہو، یہی وجہ ہے کہ با تفاق اُمت، شریعت اسلامیہ نے شوت بلال کے باب میں اہل حساب وفلکیات کی رائے کا اعتبار نہیں کیا ، بلکہ ان کی تحقیق کو سرے سے کا اعدم اور لغوقر ار دیا ہے۔ مثلاً ناہر بن فلکیات کی رائے کو جاند ہوگا، کیکن رُویت شرعیہ نہ ہو سکے تو با جماع اُمت اس رُویت پراُ دکام ہلال جاری نہیں ہوں گاور اُم بین فلکیات کی رائے لغوہ ہوگی۔

چِنانچِه حافظ ابنِ جِمِ عسقلاني " فتح المبارى " ج: ٣ ص: ٩٨، "عددة القارى " للعيني ج: ٥ ص: ١٨٢، ج: ٥

ص:۱۹۹۱، "زرقانی علی المؤطا" ج:۲ ص:۱۵۴، داغتار لابن عابدین الشامی ّ ج:۲ ص:۱۰۰، أحكام القرآن للمحصاص و فيره وغيره وغيره حضرات اكابر كاموقف بحی يهی ہے، يهال سبكانام دينا بھی ممكن نبيس، چه جائيكه ان كی تصریحت نقل كی ج كيں ،البتة امام بصاص دازي كی تصریح توسن بی لیجئے افر ماتے ہیں:

"فالقائل باعتبار منارل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة وليس الفلافه." هذا القول مما يسوغ الإجتهاد فيه، لدلالته الكتاب ونص السنة واجماع الفقهاء بخلافه." (ح:١٠٠٠)

بہرحال ہمیں یہ تحقیق کرنے کا حق ہے کہ شریعت نے ہلال کا مدار فلکیات پر دکھا ہے یا نہیں؟ اور اے کی ورجے میں قابل اختبار قرار دیا ہے یا بالکلیہ ناقابل اعتماد؟ لیکن یہ سوال ہم نہیں کر کے کہ شریعت نے ہلال کا مدار زوّیت پر کیوں رکھا اور فلکیات وغیرہ پر کیوں نہیں رکھا؟ ہوسکتا ہے کہ اس میں شار کے پیش نظر بندوں کی بہت مصلحیں ہوں ، اور وہ صرف زوّیت پر مرتب ہو بحق ہوں اور فلکیات پر نہیں ۔ مثلاً : وُوسری قو موں کے ماہ وسال کا مدار تقو کی حسابوں پر تھا، شار ع نے اس اُمت کی انفر اویت کو تحفوظ رکھنے کے سے جس طرح اور بہت سی چیزوں میں ان کی مشابہت سے اُمت کو بچانا چا ہا، ای طرح ان کی تقو کی مشابہت سے بھی اُمت کو تحفوظ رکھن

علامدأتي رحمدالله كي شرح مسلم مي ب:

 کرتے تھے اور عادت بنائے ہوئے تھے اس عادت کوئم کرنے کے لئے آپ سلی امتد صدیہ وسلم نے ایسا کیا۔''
یا ہوسکتا ہے، کہ چونکہ وُ وسرے حسانی طریقوں سے ماہ وسال کی تعیین فطری اور تحقیقی نہیں تھی بلکہ اختر آگی اور تقریبی تھی، چنا نچہ انہیں اس کی بیشی کو برابر کرنے کے لئے'' لیپ' کی اصطلاح ایجاد کرنا پڑی، اس کے برعکس اسلام دین فطرت تھا، اس نے چاہا کہ اُمتِ اسلامیہ کے ماہ وسال کی تعیین کے لئے'' رُوّیت' اور مشاہدہ کا فطری طریقہ مقرر کیا جائے، کیونکہ بیاختر آگی اور تقریبی طریقے اس کی فطرت سے میل نہیں کھاتے تھے۔ یاممکن ہے کہ اس اُمرکی رعایت رکھی ٹی ہو کہ چونکہ اسلام کے پورے نظام کی بنیاد تکلف اور تعبی پرنہیں بلکہ سادگی اور سہولت پررکھی گئی ہے اس لئے'' اسلام کے نظام تقویم'' کو بھی مشاہدہ اور رُوّیت جیسے آسان اور سادہ اُصول پر بینی کیا گیا، تا کہ اس نظام کے'' جزوکل' میں مناسبت رہے، اور اس باب میں اُمت تکلف اور مشقت میں بیتلا نہ ہو جائے۔شاہ ولی اللہ محدث وہاؤی رحمۃ اللہ علیہ اس حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تھے ہیں:

"أقول. لما كان أوقات الصوم مضبوطًا بالشهر القمرى باعتبار رؤية الهلال وهو تارةً ثلاثون يومًا وتارةً تسعة وعشرون وجب في صورة الإشتباه أن يرجع الى هذا الأصل، وأيضًا مبنى الشرائع على الأمور الظاهرة، عند الأميّي دون التعمق والحسابات النجومية بل الشريعة واردة باخمال ذكرها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنّا أمّة أمّية لا نكتب ولا نحسب."

(حجة الله البالغة للشيخ الحدث الدهلوي ح:٢ ص: ۵)

ترجمہ: "بیں کہتا ہوں کہ: جب روزوں کے اوقات کا انضباط قمری مہینوں پرزؤیت بلال کے اعتبار سے ہے ، اور میرمہین کھی تمیں دن کا ہوتا ہے اور کھی اُنتیس دن کا ، تواشتباہ کی صورت میں ای اُصول کی طرف لوٹنا واجب ہے ، اور نیز اُمتین کے نزویک شریعت کی بنیاداُ مور ظاہرہ پر ہوتی ہے نہ کہ گہرائی اور علم نجوم کے حساب پر، بلکہ شریعت تواس کے ذکر ہے بھی اعراض کرنے کا تھم دیتی ہے ، جیسے آپ صلی الندعلیہ وسلم کا فرمان ہے: ہم اُمی اُمت ہیں ، ہم حساب و کتاب کوئیں جائے۔"

یا ممکن ہے کہ اس چیز کا کحاظ رکھا گیا، کہ نظام تقویم بہر حال اوقات کی تعین کا ایک ذریعہ ہے اور جوقوم ذرائع میں منہمک ہوکر رہ جائی اکثر و بیشتر مقاصد اس کی نظر ہے او جھل ہوجاتے ہیں، اور فطری طور پر ان کی صلاحیتیں ذرائع ہی میں کھپ کرف کع ہوجاتی ہیں، اس لئے چاہا گیا کہ اُمت مسلمہ کو نظام تقویم ایسا دیا جائے جس میں منہمک ہوکر مقصدی صلاحیتیں کھو جیسنے کا ذرا بھی اندیشہ نہ ہو، بس آ کھ کھولی، چاندو کھے لیا، تقویم کی رست ہوگئی، اور سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے، نہ ضرب کی ضرورت، نہ تقسیم کی ، نہ تحکمہ موسمیات قائم کرنے کی ضرورت، نہ اس پر ریسر چ کی۔

یا ممکن ہے بیا مر پیشِ نظر ہو کہ اس اُمت میں امیر بھی ہوں گے،غریب بھی ، عالم بھی ، جال بھی ،مرد بھی اور عور تیں بھی ، اور بیشتر عبادات ومعاطات کا مدار نظام تفق میم پر ہے ، اس لئے جا ہا گیا کہ جس طرح نظام تفق میم سے متعلقہ اَ حکام کے مکلف اُمت کے بھی طبقات ہیں ، اس طرح ان کو نظام تقویم ایسا دیا جائے جس پر ہرشن ساہے مث مدے کی روشنی میں پورے شرح صدر کے

ساتھ یقین کر سکے\_

یامکن ہے کہ شارع کو جو یقین ہلال کے باب میں مطلوب ہے وہ رُؤیت اور مشاہدے پر ہی مرتب ہوسکتا ہو، اس کی نظر میں حسابی جنتری اس یقین کے پیدا کرنے میں ناکافی ہو۔ یا ہوسکتا ہے کہ شارع نے اس اَمرکو پسند نہ فر مایا ہو کہ روز ہوافط رتو سب کریں، عران کے اوقات کی تعیین ایک فاص گروہ کے رخم و کرم پر ہو، اس لئے نظام تفق بیم ایسامقر رفر مایا کہ ایک عامی بھی اپنے وقت کی تعیین محکم اس خود ما ہر فلکیا ہے ، جس طرح ایک ما ہر فلکیا ہے ۔ اور ایک بدوی بھی ای طرح اپنے اوقات کا حساب لگا سکتا ہے ، جس طرح ایک شہری۔ بلکہ بعید نہیں کہ ما ہر فلکیات یا عالم کی نظر کمز ور ہو، اور ایک عامی بدوی کی نظر تیز ، اس صورت میں خود ما ہر فلکیات یا عالم کو مسکین اُن پڑھی طرف رُجوع کر نا پڑھے۔

الغرض! شارع کے پیشِ نظر بیسیوں سکتیں ہوسکتی ہیں، اس لئے ہمارا کام بینیں کہ چوں و چرا کا سوال اُٹی کی اور شارع سے بحث و تکرار بیں مشغول ہوکر فرصت اور وقت کے ساتھ وین وائیان بھی ضائع کریں، ہمارا کام توبہ ہے کہ شارع کی حکمت وشفقت پرایک وفعہ ایمان لے آئیں، پھراس کی جانب سے جو تھم ویا جائے اے اپنے حق بیں سراسر خیر و برکت کا موجب اور بین حکمت و مصلحت کا مظہر سمجھ کراس برفوراً عمل پیرا ہوجا کیں:

> زبال تازه کردن باقرار تو نیکنفن علت از کار تو

آ خریس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ راقم الحروف کا وہ تبعرہ جوموصوف جعفر شاہ پچلواری کی اس کتاب پر'' ہاہنامہ'' بینات شعبان ۱۳۸۸ ھے'ے' نقد ونظر'' میں شائع ہوا تھا درج کر دیا جائے۔

'' رُوکیت ہلال''… مولا نامحرجعفر شاہ مجلواری ہمارے ملک کے مشہور صاحب قلم اور اوار ہُ ثقافت اسلامیہ کے رفیق بیں ، زیر نظر کتا ہے میں انہوں نے'' رُوکیت بلال اور فلکیات' کے موضوع پر گفتگو کی ہے۔ کتا ہے کے مندر جات پر نظر کرنے سے بیں ، زیر نظر کتا ہے میں انہوں نے'' رُوکیت بلال اور فلکیات' کے موضوف کے اغاظ بیال کے'' حشویہ فرقہ'' سے ہے، جس کا نعر و موضوف کے اغاظ میں بیہے اس کی'' شانِ نزول'' کو بجھ لینا ضروری ہے۔ موضوف کا تعلق یہال کے'' حشویہ فرقہ'' سے ہے، جس کا نعر و موضوف کے اغاظ میں بیہے:

" حضرات! ہمارے خیال میں ہم پاکتانیوں کی اس وقت کوئی معین شریعت نبیں ہے، پچھلے ادوار کی شریعت نبیں ہے، پچھلے ادوار کی شریعتوں پرچل رہے ہیں .... جب ہم ان فام مواذ کے استفادہ کرتے ہوئے ایک بات متعین کرلیں کے اور حکومت اسے نافذ کردے گی تو ہمارے لئے وہی شریعت ہوگی اور پھروہ ہمیشہ کے لئے نبیں ہوگی ، ضرورت کے وقت مجالسِ قانون سازیا کوئی اور مقرر کردہ کمیٹی اس میں بھی ترمیم کرسکتی ہے۔ ''(۱)

<sup>(</sup>۱) مولا ناجعفرشاه کامقالہ'' تعقل وتد بر کے لئے قر آن تھیم کی تا کید''مشمولہ پاہنامہ'' فکر ونظر''راولپنڈی (ازم:۸۳۲ ۸۳۲ ۸۳۰) پوئس ۱۹۲۸ء۔ یہ مقالہ راولپنڈی کی بین الاقوامی کانفرنس کے لئے لکھ سیافت گر ہروتت گم ہوجانے کی وجہ ہے وہاں پڑھانہیں گیا۔

ان حفرات کے نز دیک حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کے لاتے ہوئے اسلام میں'' دین' اور'' شریعت' دوالگ الگ چیز ول کے جدا جدا نام ہیں، چنانچہ:

" دین تو وہ رُوح اور اِسپرٹ ہے جو تبدیل نہیں ہوسکتی اور شریعت اس رُوح کی تشکیل کا نام ہے، مقصد اِسپرٹ کو ہاقی رکھنا ہے اورشکل بدلنے سے اسپرٹ نہیں بدل جاتی۔' (حوالہ ذکورہ ص:۸۴۳)

قرآن کریم اورسنت نبوی نے عبادات و معاملات میں حلال وحرام ، جائز و ناجائز ، فرض و واجب ، سنت و مستحب اور سیح و فاسد کے جوا حکام نافذ فرمائے ہیں ، عام مسلمانوں کے نزدیک وہ واجب التسلیم ہیں ، گر'' حشویہ' کا خیال ہے کہ بیصرف ای دور کی شریعت متحی جس میں دین کی رُوح اور اِسپرٹ کو اِس دور کے نقاضوں کے مطابق طمح ظرکھا گیا تھا ، اور ہمیں ای رُوح اور اِسپرٹ کو باقی رکھتے ہوئے اپنے دور کے نقاضوں کے مطابق شریعت محمد بیا ہوئے اپنے دور کے نقاضوں کے مطابق شریعت محمد بیا قطع و برید ، کا نٹ چھانٹ ، ترمیم و تنسیخ اور رد و بدل کا نام'' اِجتہاد'' ہے ، موصوف کے لفظوں میں :

" نا قابل ترمیم صرف دین (بمعنی رُوح ، اِسپرٹ) ہے، اور شریعت ہر دور میں ترمیم قبول کرسکتی ہے،
اور بہبین" اِجتہاد' کی ضرورت ہوتی ہے۔ ترمیم کا یہ مطلب نہیں کہ شروع ہے آخر تک سب کچھ بدل دیا جائے بلکہ (الف) ان شریعتوں میں جو چیز اپنے عصری تقاضوں کے مطابق ہوگی وہ باتی رکھی جائے گی۔ (ب) جس کی ضرورت ہوگی اس کا اضافہ کر دیا جائے گا،
کی ضرورت نہیں اسے ترک کر دیا جائے گا۔ (ج) جس جدید شے کی ضرورت ہوگی اس کا اضافہ کر دیا جائے گا،
اوراس وقت صرف عالمی مصالح اُمت کو پیش نظر رکھا جائے گا۔'

مطلب یہ کہ شریعت خدادندی کے اُحکام'' پڑتے عقل' مسلمانوں کے لئے'' خام مواد'' کی حیثیت رکھتے ہیں۔ (شریعت کے لئے'' خام مواد'' کی حیثیت رکھتے ہیں۔ (شریعت کے ہوگا جو لئے'' خام مواد'' کی اصطلاح موصوف نے اس مقالے میں کئی جگہ استعال کی ہے۔ ناقل ) ان کا برتا وَشریعت کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ایک اجنبی تہذیب کے رسوم وقانون کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جتنی شریعت کو مفید مطلب پائیں گے باقی رکھیں گے، اور جتنی کو چاہیں ترک کردیں گے، اور جتنا چاہیں اس میں اضافہ کرلیں گے، عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی۔

دُوسرے جسم میں منتقل کرنے کا مسئلہ، ذرا کئے پیدا دار کو تو میانے کا جواز، جنتری کے مطابق چاند کا اعلان، عور تول کے پردے کی نئی حد بندی، تعدّ داز داج، شادی، طلاق، دعوت، ذبیحہ اور سفر جج جیسی '' جائز'' چیز دل پر پابندی کا جواز، جبیز کی اصلیت، حضانت کی مدت، مفقو دالخمر کی میعاد، یتیم پوتے کی وراثت، فوٹو، راگ گانے اور تصویر کشی سے جواز کا مسئلہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ ۔''

مولا ناموصوف اپنے رفقاء سمیت اس خدمت پر مامور بیں کہ تو می راہ نماؤں کوشر بیت مجمد یہ کے جن اُصول وفر وع کومنسوخ کر کے ان کی جگہ '' وقتی تقاضوں'' کے مطابق نی شریعت وضع کرنے کا الہام ہوجائے اس کے لئے رائے عامہ کو ہموار کریں اور سمی سطح پر لوگوں کو اس کا قائل کریں۔ اس سلسلے میں موصوف جن اجتہادی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں، جس فتم کے دلائل فر اہم کرتے ہیں ، اور جس تکنیک کو استعمال کرتے ہیں ، زیر نظر کتا بچے اس کی اچھی مثال ہے۔

اسلامی اُصول یہ ہے کہ قری ماہ وسال کا مدار رُؤیت ہلال پر ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہے اب تک اُمت ای اُصول پر کار بندر ہی ہے، اور روزہ، عید، اعتکاف، زکو قا، تج ، قربانی ، عدت وغیرہ وغیرہ وغیرہ بہت ہے اُحکام ای اُصول ہے ہے ہوئے ہے جاتے ہیں، اس کے برعکس مولانا موصوف کا موقف ہیہ ہے کہ ان چیز وں کے لئے چا ندد کیھنے کے بھیڑے اس ترتی یا فتہ دور ہے میل منہیں کھاتے ۔'' اس کے لئے ندرُ وَیت ہلال کی ضرورت، نہ علاء کمیٹی کی ، نہ گواہیاں گر ارنے کی ، نہ ٹیلی فون پر تصدیق کرتے پھرنے کی ۔'' (ص: ۱۳) پس بیکومت کا کام ہے کہ وہ جنتری و کھے کر بہت پہلے ہی سے عید وغیرہ کا اعلان کر دیا کرے اور ہم آئکھیں بند کر کے اس پر آ منا وصد قنا کہا کریں ۔موصوف کے خیال میں '' اس میں کی قضان نہیں ، ہلکہ شرعی نقصان تو اختلاف کرنے میں ہے۔'' (ص: ۲۸) ۔

اب و کیھئے کہ اس شرعی اُصول میں ترمیم کے لئے جس سے بیسیوں اُدکام شرعیدسنے ہوجاتے ہیں،موصوف نے کیا اجتہادی اُصول و منع کئے ہیں:

'' یہ واضح رہے کہ ہم کسی رائے کو ہنواہ وہ اپنی ہویا قد مائے اہل علم کی ہرف آخرنہیں ہجھتے۔''(ص:۵)

اپناذ کرتو موصوف نے بطور تبرک کیا ہے ، کہنا ہے ہے کہ شریعت کا کوئی مسئلہ خواہ کتنا ہی صرح اور قطعی کیوں نہ ہو،اور تمام اہل علم

اس پر صنف ہی کیوں نہ ہوں ، اس میں بھی کوئی نہ کوئی نئی آئے تکا لی جاسکتی ہے ، چنا نچے ذیرِ نظر مسئلے میں علمائے اُمت متفق ہیں کہ زؤیتِ
ہلال کے معنی ہیں سرکی آنکھوں سے جاند دیکھنا، مگر مولانا موصوف کے اجتہا دمیں :

" يبال رُوَيت كِ معنى وه علم ہے جو تاريخى يا فنى شواہدے حاصل ہوتا ہے يا خواب كی طرح قلب "
دخيال ہے .....پل رُوَيت ہال كوصرف چٹم سر كے ساتھ مخصوص كردينے كى كوئى معقول وجہ بيس معلوم ہوتی۔ "
وخيال ہے .....پل رُوَيت ہال كوصرف چٹم سر كے ساتھ مخصوص كردينے كى كوئى معقول وجہ بيس معلوم ہوتی۔ "
(ص: ١٠)

ای طرح تمام علمائے قانون کے نز دیک شہادت کے عنی ہیں: ''کسی مخص کا حاضرِ عدالت ہوکر گواہی دینا۔'' لیکن مولا ناموصوف کے نزد کیک میسی جنہیں، بلکہ وہ'' بصیرت بھی کافی ہے جو گمانِ غالب پیدا کردے۔' (ص:۳۳) اور مسلمانوں کی شریعت اس کا اعتبار کرے نہ کرے،اوراہے مانے یانہ مانے،گرموصوف کے خیال میں: ''محض گواہوں کی شرکی گواہی سے جوغلبہ طن پیدا ہوسکتا ہے اس سے کہیں زیادہ موجودہ دور کے فعکیا تی علم سے حاصل ہوجا تا ہے۔''

الغرض! جب بیان کے دور کے لحاظ سے صحیح ہوجائے کہ:'' پہلوں نے قرآن دسنت اور دین وشریعت کا جومفہوم سمجھا وہ یا تو سرے سے خلط ہے، یاان کے دور کے لحاظ سے صحیح ہوتو ہو، کم از کم ہمارے لئے صحیح نہیں''،اس کے بعد شریعتِ الہید کے ردّ وبدل کے لئے اچھی خصی تنجائش نکل آتی ہے، اور اس سے اسلامی قطعیات کو ہڑی آسانی ہے'' حشوی! جتہا ذ' کی زویس لا یا جاسکتا ہے۔ وین کے کسی بھی مسئلے کو سئے کو سئے کو سئے کو سئلے کو سئل سے مسئلے کو سئلے کو سئلے کو سئلے کو سئلے کو سئلے کر اس کے جارے میں کہا جاسکتا ہے:'' قدیم مسلمانوں کے دور میں یاان کے خیال میں ایب ہوگا ، لیکن اب ایب نہیں ہے۔'' موصوف نے فلکیات پراعتا دکوائی منطق سے ٹابت کرنا چاہا ہے (من ۲۳)۔

۳:...اس" حثوی إجتهاد"کا و در اصول بیپ کدامت کے کروڑوں علاء و فقہاء کے خلاف اگر کسی کا قول کہیں ال جائے ،

اس کی نقل خواہ کتنی ہی شاذ و مرد و و ، غلط اور نا قابل اعتبار ہو ، لیکن اسے وحی آسانی کی طرح صبح سبح کر اعلان کر دو کہ بیسسلہ پہلے ہی سے مختلف فیہ چلا آیا ہے ، اور ہم فلاں قول کو اختیار کرتے ہیں۔ چنا نچہ زیر نظر مسکلے ہیں مولا نا موصوف نے مطرف بن عبد التد ، علامہ بکی ،

قاضی عبد البجبار ، ابن مقاتل اور مصنف جمع العلوم کے نام دیئے ہیں ، کہ وہ اس فن پر کھمل یا" غیر کھمل" اعتماد کرتے ہتھے (ص: ۱۱ تا تا کا کہ اقل الذکر کی طرف اس کی نسبت غلط ہے (فتح الباری ج: ۲ ص: ۹۳) ، علامہ بکی کا قول مرد و دے (شامی ج: ۲ ص: ۱۰ کسل کے اور باتی بزرگوں کے بارے ہیں اقل تو موصوف کو بہی معلوم نہیں کہ وہ کون تھے؟ (صدیہ ہے کہ مصنف جمع العلوم کے نام تک کا آنا پتانہیں ) علاوہ از بی ان کا بیق ل بحوالہ شامی ، زاہدی کی "فنید" نے نقل کیا گیا ہے ، جس کے بارے ہیں خودعلامہ شامی کی تقریح کے دونا قابلِ اعتبار اور گرے بڑے اور آن کی جواز پیدا ہوگیا۔

علام "نتیم ہوگی ، اور چودہ صد یوں کو غلائی کا شکار کہنے کا جواز پیدا ہوگیا۔

سا:...'' حشویت'' کا تیسرا اُصول میہ ہے کہ موقع پڑے تو جعل وتلبیس اور بعض دفعہ صریح غلط بیانی ہے بھی گریز نہ کرو۔ چنا نچے سب کو معلوم ہے اِمام شافعیؒ اس مسکلے میں پوری اُمت کے ساتھ متفق ہیں، کیکن مولا نا موصوف نے اِمام شافعیؒ ہے بھی منوالیا کہ رُوَیتِ ہلال کے بجائے صرف جنر کی دیکھے کرچا ند کا پیفٹگی اعلان کیا جاسکتا ہے (ص۲۵)۔

اور موصوف کی اس تلبیس کا خشابہ ہے کہ ' یوم شک' میں روز ہ رکھنا چاہئے یانہیں؟ اس کے بارے میں إمام شافع کی کے نہیں بلکہ بعد کے مشائخ شافعیہ کے متعددا توال ہیں جو إمام نووی کی ' شرح مہذب' اور حافظ ابن ججڑک' فتح الباری' میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان ہی میں ایک تول بعض مختاط شافعیہ کا بیہ ہے کہ اگر حسابی تخیینہ اس کی تائید کرتا ہوتو جس شخص کو اس کی صحت پر اعتماد ہو، اس کے لئے روز ہ رکھ لینے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ اس کو موصوف نے ، غلط نہی یا جعل سازی کی وجہ ہے، یوں سنح کرلیا کہ إمام شافعی اور تمام شافعیہ فن فلکیات پر اعتماد کے قائل ہیں (ص: ۱۲)۔

۳ :... مشویت 'کا چوتھا اُصول ہیہ ہے کہ مختلف تشم کے مغالطوں اور خوش گیریں کو' قیاس' کا نام و یہ جائے ،مولا ناموصوف کواس اُصول ہے ہم کا نام وی جائے ،مولا ناموصوف کواس اُصول ہے ہم اور کی خاصی مشق ہے ،مثلاً:

ا:.. '' اگر ٹیلی فون کی اطلاع پر آج شام کی دعوت تبول کی جاسکتی ہے، تو رُویت کی شہادت کیوں تبول نہیں؟''

۲:... اگر کرنسی نوٹ نفتدی کے قائم مقام میں تو فلکیات کافن ، رُؤیت کے قائم مقام کیوں نہیں؟'' (ص:۵)

۳: "اگر نمینک چلاناشہسواری کی تعبیر ہے، تو زؤیت کی تعبیر جنتری سے کیوں نہیں ہوسکتی؟" (ص:۵)

ما:.." اگر میراٹ کی تقبیم میں حساب کتاب پراعتماد کیا جاسکتا ہے تو چا ندمیں کیوں نہیں کیا جاسکتا؟"

۵: "اگر مشکیز ہے کے بجائے پمپنگ ہے وضو کے لئے پانی لیا جاسکتا ہے، تو ہوائی جہاز ہے چا ند کیوں نہیں و کھھا جاسکتا ہے، تو ہوائی جہاز ہے چا ند

۱:... اگر گوشت کے معالمے میں قصائی پراعتاد کیا جاسکتا ہے تو جاند کے معالمے میں حکومت پر کیوں نہیں کیا جاتا؟"

ان زنلیات کوفق کرتے ہوئے بھی قدم کوگھن آتی ہے، گر ان حصرات کا جگر گردہ ہے کہ وہ شرعی مسائل کوان بچکا نہ پہیلیول سے حل کرنا چاہتے ہیں، جس کے لئے نہ ملم کی ضرورت ، نہ قتل کی ، نہ دانش کی۔

ادار وُ ثقافت اسلامیہ سے اسلامی موضوعات پرای'' معیار'' کی کتا بیں نگلتی رہیں ،تو یقین کرنا جا ہے کہ و واپی نیک نامی میں '' ادار وَ طلوعِ اسلام' 'اور'' ادار وَ تحقیقات اسلامی'' نے بھی آ گے نگل جائے گا۔

وَصلَّى اللهُ تعالى على خَيْر خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

#### انگلستان میںنمازعید

سوال:...انگلستان میں مسلمانوں کے لئے عید کا مسئدسب ہے ہمسلمان اس سلسلے میں ہمیشہ اختلافات کا شکار رہے ہیں، ہرشہر میں کئی تحید میں ہوتی ہیں، اس سلسلے میں آپ کچھ فرمائیں سے کے مسلمان کس طرح ایک ون عید منائیں؟ جواب: دراصل رمضان المبارک، ورعید کا تعلق رُؤیت بلال ہے ہے، نبی اکرم صلی القدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ' جاند دکھے کردوز ہرکھو، اور چاند درکھو، اور چاند دکھے کرعید کروں'' عیسوی میں متعین میں ہے، اس کی تاریخیں مقرر ہیں، لیکن قمری تاریخوں کا تعیمن ہر ماہ ہوتا ہے،

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه (سنن أبي داؤد ج ١٠ ص : ١٥ الله كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين) . أيضًا: ويثبت رمصان برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين يومًا لحديث الصحيحين صوموا لرؤيته وأقطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا . (البحر الرائق ج: ٢ ص :٢٨٣، كتاب الصوم).

جن کے نزدیک شرعی شہادت سے جاند ثابت ہو گیا تھا اُنہیں ایک روزے کی قضا کرنی جا ہے

سوال:..اخبار میں خبرشائع ہوئی کہ رمضان السبارک کا چاند ۲۸ رماری کونظر آئیا تھ، جبکہ شہر وتیں بھی موجود تھیں، جیسا کہ چاندرات کی شام کوچاند سے ظاہر تھا کہ چاندایک دن پہلے کا تھا، اور ہلال کمیٹی نے چاندنظر آنے کا اعلان ندکیا، چونکہ چاندگی پہلی غلطی کو چھپانے کے لئے دین کی چوری کی ، اور حق بات کو چھپانے، اگر ۲۹ ماروز سے بھوری کی ، اور حق بات کو چھپانے، اگر ۲۹ روز ہوئے تو کیا پہلا روزہ جو ہلال کمیٹی کی وجہ سے رہ گیا، کیاوہ روزہ رکھنا پڑے گا؟ جواب سے نوازیں؟

جواب:... جھے تو اال علم ہے ایس ہو گمانی نہیں کہ فرض شرق کو تحض حکومت کی خوشنو دی کے لئے غارت کرڈ الیس ،اور پھراس میں حکومت کا کیا مغاد ہوسکتا ہے کہ رمضان ایک دن بعد میں شروع ہو۔ بہر حال جن لوگوں کے نز دیک شرق شہادت ہے رمضان ٹابت ہوگیا تھا ،ان کوروزے کی قضا ضرور کرنی چاہئے۔

<sup>(</sup>۱) تنصیل کے لئے دیکھتے: شامی ج. اص ۳۹۲ مطلب فی فاقد وقت العشاء کاهل بلغاد ۔ ایشاً الاحظر فرمائیں: نظام الفتاوی، ازمولا تامفتی نظام الدین اعظمی رحمہ اللہ ع: اص ۱۲۸: کمتیہ رحمانیہ لاہور۔

 <sup>(</sup>۲) رجل رأى هالال رمضان وحده فشهد ولم تقبل شهادته كان عليه أن يصوم وإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه القضاء
 دون الكفارة. عالمگيري ج. ١ ص:٩٨١، الباب الثاني في رؤية الهلال).

## روز ہے کی نبیت

#### روزے کی نیت کب کرے؟

سوال:...رمضان المبارك ئے روزے كى نيت كس وقت كر في جاہے؟

جواب:...ا: بہتریہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی نیت میج صادق سے پہلے پہیے کر لی جائے۔<sup>(1)</sup>

ا: اگرمنج صادق ہے پہلے رمضان شریف کا روز ہ رکھنے کا اراد ونہیں تھا، منج صادق کے بعد اراوہ ہوا کہ روز ہ رکھ ہی لینا چاہئے ، تواگر منج صاوق کے بعد پچھکھایا ہیانہیں تو نہیت سیجے ہے۔

ان...اگر پچھ کھایا پیانہ ہوتو دو پہرے ایک گھنٹہ پہلے (لینی نصف النہار شرق سے پہنے ) تک رمضان شریف کے روزے کی نیت کرسکتے ہیں۔

۳٪ رمضان شریف کے روز ہے میں بس آئی نیت کرلینا کا فی ہے کہ آج میراروز و ہے ، یارات کونیت کرے کہ کئی روز ہ (۴) رکھنا ہے۔

#### نصف النہارشری سے پہلے روزے کی نبیت کرنا جا ہے

سوال: ... كيا نصف النهارشرى كرونت روز حى نيت كريخة بين اورنماز بره علية بين؟

جواب:... پہلے یہ بچھ لیا جائے کہ'' نصف النہار شرعی'' کیا چیز ہے؟ نصف النہارون کے نصف کو کہتے ہیں، اور روز و دار کے سے میج صادق سے دن شروع ہوج تا ہے، ہی صبح صادق سے لے کرغروب آفتاب تک پوراون ہوا، اس کے نصف کو'' نصف النہار شرعی'' کہا جاتا ہے۔ اور سورج نکلنے سے لے کرغروب ہونے تک کوعرفا'' دن'' کہتے ہیں۔ اس کا نصف النہارعرفی''

<sup>(</sup>١) ووقتها بعد الغروب ولا يجوز قبله والتسحر نية كذا في الظهيرية. (البحر الرائق ج ٢ ص ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣٠٢) وإنسا تنحور النينة قبل الروال إذا لم ينوجند قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافي الصوم إلح. (هندية ح. ا ص. ١٠٩٢، كتاب الصوم، البات الأوّل في تعريفه وتقسيمه وسبنه ووقته وشرطه).

<sup>(</sup>٣) وعرفها في اغيط بأن يعرف بقلبه أنه صوم .. إلخ. (البحر الرائق ج. ٢ ص: ٢٤٩). وأيضًا اما القسم الذي لا يشترط فينه تعيين النية لما يصومه . . . . فهو أداء رمضان ...... . وحقيقة النية قصده عازمًا بقلبه صوم غدٍ ولا يحلو مسلم عن هدا في ليالي شهر رمضان. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي، قصل فيما يشترط ثبت النية ص ٣٥٢٠ طبع نور محمد).

كهل تاہے۔" نصف النهارشرى" " نصف النهارعر في " ہے كم وجيش حياليس منث يہلے ہوتا ہے۔

جب بیمعلوم ہوا تو اب سمجھنا چاہئے کہ روزے کی نبیت میں'' نصف النہارشرعی'' کا امتبارے ، اس لئے روز وُ رمضان اور روز وُنْفَل کی نیت' نصف النہارشری'' ہے پہلے کر لیناصحیح ہے (جبکہ پھھ کھایا بیا نہ ہو)،اس کے بعد صحیح نہیں ،اورنماز میں'' نصف النہارعر فی'' کا اعتبار ہے، کہ اس وقت نماز جا ئزنبیں۔'' نصف النہارشرعی'' (جس کو''ضحوۂ کبری'' بھی کہتے ہیں ) کے وقت نماز

#### روز ہ رکھنے اور اِ فطار کرنے کی دُعا تیں

سوال:..نغلی روز ہے کی نیت اور روز ور کھنے اور اِ فطار کرنے کی وُ عا نمیں کیا ہیں؟ جواب: الفل روزے کے لئے مطلق روزے کی نیت کافی ہے، اوروہ یہے: "وبصوم غد نويت"

ترجمه:..." اور میں کل کےروزے کی نیت کرتا ہول۔"

#### اور إفطار كى دُعاييب:

(١) (فينصبح أداء صوم رمضان . . . . . . والنفل سنة من الليل إلى الضحوة الكبري لا عندها تنوير الأبصار. وفي الشامية: (قوله إلى الضحوة الكبري) المراد بها نصف النهار الشرعي والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب النهار وهو الأصبح لأنه لابد من وجود البية في أكثر البهار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبري لا وقت الزوال فتشترط النية قبلها لتحقق في الأكثر اهد (شامي ج. ٢ ص:٣٤٤، كتاب الصوم).

(٢) (فيصح أداء صوم رمضان ... . . والنفل سنة من الليل إلى الضحوة الكبري لا عندها تنوير الأبصار. وفي الشامية. قوله إلى الضحوة الكبري المراد بها نصف النهار الشرعي والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس والغاينة غير داخلة في المغياكما أشار إليه المصنف بقوله لا عندها . وفي الحامع الصغير قبل النصف النهار وهو الأصبح لأنه لابد من وجود النية في أكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفحر إلى وقت الصحوة الكبري لا وقت الزوال فتشترط النية قبلها لتحقق في الأكثر اهم (شامي ج٠٦ ص:٣٤٤). وأينصًا. أما القسم الذي لا يشترط فيه نيته فهو أداء ومنضان . . . . . . وأداء النفل . . . . . . فتصح البية ولو نهارًا إلى ما قبل بصف النهار لأن الشرط وجود النية في أكثر النهار إحتياطا وببه توجدفي كله حكمًا لأكثر وخص هذا بالصوم فخرج الحج والصلاة لأبهما أركان ونصف النهار من ابتداء طلوع العجر إلى قبيل وقت الضحوة الكبرئ لا عندها لأن النهار قد يطلق على ما عند طلوع الشمس إلى غروبها لغة وعند الزوال نصفه فيفوت شرط صحة النية بوجودها قبيل الزوال. (مراقى الفلاح مع الحاشية الطحطاوية ص: ٣٥٢، ٣٥٣، طبع مير محمد).

(٣) ويصبح أيضًا . . . النقل بمطلق النية من غير تقييد . . . وبنية النفل أيضًا. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي، فصل فيما لا يشترط تشبت النية ص٣٥٣٠ طبع مير محمد كتب حامه).

#### "اللُّهم لك صمت وعلى رزقك افطرت"

ترجمہ:...' اے اللہ ایس نے آپ کے لئے روز ہ رکھا، اور آپ کے رِزق پر إفطار کیا۔'' اور روز ۂ رمضان کی نیت میں یوں کے:

> "وبصوم غد نویت من شهر رمضان" ترجمه:..." اور پس کل کے رمضان کے روز سے کی نیت کرتا ہوں ۔۔'

#### إفطار کی کون می وُ عاصدیث ہے؟

سوال:...اخبار'' جنگ'' ۱۵ مرماری ۱۹۹۱ء میں آپ کامضمون رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت پر بہت معلو، تی مضمون ہے۔اس میں ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں ،افطار کی دُعامیں آپ نے دودُعا کیں لکھی ہیں:

ان... پیاس جاتی ربی ،انتر یال تر بوگئیس اوراً جر اِن شاءالله ثابت بوگیا۔

٢: .اے اللہ! میں نے تیرے لئے روز ورکھااور تیرے رزق ہے افطار کیا۔

آپ سے بیدمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں دُعا وُں میں کونی سے احادیث سے ٹابت ہے؟ نیز دُوسری دُعامیں ہم ہمیشہ بیسنتے اور پڑھتے آئے میں کہا ہے اللہ! میں نے تیرے لئے روز ہ رکھا ، اور تھھ پر ایمان لایا ، اور تھھ پرتو کل کیا ، اور تیرے رزق سے إفطار کیا۔ آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ کونی دُعا پڑھنی جا ہے جو تھے احادیث سے ٹابت ہو؟

جواب:... میں نے اپنے مضمون میں جو دو دُ عائمی نقل کی ہیں، وہ تو مشکلو ۃ (ص: ۱۷۵) میں ابودا وُ دشریف کے حوالے سے نہ کور ہیں،اور جواَلفاظ آپ سنتے اور پڑھتے آئے ہیں، یہ مجھے کسی صدیث میں معلوم نہیں۔ کو مضمون سمجھ ہے۔

#### روزے کی نیت کس وقت کریں؟

سوال:... جمعے بے خوالی کی شکایت ہے، نیز میرے ذے کافی تضاروزے ہیں، اگر میں بحری کے وقت اُنھوں تو بے خوالی کے مرض کی وجہ سے نیز میر انساز میں کیا ہیں کیا ہیں کیا ہیں کیا ہیں کہ مرات البح تک مرض کی وجہ سے نیند کے وقت اُنھوں تو میر اروز ہ ہو؟
نیت کرلوں اور جب فجر کے وقت اُنھوں تو میر اروز ہ ہو؟

<sup>(</sup>١) وعن معاذ بن زهرة قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللّهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبوداؤد مرسلًا. (مشكّوة ص: ١٤٥)، كتاب الصوم، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص. ٠٠٠، كتاب الصوم، الباب الثالث).

<sup>(</sup>٢) هندية ج- ١ ص: ٣٠٠، كتاب الصوم، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره.

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رضى الله عه قال كان البي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأحر إن شاء الله. رواه أبوداؤد. وعن معاذ بن زهرة رضى الله عه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إدا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبوداؤد مرسلًا. (مشكوة ص: ٤٥ ا ، كتاب الصوم، باب، العصل الثاني).

#### جواب:...اگرآپ سونے سے پہلے نیت کرلیں کہ جھے دوز ہ رکھنا ہے تو نیت سمجے ہوجائے گی۔ رات سے روزے کی نیت کرنے سے کیا مراد ہے؟

سوال:...ميں نے ايك كتاب ميں پڑھاتھا كەقضااورنفل روزے كى نيت رات سے كرنى جا ہے ،اورا گرايبانه كيا توروز ه دوبارہ رکھنا ہوگا۔رات سے نبیت کرنے سے کیامراد ہے؟ کیارات سے نبیت کرنے کے بعد سے فجر کی اُذان سے پہلے سحری نہیں کرسکتے یا مسجمه في بهي نبيس سكتة؟

جواب:...رات سے نیت کرنے کا مطلب میہ ہے کہ جم صادق ہونے سے پہلے روزے کی نیت کرلے۔ نفل روز ہے کی نبیت

سوال: ..نغلی روزے رکھنے، کھولنے کی نبیت کیا ہے؟ اگر بطور نذرنفلی روز ہے مانے ہوں کہ میرا فلاں کام ہوگیا تو اتنے روزے رکھوں گا،نیت رکھنے اور إفطار کرنے کی کیاہے؟

جواب:..نیت دِل کے ارادے کو کہتے ہیں بظل روز ومطلق روزے کی نیت ہے بھی سیجے ہے، اور نفل کی نیت ہے بھی ، یعنی ول میں ارا دہ کر لے کہ میں روز ہ رکھ رہا ہوں ۔ مگر نذر کے روزے کے لئے نذر کی نیت کرنا ضروری ہے ، لیعنی ول میں بیارا دہ کرے کہ میں نذر کاروز ہ رکھ رہا ہوں۔ غالبًا آپ کی مراونیت ہے وہ دُعا نمیں ہیں جوروز ہ رکھتے وقت اور اِ فطار کرتے وقت پڑھی جاتی ہیں ،ان و عا وَل کا پڑھنامتحب ہے،ضروری نہیں،روز وان کے بغیر بھی سیح ہے،البیتدان وُ عا وَل کا زبان سے کہدلینامستحب ہے۔

#### سحری کھائے بغیرروزے کی نبیت ڈرست ہے

سوال:...میں آپ ہے بیمعلوم کرنا جا ہتی ہوں کہروزے کی سحری کھا نا ضروری ہوتا ہے یانبیں؟ میں بہت پریشان ہوں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ، اس لئے آپ جاری اصلاح فرمائے۔

 (١) ولو نوئ من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الهجر صح رجوعه في الصيامات كلها كذا في السراج الوهاج ولو قال نويت أن أصوم غدًا إن شاء الله تعالى صحت نيته هو الصحيح كذا في الظهيرية. ووقت النية كل يوم بعد غروب الشمس ولًا يجوز قبله كذا في محيط السرخسي. (عالمكيري ج ١ ص:٩٥ ١، كتاب الصوم). فيصح كل من هذه الثلاثة (أي أداء رمضان والنفل والنذر) بنية معينة من الليل. (مراقي الفلاح ص٣٥٢٠، كتاب الصوم، فصل فيما لا يشترط تثبيت النية). (٢) أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية لما يصومه ولا تبييتها أي النية فيه فهو أداء رمضان

مبينة من الليل وهو أفضل. (مراقى الفلاح ص: ٣٥٢، كتاب الصوم، فصل فيما لا يشترط تثبيت النية).

(٣) وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين النية وتبيينها يتأدى به ويسقط عن المكلف .... والنذر المطلق عن تقييده بـزمـان . . . . . . . لأنها ليـس لهـا وقـت معيـن فـلـم تتأدى إلّا بـنيـة مخصوصة مبيـة. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ۳۵۴، كتاب الصوم، طبع مير محمد كتب خانه).

٣) فيصح أداء صوم رمضان والنفر المعين والنفل بنية من الليل . . . . . . . . وبمطلق النية أي نية الصوم . . . . . . . . وبنية نفل درمختار. وفي الشامية: النية شرط في الصوم وهي أن يعلم بقلبه أنه يصوم ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص ٣٧٤).

جواب: روزے کے لئے سحری کھانا بابر کت ہے، کہ اس سے دن بھر توت رہتی ہے۔ گریدروزے کے سجیح ہونے کے لئے شرطنبیں، پس اگر کسی کوسے کا موقد نہیں ملا ،اور اس نے سحری کھائے بغیرروز ہ رکھایا توروزہ سجیح ہے۔ وقت ال ہون سرکی شدہ ہوں۔

سوال:...رمضان میں جب روزے رکھتے ہیں تو روزے کی نیت پڑھ کر روزہ رکھتے ہیں، آپ ہے پوچھٹا ہیہ کہ اگر ہارے رمضان میں روزے رہ جائیں اور بعد میں ہم قضار وزے رکھیں تو یہی نیت کریں گے؟

جواب: نیت دِل کے اراد ہے کو کہتے ہیں، پس جب آپ نے میج صادق سے پہلے تفا کے روز ہے کی نیت کر کے روز ہ رکھ لیا توروزہ سی ہے ، اگر زبان سے بھی: "و بسصوم غد نویت من قضاء رمضان" ( میج کوقضائے رمضان کا روزہ رکھنے کی نیت کرتا/کرتی ہوں) کہدلے تواجیعا ہے ، گرروزے کی نیت ان الفاظ کو زبان سے کے بغیر بھی ہوجائے گی۔

#### رمضان کاروز ہ رکھ کرتو ڑویا تو قضااور کفارہ لازم ہوں کے

سوال:...کیا قضاروز ہے بغیر سحری کے اس طرح رکھے جاسکتے ہیں کہ جس دات کوسونے سے پہلے نیت کر کے سوؤں کہ میرا صبح روزہ ہے، کیونکہ جس نے سنا ہے کہ نفل روزہ اور قضاروز ہے بغیر سحری کے نبیس رکھے جاسکتے۔اگر صبح اُشخے کے فوراً بعد لیعنی صبح کوقت اُشھ کر نبیت کی جاتے ہے۔ اگر صبح اُشھ کے اور اگر صبح اُشھ کر ارادہ بدل وقت اُشھ کر نبیت کی جاتے ہے اور اگر صبح اُشھ کر ارادہ بدل جائے یا کسی مجوری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی ہمت نہ ہوتو ایسے روزہ کے لئے تضالا زم ہوگی یا گفارہ؟ براہ کرم اس مسئلے کی تفصیل کے جائے یا کسی مجوری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی ہمت نہ ہوتو ایسے روزہ کے لئے تضالا زم ہوگی یا گفارہ؟ براہ کرم اس مسئلے کی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمادیں، کیونکہ جھے نفل اور تضادونوں روزے رکھنے ہیں اور بیس کیونکہ شبح صادق سے پہلے اُٹھ نبیس سکتی ، اس لئے ابھی سے اپناری فرض اوائیوں کرسکی ۔

تک اپناری فرض اوائیوں کرسکی ۔

جواب: ... يهان چندمساك بين:

ا: قضائے رمضان کا روز ہ بھی بغیر سحری کے رکھ سکتے ہیں ،گر شرط یہ ہے کہ قضا کے روزے کی نیت مبعج صادق ہے پہیے کرلی جائے۔

 <sup>(</sup>١) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسحروا فإن في السحور بركة. (سن ابن ماجة، باب ما جاء في السحور ص: ١٢١، طبع نور محمد).

 <sup>(</sup>۲) ولو قال نويت أن أصوم عدًا إن شاء الله تعالى صحت نيته هو الصحيح . . . . جاز صوم رمصان والمدر المعين
 والنقل بنية ذلك اليوم أو بنية مطلق الصوم أو بنية النقل من الليل إلى ما قبل نصف النهار. (فتاوى هندية، كتاب الصوم، الباب الأوّل ج الصديم عديم وشيديه).

 <sup>(</sup>٣) والنيبة معرفته بقلبه أن يصوم كذا في الحلاصة ومحيط السرخسي والسنة أن يتلفظ بها كذا في النهر الفائق. (هندية ح: ١ ص: ٩٠٠).

<sup>(</sup>٣) وشرط القنضاء والكفارات ان يبيت ويعين كدا في النقاية. (عالمكيري ج. ١ ص: ١٩١، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه وسببه ووقته وشرطه، طبع رشيديه، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص: ٣٨٥، كتاب الصوم).

٣:...ا گرضیح ہوگئی تو تفلی روز ہے کی (اس طرح رمضان مبارک کے ادائی روز ہے ) کی نبیت تو نصف النہار شرعی ہے پہلے کر ن ''' گر قضاروزے کی نیت سیجے نہیں ، ای طرح نذر کے روزے کی نیت بھی منبح صادق کے بعد سیجے نہیں ، کیونکہ قضا اور نذر کے روزے کی نیت منج صاوق ہے پہلے کر لینا شرط ہے۔

":...اگررات کوروزے کی نیت کر کے سوئے تو اگر مجمع صادق ہونے سے پہلے آنکھ کھل گئی تو نیت بدلنے کا اختیار ہے، خواہ روز ہ رکھے یا ندر کھے، کیکن اگر رات کونیت کرنے کے بعد اس وقت آئکھ کھلی جبکہ مج صاوق ہوچکی تھی تواب نیت بدلنے کا اختیار نہیں رہا، کیونکہ رات کی نبیت کی وجہ سے روز ہ شروع ہو چکا ہے۔اب نبیت بدلنے کے معنی روز ہ تو ڑنے کے ہوں گے،اس صورت میں اگر صبح صادق کے بعد کھی کھایا پیا توروز وٹوٹ جائے گا۔

۔۔۔ پھرا گریپرمضان کاروز ہتھا تو قضااور کفارہ دونو لازم آئیں گے، اورا گرنفل کاروز ہتھا تواس کی قضالا زم آئے گی۔

<sup>(</sup>١) فيصبح أداء صوم رمضان والنفر المعين والنفل بنية من الليل إلى الضحوة الكبري (درمختار) وفي الشامية قوله إلى الضحوة الكبرى المراديها بصف النهار الشرعي إلح. (شامي ج ٢ ص ٣٤٤، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٢) والشرط للهاقي من الصيام قران النية للفجر ولو حكمًا وهو تبييت الية للضرورة وتعيينها (درمحتار) وفي الشامية. (قوليه. وإلشيرط للساقي من النصيام) أي من أنواعه أي الباقي منها بعد الثلاثة المتقدمة في المتن وهو قصاء رمضان والبذر المطلق ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٨٠، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٣) ولو نوئ من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها إلح. (هندية ج: ١ ص١٩٥٠) كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه).

<sup>(</sup>٣) - وفي التنوير. وإن جامع في رمضان أداء . . . . . . عمدًا فظن فطره به فأكل عمدًا قضي وكفر. (درمختار مع الشامي ج. ٢ ص. ٩ - ٣ - ١ ١ ٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، وأيضًا في العالمكيرية ج ١ ص: ٩٥٠).

 <sup>(</sup>۵) قوله لما مرأى من ان الكفارة إنما وجبت لهتك حرمة شهر رمضان فلا تجب بإفساد قضائه ولا بإفساد صوم غيره. (شامي ح٠٠ ص٠٩٠)، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في جواز الإفطار بالتحري).

#### سحرى اور إفطار

#### سحری کھانامستحب ہے،اگرنہ کھائی تب بھی روزہ ہوجائے گا

سوال:...سوال بیہ ہے کہ کیاروز ہ رکھنے کے لئے سحری کھا نا ضروری ہے؟ اگر کوئی سحری نہ کھائے تو کیااس کا روز ہ نہیں ہوگا؟ روز ہے کی نیت بھی بتلاد تیجئے جس کو پڑھ کرروز ہ رکھتے ہیں۔

جواب:...روزے کے لئے بحری کھا نامتحب اور باعث برکت ہے، اوراس سے روزے بیں توت رہتی ہے۔ اور سحری کھا کا متحب اور باعث برکت ہے، اوراس سے روزے بیں توت رہتی ہے۔ اور سحری کھا کریے دُعا پڑھنی چاہئے: "وبسصوم غد نویت من شہر دمضان "کین اگر کی کوییدُ عایا دنہ ہو، تب بھی روزے کی دل سے نیت کرلینا کافی ہے۔

اگرآپ نے صبح صادق ہے لے کرغروب تک پجونبیں کھایا پیااور گیارہ بج ( یعنی شرق نصف النہار ) ہے پہلے روزے ک نیت کرلی تو آپ کاروزہ صبح ہے، قضا کی ضرورت نہیں۔

#### سحری میں دہراور إفطاری میں جلدی کرنی جا ہے

سوال:...ہارے ہاں بعض لوگ سحری میں بہت جلدی کرتے ہیں ،اور إفطاری کے وفت دیر ہے افطار کرتے ہیں ، کیاان کا پیمل صحیح ہے؟

جواب:..بسورج غروب ہونے کے بعدروز واقطار کرنے میں تأخیر نہیں کرنی جاہئے ، آنخضرت ملی ابتدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' میری اُمت خیر پررہے گی ، جب تک سحری کھانے میں تأخیر اور (سورج غروب ہونے کے بعد) روز وافطار کرنے میں جدی

(۲) قوله أن يتلفظ بها فيقول نويت أصوم غذا . من فرض رمضان . إلخ. (شامى ح: ۲ ص ۳۸۰ كتاب الصوم،
 والهندية، كتاب الصوم ح ١ ص ٢٠٠٠، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره، طبع رشيديه).

(٣) فيصبح أداء صوم رمضان والنفل بنية من الليل إلى الضحوة الكبرى (درمحتار) وفي الشامية قوله إلى الصحوة الكبرى المراد بها نصف النهار الشرعي . . إلح. (شامى حـ٣٠ ص.١٣٤٠) كتاب الصوم، والهندية ح. ١ ص.١٩٢).

التسحر مستحب إلخ. (عالمگيري ج. ا ص. ٢٠٠٠)، وعن أنس رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. (ابن ماجة ص: ٢١١، باب ما جاء في السحور، طبع نور محمد).

کرتے رہیں مے''(منداحد ج:۵ من:۱۵۲)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:'' لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ روز ہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے'' (صحح بخاری وسلم مکلوٰۃ مں:۱۷۵)۔ وسلم مکلوٰۃ مں:۱۷۵)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:'' اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: مجھے اپنے بندوں میں سے وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو إفطار میں جلدی کرتے ہیں'' (ترندی مکلوۃ ص:۱۷۵)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:'' وین ہمیشہ عالب رہے گا، جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہود ونصاری تا خیر کرتے ہیں'' (ابوداؤد،ابن ماجہ،مفکلوۃ ص:۵۷۱)۔ تا خیر کرتے ہیں'' (ابوداؤد،ابن ماجہ،مفکلوۃ ص:۵۷۱)۔

مگر بیضروری ہے کہ سورج کے غروب ہوجانے کا یقین ہوجائے تب روز و کھولنا جا ہے۔

#### صبح صادق کے بعد کھائی لیا توروزہ ہیں ہوگا

سوال:...روز و كتنے وقت كے لئے ہوتا ہے؟ كيام مع صادق كے بعد كھا كتے ہيں؟

جواب:...روزہ میج معادق ہے لے کرسورج غروب ہونے تک ہوتا ہے، پس میج صادق ہے پہلے پہلے کھانے پینے ک اجازت ہے،اگرمیج صادق کے بعد پچھ کھایا پیاتوروز وہیں ہوگا۔

#### سحری کے وقت نہ اُٹھ سکے تو کیا کرے؟

سوال:...اگرکوئی سحری کے لئے ندائھ سکے تواس کوکیا کرنا جا ہے؟ جواب:...بغیر پچوکھائے ہیئے روزے کی نیت کر لے۔

(۱) عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال .... لا ترال أمّتي بحير ما أحّروا السحور وعجّلوا الفطر. (مسند احمد بن حنيل ج: ۵ ص: ۱۲۱ طبع بيروت).

(٢) وعن سهل رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال الناس بخير ما عجلوا القطر. متفق عليه.
 (مشكوة، كتاب الصوم ج: ١ ص: ٤٥ ا ، باب الفصل الثاني، طبع قديمي).

(٣) وعشه (أى أبى هـريـرة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى أحب عبادى إلى أعجلهم فطرًا. رواه الترمذى. (مشكّوة، كتاب المصوم ج: ١ ص: ١٥٥ م طبع قديمى).

(٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوال الدّين ظاهرًا ما عجّل الناس الفطر، لأن اليهود والنصاري يؤخرون. رواه أبوداؤد وابن ماجة. (مشكّوة، كتاب الصوم ج. ١ ص ١٥٥٠).

(۵) ولا يفطر ما لم يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذَّن المؤذَّن بحر عن البزازية. (رد انحتار، كتاب الصوم ج ٣٠ ص ٣٠٠).

(٢) فهو عبارة عن ترك الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى غروب الشمس .. إلح. (هندية ح: ١ ص: ١٩٢١) كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه ... إلخ، والشامي ج-٢ ص- ١٣١١، كتاب الصوم).

(2) ولو نوى قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائمًا غدًا ثم نام . . لم يحز وان نوى بعد غروب الشمس جاز كدا في الحلاصة . (هندية ج: ١ ص ١٩٥٠ كتاب الصوم) .

سونے سے پہلے روز ہے کی نبیت کی اور صبحِ صادق کے بعد آنکھ کھلی تو روز ہ شروع ہو گیا ، اب اس کوتو ڑنے کا اختیار نہیں

سوال:...ایک شخص نے روزے کی نیت کی اور سو گیا، گریحری کے وقت نداُ ٹھ سکا ، تو کیا منج کواپی مرضی ہے فیصلہ کرسکتا ہے کہ روز ورکھے یاندرکھے؟

جواب: ... جب اس نے رات کوسونے سے پہلے روزے کی نیت کر کی تقی مادق کے بعداس کا روزہ (سونے کی حالت میں) شروع ہو گیا، اور روزہ شروع ہونے کے بعداس کویہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رہتا کہ وہ روزہ رکھے یا ندر کھے؟ کیونکہ روزہ رکھنے کا فیصلہ تو وہ کر چکا ہے، اور اس کے ای فیصلے پر روزہ شروع بھی ہو چکا ہے، اب روزہ شروع کرنے کے بعداس کوتو ڈنے کا اختیار نہیں، اگر رمضان کا روزہ تو ڈوٹ واس پر قضا اور کھارہ دونوں لازم آئیں گے۔

رات کوروزے کی نبیت کرنے والاسحری نہ کھا سکا تو بھی روز ہ ہوجائے گا

سوال:...کوئی شخص اگررات ہی کوروز ہے کی نیت کر کے سوجائے ، کیونکہ اس کواندیشہ ہے کہ بحری کے وقت اس کی آنکھ نیس کھلے گی تو کیااس کاروز ہ ہوجائے گا؟

جواب:... بوجائے گا۔

سوال:...اوراگرا تفاق ہے اس کی آنکھ کل جائے تو کیاوہ نئے سرے سے سحری کھا کے نیت کرسکتا ہے؟ جواب:...کرسکتا ہے۔

كيانفل روزه ركھنے والے أذان تك سحرى كھاسكتے ہيں؟

سوال: بفل روز ہ جب رکھتے ہیں تو نجر کی اُ ذان کے وقت (لینی جب نجر کی نماز ہوتی ہے) روز ہ بند کر دیتے ہیں ، جبکہ روز ہ اُ ذان سے دس یا پندر ہ منٹ پہلے بند کر دینا چاہئے ، جومسلمان بھائی اُ ذان کے وقت روز ہ بند کرتے ہیں تو کیاان کا روز ہ

(٣) فيصبح صوم رمضان . . . بنية من الليل إلى الضحوة الكبرى . الخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص ٣٧٧).

(٣) الطِمَاء

<sup>(</sup>۱) وقت النبة فالأفضل في الصيامات كلها أن ينوى وقت طلوع الفجر إن أمكنه ذالك أو من الليل لأن النبة عند طلوع الفجر تقارن أوّل حزء من العبادة حقيقة ومن الليل تقارنه تقديرًا وإن بوى بعد طلوع الفجر فإن كان الصوم ديا لا يجوز بالإجتماع وإن كان عينًا وهو صوم رمضان وصوم التطوع خارج رمضان والتذور المعين يجوز. (بداتع الصنائع ح٢٠٠ ص ٨٥، كتاب الصوم، فصل وأما شرائطها فنوعان، طبع ايج ايم سعيد).

اذا أكل متعمدًا ما يتعدى به أو يتداوى به يلزمه الكفارة وهذا إذا كان مما يؤكل للغذاء أو للدواء فاما إذا لم يقصد لهما فلا كمارة وعليه القصاء كذا في حرابة المفتين. فالصائم إذا أكل الحبز أو الأطعمة أو الأشربة عليه القصاء والكفارة عندنا هكذا في فتاوى قاصيحان. (عالمگيري ج ا ص ٢٠٥٠ الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

هوگا يانبيس؟

جواب:...اگرمنج صادق ہوجانے کے بعد کھایا ہیا تو روزہ نہ ہوگا،خواہ اُؤان ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو،اوراَؤانیں عموماً منج صادق کے بعد ہوتی ہیں،اس لئے اُؤان سے وقت کھانے پینے والول کا روزہ نیں ہوگا،عموماً مسجدوں میں اوقات کے نقشے لگے ہوتے ہیں،ابتدائے فجر کاوقت د کھے کراس سے جاریا کچ منٹ پہلے بحری کھا نابند کردیا جائے۔

#### اَ ذان کے دفت سحری کھانا بینا

سوال:...اگرکوئی آ دمی مبح کی اُذان کے وقت بیدار ہوتو وہ روزہ کس طرح رکھے؟

جواب:...اگراَ ذان منحِ صادق کے بعد ہوئی ہو (جیسا کہ عموماً صبحِ صادق کے بعد ہی ہواکرتی ہے) تواس مخفس کو کھانا پینا نہیں چاہئے، درنداس کا روز ونہیں ہوگا، بغیر پچھ کھائے پیئے روزے کی نیت کرے۔ ہاں! اگر اَ ذان وقت سے پہلے ہوئی ہوتو دُ دسری ہات ہے۔

#### سحری کا وفت سائرن پرختم ہوتا ہے یا اُ ذان پر

سوال:...رمضان المبارک بیس سحری کا آخری وقت کب تک ہوتا ہے؟ لینی سائر ن تک ہوتا ہے یا اُذان تک؟ ہمارے یہاں بہت سےلوگ آ کھودیر سے کھلنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اُذان تک سحری کرتے رہتے ہیں ، کیاان کا پیطر زِمُل سحج ہے؟ جواب:...سحری ختم ہونے کا وقت متعین ہے ، سائر ن ، اُذان اس کے لئے ایک علامت ہے ، آپ گھڑی و کھے لیس ، اگر سائرن وقت پر بجا ہے تو وقت ختم ہو گیا ، اب پچھ کھانی نہیں سکتے۔ (۔)

#### سائرن بحتة وفت ياني بينا

سوال: ہمارے یہاں عمو مالوگ سائرن بجنے ہے کچھ وقت پہلے حری کھا کرفارغ ہوجاتے ہیں اور سائرن بجنے کا انظار کرتے رہے ہیں، کیا ایسا کرنا سجے ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ کرروز و بند کر لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا سجے ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ کہیں سائرن بجنے کا مطلب یہ تونہیں ہوتا کہ حری کا وقت ختم ہو چکاہے؟

جواب:...سائرن ایک منٹ پہلے شروع ہوتا ہے،اس لئے اس دوران پانی پیا جاسکتا ہے، بہر حال احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ

<sup>(</sup>۱) ولو تسحر على ظن ان الفجر ثم يطلع فإذا هو طالع . . . . . . فعليه القضاء ولا كفارة عليه . . والبدائع الصائع، كتاب الصوم ج: ٢ ص: ٠٠ ا، طبع ايج ايم سعيد، وأيضًا في الهندية، كتاب الصوم ح: ١ ص: ١٩٣ طبع رشيديه). (٢) اليئاً-

 <sup>(</sup>۳) وإن أراد أن يتسحر بصوت الطبل السحرى فإن كثر ذلك الصوت من كل جانب وفي جميع أطراف البلدة فلا بأس به
 وإن كان يسمع صوتًا واحدًا فإن علم عدالته يعتمد عليه وإن لم يعرف حاله يحتاط ولًا يأكل . والخد (هندية، كتاب الصوم، الباب الأول ج: ١ ص: ٩٥ ا ، طبع رشيديه).

سائرن بجنے ہے پہلے پانی فی لیاجائے۔

## سحری کا وقت ختم ہونے کے دس منٹ بعد کھانے پینے سے روز ہیں ہوگا

سوال:...کراچی میں سحری کا آخری وقت تقریباً سوا چار ہے ہے، لیکن اگر ہم کسی وقت دس منٹ بعد ( چار نج کر پیجیس منٹ تک ) سحری کرتے رہیں، تو کیااس ہے روز ہ کر وہ ہوجا تا ہے یانہیں؟

جواب:..نقثوں میں صبح صادق کا جو وقت لکھا ہوتا ہے ، اس ہے دو چارمنٹ پہلے کھانا پینا بند کر دینا چاہئے ، ایک دومنٹ آگے پیچھے ہو جائے تو روز ہ ہو جائے گا،کیکن دس منٹ بعد کھانے کی صورت میں روز ونہیں ہوگا۔

#### روز ہ کھولنے کے لئے نبیت شرطنہیں

سوال:... میں نے کیم رمضان کو (پہلا) روز ہر کھا تھا، اور کیونکہ سحری میں نے صرف اور صرف ووگلاس پائی پیا تھا، جس کی وجہ سے جھے روز ہ بہت لگ رہا تھا، افطار کے وقت میں نے جلدی میں بغیر نیت کے مجور مند میں رکھی لی بکین اسے وانتوں سے چہایا نہیں تھ کہا جا تک جھے یادآ گیا کہ میں نے نیت نہیں کی ہے، اس لئے میں نے مجور کومنہ میں رکھے ہی رکھے نیت کی اور روز وافطار کیا، تو آیا میر اروز واس صورت میں ہوگیا یا مکروہ ہوگیا؟

جواب:...روزہ کھولنے کے لئے نیت شرطنہیں، غالبًا'' إفطار کی نیت'' ہے آپ کی مرادوہ دُعا ہے جوروزہ کھولتے وقت پڑھی جا آپ کی مرادوہ دُعا ہے جوروزہ کھولتے وقت پڑھی جا آپ کی اورروزہ کھول دیا تو روزہ بغیر کراہت کے سیجے ہے، اللہ افطار کے وقت دُعا تبول ہوتی ہے، اس لئے دُعا کا ضرورا ہتمام کرنا چاہئے، بلکہ افطار سے چند منٹ پہلے خوب تو جہ کے ساتھ دُعا کی کرنی چاہئیں۔ (۳)

#### روز ہ دار کی سحری و إفطار میں اس جگہ کے وفت کا اعتبار ہوگا جہاں وہ ہے

سوال:...میرے بھائی جان عرب امارات ہے روزہ رکھ کرآئے ، اور یہاں کراچی کے وقت کے مطابق روزہ افطار کیا ، حالانکہ وہ علاقہ کراچی سے ایک گھنٹہ پیچے ہے ، کیا اس طرح انہوں نے ایک گھنٹہ پہلے روزہ افطار کرلیا؟ روزہ کا افطار سے ہوا کہ غلط؟ اگر غلط ہوا تو کیاروزہ کی تضاہوگی؟

#### جواب:...أصول يه ب كدروزه ركيخاور افطار كرنے ميں اس جكه كا اعتبار ب جہاں آ دمى روزه ركيت اور إفطار كرتے

<sup>(</sup>١) إذا شك في الفجر فالأفضل أن يدع الأكل ولو أكل فصومه تام ما لم يتيقن أنه أكل بعد الفجر فيقصى حينند كدا في فتح القدير. (هندية، كتاب الصوم، الباب الأوّل ح١١ ص ١٩٣، طبع رشيديه كوئنه).

 <sup>(</sup>٢) تستحر عملى ظن أن الفجر لم يطلع وهو طالع . . . . قضاه ولا كفارة عليه الخ . (هندية، كتاب الصوم، الباب الأول ح: ١ ص: ١٩٣ م طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) ومن السنة أن يقول عند الإفطار اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى ررقك أفطرت إلح.
 (هندية ج ١ ص ٢٠٠٠، كتاب الصوم، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره، طبع رشيديه).

وقت موجود ہو، پس جوفخص عرب ممالک ہے روز ہ رکھ کر کراچی آئے اس کو کراچی کے وقت کے مطابق اِ فطار کرنا ہوگا ، اور جوفخص پاکستان ہے روز ہ رکھ کرمشلاً :سعود می عرب گیا ہو ،اس کو وہاں کے غروب کے بعد روز ہ افطار کرنا ہوگا ،اس کے لئے کراچی کے غروب کا اعتبار نہیں۔ (')

#### رید یوکی اُ ذان پرروز ہ إِ فطار کرنا دُرست ہے

سوال:... ہمارے گھروں کے قریب کوئی مجدنیں ہے، جس کی وجہ ہے ہم لوگ اُذان آسانی ہے ہیں سے ہو کیا رمضان شریف ہیں ہم لوگ اِفان کر سے ہیں اُؤان کن کر کرلیں؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریڈ یووالے اعلان کرتے ہیں: ''کراچی اور اس کے مضافات میں اِفطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے'' ٹائم بھی بتاتے ہیں، اور اس کے بعد فورا اَذان شروع ہوج تی ہے، گزشتہ رمضان میں بھی ہم لوگ جو نہی شام کوریڈ یو پر اللہ اکبر سنتے تھے تو روزہ افطار کر لیتے تھے، آپ مہر بانی فرما کر کتاب وسنت کی روشن میں ہمیں بتا تیں کہ آیا ہماری اِفطاری سے ہوتی ہے یا نہیں؟

جواب:...رید یو پرسیح وقت پراطلاع اوراً ذان دی جاتی ہے،اس لئے اِفطار کرناسیح ہے۔

#### مسجد میں سائرن بجانا نیز اس ہے روز ہ إفطار کرنا

سوال:...رمضان کے مہینے میں روزانہ افطار کے ساتھ آذان سے پہلے مسجد والے سائرن بجاتے ہیں، کیا سائرن بجانا مسجد میں سیجے ہے؟ روز وسائرن سے کھولنا چاہئے یا کہ آذان ہے؟

جواب :... بہتر توبہ ہے کہ اُ ذان کہی جائے ،اور سائر ن بجاتا ہوتو مسجد سے باہر بجایا جائے۔

#### کیاروزه نمازیره کرافطار کیاجاتا ہے؟

سوال: ... میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد انٹریا ہتھیارہ شریف ہے مرید ہیں، اور سارے تہوار سیح گزرجاتے ہیں، لیکن رمضان کے مبینے ہیں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اس لئے کہ والدصاحب کہتے ہیں کہ رمضان ہیں نماز پڑھ کر افطار کیا کرو۔ وہ قرآن بھی کھول کر پڑھواتے ہیں، جھے ان کی باتوں پریقین نہیں آتا، آخر ساری وُنیا ہیں استے بڑے مولا نامعلم گزرے ہیں، خان کے بھر بھی بھی لوگ اُوان کے فور اُبعد اِفطار کرتے ہیں۔ مولا ناصاحب! کیا میرے والدصاحب کا بیطریقہ سیح ہے؟ اگر سیح ہے تو فوری وُنیا کے لوگ اس طرح کیوں نہیں کرتے؟

<sup>(</sup>١) قال الشامي قبيل قصل في العوارض (تنبيه) قال في العيض: ومن كان على مكان مرتفع كمنارة اسكندرية لا يفطر ما لم تغرب الشمس عنده والأهل البلدة القطر إن غربت عندهم قبله ...إلخ. (شامي ج٠٦ ص٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) وإن أراد أن يتسحر بصوت الطبل السحرى فإن كثر ذالك الصوت من كل جانب وفي جميع أطراف البلدة فلا بأس به وإن كان يسمع صوتًا واحدًا فإن علم عدالته يعتمد عليه وإن لم يعرف حاله احتاط ولا يأكل. (هندية ج: ١ ص. ١٩٥، ١ كتاب الصوم، الباب الأوّل). ولا يفطر ما لم يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذّن المؤذّن، بحر عن البزازية. (رداغتار، كتاب الصوم ج: ٢ ص: ٣٢٠، طبع سعيد).

'' جواب:...آپ کے دالدصاحب کو غلط مسئلہ بتایا گیا ، شریعت کا تھم ہے کہ غروب کے فور اُبعدروز ہ افطار کرلیا ہائے۔ ہوائی جہاز میں اِ فطار کس وفت کے لحاظ سے کہا جائے ؟

سوال:...طیارے میں روزہ اِفطار کرنے کا کیا تھم ہے؟ جبکہ طیارہ ۳۵ ہزارفٹ کی بلندی پرمجوِ پرواز ہواورز مین کے اعتبار سے غروب آفتاب کا وقت ہوگیا ہو، گر بلندگ پرواز کی وجہ سے سورج موجود سامنے دِکھائی دے رہا ہو، تو ایسے میں زمین کاغروب معتبر ہوگایا طیارے کا؟

جواب:...دوزه دارکو جب آفآب نظر آر ہا ہے تو اِ فطار کرنے کی اجازت نہیں ہے، طیارے کا اعلان بھی مہمل اور غلاء ہے، روزہ دار جہاں موجود ہووہاں کاغروب معتبر ہے، پس اگروہ دس ہزارفٹ کی بلندی پر ہواور اس بلندی سے غروب آفتاب دِ کھائی دی تو روزہ اِ فطار کر لینا چاہئے ، جس جگہ کی بلندی پر جہاز پر واز کررہا ہے وہاں کی زمین پرغروب آفتاب ہورہا ہوتو جہاز کے مسافر روزہ افطار نہیں کریں گے۔

ہوائی جہاز کے عملے کے لئے سحری واِ فطاری کے اُ حکام

سوال:...ہوائی جہاز کے عملے کے لئے ماہِ رمضان کے روزوں سے متعلق چندسوالات ہیں جن کی وضاحت مطلوب ہے۔ جس طرح ایک مضبوط عمارت کے لئے مضبوط بنیا دضروری ہے اس طرح ایمان کے لئے سیح عقائدا دران پڑمل ضروری ہے۔اس ضمن میں علہ نے راسخ بی صحیح نمائندگی کر سکتے ہیں ،آپ سے گزارش ہے کہ ان سوالات کے نفصیلی جوابات شریعت اور حنی علم فقد کی روشنی میں عن بیت فرما کر مشکور کریں۔

Standby ہوائی جہاز کے عملے کی مختلف قتم کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک قتم کی ڈیوٹی کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ وہ گھر پربی

Operating Crew میں ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے، جبکہ دُوسر اعملہ جو ڈیوٹی پر جارہا تھا

Operating Crew میں وقت پر بہر میں وقت پر بہر اعملہ جو ڈیوٹی پر جارہا تھا

Standby میں ڈیوٹی والا Standby موجہ نے ایسا شاذ و ناور بی ہوتا ہے اور زیادہ تر اس قتم کی ڈیوٹی والا Standby کھر بی پر رہتا ہے، اس شکل میں اگر عملہ روزہ رکھنا جا ہے تو وہ دیر سے دیر کب تک روزہ کی نیت کرسکتا ہے؟

Duty

جواب:..رمضان کےروزے کی نیت نصف النہار شری سے پہلے کر لی جائے تو روز ہ سے ہوا ہے۔ ورنہ سے نہیں۔ ابتدائے مبح صادت سے غروب تک کا وقت ، اگر برابر دوحصوں میں تقسیم کردیا جائے تو اس کا عین وسط یعنی درمیانی حصہ ' نصف النہار شرکی' کہلاتا ہے، اور بیزوال سے قریباً یون گھنٹہ پہلے شروع ہوتا ہے۔ اگر روزہ رکھنا ہوتو روزہ کی نیت اس سے پہلے کر لینا ضروری ہے، اگر عین

<sup>(</sup>۱) وتعجيل الإفطار أفضل فيستحب أن يفطر قبل الصلاة ـ (عالمگيري ج۱ ص:۰۰) ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أحب عبادي إلى أعجلهم فطرًا ـ (مشكوة ج: ١ ص ١٤٥، كتاب الصوم، باب، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه كراچي) ـ

نصف النہارشری کے وقت نیت کی یااس کے بعد نیت کی تو روز وہیں ہوگا۔ (۱)

سوال:...نیت کرنے کے بعد اگر فلائیٹ پر جانا پڑے اور عملے نے روز ہ تو ژویا تواس کا کیا کفارہ اوا کرنا ہوگا؟

جواب:... کفارہ صرف اس صورت میں لازم آتا ہے جبکہ روزہ کی نبیت رات میں یعنی صبح صادق ہے پہلے کی ہو، اگر صبح صادق کے بعداورنصف النہارشری ہے پہلے روز ہے کی نبیت کی تھی اور پھرروز وتو ژ دیا تو کفار ولا زمنبیں ہوگا (ورمخار، شامی )۔

سوال:... دونتم کی فلائٹ ہوتی ہیں، ایک جیمونی فلائٹ ہوتی ہے مثلاً کراچی ہے لا ہوریا اسلام آباد وغیرہ، اور واپسی کراچی جنج جاکردو پہرتک واپسی یادو پہر جاکررات میں واپسی۔اور دُوسری فلائٹ لیے دوران کی ہوتی ہے جوملک سے باہر جاتی ہے، اس صورت میں عملے کوروز ورکھنامستحب ہے یا ندر کھنا؟ زیادہ ترعملہ چھوٹی فلائٹ پرروز ہ رکھنا جا ہتا ہے۔

چوا ب:..سغر کے دوران روز ہ رکھنے ہے اگر کوئی مشقت نہ ہوتو مسافر کے لئے روز ہ رکھنا افضل ہے ،اورا گراپنی ذات کویا ا بيخ رفقا وكومشقت لاحق مونے كا انديشه موتوروز و ندر كھنا افضل ب\_\_ (١٦)

سوال:...ہوائی جہاز کاعملہ دوستم کے مسافر وں میں آتا ہے، دونوں تشم کاعملہ ڈیونی پرشار ہوتا ہے، ایک تشم کا ووعملہ ہے جس پر جہازیا مسافروں کی ذمہ داری نہیں ہوتی ، وہ سفراس لئے کررہا ہے کہ اے آ دھے راستے یا دو تہائی راستے پراُتر کرایک دو دن آ رام کے بعد پھر جہاز آ گے کی منزل کی طرف لے جانا ہے۔ ذوسری قتم کاعملہ وہ ہوتا ہے جس پر جہاز اور مسافر وں کی ساری ذمہ داری ہوتی ہے،ان دوسم کے عملے يرروزے كے كيا أحكام بيں؟

جواب:..جس عملے پر جہاز اور اس کے مسافروں کی ذمہ داری ہے ،اگر ان کو بیاند بیشہ ہو کہ روز ہ رکھنے کی صورت میں ان ے اپنی ذیمہ داری کے نبھانے میں خلل آئے گا تو ان کوروز ونہیں رکھنا جائے ، بلکہ ؤوسرے وفت قضار کھنی جائے ،خصوصاً اگر روز و کی

(١) - فينصبح أداء صنوم رمنضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل، فلا تصبح قبل الغروب ولا عنده إلى الصنحوة الكبري لا بعدها ولا عندها إعتبارًا لأكثر اليوم (قوله إلى الصحوة الكبري) المراد بها نصف النهار الشرعي، والنهار الشرعي من استطارة النضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس والغاية غير داخلة في المغيا كما أشار إليه المصنف بقوله لا عندها ...إلخ. (رد المتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٤٤ كتاب الصوم، طبع ايم سعيد كراچي).

(٢) - أو لم ينو في رمضان كله صومًا ولا قطرًا مع الإمساك لشبهة خلاف زفر أو أصبح عير ناو للصوم فأكل عمدًا، ولو بعد النيسة قبل الزوال لشبهة خلاف الشافعي، وفي الشامية. (قوله لشبهة قول رفر) وأما عندما فلا بد من البية لأن الواحب الإمساك بمجهة العبادة، ولا عبادة بدون النية ... . ويلزمه القصاء دون الكفارة . . (قوله قبل الزوال) هذا عنند أبني حنينقنة .... ... ثم المراد بالروال نصف النهار الشرعي وهو الضحوة الكبري (قوله لشبهة خلاف الشافعي) فإن الصوم لا ينصبح عنده بنية النهار كما لا يصح بمطلق النية، وهذا تعليل لوجوب القصاء دون الكفارة إذا أكل بعد النية\_ (رد انحتار مع الدر المحتار ج ٢٠ ص:٣٠٣، كتاب الصوم، مطلب في حكم الإستماء بالكف).

 (٣) فيمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أحر ... .. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. (البقرة: ١٨٣). ولبلمسافر الذي انشاء السفر قبل طلوع الفجر .. .... الفطر لقوله تعالى فمن كان مكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخَر ولما رويناه وصومه أي المسافر أحب إن لم يضر لقوله تعالى· وأن تصوموا حير لكم وهذا إذا لم تكل عامة رفقته مفطرين ولًا مشتركين في النفقة، فإن كانوا مشتركين أو مفطرين فالأفضل فطره أي المسافر، موافقة للجماعة كما في الجوهرة. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص:٣٤٣، ٣٤٥، كتاب الصوم، فصل في العوارض، طبع ميرمحمد). وجہ سے جہاز اور اس کے مسافروں کی سلامتی کوخطرہ لاحق ہوتو ان کے لئے روزہ رکھناممنوع ہوگا۔مثلاً: جہاز کے کپتان نے روزہ رکھا ہواوراس کی وجہ سے جہاز کوکنٹرول کر نامشکل ہوجائے۔ (۱)

سوال:...سفردوسم کے ہوتے ہیں، ایک سفر مغرب ہے مشرق کی طرف، جس میں دن بہت چھوٹا ہے، جبکہ دُوسر ہے سفر میں جو سفر قل جو سفر ترق ہے مغرب کی طرف ہے اس میں دن بہت لمباہوجا تا ہے، سورج تقریباً جہاز کے ساتھ ساتھ دہتا ہے اور دوز ہیں بائیس گھنے کا ہوجا تا ہے، اس صورت میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ روز ہ گھنٹوں کے حساب سے کھول لیتے ہیں، مثلاً پاکستان کے حساب سے روز ہ کھا تھا اور پاکستان میں جب روز ہ کھلا اس حساب سے انہوں نے بھی روز ہ کھول لیا۔ اس صورت میں بعض مرتبہ سورج بالکل اُوپر ہوتا ہے اور جس مقام سے جہازگر در ہا ہوتا ہے وہاں ظہر کا وقت ہی ہوتا ہے، کیا اس طرح سے روز ہ کھول لیانہ صحیح ہے؟

جواب:...گفنٹول کے حساب ہے روزہ کھولنے کی جوصورت آپ نے لکھی ہے میسی خبیں ہے۔ افطار کے وقت روزہ دار جہاں موجود ہووہاں کا غروب معتبر ہے، جولوگ پاکستان ہے روزہ رکھ کرچلیں ان کو پاکستان کے غروب کے مطابق روزہ کھولنے کی اجازت نبیں، جن لوگول نے ایسا کیا ہے ان کے وہ روزے نوٹ گئے اوران کے ذمہان کی قضالا زم ہے۔

سوال:...اُوپر کے استواء (Higher Latitudes) میں جہاں سورج ۲۰-۲۲ گھنٹے تک رہتا ہے یااوراُوپر جانے سے چھ ماہ تک سورج غروب نہیں ہوتا اور اگلے چھ ماہ جہاں اند جیرار ہتا ہے وہاں کے لئے کیا اُحکامات میں نماز اور روز ہے کے بارے میں؟اکثر لوگ ان جگہوں پر مدینہ منورہ یا کہ معنقمہ کے اوقات کا اعتبار کرتے ہوئے نماز اور روزہ اختیار کرتے ہیں، کیا اس طرح کرنا وُرست ہے؟

جواب :... میند منورہ یا کم معظمہ کے اوقات کا اعتبار کرنا تو بالکل غلط ہے۔ جن مقامات پر طلوع وغروب تو ہوتا ہے لیکن دن بہت مجوثی ہوتی ہے ان کواپنے ملک کے شیخ صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا لازم ہے۔ البتہ ان جل جو لوگ ضعف کی وجہ سے استے طویل روز ہے کو برداشت نہیں کر سکتے وہ معتدل موسم میں تعنار کھ سکتے ہیں۔ ان علاقوں میں نمی زکے اوقات بھی معمول کے مطابق ہوں گے۔ اور جن علاقوں میں طلوع وغروب ہی نہیں ہوتا، وہاں دوصور تیں ہوگتی ہیں، ایک ہے کہ وہ جس تھنے میں گھڑی کے حساب سے نماز کے اوقات کا تعین کرلیا کریں اور اس کے مطابق روز وں میں سحر اور افطار کا تعین کرلیا کہ ہیں اور اس کے مطابق روزوں میں سحر اور افطار کا تعین کرلیا

<sup>(1)</sup> وللمسافر الذي انشاء السفر قبل طلوع الفجر .... .. الفطر لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولما رويناه، وصومه أى المسافر أحب إن لم يضره، وفي حاشية الطحاوى (فعدة من أيام أخر) أى فأفطر فعليه عدة الأيام التي أفطرها من أيام أخر. (ولما رويناه) أى من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافرين الصوم، زان لم ينضره) أى أراد بالنضرر، الضرر الذي ليس فيه خوف الهلاك، لأن ما فيه خوف الهلاك بسبب الصوم فالإفطار في مثله واحب لا أنه أفضل، بحر. (حاشية الطحطاوي مع مراقي الفلاح ص٣٥٣).

 <sup>(</sup>۲) كتاب الصوم ...... هو لغة إمساك عن المفطرات الآتية حقيقة أو حكمًا في وقت محصوص وهو اليوم . إلخ وقت محصوص وهو اليوم . إلخ وقت محصوص وهو اليوم . إلخ اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب (رد انحتار على الدر المحتار ج ۲ ص ۱۳۷ كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٣) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذالك عندنا
 وعليه القضاء إذا أفطر، كذا في المحيط. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٤، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

کریں۔ وُ وسری صورت میہ ہے کہ وہاں سے قریب ترشہر جس میں طلوع وغروب معمول کے مطابق ہوتا ہے، اس کے اوقات ِنماز اور اوقات ِسحرواِ فطار پڑمل کیا کریں۔

سوال:...بعض حضرات درمیانی استواء (Mid Letitudes) میں بھی اپنی نمازیں اور روز ہ مدینہ منوّرہ کی نماز وں اور روز ہ کے اوقات کے ساتھ اواکر تے ہیں، بیکہال تک دُرست ہے؟

جواب:...اُوپرمعلوم ہو چکاہے کہ ہرشہر کے لئے اس کے طلوع وغروب کا امتبار ہے،نماز کے اوقات میں بھی اور روز ہ کے لئے بھی۔ مدینۂ منوّرہ کے اوقات برنماز روز ہ کرنا بالکل غلط ہے اور بینمازیں اور روزے ادانبیں ہوئے۔

سوال:...کراچی سے لاہور/اسلام آباد جاتے ہوئے گو کہ لاہور/اسلام آباد میں سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے اور روزہ کھولا جار ہاہوتا ہے، مگر جہاز میں اُونچائی کی وجہ سے سورج نظر آتا رہتا ہے، اس صورت میں روزہ زمین کے وقت کے مطالبق کھولا جائے یا کہ سورج جب تک جہاز سے غروب ہوتا ہوانہ دیکھا جائے تب تک ملتو ی کیا جائے ؟

جواب:... پرداز کے دوران جہاز سے طلوع وغروب کے نظر آنے کا اعتبار ہے، پس اگرز مین پرسورج غروب ہو چکا ہوگر جہاز کے اُفق سے غروب نہ ہوا ہوتو جہاز والوں کوروز ہ کھو لئے یا مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی ، بلکہ جب جہاز کے اُفق سے غروب ہوگا تب اجازت ہوگی۔

سوال:... وُوسری صورت میں جب عین روزہ کھلتے ہی اگر سفر شروع ہوتو جہاز کے پچھاُونچائی پر جانے کے بعد پھر سے
سورج نظر آنے لگتا ہے اور مسافروں میں بے چینی پیدا ہوجاتی ہے کہ روزہ گر برد ہوگیا یا کروہ ہوگیا ،اس کے متعنق کیا اَ دکام ہیں؟
جواب:...اگر زمین پر روزہ کھل جانے کے بعد پر واز شروع ہوئی اور بلندی پر جاکر سورج نظر آنے لگا تو روزہ کمل ہوگیا۔
روزہ کمل ہونے کے بعد سورج نظر آنے کا کوئی اعتبار نہیں۔اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی شخص تیں روزے پورے کر کے اور عید کی نماز
پڑھ کر پاکستان آیا تو و یکھا کہ یہاں رمضان ختم نہیں ہوا ،اس کے ذمہ یہاں آکر روزہ رکھنا فرض نہیں ہوگا۔
سوال:...اگر عملے نے سفر کے دوران می محسوس کیا کہ روزہ رکھنے سے ڈیوٹی میں ضلل پڑ رہا ہے اور روزہ تو ڈوٹ ویا تو اس کا کیا
گفارہ اوا کرنا ہوگا؟

جواب:...اگرروزے سے صحت متاثر ہورہی ہواور ڈیوٹی میں خلل آنے اور جہاز کے یا مسافروں کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہوتوروز ہتوڑ دیا جائے ،اس کی صرف قضالازم ہوگی ، کفارہ لا زم نہیں ہوگا ، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) عن النواس ابن سمعان قال. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة . . . قال: أربعون يومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله! فذالك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلوة يوم؟ قال: لاً، اقدروا له قدره. (مسلم ج: ٢ ص: • • ٣٠، ١ • ٣٠، باب ذكر الدجال).

<sup>(</sup>٢) فإن قلنا بوجوب الصوم يلزم القول بالتقدير، وهل يقدر ليلهم بأقرب البلاد إليهم كما قاله الشافعية هنا أيضًا، أم يقدر لهم بما يسع الأكل والشرب، أم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء؟ كل محتمل، فليتأمل. (شامى ج: ١ ص ٣٢٦ طبع ايج ايم سعيد).
(٣) والممراد بالخروب زمان غيبوبة جرم الشمس يحيث تظهر الظلمة حسا في جهة المشرق قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ههنا فقد أفطر الصائم. أي إذا وجدت الظلمة حسًا في جهة المشرق فقد ظهر وقت الفطر أو صار مفطرًا في الحكم لأن الليل ليس ظرفًا للصوم. (شامى ج. ٢ ص: ١٧٦، كتاب الصوم، طبع ايج ايم سعيد).

# کن وجو ہات سے روز ہ توڑ دینا جائز ہے؟ کن ہے ہیں؟

#### یماری بر صحافے یا اپنی یا بچے کی ہلاکت کا خدشہ ہوتو روز ہ توڑنا جائز ہے

سوال:...مئلد میمعلوم کرنا ہے کہ ایک فخص کو قے آجاتی ہے، اب اس کا روز ہ رہا کہ نبیں؟ یا اگر کوئی مرویاعورت روز ہ رکنے میں بیاری بڑھ جانے یا جان کا خطرہ محسوس کر ہے تو کیا وہ روز ہاتو ژسکتا ہے؟

جواب:...اگرآپ سے آپ تے آگئ تو روز وہیں گیا،خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ،اوراگرخوداپنے اختیار سے تے کی اور منہ مجرکر ہوئی تو روز وٹوٹ گیا، ورند نبیں۔

اگرروز و دارا جا تک بیار ہوجائے اور اندیشہ ہو کہ روز ہندتو ڑا تو جان کا خطرہ ہے، یا بیاری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، ایسی حالت میں روز ہ تو ڑتا جائز ہے۔

(۳) ای طرح اگر حاملہ عورت کی جان کو یا بچے کی جان کوخطرہ لاحق ہوجائے تو روز ہتو ڑ دیتاؤرست ہے۔

#### بیاری کی وجہ ہے اگرروزے ندر کھ سکے تو قضا کرے

سوال:... بیں شروع ہے ہی رمضان شریف کے روزے رکھتی تھی، لیکن آج ہے پانچ سال قبل برقان ہوگی، جس کی وجہ ہے میں آٹھ نو ماہ تک بستر پر رہی، و یہ بیس تقریباً بارہ سال ہے معدہ بیل خرابی اور آیس کی مریض ہوں، لیکن برقان ہونے کے بعد ججھے پیاس آئی گئی ہے کہ روزہ رکھنا محال ہو گیا ہے، جس کی وجہ ہے بیس بہت پریشان ہوں، پچھلے سال بیس نے رمضان کا پہلا روزہ رکھا، لیکن سمج نو ہجے ہی پیاس کی وجہ ہے بدحال ہوگئی، اس وجہ ہے جھے روزہ تو ژنا پڑا، آپ براومہر بانی مجھے یہ بتا کیس کہ روزہ تو ژنا پڑا، آپ براومہر بانی مجھے یہ بتا کیس کہ روزہ تو ژنا نے کا کفارہ کیا ہے؟

جواب:...آپ نے رمضان کا جوروز ہ تو ژاوہ عذر کی وجہ ہے تو ژا، اس لئے اس کا کفارہ آپ کے ذمہ بیس، بلکہ صرف قضا

إذا قاء أو استقاء ملء القم أو دونه عاد بنفسه أو عاد أو خرح فلا فطر على الأصح إلّا في الإعادة والإستقاء بشرط ملء
 الفم إلخ. (هندية ج: ١ ص٣٠٠، كتاب الصوم، الباب الرابع، وفي الشامية ج: ٢ ص: ١٣، مطلب في الكفارة).

<sup>(</sup>٢) ومنها المرض: المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع . الغدومها حبل المرأة وارضاعها المرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما أفطرتا وقضاء ولا كفارة عليهما كذا في الخلاصة (هدية، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار ج: ١ ص:٢٠٧، والشامي ج:٢ ص ٢٢٢، كتاب الصوم).

یا زم ہے،اور جوروزے آپ بیاری کی وجہ ہے نہیں رکھ عیس ان کی جگہ بھی قضا روزے رکھ بیں۔ آئندہ بھی اگر آپ رمضان مبرک میں بیاری کی وجہ سے روز ہے نہیں رکھ سکتیں تو سردیوں کے موسم میں قضار کھ لیا کریں۔ اورا گرچھوٹے دنوں میں بھی روز ہ رکھنے کی ط فت نہیں رہی تو اس کے سوا چارہ نہیں کہ ان روز وں کا فعد میادا کر دیں ، ایک دن کے روز سے کا فعد میصد قدر فطر کے برابر ہے۔

#### روزه بیاری کی وجه ہے مجبوراً تو ژو یا تو صرف قضا ہے کفارہ ہیں

سوال:...میں نے پچھلے رمضانوں میں ایک روز ہ بحالت مجبوری تو ژیپا تھا، وجہمعدے میں تکلیف تھی ، بیدور دتقریباً سحری کے بعد سواجھ بجے اُٹھ، جو بڑھتے بڑھتے نا قابلِ برداشت ہوگیا۔ (اس تشم کا درداکثر میرے معدے میں اُٹھتا رہتا ہے جوایک دوا کھانے پرٹھیک ہوتا ہے )۔ بالآخر جب در دکی شدنت میں کوئی کی تہیں ہوئی تو مجبور اُسواسات کے قریب میں نے روز وتو ژباوروہ دوا لے لی،اس کے بعد پورے دِن میں چھونہیں کھایا ہیا۔ بہرحال اب میہ بتاہیے کہاس طرح روز وتو ڑنے کا جھے پر گناہ ہے؟ میں نے ایک جکہ روز ہ تو ڑنے کا کفارہ وو ماہ کے سلسل روزے پڑھاہے، کیا واقعی بیدؤرست ہے؟ تحریس نے روز ہ بہت مجبوری میں تو ژانھا ، اپنی مرضی ہے جیس ، کیا کفارے کی کوئی اورصورت جیس ہوسکتی ؟

جواب:..الیم مجبوری ہے جوروز ہاتو ژا جائے اس پرصرف قضالا زم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ <sup>(\*)</sup>

#### بیہوشی کی کیفیت میں سی نے یانی بلادِ یا تو کفارہ ہیں صرف قضاہے

سوال:...آج سے دو تین سال قبل رمضان میں میری طبیعت اچا تک خراب ہوگئی ، نیم بے ہوثی کی سی کیفیت تھی ،گمر مجھے یاد ہے کہ امی نے مجھے پانی پلایا تو میں نے دو تین گھونٹ بی لیا تھا، جبکہ میں روز ہے کی حالت میں تھی۔ بیدوا قعدنما زفجر وغیرہ سے فارغ ہوکر سونے اور پھرضبح تقریباً آٹھ بجے اُٹھنے کا ہے۔اب مجھے معلوم بیکرنا ہے کہ آیا ایسی صورت میں مجھے کفارہ دینا ہوگایا قضاروز ہ رکھوں؟ جبكه ميري حالت اليي نبيس تقى كەخدانخواستە جان بربن ئى ہو،البتة طبيعت ميں گھبرا ہث بہت تقى ،سواس لئے يانی مندے لگاليا تھا،آپ مجھے بتائے کہ آیا ایک صورت میں روز وٹوٹ جانے پر قضالا زم ہے یا کفارہ؟

**جواب: .. تمهاری ای نے یہ بچھ کریانی پلایا ہوگا کہ تمهاری طبیعت زیادہ خراب نہ ہوجائے ، اس لئے تمهارے ذیے صرف** قضاوا جب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ <sup>(۵</sup>

<sup>(</sup>١) المريض إذا محاف عللي نفسه التلف أو ذهاب عصو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عبدنا وعليه القضاء . . إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٤، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

 <sup>(</sup>٢) ولو لم يقدر لشدة الرمان كالحر فله أن يفطر وينتظر الشتاء فيقضى كذا في فتح القدير. (هندية ج: ١ ص. ٢٠٩).

 <sup>(</sup>٣) فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا كما يطعم في الكفارة. (هندية، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار ج: ١ ص.٢٠٤، أيضًا. ردالهتار ج: ٢ ص.٣٢٢-٣٢٣، فصل في العوارض).

<sup>(</sup>٣) الضأحاشية تمبرا ملاحظة فرماتين-

<sup>(</sup>۵) ایفناحاشینمبراملاحظفرمائیس۔

# کن وجو ہات سے روز ہندر کھنا جائز ہے؟

#### کن وجوہات ہےروز ہ ندر کھنا جائز ہے؟

سوال:... کون ہے عذرات کی بنا پر روز ہندر کھنا جا تزہے؟

جواب ا:...رمضان شریف کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پرفرض ہیں ،اور بغیر کسی میج عذر کے روز ہندر کھنا حرام ہے۔ ۲:...اگر نا بالغ لڑکا ،لڑکی روز ہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ماں باپ پرلازم ہے کہ ان کو بھی روز ہ رکھوا کیں۔

۳:...جو بیمارروز ور کھنے کی طاقت رکھتا ہو، اورروز ہ رکھنے ہے اس کی بیماری پڑھنے کا اندیشہ نہ ہو، اس پر بھی روز ہ رکھنا (۳)

لازم ہے۔

۳:...اگر بیماری ایسی ہو کہ اس کی وجہ ہے روز ونہیں رکھ سکتا یا روز ہ رکھنے ہے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہوتو اسے روز ہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، گر جب تندرست ہو جائے تو بعد ہیں ان روز وں کی قضااس کے ذمہ فرض ہے۔

2:...جوفض اتناضعیف العربوکه روزی کی طافت نبیس رکھتا، یا ایسا بیار ہوکہ نہ روز ورکھ سکتا ہے اور نہ صحت کی اُمید ہے، تو وہ روزے کا فدید دے دیا کرے، یعنی ہرروزے کے بدلے میں صدقہ نفطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت کسی سکین کودے دیا کرے، یا مسح وشام ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے۔

٢:...اگر کو نی شخص سفر میں ہو،اورروز ور کھنے میں مشقت لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتو وہ بھی قضا کرسکتا ہے، وُ وسرے وقت میں

<sup>(</sup>١) يَسَائِهَا الَّـذِيْنَ امْتُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كما كُتب عَلى الَّذِيْنَ مَنْ قَبْلِكُمْ . .الآية سورة البقرة. وأيضًا شرط وجوبه (أى الصوم) الإسلام والعقل والبلوغ . إلخ. (هندية ج ١ ص ١٩٥، كتاب الصوم، الناب الأوّل في تعريفه).

<sup>(</sup>٢) ويؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه . إلح. (درمختار مع الشامي ج ٣ ص ٩٠٧، كتاب الصوم، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وأطلق الخوف ابن الملك في شرح الهمع وأراد الوهم حيث قال لو خاف من المرض لا يعطر إلح. (البحر الرائق، فصل في العوارض ص:٣٠٣ طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) المريض إذا خاف على نفسه أو ذهاب عضو يقطر بالإجماع وإن خاف ريادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه
 القضاء إذا أفطر كذا في الحيط. (هندية ح ١ ص:٢٠٤، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

 <sup>(</sup>۵) قال في التنوير. وللشيخ العاني العاجر عن الصوم الفطر ويفدى. وفي الشامية. المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض إلخ. (شامي ج. ٢ ص ٣٢٤)، أيضًا عالمگيري ج: ١ ص: ١٩١، كتاب الصوم).

اں کور دز ہ رکھنالا زم ہوگا ،اورا گرسفر میں کوئی مشقت نہیں تو روز ہ رکھ لیٹا بہتر ہے ،اگر چہروز ہ نہ رکھنے اور بعد میں قضا کرنے کی بھی اس (۱) کوا جازت ہے۔

ے: بیجورت کوچین ونفاس کی حالت میں روز ہر کھنا جائز نہیں ،گر رمضان شریف کے بعدا ہے دنوں کی قضااس پر لازم ہے۔

۱۸ بعض لوگ بغیر عذر کے روز ونہیں رکھتے اور بیاری یا سفر کی وجہ سے روز ہ تیجوڑ دیتے ہیں اور پھر بعد میں قضا بھی نہیں کرتے ، خاص طور پر عورتوں کے جوروز سے ماہواری کے ایام میں رہ جاتے ہیں وہ ان کی قضار کھنے میں سستی کرتی ہیں ، یہ بہت براگنہ ہے۔

بڑا گنہ ہے۔

#### کام کی وجہ ہے روز ہ چھوڑنے کی اجازت نہیں

سوال:...ہم گلف میں رہنے والے پاکتانی ہاشندے رمضان المبارک کے روزے صرف اس وجہ سے پورے نہیں رکھ سکتے کہ یہاں رمضان کے دوران شدیدترین گرمی ہوتی ہے،اور کام بھی محنت کا ہوتا ہے کہ عام حالت میں دو گھنٹے کے کام میں وس بارہ گلاس پانی ٹی لیاجاتا ہے،اگرہم روزے ندر کھیں تو کیا تھم ہے؟

گلاس پانی پی لیاجا تا ہے، اگر ہم روز ہے نہ رکھیں تو کیا تھم ہے؟ جواب:...کام کی وجہ ہے روز ہے چھوڑنے کا تھم نہیں، البتہ مالکول کو تھم دیا گیا ہے کہ رمضان میں مزدوروں اور کارکنوں کا کام ہلکا کردیں۔ آپ لوگ جس کمپنی میں ملازم ہیں،اس ہے اس کا مطالبہ کرنا چاہئے۔

#### سخت کام کی وجہ سے روزہ چھوڑ نا

سوال:...ہارے چندمسلمان بھائی ابوظہبی ہمتحدہ عرب امارات میں صحراکے اندرتیل نکالنے والی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور کمپنی کا کام چوہیں گھنٹے چلتار ہتا ہے۔لوہا ہمشینوں اور تیمتی ریت کی گرمی کی وجہ سے روز ہ دار کی زبان منہ سے باہرنکل آتی ہے اور گل

(۱) (قوله وللمسافر وصومه أحب إن لم يضره) اى جار للمسافر الفطر لأن السفر لا يحلو عن المشقة فجعل نفسه عذرا بخلاف المسرض فإنه قد يخف بالصوم الخراطية والبحرا الرائق ج ٢ ص ٣٠٣، كتاب الصوم، فصل في العوارض، طبع ببروت، وأيضًا الشامي ج ٢ ص: ٣٢١، فصل في العوارض، هندية ج ١ ص: ٣٠٢، كتاب الصوم، الباب الخامس).

(٣) ويمنع صلاة مطلقًا ولو سجدة شكر وصومًا وجماعًا وتقضيه لزومًا دونها للحرج (قوله يمنع) أى الحيض وكذا النفاس ..... , (قوله وتقضيه) أى الصوم على التراخى في الأصبح (رد اغتار مع الدر المختار، باب الحيض والنفاس والإستحاضة ج: ١ ص: ١٩٠، ٢٩١، ٤٩٠). فتقضى الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة لحديث عائشة رضى الله عنه كان يصيبنا ذلك فنوم بقضاء الصوم ولا نوم بقضاء الصلاة وعليه الإجماع ومراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ٩٠) ما لاته أبطل عمله من غير عذر وإبطال العمل من غير عذر حرام لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ... إلخ والبدائع الصنائع ج ٢ ص ٩٣٠، فصل وأما حكم فساد الصوم).

(٣) المحترف المحتاح إلى نصفته علم انه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطر يحرم عليه الفطر قبل أن يمرض كذا في القنية. (هندية ج:٢ ص٢٠٨، كتاب الصوم، الباب الحامس في الأعدار التي تبيح الإفطار).

(۵) عن سلمان الفارسي رضى الله عنه . . . . ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار . (مشكوة المصابيح ص: "٤١ ا ، كتاب الصوم، الفصل الثالث).

خشک ہوج تا ہے، اور بات تک کرنا مشکل ہوج تا ہے۔ اور تمینی کے مالکان مسلمان اور غیرمسلم ہیں، اور کام کرنے والے بھی استر غیرمسلم میں، جو کدرمضان المبارک کے بابر کت مہینے کی رعایت ملاز مین کونبیں دیتے، لیعنی کام کے اوقات کو کم نہیں کرتے، تو اس حالت میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟

**جواب :...کام کی وجہ ہے روز ہ جموز نے کی تو اجازت نبیں ،اس لئے روز ہتو رکھ لیا جائے ،لیکن جب روز ہیں جالت** مخدوش ہوجائے تو روز وتو ژ دے،اس صورت میں قضاوا جب ہوگی ، کفار ولا زم نہیں آئے گا۔

فناوي عالمكيريد (ن: اس:٢٠٨) ميل ہے:

"اعترف اعتاح الى هقته علم انه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطر يحرم عليه الفطر قبل ان يمرض، كذا في القنية."

#### امتخان کی وجہ سے روز ہے حجھوڑ نااور وُ وسر ہے سے رکھوا نا

سوال: ..اگرکوئی مخص طالب ملم ہواوروہ رمضان کی وجہ ہے امتخان کی تیاری نہ کرسکتا ہوتو اس کے والدین ، بہن بھا گی اور ووست اسے ہدایت کریں کہ وہ روز ہ نہ رکھے اور اس کے عوض تمیں کے بجائے جاکیس روزے کسی ؤوسرے سے رکھوا دیئے جائیں گے تو کیا ایسے طالب علم کوروزے چھوڑ دینے جا جئیں؟ کیا جوروزے اس کا عزیز اس کور کھ دے گا، وہ دربار خداوندی میں قبول ہو جا نمیں مے؟اس بارے میں کیا علم ہے؟

جواب:...امتخان کے عذر کی وجہ ہے روز ہ چھوڑ تا جا ئزنبیں۔ اورا یک شخص کی جگہ ؤ وسرے کا روز ہ رکھنا ؤ رست نبیس ،نماز اورروز ہ دونوں خالص بدنی عبادتیں ہیں ، ان میں ؤوسرے کی نیابت جائز نہیں۔ جس طرح ایک شخص کے کھانا کھانے ہے ڈوسے کا پیٹ نہیں بھرتا،ای طرح ایک مخص کے نمازیز ہے یا روز ہ رکھنے ہے ؤوسرے کے ذمہ کا فرض اوانہیں ہوتا۔

#### امتحان اور کمزوری کی وجہہے روزہ قضا کرنا گناہ ہے

سوال: ... پیچیلے دنوں میں نے انٹر سائنس کا امتحان دیا ، اور ان دنول میں نے بہت محنت کی ، اس کے فور أبعد رمضان شروع ہو گیا ، اب چند دنوں بعد پر یکٹیکل نمیٹ شروع ہونے والے ہیں ، لیکن میری تیاری نہیں ہور ہی ، کیونکہ روز ہ رکھنے کے بعد مجھ پر ذہنی غنودگی حیمائی رہتی ہےاور ہر دفت سخت نیندآتی ہے، کچھ پڑھنا جا ہوں بھی تو نیند کی وجہ ہے ممکن نہیں ہوتا۔اصل میں اب مجھ میں اتنی توت اورتوا نائی نہیں ہے کہ میں روز ہے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بچھ پڑھ سکوں ، کیا اس حالت میں ، میں روز ور کھ سکتی ہوں؟ اگر روز و

<sup>(</sup>۱) تخزشته صفح کا حاشیهٔ نبر۳ ملاحظه بور

 <sup>(</sup>٢) وإن صام أو صلى عنه ولى لا لحديث النسائي لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد ولكن يطعم عنه وليه. (درمحتار) وفي الشامي وقال مالك لم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين بالمدينة أن أحدًا منهم أمر أحدًا يصوم عن أحد وهذا مما يؤيد المسح وأنه الأمر الذي استقر الشرع عليه وتمامه في الفتح وشرح البقاية للقاري. (رد اعتار مع الدرالمحتار، فصل في العوارض ج: ٢ ص٣٢٥٠).

رکھتی ہوں تو پڑھا کی نہیں ہوسکتی ہے، کیونکہ کمزوری بہت ہوجاتی ہے اور جھے میں تو اٹائی بہت کم ہے۔ جواب:...کیا پڑھائی، روزے ہے بڑھ کرفرض ہے...؟<sup>(1)</sup> سوال:...کیااس حالت میں ( کمزوری کی حالت ) جھھ پرروز ہفرض ہے؟ جواب:...اگرروز ہ رکھنے کی طاقت ہے توروز ہ فرض ہے۔<sup>ا</sup> سوال:...اورا گرمیں روز ہ ندر کھوں تو اس کا کفار ہ کیا اوا کرنا ہوگا؟ جواب:.. قض کاروز ہ بھی رکھنا ہوگا، '' اورروز وقضا کرنے کی سز ابھی برداشت کرنی ہوگ۔ '''

#### کیااِمتحان کی وجہ ہےروز ہ چھوڑ سکتے ہیں؟

سوال:...ایک پروفیسرصاحبہ ہے سوال کیا گیا کہ ہم نی ایس سی کی طالبات ہیں، امتحانات بہت سخت ہوتے ہیں،شدید محنت كرنى پڙتي ہے، كيا ہم دورانِ إمتخان روز ه چھوڑ على بين؟ تؤپر وفيسر صاحبہ نے جواب ديا: "لا يسكلف الله رفساً إلا و سعها" آپ روز ہ چھوڑ شکتی ہیں۔آپ مسئلے کی وضاحت فر مادیں گے تو بہت ہے لوگوں کو مسئلہ معلوم ہوجائے گا ، کیا طلباء دورا نِ امتحان روز ہ مچھوڑ کتھے ہیں یا کہنیں؟

جواب:... بیمستد بھی غلط ہے، روز ۂ رمضان فرض ہے، اور بی ایس سی کا امتحان فرض وواجب نہیں کہاس کے لئے روز ہُ رمضان کوچھوڑ دیا جائے۔اور پھر پروفیسرصاحبہ نے بیجی نہیں بتایا کہ اگرروزے کوچھوڑ دیا جائے تواس کی جگہ کیا کرنا چاہئے؟ آیا قضا روز ہے رکھیں، یا فعد سے دیا کریں، یا بی ایس کی برکت ہے رمضان کے روز ہے ان کو دیسے ہی معاف ہو گئے ...؟ اور پروفیسرصاحبہ نے آیت کا جوحوالہ دیا ہے وہ بھی ہے موقع ہے ، روزے میں مشقت تو ضرور ہوتی ہے ، کیکن روز ہ آ دمی کی طافت ہے باہر نہیں ، آیت

قال في الإيضاح اعلم ان الصوم من أعظم أركان الدّين وأوثق قوانين الشرع المتين إلخ. (شامي، كتاب الصوم ج: ٢ ص: ٣٢٩، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) وشرط وجوبه الأداء الصحة والإقامة. (هندية ح ١ ص ١٩٥) كتاب الصوم، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٣) وقيضوا ليزوما ما قيدروا بــلا فيدية وبلا ولًاء \_ إلخ. (درمختار مع الشامي ج٠٦ ص ٣٢٣). وفي شــرح مختصر الطحاوي (ج ۲ ص.۳۲۳) قبال أبنو حعفر ومن أصبح في يوم من شهر رمضان ولم يكن نوي الصوم، ثم أكل أو شرب أو جامع متعمدًا، فإن أبا حيفة كان يقول عليه القضاء بلا كفارة. أيضًا: مراقي الفلاح ص ٢٣٧ طبع بور محمد.

<sup>(</sup>٣) عن أبيي هنريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال· من أفطر يومًا من رمصان من عير رخصة وألا مرض لم يقصه صوم الدهر كله وإن صامه. رواه الترمذي واللفط لهُ. (الترغيب والترهيب ح ٣ ص ١٠٨).

 <sup>(</sup>۵) إعلى أن صوم رمضان فريضة، لقوله تعالى كتب عليكم الصيام، وعلى فرصية العقد الإحماع، ولهدا يكفر جاحده (وفي السباية) لـقـولـه تـعالى: كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصوم كما كتب عني الذين من قبلكم يعني على الأسياء عليهم الصلاة والسلام والأمم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى عهدكم \_ إلح. (البناية في شرح الهداية، كتاب الصوم ح۳۰ ص۲۳۸۱، طبع حقانیه).

شریفه میں توبیفر مایا گیا ہے کہ القد تعالی کسی کوالیے کام کا تھم نہیں وہ یے جواس کی طاقت سے باہر ہو، یہ تونہیں فرمایا کہ جس کام میں ذرای مشقت ہوو دہھی معاف ہے۔ ریڈیواورٹی وی پر جب اس قسم کے غلط فتوے جاری کئے جائیں گے تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام ان مسائل یر اعتاد نبیس کریں گے۔

#### سفریا بیاری میں روز ہ جھوڑ نا

موال: سغریا بیماری کی صالت میں روز ہ چھوڑ ناکس حد تک جائز ہے؟ کیونکہ انسان سغر وُنیاوی کاموں کے لئے کرتا ہے، اگروہ اس کے لئے روز ہ چھوڑ تا ہے تو گویا اس نے ذنیا کے کام کو دِین کے فرض پر فوقیت دی؟

**جواب:...اللد تعالی نے اِنسان کو کمزور پیدا کیا ہے،اوراس کی کمزوری کی رعایت فرمائی ہے،اس لئے ڈینیاوی ضرورت کے** کئے اگر سفر کیا جائے تو بھی رُخصت ہے۔

#### نماز اورقر آن نه پرهنی والی عورت کا فرض روز ہے رکھنا کیسا ہے؟

سوالی:...میری مشکل یہ ہے کہ میں نے قرآن یاک اور نماز نہیں یاد کی ، باقی اُردو کی تعلیم حاصل کی ، میں رمضان المبارک میں روز ہے رکھتی ہوں ،جس کی بنا پر اہل خانہ خفا ہوتے ہیں کہ بیہ جا ئرنبیس تم نماز اور قر آن نبیس پڑھتی ہمہار ہے روز ہے قبول نبیس ہوں کے۔ تو میں پھر بھی روزے رکھتی ہوں ، میں یہی کہتی ہوں میں نے ول سے روز ہ رکھا ہے، مگر گھر والے بھند ہیں کہ بیاثوا بنہیں گناہ ہے،آپ ہتلائیں کیا کتنا گنا واور کیا کتنا تواب ہے؟

**جواب :...آپ کاروزے رکھنا تو گناہ نبیں بلکہ تواب ہے، اور اس کا اَجرآپ کوضرور مے گا۔ گرآپ کونماز نبیں جھوڑنی** جاہے ،نماز کا چھوڑ نابڑا گناہ ہے ،اگرآ پ کونماز نبیل آتی تو اس کو سیکھ لیٹا پچھے مشکل نبیس ،اور جب تک نماز کی سورتیں نہ سیکھ لیس نماز میں '' سبحان الله، سبحان الله'' پڑھتی رہا کریں۔ ''

#### حامله عورتیں اپنے بیچے کے نقصان کے خوف سے روز ہ چھوڑ علی ہیں

سوال:... جوعورتیں حاملہ ہیں یعنی اوقات کے لحاظ ہے نز دیک یا وسط میں اگر روز ہ تھیں تو کمز وری کا قوی خدشہ ہے، کیونکہ خون کم ہے یا بعض کو کمزوری ہوئتی ہے،جس ہے بچے کو یا بعد ولا دت ماں کو کمزوری کا سامنا کرنا ہوگا ، اس موقع پر ان عورتوں پر روز ہ رکھنا ضروری ہے یانبیں؟

<sup>()</sup> فَمَنْ كَانَ مَنْكُمُ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفِّرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أَخُرٍ. (البقرة. ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) عن عمدالله بمن أسي أو في رصمي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلى لا أستطيع أن آحذ من القرآن شيئًا، فعلَّمني ما يحزنني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلح. (مشكوة ص ١٨).

## اگرروز ہ رکھنے سے دُودھ کم آئے یا بند ہونے کا خوف ہوتو کیاروز ہ چھوڑ سکتی ہے؟

سوال:...جوعورتیں بعدولا دت بچے کو دُودھ پلانے دالی ہیں،ان میں وعورتیں جن کے دُودھ کم آتا ہو،اگر روز ہ رکھیں، دُودھ ندآنے کا یاتلیل ہونے کا گمان ہوجائے الی صورت میں روز ہ رکھیں یا کیاتھم ہے؟

جواب:..اگربچہاُوپرکا دُودھ پی سکتا ہے یا کسی اورعورت کا دُودھ پی سکتا ہے، اس کی ماں کوتو روز ہ چھوڑنے کی اجازت نہیں،لیکنا گریچے کے لئے کوئی اور انتظام نہیں ہوسکتا،تو وہ بھی روز ہ تضا کرستی ہے، دُوسرے دفت رکھ لے۔ دُ و د جے بیلا نے والی عورت کا روز ہ کا قضا کر ٹا

موال:..ایک ایسی مال جس کا بچیسوائے ؤودھ کے کوئی غذا ندکھا سکتا ہو، اس کے لئے ماہِ رمضان میں روزے رکھنے کے بارے میں کی جائے ہا۔ بارے میں کی جوجاتی ہے، اوروہ بجو کا رہتا ہے۔ بارے میں کی جوجاتی ہے، اوروہ بجو کا رہتا ہے۔ بارے میں کی جوجاتی ہے، اوروہ بجو کا رہتا ہے۔ جواب:...اگر مال یااس کا وُ ودھ پیتا بچےروزے کا تحل نہیں کر سکتے تو عورت روزہ جچوڑ سکتی ہے، بعد میں قضار کھلے۔ (۲)

#### سخت بیاری کی وجہ ہے فوت شدہ روز وں کی قضااور فدیہ

سوال: ... میرامستدید بے کہ میری اکثر ناک بندر ہتی ہے، اس کا تقریباً دوبار آپریش بھی ہو چکا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، ڈاکٹری اور حکمت کا علاج بھی کافی کرواچکا ہول، لیکن ان ہے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، گرم چیز کھانے ہے تقریباً ایک طرف کی ناک کھل جاتی ہے اور سانس پھنس کرآنے لگتا ہے، لیکن لیٹ جانے کی صورت میں دہ بھی بند ہو جاتی ہو اور سانس پھنس کرآنے لگتا ہے، جس سے نینڈ نہیں آتی ، دوا ڈالے سے ناک کھل جاتی ہے صرف پانچ گھنے کے لئے ، واضح رہے کہ دوا ناک میں ڈالتے ہوئے اکثر طلق بھی ہوئی آجاتی ہوئے اکثر طلق میں بھی آجاتی ہوئے اسکتا ہول؟ یا در ہے اگر علی آجاتی ہوئی اب آپ بیٹر کر کریں کہ دوزہ ہونے کی صورت میں کیا میں ناک میں دوا ڈال سکتا ہول؟ یا در ہے اگر میں نہ ڈالی تو ایک بل بھی سونہ سکوں گا، برائے مہر یائی اس کا وظیفہ بھی تحریر کرد ہے گا، تاکہ یہ تکلیف ڈور ہوجائے ، اور میر ب

(۳٬۲۰۱) أو حامل او مرضع أمَّا كانت أو طنرًا على الظاهر حافت بغلبة الظن على نفسها أو ولدها ..إلح. (الدر المختار مع الردح، مح سرم ۳۲۲ من ۳۲۲ تاب الصوم، فصل في العوارض). أيضًا الحامل والمرضع إذا حافتا على أنفسهما أو ولدهما أفطرتا وقضتا ولا كفارة عليهما. (فتاوى عالمكيرى ج اص ٢٠٥٠ ، أيضًا حلاصة الفتاوى ح اص ٢٠٥٠ تتاب الصوم، طبع رشيديه). أيضًا قال: ومن خاف ان تزاد عيمه وجعًا، أو يرداد حمّاه شدة، أفطر وقصى، ودالك لقول الله تعالى ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيّام أحر. يقتصى ظاهره إباحة الإفطار لكل مريض، إلّا أنه قد إتفق أهل العلم على أن المرص الذي لا يصر معه الصوم لا يبيح الإفطار، فخصصاه من الظاهر وبقى حكم اللفظ فيما عداه، وأناح النبي صلى الله عليه وسلم الأفطار للحامل والممرضع، لما يحافان على الولد من الضرر فضرر نفسه أولى بإباحة الإفطار من أحله. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٣٣١، ٣٣٤)، كتاب الصيام).

چواب:...روزے کی حالت میں ناک میں دواڈ الٹاؤرست نہیں،اس سے روز ہوئے جاتا ہے،اگرآپاس بیاری کی وجہ سے روز ہ پورانہیں کر سکتے تو آپ کوروز ہ چھوڑنے کی اجازت ہے،اوراگر چھوٹے دنوں میں آپ روز ہ رکھ سکتے میں توان روز وں کی قضایا زم ہے، اوراگر کسی موسم میں بھی روز ہ رکھنے کا اِمکان نہیں تو روز دن کا فدیہ لازم ہے، تا ہم جن روز وں کا فدیہ اور کیا گیا،اگر پوری زندگی میں کسی دوز ہ رکھنے کا اِمکان نہیں تو روز دن کا فدیہ لازم ہے، تا ہم جن روز ہ رکھنے کی طافت آگئی تو یہ فدیہ غیر معتبر ہوگا،اوران روز وں کی قضالہ زم ہوگی۔

#### بیشاب کی بیاری روز ہے میں رُ کا وٹ نہیں

سوال:... میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں عرصہ دراز ہے پیشاب کی مہلک بیاری میں جتلا ہوں ، اوراس میں چوہیں گھنٹے آومی کا پاک رہنا بہت ہی مشکل ہے ، ایسی حالت میں جبکہ مندرجہ بالاصورت حال در پیش ہوتو کیا آ دمی روز ہنماز کرسکتا ہے یانہیں؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکی ناپا کی ہے پچھ بیس ہوتا ، نیت صاف ہونا چاہئے ، قبول کرنے والا خداوند کریم ہے ، اور یہی وجہ ہے کہ میں نماز وغیرہ بالکل نہیں پڑھتا، کیا آ ہے مجھے اس سلسلے میں مفید مشورہ دیں گے؟ مہر بانی ہوگی۔

جواب: بید بیاری روزے میں تو رُکاوٹ نبیں ،البتہ اس سے دِضوٹوٹ جاتا ہے، گرچونکہ آپ معذور ہیں ،اس لئے ہر نماز کے دفت کے لئے نیا دِضو کرئیا سیجے ، جب تک اس نماز کا دفت رہے گا آپ کا دضواس عذر کی دجہ سے نبیں ٹوٹے گا، جب ایک نماز کا دفت نکل جائے پھروضو کرلیا سیجے ، نماز روز وچھوڑ دینا جائز نبیں۔

#### مرض کے عود کرآنے کے خوف سے روزے کا فدید دینے کا حکم

سوال:... جمھے عرصہ پانچ سال سے گروے کے درد کی تکلیف رہتی ہے، پچھلے سال میں نے پاکستان جاکر آپریشن کرایا ہے اور پھری نکل ہے، آپریشن کے تقریباً جار ماہ بعد پھر پھری ہوگئی، یہاں پر (بحرین میں) میں نے ایک قابل ڈاکٹر کے پاس علاج کرانا

<sup>(</sup>١) وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماع من المحارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن إستعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الحوف أو إلى الدماغ فسد صومه . إلخ. (البدائع الصائع ج ٢ ص.٩٣، (فصل) وأما ركبه).

<sup>(</sup>۲) المريص إذا خاف على مصه التلف أو دهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القصاء إذا أفطر كذا في اعيط. (هندية ج ١ ص ٢٠٤، درمحتار مع الشامي ج.٢ ص ٣٢٢، قصل في العوارض). (٣) ولو لم يقدر لشدة الرمان كالحر فله أن يفطر وينتظر الشتاء فيقضى كذا في فتح القدير. (هندية ج.١ ص:٢٠٩، وفي الشامية ج:٢ ص:٣٢٤، فصل في العوارض).

<sup>(</sup>٣) المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض .. إلخ. (شامي ج. ٢ ص.٢٧).

<sup>(</sup>۵) ولو قدر على الصيام بعد ما قدى بطل حكم الفداء الذي فداه حتّى يجب عليه الصوم هكذا في النهاية. (همدية ح. ا ص:٢٠٤، والشامية ج٣٠ ص:٣٢٤، فصل في العوارض).

 <sup>(</sup>۲) المستحاصة ومن به سلس البول يتوضؤن لوقت كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاؤا من
 القر نص والبوافل هكذا في البحر الرائق. (هندية ج. ١ ص ١٣، كتاب الطهارة، ومما يتصل بذالك أحكام المعذور).

شروع کیا، ڈاکٹر نے مجھے صرف پانی پینے کوکہا، میں دن میں تقریباً جالیس گلاس پانی کے پنیار ہا،اللہ تعالی کی مہر بانی سے پتھری خود بخو و پیشاب کے ساتھ نکل گئی۔

ڈ اکٹر نے جھے کہا ہے کئی آ دمیوں کے گردے ایک پوڈرسا بناتے ہیں جو کہ پھر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ،اگرتم روز انداس طرح پانی پیتے رہوتو پھری نہیں ہوگی ،اگر پانی کم کرو گے تو دوبارہ پھری ہوجائے گی ، ڈ اکٹر مسلمان ہے اور بہت ہی اچھا آ دمی ہے ،اس نے مجھے منع کیا ہے کہ جھے معلوم ہے کہ پاکستانی روزہ نہیں چھوڑتے ،گرتم بالکل روزہ ندر کھنا ، کیونکہ اس طرح تم پانی بینا چھوڑ دو گے اور پھری دوبارہ ہوج نے گی۔ اب میں شخت پریشانی میں ہوں کہ کیا کروں؟

جواب:...اگراندیشہ ہے کہ روز ہ رکھا گیا تو مرض عود کرآئے گا ، تو آپ ڈاکٹر کے مشورے پڑمل کر بکتے ہیں ، اور جوروزے آپ کے رہ جائیں گے اگر سر دیوں کے دنوں میں ان کی قضائمکن ہوتو سر دیوں کے دنوں میں بیدوزے بورے کریں ، ورنہ روزوں کا فدیدادا کریں۔

<sup>(</sup>١) ص: ٥٦٤ كاحاشية برا،٣٠٢ ويكيس-

<sup>(</sup>٢) كزشته صفح كا حاشية نبر٣ ملاحظه دو..

<sup>(</sup>m) گزشته منح کا حاشی نبر ۴ ملاحظه و-

# رمضان میں (عورتوں کے )مخصوص ایام کے مسائل

#### مجبوری کے ایام میں عورت کوروز ہ رکھنا جا ئزنہیں

سوال:...رمضان میںعورت جتنے دن مجبوری میں ہو،اس حالت میں روزے کھانے چاہئیں یانہیں؟ اگر کھا ئیں تو کی بعد میں اواکرنے چاہئیں یانہیں؟

جواب:...مجبوری (حیض ونفاس) کے دنوں میںعورت کوروز ہ رکھنا جائز نہیں ، بعد میں قضار کھنا فرض ہے۔

## دوائی کھا کرایام رو کنے والی عورت کا روز ہ رکھنا

سوال:...رمضان شریف میں بعض خواتین دوائیاں وغیرہ کھا کرا ہے ایام کوروک لیتی ہیں، اس طرح رمضان شریف کے پورے روزے رکھ کیتی ہیں، اور فخر بیہ بتاتی ہیں کہ ہم نے تو رمضان کے پورے روزے رکھے، کیااییا کرنا شرعاً جائز ہے؟
جواب:... بیتو واضح ہے کہ جب تک ایام شروع نہیں ہوں گے، عورت پاک ہی شار ہوگی، اور اس کورمضان کے روزے رکھنا سے ہوگا۔ رہا بیدکہ روکنا سے جے یا نہیں؟ تو شرعاً روکنے پرکوئی پابندی نہیں، گرشرط بیہ کداگر بیضل عورت کی صحت کے لئے مصنر ہوتو حائز نہیں۔

## روزے کے دوران اگر' ایام' شروع ہوجا ئیں توروزہ ختم ہوجا تاہے

سوال:... ما دِرمضان میں روز ہ رکھنے کے بعد اگر دن میں کسی وقت ایام شروع ہوجا کمیں تو کیا اس وقت روز ہ کھول لینا چاہئے یانہیں؟

جواب: . ما ہواری کے شروع ہوتے ہی روز ہ خود ہی ختم ہوجا تاہے ، کھولیں یانہ کھولیں۔

(۱) ومنها النحيص والنفاس وإذا حاصت المرأة أو نفست أقطرت. (هندية ج: ۱ ص. ۲۰۲). وتشترط لوجوب الأداء الصحة . . . والنظهارة عن الحيض والنفاس. (مجمع البحرين وملتقى النيرين، كتاب الصوم ص: ۲۰۳، طبع مكتبه اسلامينه كونشه)، وتقضى الحائص والنفساء الصوم دون الصلاة لحديث عائشة رضى الله عنها، كان يصيبنا ذالك فنوامر بقضاء الصلاة، وعليه الإجماع . إلخ. (مراقى الفلاح، باب الحيض والنفاس ص ٢٩، طبع بور محمد كتاب خانه).

(٢) الحيض والنفاس يفسدان الصوم فيوحب القضاء دون الكفارة. (عالمكيري ج. ١ ص: ٢٠٩، كتاب الصوم).

#### غيررمضان ميں روزوں کی قضاہے، تراویح کی نہیں

، سوال:... ما وِرمضان میں مجبوری کے تحت جوروز ہےرہ جاتے ہیں ،تو کیاان کو قضا کرتے وقت نماز تر اوس مجھی پڑھی جاتی

جواب:..برّاوی صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، قضائے رمضان کے روز وں میں تر اوپ کنبیں ہوتی ۔ '' جھوٹے ہوئے روز وں کی قضاحا ہے سلسل تھیں ، جا ہے و تفے و تفے سے

سوال:...جوروزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضالا زم ہے،آج تک ہم اس مجھے ہے محروم رہے،اب ابتدنے ول میں ڈ الی ہے تو یہ پتا چلاتھ کے سلسل روز ہے رکھنامنع ہے، کیا ہیں ایک دن جھوڑ کے ایک دن یا ہفتہ میں دودن روز ہ رکھ کر اپنے روز ول کی قضا کر عمتی ہوں؟ کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسانبیں ،جنٹنی جلدی ادا ہو جائے بہتر ہے۔

**جواب:...جوروزےرہ گئے ہوں ان کی قضا فرض ہے،اگرصحت وقوّت اجازت دیتی ہوتو ان کومسلسل رکھنے میں بھی کو ئی** حرج نبیں ، بلکہ جہاں تک ممکن ہوجلد ہے جلد قضا کر لینا بہتر ہے ، ورنہ جس طرح سبولت ہور کھ لئے جا کیں۔ ا

#### تمام عمر میں بھی قضاروز ہے بورے نہ ہوں تواہینے مال میں سے فدیدی وصیت کرے

سوالی:...رمضان المبارک میں ہارے جوروزے مجبوراً حجموث جاتے ہیں وہ میں نے آج تک نہیں رکھے، انثاء امتد اس بارر کھوں گی ، اور پچھلے روزے جھوٹ گئے ہیں اس کے لئے میں خدا ہے معافی مانگتی ہوں۔ بوچھنا یہ ہے کہ پچھلے روزے جو حپھوٹ گئے ہیں ان کے لئے صرف تو ہر کرلیٹا کا فی ہے یا کفارہ اوا کرنا ہوگا؟ یا پھروہ روزے رکھنا ہوں گے؟ مجھے تو یہ بھی یا دنہیں کہ

جواب:..الله تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ خے ایک ایسا مسئلہ یو جھا ہے جس کی ضرورت تمام مسلم خواتین کو ہے، اور جس میں عموماً ہماری بہنیں کوتا ہی اورغفلت سے کام لیتی ہیں۔عورتوں کے جوروز ہے'' خاص عذر'' کی وجہ ہے رہ جائے ہیں ،ان کی قضا واجب ہے، اور سستی وکوتا ہی کی وجہ ہے اگر قضائبیں کئے تب بھی وہ مرتے ؤم تک ان کے ذیصر بیں گے، توبرو استغفار ہے روزوں میں تأخیر کرنے کا گناہ تو معاف ہوجائے گا،کیکن روزے معاف نہیں ہوں گے، وہ ذیے رہیں گے،ان کا ادا کرنا فرض ہے،البتۃ اس

<sup>(</sup>١) فصلاة التراويح في ليالي رمضان إلخ. (البدائع الصنائع ح. ١ ص ٢٨٨، (فصل) وأما بيان أن السنة).

 <sup>(</sup>٢) (فصل) وأما بيان أدانها إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا . . . . . والصحيح انها لا تقصى لأبها ليست بأكد من سنة المغرب والعُشاء وتلك لا تقضى فكذلك هذه. (البدائع الصنائع ح ١ ص ٢٩٠، (فصل) وأما بيان أداثها).

<sup>(</sup>٣) - تشابع القبضاء: اتفق أكثر الفقهاء على أنه يستحب موالاة القضاء أو تنابعه لكن لا يشترط التتابع والفور في قصاء رمضان فإن شاء فرقه وإن شاء تابعه لإطلاق النص القرآني الموجب للقضاء . إلح. (الفقه الإسلامي وأدلَّته ج ٢ ص ٢٨٠٠، وكذا في فتح القدير ج: ٢ ص: ١٨).

تأخیراورکوتائی کی وجہ ہے کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جب ہے آپ برنماز روزہ فرض ہوا ہے، اس وقت ہے کر جتنے رمفہ نول کے روزے رہ گئے ہوں ان کا حساب لگا لیجئے اور پھران کو قضا کرنا شروع سیجئے ، ضروری نہیں کدنگا تار ہی قضا کئے جہ کیں ، بلکہ جب بھی موقع ملے قضا کرتی رہیں ، اور نہیت یوں کیا کریں کہ سب ہے پہلے رمضان کا جو پہلا روزہ میرے ذمہ ہاس کی قضا کرتی ہوں۔ ور اگر خدانخواستہ پوری عمر میں بھی پورے نہ ہوں تو وصیت کرنا فرض ہے کہ میرے ذمہ استنے روزے باقی ہیں ، ان کا فدید میرے مال سے اور کردیا جائے۔ اور اگر آپ کو یہ یاد نہیں کہ کب ہے آپ کے ذمہ روزے فرض ہوئے تھے تو اپنی عمر کے دسویں سال سے روزہ سے اور کردیا جائے۔ اور اگر آپ کو یہ یادنوں کے روزے آپ کے دم ورزے فرض ہوئے تھے تو اپنی عمر کے دسویں سال سے روزہ سے کہ حساب لگا ہے۔

## اگر ایام "میں کوئی روز ہے کا پوچھے تو کس طرح ٹالیں؟

سوال:..خاص ایام میں جب میری بہنیں اور میں روز ہنیں رکھتے تو والد، بھائی یا کوئی اور پوچھتا ہے تو ہم کہدو ہے ہیں کہ روزہ ہیں ہوتا ہے ہیں ہے ہیں کہ روزہ ہے، ہم یا تعدہ سب کے ساتھ سحری کرتے ہیں، دن میں اگر پچھ کھانا چینا ہوتو حجب کر کھاتے ہیں یا بھی نہیں بھی کھاتے ، تو کیا ہمیں اس طرح کرنے ہیں یا بھی نہیں بھی کھاتے ، تو کیا ہمیں اس طرح کرنے ہیں؟ •

جواب:...ایی با توں میں شرم دحیا تو اچھی بات ہے، گر بجائے یہ کہنے کے کہ:'' ہماراروز ہے'' کوئی ایسا فقر ہ کہا جائے جو حجوث نہ ہو، مثلاً یہ کہد دیا جائے کہ:'' ہم نے بھی توسب کے ساتھ سحری کی تھی۔''

#### عورت کے کفارے کے روزوں کے دوران ' ایام' کا آنا

سوال:...ایک عورت نے رمضان میں جان ہو جھ کر روز ہ توڑ ویا، اب کفارہ دینا تھا، کفارے کے روزے شروع کئے تو درمیان میں ایا م چیض شروع ہو گئے، کیااہے پھر سے روزے شروع کرنے ہوں گے؟

جواب: ... کفارے کے ساٹھ روزے لگا تار رکھنا ضروری ہے، اگر درمیان میں ایک دن کا بھی ناغہ ہوگیا تو گزشتہ تنہ م روزے کا لعدم ہوجا کیں گے، اور نئے سرے ہے شروع کر کے ساٹھ روزے پورے کرنے ضروری ہول گے۔ لیکن عورتوں کے ایام حیف کی وجہ ہے جو جبری ناغہ ہوجا تا ہے وہ معاف ہے، ایام حیض میں روزے چھوڑے، اور پاک ہوتے ہی بغیرو تیفے کے روزہ شروع کردیا کرے، یہال تک کے ساٹھ روزے پورے ہوجا کیں۔ (۳)

<sup>()</sup> والحيص والنفاس يفسدان الصوم فيوجب القصاء دون الكفارة. (قاضى خان على هامش الهندية ج. ا ص ٢٠٩). (٢) وقصوا لنزومًا ما قدروا بلا فدية وبلا ولاء إلخ. . . ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام أخر. إلح. (درمحتار مع الشامى ح: ٢ ص ٣٢٣، ٣٢٣، أيضًا مراقى الفلاح، فصل في إسقاط الصلاة والصوم ص: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) قوله ككفارة المظاهر مرتبط نقوله و كفر . فإن لم يجد صام شهرين متتابعين . فلو أفطر ولو لعندر استأنف إلا لعدر الحيص . (شامى، مطلب في الكفارة ج٠٢ ص ٢١٣). صام شهرين متتابعين . فإن أفطر ولو بعدر غير الحيص استأنف ويلرمها الوصل بعد طهرها من الحيض حتّى لو لم تصل استأنف دكره السيد . (حاشية الطحطاوى، فصل في الكفارة وما يسقطها ص ٢٤٣).

# کن چیزوں سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہوجاتا ہے؟

## بھول کر کھانے والا اور نے کرنے والا اگر قصداً کھا پی لے تو صرف قضا ہوگی

سوال:...فرض کریں زید نے بھول کر کھانا کھالیا بعد بیں یاد آیا کہ وہ تو روز ہے ہے تھا، اب اس نے یہ بچھ کر کہ روز ہ تو رہا نہیں ، پچھاور کھانی لیا، تو کیا تھا کے ساتھ کھارہ بھی ہوگا؟ای طرح اگر کس نے قے کرنے کے بعد پچھ کھائی لیا تو کیا تھا ہے؟
جواب:...کس نے بھولے سے پچھ کھائی لیا تھا، اور یہ بچھ کر کہ اس کا روز ہ ٹوٹ گیا ہے، قصداً کھائی لیا تو قضا واجب ہوگ ۔
ای طرح اگر کسی کوقے ہوئی ، اور پھر یہ خیال کر کے کہ اس کا روز ہ ٹوٹ گیا ہے، پچھ کھائی لیا، تو اس صورت بیس قضا واجب ہوگ ، کفارہ واجب نہ ہوگا۔لیکن اگر اسے یہ مسئلہ معلوم تھا کہ قے سے روز ہ نیس ٹوٹنا اس کے باوجود پچھ کھائی لیا تو اس صورت بیس اس کے ذمہ قضا اور کھارہ دونوں لازم ہوں گے۔

#### ا گرغلطی ہے إفطار کرليا تو صرف قضا واجب ہے كفارة بيں

سوال:.. اس مرتبدرمضان المبارک میں میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، وہ یہ میں روز ہے ہے تھا، عمر کی نماز پڑھ کر
آیا تو حلاوت کرنے بیٹے گیا، پانچ بجے علاوت ختم کی اور افطاری کے سلسلے میں کام میں لگ گیا، واضح ہو کہ میں اکیلا رور ہا
ہوں، سالن وغیرہ بنایا، پچھ حسب معمول شربت وُودھ وغیرہ بنا کر رکھا، باور پی خانے ہے واپس آیا تو گھڑی پرساڑھے پانچ بج
تھے، اب میرے خیال میں آیا کہ چونکدروزہ پانچ نج کر پچاس منٹ پر افطار ہوتا ہے، چالیس منٹ پر پچھ پکوڑے بنالوں گا۔ فیراپ
خیال کے مطابق چالیس منٹ پر باور پی خانے میں گیا پکوڑے بنانے لگ گیا، پانچ نج کر پچاس منٹ پر ہتمام افطاری کا سامان رکھ کر
میز پر بیٹھ گیا، گراؤان سنائی نددی ، ایئر کنڈیش بندکی ، کوئی آوازند آئی ، پھرفون پر وقت معلوم کیا تو ۵۵۵،۵ ہو چکے تھے، میں نے سجھا افران سنائی نہیں وی ، ممکن ہے ما تیک خراب ہو، یا کوئی اور عذر ہو، اور روزہ افطار کرلیا، پھرمغرب کی نماز پڑھی۔ یہاں کو یت اُردو

<sup>(</sup>۱) أو أكل ناسيًا أو ذرعه القيى فظن أنه أفطر فأكل عمدًا للشبهة ولو علم عدم فطره لزمته الكفارة إلخ. (درمحتار مع الشامي ج ۲۰ ص: ۱ ۳۰، ۳۰، لو أكل أو شرب أو جامع باسيًا وظل أن ذلك فطره فأكل متعمدًا لا كفارة عليه وإن علم أن صوصه لا تنفسد بالنسيان عند أبى حيمة رحمه الله لا تلزمه وهو الصحيح. ولو ذرعه اللهى فظن أنه يهطره فأفطر لا كفارة عليه، وإن علم أن ذلك لا يفطره فعليه الكفارة كذا في البحر الرائق. (فتاوي عالمگيري ج: ۱ ص ٢٠١، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد ومما يتصل بذلك مسائل، طبع رشيديه).

ا چا تک خیال آیا که روز و تو چیون کر پچاس منٹ پر افطار ہوتا ہے، بس افسوس اور پشیمانی کے سواکیا کرسکتا ہوں، پھرکلی کی ، چند منٹ باتی تھے، دو بار وروز وا فطار کیا،مغرب کی نماز پڑھی۔

براہ کرم آپ مجھے اس کوتا ہی کے متعلق بتا نمیں کہ میرا روز ہ ٹوٹ گیا ہے تو صرف قضا واجب ہے یا کفارہ؟ اورا گر کفارہ واجب ہے تو کیا میں صحت مند ہوتے ہوئے بھی ساٹھ مسکینوں کو بطور کفارہ کھانا کھلاسکتا ہوں؟مفصل جواب ہے نوازیں۔مولانا صاحب! مجھے بچھ نبیس آ رہی، میں نے کس طرح • ۱:۵ کے بجائے • ۵:۵ کو إفطاری کا وقت سمجھ لیا، اور اپنے خیال کے مطابق لیٹ ا فطار کیا۔

جواب :...آپ کاروز ونو ٹوٹ گیا، گرچونکہ غلط نبی کی بنا پرروز ونو ژاپیا، اس لئے آپ کے ذمہ صرف قضا واجب ہے،

#### اگرخون حلق میں جلا گیا تو روز ہٹو ٹ گیا

سوال:...ا گر کوئی روزے کی حالت میں ہے اور مسوڑ حول ہے خون آئے اور حلق کے پار ہوجائے تو الی حالت میں روزے پر کوئی اثر خراب تونہیں پڑے گا؟ خاص کرنیت کی حالت میں۔

جواب: اگریفتین ہوکے خون حلق میں چلا گیا ،تو روز ہ فا سد ہوجائے گا ، دو ہارہ رکھنا ضروری ہوگا۔ (۲)

#### روزے میں مخصوص جگہ میں دوار کھنے سے روز ہاٹوٹ جاتا ہے

سوال: . . چند دوا کیں ایس جیں جو مقام مخصوص میں رکھی جاتی ہیں بعد طبر کے، جسے طب کی اصطلاح میں شیاف کہا جا تا ہے، دریافت طلب مسلدیہ ہے کہ اس کے استعمال ہے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیاروزہ ہوجاتا ہے؟ ') جواب :...روز ہے کی حالت میں بیٹن ڈرست نہیں ،اس سےروز وٹوٹ جاتا ہے۔

#### نہاتے وفت منہ میں یالی چلے جانے سے روز وٹوٹ جاتا ہے

سوال:...کیانہاتے وقت منہ میں پانی چلے جانے کی وجہ ہےروز وٹوٹ جاتا ہے؟ خواہ یہ نظمی جان یو جھ کرنہ ہو۔ جواب:..وضوعشل یا کلی کرتے وقت غلطی ہے پانی حلق ہے نیچے چلا جائے تو روز ہ ٹوٹ جاتا ہے، گر اس صورت میں

<sup>(</sup>١) أو تستحر أو أفيطر يظن اليوم أي الوقت الذي أكل فيه ليلا والحال أن الفجر طالع والشمس لم تغرب (درمحتار) وفي الشامية أي يجب عليه القصاء دون الكفارة لأن الجناية قاصرة . إلخ. (درمختار مع الشامي ج٣٠ ص٥٠٠، باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده، وأيضًا عالمكيري ح ١ ص ٢٠١، كتاب الصوم، طبع رشيديه).

٣٠) أو حمرج البدم من بين أسمانه ودحل حلقه يعني ولم يصل إلى حوفه أما إذا وصل فإن غلب المدم أو تساويا فسد والا لا الخر (درمختار مع الشامي ج. ٢ ص: ٣٩٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

٣١) ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أدنه دهنا أفطر ولا كفارة عليه هكذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص٠٣٠٠).

صرف قضالا زم ہے، کفارہ بیں۔

#### اگرروزے میں بھول کر کھا بی لیا تو روزہ بیں ٹوٹا

سوال:...اگرروزے میں غلطی ہے پانی پی لے یا دُوسری چیزیں کھالے اوراس کوخیال نہیں رہا کہ اس کاروز ہے،لیکن بعد میں اس کو یا د آجائے کہ اس کاروز وہے تو اس کا کیا کفار ہا اوا کرتا ہوگا؟

جواب:...اگر بھول کر کھا پی لے تو اس ہے روزہ نہیں ٹو ٹنا۔ ہاں! اگر کھاتے کھاتے یاد آجائے تو یاد آنے کے بعد تورأ چھوڑ دے، کیکن اگر روزہ تو یاد ہو گر شلطی ہے پانی حلق کے بیچے چلا جائے تو روزہ فاسد ہوجا تا ہے۔

## روزے میں فرض عنسل کرتے ہوئے ناف یا کان میں پانی ڈالنا

سوال:...روزے میں فرض عسل کرتے وقت ناف اور کان کے اندر پانی ڈالنے ہے روز وتونہیں ٹونٹ؟ جواب:...ناف میں پانی ڈالنے ہے تو مجھ نہیں ہوتا ،اگر پانی کان کے اندر چلا گیا اور دِ ماغ میں پہنچ کیا تو روز وٹوٹ جائے گا۔

#### روزے میں غرغرہ کرنااور ناک میں اُو پر تک یانی چڑھا ناممنوع ہے

سوال:...روزے کی حالت میں غرغرہ اور تاک میں پائی چڑ جاناممنوع ہے، اب بوچھنا یہ ہے کہ وہ ہالکل معاف ہے یا کسی وقت کرنا جا ہے؟

جواب:...روزے کی حالت میں غرغرہ کرنا اور ناک میں زورہ یائی ڈالناممنوع ہے،اس سے روزے کے ٹوٹ جانے کا اندیشر تو ک ہے، اگر خسل فرض ہوتو کلی کرے، ناک میں پانی بھی ڈالے، گرروزے کی حالت میں غرغرہ نہ کرے، نہ ناک میں اوپر تک پانی چڑھائے۔

تک پانی چڑھائے۔

<sup>(</sup>۱) لو أكل مكرها أومخطئًا عليه القضاء دون الكفارة كذا في فتاوئ قاضي خان .. ... وإن تمضمض واستنشق فدخل الماء حلقه كذا في فدخل الماء جوفه إن كان ذاكرًا لصومه فسد صومه وعليه القضاء .... وكذا إذا اغتسل فدخل الماء حلقه كذا في السراج الوهّاج. (هندية ج: ١ ص:٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يعسد).

<sup>(</sup>٢) إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع باسيًا لم يفطر. (عالمكيري ج: ١ ص٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع).

<sup>(</sup>٣) وإن تمضمض أو استنشق فدحل الماء جوفه إن كان ذاكرًا لصومه فسد صومه وعليه القضاء إلخ. (عالمكيري ج. ا ص:٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

<sup>(</sup>٣) في الدر المختار: أو دخل الماء في أذنه وإن كان بفعله على المختار. وفي الشرح: احتاره في الهداية والتبيين وصححه في المولوالجية أنه المختار وفصل في الخانية بأنه إن دخل لا يفسد وإن أدخله يفسد في الصحيح لأنه وصل إلى المجوف بفعله في الولولوالجية أنه المختار وفصل في الخانية بأنه إن دخل لا يفسد وإن أدخله يفسد في الصحيح المحصل والحاصل المحوف بفعيد في العتم والبرهان شرنبلالية ملخصًا. والحاصل الإتفاق على المعلم بدخول الماء واختلف الصحيح في إدحاله نوح. (شامي ج. ٢ ص ٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٥) وكذا تكره المبالغة في المضمضة والإستشاق إلح. (هندية ج: ١ ص ٩٩ ١، الباب الثالث فيما يكره للصائم...).

# روزے کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے

سوال:...روزه داراً كرسكريث ياحقه في لي توكياس كاروزه نوث جائے گا؟

جواب: روزے کی حالت میں حقہ پینے یاسگریٹ پینے ہے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگریمل جان ہو چھ کر کیا ہوتو قضا و کفارہ دونوں لازم ہول گے۔

# اگرالی چیزنگل لی جائے جوغذایا دوانہ ہوتو صرف قضاوا جب ہوگی

سوال:...زیدروزے سے تھا،اس نے سکہ نگل لیا،اب معلوم بیکرنا ہے کہ کیاروز ہٹوٹ گیا؟ کیاصرف قضاوا جب ہوگی؟ جواب:...کوئی ایسی چیز نگل لی جس کو بطور غذا یا دوا کے بیس کھایا جاتا تو روز ہٹوٹ گیا، اورصرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں۔

# سحری ختم ہونے سے پہلے کوئی چیز منہ میں رکھ کرسوگیا توروزے کا حکم

سوال: میں رمضان شریف کے مبینے میں چھالیہ اپنے منہ میں رکھ کربستر پرلیٹ گیا، خیال میتھا کہ میں اس کواپنے منہ سے کا سکر روز و رکھوں گا، اچا تک آنکھ ملگ ٹنی اور نیند غالب آگئی، جب سحری کا ٹائم نکل چکا تھا، اس وقت بیداری ہوئی، پھر چھالیہ اپنے منہ سے نکاس کر پھینک دی اور کلی کر کے روز ورکھ لیا، کیا میراروز و ہوگیا؟

جوا**ب** :...روز هنيس مواه صرف نضائرين \_

#### ہے ۔ کے دانے کی مقدار دانتوں میں کھنسے ہوئے گوشت کے ریشے نگلنے سے روز ہاٹوٹ گیا سوال:... میں نے ایک دن بحری گوشت کے ساتھ کی ، دانتوں میں پچھریشے بھنے رہ گئے ، مبح نو بجے پچھریشے میں نے دانتوں سے نکال کرنگل لئے ،اب آپ بتا کمیں کیا میراروز ہٹوٹ گیا؟

جواب:...دانتول میں گوشت کاریشہ یا کوئی چیزرہ گئی تھی،اوروہ خود بخو داندر پیلی گئی،تواکر پینے کے دانے کے برابریااس ے زیا ہ بوتو روزہ جاتارہا،اوراگراس ہے کم بوتو روزہ نبیں ٹوٹا۔ اوراگر باہر ہے کوئی چیز مندمیں ڈال کرنگل لی تو خواہ تھوڑی ہویا

 <sup>(</sup>١) ويقطر بشاول الدخان المعروف وبحوه كالتمباك والنشرق ...إلح. (الفقه الإسلامي وأدلته ج.٣ ص ٢٦٥، كتاب
الصوم، وفي الشامية ح٢٠ ص:٣٩٥، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

 <sup>(</sup>۲) أو ابتلع ما لا يتعذى به ولا يتداوئ به عادة فسد صومه ولزمه القضاء ولا كفارة عليه. الخ. (البحر الرائق ح ۲
 ص ۲۹۵، وكذا في الهندية ج ۲ ص ۲۰۲، الباب الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) إذا بقيت لقمة السحور في فيه فطلع الفجر .. . . . . وإن أخرجها . . . . . لا كفارة عليه إلخ. (عندية ج: ا ص:٣٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع).

 <sup>(&</sup>quot;) وإن أكل ما بين أسبانه لم يفسد إن كان قليلًا وإن كان كثيرًا يفسد والحمصة وما فوقها كثير وما دوبها قليل . إلخ مسدية ج: ١ ص: ٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع).

زیاده اس سےروز وٹوٹ جائے گا۔

### روزے کی حالت میں پانی میں بیٹھنا یا تاز ومسواک کرنا

سوال: کیوروزے کی حالت میں بار باریازیادہ دیرتک پانی میں ہیٹھے رہنے یا بار کلیاں کرنے یا تازہ مسواک مثلاً: نیم، کیکر، پیلووغیرہ کی کرنے یامنجن کرنے ہے دوزے کونقصان کااحتال تونہیں؟

کسی عورت کود کھنے یا بوسہ دینے سے اِنزال ہوجائے توروزے کا حکم

سوال:...بغيرجماع كے إنزال بوجائة كياروز وثوث جاتا ہے؟

جواب:...اگرصرف دیکھنے سے اِنزال ہوجائے تو روزہ فاسدنہیں ہوگا، کیکن کس،مصافحہ اورتقبیل (بوسہ لینے) سے اِنزال ہوجائے تو روزہ فاسد ہوجائے گا،اورصرف قضاوا جب ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔

#### روزه داراگراسمتناء بالبدكر بي توكيا كفاره بوگا؟

سوال:...رمضان المبارک کے مہینے میں کفارہ صرف جان ہو جھ کر جماع کرنے سے ہوگا؟ اورا گرکو کی صحف ہاتھ کے ذریعے روزے کی حالت میں منی نکال دیے تو صرف قضالا زم ہوگی یا کفارہ بھی؟

ے ہے ہے۔ استعمال میں میں میں میں ہے۔ اور ہے ہے۔ اور ہے ہے۔ اور ہے۔ او

<sup>(</sup>١) وإن ابتلع من الحارح يفسد. إلخ. (هندية ج ١ ص ٢٠٣، كتاب الصوم، وكذا في الشامية ج ٢ ص ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) ولا بأس بالسواك الرطب واليابس في الغداة والعشى عبدنا . إلح. (هبدية ج ١ ص: ١٩٩)، الباب الثالث).

 <sup>(</sup>٣) وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكره للصائم المضمصة والإستنشاق بغير وصوء وكره الإعتسال وصب الماء على الرأس .. إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٩١، الباب الثالث فيما يكره للصائم، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) واذا نظر إلى امرأة بشهوة في وجهها أو فرجها كرر النظر أولا لا يفطر إدا انرل كذا في فتح القدير. (هندية ج. ١ ص:٣٠٢، الباب الرابع فيما يفسدوما لا يفسد).

 <sup>(</sup>۵) وإذا قبل امرأته وانزل قسد صومه من غير كفارة كذا في اغيط

والمعانقة كالقبلة كدا في البحر الرائق. (هندية ج ١ ص ٣٠٣٠، الباب الرابع فيما يفسد وما لَا يفسد، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>۲) من جامع عمدًا في أحد السبيلين فعليه القضاء والكفارة .
 إدا أكل متعمدًا ما يتغذى به أو يتداوى به يلزمه

الكفارة. إلخ. (هندية ج ١ ص ٢٠٥٠، أيضًا فتاوى شامي ج ٢ ص ٣٩٣، ناب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

 <sup>(</sup>٤) السائم إذا عالج ذكره حتى امنى فعليه القضاء وهو المختار وبه قال عامة المشائح كذا في البحر الرائق. (هندية ج: ١
 ص: ٢٠٥، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، كتاب الصوم).

# کن چیز ول سیےروز هہیں ٹو ٹیا؟

### نجكشن يسےروز وہبيں ٹو ثا

سوال:...گزشته رمضان میں کائی ہے میرا ہاتھ ذخی ہو گیا تھ، زخم گہرا تھا، لبذا ڈاکٹر نے ٹاکے لگانے کے لئے مجھے ایک انجکشن بھی نگایا، اورکوئی چیز بھی سنگھائی، پائی چینے کے ڈاکٹر نے اصرار کیا، گرمیں نے روز ہے کی وجہ ہے پائی نہیں پیا، وہال سے فراغت کے بعد میں ایک مولوی صاحب کے پاس گیا، جن ہے ذکر کیا کہ جھے انجکشن ویا گیا اور پھرٹا کے لگائے گئے، تو انہوں نے کہا کہ تہم راروز وٹوٹ گیا ہے، خووہ بی میرے لئے ذور ھاورڈ ٹال روٹی لائے اور کہا کہ تھا ؤ، اور میں نے کھالیا، تو کیا اب اس روز ہے کے بدلے ایک روز ہے کی قضا ہوگی؟ اور میرا پیٹل ٹھیک ہوایا نہیں؟

جواب:...انجنشن ہے روز ہنیں ٹوٹن اکسین آپ نے چونکہ مولوی صاحب کے '' فقوے'' پڑمل کیا ہے ،اس لئے آپ کے ذمہ صرف قضا ہے، کفار ہنیں۔

### روز ہ دارنے زبان ہے چیز چکھ کرتھوک دی تو روز ہبیں ٹو ٹا

سوال:...اگرئسی نے روزے کی جانت میں کوئی چیز جکھ لی تواس کے روزے کا کیا تھم ہے؟ جواب:...زبان ہے کسی چیز کا ذائحة چکھ کرتھوک دیا توروز وزیس ٹو نا جمر بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔

### منہ سے نکلا ہوا خون مگرتھوک ہے کم ،نگل لیا توروز ہبیں ٹو ٹا

سوال:...ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں میرے منہ ہے خون نکل آیا اور میں اے نگل گیا، مجھے کسی نے کہا کہ تمہر را روز ہ نہیں رہا، کیا واقعی میراروز ہنیں رہا؟

جواب :...اگرخون منہ ہے نگل رہا تھا ،اس کوتھوک کے ساتھ نگل لیا تو روز ہ ٹوٹ گیا ،البنۃ اگرخون کی مقدارتھوک ہے کم ہو

<sup>(</sup>١) وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يقطر هكذا في شرح اغمع. (هندية ج ١ ص ٢٠١٠، كتاب الصوم، الباب الرابع).

 <sup>(</sup>۲) وإذا اكتبحل أو دهس نفسه أو شاربه ثم أكل متعمدًا فعليه الكفارة إلّا إذا كان حاهلًا قأفتي له بالفطر فلا تلومه الكفارة هكدا في فتاوئ قاضيخان. (هندية ح: ١ ص: ٢٠١، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) وكره دوق شيء ومضعه بلا عذر كدا في الكنز. (فتاوي هندية ج ١ ص ٩٩١، كتاب الصوم، الماب الثالث).

اور حلق میں خون کا ذا کقه محسوس نه ہوتو روز هنبیں ٹو ٹا۔ اور حلق میں خون کا ذا کقه محسوس نه ہوتو روز هنبیں ٹو ٹا۔

#### روزے میں تھوک نگل سکتے ہیں

سوال:...روزے کی حالت میں اکثر اوقات بے حدتھوک آتا ہے، کیا ایسی حالت میں تھوک نگل کیتے ہیں؟ کیونکہ نماز پر منے کے دوران ایک حالت میں بے حدمشکل پیش آتی ہے۔

جواب: .. بھوک نگلنے ہے روز وہیں ٹو ٹن ، مگرتھوک جمع کر کے نگلنا مکر وہ ہے۔

### بلغم ببیٹ میں جلا جائے توروز ہبیں ٹوشآ

سوال: کسی شخص کونزلہ ہے اور اس شخص نے روز وہھی رکھا ہوا ہے، اور لازی ہے کہنز لے میں بلغم بھی ضرورآئے گا ، اگر ا تفاق ہے بلغم اس کے پہیٹ میں چلا جائے تو کیااس صورت میں اس کا روز ونوٹ جائے گا؟ چواب: نبیس!

### بلا قصد حلق کے اندر کھی ، دُھواں ،گر دوغبار جلا گیا تو روز ہبیں ٹو ٹا

سوال: اگرکسی کے طلق کے اندر کھی چلی جائے تو کیا اس کا روز ونوٹ جائے گا؟

ں ہیں جو سے ہوئے گا۔ جواب: اگرطق کے اندرکھی چلی گئی یا وُھوال خود بخو د چلا گیا ، یا گرد وغبار چلا گیا تو روز ونبیس ٹو ٹنا ،اورا گرقصد أالیا کیا تو روز وجا تار ہا۔

#### ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے روز ہنوٹ جاتا ہے

سوال: . آنکھ، ناک اور کان میں دوائی ڈالنے ہے روزے پر کیاا ٹرپڑتا ہے؟ زخم پر دوائی لگانے ہے روز ہ نوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ خواہ دوائی خشک ہو یامرہم کی طرح ہو۔

جواب:...آئکھیں دوائی ڈالنے کیا زخم پرمرہم لگانے یا دوائی لگانے ہے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا الیکن ناک اور کان

<sup>(</sup>١) المدم إذا خرج من الأسنان و دخل حلقه إن كانت العلبة للبزاق لا يصره وإن كانت العلبة للدم يفسد صومه إلخ (هندية ج: ١ ص: ٣٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسده وما لا يفسد).

 <sup>(</sup>٢) ويكره للصائم أن يجمع ريقه في فمه ثم يبتلعه كذا في الظهيرية. (هندية ج١١ ص ١٩٩١، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) - ولو دحل مخاط أنف من رأسه ثم استشمه فأدحل حلقه عمدًا لم يقطره لأنه بمبرلة ريقه كدا في محيط السرحسي. (هندية ج: ١ ص: ٣٠٣)، كتاب الصوم، الباب الرابع).

<sup>(</sup>٣) أو دحل حلقه عبار أو ذباب أو دخان ولو داكرًا استحسانا لعدم إمكان التحرر عنه، ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدحان أقطر أي دخان كان إلخ. (درمحتار مع الشمي ح ٢ ص ٣٩٥، كتاب الصوه، وكدا في الهيدية ج. ١ ص ٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) ولو أقطر شيئًا من الدواء في عينه لا يقطر صومه عندنا وإن وحد طعمه في حلقه لح. (هندية ح ١ ص ٢٠٣).

میں دوائی ڈالنے سے روز ہ فاسد ہوجا تا ہے،اورا گرزٹم پیٹ میں ہو یاسر پر ہواور اس پر دوائی لگائے ہے د ماغ یا پیٹ کے اندر دوائی سرایت کرجائے توروز ہ ٹوٹ جائے گا۔

# روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنے سے قضالا زم ہے

سوال: میں نے سحری کا وقت ختم ہونے کے تقریباً آ دھے تھنے بعد فجر کی نماز سے پہلے مسئلہ معلوم نہ ہونے کے سبب کا ن میں دوائی ڈلوالی ،اس پر قضالا زم آئے گی یا کفارہ بھی؟

جواب:.. صرف تضالا زم آئے گی ، کفار ہبیں۔

#### روز ہے کی حالت میں آئکھ کھول کر وضو کرنا

سوال:...کیاروزے کی حالت میں آئے کھول کروضوکر ناجائز اور دُرست ہے؟ جواب:...جائز ہے۔

#### آئكه میں دواڈ النے سے روز ہ كيول نہيں ٹوشا؟

سوال:...آپ نے کس سائل کے جواب میں فرمایا تھا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روز ونہیں ٹو ٹنا ، جبکہ کان میں دوا ڈالنے سے روز وٹوٹ جاتا ہے ، اس سلسلے میں عرض ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے اس کی بواور دوا تک حلق میں جاتی ہے ، جبکہ کان میں دوا ڈالنے سے حلق اٹر انداز نہیں ہوتا ، لہٰذا درخواست ہے کہ اس مسئلے پرنظرِ ثانی فر ماکر جواب سے سرفراز فرمادیں۔

جواب: ... نظر ثانی کے بعد بھی وہی مسئلہ ہے، فقد کی کتابوں میں بھی تکھیں ڈالی گئی دوا براہ راست حلق یا د ماغ میں نہیں پہنچتی ،اس لئے اس سے روز ہنیں ٹو نتا ، اور کان میں دوا ڈالنے ہے روز وٹوٹ جاتا ہے۔

### روزے میں بھول کر کھانے یہنے سے روز ہیں ٹو ثنا

سوال:...اگرکوئی روزے میں فنطی ہے پانی ہی لے یا دُوسری چیزیں کھالے اوراس کوخیال نبیس رہا کہ اس کاروز ہے، کیکن بعد میں اس کو یاوآ جائے کہ اس کاروز ہے، تو بتائے کہ اس کا کیا کفارہ اوا کرنا ہوگا؟

<sup>(</sup>١) ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أدبه دهنا أفطر ولا كفارة عليه كذا في الهداية. (هندية ج ١ ص ٣٠٣).

 <sup>(</sup>٢) وفي دواء الحائفة والآمة أكثر المشائخ على أن العبرة للوصول إلى الجوف والدماغ. إلخ. (هندية ج. ١ ص ٢٠٣٠)
 كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

أو أقبطر في أذنه أفطر ولا كفارة عليه هكدا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص ٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما
 يفسد وما لا يفسد، طبع مكتبه رشيديه كوئله).

<sup>(</sup>٤٨) محرّ شنه صفح كاحاشيه نمبر ٥ الماحظة فرائيل.

 <sup>(</sup>۵) ایضاً حاشینمبرا ملاحظه و ...

جواب:...اگر بھول کر کھا پی لے تو اس ہے روز ہنیں ٹو نتا ، ہاں! اگر کھاتے کھاتے یاد آجائے تو یاد آنے کے بعد فوراً چھوڑ (۱) نیکن اگرروز ہتویا دہو، گرغلطی سے پانی حلق کے نیچے چلا جائے تو روز ہ فاسد ہوجا تا ہے۔

# روزه دار بھول کر ہم بستری کر لے توروزے کا کیا حکم ہے؟

سوال:...ایک مولانا صاحب کا ایک مضمون'' فضائل و مسائل رمضان المبارک' شائع ہوا ہے، جس میں اور باتوں کے علاوہ جہاں مولانا نے ان چیزوں کے بارے میں لکھا ہے جس سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور نہ کر وہ، وہاں فر مایا ہے کہ بھول کرہم بستری کر لینے سے روزہ فاسد ہوتا ہے، نہ مکروہ ۔ میری ذاتی رائے میں ہم بستری ایک آدمی کی بھول نہیں، اس میں دوافراد کی شرکت ہوتی ہے، اور جہال بھی ایک سے زائد افراد کی شرکت ہواور اس قتم کا عمل روزے کی حالت میں کیا جے نے تو اس کو گناہ ضرور کہ جا سکتا ہے، بھول نہیں ۔ اس بارے میں آپ کی رائے اسلامی قوانین کی رُوسے لوگوں کو مطمئن کر سکے گی شکریہ۔

جواب:..بھول کے معنی میہ بیں کہ یہ یا د ندر ہے کہ میراروز ہ ہے، بھول کرہم بستری ای صورت میں ہوسکتی ہے کہ دونوں کو یا د ندر ہے، ور ندایک دُ وسرے کو یا د دِ لاسکتا ہے، اور یا دآنے کے بعد'' بھول کر کرنے'' کے کوئی معنی نہیں ، اس سے مسئلہ تو مولانا کا صحیح ہے۔گر بیصورت شاذ ونا در بی پیش آسکتی ہے، اس لئے آپ کواس سے تعجب ہور ہاہے۔

# باز واوررگ والے انجکشن کا حکم

سوال:...جوانجکشن ڈاکٹر حصرات باز وہیں لگاتے ہیں، کیااس سے روز ہٹوٹ جاتا ہے؟ اور بیر کہ باز ووال انجکشن اور رگ والا انجکشن ان دونوں کا ایک ہی تھم ہے یاالگ الگ؟

جواب: ... سی بھی انجکشن نگانے سے روز ونہیں ٹو نتا ،اوررگ اور باز ودونوں میں انجکشن نگانے کا ایک ہی تھم ہے۔

# روزے کے دوران انجکشن لگوا نا اور سانس سے دواجڑ ھانا

سوال: بین سانس کے علاج کے لئے ایک دوااستعال کر رہی ہوں ، جو کہ پاؤڈرکی شکل میں ہوتی ہے ، اوراہے دن میں چارمر تبدس نس کے ساتھ چڑھانا ہوتا ہے ، اس ممل سے زیادہ تر دوا سانس کے ساتھ چھپھڑوں میں داخل ہوجاتی ہے ، لیکن چھمقدار حتی میں چپک جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ بعد میں پیٹ میں جاتی ہے ، براہ کرم آپ یہ بتا ہے کہ روزے کی حالت میں اس دوا کا استعمال جائز ہے یا نہیں ؟

<sup>(</sup>١) إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا لم يفطر . . . . كذا في الهداية. (هندية ج. ١ ص.٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) وكذا إذا اغتسل فدخل الماء حلقه (فسد صومه) كذا في السراج الوهاج. (هندية ح ١ ص ٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسده).

<sup>(</sup>٣) الصاً حاشية مبرا الاحظه بو

<sup>(</sup>٣) وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح المحمع. (هندية ج: ١ ص.٣٠٣).

مزید بید کہ روزے کی حالت میں اگر سائس کا حملہ ہوتو اس کے لئے انجکشن لیا جاسکتا ہے یانہیں؟ (اس انجکشن سے روز ہ برقرار رہے گایا ٹوٹ جائے گا؟)

جواب: یدوا آپ بحری بند ہونے ہے پہلے استعمال کر علق میں ، دوائی کھا کرخوب اچھی طرح مندصاف کر لہا ہوئے ، پھر بھی پہری بند ہوئے ہے۔ روز ہ کی حالت میں نہ نے ہوئے ۔ روز ہ کی حالت بھی بہترہ ہوتو اسے حلق میں نہ نے ہوئے ۔ روز ہ کی حالت میں اس دوا کا استعمال سے روز ہ نہ سد ہوجائے گا۔ انجکشن کی دوا آگر براہ راست معدہ یا د ماغ میں نہ پہنچ تو اس ہے روز ہ نہیں اُونٹا ، اس لئے سانس کی تکلیف میں آپ انجکشن کے علی بیں۔ (۳)

روزه دار کوگلوکوز چرهانا یا انجکشن لگوانا

سوال:...گلوکوز جوایک بڑے تھیے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کوڈ اکٹر صاحبان انسان کی رگ میں لگاتے ہیں، کیا اس کے لگائے ہے روز وٹوٹ جاتا ہے؟ خواولگوائے والامریض ہویاجسم کی طالت کے لئے لگوائے؟

( ) جواب:...گلوکوز میں اور زہنیں نوٹنا، بشرطیکہ بیگلوکوز کی عذر کی وجہ سے سگایا جائے ، بلا عذر گلوکوز چڑھا نا مکروہ ہے۔ سوال:...رگ میں وُ وسر فیسم کے پنجنشن لگائے جاتے ہیں ، بیااس سے روز ونوٹ جاتا ہے یانبیس؟ خواہ طاقت کے لئے لگوائے یا مرض کے لئے۔

چواب: ..عذر کی وجہ ہے رگ میں بھی انجکشن لگانے ہے روز ونہیں ٹوٹنا ،صرف طاقت کا انجکشن لگوانے ہے روز ومکر و ہ ہو جاتا ہے ،گلوکوز کے انجکشن کا بھی یہی تھم ہے۔

#### خود ہے تے آنے سے روز ہبیں تو ٹما

سوال: اگرائی: وہائے وہائے وہائے ہا تا ہے، اور ڈکار کے ساتھ پانی یا اُلٹی طلق تک آئے اور پھر دا پس جانے پر روز ہ نوٹ جاتا ہے؟ مجھے وٹی تو کہتا ہے کے روز وہو گیا اور وٹی روز و پھر رکھنے کا مشور ہ ویتا ہے۔

جواب: . ق الرخود ہے آئے تو روز ونہیں ٹو نتا ، البته اگر قے قصداً لوٹالے تو روز و ٹوٹ جاتا ہے ، اور براقصد لوٹ

را) رقبوله بطعم أدوية) أى لو داق دواء فوحد طعمه في حلقه ريلعي وعيره في القهستاني طعم الأدوية وريح العطر إدا وحد في حلقه لم يفطر كذا في النبط. رشامي ح ٢ ص ٩٠١، بات ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

ر٢) ولو ابتاع حصاة أو بواة أو حجرا أو مدرا أو قطا أو حشيشا أو كاعدة فعليه القصاء ولا كفارة عليه كذا في الحلاصة.
 رهدية ج ١ ص٠٣٠، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

 <sup>(</sup>٣) وما يدحن من مساء البدن من الدهن لا يقطر. (عالمگيري ج ١ ص ٢٠٣، كتاب الصوف، البات الوابع).

<sup>- 100 (70)</sup> 

<sup>£ 2,</sup> 

جائے تو بھی روز ہبیں ٹو ثا۔

#### نمازاورروزے میں تے کا آنا

سوال:...نمازیاروزے کے دوران ڈ کارآئے ہے جس کی وجہ سے غذا کا بجو حصات ہے اوپر آ کرلوٹ جائے یا تصدا کوٹادیا جائے ،اس سے نمازیاروزے پر اُٹریڑے گا؟

جواب: نماز کا تھم ہے کہ اکر خود نوٹ جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر قصد الونا لے تو ایام دبویوسف کے تول کے مطابق فاسد نہیں ہوگی۔ اور امام محمد کے قول کے مطابق فاسد ہوجائے گی۔ عالمینی کی بین قاضی فان کے حوالے سے امام محمد کے تول کو اُحوَط (زیادہ محاط) کھھا ہے۔ سے محم اس صورت میں ہے جبکہ قے منہ بحد کرنہ ہو (اور بھی صورت آپ کے سوال بین ذکر کی گئی ہے)، اور اُحر کے تعالیٰ کا قور فورٹ جائے گا ، دو ہا۔ وضوکر کے نماز پڑئے۔ اور روز کے تعم ہے کہ اگر قے بلا قصد اور اُکر منہ بھر کے قی آور نوٹ سے سورتوں میں روز ہوئے وضوٹو ہے گا ، اور اُحر بھی خواہ منہ بھر کر ہوتا ورد و فاسد ہوجائے گا ، ورنہ بین سے کہ تصد اون نے قورت میں اگر قے منہ بھر کر ہوتو روز ہ فاسد ہوجائے گا ، ورنہ بین ہے کہ تصد اون نے کہ صورت میں اگر قے منہ بھر کر ہوتو روز ہ فاسد ہوجائے گا ، ورنہ بین ۔ '' بھر' میں اگر نے منہ بھر کر ہوتو روز ہ فاسد ہوجائے گا ، ورنہ بین ۔ '' بھر' میں اگر نے منہ بھر کر ہوتو روز ہ فاسد ہوجائے گا ، ورنہ بین ہے۔ اُس کو' اُسے '' زیادہ صحیح کا کہا ہے۔ (")

### خون دینے سے روز ہبیں ٹو شا

سوال: اگرکسی نے روز ہے کی حالت میں جان ووجھ کرخون دیا قواس کاروز وضیح رہے گایا نہیں؟ اگر نہیں تواس پر قضال زم ہوگی یا کفار ہ

#### جوا**ب:**...خون ویخ ہے روز وہیں ٹو نآ۔

(۱) إذا قاء أو استقاء ملء الفه أو دونه عاد سفسه أو اعاد أو حرج فلا فصر على الأصح إلّا في الإعادة والإستقاء بشرط من الفه هكذا في البهر الفائق. (هندية ح ١ ص ٢٠٣، ٢٠٣٠، كتاب الصوم، وأيضًا في الدر مع الرد ج ٢ ص ٢١٣) (٢) وإن قاء ملء الفه وابتلعه وهو يقدر على أن يمحه تفسد صلاته وإن له يكن ملء الفه لا تفسد صلاته في قول أني يوسف رحمه الله تعالى والأحوط قوله كدا في فتاوى قاصيحان. (عالمگيرى ح ١ ص ١٠٣٠) من ١٠٣٠، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة).

(٣) ويقضه قلى ملا فاه بأن يصبط بتكلف من مرة الحر (الدر المختار مع الردح اص ١٣٧، تواقض الوضوء).
(٣) وقوله وإن أعاده أو استقاء أو انتلع حصاة أو حديد قصى فقط) أى أعاد القلى في ديد صومه ولومه القصاء ولا كفارة عليه وأطلق في الإعادة قشمل ما إذا لم يملا العم وهو قول محمد لوحود الصبع وقال ابويوسف لا يفسد لعدم الحروح شرعا وهو المحتار فلا بد من التقييد بملء الفه وإن صومه لا يفسد على الأصحر (البحر الرائق ح ٢ ص ٢٩٥).
(٥) وقوله وكذا لا تكوه حجامة) أى الحجامة التي لا تصعفه عن لصوه إلح رشامي ح ٢ ص ١٩٥، كتاب الصوم، الناب الثالث).

#### خون نکلنے ہےروز ہبیں ٹو ٹیا

سوال: کیاخون نکلنے سے روز وٹوٹ جا تا ہے؟ میراروز وتھا،تقریباً دو بجے میراہاتھ کسٹ جانے سے کافی خون نکل گیا، کیا میراروز وہوگیا ہے؟

جواب: ..خون نكلنے سے روز ونبیں اُو ننا۔

### روزے میں دانت سے خون نکلنے کا حکم

سوال: ..دانت ہے کسی وجہ ہے خون نگل پڑے تو کیاروز ہ اوروضوٹوٹ جائے گا؟

جواب: وضوتو خون نکلنے ہے نوٹ جائے گا، اور روزے میں پینفسیل ہے کہا گرخون طلق سے نیچے چلا جائے تو روز ہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نیس۔

#### دانتوں سے اگرخون آتا ہوتو کیا پھر بھی روز ہ رکھے؟

سوال: ،اگردانتوں سےخون آتا ہو،اس کا علاق بھی اپنی طاقت کےمطابق کیا ہو،اور پھربھی دانتوں کاخون بندنہیں ہوا، تو کیااس حامت میں روز ہ رکھا جائے یانہیں؟ خون کی مقدارتھوک میں برابر ہوتی ہے۔

جواب:...خون اگراندر نہ جائے تو روز ہیجے ہے۔

#### دانت نكالنے سے روز ہبيں ٹو ٹما

سوال: . اگرروزے کی نیت بھول جائے تو کیاروز ونہیں ہوگا؟ دانت میں کلیف کے باعث دانت نکالنا پڑا،تو کیا بیروز ہ پھررکھنا پڑے گایا ہوگیا؟

جواب:..نیت دِل کے اراد ہے کو کہتے ہیں، جبروز ور کھنے کا اراد ہ کرلیا تو نیت ہوگئی، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا کو گی ضروری نہیں۔ وانت نکالنے ہے روز ونہیں ٹو نیا، بشر طبیکہ خون حلق میں نہ گیا ہو۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کاحاشینبر۵ ملاحظ فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) ومنها (أي من بواقص الوضوء) ما يحوح من غير السيلين ويسيل إلى ما يظهر من الدم.. إلح. (هندية ح ١ ص ١٠) ــ

 <sup>(</sup>٣) الدم إذا خرج من الأسنان و دحل حلقه إن كانت الغلبة للبزاق لا يضره وإن كانت الغلبة للدم يفسد صومه إلح.
 (هندية ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

<sup>(</sup>٣) الينياء

۵) البية قصده عارما بقلمه صوء عد . وليس النطق باللسان شرطًا. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص ۳۵۲)، والنية معرفته بقلمه أن يصوء كدا في الحلاصة ومحيط السرخسي. (هندية ج ١ ص ١٩٥)، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>۲) الدم إذا حرج من الأسنان و دخل حلقه إن كانت الغلبة للبراق لا يضره وإن كانت الغلبة للدم يفسد صومه إلح.
 (عالمگنري ج ا ص ۲۰۳، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، طبع رشيديه).

### سرمدلگانے اور آئینہ دیکھنے سے روز ومکروہ بیس ہوتا

سوال:...رمضان المبارك كے مہینے میں سرمدلگانے اور شیشہ د کھنے ہے روز ومکروہ ہوسکتا ہے؟ جواب: نہیں!

#### روز ہے کی حالت میں ناخن تراشنا

سوال: ..بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ روز ہے کی حالت میں ناخن تر اشنا جا ئزنبیں ہے، کیونکہ ناخنوں کا بھی روز ہ ہوتا ہے، میری ایک سپیلی ہے، وہ روز ہے کی حالت میں ناخن بالکل نبیں تر اثنتی۔

جواب:... بیمسکدشری نبیس ،ان کاخودسا ختہ ہے،روزے میں ناخن تر اشنے میں کوئی کراہت نبیس۔

## سریابورے جسم برتبل لگانے سے روزہ بیں ٹوٹنا

سوال:...سریاپورےجسم پرتیل لگانے ہے روز وٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟ جواب: سرپر یابدن کے کسی اور جھے پرتیل لگانے ہے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔

#### سوتے میں عنسل کی ضرورت پیش آنے ہے روز ہبیں ٹو ٹنا

سوال: . .روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرمہ ڈالنے ،سرمیں تیل لگانے اورسوتے میں عنسل کی ضرورت پیش آجائے ہے روز وٹوٹ جاتا ہے یا کنہیں؟

جواب:...ان چیز دل ہے روز وہیں ٹو ٹنا۔

### روز ہ داردن میں عنسل کی ضرورت کس طرح بوری کرے؟

سوال:...اگرکسی کودن کے وقت عسل واجب ہوجائے تواس کا روز وٹوٹ جاتا ہے یا کہبیں؟ اگرنبیں ٹوٹنا توعسل کیے کیاجائے؟

جواب: اگرروزے کی حالت میں احتلام ہوجائے تواس ہے روز ونہیں ٹو نٹا، ''روز و دار کوشل کرتے وفت اس بات کا اہتمام کرنا چاہئے کہ پانی نہ تو حلق ہے نیچے اُترے،اور نہ د ماغ میں پہنچے،اس لئے اس کوئلی کرتے وفت غرغر ونہیں کرنا چاہئے،اور ناک

 <sup>(</sup>١) ولا يكره كحل . إلخ (هندية ج١٠ ص ١٩٩) كتاب الصوم، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره).

<sup>(</sup>٢) وما يدحل من مسام البدن من الدهن لَا يفطر هكدا في شرح المجمع. (هندية ج ١ ص ٢٠٣٠، كتاب الصوم).

٣) الغيبة لا تفسد صومه وكذا الإحتلام. إلح. (قاصي خان على هامش الهندية ج: ١ ص ٢٠٨٠). يرو كهي ماشية برا، ٢-

<sup>(</sup>٣) وإن نيام فياحتيلهم أو نيظر إلى امرأة .... أن فانزل . ..... لم يفطر لعم المنافى صورة ومعنى. (اللباب في شرح الكتاب، ما لا يعطر به الصائم ح اص ١٥٠ ، طبع قيديه ي كتب خانه). (قوله فإن نام فاحتلم) لم يفطر لقوله عليه السلام ثلاث لا يفطرن الصائم القي والحجامة والإحتلام. (الجوهرة النيرة، كتاب الصوم ح اص ١٥٠ ، طبع حقانيه ملتان).

میں پانی بھی زور ہے نہیں چڑھا تا جا ہے۔

#### روزے کی حالت میں ٹوتھ پبیٹ استعمال کرنا

سوال: .. بوتھ پیسٹ ہے دانت صاف کرنے ہے کیاروز وٹوٹ جاتا ہے؟

جواب :.. بُوتھ پہیٹ کااستعال روز ہے کی حالت میں تکر وہ ہے، تا ہم اگر حلق میں ندجائے تو روز ونہیں ٹو ٹیا۔

## بيح كو پياركرنے سے روز وہيں ٹو ٹا

سوال: . ایک بات میں یہ جانا جا بول گی کہ روزے کی حالت میں کسی بچے کی پپی (بوسہ) لینے سے کیا روز ہ نوٹ ناہے؟

جواب:..اس ہے روز ہنیں ٹو ننا۔

### روزے میں کھارے یانی سے وضو

سوال:...کیاروزے کی حالت میں سمندر کے پانی ہے وضوکر سکتے ہیں؟ جواب:...کر سکتے ہیں ،کوئی حرج نہیں۔

# روزے میں کڑوے یانی کا اِستعال

سوال:... میں ایک مسجد کا امام ہوں، اور کی آبادی کورنگی کے علاقے میں واقع ہے، وہاں کڑوا ( کھارا) پانی وضو میں استعمال ہوتا ہے، وہٹی کا بندو بست نہیں ہے، تولوگ ہو چھتے ہیں کہ کیااس کھارے پانی کے مند میں ڈالنے ہے روز ومکروہ تونہیں ہوتا ہے؟ اس لئے مجبوری ہے کوئی صورت نہیں، آپ ہے عرض ہیہ کے اس مسئلے کے جواب کو جمعہ کے دن اخبار میں وے دیں، تا کہ سب لوگوں کواس مسئلے کا پتا چل جائے، کیونکہ نی اورنی آباویاں بھی اس میں ملؤٹ ہیں۔

جواب: ... کھارے یانی کے ساتھ کلی کرنے سے روز ہ کروہ ہیں ہوتا۔

### روزے میں وضوکرتے وقت احتیاط کریں، وہم نہ کریں

سوال: میں بہت شکی وہمی تتم کی لڑکی ہوں ، ہر وفت ایک اذیت اور ذہنی کرب کا شکار رہتی ہوں ، نماز پڑھتی ہوں تو دھڑ کا انکار ہتا ہے کہ وضوٹھیک سے کیا تھا یا نہیں؟ آپتھ مطی تو نہیں ہوگئی ، تو تقریباً آ دھا ، آ دھا گھنٹہ وضوکر تی رہتی ہوں ، اور ایک ایک نم زو کُلُ کُی

وكدا (تكره) المبالغة في المصمضة والإستشاق . إلخ (هندية ج: ١ ص ١٩٩٠ ، كتاب الصوم، الباب الثالث). (٢) او داق شيئًا بقمه وإن كره لم يفطر الح (درمحتار مع الشامي ج ٢ ص: ٥٠٥، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده). (٣، ولا بأس بالقبلة إذا أس على نفسه أي من الحماع أو الإنزال. (الحوهرة النيرة ج: ١ ص: ٥٠١ ، كتاب الصوم، طبع حقانيه ملتان).

د فعہ پڑھتی تھی ،اب بھی بحدہ سہو بہت ہی کرتی ہول کہ مبادا کوئی تنظی ہوئنی ہوتو القدمعاف کر دے۔ رمضان المبارک بیس نماز کے بئے وضوکرتی ہوں تو کلی کرنے کے بعد دیر تک تھوکتی رہتی ہوں ، یہاں تک کہ میرا گلا بالکل خشک اور عجیب سا ہوجا تا ہے ،تھوک تھوک کر كراہيت ہوئينتى ہے، براوكرم آپ اس مسئلے كوحل كرديں كەروزے كے دوران دضوس طرت سے كيا جائے؟ ناك ميں پانی ڈالتے ڈرلگتا ہے کہ حلق تک نہ پہنچ جائے ،اوراگر ذرابھی شک ہوجائے کہ یانی غلطی ہے بھی نیچے تک پہنچ گیا ہے تو کیاروز وجا تار ہا،ای ڈر کی وجدے میں فجر کے لئے وضو سحری ختم ہونے سے پہلے کرتی ہوں۔

جواب:...کل کرکے پانی گرادینا کافی ہے، بار بارتھو کنا فضول حرکت ہے، ای طرح ناک کے زم جھے میں پانی پہنچانے سے پانی د ماغ تک نبیس پہنچتا ،اس سلسلے میں بھی وہم کرنا قضول ہے۔ آپ کے وہم کا مدن تید ہے کہ اینے وہم پر عمل نہ کریں خواہ طبیعت میں کننا ہی تقاضا ہو، اس طرح رفتہ رفتہ وہم کی بیماری جاتی رہےگی۔

## زہریلی چیز کے ڈس لینے سے روز ہبیں ٹو شا

سوال:...اگر کی شخص کوکوئی زہر ملی چیز ڈس لیاتو کیااس کاروز ہاؤٹ جاتا ہے؟ یا مکروہ بوجا تا ہے؟ جواب:...نەنو ناہے، نەكروە بوتاہے۔'

### مرکی کے دور ہے ہے روز ہبیں ٹو ثآ

سوال:...اگرمرگی کا مریض روزے ہے ہواورا ہے دورہ پڑجائے تو کیا روز ہ نوٹ جاتا ہے؟ مرگی کا دورہ چندمنٹ رہتا ہےاورمریض پر بے ہوشی طاری رہتی ہے۔ جواب:...اس ہےروز ہیں ٹو ٹا۔

# روز ہ دارملازم اگر اینے افسر کو یائی بلائے تواس کے روزے کا حکم

سوال:... میں ایک پرائیویٹ فرم میں چیڑ ای ہوں، ہمارے فیجر صاحب روز نے نبیں رکھتے ،اور رمضان شریف میں مجھ ے یانی اور جائے منگواتے ہیں، جبکہ میراروز وہوتا ہے۔مولا ناصاحب! میں بہت پریشان ہوں،خداوند کریم ہے بہت ڈرتا ہوں، ہر وفت یکی دل میں پریشانی رہتی ہے، کیونکہ اب رمضان شریف آرہاہے، اس لئے میں نے آپ سے پہیے گز ارش کروی ہے، کیا میرا روز وٹوٹ جاتا ہے کہ بیں؟ میں گنامگار ہوں یا کہ منبجر صاحب منامگار ہیں؟ کیونکہ نو کری کا معاملہ ہے یا کہ نو کری چھوڑ دوں؟ کیونکہ مجبوری ہے، بہت ہی پریشان ہول۔ براہ کرم بیمبرامسئلہ کل کریں کہ مجھے کیا کرنا جا ہے؟ میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا۔خداوند کریم ے بہت ڈرتا ہوں کہ قیامت الے دن میرا کیاحشر ہوگا؟ قیامت والے دن مجھے ہے یو چھا بچھے ہوگی یا کہبیں؟

وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح الحمع. (هندية ح: ١ ص٣٠٣٠، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) قال في البدر وأما البلوغ والإفاقة فليسا من شرط الصحة تصحة صوم الصبي ومن حن أو أعمى عليه بعد النية إلخ. (درمعنار مع الشامي ج ٢ ص ١٣٤١، كتاب الصوم، وأيضًا في الهندية ح ١ ص ١٩٦، كتاب الصوم).

جواب:...آپ کاروز و تو نبیس ٹوٹے گا، گرگناہ بیس ٹی الجملہ شرکت آپ کی بھی ہوگ۔ آپ کے بنیجر صاحب اگر مسمان میں توان کوا تنالحاظ کرنا چاہئے کہ روز ہ دارے پانی نہ منگوا کیں۔بہر حال اگر وہ اپنے طرزِ عمل کوئیس جھوڑتے تو بہتر ہے کہ آپ وہاں ک نوکری چھوڑ دیں ، بشر طبیکہ آپ کوکوئی ذریعہ معاش مل سکے ، ورنہ نوکری کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیس کہ پید کی خاطر مجھے اس گناہ میں شریک ہونا پڑر ہاہے۔

## رمضان میں روز ہندر کھنے والے افسر کے لئے پانی وغیرہ لانا

سوال: آن کل دفتر وں میں عام طور پر دیکھنے ہیں آیا ہے کہ زیادہ تر افسر روز نے نہیں رکھتے ، جبکہ چھوٹا عملہ خاص طور پر چپڑای سارے مہینے کے روز ہے رہے ہیں ، دوران ڈیوٹی بغیر روز ہے دارا فسر گھنٹی بجا کر چپڑای سے پانی منگاتے ہیں ، جبکہ اس کا روزہ ہوتا ہے ، صال نکہ ان افسروں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس چپڑای کا روزہ ہے ، اور پانی کا کولریا گھڑاان کے کمرے ہیں بھی رکھا ہوتا ہے۔ سگریٹ وغیرہ بھی بازار سے منگاتے ہیں ،اگر کام کرنے سے انکار کیا جائے تو بیافسر دھمکیاں دیتے ہیں ،ایسے میں بتا کیں کہ چپڑای کو کیا کرنا جائے ؟اوراس افسر کے لئے اللہ کا کیا تھم ہے؟

جواب:...ایسے افسران اس لائق میں کہ ان کوعبرت ناک سزا دی جائے ( قبر میں تو ان کو ملے گی ہی)۔اور چیڑ اس بے چارامعذور ہے،اگرزبان سے انکارکرنے پر قاورنبیں تو اس فعل کو دِل سے نُراجائے۔

# روزے والی عورت دِن کوکسی کوکھانا پکا کردے سکتی ہے؟

سوال:...اگرعورت روزے ہے ہواور گھر کے دُوسرے افراد مثلاً: شوہر، جیٹھ اور نند وغیرہ روزہ ندر کھتے ہوں، تو کیا روزے کی حالت میںعورت گھر کے ان دُوسرے اُفراد لیعنی جیٹھ وغیرہ کا کھانا پکا کردے عتی ہے جبکہ گھر میں ایک کھانے پکا کردیے والی ایک کنواری نندہے؟

جواب: مسلمانوں کے گھر میں سوائے بیاروں اور معذوروں اور بچوں کے دِن کے وقت کھانا پکا کر کے دیتا سی خبیں، لیکن اگر گھر کے لوگ بے دِین ہیں اوران کو القداور اللہ کے رسول سے حیانہ ہو، توعورت بے جاری مجبورہے۔

#### روزے، نمازیں تضاکرنے والے کے کیا آئندہ کے روزے تضاہوں گے؟

سوال:...ایک شخص جس کے دس سال کے نماز روزے چھوٹے ہوئے ہیں، اب وہ توبدکر کے نماز اور روزے باق مدگ کے اداکر رہا ہے، اور قضا نماز اور روزے بھی اداکر رہا ہے، اس کے علاوہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، آیا اس کی نمازیں تبول ہوں گ کہ

<sup>(</sup>١) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُواى وَلا تعاوَنُوا على الإِلْمِ والْعُدُوانِ. (المائدة ٣). وأيضًا في الدر المختارج ٣ ص ٣٣٣.

 <sup>(</sup>۲) عن أبى سعيب الحدرى رصى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم
 يستبطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه و دلك أصعف الإيمان. (مشكّوة ص. ٣٣١)، ولو أكل عمدًا شهرة بالاعذر ويقتل.
 (الدر المختار مع الرد ج ٢٠ ص: ٣١٣).

نہیں؟اورنفل روز ہے جو رَجب،شعبان کے روز ہے رکھتے ہیں،وہ قبول ہوں گے کہ ہیں؟ سنا ہے کہ جن کے فرض نماز اورروزے قضا ہوتے ہیں ان کی نفل عبادت قبول نہیں ہوتی ، یہ بات سیح ہے کہ نہیں؟

جواب: ...گزشته نماز وں اور روز وں کو قضا کرے ، آئندہ کے قبول ہوں گے۔

كيارمضان ميں كئے گئے خرچ كاحساب بيس ہوتا؟

سوال:...میں نے کس سے پیہ کہتے ساہے کہ دمضان میں کئے گئے خرچ کا کوئی حساب نہیں ہوگا،اس لئے بھی بہت ہے لوگ اس ماہ میں زیادہ نئی چیزوں کا اِستعمال شروع کرتے ہیں تا کہ حساب سے نے سکیس ، کیا یہ بات بھی وُرست ہے؟ جواب:... میں نے پیس سا...!

#### قضاروز ول كابيان

#### بلوغت کے بعد اگرروز ہے جھوٹ جائیں تو کیا کیا جائے؟

سوال: ... بچین میں مجھے والدین روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہتم پر روزے ابھی فرض نہیں ہیں، میں بیعسوں کر رہ ہوں کہ میں بالغ تق ،اورمیرے خیال کے مطابق میں نے جار پانچ سال کے بعدروزے رکھنے شروع کئے۔

جواب:... ہافٹے ہوئے کے بعد ہے جتنے روزے آپ نے نبیس رکھے،ان کی قضالا زم ہے۔ اگر بالغ ہوئے کا سال ٹھیک سے یا دند ہوتوا پٹی عمر کے تیر ہویں سال ہے اپ آپ کو ہالغ سمجھتے ہوئے تیر ہویں سال سے روزے قضا کریں۔

کئی سالوں کے قضاروز ہے کس طرح رکھیں؟

سوال:...اگر کئی سال کے روز وں کی قضا کرنا جا ہے تو کس طرح کرے؟

جواب: . اگریاد ند ہوکہ کس رمضان کے کتنے روزے قضا ہوئے ہیں تواس طرح نیت کرے کدمب سے پہلے رمضان کا (۳) پہلاروزہ جومیرے ذمہے اس کی قضا کرتا ہول۔

قضاروزے ذمہ ہوں تو کیانفل روزے رکھ سکتاہے؟

سوال: بین نے مناہے کے فرض روزوں کی قضاجب تک پوری ندکریں تب تک نظل روزے رکھنے بیس عاہمیں ، کیا یہ بات وُرست ہے؟ مہریانی فرما کراس کا جواب دیجئے۔

<sup>(</sup>١) وقضوا لزومًا ما قدروا بلا فدية و بلا ولاء لأنه على التراخي. (درمحتار مع الشامي ح ٢ ص٣٣٠).

 <sup>(</sup>۲) وأدنى مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين هو المختار كما في أحكام الصغار. (الدر المحتار ح ۲۰ ص ۱۵۳).
 ثم يحسب سن الميت فيطرح منه اثنا عشر سنة لمدة بلوغه إن كان الميت ذكر، أو تسع سنين إن كانت أنثى، لأن أقل مدّة بنوغ الرحل اثنا عشر سنة ومدة بلوغ المرأة تسع سنين. (منحة الحالق على البحر الرائق ح ۲ ص ۹۸).

<sup>(</sup>٣) إذا وحب عليه قصاء يوميل من رمصان واحد يبيغي أن ينوى أوّل يوم وجب عليه قصاؤه من هذا الرمصان وإن لمه يعين الأول ينجوز وكذا لو كان عليه قصاء ينوميل من رمصانين هو المحتار ولو نوى القضاء لا غير يجوز وإن لم يعين كذا في التحلاصة. رعالمكيري ح النص ٩٦ ، النصاب وإذا كثرت المقوائت يحتاج لتعيين كل صلاة يقصيها لتواجه المروض والأوقات .. فإذا أراد تسهيل الأمر عليه من رمصانين إذا أراد

قصاءه يفعل مثل هذا إلح. رمواقي الفلاح على هامش الطحطاوي، باب قصاء الفوالت ص ٢٣٢).

جواب:... دُرست ہے، کیونکہ اس کے حق میں فرض کی قضا زیادہ ضروری اور اہم ہے، تاہم اگر فرض قضا کو چھوڑ کرنفل روزے کی نیت سے روز ہ رکھانو نفل روز ہ ہوگا۔

## کیا قضاروز ہے مشہورنفل روزوں کے دن رکھ سکتے ہیں؟

سوال:...رمضان شریف میں جوروز ہے مجبوری کے دنوں میں چھوٹ جاتے ہیں، ان کوہم شار کر کے وُ وسرے دنوں میں جھوٹ جاتے ہیں، ان کوہم شار کر کے وُ وسرے دنوں میں حکھتے ہیں، اگران روزوں کوہم کسی بڑے دن جس دن روز وافضل ہے لینی ۱۲ رشعبان، کے در جب وغیرہ کے روز ہے، اس دن اپنے قضار وزے کی نیت کرلیس تو پہ طریقہ ٹھیک ہے یا پھر وہ روزے الگ رکھیں اور ان چھوٹے ہوئے روزوں کو کسی اور دن شار کریں؟ مہر بانی کر کے اس کا حل بتا ہے ، کیونکہ میں نے ۲۷ روز جب کوعباوت کی اور روزے کے وقت اپنے قضار وزے کی نیت کرلی تھی۔ جواب:... قضار وزوں کوسال کے جن دنوں میں بھی قضا کرنا جا ہیں قضا کر سکتے ہیں، مرف پانچ دن ایسے ہیں جن میں روز ہ رکھنے کی اجازت نہیں ، دودن عیدین کی اور تیرہویں تاریخ۔ (۲)

#### روزے چھوڑ دیئے تو قضا کرے درندم تے وقت فدیے کی وصیت کرے

سوال:...میری طبیعت کمزوری ہے، کبھی تو سارے روزے رکھ لیتی ہوں ،اور کبھی دس چھوڑ دیتی ہوں ،اب تک ستر (۰۰) روزے مجھ پر فرض چھوٹ بچے ہیں ، میں نے حساب لگا کر بتایا ہے۔ خدا مجھے ہمت دے کہ ان کو بخو بی اوا کرسکوں ،آمین لیکن اگر خدانخواستہ اتنے روزے نہ رکھ سکوں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا چاہئے کہ مجھے کوئی گناہ نہ ہو؟ پچھلے ہفتے ایک بہن کے اس قتم کے سوال کا جواب سنا ، مجھے بہت قکر ہوئی کہ واقعی ہم کتنے بے خبر ہیں۔

جواب:...جوروزے ذمہ ہیں،ان کی قضا کرنا جا ہے، خواہ چھوٹے دنوں میں قضا کر لئے جا کیں،لیکن اگر خدانخواستہ تضا نہ ہو کیس تو مرتے وقت وصیت کردین جا ہے کہ ان کا فدیدا دا کردیا جائے۔

"ایام" کے روز وں کی قضاہے، نماز وں کی نہیں

سوال:... ایام 'کے دنوں کے روز وں اور نماز وں کی قضالا زم ہے یانبیں؟

<sup>(</sup>۱) ولا يكره صوم التطوع لمن عليه قضاء رمصان. (عالمگيري ج: ۱ ص ۲۰۱، كتاب الصوم، الباب الثالث).

 <sup>(</sup>٣) وقبضوا لزومًا ما قدروا بالاقدية وبالاولاء لأنه على التراخي ولذا جار التطوع قبله . إلحـ (الدر المختار مع الرد ج٣٠)
 ص:٣٢٣، كتاب الصوم، قصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

<sup>(</sup>٣) ويكره صوم يوم العيدين وأيام التشريق وإن صام فيها كان صائما عندنا. (عالمكيري ح: ١ ص. ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حاشية نبر٦\_

 <sup>(</sup>۵) فإن برئ المريض ..... . . . فإن لم يصم حتى أدركه الموت فعليه أن يوصى بالفدية كذا في البدائع. (عالمگيرى ح. ا ص. ۲۰۷، كتاب الصوم، الباب الحامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

جواب: ... بورت کے ذمہ خاص ایام کی نماز وں کی قضالا زم نہیں ، روز وں کی قضالا زم ہے۔

# "ایام" کے روزوں کی صرف قضاہے ، کفارہ ہیں

سوال: '' ایام'' کے دنوں میں جوروز ہے ناغہ ہوتے میں ، کیاان کی قضااور کفارہ دونوں اوا کر ناپڑیں گے؟ جواب: .. نبيس! بلكه مرف قضالازم ہے۔

#### ' نفاس'' ہے فراغت کے بعد قضاروز ہے رکھے

سوال: ..میری بیوی نے رمض ن ہے ایک ہفتہ قبل جڑواں بچوں کوجنم ویا،اس نے چلہ نہانا تھا، ظاہر ہےروزے ندر کھ تکی، اب بتاہیۓ کداگر وہ بعد میں قضاروزے ندر کھ سکے ،ستی کرے یا ندر کھنا چاہے یا بچوں کو دُ ووھ بلانے کے چکر میں معذوری کا اظہار کرے تو کیا وہ روزے کا فدیددے عتی ہے؟

جواب: ..فدیددینے کی اجازت صرف اس فخص کو ہے جو بیاری یا بڑھا پے کی وجہ سے روز ہ ندر کھ سکتا ہو، اور نہ آئندہ پوری زندگی میں بیتو قع ہو کہ وہ روز ہ رکھنے پر قد در ہوگا۔ آپ کی اہلیہاس معیار پر پوری نہیں اُتر تمیں ،اس لئے ان پر روز وں کی قضالا زم ہے، خواہ سردیوں کے موسم میں رکھ لیس ، فدید یناان کے لئے جائز نہیں۔

### نفل روز ہ توڑنے کی قضاہے ، کفارہ ہیں

سوال: میں نے ۹ رمحرم الحرام کا روز ہ رکھا تھا، کیکن ظہر کے بعد مجھے' تے'' آنی شروع ہوگئی، اور بہت زیادہ حالت خراب ہونے لگی ، اناج وغیرہ کچھنیں کا! ،صرف یانی اورتھوک نکلا ، ایسی صورت میں والدصاحب نے گلوکوز کا یانی بلوادیا ، اور مجھے بھی بحانت مجبوری روز ه کھولن پڑا،تواب سوال یہ ہے کہ ایس صورت میں قضا واجب ہوگی یا کفارہ؟ اور مجھے کوئی گناہ تونہیں ملے گا؟

را) الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس ومنها أن يسقط عن الحائض والنفساء الصلاة فلا تقضى أن ينجره عليهما الصوم فتقضيانه. (عالمكبري ج ١ ص٣٨٠، كتناب النطهارة). أيضًا. وتقضى النحائض والنفساء الصوم دون الصلاة لحديث عائشة رصى الله عنها كان يصيبنا دالك فوامر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وعليه الإجماع. وفي الحاشية (ولا نؤمر بقضاء الصلاة) للحرج في قضائها لتكرار الحيض كل شهر غالبًا بحلاف الصوم. (حاشية الطحطاوي مع مراقى الفلاح ص ٩٥، كتاب الطهارة، طبع نور محمد آرام باغ، أيضًا في رد انحتار ح. ١ ص ٢٩٠٠). الحيض والنفاس يفسدان الصوم فيوجب القضاء دون الكفارة. (فتاوئ قاضيحان على هامش الهندية، الفصل السادس ج ۱۰۹ ص:۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكيًا كما يطعم في الكفارة كذا في الهداية. (عالگميري ج ا ص٢٠٤)، أيضًا المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (شامي ح٢٠

<sup>(</sup>٣) - الصَاحاشية بمبر٣ ملاحظة و-

جواب:..مرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ کفارہ صرف رمضان مبارک میں روزہ تو ڑنے سے لازم آتا ہے۔ اور اگر بیاری کی شدت کی وجہ ہے روزہ تو ڑا جائے تو رمضان کے روزے میں بھی کفارہ نہیں ،صرف قضا ہے۔

# نفلی روز ہ اگر عذر کے بغیر تو ڑو سے تو کیا اس کا گناہ ہے؟

سوال:...کیانفلی روز ہے کوئسی عذر کے بغیرتو ڑو ہے تواس کا گناہ ہوگا یانہیں؟ اوراس کی قضا ہوگی؟ جواب:... بغیر عذر کے روزہ تو ڑدینا گناہ ہے، اوراس کی قضالا زم ہے۔

### تندرست آدمی قضاروز ول کافدینبین دے سکتا

سوال:...زید کی بیوی نے رمضان شریف کے روز ہے نہیں رکھے، کیونکہ بیاری اور حامد ہونے کے بعد ہے، میری معلومات کے مطابق ایسے روز ول کی قضا ہوتی ہے۔ ایک رمضان کے بعد وسرے رمضان سے پہلے یہ قضا پوری کی جاتی ہے، جبکہ زید کی بیوی کہتی ہے کہ جب رمضان میں ہی روز ہے گئے تو عام دنوں میں کسے رکھ سکتے ہیں؟ ان روز ول کے بدلے مسکینوں کو کہ بیوی کہتی ہے کہ جب رمضان میں ہی روز ہے ایک غریب عورت کودے دیئے ، کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ روز ول کا بدل ہوسکتا ہے؟ کھانا کھلا دو۔اس طرح انہول نے تقریباً کے کون سے لوگ روز ول کے بدلے مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟

جواب:...روزے کا فدیہ صرف وہ مخص دے سکتا ہے جوروز ورکھنے پر نہ تو ٹی الحال قادر ہواور نہ آئندہ تو تع ہو۔ مثلاً: کوئی اتنا بوڑھا ہے کہ روزے کا خمل نہیں کرسکتا، یا ایسا بیمار ہے کہ اس کے شفا یا بہونے کی کوئی تو تع نہیں۔ ' زید کی بیوی روزہ رکھ سکتی ہے، محض غفلت اور تسابل کی وجہ سے نہیں رکھتی ،اس کا روزے کے بدلے فدید دینا سمحے نہیں، بلکہ روزوں کی قضالا زم ہے، اس نے جو پہیے کسی مختاج کودیئے یہ خیرات کی مدیس شار ہوں گے، جتنے روزے اس کے ذمہ جیں سب کی قضا کرے۔

 <sup>(</sup>۱) أو أفسد غير صوم رمضان أداء لاختصاصها بهتك رمضان ...إلخ. قوله لاختصاصها) أى الكفارة وفي الشرح:
 يهتك رمضان أى بنحرق حرمة شهر رمضان فلا تجب (أى الكفارة) بإفساد قضائه أو إفساد صوم غيره لأن الإفطار في
 رمضان أبلغ في الجناية فلا يلحق به غيره لورودها فيه على خلاف القياس. (شامى ج: ٢ ص. ٢٠٥)، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٢) السريس إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء إذا أفطر كذا في الحيط. (عالمگيري ج: ١ ص.٢٠٧، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار إلخ).

<sup>(</sup>٣) ذكر الرازى عن أصحابنا ان الإفطار بغير علا في صوم التطوع لا يحل هكذا في الكافي. (عالمكيري ج. ١ ص. ٢٠٨، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار، طبع رشيديه).

إذا نبوى المصوم للقضاء بعد طلوع الفجر حتى لا تصح نيته عن القضاء يصير شارعًا في التطوع فإن أفطر يلزمه القضاء كذا في الذخيرة. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٩٤١)، ومن دخل في صلوة التطوع أو في صوم التطوع ثم أفسده قضاه. (هداية جن ١ ص ٣٢٣٠، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة).

 <sup>(</sup>۵) ومتنى قدر قضى لأن الإستمرار العجز شرط الخلفية ...إلخ. قوله ومتى قدر أى الفانى الذى أفطر وفدى. (شامى ج٠٢ ص:٢٠٢)، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٢) وقضوا لرومًا ما قدروا بلا فدية وبلا و لاء لأنه على التراخي . إلخ. (الدر المختار ح٠٢ ص ٣٢٣، كتاب الصوم).

قصي

### ڈ وسرے کی طرف سے نمازروزے کی قضانہیں ہو<sup>سک</sup>تی

سوال: سَیا بیوی اینے خاوند کے قضاروزے، یا خاوندا پٹی بیوی کے قضاروزے یا اللہ بین اپنی اور و کے قضاروزے یا اورا داینے والدین کے قضار وزےرکھ علی ہے؟

جواب:...کوئی تخص دُ ومرے کی طرف ہے نہ نماز کی قف کر مکتا ہے، ندروزے کی۔<sup>(۱)</sup>

## غروب سے پہلے اگر غلطی ہے روز ہ ا فطار کرلیا تو صرف قضالا زم ہے

سوال:.. بيآن ہے تقريبا ۴ مال پہلے کی بات ہے، جب ہم ايک ايس جگه رہتے تھے جہاں بجل نہيں تھی ، اور أذن کی ، وازہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی ،رمضان شریف میں ایب ہوتا تھا کہ محلے کے سب بیچے مسجد کے باس جلے جاتے ،ا ذان کی آواز آتے ہی شور مجاتے اُذان ہوگئی روز ہ کھولو،میری عمراس وقت دیں سال کی تھی جب میں روز ہے سے تھی ، درواز ہے ہے باہر کھڑی ہو کی اُذان کا ا نتظار کرر ہی تھی کہ میں نے تمین جار بچوں کی آ واز تن :'' روز ہ کھولواؤ ان ہوگئ'' میں گھر میں آئی ،امی ہے کہاأؤ ان ہوگئی۔

امی نے تھجور ہاتھ میں ویتے ہوئے کہااتنی جلدی او ان ہوگئی؟ میں نے کہابال بچےشور مجارر ہے ہیں، میں نے اورامی نے روز ہ کھول دیا ،اس کے تین جارمنٹ بعد پھر بچے شور محاتے ہوئے بھا گے ،معلوم کیا تو پتا چلاا وُ ان اب ہو کی ہے ،ووتو شرارتی بچے تھے جوشور محارے تھے، چونکہ بیآ باوی بالکل نی تھی ، وگ بھی غریب تھے، نہ لوگوں کے پاس ریڈیو تھے، نہ گھزیاں تھی ،آبادی میں بجل نہ ہونے کی وجہ ہے اُذان کی آواز ہم تک نبیس آئی تھی۔

میں نے جان کرروز ونہیں کھول ، بیامند تی کی کومعلوم ہے،لیکن مجھےا بی کم عقلی پر افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں تھوڑا سا انظار کرلیتی یا اُڈان ہونے کی لوگوں سے تقعد لیں کرلیتی ،اس بات کا حساس مجھے وُ دسری بارشور سفنے پر ہوا کہ بیش نے کیا کیا؟اس بات کا ذکر میں نے اپنی امی ہے نہیں کیا، مجھے ڈرتھ کہ وہ مجھے ڈانٹیں گی لیکن میں ول میں القد تعالیٰ سے بہت شرمند ہ ہوئی، میں نے القد تعالی ے معافی مانگی، بیسب کرنے کے بعد مجھے لَدَ ہے جب تک اس کا کفار واواند کیا جائے مجھے سکون نہیں ملے گا، آپ بتا ہے کہ کفار وکس طرح ادا کیا جائے؟اورروزے کی قضا ہوگی پنہیں؟اس گناہ کی سز امیرے لئے ہے یامیری امی کوبھی اس تا کروہ گناہ کی سز اہے؟ جواب: ..اگر خلطی سے غروب سے پہلے روز ہ کھول لیا جائے تو قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ اگر آپ پراس وقت روز وفرض ہو چکا تھا تو آپ ووروز وخود بھی قضا کرلیں اورانی امی کوبھی رکھوادیں ، اورا گروہ فوت ہو چکی ہوں تو ان کے اس روز ہے کا

<sup>(</sup>١) - وإن صنام أو صلَّى عنه الولي لا، لحديث النسائي. لا يصوه أحد عن أحد ولا يصلَّى احد عن أحد ولبكن يطعم عنه وليه (الرد المحتار مع الرد ج ٣٠٥ ص: ٣٢٥)، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

٢٠) أو تسلحر أو أقطر يطن اليوم أي الوقت الذي أكل فيه ليلًا الحال أن الفحر طالع والشمس لم تغرب .... فقط (الدر المحتار مع الردح ٢ ص.٥٠٧، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

فدیدادا کردیں، اورفد ریہ ہے کس محتاج کودووفت کھانا کھلانا، یا پوٹے دوکلو شدم کی قیمت نقذ دے دیں۔

# غلطی سے وقت سے پہلے روز ہ کھلوانے والے پر قضاہے ، کفار ہبیں

سوال:...مسئلہ بیہ ہے کہ چودھویں روز ہے کو ہمارے محلے کی مسجد میں یانچ منٹ پینے از ان مغرب دی گئی ، تفصیل یہ ہے کہ چودھویں روزے کومسجد ہے آ دھی اُڈ ان مؤ ڈن کی ملطی ہے ہوگئی، جبکہ روز و کھلنے میں یانج منٹ باتی تھے، یانج منٹ پہلے سب وگ دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہی اُذان کی آواز آئی لوگوں نے روز ہ کھول لیا، جس میں میں بھی شامل ہوں، آدھی اُذان کے بعد مولانا نے کہا کہ تعطی ہے اُذ ان ہوگئ ہے، آپ لوگ روز ہ نے کھولیں ،جس نے کھول نیا ہے و درُک جائے ،مغرب کی نماز کے بعد مولوی صاحب نے کہا جس نے روز ہ کھول لیا ہے وہ عید کے بعدروز ہ رکھے گا، پامسکینوں کو کھا : کھا ہے گا، جبکہ لوگوں کا پہ کہنا ہے کہ یہ لطمی مؤذِّن ہے ہوئی ہے، وہی کفارہ اوا کرے گا ،آپ تفصیل ہے جواب و بیجئے۔

جواب:...جن لوگول نے وقت ہے پہلے روز و کھول لیا،ان کا بیروز ونہیں ہوا، بعد میں اس کی قضا کریں۔ چونکہ بیمجھ کر کہ ونت ہو چکا ہے، منطی ہے روز ہ اِ فطار کیا ،اس لئے اس کا کوئی کفار ہ یا فعد میز ہیں ہے۔

### دمہ کی دوائی روز ہے کی حالت میں اِستعمال کرنے سے روزہ جاتا ہے، قضالا زم ہے

سوال:...بندے کوسانس کی تکلیف ہے، جس کوعرف عام میں دمہ کہتے ہیں ،لہٰذاا یک دن روز ہے کی حالت میں مجھے دے کا دورہ پڑا، بہت سخت تکلیف ہورہی تھی، لہذا میں نے اس دفت اس مرض کا علاج جس کو استعمال کرنے سے فورا آرام آج تا ہے، استعال کیا ،اس دوا کا نام'' و مینولین انہیلر'' ہے جس میں آئمیجن گیس بھرا ہوا ہوتا ہے اس گیس کومنہ کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے، لبذااس کے استعال ہے روز وٹوٹ کیا پانہیں؟ اور روز وٹو نے کی صورت میں قضا داجب ہے یا کفار و؟ اور کفار و کی صورت میں کفار و کی رقم کسی ایک مسکین کودینا جا ئز ہے یانہیں؟ اور رقم کی کتنی مقدار ہوگی؟

**جواب:..ا**ل دوا کاحلق پر پہپ کرنے ہے روڑ ہاٹوٹ جاتا ہے،آپ پر قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔

(١) - وإن لم يوص وتبرع وليه به جار إن شاء الله. وفي الشامية - وإن لم يوص لا يجب على الورثة الإطعام لأبها عبادة .. .. . . وإن فعلوا ذلك جاز ويكون له ثواب . . . . . . . . لأن الوصى إنما تصدق عن الميت لا عن نفسه فيكون الثواب للميت. (ود المحتار مع الدر المختار ح٣٠٠ ص٣٢٥٠، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

 (٢) يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم (قوله نصف صاع من بر) أى أو من دقيق أو سويئ أو صناع تبمنر أو زبيب أو شعير أو قيمته وهي أفضل عندنا لإسراعها بسد حاحة الفقير. (رد اعتار مع الدر المحتار، مطلب في اسقاط الصلاة عن الميت ج: ٢ ص: ٢٢، ٣٤).

(٣) إذا شهد اثنان أن الشمس غابت وشهدان آخران أمها لم تغب فأفطر ثم ظهر أنها لم تغب فعليه القصاء دون الكفارة كدا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ح: ١ ص:٩٥ ١ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه).

(٣) ومن أوجر أو احتقن أو استعط أو أقطر في أذبيه أفطر لوجود صب الماء أو اللبن أو الدواء في الفه أوجو مكرها أو نائمًا أقطر ولًا كفارة عليه. (الجوهرة النيرة ح: ١ ص:٣٥٠).

## بچین کے توڑے ہوئے روزے کی قضانہیں ، نیز جب تک دوماہ کے روزے رکھنے کی طاقت ہے ، فدرید دینا جائز نہیں

سوال:...میرے پیلے سالوں کے رمضان کے کھروزے رہتے ہیں، جواس وقت خاص ایام کی وجہ نیس رکھ،
میرے حساب کے مطابق تمام سالوں کے روز وں کو ملاکر دومہینے بنتے ہیں، اور دومہینے کے علاوہ وہ رمضان کے روزے ہیں، جب میں
جیوٹی تھی اور روزہ رکھ کرنمک کے غرارے کر لیتی تھی، میرے والد کہتے کہ اس طرح روزہ نہیں ٹو ٹنا، تو اَب جھے معلوم ہوا کہ نمک ہے تو
روزہ اِ فطار کیا جاتا ہے اِسلام میں، تو اَب اگر میں ان چارمبینوں کے روزے کور کھنے کے بجائے اگر فعدید دوں تو کیا ہے اسلام میں
جائز ہے؟ اور جھے دوبارہ تو نہیں رکھنے پڑیں گے؟ کے ونکہ زندگی کا پھی نہیں معلوم، اور بھی میں روزہ نہیں رکھ کتی، کے ونکہ حاملہ ہوں۔
وُوس ہے بچ کی پیدائش کے بعد دوسال دُودھ پلانا ہوگا۔ اور تیسری بات میرا پہلے آپیش ہوا تھا ایک پہلے بچہ ضائع ہوگیا تھا، تو اَب
دُواکٹر کہتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ اس آپریش کی وجہ ہے اب بھی آپریش کرنا پڑے، تواگر آپریش سے بچہ ہوا تو کھل صحت یاب ہونے ہیں
اور زخم بھرنے میں بہت عرصہ لگتا ہے، اورا سے بڑے آپریش میں خون بہت ضائع ہوتا ہے، پٹائیس کتے سال میں طاقت بھال ہو۔
ایک صورت حال میں اگر میں فعدید دے دوں تو کیا جینے بھی سال بعد طاقت بھال ہوگی اور میں چارمبینے کے روزے رکھنے کے قائل

جواب:...جب تک آپ دومہینے کے روزے رکھنے کے قابل ہیں، فدید دینا جائز نہیں۔ روزے رکھنے ضروری ہیں۔ بھپن میں جوروزے تو ژے،ان کی تضاضروری نہیں۔

<sup>(</sup>١) مريض حاف بالإجتهاد أو الطبيب زيادة مرضه الكائن أو امتداده أو وجع العين أو جراحة أو صداع أو غيره .... . . . . . وقضوا ما أفطروا قبل رمضان آخر أو بعده بلا فدية ... الخد (جامع الرموز، فصل موجب الإفساد ج: ٢ ص: ٣١٨، طبع مكتبة الإسلامية، إيران).

# قضاروز ول كافدييه

### كمزوريا بيارآ دمى روزے كافدىيەد بسكتا ہے

سوال:...اگرکوئی شخص کمزور با بیمار ہواور جوروز ہ رکھنے سے نقابت محسوس کرے تو کیا وہ کسی وُ دسرے کو سحری اور إفطاری کا سامان وے کرروز ہ رکھواسکتا ہے؟ اور کیا اس طرح اس کے سرہے روزے کا کفارہ اُتر جائے گا؟ کوئی گناہ تونبیں ہوگا؟

جواب:...اگرا تنابوڑھا یا بیار ہے کہ نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ بیتو قع ہے کہ وہ آئندہ رکھ سکے گا،اس کے لئے فدیداوا کردینا جا تزہے، ہر روزے کے فدیدے کے لئے کسی مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلا دے یا دوسیر غلہ یا اس کی قیمت دیا کرے۔ باتی وہ کسی دوسر سے سے اپنے لئے روزہ نہیں رکھواسکتا۔ شریعت میں کمزور میں کے لئے فدید دینے کا تھم ہے۔

#### نہایت بیارعورت کےروزوں کا فدیددینا جائز ہے

سوال:... میری والده محترمدنے بوجہ بیاری چومہینے روزے چھوڑے ہیں، اور اب بھی بیار ہیں، اور روزے رکھنے کے قابل نہیں، ان کا تین مرتبہر سولی کا آپریشن ہو چکا ہے، اب ان کو یاگر لاحق ہے کہ ان روز ول کو کیے اوا کیا جائے؟ آپ سے درخواست ہے کہ اس کاحل بتا کرمشکور فرما کیں، نیز روز ول کی اوا کیگی کا طریقہ کیا ہے؟ کس چیز سے ادا ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے، آہیں۔

جواب:...آپ کی دالدہ کو چونکہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے،اس لئے جتنے روزےان کے ذہبے ہیں ان کا فدیہادا کردیں،ایک روزے کا فدیہ صدقۂ فطرکے برابرہے، یعنی دوسیر گندم یااس کی قیمت،اس حساب سے قضا شدہ روزوں کا فدیہ دیں اور

 <sup>(</sup>۱) فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكيا كما يطعم في الكفارة كذا في الهداية.
 (عالمگيري ج: ١ ص:٢٠٤، وأيضًا الحوهرة ج: ١ ص:٣٤١)، المريض إذا تحقق الياس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (شامي ج: ٢ ص٣٢٤، وأيضًا الجوهرة النيرة ج١ ص:٣٤١).

 <sup>(</sup>٢) والفدية لكل يوم مدحنطة كما في البدائع. (شامي ج.٢ ص:٣٢٣). وجار دفع القيمة في زكاة . . . وقطرة ....إلخ. (الدر المختار ج٠٢ ص:٢٨٦، وأيضًا الجوهرة النيرة ج:١ ص:٣٤١).

 <sup>(</sup>٣) وإن صام أو صلى عنه الولى لا، لحديث النسائي: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلّى أحد عن أحد ولكن يطعم عنه وليه.
 (الدر المحتار ج: ٣ ص: ٣٤٥)، فصل في العوارض المبيحة).

آ ئندو بھی جننے روزے ان کی زندگی میں آئیں اس حساب سے ان کا فدید و بتی رہیں۔

#### کوئی اگر قضا کی طافت بھی نہ رکھے تو کیا کرے؟

سوال: میری والدو کے بچین میں کافی روز ہے چھوٹ گئے ( یعنی جب ہے روز نے فرض ہوئے ہیں )، ذرا بھی طبیعت خراب ہوتی ان کے گھر کے بڑے افرادان کوروز در کھنے ہے منع کردیتے ،اوران کواپیاما حول نہیں ملاجوان کومعلوم ہوتا کہ فرض روز ہے رکھنا ضروری ہیں ، حاہے وہ قضابی کیوں ندر کھے جائیں۔

اب دالده کو پوری حقیقت کاهم جوا ہے اور دہ بڑی پریشان میں ، کیونکہ اب وہ پیجیلے روز وں کی قضار کھنا جا ہتی میں انیکن جونہی روزے رکھنا شروع کرتی ہیں ، تین یا جا ر گفتے بعد سر ہیں اتنا شدید در دشر وع ہوجا تا ہے کہ دوسی کام کرنے کے قابل نہیں رہیں ، بہت ملاح كروا يامكرا في قدنيس بوا ـ اب آپ سے بير بوچھنا ہے كه والده صاحب اپنے قضار وزے كيے رکھيں يا پھراس كا فعد بيا واكريں؟ فعد بير ا گردیں تو فدیہ فی روز ہ کنٹا دیا جائے؟

جواب :...ا گروہ اپنے ضعف اور مرض کی وجہ ہے قضائبیں کر سکتیں ، تو فدیدادا کردیں ، ہرروزے کے بدلے صدق بفطر کی مقدار فقريا غلية بياجائية

#### اگرکسی کواُلٹیاں آئی ہوں تو روز وں کا کیا کرے؟

سوال: حمل کے دوران مجھ کو پور نے مہینے تک اُلٹیاں ہوتی رہتی ہیں ،اور کوشش کے باوجود کسی طرح بھی کم نبیس ہوتیں ، اب میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ خدا میرے روزے پورے کروائے ،اُنھ کرسحری کھاتی ہوں ،اُنر نہ کھاؤں تو ہاتھ پیروں میں و منہیں ر ہتا ، اور بچوں کے ساتھ کا م کان ضروری ہے۔ مگر صبح ہوتے ہی منہ بھر کر اُلٹی ہوجاتی ہے اور پھراتنی جان نہیں ہوتی کہ روز ہ رکھ سکوں۔ تواب مولا ناصاحب ائیامیں بیر سکتی ہوں کے ایک مسکین کا کھا تاروز اندو ہے دیا کروں جس سے میر ہے روز ہے کا کفارہ پوراہوجائے؟ جواب:..حمل کی حالت تو مارضی ہے'،' اس حالت میں اگر آپ روز ہے نہیں رکھ تنتیں توصحت کی حالت میں ان روز ول کی قضا یا زم ہے، فدید دینے کا تھم اس شخص کے لئے ہے جونہ فی الحال روز ور کھ سکتا ہو، اور ندآ سندہ یوری زندگی میں یہ تو قع ہو کہ وہ ان

والشيخ الماني الذي لا يقدر على الصوم يقطر ويطعم لكل يوم مسكينًا نصف صاع من بر ... ... الهاني الذي قبرب إلى النفساء أو فسينت قنوتنه و كندا النصجور مثله . . . ان الإياحة في التعذية والتعشية والقيمة في دلك حالو. (الحوهرة البيرة، كتاب الصوم ج. ١ ص.٣٥ ١ ، طبع مجتبائي دهلي).

وفي حكمه كل من يعجر عن ٢٠ . قان الشيخ القاسي الذي يعجر عنه في الحال بسبب الهوم ويزاد كل يوم لكل يوم أفطر فيه مسكيًّا أي مصرفا من لصوه في لحال ويئس عنه في الإستقبال أفطر وأطعم تملبكا أو اباحةً ستسارف كما اسرنا اليه، كالفطرة نصف عامل النزر (حامع زمور الرواية في شرح محتصر الوقاية، فصل موحب الإقساد، - ٢ ص ٣١٦، ٣١٤، طبع مكتبة إسلامية إيران، أيضا الجوهرة ج: ١ ص ١٣٤٠).

<sup>·</sup> فيصبوا ليرومًا ما قدروا بلا فدية وبلا ولاء / إلخ. (الدر المحتار ج ٢ ص٣٢٣٠)، وينقبضي ما أفطر وأطعم ان قدر على الصود لانه يشترط لحوار الحلف دواه العجر. (حامع الرمور ح ٢ ص٠٤٣، طبع إيران).

روزوں کی قضار کھ سکے گا، آپ چونکہ دُوسرے وقت میں ان روزوں کوقضا کر سکتی ہیں ، اس سے آپ کی طرف ہے روزوں کا فدیداد کرنا صحیح نہیں۔

#### روزے کا فدید کتنااور کس کودیا جائے؟ اور کب دیا جائے؟

سوال: ... میں بیار ہونے کی وجہ سے روز نے نہیں رکھ مکتا ، اس لئے فدید و بنا چاہتا ہوں ، فدید کس حساب سے و یا جا ہے؟ بیآپ بتا دیں۔ اگر روزانہ سکین کو کھا نا کھلا نا ضروری ہے تو یہ ہولت مجھے میسر نہیں ہے ، اس لئے فدید کی کل رقم روزوں کی پوری رقم مسکین کو و سے سکول۔ اگر کوئی مستحق زمل سکا تو کیا بیافدید کی رقم کسی بیٹیم خانے یا کسی فلاحی اوارے کو وے سکتے ہیں؟ فدیدرمضان شریف میں وینا ضروری ہے یا کوئی مجبوری ہوتو رمضان گز رجانے کے بعد بھی وے سکتے ہیں؟

جواب:... ہرروزے کا فدیہ صدقۂ فطرکے برابرہ، لینی پونے دوکلوغلہ یااس کی قیمت۔ فدید کی رقم کسی ویٹی مدرسہ میں بھی جمع کرادی جائے۔فدیدرمضان مبارک میں اواکر نابہتر ہے،اگر رمضان میں اوانہ کیا تو بعد میں بھی ویا جاسکتا ہے۔

### روزے کا فدیدا پی اولا داوراولا د کی اولا د کودینا جائز نہیں

سوال:...روزے کا فدیدا پی بیٹی ،نواس ، پوتا ، پوتی ، دامادوغیر ہ کودینا چاہئے یانہیں؟ جواب:...روزے کا فدیدا پی اولا د،اوراولا د کی اولا وکودینا جائز نہیں۔

#### دین مدرسہ کے غریب طلبہ کے کھانے کے لئے روزے کا فدیدویں

سوال:... میری والدہ ما جدہ ضعیف العربیں، وہ انتہائی کمزور ہیں کے روز ہے کے ان میں طاقت نہیں ہے، وہ آزاد کشمیرراولاکوٹ کے ایک دیہات میں رہائش پذیر ہیں، میں ان کے روز وں کے بدلے میں کفارہ اوا کرنا چاہتا ہوں، ہمرے دیہات میں الیا کوئی مسکین نہیں ہے کہ جسے روز وو وقت کا کھانا کھلا یا جائے ، ہمارے مرکز میں ایک مسجد اور اس کے ساتھ ویٹی مدرسہ ہیں اس مدرسہ میں رقم بھیجنا چاہتا ہوں۔ برائے مہر ہائی تفصیل سے جواب و یجئے کہ میں ساٹھ روز وں کی پاکستان کے حسب سے کل کتنی رقم بھیجوں؟

<sup>(</sup>١) ومتى قدر قضى لأن الإستمرار العجز شرط الحلفية . إلخ. (الدر المحتار ج٠٢ ص ٣٢٤، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>۲) وإن عجز عن النصوم أطعم ستيس مسكياً كالفطرة قوله كالفطرة أى نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير.
 (رداعتار ح۲۰ ص ۳۷۸، وأيضًا في جامع الرموز ج۲۰ ص.۳۲۷،۳۲۱، والجوهرة ج ١ ص ١٣٤).

 <sup>(</sup>٣) شم إن شاء أعمطي الفدية في أوّل رمضان بسمرة وإن شاء أحّرها إلى آحره كذا في النهر الفائق. (عالمگيري ح ١
 ص ٢٠٠٤، كتاب الصوم، الباب الحامس ني الأعذار التي تبيح الإفطار، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) ولا إلى من بيسهما ولاد ... إلح وقي الشرح: . . . . . وفرعه وإن سفل . . . . . كأو لاد الأو لاد وشمل الولاد
 بالنكاح والسفاح ... إلخ . (شامي ج: ٣ ص: ٣٣٦) باب المصوف، طبع ايچ ايم سعيد).

(۱) جواب:...وین مدرسه کے غریب طلبہ کو فدیے کی رقم دی جاستی ہے۔ مدرسہ کی سی دُوسری مدمیں اس رقم کا استعمال جائز نہیں۔ ہرروزے کا فدیہ صدقۂ فطرکے برابر ہے۔

ساٹھ روز وں کا فدیہ ساٹھ صدقہ فطر کے برابر ہوا، جس دن آپ بیفدیہ ادا کریں ، اس دن کی قیمت کے لحاظ ہے رقم (۳)

### قضاروزوں کا فدیدا یک ہی مسکین کوایک ہی وفت میں وینا جائز ہے

سوال:...رمضان المبارك كے چند تضاروز وں كافديدا يك غريب يامسكين كوبھى ايك ہى ون ميں وے سكتے ہيں؟ جواب:... چندروزوں کا فدیدا یک ہی سکین کوایک ہی وفت میں دے دیتا جائز ہے، گراس میں اختلاف ہے، اس لئے احتیاط تو یہی ہے کہ کی روز وں کا فدیدا یک کو نددے، لیکن دے دینے کی بھی گنجائش ہے۔

#### مرحومین کے قضاشدہ روز وں کا فدیدادا کرنااشد ضروری ہے

سوال:..مسلمانوں کی اکثریت بےنمازی اور روز ہخور ہے، جب وہ مرجاتے ہیں تو ان کا سوم، دسواں ، حیالیسواں ، برسی وغیرہ عام طور سے کی نباتی ہے، قرآن خوانی بھی ہوتی ہے، جس میں خوشی بےخوشی لوگ شریک ہوتے ہیں، پڑوں کی مسجد مدرسہ کے طلبہ جلدی ہے کلام پاک کی تلاوت نمٹا دیتے ہیں، چنوں پرکلمہ طیبہ کا ور دہوتا ہے ، کھانے کھلائے جاتے ہیں، پچھے خیر خیرات بھی کر دی جاتی ہے، کیکن مرحومین نے جو بے شارنمازیں اور روزے قضا کئے ، ان کا کفارہ اوا کرنے کا کہیں تذکرہ نہیں آتا۔ میں نے ویکھا ہے کہ مرحوم

 (۱) منصرف البركاة والعشر هو فقير ومسكين . وعامل . وأو غنيا لا هاشميًا لأنه فرع سفسته لهلذا النعمل فيحتاح إلى الكفاية والغني لا يمنع من تناولها عند الحاجة ...... وبهذا التعليل يقوي ما نسب للواقعات من ان طالب العلم يحور له أحد الركاة ولو غنيًا إذا فرع نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعيـة إلَى مالابـد منـه . . . . . و في سبيـل الله. (الـدر المختار) و في الشامية (قوله أي مصرف الزكاة) وهو مصرف أيضًا لـصـدقـة الـفـطـر والـكـفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة . . . . . . . وقوله وقيل طلبة العلم) كذا في الظهيرية .. . . قد قال في البندائع في سبيل الله جنميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجًا. (رد اغتار مع الدر المختار ، كتاب الزكاة، باب المصرف ج: ٢ ص. ٣٣٩ تا ٣٣٣، وأيضًا في البحر ، كتاب الزكوة، باب المصرف ج:٢ ص:٣٢٣).

(٢) ويشترط أن يكون الصرف تمليكًا لا إباهة كما مر لا يصرف إلى بناء . . إلخ. وفي الشرح: نحو مسجد كبناء القناطر والسقيات واصلاح الطرقات وكرى الأبهار إلخ. (شامي ج: ٢ ص٣٣٠، كتاب الزكاة، باب المصرف).

(m) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۲ ملاحظه قرمانی ب

. بلا تعدد فقير كالفطرة (قوله وبلا تعدد فقير) (٣) - وللشيخ الغاني العاجز عن الصوم القطر ويفدي وحوبًا أي بحلاف نحو كفارة اليمين للنص فيها على التعدد، فلو أعطى هنا مسكينا صائمًا عن يومين جار لكن في البحر عن القبية أن عن أبي يوسف فيه روايتين، وعبد أبي حبيفة لا يجريه . إلخ. (رد المتار مع الدر المختار ج: ٢ ص:٣٢٧)، ويجوز إعطاء فدية صلوت وصيام أيام وتحوها لواحد من الفقراء جملة. (مراقي الفلاح مع الطحطاوي، فصل في إسقاط الصلاة والصوم ص ٢٣٩، طبع مير محمد، وأيضًا في مراقى الفلاح، فصل في الكفارة ص:٣٦٤). لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کے اور مرحوم کے ورٹا ، یعنی بینے ، بین ، یوی وغیرہ کواپنے اپنے جھے لے ، یکن مرحوم باپ کے قضاروز وں اور تضائماز وں کا بقایا کوئی اوائیس کرنا چاہتا۔ یس بہت شوق ہے ''آپ کے مسائل اور ان کاحل' ، ۱۹۷۸ء سے پڑھ رہا ہوں ، ای سے معلوم ہوا کہ قضاروز وں کا '' فدید دینا چاہئے ، لیکن آپ نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی لکھ دیا کہ مرنے والا وصیت کرجائے کہ تضاشدہ نماز ، روز وں کا فدیدان کے وارث ادا کریں ۔ اور آپ نے کہیں اس پرزور نہیں دیا کہنالائل وارث ازخودا پنے مرحوم باپ کی تضاشدہ نماز ، روز وں کا فدیدادا کریں ، میں نے حال ہی میں ایک کتاب فتا وی قادریہ پڑھی ہے ، جوایک فرقی عالم کی تصی ہوئی ہے ، اس میں میں ایک کتاب فتا وی تقادریہ پڑھی ہے ، جوایک فرقی عالم کی تصی ہوئی ہے ، اس میں جا کیس سال پہلے سی سعادت مندوارث نے اپنے کسی مرحوم کی زندگی کی تمام نماز وں کا فدید معلوم کیا تھا، تو عالم صاحب نے مرحوم نے قضاشدہ وروز وں اور نماز وں کا فدیدادا ور خوا کو گئی جوائیس ہوتا، تو کیا فوت شدہ نماز میں اور دوز سے دوز حشر معاف ہوجا کیں گئی گئی ۔ یہ تو کیا فوت شدہ نماز میں اور دوز سے دوز حشر معاف ہوجا کیں گئی گئی ۔

جواب:...مرحوم کی طرف ہے فدید کے چندمسائل ذکر کرتا ہوں ،تمرام مسلمانوں کوان مسائل کاعلم ہونا جاہئے۔ اوّل:...جوفض ایسی حالت میں مرے کہ اس کے ذمہ روزے ہوں یا نمازیں ہوں ،اس پرفرض ہے کہ وصیت کر کے مرے کہ اس کی نمازوں کا اور روزوں کا فدیدا واکر ویا جائے ،اگر اس نے وصیت نہیں کی تو گنا ہگار ہوگا۔

دوم:...اگرمتیت نے فدیدادا کرنے کی وصیت کی ہوتو متیت کے دارتوں پرفرض ہوگا کہ مرحوم کی جمینر وتکفین اورادائے قر ضہ جات کے بعداس کی جننی جائیداد ہاتی رہی ،اس کی تہائی میں سے اس کی وصیت کے مطابق اس کی نماز وں اورروز وں کا فدید اواکریں۔

سوم: ..اگرمرحوم نے وصیت نہیں کی یااس نے مال نہیں جھوڑا، کین وارث اپنی طرف سے مرحوم کی نماز ، روز وں کا فدیدادا کرتا ہے تو اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے تو تع ہے کہ یہ فعد ہے تبول کر لیا جائے گا۔

چہارم:...ایک روزے کا فدیہ صدقۂ نظر کے برابر ہے، یعنی تقریباً پونے دوکلوغلہ، پس ایک رمضان کے تمیں روز دں کا فدیہ ساڑھے ہاون کلوہوا، اور تین رمضانوں کے نؤے روز وں کا فدیہے ۵۔ ۵۵ ا کلوغلہ ہوا، ای کےمطابق مزید حساب کرلیا جائے۔

 <sup>(</sup>۱) ولـلشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدى وجوبًا . إلخ. وفي شرحه الأن عذره ليس بعرضي للزوال حتيى يصير إلى القضاء فوجبت الفدية ..... ... وعند العجز بالموت تجب الوصية بالفدية. (شامى ج: ۲ ص: ۳۲۷).

<sup>(</sup>٣) وإن لم يوص وتبرع وليه به جاز إن شاء الله ويكون الثواب للولى. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) ص:٥٩٩ كاما شيئم ٣ طاحظ قرماكي وأيضًا (قوله نصف صاع من بن) أى من دقيقه أو سويقه . . . . . . أو قيمته وهي أفضل عندنا الإسراع سد حاجة الفقير . (رداعتار، باب قضاء الفوانت ج ٣ ص ٢٠، مراقى الفلاح ص ٣٦٧).

ای طرح ہر نماز کا فدیہ بھی صدق دفطر کے مطابق ہے، اور وتر سمیت دن رات کی چے نمازیں ہیں (پانچ فرض اور ایک اور ایک فدیہ ایک دن کی نمازوں کا فدیہ ال کی نمازوں کا نہیں ہے۔
فدیہ ہم سے تو تھم رمضان کے فرض روزوں کا ہے، وہی نذر (منت) کے واجب روزوں کا بھی ہے، کی اگر کی نے پکھ روزوں کا بھی ہے، کی منت اوا کی منت افروں کی منت اور کی منت اور کی منت اور کی سے تو تھوڑ اتھوڑ اگر کے اور اگر تا کہ ایک کے مواجب کے منت اوا کر سے تو تھوڑ اتھوڑ اگر کے اواکر تا بھی جا تزہے۔

### تنگ دست مریض روزے کا فدید کیسے ادا کرے؟

سوال:... بیجھے ذیا بیطس کا مرض ہے جس کی وجہ ہے میں فرض روز ہے رمضان کے رکھ نیس سکتی ، میں نے کوشش کی لیکن چکر آ۔نے شروع ہوجاتے ہیں اور میں بہت بیار ہوجاتی ہوں ، میرے گھر کا خرچ بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے،لہذا میں کفارہ بھی ادا نہیں کرسکتی ،مہر یانی فرماکرآ ہے میری رہنمائی فرما کیں۔

جواب:..جبیبار و کھا سو کھا خود کھاتی ہیں ، ویہا ہی کسی مختاج کوبھی روز اندووونت کھلا دیا کریں۔ اور جوشخص روز ہبھی ندر کھ سکتا ہو، اور اس کے پاس فعہ بیادا کرنے کے لئے بھی پچھے ندہو، وہ صرف اِستغفار کرے اور بیزیت رکھے کہ جب بھی اس کو گنجائش میسر آئے گی ، وہ روز وں کا فعہ بیادا کرے گا۔

ر) وفندیة کل صلاة ولو و تراکما فی قصاء الفوانت کصوم یوم علی المذهب ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ح ۲
 ص ۲۲۲)، یعطی لکل صلاة نصف صاع من بر کالفطرة و کذا حکم الوتر و الصوم. (درمختار، باب قضاء الفوائت ح ۲
 عی ۲۲، و کذا فی البحر، باب قضاء الفوائت ح ۲ ص ۲۰ ا، و گذا فی رشیدیه ج: ۱ ص: ۲۵ ا).

 (۲) الصوم ضربان واحب ونفل والواجب ضربان ما يتعلق بزمان بعيته كصوم رمضان والنذر المعين. (هداية ح ا ص ۲۱۱ كتاب الصوم)

سبح الدائذ أن تصرم كل خميس يأتي عليه فأفطر حميسًا واحدًا فعليه قصاؤه، كذا في المحيط، ولو أحر القضاء حتى صار سبحا فائبا أو كنان النفر بصيام الأبد فعجز لذالك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعة شاقة فله أن ينفطر ويطعم لكل يوم مسكيد على ما تقدم. (عالمگيري ج. ١ ص ٢٠٩٠، كتاب الصوم، الباب السادس في النذر).

م) والشرط إذا أباح الطعام ن يشبعهم ولو بخبز البر من غير أدم. (مراقى الفلاح، فصل في الكفاره ص:٣١٤، طبع ببرمحمد).

- كذا لو ندر صوم الأند فصعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يقطر ويطعم لأنه استيقن أن لا يقدر على قصائه فإن لم عدر على المدر على المستغفر الله ويستقيله إلى الخروفت القدير ج ٢ ص: ٨٣)، فإن لم يقدر من تجوز له الفدية على النه ،ية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله أي يطلب منه العفو عن تقصيره في حقه (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي، باب ما يفسد الصوم ويوحب القصاء، ص: ٣٤٦).

### کیامتت کی طرف ہے اُس کا ولی روز ہ رکھ سکتا ہے؟

سوال: ... كياميت كى طرف ساس كاولى روز ه ركاسكتا ب؟

جواب:...میّت کی طرف سے نماز ،روز ہ کوئی وُ وسرانبیں کرسکتا <sup>(۱)</sup> بلکه نماز وں اور روز وں کا فعد بیددینا ضروری ہے۔ ایک روزے کا فدیہ صدقتہ فطرکے برابر ہوتا ہے، ای طرح ہر نماز کا فدیہ صدقتہ فطرکے برابر ہے، دن میں چھ نمازیں (وتر سمیت) ہوتی میں ،ایک دن کی نماز ول کے چھ فدیے ہوئے۔

### کیامرحوم کی طرف سے کفارے کے روزے رکھ سکتے ہیں؟

سوال:...ایک آ دمی کے اُو پرروز وں کا کفارہ تھا، کیا اس کی اولا دید کفارہ ادا کر<sup>نک</sup>تی ہے کہبیں؟ یا پھراس کی اولا دروز ہے ركه لے تو كفاره اداموجائے كا؟

جواب: ...کسی کی جگه نمازنہیں پڑھ سکتے ، نداس کی جگه روزے رکھ سکتے ہیں، البیتہ اولا داگر ماں باپ کے نماز ، روزوں کا فديداداكركونوقع بكر تبول بوجائ كا-(٥)

## کیا وُ وسرے کی طرف سے روز ہ رکھنا جا تزہے؟

سوال:...ریزیو پاکستان ہے دینی مسائل پر منی پروگرام'' آپ نے پوچھاہے''نشر ہوتا ہے،اس میں ایک ڈاکٹر صاحب نے سائل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کہ رمضان کے فرض روزے ایک مخف و وسرے کی طرف سے رکھ سکتا ہے ، جبکہ ہم نے آپ جیے جیدعلائے کرام سے سنا ہے کہ کوئی مخص کسی کی طرف ہے نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ بی روز ہ رکھ سکتا ہے۔تو کیا کوئی مخص دُوس فِ فَعَل كَي طرف سے روز ہ ركھ سكتا ہے يا نماز پڑھ سكتا ہے؟

**جواب:... بدنی عبادت ... نماز اور روزه ... کسی دُوسرے کی طرف سے ادانہیں کی جاسکتی۔ جو شخص خود روز ہ نہ رکھ سکتا ہو،** 

 <sup>(</sup>١) عن مالك بلغه أن أبن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فقال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. (مشكوة، كتاب الصوم ص: ١٤٨).

 <sup>(</sup>۲) من مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا بصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير. (هداية ج: ١ ص: ٢٢٢، باب ما يوجب القصاء والكفارة).

 <sup>(</sup>٣) ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة بصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم. (الدر المحتار مع الرد ج:٢ ص:٢٤، باب قضاء الفواتت).

<sup>(</sup>٣) لا يصوم عنه الولى ولا يصلى لقوله عليه السلام: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد. (هداية ج٠١ ص ٢٢٣٠، باب ما يوجب القضاء والكفارة، وأيضًا مشكُّوة ج: ١ ص: ١٨١).

<sup>(</sup>۵) فإن لم يوص وتبرع عنه الورثة جاز. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٠٤، كتاب الصوم، طبع رشيديه).

شریعت نے اس کے لئے فدریر کا تھم جمویز کیا ہے۔ آپ نے ریٹر یو پاکستان کے جس مسلے کا ذِکر کیا ہے، وہ غلط ہے۔ روز ہ رکھنے پر گیس ہونے کی وجہ سے بخت تکلیف ہوجائے تو کیاروز ہ جھوڑ سکتا ہے؟

سوال: ..عرض میہ ہے کہ میں تقریباً ۳۳ سال عمر کا ہوں ،اور بچپین ہے آج تک میں نے رمضان شریف کے روزے رکھے ہیں، تکرایک خاص بات یہاں پر نے کر کرر ہا ہوں کہ رمضان شریف کے مہینے میں کافی تکلیف میں جتلا ہوجاتا ہوں، چونکہ روز ہ رکھنے کی وجہ سے معدہ کیس پکڑلیتا ہے،جس کی وجہ سے دِ ماغ پر کیس چڑھ جاتا ہے، دِ ماغ مجٹ جانے کو آجاتا ہے،سر چکراتا ہے،منہ کا ذا کفتہ خراب ہوجا تا ہے ،مختصر اُلفاظ میں کہ بعض اوقات تو اُلٹی محسوں کرتا ہوں ، حالانکہ کاروبار با قاعد گی ہے کرتا ہوں بصحت مند ہوں ،مگر رمضان شریف میں منہ بند ہونے کی وجہ سے کافی تکلیف ہوجاتی ہے۔

جواب:...اگرروزے کی وجہ سے شدید تکلیف ہوجاتی ہے جے برداشت کرناؤشوار ہے، تو آپ روزے کے بدلے صدقدُر فطرکی مقدارکسی مختاج کودے دیا کریں،آپ کوروز ہندر کھنے کی رُخصت ہے، صدقتہ فطر کی قیمت آج کل قریباً آٹھ روپے ہے۔

گردوں کی بیاری کی وجہ سے روز ہ ندر کھیلیں تو کیا کریں؟

سوال:...میری والدہ جن کی عمر ۵ سم سال ہے، ما و رمضان کے روزے ہمیشہ سے پورے رکھتی ہیں بہیکن گزشتہ تنین سالوں سے گردول کی بیاری کی وجہ سے رمضان کے روز نے بیس رکھ عیس۔ إراد و تعا كەمحت تعميك ہوجانے پر قضار وزے ركھ ليس كى بمرصحت ٹھیک نہیں ہو تک ان روز وں کی قضایا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟

جواب:...آپ کی والدہ جس سال کے جتنے روز نے بیس رکھ عمیں ،ان کا حساب کر کے ایک روزے کا فدیہ صدقت<sup>ر</sup> فطر کے ") مطابق ادا کریں ۔الندتعالیٰ قبول فرمائے ۔معذوری اور بیاری کی وجہ ہے جوروز نے بیس رکھے جاسکتے ان کا فعد بیادا کردینا چاہئے ۔ جاریاتی پر برای رہنے والی کے اس دوران چھوٹے ہوئے روزوں کا کیا ہوجبکہ وہ فوت ہوگئی ہے

سوال:...ميري والدوصاحبه اس سال اتني بيارتھيں كەتقريباً چھ ماہ جاريائي پررہی اور پھراس وُنيا كوالوداع كهدديا۔اي

 <sup>(</sup>١) من مات وعليه قبضاء رمضان فاوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينًا نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير . ، ولَا يبصوم عنه الولى ولَا يصلي لقوله صلى الله عليه وسلم لَا يصوم أحد عن أحد ولَا يصلي أحد عن أحد. (هداية مع فتح القدير ج:٢ ص:٨٣ تا ٨٥، طبع مصر).

<sup>(</sup>٢) وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيِّقُونَهُ فِذَيَّةً طَعَامُ مِسْكِيْنِ. (البقرة: ١٨٣). فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم خاف الزيادة لـمـرضـه وصحيح خاف المرض ...إلخ. وفي الشوح: قوله خاف الزيادة أو ابطاء البرء أو فساد عضو بحر أو وجع العين أو جراحة أو صداعًا أو غيره . . إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص:٣٢٢).

 <sup>(</sup>٣) والشيح الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات، والأصل فيه قوله تعالى وعملي اللين يطيقونه فدية طعام مسكين قيل معناه: لَا يطيقونه. (هداية مع فتح القدير ج: ٢ ص: ٨٢، كتاب الصوم، طبع دار صادر بیروت)۔

دوران رمضان کے روزےان سے نہیں رکھے گئے ، آپ بتا کیں کہ میں ان کے روز دل کا کتنا فدید دُوں اور کیا اگر میں فدید ندوُ دل تو ان پرروز دل کا بوجھ ہوگا کے نہیں؟ نیز فدید کی شرح بھی بتا کیں۔

جواب:...آپ اپنی والدہ کی طرف ہے ہرروزے کے بدلے دوسیر گندم یااس کی قیت کسی مختاج کودے دیں، ان شاء اللہ ان کے ذیمے کا فرض ادا ہوجائے گا۔

### اگرروز ہ رکھنے سے گردے کی تکلیف ہوجاتی ہوتو کیا جھوڑنا جائز ہے؟

سوال:... مجھے ۱۹۲۸ء ہے گردے کے درد کی تکلیف ہے، بخت پریشانی کے بعد مارج ا ۱۹۷ء میں اس کی وجہ ہے آپیش کرایا، اس کے بعد جب رمضان میں روزے رکھتی تو پیشاب ظہر کے بعد ہے بالکل لال رنگ کا آتا اور مجھے ہے حد کمزوری گئی ، لیکن بہر حالی روزوں کی پابندی کرتی۔ پھراس کے بعد جانے کس طرح دائیں گردے میں بھی بڑے سائز کی پھری تھی اوراس نے ایب کیا کہ گردے کی کا رکردگی میں بھی فرق ڈالا، اس کا آپیشن ایرجنسی میں جون \* ۱۹۸۰ء میں کرایا، ید دونوں آپیشن شادی ہے پہلے ہوئے اوراس کے بعد بھی بھی دائیں، بھی فرق ڈالا، اس کا آپیشن ایرجنسی میں جون \* ۱۹۸۰ء میں کرایا، ید دونوں آپیشن شادی ہے پہلے ہوئے اوراس کے بعد بھی بائیں گردے میں در دہوجاتا، اور بھی افکھن ہوجاتا، بہر حال یہ تکلیف ساراسال و تف و تف ہے رہتی، پھرمیری شادی ہوگئی، اس کے بعد دورانِ حمل مستقل گردے میں تکلیف رہتی، دُوسرے نیچ کی پیدائش کے بعد بھی گردے میں مستقل تکلیف رہتی ، دُوسرے نیچ کی پیدائش کے بعد بھی گردے میں مستقل تکلیف رہتی ہوئی، اس کے بعد دورانِ حمل مستقل تکلیف رہتی ، دُوسرے نیچ کی پیدائش کے بعد بھی گردے میں آپ مستقل تکلیف رہتی ہوں کہ میں روزے پابندی ہے رکھوں یا ندر کھوں؟ اب اگریاس تکلیف میں بھی جھی پرفرض ہیں تو پھرخواہ پھی ہی میں ہو بھی جس برحال روزے رکھوں گی ، درنداگر کوئی دُوسرے بتارہ کی کے براس کا بدل کیا ہے؟

جواب:...اگرآپ روزے کا خل نہیں کرسکتیں یا ڈاکٹر روزے سے منع کرتے ہیں، تو روزے کے بجائے فدیداوا کردیا سیجئے ۔ لیعنی ہرروزے کے بدلے کسی مختاج کو کھانا کھلا دیا کریں، یا کسی مختاج کونفذ سات روپے روزاندوے دیا کریں۔

#### روزه رکھ کر قوائی کھالی تو کیا کفارہ بھی آئے گا؟

سوال:... میری عمر کا سال ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ول میں پیدائش سوراخ ہے، میرا آپریشن نہیں ہوا، کیونکہ استفارے میں نع آگیا تھا۔ میں اپنی بیاری کی وجہ سے ایک دوا کھاتی ہوں، جو آسیجن کے لئے ہے، اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتی، جس کی وجہ سے میں روز سے نہیں رکھ سکتی۔ ایک مرتبہ میں نے ضد کر کے رکھے تھے تو بچھیں دوا کھالی۔ یہ دوا کولی ہے، اور دن میں چار مرتبہ کی وجہ سے معلوم یہ کرنا ہے کہ بارہ سے ستر وسال تک روزہ ندر کھنے کا کتنا کفارہ ادا کرنا ہے؟ یاا سنے روزے رکھنے پڑیں گے؟

<sup>(</sup>۱) ولو قات صوم رمضان بعذر المرض ...... حتى مات لا قضاء عليه لكنه إن أوصى بأن يطعم عنه صحت وصيته ...... فإن لم يوص وتبرع عنه الورثة جاز. (عالمگيري في الأعذار التي تبيح الإفطار ج: ١ ص:٢٠٤).

 <sup>(</sup>٢) كل من يعجز عن الصوم في الحال وينس عنه في الإستقبال أفطر وأطعم . . . . . . . . . لكل يوم أفطر فيه مسكينا أي مصرفًا من المصارف كما أشرنا إليه، كالفطرة نصف صاع من ير. (جامع الرموز ج: ٢ ص: ٣٦٤، ٣٦٤، وأيضًا في الجوهرة النيرة ج ا ص: ٣٦٤، كتاب الصوم، هداية مع الفتح).

کیا پی روزے ندر کھنے کی وجہ سے گنام گار ہوں؟ و دروزے جن کے پیچ میں بینے دوا کھائی تھی ، کیا و ونوٹ گئے؟ اگروہ ٹوٹ گئے تو ان کا کیا کفارہ ہے؟ ایک مرتبہ میں نے روزے رکھے تھے اور پیچ میں دوانہیں کھائی تھی تو میں بہت بیار ہوگئی تھی اورا یک مہیندا سپتاں جا کرآ کسیجن مگواتی رہی۔

جواب:...روز ورکنے کے دوران دوائی کھائے ہے روز ونوٹ باتا ہے، اوراس کا کفارہ یہ ہے کہ روز ہ قضا بھی کیا جائے،
اور ساٹھ روز ہے متواتر بلانا غدر کھے جائیں، اورتم ایک روزہ بہی مشکل ہے رکھ شکی بوء تو ساٹھ روز ۔۔۔ کبال رکھوگی۔اس کی جگدس ٹھ
مختاجوں کو کھانا کھلا دو۔ ستر وروپے ایک مختاج کا کھانا بنتا ہے، تم ستر وروپ کوساٹھ کے ساتھ ضرب دے کر جتنے بہتے ہیں، وہ کس
د بنی ادارے میں جمع کراؤ۔

۳:.. بتمبارے لئے روز ہ رکھنامشکل ہے،اس لئے رمضان میں اگر کوئی روز ہ رکھ سکوتو رکھانو، باقی روز وں کا فیدیہادا کرو،اور فدیہ وہی ایک روز سے کا صدقۂ فطر کے برابرستر ہ رویے۔والٹداعلم۔

بچے کے حصےت سے گرنے کی وجہ سے مال کی حالت غیر ہوگئی اور اُس کا روز ہ تڑوادیا تو صرف قضاوا جب ہے

سوال: ... میں نے اپنے لڑے کے لئے جو کہاس وقت بارہ سال کا تھا، جھت پر سے پہنگ بازی کے شوق میں گر گیا تھ، اس وقت رمضان کا مہینہ تھا اور میں روز ہے ہے تھی، مبح کا کوئی ساڑھے نو بج کا ٹائم تھا، بچے کی حالت بگڑی تو گھر والول نے میرار، از و کھلواد یا اور جب میری حالت بچے بہتر ہوئی تو میں نے منت کے طور پر قرس روز ہے مانے ، ان وس روز ول میں سے چھروز ہے، ودو کر کے رکھ چکی ہوں، اب سے تین سال پہلے تک، لیکن اب جھے دھے کی بیماری بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، اور اس کے عل وہ اور بھی بیماریاں ہیں، اور دوائیوں کے بغیر چند کھنٹے بھی نہیں رہ سکتی، کیا میرالڑ کا جو آب جوان ہے، وہ بیروز سے رکھ سکتا ہے؟ یا کفارہ اوا کرنا ہوگا؟ میں رمضان کے فرض روز ہے بھی نہیں رکھ کتی، آئی میری حالت خراب ہے۔

جواب:...جوروز ه آپ کا تژوادیا تھا، اگر آپ کی حالت غیر ہوگئ تھی تو اس کی صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ 'کیکن

 <sup>(</sup>۱) أكل أو شرب غذاء ...... أو دواء ..... عمدًا ..... قضى .... . وكفر ... إلخ. (الدر المحتار ح ۲۰ ص : ۹ ۳۰ ، ۱ ا ۲۰ كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۲) فيحتق أولًا فإن لم يحد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ـ (حاشية رد الهتار ج: ۲ ص ۲: ۲).
 إذا أكل متعمدًا ما يتغذى به أو يتداوى بلزمه الكفارة ـ (فتاوى هندية، كتاب الصوم، النوع الثاني ما يوجب القضاء والكفارة ج: ۱ ص: ۲۰۵، طبع رشيديه كوئشه).

<sup>(</sup>٣) وفي الظهيرية رضيع مبطون يخاف موته من هذا الدواء وزعم الأطباء ان الظئر إذا شربت دواء كذا برئ الصغير وتماثل وتبحتاج الظئر إلى أن تشرب ذالك نهارًا في رمضان قيل لها ذالك إذا قال الأطباء الحذاق وكذالك الرجل إذا لدعته حيّة فأفطر بشرب الدواء قالوا إن كان ذالك ينفعه فلا بأس به (البحر الوائق ج: ٢ ص.٣٠٣، فصل في العوارص).

اگرآپ کی حالت ٹھیک تھی اور بے ضرورت روز ہ تو ڑیا تھا تو آپ پراس کا گفارہ بھی داجب ہے، اور کفارے کے طور پر دومہینے کے رگا تارر دزے داجب ہیں ،اگران کی طاقت ندہوتو ساٹھ مختاجوں کو دود فعہ کھانا کھلا دیا جائے۔

جن روزوں کی آپ نے منت مانی تھی،اوراَب روزے رکھنے کی طاقت نبیں رہی،ان کا فدیدادا کرد یکئے ،ایک روز ۔۔ کا فدید صدق مفطر کے برابر ہے،ای طرح جوروز ہ آپ نے توڑا تھا،اگرا بھی تک اس کوقضانبیں کیا،اس کا بھی فدیدادا کرد یکئے۔

### بلڈیریشراورشوگر کامریض اگرروزے نہ رکھ سکے تو کیا کرے؟

سوال:...میری عمراس وقت تقریباً ۲۲ سال سے زیادہ ہے، میں بلذ پریشر اور شوگر کا مریض ہوں، کیکن رمضان کے روز سے برابررکھتار ہا۔ بھی زیادہ تکلیف کی وجہ سے روز ہے قضا ہوجاتے تھے،اس کا فدید دیتار ہا۔ کیکن اب بالکل ہی کمزور ہوگیہ ہوں، کیا میں قضاروز وں کا فدید دے سکتا ہوں؟

جواب:... بظاہراتی عمر میں روزے رکھنامشکل ہے،اس لئے آپ حساب کر کے اپنی زندگی میں جتنے روزے رہ گئے ہیں، ان کا فعد بیا داکر دیں۔اورنیت بیر کھیں کہا گراللہ تعالیٰ نے تو فیق عطافر مائی تو ان شاءاللہ بیروزے رکھوں گا۔

 <sup>(</sup>۱) ومن جامع . . . . . . . . أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يُتَداوى به فعليه القضاء والكفارة لكمال الجابة بقضاء شهرة الفرج أو البطن مثل كفارة الظهار إلح. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ح: الله عليه المراء المراء عليه المراء المراء المراء المراء عليه المراء المرا

 <sup>(</sup>٢) فَمَن لَمْ يَحِدُ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُتَمَاسًا، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطعٌ فاطَعْامُ سِتِيْنَ مِسْكَيْسًا الآية (انحادلة ٣).
 (٣) إذا نبذر أن يصوم كل خميس يأتي عليه فافطر خميسًا واحدًا فعليه قصاؤه كذا في الحيط، ولو أحر القضاء حتى صار شيخًا فانيًا أو كان السدر بنصيام الأبد فعجر لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعة شاقة فله أن يفطر ويطعم لكل بوء مسكينًا على ما تقدم إلخ. (الفتاوى الهندية، كتاب الصوم، الباب السادس في المدرج اص ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) ويبحوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية سمى فابيا لأنه قرب إلى الفناء أو فنيت قوته وعجز عن الأداء وتلومها الهدية . . . . . لكل يوم نصف صاع من بر أو قيمته بشرط دوام عجر الفاني والعائبة إلى الموت. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي، كتاب الصوم، فصل فيما يكره للصائم ص ٣٤٦).

#### روز وتوڑنے کا کفارہ

#### روز ہ تو ڑنے والے کے متعلق کفارہ کے مسائل

سوال:.. مولاناصاحب! بہتائے کہ قضاروزے کے بدلے جس توصرف ایک روزہ رکھنے کا تھم ہے، کین کفارہ کی صورت بیں سائھ سکینوں کو جو کھانا کھلانے کا تھم ہے اس کے بارے جس وضاحت کریں کہ ساٹھ سکینوں کا اکتھا کھانا کھلانے کا تھم ہے یا پھر ایک وقت کے کھانے کا جی حمانا کھلانے کا جی مثلاً پانچ روپ نی کس ایک وقت کے کھانے کا جی تھم ہے؟ مثلاً پانچ روپ نی کس فی کھانے کے حساب سے ساٹھ سکینوں جس تقسیم کی جائے ؟

جواب: ... كفاره كے مسائل مندرجه ذيل بين:

ا:...جوفض روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو،اس کے لئے روز وتو ڑنے کا کفار و دومہینے کے پے درپے روزے رکھنا ہے،اگر درمیان میں ایک روز ہ بھی چھوٹ کیا تو دوبار ہ نئے سرے شروع کرے۔

۲:...اگر چاند کے مہینے کی پہلی تاریخ ہے روزے شروع کئے بتھاتو چاند کے حساب سے دومہینے کے روزے رکھے ،خواہ یہ مہینے ۲۹،۲۹ کے بول یا ۰،۳۰ کے بیکن اگر درمیان مہینے سے شروع کئے تو ساٹھ دن پورے کرنے ضروری ہیں۔

سا:...جوفخص روزے رکھنے پر قادر نہ ہووہ ساٹھ مسکینوں کودووقت کا کھانا کھلائے یا ہر مسکین کوصد قد بفطر کی مقدار کا غلہ یااس (۳)

(۱) ومن جامع في أحد السبيلين عامدًا فعليه القضاء .... والكفارة .... ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو ما يتداوى به فعليه القضاء والكفارة . . . والكفارة مثل كفارة الظهار لما روينا ولحديث الأعرابي رضى الله عنه وفي البناية وثم قال والكفارة مثل كفارة الطهار) . ... وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر . والخ والبناية في شرح الهداية، كتاب الصوم ح: ٣ ص . ١٠٥٠ تا ١٠٥٨، طبع حقانية) . ككمارة المظاهر مرتبط بقوله وكفر اى مثلها في الترتيب فيعتق أولًا فإن لم يحد صام شهريين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا لحديث الأعرابي المعروف في الكتب الستة فلو أقطر ولو لعذر إستأنف إلاً لعذر الحيض . (شامي ج: ٢ ص . ٢ ١٣)، باب ما يفسد الصوم وما لاً يفسده).

إذا صام المظاهر شهرين بالأهلة أجزأه وإن كان كل شهر تسعة وعشرين يومًا، وإن صام بغير الأهلة ثم أفطر لتمام تسعة وخمسين يومًا فعليه الإستقبال. (عالمگيري ح. ١ ص: ١٢ ١٥، الباب العاشر في الكفارة).

(٣) وللشيخ الفاني . . . . . . . . ومثله . . . . . . المريض إذا تحقق الياس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض . (ح: ٣ ص: ٣٠٧) . كل من يعجز عن الصوم في الحال ويتس عنه في الإستقبال أفطر وأطعم . . . . . لكل يوم أفظر فيه مسكينا أي مصرفا من المصارف . . . . كالقطرة نصف صاع من بو . (حامع الرموز ح ٣ ص: ٣١٧).

۳۰:...اگر ایک رمضان کے روز ہے گئی دفعہ تو ژے تو ایک ہی کفارو لازم ہوگا ، اور اگر الگ الگ رمضانوں کے روز ہے تو ژے تو ہرروزے کے لئے مستقل کفارہ اواکرنا ہوگا۔

۵:...اگرمیال بیوی نے رمضان کے روزے کے درمیان صحبت کی تو دونوں پرا نگ الگ کفارہ لازم ہوگا۔

رمضان کاروز ہتوڑنے پر کفارہ ہے،مسکلہ معلوم نہ ہونا کوئی عذر نہیں

سوال:...اگرجمیں کسی مسئلے کاعلم نہیں ہو، اور مسئلہ ہم خلاف شرکی کردیں، پھر جب ہمیں اس مسئلے کے خلاف شرکی ہونے کا علم ہوجائے تو کیا جھے اس مسئلے (جب جھے مسئلے کے خلاف شرکی ہونے کا علم نہ تھ) کوخلاف شرکی کرنے کا گزاہ ہوگا یا نہیں؟ مثال کے طور پر ہیں نے رمضان کے فرض روزوں میں ہے ایک روزہ جان ہو جھ کرتو ڑ دیا اور جھے صرف اتنا علم ہے کہ روزہ تو ڈنے کے بعد کسی اوردن میروزہ رکھاوں گا، یا کہ جان ہو جھ کرروزہ تو ڈنے ہے تھاروزہ رکھان ہوگا، تو وہ ہیں بعد میں رکھلوں گا، البتہ جھے بیم نہیں ہے کہ جان ہو جھ کرروزہ تو ڈنے ہے کہ جو کہ ۲۰ روزے رکھنایا ۴۰ مسکینوں کو کھانا کھا نہ ہے، اب جب بیجھے جان ہو جھ کرروزہ تو ڈنے کے بعد اس مسئلے کاعلم ہوا ہوتو کیا گفارہ ویا پڑے گایا صرف القدے معانی ما نگ لین کانی ہے؟ اب جھے اس مسئلے کاعلم ہوا ہوتو کیا گفارہ وینا پڑے گایا صرف القدے معانی ما نگ لین کانی ہے؟ اب جھے اس مسئلے کاعلم ہوا ہوتو کیا گفارہ ور بیا پڑے گایا صرف القدے معانی ما نگ لین کانی ہے؟ اب جھے اس مسئلے کاعلم ہوگئیا، لہذا اب میں بھی جان ہو جھ کرروزہ نیس تو گورروزہ نیس کی جان ہو جھ کرروزہ نیس کی جان ہو جھ کرروزہ نیس تو ڈن کا گا

جواب:...رمضان مبارک کاروز وجان ہو جھ کرتو ڑو ہے پر کفار وایا زم ہے، اور وہ ہے سے تھ دن کے مگا تارروزے رکھنا ، اور جو شخص روزے رکھنا ، اور جو شخص روزے رکھنا ، اور کھنا ، اور کھنا نا کھلائے۔ اور کسی شخص کومسئلہ کا علم نہ ہونا کو کی عذر نہیں ، 'س لئے آپ کے ذے سما ٹھروزے رکھنا لازمی ہے خواو مرد ہوں میں رکھ لیں۔ '''

#### قصدأرمضان كاروز وتو ژويا تو قضااور كفاره لا زم بي

سوال:...مولا ناصاحب! اگر کسے جان ہو جھ کرروز ہتو ژویا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کس طرح ادا کیا جائے ، نگا تار روز ہے رکھنا ضروری ہیں؟

<sup>(</sup>١) فإن أفطر في رمضان مرارًا إن كان في يوم واحد كفته كفارة واحدة بالإحماع وإن كان في رمصانين لزمه لكل يوم كفارة بالإجماع وإن لم يكفر للأوّل في الصحيح، وإن كان في رمضان واحد فأفطر في يوم ثم في يوم آحر فإن كفر للأوّل لرمه كفارة للثاني بالإجماع وإن لم يكفر للأوّل كفته كفارة واحدة عندنا. والحوهرة البيرة، كتاب الصوم ج ١ ص ١٣٥، وكدا في ردائحتار ج:٢ ص:٣١٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

 <sup>(</sup>۲) من جامع عمدًا في أحد السيلين فعليه القضاء والكفارة ولا يشترط الإبرال في اعلين كدا في الهداية وعلى المرأة مثل
 ما على الرجل إن كانت مطاوعة . . إلخ. (عالمگيري ح ١ ص ٢٠٥، وكذا في الحوهرة ح ١ ص ١٣٣).

 <sup>(</sup>٣) ومن جامع عامدًا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب
 فعليه القصاء والكفارة لأن الحاية متكاملة لقضاء

الشهوة. . . . والكفارة مثل كفارة الظهار. (الحوهرة البيرة، كتاب الصوم ح ١ ص ٣٣٠، طبع بمبتي).

<sup>(</sup>٣) (والكفارة مثل كفارة الظهار) . . . . . . . . وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يحد فإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر إلح. (البناية في شرح الهداية ج ٣ ص ٣٠٨، كتاب الصوم، طبع حقانية).

جواب: رمضان شریف کا روز و قرزت پر قضا بھی ابازم ہے، اور کفارہ بھی۔ رمضان شریف کے روز ہے تو ثرنے کا کفارہ یہ ہے۔ کہ لگا تاروہ مبینے کے روز ہے، درمیان میں ایک دن کا روز و بھی رہ گیا تو بیہ ہے کہ لگا تاروہ مبینے کے روز ہے، درمیان میں ایک دن کا روز و بھی رہ گیا تو دو بارہ سے سے شروع کرے، یبال تک کہ دو مبینے کے روز ہے بغیر و قفے کے پورے ہوجا کیں۔ اور جو بیاری، کمزوری یا بردھانے کی وجہ ہے روز ہے رکھنے پر قادر نہ ہووہ مہاٹھ مسکینول کو دووقت کا کھانا کھلائے۔

### قصداً کھانے پینے سے قضااور کفارہ دونوں لازم ہوں گے

جواب: ..اگرسی نے رمضان شریف کا روز و جان بوجھ کرتو ژویا،مثلاً: قصداً کھانا کھالیایا پانی کی لیایا وظیفهٔ زوجیت اوا کرلیاتواس پرقضااور کفاره دونوں واجب میں۔

### سرمہلگانے اورسرکوتیل لگانے والے نے سمجھا کہروز ہٹوٹ گیا، پھر پچھ کھالیا تو قضااور کفارہ دونوں ہوں گے

سوال:...میں روزے ہے تھ ،اور سرکوتیل لگالیا، کسی نے کہا کہ سرکوتیل نگانے ہے روز ہ ٹوٹ گیا، بیں نے کھانا کھالیے ،اب کیامیرے اُورِ صرف قضا ہے یا کفارہ بھی؟

جواب:..اگرروزے میں سرمدلگایا یہ میں تیل لگایا اور پھر میں بھی کر کہ میراروز ہ ٹوٹ گیا ہے، پچھ کھا پی لیا تواس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب بول گے۔اوراگرروزے میں تیل اور سرمدلگایا اور کی نے کہا کداس سے تیراروز ہ ٹوٹ گیا ہے، پھر اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا اور روز ہ تو ژدیا تواس برصرف قضا ہوگی ، کفارہ نہیں ہوگا۔

### دوروز ہے تو ڑنے والاشخص کتنا کفارہ دے گا؟

سوال:... مجھ پردوروزے تو زنے کا کفارہ تھا،جس میں ہے میں نے ایک روزے کا کفارہ اداکر دیا ہے، جوسائھ مسکینوں کا دووفت کھانایا فی کس دوسیراناج ہے،اب پوچھنا ہے ہے کہ کیا دُوسرے روزے کا کفارہ بھی ای طرح اداکرنا ہوگا جبکہ میں نے یہ کفارہ

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۱۳۰۷ ملاحظه قرمائی \_

<sup>(</sup>۲) من جامع عمدًا في أحد السبيلين فعليه القضاء والكفارة . . . . . إذا أكل متعمدًا ما يتغدى به أو يتداوى به بلزمه الكفارة والخيارة والخيارة والكفارة والخيارة والخ

 <sup>(</sup>٣) إذا اكتبحل أو أدهن نفسه أو شاربه ثم أكل متعمدًا فعليه الكفارة إلّا إدا كان جاهلًا فأفتى له بالفطر فلا تلزمه الكفارة
 هكدا في فتاوى قاضيخان. (الفتاوى الهندية ح ١ ص ٢٠١، وكذلك في فتح القدير مع الهداية ج ٢ ص ٩١).

تقریباً تمیں سال بعدادا کیا ہے، اور بیاناج میں نے آئے کہ صورت میں تقسیم کیا ہے، اور اس کی تقسیم میں کافی دفت پیش آئی کیونکہ بھکاری اور سکین میں امتیاز بہت مشکل ہوگیا تھا، کیااناج کے بدلے اس کی قیمت اداکر سکتے ہیں؟

جواب:...رمضان مبارک کاروزہ توڑ دینے پر جو کفارہ لازم ہے، وہ یہ ہے کہ دومبینے کے پے در پے روزے رکھے، جو شخص روزے رکھے، جو شخص روزے رکھنا ہووہ روزے رکھنا ہووہ میں کے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دینا کافی نہیں۔ ہاں! جو شخص روزے رکھنے کی طاقت ندر کھتا ہووہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر دونوں روزے ایک بی رمضان کے توڑے بیتھے تو دونوں کا کفارہ اوا ہو گیا، اور اگر الگ ایک دو رمضان کے تھے تو دونوں کا کفارہ الگ لازم ہے۔ مساکین کو تلاش کرنے کی خواہ مخواہ زحمت کی مکسی دینی مدرسہ میں اتنی رقم بھیج دیتے کہ طلبہ کو کھلا دیا جائے۔

### روزه دارنے اگر جماع کرلیا تواس پر کفاره لازم ہوگا

سوال:...ایک فخص کی شادی ہوئی اور رمضان آگیا ، دن میں میاں بیوی کوتخد نصیب ہوگیا ، انہوں نے جماع کرلیا ، اور اس طرح تقریباً جاردن جماع کیا ،صورت مسئولہ میں قضاو کفارہ استھے ہوں کے یا علیحدہ علیحدہ ہوسکتے ہیں؟ اب کیا کفارہ کی صورت میں ان کو ۴۲۰ = ۲۰۰ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا اور ایسے ہی روزے کی صورت میں ۴۳۰روزے رکھتے ہوں سے؟

جواب الف:...قضاروز ہے تو جب جا ہیں رحمیں'' محر کفارہ کے روزے جب شروع کریں تومسلسل ہوں،اگر درمیان میں وقفہ ہوگیا تو پھر نے سرے سے شروع کریں،البیۃ مورت کوچف کی وجہ ہے جو وقفہ کرنا پڑے وہ معاف ہے۔

ب:...اگر پہلے روزے کا کفارہ نبیں ویا تھ تو سب کے لئے ایک ہی کفارہ کافی ہے، تگر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھل نے کی اج زت اس صورت میں ہے کہ جبکہ آ دمی روزے رکھنے پر قا در نہ ہو۔

# روزے کے دوران اگرمیاں بیوی نے صحبت کرلی تو کفارہ دونوں پرلازم ہوگا

سوال:... آج ہے تقریباً پندرہ سال پہلے ہم میاں ہوی روز ہے کی حالت میں تھے کہ شیطان سوار ہو گیا ، اور ہم نے ہم بستری کرلی ، مولا نا! اللہ ہمارا گناہ بخشے ، ایسا ایک مرتبہ نبیس تین مرتبہ ہوا ، دومرتبہ کا جیجے پہلے ہوا ، ہم نے حری کھا کرنیت کرلی

 <sup>(1)</sup> ولو قدر على الصوم يبطل حكم الفداء إلى شرط الحليفة إستمرار العجر. (فتح القدير ج ٢ ص ٨٣).

 <sup>(</sup>۲) فياں أفيطر فيى رمضيان مرازًا إن كيان في يوم واحد كفته كفارة واحدة بالإجماع وإن كان في رمصانين لزمه لكل يوم
 كفارة بالإجماع وإن لم يكفر للأوّل في الصحيح. (الجوهرة البيرة ح ١ ص ١٣٥، شامى ح ٢ ص ١٣٣).

 <sup>(</sup>٣) ثم إذا كان مخيرًا في قضاء رمضان فالمتابعة مستحقة مسارعة إلى إسقاطه عن ذمّته كدا في السراح الوقاح.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١٥، الباب السابع في الإعتكاف).

<sup>(</sup>٣) فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا لحديث الأعرابي المعروف في الكتب الستة فلو أقطر ولو لعدر إستأنف إلا لعذر الحيص. (رد الحتارج ٢ ص ٢ ١٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

<sup>(</sup>۵) اینآجاشینمبرا،۲ ملاحظ فرمائی به

تھی، گرہم بستری سے پہلے ہیہ طے کیا کہ آن روزہ نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنی ہوی سے یہاں تک کہا کہ اگراس نیت کے باوجود روزہ نوٹنے کا گناہ ہوگا تو میں کفارہ دے دوں گا۔اورایک مرتبہ دو پہر کے دقت غالبًا ایک بجے ایسا ہوا، وہ جوانی کے دن تھے اور ہمیں تنہائی میسرتھی۔اب بیٹنیال میر سے اور میری ہوی کے لئے سوہان رُوح ہتا ہوا ہے، میں بیٹھی واضح کردوں کہ ہم نے ابھی تک کفارہ نہیں ویا، میسرتھی۔اب بیٹنیال میر سے اور میری ہوی کے لئے سوہان رُوح ہتا ہوں کہ اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ آیا یہ دونوں طرف سے ہوگا یا ایک فریق اب میں گن ہگاراور عاجز بندہ آپ سے بیدریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ آیا یہ دونوں طرف سے ہوگا یا ایک فریق کی جانب سے؟ اور کتنا؟ اور اگراس کا کفارہ جیسا میں نے پڑھا ہے مسکینوں وغیرہ کو کھلا نا ہے تو مسکینوں کی عدم دستی لی ک صورت میں آیا تی رقم یا کھانا کسی پیٹیم فائے میں بھیجا جا سکتا ہے؟

جواب:...آپ دونول پران روزوں کی قضا بھی لازم ہے اور جان ہو جھ کرروز ہ تو ڑنے کی بنا پر کفارہ بھی لازم ہے۔ اگر آپ دونوں روز ور کھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو دونوں کے ذمہ سماٹھ دن کے پے در پے روز ہے رکھنا لازم ہے، اوراگر روز ہے رکھنے کی طاقت نہیں تو آپ دونوں ساٹھ ساٹھ ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلا کیں۔ اگر سکین میسر شہوں تو کسی مدرسہ یا بیتیم خانے ہیں رقم جمع کرادیں اور ان کو واضح کردیں کہ یہ کفارہ صوم کی رقم ہے۔

### جان بوجھ کرروز ہ توڑنے والے پر کفارہ لازم ہوگا

سوال:...اگرجان پو جھ کر (بھوک یوپیاس کی وجہ ہے) روز وتو ژاجائے تواس کا کفارہ کس طرح اوا کیا جائے گا؟ جواب:...اگر کو کی شخص کمز وربواور بھوک بیاس کی وجہ ہے زندگی کا خطرہ لاحق بوجائے تو روزہ کھول ویتا جائز ہے، اوراگر ایس حاست نبیس تھی اور روزہ تو ژویا تواس کے ذریہ تضااور کفارہ دونوں لازم ہیں، کفارہ یہ ہے کہ دومہینے کے روزے ہے در ہے رکھے، اوراگراس کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو دووقت کا کھانا کھلائے۔

# بیاری کی وجہ سے گفارہ کے روز ہے درمیان سے رہ جا کیں تو بورے دوبارہ رکھنے ہول گے سوال: ...کی کے ذمہ کفارے کے روزے ہوں، اس نے کفارے کے روزے شروع کئے، درمیان میں بیار ہو گیا، اب

 <sup>(</sup>۱) من حامع عممةًا في أحد السيبليس فعليه القضاء والكفارة ...... . وعلى المرأة مثل ما على الرجل إن كانت مطاوعة إلخ . (عالمگيري ص:٢٠٥، النوع الثاني ما يوجب القضاء والكفارة).

 <sup>(</sup>٣) وللشيخ الفاني . . . . ومثله . . المريض إدا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض .
 (شامي ج: ٣ ص: ٣٤٤)، فصل في العوارض المبيحة).

 <sup>(</sup>٣) أو مريص خاف الريادة لمرضه وصحيح حاف المرض ... الخروفي الشرح في القهستاني عن المخرانة ما نصه إن الحر
 الحادم وخاف الهلاك فله الإفطار كحرة أو أمة إلخ. (شامي ح٣٠ ص٣٢٠، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) ومن جامع عامدًا في أحد السبيلين، أو أكل أو شرب . . . فعليه القضاء والكفارة لأن الجناية متكاملة لقصاء الشهوة (الجوهرة النيرة ج اص ١٣٣). وفي البساية (ثم قال والكفارة مثل كفارة الظهار) . وهي عتق رقبة فإن لم يبخد، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر الحد (البناية في شرح الهداية، كتاب الصوم ج ٣٠ ص ٣٠٠ تا ٣٠٨ طبع حقانيه).

یو چھنا ہیے کہ کیا پھرسے دومسینے کے روزے بورے کرنا ہول گے؟

جواب:...اگر بیماری کی وجہ سے کفارے کے پچھے روزے درمیان میں رہ گئے تو تندرست ہونے کے بعد نئے سرے سے دو مہینے کے روزے پورے کرے ،ای طرح عورت کے نفائ کی وجہ سے کفارے کے پچھے روزے درمیان میں رہ گئے ہوں تو وہ بھی نئے سرے سے ساٹھے روزے بورے کرے۔

# عورت روزے کا کفارہ سلسل روزے س طرح رکھے؟

سوال:...<u>\*</u>ں نے ایک روز ہ رکھ کرتوڑ دیا تھا، جس کا کفارہ مجھ پرمسلسل ساٹھ روزے رکھنا ہے، آپ ہے معلوم کرنا ہے کہ میں بیدروزے کس طرح رکھوں؟ کیونکہ نچ میں روزے ٹو شنے کا خدشہ ہے؟

چواب:..اگرروز ورمضان کا تو ژاتھا تو ساٹھ روز ہے مسلسل رکھنا ضروری ہیں،اگر درمیان ہیں ایک بھی ہانے ہو گیا تو دوبارہ
نئے سرے سے شروع کریں، یہاں تک کہ ساٹھ روز ہے بورے ہوجا نمیں، اور ایک روزہ قضا کا بھی رکھیں۔ (ایام درمیان میں
آجا کمیں تو مجبوری ہے) میں سکلہ تو رمضان کا روزہ تو ژئے کا ہے۔ اوراگر عام روزوں میں ہے کسی روز ہے کوتو ژویا ہوتو ایک روزہ رکھ
لینا کافی ہے۔
لینا کافی ہے۔

<sup>(</sup>۱) فإن لم يجد صام شهرين متتابعين قلو أقطر ولو لعذر إستانف إلّا لعدر الحيض إلخ. (شامي ح ٢ ص: ٢ ١ ٢، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده)

<sup>· (</sup>٢) وكنفر أى مثلها في الترتيب فيعتق أوَلًا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا لحديث الأعبرابي السمعبروف في الكتب الستة فلو أفطر ولو لعذر استأنف إلّا لعذر الحيص. (شامي ح ٢ ص.١٢)، بـاب ما يفسد الصوم وما لًا يفسده).

أو أفسد صوم غير أداء رمضان بجماع أو غيره لعدم هتك حرمة الشهر إلح. (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص: ٣٤٠، كتاب الصوم، طبع مير محمد كتب خانه).

# نفل،نذ راورمنت کےروزے

# نفل روزے کی نبیت رات ہے کی لیکن عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکا تو کوئی حرج نہیں

سوال: ''نفلی روزے کے لئے اگر رات کونیت کرئی کہ میں کال روز ہ رکھوں گا، لیکن سحری کے لئے آنکھ نیسی کھل سکی یا آنکھ تو کھل لیکن طبیعت خُراب ہوگئی، تو وہ روز ہ بعد میں رکھن پڑے گا پنہیں؟ مطلب سے کداگر چھوڑ دیں تو کوئی حرج تونہیں ہے؟ جواب: …اگر رات کو بینیت کر کے سویا کہ مجھنا ہے تو صبح صادق سے پہلے اس کونیت تبدیل کرنے کا اختیار ہے، پس اگر صبح صادق سے پہلے اس کونیت تبدیل کرنے کا اختیار ہے، پس اگر صبح صادق سے پہلے آنکھ کھل گئی اور روز ویڈر کھنے کا ارادہ کر لیا تو اس کے ذمہ پکھنے ہیں اگر رات کو روزے کی نیت کر کے سویا، پھر صبح صادق سے پہلے آنگھ کھل تو اب اس کاروز ویٹر ویٹر ویٹر ہوگیا، اگر اس کوتو ژدے گا تو تضالا زم آئے گی۔ (۲۰)

منت کے روزے کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟

سوال:...منت کے مانے ہوئے روزےا گرنٹر کھیں تو کوئی حرج تونہیں ہے؟ یاجب وہ کام ہوجائے تو روزہ رکھنا چاہے؟ یا جب بھی رکھیں؟

جواب:.. منت کے روزے واجب ہوتے ہیں، ان کا اداکر نالازم ہے، اور ان کو ادانہ کرتا گناہ ہے، اگر معین دنوں کے روز وں کے روز مین دنوں کے روز مین دنوں کے روز مین دنوں کے روز مین دنوں کے روز مین مین دنوں میں رکھنا واجب ہے۔ تا خیر کرنے پر گن ہگار ہوگا، اس کو تا خیر پر استغفار کرنا جائے میں دنوں میں رکھنا واجب ہے۔ اور اگر دن معین حاسب میں رکھنا واجب ہے۔ اور اگر دن معین

 <sup>(</sup>۱) ولو دوى من الليل ثم رجع عن بيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها كدا في السراح الوهاح.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ١٩٥) كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه).

 <sup>(</sup>٣) ولو قال دويت أن أصوم عدًا إن شاء الله تعالى صحت بيمه هو الصحيح كذا في الظهيرية. (عالمگيري ح ١ ص ١٩٥). ولا تسطل بالبمثيمة بل بالرحوع عنها بأن يعزم ليلا على الفطر ونية الصائم الفطر لغو. (الدر المحتار مع الرد ح ٢٠٠٠ ص ٣٨٠٠) كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) أو أفسد غير صودرمصان قصى . فقط إلح. (الدر المحتار مع الرد ج. ٢ ص ٣٠٠٣)-

 <sup>(</sup>٣) وواحب وهو بوعان. معين كالبدر المعين وغير معين كالندر المطلق. .إلخ. (الدر المحتار مع الرد ج.٣ ص ٣٤٣،
 كتاب الصوم).

نہیں کئے تھے،مطلقاً یوں کہا تھا کہاتنے ون کے روزے رکھوں گا ،تو جب بھی ادا کر لے ادا ہوج کیں گے ،لیکن جتنی جیدا دا کرے (۱) بہتر ہے۔

# نفل روز ہ تو ڑنے ہے صرف قضا واجب ہوگی کفارہ ہیں

سوال:...اگرکسی نے فل روز ہ تو ژو یا تو کیا کفارہ بھی لازم ہوگا؟

جواب:... کفاره صرف رمضان شریف کا ادائی روز ه تو ژنے پر واجب ہوتا ہے، کوئی ادر روز ه تو ژدیا تو صرف قضا واجب ہوگی ، کفاره لازمنہیں۔

# اگر کوئی منت کے روز نے بیں رکھ سکتا تو کیا کرے؟

سوال:...اگرکس نے منت کے روز ہے مانے ہوں کہ قلال کام ہوجائے تو روز ہے رکھوں گا، پھروہ کام ہوجائے، گروہ ضعیف العمری کے سبب یاشد پرگری کی وجہ ہے روز ہے ندر کھ سکے تو کیا اس کے عوض مسکینوں وکھانا کھلا یا جا سکتا ہے؟
جواب:...اگرگری کی وجہ ہے نہیں رکھ سکتا تو سرویوں میں رکھ لے، اس کے لئے تو روز ہے رکھنا ہی لازم ہے، اور ہڑھا یا اگر ایسا ہے کہ سرویوں میں بھی روز ہے نہیں رکھ سکتا ، تو ہرروز ہے جہ لئے سی مختاج کو صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیت ہے۔ اس میں میں اس کے اس مختاج کو صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت دے دے۔

## كيا مجبوري كي وجهسے منت كے روز ہے چھوڑ سكتے ہيں؟

سوال:... میں نے کسی کام کے لئے منت مانی تھی کہ اگر میر افلاں کام ہو گیا تو میں چھروزے رکھوں گی ، اب میں وہ روزے نہیں رکھ علق ، کیونکہ میں ایک ملازمت پیشاڑی ہوں اور بہت محنت کا کام کرتی ہوں ، لہذا آپ جھے بتا کیں کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟

#### جواب:...اگرآ دی بڑھا ہے اور کمزوری کی وجہ ہے لا چار ہوجائے اور روز ہ رکھنے کی طاقت نہ رہے، تب روزے کا فعر بیہ

(۱) وفي الشرح قوله متتابعًا أفاد لروم التتابع إن صرّح به وكدا إذا بواه اما إذا لم يدكره ولم يبوه إن شاء تابع وإن شاء فرق وهذا في المطلق أما صوم شهر بعينه أو أيام بعينها فيلرمه التتابع. (شامي ح ٣ ص ٣٠٣)، فصل في العوارض المبيحة). (٢) أو أفسد غير صوم رمضان قصى فقط. (الدر المحتار ح ٣ ص ٣٠٣). وأيضًا أو أفسد صوم غير اداء رمضان بحماع أو عيره لعدم هتك حرمة الشهر. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوى ص ٣٤٠، كتاب الصوم). (٣) إذا نبار شيئًا من القربات لزمه الوفاء به لقوله تعالى. وليوفوا بدورهم، وقوله صلى الله عليه وسلم م بندر ان يطبع الله فليطعه إلخ. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوى، باب ما يلره الوفاء به ص ٢٥٣). ولو لم يقدر لشدة الرمان كالحر فله أن يقطر وينتظر الشتاء فيقضى كذا في قتح القدير. (فتاوى هندية، الباب السادس في المدر ح ١ ص ٢٠٩). ولو أحر القصاء حتى صار شيخًا فائيًا أو كان النذر بصيام الأبد فعجر لذلك أو باشتعاله بالمعبشة لكون صاعته شاقة فلم أن يقطر ويطعم لكل يوم مسكينًا على ما تقدم . رائح. (الفتاوى العالمگيرية، الباب السادس في المدر ج ١ ص ٢٠٩).

وے سکتا ہے، آپ کو خدانخواستہ ایک کوئی لا جاری نہیں، اس لئے آپ کے ذمہ چھروزے رکھنے بی واجب ہیں، اسنے دنوں کی چھٹی لے لیجئے ،آپ کے لئے فد بیاواکر دینا کافی نہیں۔

### منّت کے روز ہے دُ وسروں سے رکھوانا دُ رست نہیں

سوال:...ایک شخص نے منت مانی که اگر میرا فلال کام ہوا تو میں پندرہ روزے رکھوں گا، جب وہ کام ہوگیا تو وہ شخص روز وں کواہل خانہ پرتقسیم کرتا ہے، جبکہ منت کے شروع میں کی فروے بھی اس کا ذکر نہیں کیا کہ اگر کام ہوا تو سب اہل خانہ روزے رکھیں گے، آپ قر آن وحدیث کی روشنی میں یہ بتا نیں کہ وہ یہ روزے ؤوسروں سے رکھواسکتا ہے یاصرف ای کور کھنے پڑیں گے؟ جبکہ دُوسرے بھی رکھنے کو تیار ہیں۔

جواب: ..ا ہے ہے روز ہے خودر تھے ہوں گے، 'ورمروں ہے نہیں رکھوا سکتا، کیونکہ نماز، روزہ خاص بدنی عبادات ہیں، اور جو وظیفہ کی بدن کے لئے تجویز کیا جائے اس کا نفع خاص ای کے کرنے ہے ہوگا، ورمرے کے کرنے ہے وہ مخصوص نفع اس بدن کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لئے خالص بدنی عبادات (مثلاً: نماز اور روزہ) میں نیابت جائز نہیں، یعنی ایک کی جگہ ورمرا آ دمی ان کوادانہیں کرسکتا۔ ہاں! جب کوئی آ دمی ان بدنی عبادات ہے عاجز ہوجائے تو ان کے بدل کے طور پر شریعت نے فدیہ تجویز فرمایا، یعنی ہر نماز اور ہر روز ہے کہ بدلے صدق دفطر کی مقدار سی محتاج کو فلہ دے دیا جائے ، (واضح رہے کہ نماز سے عاجز ہونا صرف موت کی صورت میں ہوسکتا ہے، اور روز ہے ہوں کی وجہ ہے بھی جس سے شفا کی اُمیدندرے )۔ (واضح رہے کہ اور کی ایک بیماری کی وجہ ہے بھی جس سے شفا کی اُمیدندرے )۔ (واضح رہے کہ اور کی ایک بیماری کی وجہ سے بھی جس سے شفا کی اُمیدندرے )۔ (واضح رہے کی بیماری کی والے کی والے

# روز ه رکھنے کی منت مان کر پوری نہ کی تو گنا ہگار ہوگی

سوال:...میری ایک بہن ہے،جس کی شادی کو بہت عرصہ گزرنے سے بھی اس کوکوئی بھی اولا دنہیں ہوئی تھی ،اس سے اس نے سنّت ، نی تھی کہ میں ٹھیک بھی ہو جاؤں اور مجھے اولا دبھی ہو، تو میں ہر جمعہ مبارک کا روز ہ رکھوں گی۔ القد تع کی مہر بانی سے وہ ٹھیک بھی ہوگئی اور اس کواولا دبھی ہوگئی ہے۔ اب میری بہن کے تین جینے اور دو بٹیاں ہیں، گھر میں کام کاج بہت ہونے کی وجہ سے

<sup>(</sup>۱) ص:۸۰۸ كاحاشيةبرا۲۰ ملاحظةرمائيل-

 <sup>(</sup>٣) وإن صام أو صلّى عنه الولى لا، لحديث النسائي لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلّى أحد عن أحد ولنكن يطعم عنه وليه.
 (الدر المحتار مع الرد ج ٢٠ ص:٣٢٥) فصل في العوارض المبيحة).

رم) ولنشيخ الماني العاجر عن الصود الفطر ويفدي وجوبًا، (قوله وللشيخ الفاني) وهو الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت واسما ابيح له الفطر لأحل الحرح وعدره ليس بعرض الزوال حتى يصار إلى القضاء فوحبت الفدية لكل يود نصف صاع من بر كصدقة الفطر، بحر، وأفاد القهستاني عن الكرماني أن المر بض إدا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (حاشية الطحطاوي على الدر المحتار ج ١ ص ٣١٥، طبع رشيديه كوئته).

جمعہ کاروزہ بھی نہیں رکھ علتی ،اس لئے آپ ہے گزارش ہے کہ اس مانی ہوئی منت کا کوئی آسان کفارہ بتادیں تو میری بہن ادا کر کے اس گناہ ہے بیج سکے۔میری بہن کی مالی حالت بھی کمزور ہے۔

جواب: ایک منت آ دی کوماننی بی نبیس جا ہے جس کو بعد میں نبھانہ سکے۔گھر کا کام کان تو عذر نبیس جس کی وجہ ہے روز ہ ندر کھا جائے۔اس لئے اس کے ذمے روزے رکھنالا زم ہے،البتہ اگرائی کمزور ہوجائے کہ روز ہ رکھنے کی طاقت ندر ہے توجس طرح معذوراً دمی رمضان کے روزے کا فدیہ دیا کرتا ہے، وہ بھی فدیہ دے دیا کرے ،اگر طاقت کے باوجود اس نے جمعہ کے روزے نہیں ر کھے تو ان کی قضااس کے ذہبے واجب ہے ،اور ندر کھنے کی وجہ ہے جو گناہ ہوا ،اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی ما تنگے۔

#### جمعہ کے دن کوروز ہے کے لئے مخصوص کرنا

سوال:...ایک صاحب نے ہمارے بھائی صاحب کو بتایا کہ سرکا رووعالم صلی المذہب ہے۔ کوفلی روز وہبیں رکھتے تھے اور منع فرماتے میں، میں نے بحث کیا کہ عاشورا یا پندر ہویں شعبان یا أیام بیض قمری مہینے کی ۱۳، ۱۳ اور ۱۵ تاریخ کو یاعرف کے روز ہ رکھتے ہیں تو کیا جمعہ آ جائے توروز وہیں رکھنا جاہے؟

جواب:... بیتے ہے کہ جمعہ کے دن کوروزے کے لئے مخصوص کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ اس لئے فقہاء نے روزے کے لئے جمعہ کے دن کومخصوص کرنا مکروہ لکھا ہے۔ تا ہم اگر کسی کے سے وُ دسرے دنوں میں مشغولی کی وجہ سے روز ہ رکھنا مشکل ہوتو شش عید کےروزے جعد کو بھی رکھ سکتا ہے۔

## كياجمعة المبارك كاروز وصرف رمضان ميں ركھنا جائز ہے؟

سوال:.. بعض لو گوں کا پیرکہنا ہے کہ جمعۃ المبارک میں روز ہے صرف رمضان میں رکھنا جا تز ہے ، اور عام حال ت میں جمعة المبارك ميں نقل رزار وركھنا جائز نہيں ہے، كيونكہ جمعة المبارك عبيد كا دن ہے، اور عبيد كے دن روز و ركھنا حر، م ہے، يه بات ۇرست ہے ياغلط؟

 إذا نذر أن يصوم كل خميس يأتي عليه فأفطر خميسًا واحدًا فعليه قضاؤه كدا في اعيط ولو أحر القصاء حتى صار شيحًا فانيًا أو كان النذر بصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعته شاقة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا. (عالمگيري ج ا ص. ٢٠٩)، ومتى قدر قضى لأن استنصرار العجر شرط الحلفية (قوله ومتى قدر) أي الفاني ومن في حكمه على الصوم (قوله لأن استمرار العجز) اي إلى الموت . إلخ. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج. ا ص: ۲۵، طبع رشیدیه کوننه).

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلَّا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. (سنن أبي داؤد ج ١ ص ٣٢٩)، عن أبي هريرة رضي الله عنيه قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأ تبحصوا ليلة الحمعة بقيام من بين الليالي ولا تحتصوا يوم الحمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٤٩).

جواب:... جعد کاروزہ بلاکراہت جائز ہے۔ جمعہ کے دن کے عید کے دن ہونے کے یہ عنی نہیں کہ اس پر عید کے تمام احکام بھی لاگوہو گئے۔

## کیاا کیلے جمعہ کے دن کاروز ہ رکھنا وُرست ہے؟

سوال:... میراایک دوست جو غذہب میں خاصی معلومات رکھتا ہے، اس نے ایک مسئلے کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر جمعہ کے دن ہم غلل روز ورکھنا چاہیں تو ساتھ میں ایک دن آئے یا پھر پیچھے یعنی جمعرات یا ہفتہ کور کھنا ضروری ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟
جواب:... حدیث میں جمعہ کے دن کوروز و کے لئے مخصوص کرنے کی ممانعت آئی ہے، اس لئے صرف جمعہ کا روز وہ بیں رکھنا چاہئے ،البت اگرر کھ لے تو آئے ہیچھے دن ملانا ضرور کی نہیں ہے۔

## خاص کر کے جمعہ کوروز ہ رکھنا موجب فضیلت نہیں

سوال:... نبی اکرم صلی امتدعلیه وسلم نے اکیلا جمعہ کا روز ومنع فر مایا، گر مجھے ؤوسرے دنوں میں فرصت ہی نہیں ملتی ، کیونکہ وُ وسرے دنوں میں امتد کے کام کے لئے جانا ہوتا ہے تو روز و سے کمز وری ہوتی ہے ، تو میں جمعہ کا اکیلا روز ورکھ تی ہوں؟ جواب:... جمعہ کا تنہا روز و مکروہ ہے ، لیکن اگر آپ کو دُ وسرے دن رکھنے کی گنجائش نہیں تو کوئی حرج نہیں ، روز ورکھ لیا کریں ۔ گرخاص اس دن روز ورکھنے کوموجب فضیلت نہ مجھا جائے۔

### كياجمعة الوداع كےروزے كاؤوسرے روزوں سے زيادہ ثواب ملتاہے؟

سوال:...رمضان المبارك ئے آخری جمعہ کوروزہ رکھنے كا زیادہ ثواب ہوتا ہے باباتی دنوں کےروزوں کی طرح ثواب ماتا ہے؟ كيونكه اس دن روزہ رکھنے كا خاص اہتمام كيا جاتا ہے،اس دن خصوصيت كے ساتھ بچوں كوبھی روزہ رکھوا يا جاتا ہے،اس كی شرکی حیثیت كيا ہے؟

جواب: رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے روز ہے کی کوئی خصوصی فضیلت مجھے معلوم نہیں ، شایداس ہیں یہ غلط نظریہ کارفر ماہے کہ آخری جمعہ کاروز وساری عمر کے روز ول کے قائم مقام ہوجا تاہے ، گریچ مش جاہلانے تصوّر ہے۔

(١) وصوم يوم الجمعة بإنفراده مستحب عند العامة كالإثنين والخميس. (البحر الرائق ج: ٢ ص. ٢٤٨).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الحمعة إلا ان يصوم قبله أو يصوم بعده. (ترمذى ح ا ص ٩٣، طبع دهبلي). ومنها تحصيص ليلة الجمعة دون غيرها وقد ورد النهى عن تحصيص يوم الجمعة بصيام وليلة بقيام. (حلبي كبير ص:٣٣٣، تتمات من النوافل).

<sup>(</sup>٣) اينًا، تيز وأيضًا وفي الخانية ولا بأس بصوم يوه الجمعة عد أبي حيفة ومحمد لما روى عن ابن عباس أنه كان يصومه ولا يفطره. وظاهر الإستشهاد بالأثر أن المراد بلا بأس الإستحباب الخ. (شامي ج ٢ ص ٣٤٥).

 <sup>(</sup>٣) ولا ينبغى ان يتكلف اللتزام ما لم يكن في الصدر الأوّل، كل هذا التكليف القامة أمر مكروه. (غية المتملى شرح مبة المصلي ص:٣٣٣، طبع سهيل اكيندمي الأهور). وهو . . فرض وهو توعان معين كصوم رمضان أداء وغير معين كصومة قضاء. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص:٣٨٣، طبع ايج ايم سعيد).

# کیاجمعۃ الوداع کاروز ہ رکھنے سے پچھلے روز ہمعاف ہوجاتے ہیں؟

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعۃ الودائ کاروز ہر کھنے سے پہنے تمام روزے معاف ہوجاتے ہیں، کیا ہے جے ؟

جواب: ... بالکل غلط اور جھوٹ ہے! پورے رمضان کے روزے رکھنے ہے بھی پچھنے روزے معاف نہیں ہوتے ، بلکہ ان
کی قضا واجب ہے۔ شیطان نے اس تتم کے خیالات لوگوں کے ولوں میں اس لئے پیدا کے جیں تا کہ وہ فرائض بجولانے میں کوتا ہی
کریں ،ان لوگوں کو اتنا تو سوچنا چاہئے کے اگر صرف جمعۃ الوداع کا ایک روزہ رکھ لینے سے ساری عمر کے روزے معاف ہوتے جا میں ،
تو ہر سال رمضان کے روزوں کی فرضیت تو بعوذ بالقد. ایک فضول بات ہوئی۔

# جمعة الوداع كے روزے كا حكم بھى دُوس بے روزوں كى طرح ہے

سوال:...اگرکوئی شخص جمعۃ الوداع کاروزہ رکھے اور بہت بخت بیار ہوجائے اور اس نے لئے روزہ تو ڑو بینا ضروری ہوتو وہ کیا کرے؟ کیاروزہ تو ڑوے؟ اورا گرروزہ تو ڑو ہے تواس کے غارہ کے لئے کیا کرنا ہوگا؟ اورا گرکوئی شخص صرف گرمی کی وجہ سے جان بو جھ کرروزہ تو ژو سے تواس کا کفارہ ؤوسرے روزوں سے زیادہ ہوگایاان کے برابر؟ ضجیح صورت حال ہے آگاہ بیجئے۔

جواب:...اس حالت میں جبکہ روز ہ تو ٹرنا ضروری ہوجائے تو روز وا قط رکر لے اور بعد میں ،س کی قضا کرے ،اوراس کا کوئی کفارہ بیس ہے ،صرف قضاوا جب ہوگی۔

اگرکوئی فخص جان بوجھ کررمض ن مبارک کاروز ہ تو ڑ دے تو اس پر قضا اور خارہ دونوں لازم بیں۔ کفارہ بیہ کے رنگا تاردو (") مہینے کے روزے رکھے۔ جمعة الوداع کے روزے کا تھم دبی ہے جو ڈوسرے دنوں کے روزے کا ہے۔

## رجب، شعبان، رمضان کے روزے رکھنے کا عہد کرنا

سوال:...ر بنب، شعبان اور رمضان تین مہینے کے روزے رکھ ربی ہوں ، تو مجھے کی ہے معلوم ہوا کہ بیر وزے حرام ہیں ، گرروزے رکھاتو ربی ہول کیکن ول میں خوف ہے ، اور عبد کیا تھا کہ تین مہینے رکھوں گی ، اور سنا ہے کہ ہمارے ہیارے نبی بھی تین مہینے

(١) الممريص إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عصو يقطر بالإحماع وإن خاف ريادة العنة وامتداده فكدلك عندنا وعليه القضاء إذا أفطر كذا في انحيط. (عالمگيري ج ١ ص ٢٠٤، الباب الثاني في الأعدار التي تبيح الإفطار).

(٢) وفي الظهيرية رصيع مبطول يحاف موته من هذا الدواء وزعم الأطناء ال الطنر إذا شرئت دواء كذا برئ الصغير وتماثل وتنحتاج الظنر إلى أن تشرب ذالك نهارًا في رمضال قيل لها ذالك إذا قال الأطباء الحذاق وكذالك الرجل إذا لدعته حيّة فأفطر بشرب الدواء قالوا إن كان ذالك ينفعه قلا بأس به. (البحر الرائق ح ٢ ص ٣٠٣، فصل في العوارض).

(٣) ومن جامع عامدًا في أحد السيلين أو أكل أو شرب فعليه القصاء و الكفارة لأن الحاية متكاملة إلح.
 (الحوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٣٣١ ، كتاب الصوم، طبع بمبئي).

(٩) (والكفارة مثل كفارة الظهار) ...... وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين
 مسكينا، لكل مسكين بصف صاع من بر أو صاع من تمر إلح. (الساية في شرح الهداية ح ٣ ص ٣٠٨، طبع حقابية).

کے روزے رکھتے تھے،الندنے مجھے آئی قؤت دی ہے کہ میں تین مہینے کے روزے رکھ سکتی ہوں،روزے رکھنے کی خاص وجہ ایک توبیہ ہے کہ مجھے ہر حالت میں تبجد کی عادت ڈالنی ہے،اگر میں تین مہینے کے روزے رکھوں گی تو نماز تبجد کی عادت بھی ہوجائے گی،اوراس طرح پھر ہمیشہ تبجد کی نماز کے لئے آ ککھ کھل جائے گی،اگر بیروزے رکھ سکتے ہیں تو کتنے تھنٹے پہلے روزہ:ندکردیتا جائے؟ ہم ویسے آدھے گھنٹے پہلے بندکردیے ہیں۔

جواب:..اگرآپ نے رجب، شعبان کے روزوں کی نذرہان کی ہے (جیسا کہ آپ کے الفاظ ''عبد کیا تھ'' سے معلوم ہوتا ہے ) تو آپ کے ذیان دو مہینے کے لگا تارروز سر کھنا واجب ہے۔ رجب اور شعبان کے روزوں کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث وار ذہیں ہوئی۔' شعبان کی پندر ہویں تاریخ کے روز سے کی فضیلت آئی ہے، گروہ روایت بھی کمزور ہے۔اورجس مضمون کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں ورج شدہ اکثر روایات موضوع یا نہایت ضعیف میں۔ رجب اور شعبان کے روزوں سے خصوصی فضیلت کا اعتقاد ندر کھا جائے وروزوں سے خصوصی فضیلت کا اعتقاد ندر کھا جائے وروز ور کھنے کی اجازت ہے۔البتا یک حدیث میں ہے کہ نصف شعبان کے بعدروزہ ندر کھا جائے۔ (مشکوۃ) اس حدیث کی بنا پر بعض اہلی علم نے نصف شعبان کے بعدروز ہے کہ خطلقا ممنوع قرار دیا ہے، اور بعض نے اس ممانعت کو شفقت پر محمول فرہ یا ہے، تا کہ رمضان مہارک کے لئے قت بحال رہے۔ (۵)

#### رجب وشعبان كروزول كى شرعى حيثيت

سوال:... بیس آپ کے کالم'' آپ کے مسائل' ہر جمد کو مطالعہ کرتا ہوں ، جمعہ یعنی ۸ رفر وری کو ایک مسئلہ آیا تھا'' روز ہے فضیلت' بیاس طرح سے شروع کیا گیا:'' رجب ، شعبان اور رمضان تین مہینے کے روز ہے رکھ رہی ہول تو کس سے معلوم ہوا کہ بید روز ہے رام بین' ندتو آپ نے یہ وضاحت کی ہے کہ محتر مدنے رمضان المبارک کو بھی ساتھ بی لکھ کر خلطی کی ہے ، کیونکہ حرام کا لفظ تو بہت براگناہ ہے ، اس مہینے کے لئے جس کی اس کی فضیلت اور زینت تو ہے ہی روز ہے۔ بہر حال ہوسکتا ہے تعطی سے ایساتح ریہ و گیا ہو، میرااصل مسئلہ اور ہے ، آپ نے جواب بیس تحریفر مایا کہ رجب اور شعبان کے روز سے بیں کوئی حدیث وار دنیوں ہے ، اور ان کی خصوص

<sup>(</sup>١) إذا قال الله على صوم شهر لزمه ثلاثون يومًا وتعيين الشهر إليا. (عالمكيرى ح١٠ ص: ٩٠٩، الباب السادس في المذر). (٢) تنصيل كي ليح الكراكي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. ح٢٠ ص ١١٢١ تا ١١٤ طبع دار الفكر بيروت. أيضًا تنويه الشريعة المرفوعة ح.٢ ص ١٥١ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٣) عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها إلح. (مشكوة ص ١١٥) ابن ماحة ص ١٠٠ باب ما جاء في صلوة التسبيح، طبع مير محمد كتب خانه). (٥٠٥) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. (مشكوة ح. اص ١٤٢)، وفي المعرقاة شرح المشكوة (فلا تصوموا) أي بلا انضمام شيء من النصف الأوّل .. وفي رواية فلا يصام ..... والمنهى للتسريه رحمة على الأمّة ان يصعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه البشاط إلح. (مرقاة شرح مشكوة ح: ٣ ص: ٥٠٥، طبع بمبئى).

فضیلت کا عقادندر کھا جائے تو روزے رکھنے کی اجازت ہے۔ ۱۸ رجنوری جمعہ کے جنگ میں آپ کے کالم کے ساتھ جن ب ا قبال احمد اختر کی قادر کی صاحب کا بھی مضمون تھا، جس میں انہوں نے مختلف احادیث کے حوالے سے رجب المرجب کی فضیلت بیان کی ، خاص طور پر روزے رکھنے کی ، آپ وضاحت سے جواب تحریر فرمائیں کہ جمارے جیے لوگ جو صرف علماء کے مف مین پڑھ کر اِستفادہ حاصل کرتے ہیں ، آپ لوگوں کے مختلف جوابات سے ذہنی اُلجھن کا شکار ہوں گے ، میں روزے رکھ رہا تھا ترک کردیئے ہیں ، آپ اسکا جمعے کو جواب تحریر فرمائیں کہ کہا تھیک ہے اور کیا غلط ہے؟

جواب:...رمضان مبارک کے روزے تو ہرمسلمان جانتا ہے کہ فرض ہیں، سائلہ کا مقصد رمضان سے پہلے رجب اور شعبان کے روزوں کے بارے میں یو چھنا تھا۔

۲:...آپ نے جوسوال اُٹھایا ہے، اگر آپ نے غور ہے پڑھا ہوتا تو اس کا جواب میرے ذِکر کردہ مسئلے میں پہلے ہے آ چکا ہے، چنا نچے میں نے لکھا تھا:

"جس مضمون کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں درج شدہ اکثر روایات نہایت ضعیف ہیں۔" یے نقرہ راقم الحروف نے ان روایات کی مفصل جانج پڑتال کے بعد لکھا تھا۔ آپ کی یہ بات بہت سمج ہے کہ اٹل علم کے مختلف جوابات پڑھ کر ذہنی اُ بجھن ہوتی ہے، اس اُ بجھن کا حل یہ ہے کہ آپ کوجس عالم کی تحقیق پر اعتاد ہو، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔فضائل کے باب میں لوگوں نے ترغیب و تر ہیب کی غرض سے بہت کی روایات وضع کی ہیں، ان میں سے بہت کی چیزیں بعض بزرگوں کی کتابوں میں بھی نقل ہوگئ ہیں، اٹل علم کا فرض ہے کہ کسی چیز کو آنخضرت ملی اللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ

# رمضان کے روزوں کی قضا9، ۱۰ محرم کے فلی روزے کے ساتھ رکھنا

سوال:...کیارمضان کے روز ہے کی قضا9، ۱۰ محرم کے نظی روز وں کے ساتھ ایک ہی نبیت ہے کی جاسکتی ہے؟ جواب:...رمضان کی قضا کی نبیت کیا کریں، دونیتوں کو جمع کرنا سیجے نہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عنى ولو آية، وحدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخارى. (مشكوة ص: ٣٢، كتاب العلم، الفصل الأوّل). (٢) ومتى نوى شيئين مختلفين متساويين في الوكادة والفريضة ولا رجحان لأحدهما على الآخر بطلا ومتى ترجح أحدهما

<sup>(</sup>۲) ومتى نوى شيئين مختلفين متساويين فى الوكادة والفريضة ولا رجحان لاحدهما على الاخر بطلا ومتى ترجح احدهما على الاخر بطلا ومتى ترجح احدهما على الآخر ثبت الراجح كذا فى محيط السرخسى. وإذا نوى قضاء بعض رمضان والتطوع يقع عن رمصان فى قول أبى على الآخر ثبت الراجح عن رمصان فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى كذا فى الذخيرة. (عالمگيرى ج: ١ ص ١٩٤١).

آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے بغیر وحی کے عاشورا کاروز ہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ کوحضرت موسیٰ کا واقعہ معلوم نبیس تھا؟

سوال:...محترم چونکہ میں بھی مطالعے کا بے حد شوق رکھتی ہوں ،میرے ذہن میں چند سوالات پیدا ہوئے ہیں ،جن کے جوابات میں آپ سے جاہتی ہوں۔

ذوسراا شکال یہ ہے کہ بغیر وتی کے آپ سلی القد علیہ وسلم نے روز ہ کیسے شروع کردیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو گرشتہ انبیائے کرام لیہم السلام کے اُمور خیر کی اِقتدا کا تھم دیا گیا ہے، تا وقتیکہ وتی الہٰ سے اس کی ممر نعت نہ کردی جائے ، اس لیے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت مولی علیہ السلام کی موافقت میں صوم یوم عاشورا کو اختیار کر نااس آیت کہ کری ہے اس کے انتخاب کی جدید وتی کی نہ ضرورت تھی ، نہ اس کا ثبوت چیش کرنے کی حاجت ۔ اورا گریہا مرالقد تعالی کے کہاں بہندیدہ نہ ہوتا تو آپ سلی القد علیہ وسلم کواس ہے منع فرمادیا جاتا ، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) وكذلك الرحيب النك رُوخا مَن امُرِما ما كُنت تذرِي ما الْكتبُ ولا الْإِيْمانُ ولكنُ جَعلْتُهُ نُورًا تُهُدي بِهِ مَن بُشاءُ منَ عِبَادِنَا. والشوري ٥٢).

<sup>(</sup>٢) أولَّتُكَ الَّذِينَ هذي اللهُ فَيهُدهُمُ اقْتُدهُ. (الأنعام ٩٠).

# إعتكاف كےمسائل

#### إعتكاف كيمختلف مسائل

سوال:...!عتكاف كيول كرتے بين؟اوراس كاكياطريقه ب

جواب:...رمضان المبارک کے آخری دس دن مسجد میں اعتکاف کرنا بہت ہی بڑی عبادت ہے، اُمّ المؤمنین حضرت ع کشه صدیقه رضی القدعنها فر ماتی میں کہ: آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فر مایا کرتے تھے (بخاری وسلم)۔

ال کے القد تعالیٰ تو فیق دے تو ہرمسلمان کواسٹ کی برکتوں سے فائدہ اُٹی ناچاہئے ہمجدیں القد تعالیٰ کا گھر ہیں ،اورکریم آ قاکے دروازے پرسوالی بن کر بیٹہ جانا بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ یہاں اعتکاف کے چند مسائل لکھے جاتے ہیں ،مزید مسائل حضرات علمائے کرام ہے دریافت کر لئے جائیں۔

ان...رمضان المبارک کے آخری عشرے کا عتکاف سنت کا بیے ، اگر محلے کے پچھلوگ اس سنت کوادا کریں تو مسجد کا حق جو اال محد پر لازم ہے ، ادا ہوجائے گا۔اورا گرمسجد خالی رہی اور کو کی شخص بھی اِعتکاف میں نہ جیٹیا تو سب محلے والے لائقِ عمّا ب ہوں سے اور مسجد کے اِعتکاف میں نہ جیٹیا تو سب محلے والے لائقِ عمّا ب ہوں سے اور مسجد کے اِعتکاف سے رہنے کا و بال پورے محلے پر پڑے گا۔

۲: ، جس مسجد میں پنج وقتہ نماز ہا جماعت ہوتی ہو، اس میں اعتکاف کے لئے بیٹھنا چاہئے ، اورا گرمسجد ایسی ہوجس میں پنج وقتہ نماز ہا جماعت شہوتی ہواس میں نماز ہا جماعت کا انظام کرنا اہلِ محلّہ پرلازم ہے۔

(١) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الآواخر من رمضان حتّى توفّاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. رمشكوة ح: ١ ص١٨٣٠، باب الإعتكاف، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

(٢) وسنّة مؤكدة في العشر الأحير من رمضان أي سنة كفاية كما في البوهان وغيره إلخ. وفي الشرح: نظيرها إقامة التراويح بالجماعة فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين . إلخ. (شامي ج ٢ ص:٣٣٢، باب الإعتكاف، وأيضًا في الفتاوى الهندية، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف ج. ١ ص: ١ ١٢، طبع رشيديه كوئته).

(٣) هو . . لبث . . ذكر ولو مميرا في مسجد جماعة هو ما له إمام ومؤذّن أديّت فيه الحمس أولًا وعن الإمام إشتراط أداء الخمس فيه وصححه بعضهم . إلخ. (قوله في مسجد جماعة) إنما شرط لقول حديفة لا إعتكاف إلّا في مسجد جماعة . إلخ. . . . . . . . . وينبغى ان لا يصبح مسجد الحياض ومسحد قوارع الطريق ويبغى ان يصح في مصلى العيد والجنازة إلح. (حاشية الطحطاوي مع الدر المختار ، باب الإعتكاف ج. ١ ص ٢٥٢، ٣٥٣، وأيضًا هداية مع فتح القدير ج ٢ ص ١٠٩، باب الإعتكاف، وأيضًا في العالمگيري ج ١ ص ٢١١، كتاب الصوم ، الماب السابع في الإعتكاف).

m: حورت اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کے لئے مقرّر کرکے وہاں اعتکاف کرے، اس کومسجد میں اعتکاف بیضے کا

٣: . اعتكاف ميں قرآن مجيد ك تلاوت ، دُرودشريف، ذكرونيج ، دين علم سيكھنااورسكھ نااورا نبيائے كرام عليهم السلام ، صى به '') کرامٌ اور بزرگان دین کے حالات پڑھنا سننا پنامعمول رکھے، ببضرورت بات کرنے ہےاحتر از کرے۔

 ۵: اعتکاف میں بے ضرورت اعتکاف کی جگہ ہے نگلنا جائز نہیں ، ورند اعتکاف باتی نہیں رہے گا، (واضح رہے کہ اعتکاف کی جگہ ہے مرادو د پوری مسجد ہے جس میں اعتکاف کیا جائے ، خاص و وجگہ مراد نہیں جومسجد میں اعتکاف کے لئے مخصوص کر لی

٢: پیٹاب، پی خانہ اور منسل جذبت کے لئے باہر جانا جائز ہے، ای طرح اگر گھر سے کھانا لائے والا کوئی نہ ہوتو کھان کھانے کے لئے گھر جانا بھی جائز ہے۔

2: ..جس مسجد میں معتلف ہے اگر و ہاں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہوتو نماز جمعہ کے لئے جامع مسجد میں ج نامجھی وُ رست ہے، گرا لیے وفت جائے کہ وہاں جا کرتحیۃ المسجد اور سنت پڑھ سکے، اور نمازِ جمعہ سے فارغ بوکر فورا اپنے اعتکاف والی مسجد میں

 ۱۱ را گر بھولے ہے اپنی اعتکاف کی مسجد ہے نکل گیا تب بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔ 9: - اعتکاف میں بےضرورت وُ نیا وی کام میں مشغول ہونا ، مکر و اتحریجی ہے ، مثلاً : بےضرورت خرید وفر وخت کرنا ، ہاں اگر

 والمرأة تعتكف في مسحد بيتها إذا اعتكفت في مسجد بيتها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل لا تبخرج منبه إلا لنجاحة الإنسان كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي. (عالمگيري ج ١ ص ١ ٢١، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف، وأيضًا حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج ١ ص ٣٤٣، باب الإعتكاف).

 (٢) ويبلازم التبلاوة والمحديث والعلم وتدريسه وسير النبي صلى الله عليه وسلم والأبياء عليهم السلام وأخبار الصالحين وكتابة أمور الدين كذا في فتح القدير. (عالمگيري ج. ١ ص.٢١٢، أيضًا فتح القدير ج.٣ ص ١١٢).

(٣) فلو حرج ولو ناسيًا ساعة بالاعدر فسد ، إلخ. (الدر المختار مع الرد ح ٢ ص ٣٣٤). وأيضًا ولو خرج

من المسجد ساعة بغير عذر فسد إعتكافه عبد أبي حنيفة لوحود المنافي. (هداية مع فتح القدير ج ٢ ص. ١٠٠).

 (٣) وحرم عليه أي على المعتكف الخروج إلا لحاجة الإنسان طبيعية كبول وغانط وغسل لو احتدم و لا يمكنه الإغتسال في المسجد. والدر المختار مع الرد ح ٣ ص ٣٣٥، باب الإعتكاف، وأيضًا حاشية طحطاوي على الدر المحتار ج ا ص: ۵۲۳، باب الإعتكاف، طبع رشيديه).

 (۵) وينخبرج للجمعة حين تزول الشمس .. . . يحرج في وقت يمكنه أن يأتي الجامع فيصلي أربع ركعات قبل الأذان عمد المسر وبعد الجمعة يمكث بقدر ما يصلي أربع ركعات أو ستا على حسب إختلافهم في سمة الجمعة كذا في الكافي. (عالمگیری ح ۱ ص:۲۱۲، وأيضًا فتح القدير ج ۲ ص ۱۱۰، حاشية الطحطاوي على الدر ح ۱ ص ۵۵٪).

(۲) - حاشیهٔ نمبر ۱۳ طاحظهٔ فرمانتی به

کوئی غریب آ دمی ہے کہ گھر میں کھانے کو پچھوبیں ، وہ اعتکاف میں بھی خرید وفر وخت کرسکتا ہے ، مگر خرید وفر وخت کا سامان مسجد میں لا نا

 ۱۱: حالت اعتكاف ميں بالكل چپ بينصناؤرست نبيس، بإن! اگر ذكر و تلاوت وغيره كرتے كرتے تھك جائے تو آرام كى نیت ہے دیپ بیٹھنا تھے ہے۔

بعض لوگ اعتکاف کی حالت میں بالکل ہی کلام نہیں کرتے ، بلکہ سرمنہ لیبیٹ لیتے ہیں ، اور اس حیب رہنے کوعبادت سمجھتے تیں، بیغلط ہے، اچھی باتیں کرنے کی اجازت ہے، ہاں! کری باتیں زبان سے نہ نکالے۔ اس طرح فضول اور بےضرورت باتیں نہ کرے، بلکہ ذکر وعبادت اور تلاوت وسیح میں اپنادفت گز ارے،خلاصہ بیا کمحض چیپ رہنا کوئی عبادت نہیں ۔

ا: ..رمضان المبارك كے دس دن اعتكاف بوراكرنے كے لئے ضروري ہے كہ بيسويں تاریخ كوسورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نبیت ہے واخل ہوجائے ، کیونکہ جیسویں تاریخ کا سورج غروب ہوتے ہی آخری عشرہ شروع ہوجا تاہے ، پس ا گرسورج غروب ہونے کے بعد چند کھے بھی اعتکاف کی نیت کے بغیر گزر گئے تو اعتکاف مسنون نہ ہوگا۔

۱۲:...اِ عتكاف كے لئے روز وشرط ہے، پس اگر خدانخواستەكى كاروز وثوث كيا تواعتكاف مسنون بھى جاتار ہا۔ ا:...معتکف کوکسی کی بیمار پُرسی کی نبیت ہے مسجد ہے نگلنا وُرست نبیس، ہاں!اگرا پی طبعی ضرورت کے لئے باہر کیا تھا،اور چلتے چلتے بیار پُرسی بھی کر لی توضیح ہے بھروہاں تھہر نے بیں۔ (۲)

۱۳۰۰ ...رمضان المبارك كے آخرى عشرے كا عتكاف تومسنون ہے ، ویسے متجب بدہے كہ جب بھی آ دمی مسجد میں جائے ، تو

 (١) وخص المعتكف .. عقد إحتاج إليه لنفسه أو عياله فلو لنجارة كره كبيع . فلو خرج الأجلها فسد لعدم النضرورة وكره أي تحريمًا . إحصار مبيع فيه كما كره فيه مبايعة غير المعتكف إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٣٨، ٣٣٩، باب الإعتكاف، وأيضًا حاشية طحطاوي على الدر ج ١ ص. ٢٥٣، طبع رشيديه).

 (٢) قال ولا يتكلم إلا بخير ويكره له الصمت لأن صوم الصمت ليس بقربة في شريعتنا لكنه يتجانب ما يكون ماثمًا (قوله ويكره له الصمت) أي الصمت بالكلية تعبدًا فإنه ليس في شريعتنا إلح. (فتح القدير مع الهداية ح ٣ ص١١١، وأيضًا فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٣٣٩، باب الإعتكاف.

فعلى هذا إذا ذكر المثني أو اغموع يدخل (٣) واعلم أن الليالي تابعة للأيام أي كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها المسجد قبل الغروب، ويخرج بعد الغروب من آخر يوم. (شامي ج. ٢ ص. ٣٥٢، باب الإعتكاف).

(٣) ﴿ وأما شروطه ﴾ . . . وهنها الصوم وهو شرط الواجب منه رواية واحدة. (فتاوي عالمگيري، الباب السابع في الإعتكاف ج: ١ ص: ١ ٢١، طبع رشيديه كوئته).

 (۵) عنها أي عائشة قالت: السنة على المعتكف ان لا يعود مريضًا. (مشكّوة ج: ١ ص١٨٣٠)، وأيضًا ولا يخرج لعيادة المريض كذا في البحر الرائق. (عالمكيري، باب الإعتكاف وأما مفسداته ح: ١ ص: ٢١٣).

 (٢) لو خرج لحاجة الإنسان ثم ذهب لعيادة المريض أو لصلاة الجنازة من غير أن يكون لذلك قصد فإنه جائز . إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٣٢٦، باب الإعتكاف، طبع بيروت).

جتنی درمبحد میں رہنا ہوا عتکاف کی نیت کر لے۔

# ۱۵: . اعتکاف کی نیت دِل میں کر لیز کا فی ہے،اگر زبان ہے بھی کہدیے تو بہتر ہے۔ اِعتکا ف کی تین قشمیں ہیں اور اس کی نبیت کے الفاظ زبانی کہنا ضرور می نہیں

سوال:..اب ما ورمضان کامبینہ ہے، بین نے اعتکاف بین بینصنا ہے، آخری دن دن بوچھنا یہ ہے کہ ا: اعتکاف کی نیت کیے کرنی جائے؟ ۲: اعتکاف کتنی قسموں کا ہوتا ہے؟ ۳: اگر اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں چلا جائے اور اگر پا خانہ کی حاجت ہوتو حاجت سے فارغ ہوکر دوبارہ نیت کرنی جائے یانہیں؟

جواب:.. اعتکاف کی نیت بہی ہے کہ اعتکاف کے ارادے ہے آ دمی مجد میں داخل ہوجائے ،اگرزبان ہے بھی کہ لے کہ مثلاً: میں دس دل کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں ،تو بہتر ہے۔

۲:...رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، باتی دنوں کا اعتکاف نفل ہے، اور اگر پھے دنوں کے اعتکاف کی منت مان نی ہوتو ان دنوں کا اعتکاف واجب ہوجا تاہے، پس اعتکاف کی تین قسمیں ہیں: واجب ، سنت اور نفل ۔ (۳) کی منت مان نی ہوتو ان دنوں کا اعتکاف کیا ہوتو ایک بار کی نیت کا فی ہے، اپنی ضرور کی حاجات ہے فارغ ہوکر جب معجد ہیں آئے تو دوبارہ نیت کرنا ضرور کی نیس۔

#### آخری عشرے کے علاوہ اِعتکاف مستحب ہے

سوال:... ماہِ مبارک میں اعتکاف کے لئے آخری عشرہ مختص ہے، کیا • اررمضان سے بھی اعتکاف ہوسکتا ہے؟ حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے عَالبًا • اھ میں • اررمضان سے اعتکاف فرمایا تھا۔

جواب:...رمضان المبارك \_ آخرى عشر \_ كا عتكاف سنت مؤكده على الكفايه ہے، اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے

 <sup>(</sup>١) وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان ..... وأقله نفلا ساعة من ليل أو نهار عند محمد وهو ظاهر
 الرواية. رالدر المحتار مع الرد ج. ٢ ص ٣٣٢، ٣٣٣، باب الإعتكاف، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۲) والنية معرفته بقلبه أن يصوم والسنة أن يتلفظ بها كذا في النهر الهائق. (عالمگيري ج. ۱ ص ۱۹۵).

 <sup>(</sup>٣) ويسقسم إلى واجب وهو المذور تدحيرًا أو تعليقًا وإلى سنة مؤكدة وهو في العشر الأحير من رمصان والى مستحب
وهو ما سواهما هكذا في فتح القدير. (عالمگيري ج. ١ ص ١ ١ ١) كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف).

<sup>(</sup>٣) وسنة مؤكدة في العشر الأحير من رمصان أي سنة كفاية كما في البرهان وغيره لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من المصحابة، (قوله أي سنة كفاية) إذا قام بها البعض ولو فرد أسقطت عن الباقين ولم يتركه صلى الله عليه وسلم إلا لعدر. (حاشية الطحطاوي مع الدر المختار، باب الإعتكاف ج: ١ ص٣٢٠، وأيضًا في الشامية ج. ٢ ص٣٣٠، والهندية ج ١ ص: ١١، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف، طبع رشيديه).

ال کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ تاہم اگر کوئی شخص پورے دمضان المبادک کا اعتکاف کرے بیراعتکاف مستحب ہے، بلکہ غیر دمضان میں بھی دوزے کے ساتھ نفلی اعتکاف ہوسکتا ہے۔ آنخضرت صلی القدعلیدوسلم 9 ھیں آخری عشرے کا اعتکاف نہیں کر پائے تھے، اس کے واصیں میں بیں دن کا اعتکاف کیا تھا۔

الئے ۱۰ ھیں بیس دن کا اعتکاف کیا تھا۔

اعتكاف ہرمسلمان بیٹھ سكتاہے

سوال:...اعتکاف کے داسطے ہر مخص مسجد میں بیڑے سکتاہے یا صرف بزرگ؟

جواب:...!عتکاف میں ہرمسلمان بیٹھ سکتا ہے، کیکن نیک اور عبادت گز ارلوگ اعتکاف کریں تو اِعتکاف کاحق زیادہ گے۔

# كس عمر ك لوگول كواعتكاف كرنا جائي؟

سوال:... عام تأثر بیہ ہے کہ اعتکاف میں صرف بوڑ ہے اور عمر رسیدہ افراد کو ہی بیٹھنا چاہئے ، اس خیال میں کہاں تک صداتت ہے؟

جواب:... اِعتکاف میں جوان اور بوڑ ھےسب بیٹھ سکتے ہیں، چونکہ بوڑھوں کوعبادت کی زیادہ ضرورت محسوں ہوتی ہے، اس لئے سن رسیدہ برزگ زیادہ اہتمام کرتے ہیں،اورکرنا چاہئے۔

### معتکف کوتقر ریے لئے و وسری مسجد میں جانا

#### سوال: ... کیا معتلف اپنی مسجد میں سے دُوسری مسجد تقریر کرنے کے لئے جاسکتا ہے جبکہ دوا پی دلیل میں کہتا ہے کہ بیتقریر

(١) وعن النوب ويجزى له من الحسنات وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. رواه ابن ماجة. (مشكوة، باب الإعتكاف ج١١ ص:١٨٣، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

(٢) الحق ان يقال. الإعتكاف يسقسم إلى واجب . . . . . والى مستحب وهو ما سواهما . إلخ. (فتح القدير، باب الإعتكاف ج ١ ص : ١ ١١)، وأيضًا ومستحب في غيره من الأزمنة (قوله في غيره) أي غيره من الإزمنة (قوله في غيره) أي غير المذكور من الواجب والمسنون . (حاشية طحطاوي مع الدر المختار ح : ١ ص : ٢٥٣).

(٣) قال رحمه الله: الإعتكاف مستحب يعنى في ساتر الزمان ....... وهو اللبث في المسحد ... مع الصوم ونية الإعتكاف ...... وأما الصوم فشرط .... والصوم شرط تصحة الواجب رواية واحدة ولصحة التطوع فيما روى الحسن عن أبى حنيفة لقوله عليه السلام لا إعتكاف إلا بصوم فعلى هذه الرواية لا يكون أقل من يوم (الجوهرة النيرة، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ١٣٩، ٥٥٠).

(٣) عن أسس رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواحر من رمصان فلم يعتكف عامًا فلمًا كان العام المقبل إعتكف عشرين. رواه الترمذي. (مشكوة ص ١٨٣، باب الإعتكاف، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

(۵) وشرعًا اللبث في المسجد مع بيته فالركل هو اللبث والكون في المسحد والنية . . . . . ومنها الإسلام والعقل
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . وأما البلوغ فليس بشرط حتى يصح إعتكاف الصبى العاقل . . . الخ- (البحر الرائق ج: ۲ ص ٣٢٢٠).

(٢) أيضًا.

كرناإعتكاف الضلاع؟

جواب:...اگراپی مسجد کوچیوڑ کرؤوسری مسجد میں جائے گاتوا عتکاف ختم ہوجائے گا۔ (۱)

مجبوراً معتكف عورت اكرنوي دِن أنه جائے تواس كى قضا كيسے كرے؟

سوال:.. میری والده آن سے جار پانچ سال پہلے اپنچ گر میں اعتکاف میں جیٹی تھیں، مجبوری کے تحت ۹ رون اُٹھنا پڑا، اس کی قضا کیے کریں؟

جواب:...قضا کی ضرورت نبیس،اگر کرتا چاجی توروزے کے ساتھ ایک دن رات کا اعتکاف کرلیں۔

دورانِ إعتكاف عورتوں كے خصوص ايام شروع ہوجائيں تو إعتكاف ختم ہوجائے گا

سوال:...اگر دوران اعتکاف خواتین کے مخصوص ایام شروع ہوجا کیں تو اس صورت میں انہیں کیا کرنا چاہئے؟ جواب:...!عتکاف فتم ہوجائے گا، با ہرنگل آئیں۔(۳)

# شادی شده اورغیرشادی شده دونوں اِعتکاف بیٹے سکتی ہیں

سوال: ... کیاشادی شده عورت اعتکاف میں بیٹے عتی ہے؟

جواب:...شادی شده عورت اپنشو ہر کی اجازت کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ کتی ہے۔ سوال:...کیاغیر شادی شده لڑکی اعتکاف میں بیٹھ کتی ہے؟

جواب:...غیرشادی شده <sup>از</sup> کی این والدین کی اجازت کے ساتھ اعتکاف میں بیٹے سکتی ہے۔

سوال: . مندرجہ بالا دونوں خواتین کے اعتکاف میں مٹھنے کے طریقے کیا ہیں؟

(۱) فلو حرج ساعة بالاعدر فسد. (الدر المختار مع الرد اعتار ح.۲ ص ٣٣٤)، وأيضًا ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة لارمة شرعية كالحمعة أو لحاحة طبيعية كالبول والغائط . . . . . . . . ولا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة فلم فلو خرج المعتكف عن المسحد بغير عدر ساعة بطل اعتكافه في قول أبي حبيفة. (فتاوى قاصي خان على هامش الهندية، باب الإعتكاف ج. ١ ص ٢٢٢، ٢٢٢). وأما مفسداته فمنها الخروج من المسجد، فلا يحرح المعتكف من معتكفه ليلا ونهازًا إلّا بعذر وان خرج من غير عدر ساعة فسد اعتكاف (فتاوى عالمگيرى، باب الإعتكاف ج. ١ ص ٢١٢٠).

(٢) وإذا فسد الإعتكاف الواحب وحب قصاؤه فإن كان إعتكاف شهر بعينه إذا أفطر يومًا يقضى ذلك اليوم. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص ٢١٢٠) السابع في الإعتكاف، طبع رشيديه).

(٣) وأما شروطه ... إلخ. منها الإسلام والعقل والطهارة من الجنابة والحيض والنفاس. (عالمكبري ج: ١ ص: ١١١).

(٣) فيصح من المرأة والعبد بإذن المولى والزوج إن كان لها روج. (عالمگيري ج١١ ص. ١١١، طبع رشيديه).

جواب:...ایک ہی طریقہ ہے کہا ہے مکان کا کوئی حصہ اپنے اعتکاف کے لئے تجویز کرلیں ، اور بغیر ضرورت کے وہاں سے نہ جایا کریں ۔۔ (۱)

> سوال:...کیا بیمندرجه بالا دونوں خواتین اپنے گھر میں ہی اعتکاف بین مسکتی ہیں؟ جواب:...عورتیں گھر ہی میں اعتکاف میں بینے س گی۔

> > كيامردگرمين إعتكاف بينه سكتے بين؟

سوال:...کیامردحفرات مسجد کے بجائے اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ جواب:...مردوں کے لئے گھر میں اعتکاف جائز نہیں۔

# عورتوں کا اعتکاف بھی جائز ہے

سوال:... میں صدق دِل ہے بیے جاتی ہوں کہ اس رمضان میں اِعتکاف بینھوں ، برائے مبر ہانی عورتوں کے اِعتکاف کی شرائط اور طریقے ہے آگاہ کریں۔

جواب: ... عورت بھی اِعتکاف کرسکتی ہے، اس کا طریقہ ہے کہ گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہے اس جگہ کو یا کوئی اور جگہ مناسب ہوتو اس کوخصوص کر کے وہیں دس دن سنت اعتکاف کی نیت کر کے عبادت میں مصروف ہوجائے، سوائے حاج ت شرعیہ کے اس جگہ ہے ندا تھے۔ اگر اعتکاف کے دوران عورت کے خاص ایام شروع ہوجا کیں تو اعتکاف ختم ہوجائے گا، کیونکہ اعتکاف میں روز وشرط ہے۔

<sup>(</sup>١) والمرأة تعتكف في مسجد بيتها إذا اعتكفت في مسحد بيتها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل لا تخرج منه إلا لحاجة الإنسان. (عالمگيري ج. ١ ص. ١ ١ ٢ ، الباب السابع في الإعتكاف).

 <sup>(</sup>۲) ولو لم یکن فی بیتها مسجد تجعل موضعا منه مسجدًا فتعتکف فیه. (عالمگیری ح ۱ ص ۲۱۱).

 <sup>(</sup>۳) وأما شروطه . . . . . منها مسجد الجماعة فيصح في كل مسحد له أذان وإقامة هو الصحيح كدا في الحلاصة .
 (عالمگيرى ح ١ ص . ١ ١ ٢)، ومقتضاه أنه يندب للرحل أيضًا أما الفريضة و الإعتكاف فهو في المسجد كما لا يخفي . (رد اغتار، كتاب الصوم، باب الإعتكاف ج: ٢ ص : ١٣٣).

 <sup>(</sup>٣) والمرأة تعتكف في مسجد بيتها إذا إعتكفت في مسجد بيتها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل ألا تنخرج منه إلا لحاجة الإنسان كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي. (فتاويْ عالمگيري ح. ١ ص. ١ ٢١، الباب السابع في الإعتكاف، وأيضًا حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج. ١ ص:٣٤٣).

 <sup>(</sup>۵) وإذا فسد الإعتكاف الواجب وجب قضاءه ..... سواء أفسده بصعه . . . أو بغير صعه كالحيص ...إلخ.
 (عالمگيري ج: ا ص: ۲۱۳ ، الباب السابع في الإعتكاف).

### جس مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو و ہاں بھی اعتکاف جائز ہے

سوال: بسرمسجد مين جمعه ادانه أبياجا تابو، وبال اعتكاف بوسكتاب يانبين؟

جواب: جامع مسجد میں اعتکاف کرنا بہتر ہے تا کہ جمعہ کے لئے مسجد جھوڑ کر جانا نہ پڑے، اور اگر وُومری مسجد میں اعتکاف کرنا بہتر ہے تا کہ جمعہ کے لئے مسجد جھوڑ کر جانا نہ پڑے، اور اگر وُوراً اپنی اِعتکاف اعتکاف کرے تو جامع مسجد آئی ویر پہلے جائے کہ خطبہ سے پہلے تھیۃ المسجد اور سنتیں پڑھ سکے، اور جمعہ سے فارغ ہوکرفوراً اپنی اِعتکاف والی مسجد میں زیاد و دیر ندھ ہر ہے، لیکن اگر و ہال زیاوہ دیر کھر گیا تب بھی اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔

قرآن شریف مکمل نه کرنے والابھی اعتکاف کرسکتا ہے

سوال: ..ایک شخص جس نے قرآن شریف کمل نہیں کیا، یعنی چند پارے پڑھ کر چھوڑ ویئے مجبوری کے تحت ، کیا وہ شخص اعتکاف میں بیٹے سکتا ہے؟

جواب:..ضرور بيني سَكنا ہے،اس َوقر آن مجيد بھی ضرور مکمل کرنا چاہئے ،اعتکاف بيں اس کا بھی موقع ملے گا۔

# ايك مسجد ميں جتنے لوگ جا ہيں اعتكاف كرسكتے ہيں

سوال: كياكم مجدين صرف ايداع كاف بوسكما إيك ي زائد محى؟

جواب :...ایک مسجد میں جتنے لوگ چاہیں اعتکاف بینھیں ،اگر سارے محلے والے بھی بینصنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔

### معتکف بوری مسجد میں جہاں جا ہے سویا بیٹے سکتا ہے

سوال:...حالت اعتکاف میں جس مخصوص کونے میں پردہ لگا کر بیٹھا جاتا ہے، کیادن کو یارات کو ہاں سے نگل کرمبجد کے سے سے سے سے میتے ہیں، اس مخصوص کونے کو جس میں بیٹھا جاتا ہے یا پوری مبجد کو معتلف کس بیٹھے کے بیٹج سوسکتا ہے یا نہیں؟ معتلف کسے کہتے ہیں، اس مخصوص کونے کو جس میں بیٹھا جاتا ہے یا پوری مبجد کو معتلف کہ جاتے؟ اور جاتے اور بیٹ کے دورانِ اعتکاف بلاضرورت گرمی دُورکرنے کے لیے عسل کرنا بھی دُرست نہیں، کیا بیٹے ہے؟ اور اگر بیات ضرورت مبجد سے نگل کرجائے اور کی شخص سے باتوں میں مگ جائے، تو کیا ایس حالت میں اعتکاف ٹوئے گایا نہیں؟ جواب:..مبجد کی خاص جگہ جو اعتکاف کے لئے جویز کی گئی ہواس میں مقیدر ہنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ پوری مبجد میں جواب:..مبحد کی خاص جگہ جو اعتکاف کے لئے جویز کی گئی ہواس میں مقیدر ہنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ پوری مبجد میں

(١) والإعتكاف في المسجد الحراء أفصل . ثم المسجد الجامع. (فتاوي قاضي خان على هامش الهندية، فصل

في الإعتكاف ج. ١ ص: ٢٢١، وأيضًا رد المحتار ج: ٢ ص ١ ١٣١، باب الإعتكاف، طبع ايج ايم سعيد).

ر٢) ولا يخرج المعتكف من المسحد إلا لحاجة لارمة شرعية كالجمعة . . . ويأتي الجمعة حين تزول الشمس فيصلى قبلها أربعًا وبعدها أربعًا أو ستًا ولا يمكث أكثر من دلك أما بعدها أربعًا أو ستًا لأن الآثار قد اختلفت بالسنة بعد

الجمعة فكان هذا مبلغ سنبها وقال ابو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى ويأتي الجمعة في مقدار ما يصلي . . . . . وإن قام في المسجد وركعتان تنحينة المسجد

ور كعثان تلحيله المستجد وعن محمد رحمه الدنعالي إذا كان منزله بعيدا من الجامع ...... وإن قام في المسج الجامع يومًا وليلةً لا تفسد إعتكافه ويكره دلك. (فتاري قاضي خان على الهندية ج: 1 ص: ٢٢١، ٢٢ ١، طبع رشيديه).

جہاں جا ہے دن کو یا رات کو بیٹے سکتا ہے اور سوسکتا ہے۔ شنڈک حاصل کرنے کے لئے عسل کی نیت سے مسجد سے نگلنا جا ئزنہیں۔ البتة اس کی گنجائش ہے کہ بھی استنجا وغیرہ کے تقاضے سے باہر جائے تو وضو کے بجائے دو حیا رلوٹے پانی کے بدن پر ڈال لے۔ معتلف کوضروری تقاضول کے علاوہ مسجد سے باہر نہیں تھہر نا چاہئے ، بغیر ضرورت کے اگر گھڑی مجربھی باہر رہا تو ایام صاحبؑ کے نز دیک اِعتکاف ٹوٹ جائے گا ،اورصاحبینؓ کے نز دیک نہیں ٹوٹنا ،حضرت اِمام صاحبؓ کے قول میں احتیاط ہے ،اورصاحبینؓ کے قول میں وسعت اور گنجائش ہے۔ <sup>(۳)</sup>

## اعتكاف ميں جا دريں لگا ناضروري نہيں

سوال:...کیااِعتکاف میں بیٹھنے کے لئے جو چاروں طرف چا دریں لگا کرا یک حجرہ بنایا جاتا ہے،ضروری ہے یااس کے بغیر بھی اعتکاف ہوجا تاہے؟

جواب:... چا دریں معتکف کی تنہائی و کیسوئی اور آ رام وغیرہ کے لئے لگائی جاتی ہیں، ورنہ اِعتکاف ان کے بغیر بھی

### اعتكاف كے دوران گفتگو كرنا

#### سوال:...اِعتكاف كے دوران گفتگوى جاسكتى ہے يانبيں؟ اگرى جاسكتى ہے تو گفتگوى نوعيت بتائيں؟

(١) بناب الإعتكاف . . . . . . . فهو البلبث في المسجد مع نينة الإعتكاف كذا في النهاية. (الفتاري الهندية ح: ١ ص: ١١١، طبع رشيديه، وأيضًا اللباب في شرح الكتاب، باب الإعتكاف ج ١ ص ١٢١، طبع قديمي كتب خانه).

(٢) (وحرم عليه) أي على المعتكف إعتكافًا واجبًا
 الخروج إلّا لحاجة الإبسان كبول وغائط وغسل لو احتلم

ولَا يسمكنه الإغتسال في السمسجد كذا في النهر. (قوله إلَّا لحاحة الإنسان) ولا يمكث بعد فراغه من الطهور ... وليس كالمكث بعدما لو خرج لها ثم دهب لعيادة المريض أو صلاة جنازة من غير أن يكون خرج لذلك قصدًا فإنه جائر كما في البحر عن البدائع. (الدر المختار مع الرد اغتار ج: ٢ ص:٣٣٥، بـاب الإعتكاف، وأيضًا في الحاشية الطحطاوي على الدر المختار، باب الإعتكاف ج: ١ ص:٣٧٣، ٧٤٥، طبع رشيديه كوتثه).

- (٣) فيان خرج ساعة بلا عذر فسد لوجود المنافي أطلقه فشمل القليل والكثير وهذا عبد أبي حنيفة وقالًا لَا يفسد إلّا بأكثر من نصف يوم وهو الإستحسان الأن في القليل ضرورة كذا في الهداية. (البحر الرائق ج٣٠ ص٣٢٦، بناب الإعتكاف، وأيصًا في الحاشية الطحطاوي على الدر، باب الإعتكاف، طبع رشيديه).
- (٣) عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف أي إذا نوى من أوّل الليل أن يعتكف وبات في المسجد صلى الفجر ثم دخل في معتكفه .... . وتأولوا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم دحل المعتكف وانقطع وتحلي سنفسه فإنه كان في المسجد يتخلى عن الناس في موضع يستتربه عن أعين الناس كما ورد أنه اتحذ في المسجد ححرة من حصير. (مرقاة المفاتيح ج: ٢ ص: ٥٤٥، باب الإعتكاف، الفصل الثاني).

جواب: . . اعتکاف میں دین گفتگو کی جاستی ہے اور بفقد ہضر ورت دُنیوی بھی۔ (۱) اِ عند کا ف کے دوران مطالعہ کرنا

سوال: دوران اعتکاف تلاوت کلام پاک کے علاوہ سیرت اور فقہ سے متعلق کتب کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے؟ جواب:...تمام دینی علوم کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

اِعتكاف كے دوران قوّالی سننااورٹیلیویژن دیکھنااور دفتری كام كرنا

سوال: .. مسئلہ ہے ہے کہ ہم اوگوں کی مبحد جو کہ مہران شوگر ملز ننڈ والہ پارضلع حیدرآ باد کی کالونی میں واقع ہے ،اس مبحد میں ہم سال رمضان شریف میں ہماری مل کے ریڈیڈنٹ ڈائر کیکٹر صاحب (جو کہ ظاہری طور پر انتہائی دین وارآ دمی ہیں) اعتکاف میں ہیشتے ہیں۔ لیکن ان کے اعتکاف کا طریقہ ہے کہ وہ جس گوشے ہیں ہیشتے ہیں وہاں گا و تکیداور قالین کے ساتھ شیدیفون بھی لگوا لیتے ہیں، جو کہ اعتکاف کہ ورزان ای ٹیدیفون کے ذریعہ تمام کا روبار اورش کے کہ اعتکاف کہ ورزان ای ٹیدیفون کے ذریعہ تمام کا روبار اورش کے معاملات کو کنٹر ول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام دفتری کا روائیاں، فائلیں وغیرہ مبحد ہیں منگوا کران پرنوٹ وغیرہ کی محمد ہیں منگوا کیا ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ موصوف منے ہیں۔ جبکہ تقالیوں ہیں ساز بھی شامل ہوتے ہیں۔ کیا مبحد ہیں اس کی اجازت ہے کہ تقالی کی صدحت کے لئے موجود رہتے ہیں۔ ہماری کی اجازت ہی دول وشوق ہے والے تمام دینی کی اور کی سے منتم ہیں۔ نوکر وغیرہ بھی خدمت کے لئے موجود رہتے ہیں۔ ہماری کا لونی کی متعدونمازی ،موصوف کی ان حرکتوں کی وجہ ہے مبحد ہیں نماز پر ھے نہیں آتے ،کیاان نمازیوں کا پیغل صححے ہیں۔ ہماری کا لونی کی متعدونمازی ،موصوف کی ان حرکتوں کی وجہ ہے مبحد ہیں نماز پر ھے نہیں آتے ،کیاان نمازیوں کا پیغل صححے ہیں۔ ہماری کا لونی کی متعدونمازی ،موصوف کی ان حرکتوں کی وجہ ہے مبحد ہیں نمازیز ہونے نہیں آتے ،کیاان نمازیوں کا پیغل صححے ہیں۔ ہماری کا لونی کی متعدونمازی ،موصوف کی ان حرکتوں کی وجہ ہے مبحد ہیں نمازیز حصوف نہیں آتے ،کیاان نمازیوں کا پیغل صححے ہیں۔ ہماری

چواب: . اعتکاف کی اصل رُوح ہے کہ اسٹے دنوں کو خاص انقطاع الی اللہ بیس گزاریں اور حتی الوسع تمام وُنیوی مث غل بند کروسے جا کیں۔ تاہم جن کا موں کے بغیر چارہ نہ ہوان کا کرنا جا کڑے ایکن محد کواتنے دنوں کے لئے دفتر بیس تبدیل کردینا ہے جا (۳) بات ہے، اور مسجد بیس گانے ہجانے کے آلات ہجانا یا ٹیلیو پڑن و کھنا حرام ہے، جو ٹیکی برباد گناہ لازم کے مصداق ہے۔ آپ کے داکر یکٹر صاحب کوچا ہے کہ آگر اعتکاف کریں تو شاہانہ ہیں فقیرانہ کریں ، اور محرّبات سے احترّ از کریں ، ورنہ اعتکاف ان کے سئے کوئی

 <sup>(</sup>۱) لا يتكلم إلا بحير . واما التكلم بغير خير فإنه يكره لغير المعتكف فما ظنك للمعتكف اهـ. وظاهره ان المراد بالحير هنا ما لا إثم فيه فيشمل المباح إلح. (البحر الرائق ج ۲ ص ۳۲۷، بات الإعتكاف). ولا بأس أن يتحدث بما لا إثم فيه كذا في شرح الطحاوي. (فتاوي عالمگيري ج ۱ ص ۲۱۲، الباب السابع في الإعتكاف).

 <sup>(</sup>۲) التالاوة والنحديث والنعلم وتدريسه وسير النبي صلّى الله عليه وسلم والأسياء عليهم السلام وأخبار الصالحين وكتابة أمور الدين كذا في فتح القدير. (عالمگيري ح ١ ص ٢١٢، الناب السابع في الإعتكاف).

<sup>(</sup>٣) (وأما محاسنه فظاهرة) فإن فيه تسليم المعتكف كلية إلى عبادة الله تعالى في طلب الزلفي وتبعيد النفس من شغل الديب التي هي مانعة عما يستوجب العبد من القربي واستغراق المعتكف أوقاته في الصلاة أما حقيقة أو حكمًا لأن المقصد الأصلى من شرعية انشظار الصلاة بالجسماعات وتشبيه المعتكف نفسه ممن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبالذين يسبحون اللهار وهم لا يسأمون. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص ٢١٢) البال مانع في الإعتكاف).

فرض نبیں ،خداکے گھر کومعاف رکھیں ،اس کے تقدس کو پامال نہ کریں۔

# معتلف کامسجد کے کنارے پر بیٹھ کرمحض سستی وُ ورکرنے کے لئے سل کرنا

سوال: کیا حالت اعتکاف ہیں معتکف(مسجد کے کنارے پر بیٹھرکر) حالت پاکی میں صرف سستی اورجسم کے بوجھل پن کو دُورکرنے کے لئے عنسل کرسکتا ہے؟ اور کیا اس سے اعتکاف سنت ٹوت جاتا ہے جبکہ بیٹسل مسجد کے حدود کے اندر ہو؟ اور کیا اس سے مسجد کی بے اولی تو نہیں ہوتی ؟

جواب: ... خسل اوروضوے مجد کوملوث کرنا جائز نہیں ، اگر صحن پختہ ہے اور وہاں ہے پانی باہر نکل جاتا ہے تو گنجائش ہے کہ کونے میں بیٹھ کرنہا لے ، اور پھر جگہ کوصاف کر دے۔

# معتكف كے لئے سل كاتكم

سوال:...ہمارے محلے کی مسجد میں دوآ دمی اعتکاف میں بیٹھے تتے، زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے وہ مسجد کے شسل خانے میں عنسل کرتے تتے، ایک مساحب نے بیفر مایا کہ اس طرح عنسل کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔

جواب: ... بخندک کے لئے شمل کی نیت ہے جانا معتلف کے لئے جائز نہیں ، البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ جب پیشاب کا تقاضا ہو
تو پیشاب سے فارغ ہوکر شسل خانے میں دو چارلوٹے بدن پر ڈال لیا کریں ، جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے اس ہے بھی کم وقت میں بدن پر
پانی ڈال کر آ جایا کریں ، الغرض شسل کی نیت ہے مسجد ہے باہر جانا جائز نہیں ، طبعی ضرورت کے لئے جائیں تو بدن پر پانی ڈال سکتے ہیں ،
اور کپڑے بھی مسجد میں اُتارکر جائے تا کے شسل خانے میں کپڑے اُتارنے کی مقدار بھی تفہر نانہ پڑے۔ (۱)

# كيااِعتكاف مين عسل كرسكتے ہيں؟

سوال:... اِعتکاف میں عنسل کے بارے میں کیا اُحکامات ہیں؟ برائے مہر بانی کھمل معلومات ثبوت کے ساتھ وضاحت کریں ، کتابوں کے حوالے بھی ضرور دیجئے گا۔

۲: ..بیت الخلااوروضوخانه مسجد کی صدود میں آتا ہے یانہیں؟اور جمیں کس صدتک اِحتیاط کرنی جا ہے ؟ تفصیل کے ساتھ بیان رمایئے گا۔

#### جواب:...اعتكاف ميں واجب عسل كيا جاسكتا ہے، تصندك كے لئے ياسنت عسل كے لئے مسجد ہے باہر نكلنا جائز نبيں ..

<sup>(</sup>١) فلو أمكه من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به بدائع أي بأن كان فيه بركة ماء أو موضع معد للطهارة أو اغتسل في إناء بنحيث لا ينصيب المستجد الماء المستعمل، قال في البدائع. فإن كان بنحيث يتلوث بالماء المستعمل يمنع منه، لأن تنظيف المسجد واجب. (شامي ج:٢ ص:٣٥٥، باب الإعتكاف، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) ص:١٣١١ كاحاشية نبر٢ ملاحظة فرمائي ...

#### (۱) ۲:...بیت الخلاا در دضوخانه منجد کی حدود میں شامل نہیں ،ان جگہوں پرصرف حاجت کے لئے یا دضو کے لئے جانا جا کز ہے۔ دوران إعتكاف علماء كي غيبت كرنا

سوال:...اس ماہ رمضان میں روز ہ اور اِعتکاف کی حالت میں ایک گناہِ کبیرہ سرز د ہوگیا ہے، دراصل باتوں ہاتوں میں کھانے چینے کا ذِکر آیا تو میرے منہ سے نکلا کہ بیربڑے بڑے مولوی حضرات کچھ زیادہ ہی کھاتے ہیں ،اوران کے بڑے بڑے بیٹ ہوتے ہیں۔ بیتو تھی تمام بات ،اس میں کسی کا نام شامل نہیں تھا کہ خاص طور پر آپ کا نام زبان پر آگیا کہ آپ بھی انہی میں شام ہیں۔ اس وفت سے لے کرآج تک دِل بے چین ہے کہ آپ سے معافی ما نگ لوں ، آپ سے معافی کا خوا متنگار ہوں ، اور جن دُوسرے عمائ كرام كے لئے الفاظ إستعال كے ال ك طرف سے اللہ تعالى سے معافى كاطلب كار مول ـ

جواب:... بینا کارہ اتنا گنہگار ہے کہ آپ نے جو باتیں ذکر فرمائی ہیں ، ان سے شرم آتی ہے ، اور شاید آپ کومعلوم نہیں کہ میں تواپنے عذر کی وجہ ہے ایک چیا تی بھی نہیں کھا سکتا ہوں۔ بہر حال القد تعالیٰ مجھے بھی معاف فر مائے اور آپ کو بھی معاف فر مائے۔ آپ اِطمینان رکھئے کدمیری وجہ سے اِن شاءاللہ آپ پرکوئی مؤاخذ ہٰہیں ہوگا۔لیکن میہ بات بتانا ضروری ہے کہ آپ نے علماء کی غیبت كرك، اپنا! عتكاف خراب كرلياً مسجد مين اعتكاف اورعلماء كي غيبت...! إنا لله وإنا إليه راجعون! الله تعالى مجھے اورآپ كو اورتمام نماز بوں کواورتن معلقین کومعاف فرمائے ، والسلام۔

# کیامسجد کے مخصوص کردہ کونے میں اعتکاف بیٹھنے والا دُوسری جگہ بیٹھ یالیٹ سکتا ہے؟

سوال:...میں اپنے گا وَں کَ مسجد میں اعتکاف کرنا جا ہتا ہوں ،اگر میں اعتکاف کے لئے مسجد میں کوئی کونہ مخصوص کر موں تو صرف اس کو نے میں بیٹھنا ضروری ہے؟ یا بوقت ضرورت کسی اور جھے میں بیٹھ یالیٹ سکتا ہوں؟ نیز بغیرہ جستہِ ضرور یہ کے عسل کی نیت ہے متجد سے باہر جاؤں تو کیا اعتکاف فاسد ہوجائے گا؟

جواب:...مسجد کی خاص جگہ جو اعتکاف کے لئے حجویز کی گئی ہو، اس میں مقیدر ہنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ پوری مسجد میں جہاں جاہے دِن کو یارات کو بیٹے سکتا ہے اور سوسکتا ہے۔ شنڈک حاصل کرنے کے لئے عسل کی نبیت سے مسجد سے نکلنا جا تزنہیں ، البت اس کی گنج کش ہے کہ بھی استنجا وغیرہ کے تقاضے ہے باہر آئے تو وضو کے بجائے دو چارلوٹے پانی کے بدن پر ڈال لے۔معتکف کو ضروری تقاضوں کےعلاوہ مسجد سے باہر نہیں تھہر ناجیا ہے۔ '

<sup>.. .</sup> فلو أمكنه من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به. (حاشية رد اعتار ح. ٢ (۱) ولا يمكنه الإغتسال في المسجد ص ٣٣٥). وإن حرج من غير عذر ساعة فسد إعتكافه في قول أبي حنيفة. (عالمگيري ج١٠ ص٢١٢). (٢) (وحرم عليه) أي على المعتكف إعتكافًا واجبًا . . . . الخروج إلّا لحاحة الإنسان كبول وغائط وغسل لو احتلم ولًا يمكنه الإغتسال في المسجد كذا في النهر. (قوله إلَّا لحاجة الْإنسان) ولَا يمكث بعد فراغه من الطهور وليس كالمكث بعدما لو خرج لها ثم ذهب لعيادة المريض أو صلاة جنازة من غير أن يكون خرج لذلك قصدًا فإنه جائز كمما في البحر عن البدائع. (الدر المختار مع الرد الحتار ج. ٢ ص:٣٣٥، وأيضًا في الحاشية الطحطاوي على الدر، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ٣٤٣، ٢٤٥، طبع رشيديه كوئته).

#### إعتكاف مسنون مين مسجد كاندر حجامت بنانا

سوال: . . اعتکاف مسنون میں مسجد کے اندر حجامت کرائی جاسکتی ہے؟ نیز زیرِ ناف بال مونڈ ، (استنجاخانے میں جاکر) نید ہ جائزے یائبیں؟

جواب:...غیرضروری بالول کی صفائی اعتکاف ہے پہلے کر لینی جائے ، بہر حال خط بنانا جائز ہے ، کپڑ ابچھالیا جائے تا کہ (۱)

# بلاعذر إعتكاف توڑنے والاعظیم دولت ہے محروم ہے گر قضانہیں

سوال: اگرکوئی شخص رمضان کے عشر ۂ اخیرہ کے اِعتاکا ف میں بیٹھتا ہے ،تگر بائ<sup>س</sup>ی عذر کے یا عذر کی وجہ ہے اُنھ جائے تو قضالازم ہے یائبیں؟

جواب:..رمضان مبارک کے عشر وَاخیر و کا عنکاف شروع کر کے درمیان میں جھوڑ دیا تواس کی قضامیں تین قول ہیں: ا ذل:...که میدرمضان مبارک کے آخری عشرے کا اِعتکاف سنت ہے،اگر کوئی مخض اس کوتو ژوے تواس کی قضانہیں، یہی کیا مم ہے کہ وہ اس عظیم دولت ہے محروم رہا؟ عام کتابوں میں ای کوافقیار کیا گیا ہے۔

ووم:... بیر کنفل عباوت شروع کرنے سے لازم ہو جاتی ہے، اور چونکہ ہردن کا اعتکاف ایک مستفل عبادت ہے، اس لئے جس دن کا اعتکاف تو ڑاصرف ای ایک دن کی قضالازم ہے، بہت سے اکابر نے اس کو اختیار فرمایا ہے۔

سوم :... بیر کداس نے عشر ہُ اخیرہ کے اعتکاف کا التزام کیا تھا، چونکہ اس کو پورانہیں کیا ، اس لئے ان تمام دنوں کی قضا ما زم ے، بیش این ہام کی رائے ہے۔

(١) مسئل أبوحنيفة رحمه الله تعالى عن المعتكف إذا احتاج إلى العصد أو الحجامة هل يخرج فقال لا. (عالمكيري ح٥٠ ص. ٣٢٠، الباب الخامس في اداب المسجد والقبلة والمصحف وما كتب فيه شيء من القران | إلح).

(٢) له رأيت الحقق ابس الهمام قبال ومقتضى النظر أو شرع في المستون أعني العشر الأواحر بنيته ثم أفسده أن يجب قىصبارُه تخريخًا على قول أبي يوسف في الشروع في نفل الصلاة تناويا أربعًا لا على قولهما اهـ. أي يلرمه قصاء العشر كله لو أفسند بنعيضية كنمنا يبلزمه قضاء أربع لو شرع في نقل ثم أفسد الشفع الأوّل عند أبي يوسف، لبكن صحح في الحلاصة أنه لًا يقضى لا ركعتين كقولهما نعم اختار في شرح المنية قضاء الأربع إتفاقًا في الراتبة كالأربع قبل الظهر والجمعة وهو إختيار الفضلي، وصححه في النصاب وتقدم تمامه في النوافل وظاهر الرواية خلافه. وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لروم الإعتكاف المسنون بالشروع وإن لزوم قضاء جميعه أو باقيه فحرج على قول أبي يوسف أما على قول غيره فيقضي اليوم الـذي أفسنده لاستقلال كـل يـوم بـنفسه وإنما قلنا أي باقيه بناء على أن الشروع ملزم كالندر وهو لو نذر العشر يلزمه كلمه متتابعًا، ولو أفسيد بنعضه قضي باقيه على ما مر في ندر صوم شهر معين. والحاصل أن الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيه عبدهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقي لأن كل يوم بمنزلة شقع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون هو إعتكاف العشر بتمامه تأمل. (قتاوى شامى، باب الإعتكاف ج. ٢ ص.٣٣٣، طبع ايج ايم سعيد).

### اعتكاف كى منت يورى نه كرسكة وكيا كرنا موگا؟

سوال:... میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میری مراد پوری ہوگئ تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا بھر میں اس طرح نہ کر سکا ، تو مجھے بتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں کیا کروں کہ میری ہے منت پوری ہوجائے؟ باقی دوروزے نہ رکھنے کے لئے بتا ہے کہ کتنے فقیروں کو کھانا کھلانا ہوگا؟

جواب:...آپ نے جتنے دن کے اعتکاف کی منت مانی تھی، اتنے دن اعتکاف میں بیٹھنا آپ پر واجب ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنا آپ پر واجب ہے، اور اعتکاف روز ہے۔ بخرائیں ہوتا، اس لئے ساتھ روز ہے رکھنا بھی واجب ہے۔ جب تک آپ یہ واجب ادائیں کریں گے، آپ کے ذمہ دے گا۔اوراگرای طرح بغیر کئے مرگئو قدرت کے باوجود واجب روز دل کے ادا نہ کرنے کی سز ابھکٹنا ہوگی، اور آپ کے ذمہ روز ول کا فدیدا داکرنے کی صرح ابھکٹنا ہوگی، اور آپ کے ذمہ روز ول کا فدیدا داکرنے کی وصیت بھی لازم ہوگی۔

۱۲ .. جننے دن کے روز وں کی منت مانی تھی اسنے دن کا روز ہ رکھنا ضروری ہے ، اس کا فعد بیا دانہیں کیا جاسکتا۔ البتداگر آپ اسنے بوڑھے بوگئے بول کے روز ونہیں رکھا جاسکتا یا ایسے دائی مریض ہوں کہ شفا کی اُمید تم ہوچکی ہے ، تو آپ ہر روز ہے کوش کسی متاج کو دود وقتہ کھانا کھلا و پہنچئے یا صعد قد بفطر کی مقدار غلہ یا نقتر روپ و ہے و پہنچئے۔

 <sup>(</sup>١) ومن أوجب على نفسه إعتكاف أيام بان قال بلسانه عشرة أيام مثلًا لزمه إعتكافها بلياليها وكانت متتابعة ...إلخ. (فتح القدير ج:٢ ص:٣ ١ ١، باب الإعتكاف، طبع بيروت).

٣) وَالْصُومِ مِن شرطَهُ عَندُنا . . . . . وَلَسا قولَه عليه الصلاة والسلام لَا إعتكاف إلّا بالصوم. (فتح القدير ج٣٠ ص:٤٠ ١ ، باب الإعتكاف).

 <sup>(</sup>٣) لأن نحو المرض والسفر في عرضة الروال فيجب القضاء وعد العجر بالموت تجب الوصية بالعدية. (شامي ج:٢ ص:٣٥) باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، طبع سعيد، فتح القدير ج:٢ ص:١٥١ ، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (شامي ج:٢ ص:٢٢٣).

# روزے کے متفرق مسائل

# رمضان میں رات کو جماع کی اجازت کی آیت کا نزول

سوال:... ہیں رے آفس میں ایک صاحب نے کہا کہ جب روز نے فرض ہوئے تھے تو ساتھ ہی یہ شرط تھی کہ پورے رمضان شریف بینی پورے مضان کے میاں ہیوی ہم بستری نہیں کر سکتے ،گر بعد میں پچھلوگوں نے اس تھم کی خلاف ورزی کی ،جس کی وجہ سے آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم پروحی نازل ہوئی اور پھرعشاء کی نماز کے بعد سے لے کرسحری تک اجازت دی گئی۔ان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ خطمی حضرت عمرفاروق سے سرز دہوئی تھی ،اوراس پروحی اُتری ،کیاواقعی حضرت عمرفاروق ہوئی تھی ؟

جواب:... پورے رمضان میں میاں ہیوی کے اختلاط پر پابندی کا تھم تو بھی نہیں ہوا ، البتہ یہ تھم تھا کہ سونے سے پہلے پہلے کھانا پینا اور محبت کرنا جائز ہے ، سوجانے ہے روز ہ شروع ہوجائے گا ، اور اگلے دن افطار تک زوزے کی پابندی لازم ہوگی ، آپ کا اشارہ غالبًا اس کی طرف ہے۔

آپ نے حضرت عمر رضی القد عنہ کے جس واقعے کا حوالہ دیا ہے وہ سیح ہے، اور سیح بخاری شریف میں ہے کہ اس نوعیت کا واقعہ متعدد حضرات کو پیش آیا تھا، کیکن اس واقعے ہے سیّد ناعمریا دُوسرے سیابہ رضوان اللّہ کیسیم اجمعین پرکوئی اعتراض نہیں ہوتا، بلکہ ان

(۱) احمل لكم ليملة الصيام الرفث إلى نسائكم .. إلخ. هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورقع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا في ذلك مشقة كبيرة .... فنزلت هذه الآية. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٣٣٩، صورة ، بقرة: ١٨٥)، وقيه أيضًا عن عبدالرحم بن أبي ليلي قال: قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إني أردت أهلى البارحة على ما يريد الرحل أهله، فقالت: إنها قد نامت، فظننتها تعدل، فواقعتها، فنزل في عمر: أحل لكم ليلة الصيام الرقت إلى نسائكم ... إلخ. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ١٥٥)، طبع رشيديه كوئنه، تفسير قرطبي ج: ١ ص: ٢٥١).

(٢) عن البرآء قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى وإنّ قيس بن صرمة الأنصارى كان صائمًا فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ فالمت. لا ولكن انطلق واطلب لك، وكان يومه يعمل فغلبته عينه فجآءت إمرأته فلما رأته قالت؛ خيبة لك، فلما انتصف النهار غشى عليه فذكر ذالك للنبي صلى الله عليه وسلم فنرلت هذه الآية: أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسآنكم، فهرحوا بها فرحًا شديدًا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يعبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. (بخارى ج: ١ من ٢٥٦، باب قول الله: أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث . . . . الآية إلخ، طبع نور محمد كراچى).

حضرات کی ایک عظیم فضیلت اور ہزرگ ثابت ہوتی ہے، اس لئے کہ ان حضرات کو اللہ تعلیم کے زیانے میں ایہ کوئی واقعہ نہیں آتا اللہی ضبط نفس ہے کام بھی لے سکے کہ کن راسو چنے کہ اگر آنحضرت صلی ابقہ عدید کام بھی لے سکے میں ایسا کوئی واقعہ نہیں آتا اور قانون میں رہتا کہ عش می نماز کے بعد ہے کھا نا بینا اور بیوی کے پاس جانا ممنوع ہے، تو بعد کی اُمت کو کس قدر تنگل لاحق ہوتی ؟ یہ ابقہ تعلی کی رحمت وعنایت تھی کہ آنحضرت صلی القہ مدید وسلم کے مبارک دور میں ایسے واقعات پیش آئے کہ ان کی وجہ سے بوری اُمت کے آسانی بیدا ہوگئی، اس لئے یہ حضرات لائق ملامت نہیں، بلکہ بوری اُمت کے حسن ہیں۔

جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے و و صور ہُ بقر و کی آیت ۱۸۷ ہے ، اس میں القد تعالی فریاتے ہیں: ''

'' تم لوگوں کے لئے روز و کی رات میں اپنی بیبیوں سے ملنا حلال کر و یا گیا ، وہ تمہارال ہی ہیں اور تم

ان کا لہاس ہو ، القد کو علم ہے کہ تم اپنی ذات سے خیانت کرتے تنے سواللہ نے تم پرعنایت فریاوی ، اور تم کو تمہاری فلطی معاف کر دی .....''

قرآنِ کریم کے اصل الفاظ آپ قرآن مجید جی پڑھ لیں، آپ کو صرف اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ انتہ تعالی نے صحبہ کرام کی اس غلطی کو'' اپنی ذات ہے خیانت' کے ساتھ تعبیر کر کے فورا ان کی توبہ قبول کرنے ، ان کی غلطی معاف کرنے اور ان پر نظرِ عن بہت فرمانے کا اعلان بھی ساتھ ہی فرما و یا ہے، کیا اس کے بعد ان کی میفطی لائق طلامت ہے؟ نہیں ...! بلکہ بیان کی مقبولیت اور بزرگ کا قطعی پر دانہ ہے۔ اُمید ہے کہ بیختھ سرا اشارہ کافی ہوگا ، ورنہ اس مسئلے پر ایک مستقل مقالہ لکھنے کی محبول ہے ، جس کے لئے افسوس ہے کہ فرصت شخمل نہیں۔

#### روز ہے والالغوبات حچوڑ دے

سوال:... یوں تو رمضان المبارک میں مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت روز ہے گئی ہے ہوگا کہ روز ہ رکھنے کے بعد مناطاح کتیں کرتے ہیں، مثلاً: کسی نے روز ہ رکھا اور وہ پہر کو گیارہ بجے ہو دو بجے یاسہ پہر کو تمن بجے سے چھ بجے تک کے لئے کسی سینماہاؤس میں فلم و کیھنے چلا گیا، کسی نے روز ہ رکھا اور سمارا اون سوتا رہا، اور کوئی روز ہ رکھنے کے بعد سارا اون تاش، کیرم یا کوئی اور کھیل کھیل رہا، یا پھر سارا دن کوئی جاسوی یا رُوہانوی ناول پڑھتا رہتا ہے، اور ان تمام باتوں کی وجہ سے ہر شخص بغیر کسی شرم اور خوف خداوندی کے یہ بتا تا ہے کہ بھٹی کیا کریں؟ آخر ٹائم بھی تو پاس کرنا ہوتا ہے، تین گھنے فلم و کھنے، سارا دن سونے یا تاش وغیرہ کھینے سے خداوندی کے یہ بتا تا ہے کہ بھٹی کیا گریا۔

محترم! روز ہ رکھنے کے بعد روزے کی وجہ ہے گناہ کرنے ہے بہتر کیا بینہ ہوگا کہ روز ہ رکھا ہی نہ جائے؟ جواب: ..آپ کا بینظر بیتو صحیح نہیں کہ:'' روز ہ رکھ کر گناہ کرنے ہے بہتر کیا بینہ ہوگا کہ روز ہ رکھا ہی نہ جائے'' بیہ بات

<sup>(</sup>١) احل لكم ليلية النصيام النوفث الى بسائكم هن لياس لكم وأنتم لياس لهن، علم الله أنكم كنتم تحتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ...إلخ. (البقرة.١٨٤).

عکست شرعیہ کے خل ف ہے۔ شریعت، روزہ رکھنے والوں سے بیہ مطالبہ ضرور کرتی ہے کہ وہ اپنے روزے کی حفاظت کریں، اور جب
انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنا کھانا پینا تک چھوڑ دیا ہے تو بلڈت گنا ہوں سے بھی احتراز کریں، اور اپنے روزے کے
تو اب کوضہ کئے نہ کریں، گر شریعت بذیب کہ کی کہ جولوگ گنا ہوں کے مرتحب ہوتے ہیں وہ روزہ بی نہ رکھا کریں۔ آپ نے جن اُمور
کا تذکرہ کیا ہے بیروزے کی رُوح کے منافی ہیں، روزہ وار کوظعی ان سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ البتہ واقعہ بیہ کہ رمضان مبارک کے
معمولات اور روزے کے آواب کی پابندی کے ساتھ اگر ماہ مبارک گزار دیا جائے تو آدمی کی زندگی ہیں انقلاب آسکتا ہے، جس کی
طرف قر آن کر کی ہے ۔ ''لعلکم تنقون'' کے چھوٹے سے الفاظ ہیں اشارہ فرمایا ہے۔ آخضرت صلی انقد علیہ وسلم نے روزے وارکو
پر ہیز کی بہت بی تاکیوفرمائی ہے۔ ایک حدیث ہیں ہے کہ:'' بہت سے رات ہیں قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کور تحظے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔'' ایک اور حدیث ہیں ہے کہ:'' جوشص جھوٹ
بیس ملتا، اور بہت سے روزہ وارا لیے ہیں، جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔'' ایک اور حدیث ہیں ہے کہ:'' جوشص جھوٹ
بیس ملتا، اور بہت سے روزہ وارا لیے ہیں، جن کا فلا صدیم سے حضرت ہی مول نا محمد زکریا کا ند ہاوی شرید نی اور القدم قدہ وطاب ثراہ)
کے رسالہ'' فض کل رمضان' میں دیکھ جا جا میا ہے ، رمضان مبارک ہیں بید رسالہ اور اس کا تحد'' اکا برکا رمضان' ضرور زیر مطالعہ
کے رسالہ' فض کل رمضان' میں دیکھ جا جا سکتا ہے، رمضان مبارک ہیں بید رسالہ اور اس کا تحد'' اکا برکا رمضان' ضرور زیر مطالعہ
رہنا جا ہے۔

نوٹ:...آپ نے لغویات کے خمن میں سور ہنے کا بھی ذکر فر مایا ہے ،لیکن روز ہے کی حالت میں سوتے رہنا کروہ نہیں ،اس لئے آپ کے سوال میں بیالفاظ لاکتِ اصلاح ہیں۔

#### روزه دار کاروزه ر که کرٹیلیو پژن دیکھنا

سوال:...رمضان المبارک میں إفطار کے قریب جولوگ ٹیلیویژن پر مختلف پر وگرام دیکھتے ہیں، مثلاً: انگریزی فلم، موسیق کے پروگرام وغیرہ، تو کیااس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا؟ جبکہ ہمارے ہاں اٹاؤنسر زخوا تین ہوتی ہیں، اور ہر پروگرام میں بھی عور تیں ضرور ہوتی ہیں۔اس ضمن میں ایک بات ہی کہ جومولا ناصاحب إفطار کے قریب تقریر (ٹیلیویژن پر) فرماتے ہیں، اورمسلمان بہوبیٹیاں جب انہیں دیکھتی ہیں تو کیاروز ہ برقرار رہے گا؟ اور یہ کی طرح قابل گرفت نہیں ہوگا؟

جواب:...روز ہ رکھ کر گناہ کے کام کرنا، روز ہے کے تواب اوراس کے فوائد کو باطل کر دیتا ہے۔ ٹیلیویژن کی اصلاح تو عام ہوگوں کے بس کی نہیں، جن مسلمانوں کے دِل میں خدا کا خوف ہے وہ خود ہی اس گناہ سے بچیں۔

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم
 من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. (مشكّوة ص ١٤١) باب تنزيه الصوم، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>۲) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاحة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. (مشكّوة ص:٤٧١) باب تنزيه الصوم، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) قال الطيبي كل صوم لا يكون خالصًا الله تعالى ولا مجتنبا عن قول الزور والكذب والبهتان والغيبة ونحوهما من المناهي يحصل له الجوع والعطش ولا يحصل له الثواب ... إلخ (شرح الطيبي على مشكّوة المصابيح ج.٣ ص:٣٢٠).

### کیا بچوں کوروز ہ رکھنا ضروری ہے؟

سوال: اکثر والدین بارہ سال ہے کم عمر کے بچوں کوروز ہ رکھنے ہے منع کرتے ہیں، کیونکداگر وہ روز ہ رکھتے ہیں تو بھوک اور پیاس خاص طور پر برداشت نہیں کر سکتے ، جبکہ بچے شوقیہ روز ہ رکھنے پراصرار کرتے ہیں، نیز روز ہ کس عمر میں فرض ہوجا تا ہے؟ جواب: بنماز اور روز ہ دونوں بالغ پر فرض ہیں۔ اگر بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوتو پندرہ سال پورے ہونے پر آدئ بالغ سمجھ جاتا ہے۔ نابالغ بچا گررہ زے کی برداشت رکھنا ہوتو اس ہے روز ہ رکھوا ناچا ہے ، اور اگر برداشت نہ رکھنا ہوتو منع کرن فرست ہے۔

### عصراورمغرب کے درمیان 'روز ہ''رکھنا کیساہے؟

سوال:...میری ایک بیلی جوکس کے کہنے کے مطابق عصر اور مغرب کے درمیانی و تفے کے دوران مخضر روز ہ رکھتی ہیں،جس کی انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ بعد مرنے کے فرشتے مرد ہے کو کوئی ایسی شے کھلائیں گے جومرد ہے نئے باعث عذاب ہوگ، جوش اس دوران روز ہ رکھتا ہوگا وہ کھانے ہے انکار کرد ہے گا، کیا بیخضرروز ہ شریعت کے مطابق جائز ہے؟

جواب:...شرقی روز و تو مبحِ صادق ہے مغرب تک کا ہوتا ہے۔ عصر دمغرب کے درمیان روز ہ رکھنا شریعت ہے تا ہت ''ہیں ،اور جووجہ بتائی ہے وہ بھی من گھڑت ہے ،ایباعقید ہ رکھنا گناہ ہے۔ ''ہیں ،اور جووجہ بتائی ہے وہ بھی من گھڑت ہے ،ایباعقید ہ رکھنا گناہ ہے۔

#### عصرتامغرب روزے کی شرعی حیثیت

سوال: بعض خواتمین وحضرات عصر تامغرب روز و رکھتے ہیں،اوراس دوران کھانے پینے کی چیزوں ہے اجتناب کرتے تیں،اس فعل کی شرعی حیثیت ہے مطلع فر مائیں کہاس کی حقیقت کیا ہے؟

<sup>(</sup>١) ، أما شروطه فتلاثة أنواع شرط وحوبه الإسلام والعقل والبلوغ. (فتاوى عالمگيرى، كتاب الصوم ج٠١ ص ١٩٥).

 <sup>(</sup>٢) فإن لم يرجد فيهما شيء فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى . إلخ. (درمختار مع الشامى ج ٢ ص: ١٦٠)، كتاب الحجر، فصل بلوغ الغلام بالإحتلام، طبع سعيد).

رم) ويؤمر الصبى بالصوء إذا أطاقه (درمحتار) وفي الشامية. قوله إذا اطاقه . . قلت يحتلف ذلك باحتلاف الحسم واحتلاف الموقت صيفا وشتاء والطاهر أبه يؤمر بقدر الإطاقة إذا لم يطق جميع الشهر. (رداعتار على الدر المحتار

<sup>(</sup>٣) هو . . إمساك عن المعطرات . . . في وقت مخصوص وهو اليوم (درمختار) وفي الشامية قوله وهو اليوم أي اليوم أي اليوم الشرعي من طلوع المعجر إلى العروب . إلخ . (رداغتار على الدر المختار ج: ٢ ص . ١٣٤١ كتاب المصوم). (٥) عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق حليه . رمشكوة، باب الإعتصام بالكتاب والسنة ج: ١ ص : ٢٠)، وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسدم أما بعد . . . . . وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة . (مشكوة، كتاب الإيمان، باب الإعتصام بالكتاب والسنة حن الص شاء طبع قديمي).

#### جواب :..عصر سے مغرب تک روز ہے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ، شرعا پیروز ونہیں ۔<sup>ا</sup>

# عصراورمغرب کے درمیان روز ہاور دس محرّم کا روز ہ رکھنا کیساہے؟

سوال:..ایک مرتبدایک صاحبے فرمایا کہ میں نے روز ورکھا ہے، ہم نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے کہا کہ روز وعصر کی اَ ذان ہے لے کرمغرب کی اَ ذان تک کا ، جب ہم نے ایسے روز رے رکھنے کے وجود کا انکار کیا تو ہم کوانہوں نے زبر دست ڈانٹا ور کہا کہ تم يرو هے لکھے جنگلی ہو جمہیں بیر بھی شبیں معلوم تھا۔

جواب: شریعت محمریین تو کوئی روز وعمرے مغرب تک نبیس ہوتا۔ ان صاحبہ کی کوئی اپنی شریعت ہے تو میں اس سے ي جر ہوں۔

سوال: . پھرانہوں نے مزید بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ دسویں محرّم کا روز ہ رکھنا جائز نبیس، کیونکہ شمر کی ماں نے منّت مانی تھی کیشمر،حضرت اِمام حسین کوشہید کرے گا تو میں دسویں محرّم کا روز ہ رکھوں گی ،اوراس نے دسویں محرَم کوروز ہ رکھا تھا۔

جواب: عاشورامحزم کی دسویں تاریخ کا نام ہے، انبیائے گزشتہ ہی کے زمانے سے بیدون متبرک چلا آتا ہے، ابتدائے اسلام میں اس دن کا روز وفرض تھا، بعد میں اس کی جگہ رمضان کے روز ہے فرض ہوئے ،اور عاشورا کا روز ومستحب رہا۔ " بہرحال اس دن کے روز ہے اور اور ؤوسرے اعمال کوحضرت حسین رضی القدعنہ کی شہادت ہے کوئی تعلق نہیں ، اور اس خاتون نے شمر کی والدہ کی جو کہانی سنائی ، وہ بالکل من گھڑت ہے۔

# یا کچ دن روز ہ رکھنا حرام ہے

سوال:... ہارے جلتے میں آئ کل بہت چے میگو ئیاں ہور ہی ہیں کہ روزے یا نئے دن حرام ہیں ( سال میں ) ا:عیدالفطر کے ہملے دن ، ۲:عیدالفطر کے وُ وسرے دن ، ۳:عیدالاضی کے دن ، ۴:عیدالاضیٰ کے تیسرے دن ۔ حالانکہ جہاں مجھے معلوم ہوا ہے کہ عید کے وُ وسرے دن (عیدالفطر) روز وجا نزہے،اصل بات واضح سیجے۔

ج**واب**:...عیدالفطر کے وُ دسرے دن روز و جائز ہے، اورعیدالاضیٰ اور اس کے بعد تین دن (ایام تشریق) کا روز ہ جائز

 <sup>(</sup>١) عن عائشة رضى الله عنها قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس مبه فهو رد. (مشكوة ج: ١ ص: ٢٤، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَّة، الفصل الأوّل).

عن عانشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الحاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصومه فمي النجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمصان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. (صحيح بخارى، باب صيام يوم عاشوراء ج. ١ ص. ٢٦٨ طبع قديمي، مختصر سن أبي داوُد ج.٣ ص ٣٢٢ طبع المكتبة الأثرية).

نہیں۔گویا پانچ دن کاروز وجا ئزنہیں:عیدالفطر،عیدالانٹیٰ،اس کے بعد تمن دن ایام تشریق۔ <sup>(۱)</sup>

# کیاامیروغریب اورعزیز کو إفطار کروانے کا تواب برابرہے؟

سوال: امیر غریب ،عزیزان نتیوں میں سب ہے زیادہ فضیلت ( ثواب ) افطار کرانے کی کس میں ہے؟ جواب:...إفطار كرانے كا ثواب تو يكسال ہے، غريب كى خدمت اور عزيز كے ساتھ حسنِ سوك كا ثواب الگ ہے۔

# حضورصلي التدعليه وسلم كاروزه كهولنع كامعمول

سوال:...رمضان المبارك مين حضور صلى الله عليه وسلم كس چيز ہے روز ه كھولتے تھے؟ جواب: ...عموماً تحجور یا پانی ہے۔

# تمبا کوکا کام کرنے والے کے روزے کاحکم

سوال:...میں ایک بیزی کا کار گرہوں، بیزی کے کام میں تمبا کو بھی چاتا ہے، چندلوگوں نے مجھے ہے فر مایا کہ آپ روز ہے میں بیکام کرتے ہیں چونکہ تمبا کونشہآ ورچیز ہے، لبندا آپ کاروز ہ مکروہ ہوجا تا ہے، کیا بیٹیجے ہے؟ جواب: بہتمبا کوکا کام کرنے ہے روز ہ مکروہ نبیں ہوتا، جب تک تمبا کوکا غبار طلق کے نیچے نہ جائے۔

#### روزه دار کامسجد میں سونا

سوال:...کیاروز ہ دار کا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں سوتا جا تزہے؟

**جواب:...غیرمعتکف کامسجد میں سونا کر وہ ہے، جوحصرات مسجد میں جائیں وہ! عنکاف کی نبیت کرنیا کریں ،اس کے بعدان** کے سونے کی گنج کش ہے۔ <sup>(۵)</sup>

 <sup>(</sup>١) عن أبي سعيدٍ الحدرى رضى الله عنه قال؛ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم القطر والنحر. متفق عليه. وعن نبشية الهنذلي رضي الله عنه قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. رواه مسلم. (مشكوة، باب صيام التطوع ج ١ ص: ٩٥١). والمكروه تنجريمًا كالعيدين (درمختار) قوله كالعيدين اي وأيام التشريق نهر. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٤٥، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٢) - عن ريند بن خالند رضيي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فطر صائمًا أو جهّز غازيًا فله مثل أحره. (مشكُّوة ج١٠ ص: ١٥١ ، باب الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) - عس أسس رضي الله عنه قبال: كنان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء. رواه الترمذي وأبو داؤد. (مشكوة ج ١ ص:٥٥١).

<sup>(</sup>٣) ولو دخل حلقه عبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو غبار الهرس وأشباههم أو الدخان أو ما سطع من غبار التراب بالريح أو بجوافر الأواب وأشباه ذلك لم يفطره. (عالمگيري ج-١ ص:٣٠٣، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

 <sup>(</sup>۵) يكره النوم والأكل في المسجد لغير المعتكف وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوى الإعتكاف فيدخل . إلخ. (شامي ج ٢ ص. ٣٢٨، باب الإعتكاف، طبع سعيد).

## روزے کی حالت میں بار بارغسل کرنا

سوال:...کیاروزے کی حالت میں دن میں گئی ہارگھر میں نہانا اور اس کے علاوہ نہر میں نہائے ،لیکن ہاقی وُوسری پُر ائیول سے بچارہے ، تو کیاروزے کا نواب پوراحاصل ہوگا؟

جواب:...روزے میں نہانے کا کوئی حرج نہیں ،لیکن ایسا انداز اختیار کرنا جس سے گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار ہو، حضرت اِمامؓ کے نزدیک مکروہ ہے۔

# نایاک آ دمی نے اگر سحری کی تو کیاروز ہ ہوجائے گا؟

سوال:...اگرکسی پررات کے دوران عنسل واجب ہوجائے تو اس جنابت کی حالت میں سحری کرسکتا ہے یانہیں؟ جواب:...حالت ِ جنابت میں سحری کی تو روز ہ ہوجائے گا ، اور اس میں کوئی تر ذرنہیں ،لیکن آ دمی جتنی جلدی ہو سکے پاک ماصل کر لے۔

# نایا کی کی حالت میں روز ہ رکھنا

سوال:... میں بیار ہوں جس کی وجہ ہے میں مہینے میں تین چار بارنا پاک رہتا ہوں ، اب آپ ہے گزارش ہے کہ کیا میں ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہوں جبکہ میں نے ایک نماز کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر ناپاکی بیاری کی وجہ ہے ہوتو وضو ہے وُور ہوجاتی ہوجاتی ہے؟ آپ بیارشاوفر مائیں کہ میں کیا وضوکر کے روزہ رکھ سکتا ہوں؟ ویسے تو میں روز خسل کرتا ہوں ، سیکن روزہ رکھتے وقت اور فیجرکی نماز ہے پہلے تو خسل نہیں کرسکتا ، اُمید ہے آپ تیلی بخش جواب دیں گے۔

جواب:...ناپاکی کی حالت میں ہاتھ منہ دھوکر روز ہ رکھنا جائز ہے، منسل بعد میں کرلیا جائے ، کو کی حرج نہیں۔ (۳) سوال:...اگر کسی پر رات کونسل واجب ہو گیا لیکن نہ اس نے صبح منسل کیا اور نہ دن بھر کیا ، اور إفطاری بھی اس حالت میں کی ، توابیے مخص کے روزے کے لئے کیا تھم ہے؟

 <sup>(</sup>۱) وكلاا لاتكره . . إغتسال للتبرد . إلخ (درمختار) وفي الشامية (تحت قوله وبه يفتي) وكرهها أبوحيفة لما فيها من إظهار الظحر في العبادة إلخ (شامي ج ٢ ص ٩٠١، كتاب الصوم، وأيضًا في فتاوي قاضي خان على هامش الهندية ج: ١ ص ٢٠٥، الباب الوابع فيما يفسد وما لا يفسد، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٢) ومن أصبح جنبا أو احتلم في النهار لم يضره كدا في محيط السرخسي. (هندية ج: ١ ص ٢٠٠٠ كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) ولا بأس للجنب أن ينام . . . . . . وإن أراد أن يأكل أو يشرب فيبغى أن يتمصمص ويغسل يديه إلح. (همدية، كتاب الطهارة ج: ١ ص: ١ ١، طبع رشيديه).

جواب: روزے کا فرض تو ادا ہوجائے گا، کیکن آ دمی تا پاکی کی بنا پر گنا ہگار ہوگا، مسل میں اتنی تأخیر کرنا کہ نماز فوت (۴) ہوجائے شخت گناہ ہے۔

# شش عید کے روز ہے رکھنے ہے رمضان کے قضار وزیے ادا نہ ہوں گے

سوال: کیا شوال کے چھروزے وہرے دن سے رکھنے جائیں؟ لینی پہلا (مشش عیدکا)روز ہر حال ہیں شواں کی دو تاریخ کو رکھا جانے ، باتی روزے پورے مہینے میں کی دن رکھے جائے میں؟ اس کی بھی وضاحت کریں کہ بیروزے رکھنے سے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے اوا ہوجائے ہیں؟

جواب: ... بیمسئد جو کوام میں مشہور ہے کہ 'مشش عیدے نئے عیدے و وسرے دن روز ورکھنا ضروری ہے' یا کل غلط ہے،
عید کے فرصرے دن روز ہ رکھنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ عید کے مہینے میں، جب بھی چھروز ہے رکھ لئے جا کیں،خواہ نگا تارر کھے جا کیں اللہ متنفرق طور پر، چرا اثواب مل جائے گا، بلکہ بعض اہل معم نے تو عید کے دُوسرے دن روز ہ رکھنے وکر وہ کہا ہے، گرضی ہے ہے کہ مکروہ نہیں،
متفرق طور پر، چرا اثواب مل جائے گا، بلکہ بعض اہل معم نے تو عید کے دُوسرے دن روز ہ رکھنے وکر وہ کہا ہے، گرضی ہے ہیکہ کہ موالگ دُوسرے دن سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔'' شوال کے چھروزے رکھنے سے رمضان کے قضا روزے ادانہیں ہول گے، بلکہ وہ الگ رکھنے ہوں گے، کیونکہ بنقل روزے ہیں، اور رمضان کے فرض روزے، جب تک رمضان کے قضاروز وں کی نیت نہیں کرے گا، وہ ادا نہیں ہول گے۔''

# عورت اپنے قضاروز ہے شوال میں رکھ علی ہے ، لیکن شوال کے روز وں کا ثواب ہیں ملے گا

سوال:... ، و رمضان میں ہمارے جوروزے قضا ہو جاتے ہیں ، انہیں شوال کے چھروزوں میں ہی رکھ سکتے ہیں؟ یا شوال کے علیحد ورکھنے ہوں گےاور قضاروزے بعد میں؟

جواب: ..عورتوں کے جوروز نے قضا ہوجاتے ہیں ،ان کوشوال میں بھی رکھ عتی ہیں ،کیکن شوال کے چھے روزے رکھنے کی جو \_\_\_\_\_\_\_

(۱) كزشته صفح كاحاشيه نبر ۱۳۰۳ ملاحظه فرماكي -

<sup>(</sup>٢) وعن على قال قال رسول القصلى الله عليه وسلم لا تدخل الملاتكة بيتًا فيه صورة ولا كلب، ولا جنب. رواه أبو داؤد والسائى. (مشكوة ح ١ ص ٥٠، كتاب الطهارة، باب محالطة الحبب، الفصل الثانى). وفي المرقاة (ولا جنب) أي الدي اعتاد ترك الغسل تهاويًا حتى يمر عليه وقت صلاة فإنه مستخف بالشرع، لا أي جبب كان. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج ١ ص ٣٣٥، طبع بمبئى هند).

 <sup>(</sup>۳) وعن أبي يوسف كراهته متنابعًا لا متفرقا لكن عامة المتأخرين لم يرو به بأسا هكدا في البحر الرائق والأصبح أنه لا بأس
 به كدا في محيط السرخسي. (عالمگيري ح ١ ص ١٠٠) كتاب الصوم، كذا في الشامي ج٢٠ ص٣٥٠).

 <sup>(</sup>۳) وفي التسوير والشرط للناقي تثبيت البية وتعيينها (درمختار) وفي الشامية والشرط للباقي من الصيام . وهو
 قصاء رمصان والبدر المطنق إلح. (شامي ج ۲ ص ۳۸۰، كتاب الصوم).

فضیلت ہے، وہ اس صورت میں حاصل ہوگی جبکہ فرض روز وں کےعلاوہ شوال کے چیونلی روز ہے رکھیں۔ <sup>(1)</sup> حيه ماه رات اور حيمه ماه دن والے علاقے ميں روز وکس طرح رهيں؟

سوال:...دُنیامیں ایک جگہالی ہے جہاں چھ ماہ رات ہوتی ہے اور چھ ماہ دن ہوتا ہے ، تو و ہاں مسلمان رمضان کے پورے ۔ روزے کیے رکیس سے؟

جواب:...وہ اپنے قریب ترین ملک جہاں دن رات کا نظام معمول کے مطابق ہو، اس کے طلوع وغروب کے اعتبار سے روز ورکھیں گے۔

# سحری کھانے کے بعد سونے میں حرج نہیں ، بشر طیکہ جماعت نہ چھوٹے

سوال: بہری کھانے کے بعد سوجانا مکروہ ہے یا کنہیں؟ میں نے ساہے کہ بحری کے بعد سوتا مکروہ ہے۔ جواب:...بحری آخری ونت میں کھانامتخب ہے، اور سحری کے بعد سوجانے میں اگر فجر کی جماعت فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو کروہ ہے، در شہیں۔

## لاؤڈ الپیکر کے ذریعہ سحری وافطاری کی اطلاع دینا دُرست ہے

سوال:...ہمارےشہر میں عمو مآرمضان کے مہینے میں سحری کے وفت مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ سحری کا اعلان کیا جاتا ہے،اوراس سلسلے میں بھی تلاوت قرآن بھی کی جاتی ہے کہ لوگ سچیج وفت پرسحری کا انتظام کرسکیس ،شرعاً اس کا جواز ہے؟ جواب:..بحری اور افطار کے اوقات کی اطلاع دینے میں کوئی مضا نقت میں ایکن لاؤ ڈائپٹیکر پر اعلانات کا اتناشور کہلوگوں کاسکون غارت ہوجائے اوراس وقت کوئی مخص اطمینان سے نماز بھی نہ پڑھ سکے، نا جائز ہے۔ (<sup>س</sup>

#### مؤذّن روز ہ کھول کرا ذان دے

سوال: مؤذّن كوروز وكھول كرأذان ديناجا ہے يا أذان كے بعدروز وكھولنا جا ہے؟

(١) - وإذا نـوى قـضـاء بـعـض رمضان والتطوع يقع عن رمضان في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة. (عالمكيري ج. ١ ص:٩٤ ١ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه . .إلخ).

 (٢) قال الرملي في شرح المنهاج: ويجر ذلك فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة . إلخ. قال في إمداد الفتاح قلت. وكذلك يتقدر لنجميع الأجال كالصوم والزكوة والحج والعدة وآجال البيع والسم والإجارة. وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فنصل من النفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقص كذا في كتاب الأثمة الشافعية ومحن بقول بمثله إذا ضل التقدير مقول به اجماعا في الصلوات. (شامي، قبيل مطلب في طلوع الشمس من مغربها ج. ١ ص.٣٧٥).

(٣) ثم تأحير السحور مستحب كذا في النهاية. (هندية ج١٠ ص: ١٠٠٠ كتاب الصوم، الباب الثالث).

(٣) لا يقرأ جهرًا عندا المشتغلين بالأعمال . إلخ. (عالمكيري ج.٥ ص ٢ ١٣ عليع رشيديه).

جواب:...روز ہ کھول کراَ ذان دے۔

## عرب مما لک ہے آنے پرتمیں سے زائدروز ہے رکھنا

سوال:..اگرایک شخص جو که عرب می لک میں کام کرتا ہواور دمضان کے دوزے عرب مما لک کے حساب ہے رکھتا ہو، یعنی
کہ پاکستان سے ایک وور وزقبل ہی روزے شروع ہوجاتے ہیں، البذا شخص دمضان کے آخر میں چھٹیاں گزارنے پاکستان آتا ہے اس
شخص کی عبید ہم سے دور وزقبل ہوگی ، تو شخص عبید کی نماز کے سلسلے میں کیا کرے؟ آیا میہ پاکستانی وقت کے مطابق عبید منائے اور دو دن
انتظار کرے کیونکہ عبید پاکستان میں دوون بعد ہے؟

، جواب:...یشخص عیدتو پاکستان کے مطابق ہی کرےگا ،اور جب تک پاکستان میں رمضان ہے بیشخص روز ہے بھی رکھے ، اس کے تمیں سے زائدروز نے فل شار ہوں گے۔

# كيايا كستان والے بھی سعودی عرب کے حساب سے روزے رکھیں؟

سوال: ... سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان بمیشہ سے ایک روزے کا فرق رہا ہے، ہمارے یہاں ایک عالم کا کہنہ ہے کہ جس نے سعودی عرب کے ساتھ روز ونہیں رکھا، اس پر کھارہ واجب ہو گیا۔ جبکہ ؤوسرے علماء کا کہنا ہے کہ چونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہماری رُؤیت ہلال کمیٹی ہوتی ہے، لہٰڈااس کے اعلان کے مطابق ہمیں روزہ رکھنا چاہئے۔ اس حالت میں ہم سعودی عرب کے خاظ ہے۔ دوزے رکھیں یا پاکستان کے لحاظ ہے؟

جواب:... ہمارے ذہے ہی رے حساب ہے روزے لازم ہوتے ہیں ، ان مولوی صاحب کے ذہے معودی عرب کے حساب ہے لہ زم ہوتے ہوں ھے ، کیاد ومولوی صاحب نمازیں بھی سعودی عرب کے لحاظ ہے پڑھتے ہیں ...؟

### سعودی عرب میں روز ہ شروع کر ہے اور عید کراچی میں منائے تو کیا زائدروز ہے؟

سوال: . زید کا دفتر ظبران سعودی عرب میں ہے، اور مستقل رہائش کراچی میں ہے، وہ روزہ سعودی عرب میں شروع کرتے ہیں اور عید کراچی میں مناتے ہیں، اس حساب ہے بھی اس بھی ۲ سروز ہے ہوجاتے ہیں، کیاوہ کراچی میں ۱ ساروزوں کے بعد افطار کر کتے ہیں جبکہ میا تدایک یا دوون بعد دکھائی ویتا ہے؟ یا انہیں اس وقت تک روزے رکھنے جا بھیں جب تک جا ندنہ دکھائی

 <sup>(</sup>١) هو لغة إمساك عن المفطرات
 (١) هو اليوم (درمحتار) وفي الشامية. قوله وهو اليوم
 (داختار) أي اليوم الشرعي من طنوع العجر إلى الغروب

على الدر المعتار ج ٢٠ ص: ١٦٦، كتاب الصوم، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣ و ٣) (تنبيه) لو صنام رانبي هنال رمصان وأكمل العدة لم يفطر إلّا مع الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تنصومون، وقطركم يوم تفطرون. رواه الترمدي، والناس لم يقطروا في مثل هذا اليوم قوجب أن لَا يقطر. (رداغتار على الدر المحتار، مبحث في صوم يوم الشكب ج. ٢ ص:٣٨٣، طبع سعيدي.

دے؟ قرآن وحدیث کے حوالے سے وضاحت فرمائیں۔

جواب:... چونکہ کراچی میں رمضان ہوتا ہے، اس لئے اُن کوروز ہ تو رکھنا جا ہے ، البتہ ان کے زائد روز نے نفل ہوجا کمیں گے۔

# اِختنام رمضان پرجس ملک میں پہنچے وہاں کی پیروی کر ہے

سوال:...ہم بحری جہاز میں ملازم ہیں، گزشتہ رمضان ہمارا جدہ میں شروع ہوا تھا، مختلف مما لک میں جانے کے بعد تیسویں
روزے کو ہم انڈیا کے شہر'' وزاگا پٹم'' پہنچے، وہاں ۲۹ وال روزہ تھا، ہمارے ساتھیوں میں سے ایک دونے اگلے دن روزہ رکھا اورا کثر
ساتھیوں نے اگلے دن جہاز میں عید کی نماز پڑھی، جبکہ ای شہر میں اس دن تیسواں روزہ تھا، یہ بتا ہے کہ ہم میں سے کس کا موقف صحیح
تھا؟ ہمیں اس دن روزہ رکھنا جا ہے تھا کہ عید کی نماز پڑھنی جا ہے تھی ؟

چواب: ... بیصورت ان بے شارلوگوں کو پیش آتی ہے جو پاکتان یا سعودی عرب وغیرہ ممالک میں رمضان شروع کر کے عید سے پہلے پاکتان یا ہندوستان میں آجاتے ہیں، ان کے لئے تھم بیہ ہے کہ وہ پاکتان یا ہندوستان پہنچ کر یہاں کے رمضان کی گنتی پوری کریں اور اکتیسواں روزہ بھی رکھیں، بیز اکدروزہ ان کے حق میں نفل ہوگا، لیکن پاکستان اور ہندوستان کے تیسویں روزے کے دن ان کے لئے عیدمنا ناجا ئزنہیں۔

ایک صورت اس کے برعکس بیپیش آتی ہے کہ بعض لوگ پاکستان یا ہندوستان میں رمضان شروع ہونے کے بعد سعودی عرب یا دُوسرے مما لک میں چلے جاتے ہیں،ان کا اٹھا ئیسوال روزہ ہوتا ہے کہ دہال عید ہوجاتی ہے،ان کو چاہئے کہ سعودی عرب کے مطلع کے مطابق عید کریں اوران کا جوروزہ رو گیا ہے اس کی قضا کریں۔

## عیدالفطر کی خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟

سوال:...رمضان کے ختم ہوتے ہی عید کیوں مناتے ہیں؟

جواب:...رمضان المبارک ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک نعمت نبیں، بلکہ بہت ک نعمتوں کا مجموعہ ہے۔اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس مہینے میں اپنے مالک کوراضی کرنے کے لئے دن رات عبادت کرتے ہیں، دن کوروزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں اور ذکر و تہیے ،کلمہ اور دُرود شریف کا ور دکرتے ہیں، اس لئے روزہ دارکوروزہ پورا کرنے کی بہت ہی خوشی ہوتی ہے۔حدیث ہیں فرمایا

<sup>(</sup>۱) (تنبيه) لو صام رائى هلال رمضان وأكمل العدة لم يقطر إلا مع الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تقطرون. رواه الترمذي والناس لم يقطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لا يقطر. (فتاوي شامي، مبحث في صوم يوم الشك ج:۲ ص:٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) اليضاً

گیاہے کہ روز ہ دارکود وخوشیاں نصیب ہوتی ہیں ، ایک خوثی جواسے اِ فطار کے وقت ہوتی ہے ، اور دُ دسری خوشی جواسے اپنے زَبّ سے ملاقات کے وقت ہوگی۔

یمی وجہ ہے کہ جب رمضان شریف ختم ہوا تو اس ہے اسکے دن کا کام عیدالفطر ہوا، ہر دن تو ایک ایک روز ہ کا إفطار ہوتا تھا، اوراس کی خوشی ہوتی تھی ،گرعیدالفطر کو پورے مہینے کا إفطار ہو گیااور پورے مہینے کے إفطار ہی کی اکٹھی خوشی ہوئی۔

ؤوسری تو میں اپنے تہوار کھیل کود میں یافضول ہاتوں میں گزار دیتی ہیں ، تکراہلِ اسلام پرتو حق تعالیٰ شانہ کا خاص انعام ہے کھان کی خوشی کے دن کو بھی عبادت کا دن بنایا ، چنانچے رمضان شریف کے بخیر وخو بی اور بشوق عبادت گزار نے کی خوشی منانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تین عبادتیں مقرّد فرما کیں : ایک نماز عید ، ووسر سے صدقہ فطراور تیسر ہے جج بیت اللہ (جج اگر چہ ذوالحجہ میں ادا ہوتا ہے ، تگر رمضان المبارک ختم ہوتے ہی کیم شوال سے موسم جج شروع ہوجاتا ہے )۔

# روز ہ ٹوٹ جائے تب بھی سارادن روز ہ داروں کی طرح رہے

سوال:...ایک آ دمی کاروز وثوث گیا، کیااب و و کھانی سکتاہے؟

جواب:...اگر رمضان شریف میں کسی کا روز ہ ٹوٹ جائے تب بھی اس کو دن میں پچھے کھانا چینا جائز نہیں ، سارا دن روز ہ داروں کی طرح رہناوا جب ہے۔

#### بيار كى تراوت كى روزه

سوال:...اگرکوئی شخص بوجہ بیاری رمضان المبارک کے روزے شرکھ سکے تو وہ کیا کرے؟ نیزیہ بھی فرمایئے کہ ایسے شخص کی تراوی کا کیا ہے گا؟ وہ تراوی پڑھے گایانہیں؟

جواب:...جوفض باری کی وجہ ہے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا،اہے روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے، تندرست ہونے کے بعدروزوں کی قضار کھیے گے۔ اوراگر بیاری الی ہو کہ اس سے اچھا ہونے کی اُمیز نہیں ،تو ہرروزے کے بدلے صدقہ نظر کی مقدار

 <sup>(</sup>١) وعنه (أى أبى هريرة رضى الله عنه) ...... للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ... إلخ. (مشكرة ص: ١٤٢) ، كتاب الصوم، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "فحن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر" (البقرة: ١٨٣). (ومنها المرض) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهباب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء إذا أفطر كذا في المحيط.
رسال الله عن ج: ١ ص: ٢٠٤، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

فدیددے دیا کرے۔ اور تراوح پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوتو اے تراوح ضرور پڑھنی چاہئے ، تراوح مستقل عبادت ہے ، بیبیں کہ جو روز ہ رکھے دہی تراوح پڑھے۔

# کیاغیرمسلم کوروز ہ رکھنا جائز ہے؟

سوال:... میں ابوظہبی میں جس کیمپ میں رہ رہا ہوں ، ہمارے ساتھ ہند دبھی رہتے ہیں ، ایک ہند و ہمارا دوست ہے ، پچھلے ماہ رمضان میں اس نے بھی ہمارے ساتھ ایک روزہ رکھا ، اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کر إفطار کیا ، وہ اسلام کی ہاتوں میں دلچیں لیتا ہے ، اس نے اپنے خاندان والوں کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کیا ، کیا اس طرح روزہ رکھنا اور افطاری کرنا ہمارے ساتھ جائز ہے؟
جواب:...روزہ کے سجح ہونے کے لئے اسلام شرط ہے ، غیر مسلم کا روزہ اس کے مسلمان نہ ہونے کی بنا پر قبول تو نہیں ہوگا ،
لیکن اگر اس طرح اس کا امکان ہے کہ وہ مسلمان ہوجائے گاتو پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرنے کی اجازت ہے ، اس کو اسلام کی بڑغیب دیجئے۔

## رمضان المبارك كي ہر گھڑى مختلف عبادات كريں

سوال:...جمعة الوداع كے دن جم لوگ كون ى عبادات كريں جوكدزياد واثواب كا باعث مول؟

جواب:..جمعة الوداع کے لئے کوئی خصوصی عبادت شریعت نے مقرز نہیں کی ، رمضان المبارک کی ہررات اور ہردن ایک ہے ایک اعلیٰ ہے،خصوصاً جمعہ کا دن اور جمعہ کی راتیں ،اورعلی الخصوص رمضان کے آخری عشر ہے کی راتیں ،اوران میں بھی طاق راتیں۔ان میں تلاوت ، ذکر ،نوافل ، اِستغفار ، وُرودشریف کی جس قدرمکن ہو کشرت کرنی جا ہے ،خصوصاً پیکلمات کشرت سے پڑھنے چاہئیں :

"لَآ إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، نَسْتَغُفِرُ اللهُ، نَسْتَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوٰذُ بِكَ مِنَ النَّارِ"

#### ٹیلیویژن پرشبینهموجب ِلعنت ہے

سوال:...رمضان المبارک میں غلط سلط اور بھی بھی ہڑی رفتار کے ساتھ غلطیوں سے پُر شبینہ پڑھا گیا،اور ساتھ ہی بار ہار فخر میطور پر کہا گیا کہ پورے پاکستان میں قرآنِ غظیم کی تلاوت کی صدائیں گوننے رہی ہیں، کیا میشبینہ خدا کے قبر کونہیں للکار رہا ہے؟ کیا مسجد دن کوفلم خانوں میں تبدیل نہیں کیا گیا؟ آپ یقین کریں جب شبینہ کی فلم بنا کر ٹیلیویژن پر دکھائی گئی، اس وقت چھے نماز بڑھنے والوں کی توجہ اپنی فلم اُنر وانے برتھی، خدا ہم سب پررہم کرے، اتنی صیبتیں، پریشانیاں، آفتیں نازل ہور ہی ہیں، لیکن ہم گنا ہوں کے والوں کی توجہ اپنی فلم اُنر وانے برتھی، خدا ہم سب پررہم کرے، اتنی صیبتیں، پریشانیاں، آفتیں نازل ہور ہی ہیں، لیکن ہم گنا ہوں کے کام کوثواب سمجھ کر کررہے ہیں۔ مبجدوں میں آئی روشن کی گئی کہ بار بار اِس کی بتیوں کی فلمیں نظر آئیں، کی بار تو پیچھے سے ٹو کئے پر بھی

<sup>(</sup>۱) "وعلى الذين يطبقونه قدية طعام مسكين" (البقرة:۱۸۳). ومنها كبر السن فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام فيفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارة كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٠٧، الباب الخامس). (٢) شرط وجوبه الإسلام والعقل والبلوغ ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٩٥ ١، كتاب الصوم، في تعريفه ... إلخ).

حافظ صاحب نہیں رُ کے، غلط پڑھتے جلے گئے، اس مبارک اور متبرک مہینے میں ،چس میں اُتواب نفلوں کا فرضوں کے برابر ہوجا تا ہے، ا ہی رات کی جس کی عباوت ہزار مہینوں ہے بھی زیادہ ہے، اتنا ثوا ب دیا گیا الیکن اس امت میں پینظر آتا ہے کہ گیارہ ماہ کے گناہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس ماہ میں کرتے ہیں۔ کیونکہ رمضان السبارک میں تواب ؤ گنا ہوجا تاہے، اگر کوئی گناہ والا کام کرے تواس کا گناہ بھی وُ گناہوجا تا ہے۔ان باتوں کوسوچ کر بھی بھی میرے دل میں پیرخیال آتا ہے،اور میں بہت خدا ہے معافی ما نگتا ہوں کہ ایسی بات ول میں نہ آئے الیکن ہر دفعہ دل سے نکاتا ہے کے ٹیلیویژن پرالی ایس با تیں شروع ہوگئی ہیں جو پہلے نہ تھیں ،اب ان کوثو اب مجھ کر کیا جار ہاہے،اس ہے بہتر ہے کہ رمضان شریف ہی نہ آئیں، میں ایک دفعہ پھر خدا کے حضور معافی کا طالب ہوں کہ ایک ہات کہی۔ کیااییا سوچناراے؟

جواب ن... آج كل اكثر هيهني بهت ي قياحتول كرساته ملوث بين، ان كي تنصيل حكيم الأمت تقانوي كي كتاب" اصلاح الرسوم' میں دکیے لی جائے۔اورشبینه کا جونقشدآ پ نے تھیٹیا ہے ووتو سراسرریا کاری ہے،اور پھرٹیلیویژن بران کی ثماکش کرنا تو موجب لعنت ہے،اللہ تعالی مسلمانوں وشن وایمان نصیب فریائے۔

www.ahlehaq.org